

### بسنرالله الرجم النحمير

### معزز قارئين توجه فرماني !

#### كتاب وسنت داكم بردستياب تمام البكرانك كتب .....

- عام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- 🛑 مجلس التحقیق الاسلامی کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)
  - کی جاتی ہیں۔
- دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### 🖈 تنبیه 🖈

- 🛑 کسی بھی کتاب کو تحارتی پامادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پرمشمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیخ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خریدوفروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

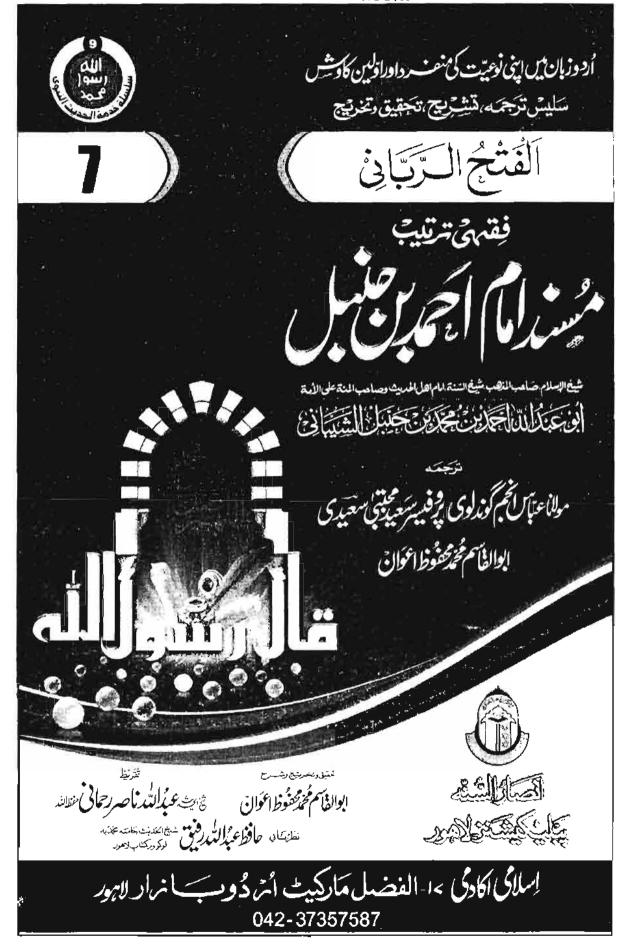



کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



امام احمد رَطِنْ إِينَ اللهِ جناب عبد الله سے كها: احْتَفِظْ بِهٰذَا الْمُسْنَدِ، فَإِنَّهُ سَيكُونُ لِلنَّاسِ إِمَامًا ـ تم اس مندى حفاظت كرنا، پس بيتك عنقريب بيلوگوں كا امام ہوگ ـ (سير أعلام النبلاء: ٢١/١١)



www.KitaboSunnat.com

#### Q4 - 1 NEXEN 3 OF CH (7 - CHENTHE ) SQ

#### طلاق كابيان

| ضرورت کے بیش نظر طلاق کے جائز ہونے ،ضرورت کے بغیراس کا  |
|---------------------------------------------------------|
| ناجائز ہونے اوراس معاملے میں والدین کی اطاعت کابیان 19  |
| حالت حیض میں اور طہر میں مجامعت کے بعد حمل کے واضح ہونے |
| ے پہلے تک طلاق دینے کی ممانعت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| انتصى اورا لگ الگ تين طلاقوں كا بيان                    |
| اشاره كنابيه سے طلاق كا حكم 30                          |
| ز بردتی لی گئی طلاق کا تھم 34                           |
|                                                         |

| سو کے ہوئے، نابالغ بیجے اور پاگل کی طلاق واقع نہ ہونے | نے کا |
|-------------------------------------------------------|-------|
| بيان                                                  | 35    |
| بوی کو میراث سے محروم کرنے دالے، مریض اور مذاق سے     | ے     |
| طلاق دینے والا کا بیان                                | 36    |
| بغیر ضرورت خلع لینے والیوں کی سزا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 88 | 38    |
| خلع کا بیان                                           |       |

غلام کی طلاق کا بیان -----

رجوع كرتے وقت كواہ بنانے اوراس چيز كى بيان كه تين طلاق والى عورت يہلے خاوند كے ليے كيے حلال ہوگى ------ 40 ايلاء كى كتاب

﴿لِلَّذِيْنَ يُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشُهُرٍ .... ﴾ كَانْسِر كابيان ------ 45 ظهار كاكتاب

ظہار کے لفظ اور سب کا بیان ------

#### كِتَابُ الطَّلاق

بَىابٌ فِي جَوَاذِهِ لِـلْحَاجَةِ وَكَرَاهَتِهِ مَعَ عَدْمِهَا وَطَاعَةِ الْوَالِدِ فِيْهِ

بَابُ النَّهٰي عَنِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ وَفِي الطُّهْرِ بَعْدَ أَنْ يُجَامِعَهَا مَالَمْ يَبِنْ حَمْلُهَا

بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الثَّلاثِ مُجْتَمِعًا وَ مُتُفَرِقًا مَاكٌ مَا جَاءَ فِي الطَّلاقِ مالْكِنَايَةِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْمُكُرَهِ وَمَنْ عَلَقَ الطَّلَاقَ قَبْلَ النُّكَاح

بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاق الْعَبْدِ

بَىابُ عَدْمٍ وُقُوْعِ الطَّكاقِ مِسَ النَّاثِم وَالصَّبِى وَالْمَجْنُونَ وَبِحَدِيْثِ النَّفْس

نَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْفَارُ وَالْمَرِيْضِ وَالْهَاذِلِ

اَبُ ذَمِّ الْمُخْتَلِعَاتِ مِنْ غَيْرِ بَالْسِ كِتَابُ الْخُلَعِ

َ ابُ الاشْهَادِ عَلَيْهَا وَبِمَا تَجَلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاثًا لِزَوْجِهَا الْاَوَّل

#### كِتَابُ الإيُلاءِ

وَتَمْفُسِيْرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِلَّذِيْنَ يُوْلُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ﴾ آلايَات سَنَ مُنْ اللهِ الله

كِتَابُ الظِّهَادِ

بُـبُ مَاجَاءَ فِي لَفُظِهِ وَسَبَيهِ

> بَابُ مَنْ ظَاهَرَ مِنْ إِمْرَاتِهِ فِيْ رَمَضَانَ خَشْيَةَ الْوُقُوعِ فِي الْجِمَاعِ بِالنَّهَارِ

#### كِتَابُ اللِّعَان

بَىابُ مَىا كَىانَ مِىنْ إِيْجَابِ الْحَدُّ عَلَى مَنْ قَذَفَ زَوْجَنَهُ إِنْ لَمْ يَاْتِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَبْلَ نُزُوْلِ آيَاتِ اللِّعَان

بَسَابُ سَبَبَهِ وَتَفْسِيْرِ آيَاتِ الْقَذَفِ وَاللَّعَانِ وَقِصَّةِ هِكَلَ بِن أُمَيَّةَ فِي ذُلِكَ

بَىابُ فِيصَّةِ عُوَيْدَمَرَ الْعَجَلانِيُّ مَعَ زَوْجَتِهِ فِي اللَّعَان

بَابُ اللَّعَانِ عَلَى الْحَمَلِ وَمَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ سَمَّاهُ

بَىابُ اللِّعَانِ عَلَى الْعُذْرَةِ وَهِىَ بِضَمَّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسَكُوْنِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ مَا لِلْبِكْرِ مِنَ الْإِلْيْحَامِ قَبْلَ الْإِفْتِضَاض

بَـابُ سُـفُوْطِ نَفَقَةِ الْمُلاَ عَنَةِ وَعَدْمِ قَدْفِهَا وَإِنْ لاَ يُدْعَى وَلَدُهَا لِاَب

بَابُ لا يَجْتَمِعُ الْمُتَلاعِنَانِ آبَدًا وَلَهَا مَهْرُهَا بَابُ تَحْدِيدِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ الَّذِي حَصَلَ فِيْهِ اللِّعَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ

بَابُ مَنْ عَرَضَ بِقَذْفِ زَوْجَتِهِ لِلشَّكَ فِى الْوَلَدِ بَسَابُ اَنَّ الْوَلَسَدَ لِلْفِرَاشِ دُوْنَ الزَّانِيِّ وَمَا جَاءَ فِى إلْحَاقِ الْوَلَدِ وَدَعُوَى النَّسَب

بَابُ الْحُجَّةِ فِي الْعَمَلِ بِالْقَافَةِ

#### 

بَسَابُ التَّنَّ غُلِيْسَظِ فِيْسَمَنِ ادَّعَى غَيْرَ آبِيْهِ وَهُوَ يَعْلَمُ وَفِيْمَنِ انْتَهٰى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ ٣٣٠: كتَابُ الْعَدَد

بَ ابُ إِنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ بِوَضْعِ الْحَمَلِ سَوَاءً كَانَتْ مُطَلَّقَةٌ أَوْ مُتَوَفِّى عَنْهَا لِقَوْلِ اللَّهِ: ﴿وَٱلاتُ الْاَحْمَالِ آجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَملَهُنَّ﴾

بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفِّى عَنْهَا إِذَا كَانَتْ غَيْرُ حَامِلٍ اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَالَّذِيْنَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ رُبَعَةُ اَشْهُر وَعَشْرًا ﴾

نَابُ مَا جَاءَ فِي إِحْدَادِ مُعْتَدَّةِ الْوَفَاةِ وَ مَا تَجْتَنِبُهُ نَابُ أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفِّي عَنْهَا وَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ أَمْ لَا؟

بابُ عِدَّةِ الْمُطلَّقَةِ غَيْرِ الْحَامِلِ ثَلاثَةُ قُرُوعٍ وَعِدَّةِ

الْيَائِسَةِ وَالصَّغِيْرَةِ ثَلاثَةُ اَشْهُرِلِقُوْلِ اللهِ عَزَّوجَلَّ:

(وَالْمُطلَّقَاتُ بَتَرَبَّصْنَ بَانْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوعِ اللهِ عَنْ وَجَلَّ وَالْمُحِيْضِ مِنْ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّائِيْ يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ

يَسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبُتُمْ فِعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ اَشْهُرٍ وَاللَّانِيْ لَمْ

يَحضْنَ ﴾

يَحضْنَ ﴾

بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْمَبْتُوْتَةِ وَسَكُنَاهَا وَخُرُو جِهَا لِحَاجَةٍ

بَابُ النَّفَقَةِ وَالسُّكُنٰي لِلْمُعْتَدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ وَالْمَبْتُوْتَةِ الْحَامِلِ

بَابُ إِسْتَبْرَاءِ الْآمَةِ إِذَا مَلَكَتْ

جو قصد آ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے اور جو قصد آ اپنی ہی اولا د سے انکار کرے اس کی سزا کا بیان - 77 عدتوں کا بیان

حاملہ خاتون کی عدت وضع حمل ہے، خواہ وہ طلاق یافتہ ہویا ہوہ، کیونکہ الله تعالی نے فر مایا: '' اور حاملہ خوا تین کی عدت کی مدت یہ ہے کہ وہ حمل وضع کر دین' ۔۔۔۔۔۔ 80 جب غير حامله خاتون كا خاوند فوت موكا تو اس كى عدت حار ماه دس دن ہوگی ، کیونکہ اللہ تعالی نے فر مایا: ''اورتم میں سے جولوگ فوت ہو جاتے ہیں اور بویاں جھوڑ جاتے ہیں تو وہ حیار ماہ دس متوفی عنها زوجهاعورت کے سوگ اور پابندیوں کابیان ---- 83 متوفی عنہا زو جہاعورت کہاں عدت گزارے گی ،آیا ایس عورت کو نان نفقه د ما حائے گا ------ 85 غیر حاملہ مطلقہ کی عدت تین حیض ہے، جبیا کہ ارشاد باری تعالی ب: " طلاق والى عورتين تين حيض انظار كرين " (سورة بقره: ۲۲۸) ادر جوعورتیں حیض ہے ناامید ہو چکی ہیں یا وہ عورتیں، جو ابھی تک جھوٹی ہیں، ان کی عدت تین ماہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: '' جنہیں حیض نہیں آتا ان کی عدت میں اگر تہمیں شک ہوا ہوتو ان کی عدت تین ماہ ہے اور ان کی بھی، جن کو ابھی تک حيض نہيں آما۔'' (سور وَ طلاق: ۴ )------ 86 مطلقہ پائنہ (جس ہے رجوع نہیں ہوسکتا) کے نان ونفقہ ادراس کی رہائش کا بیان اور ضرورت کے لیے اس کا باہر نکلنا ---- 87 تطعی طلاق والی حاملہ اور رجعی طلاق والی کے خرچیہ کا بیان -- 95

لونڈی کے رقم کی براُت کا بیان ------------- 96

#### نفقه كابيان خاوند کی حیثیت کے مطابق بیوی کا نان و نفقہ واجب ہے، دوسرے رشتہ داروں پر اس کا حق مقدم ہے اور اس خدمت میں اگر خاوندخر چہ پورا نہ وے تو بیوی بغیر یو چھے خاوند کے مال سے پورا لے عتی ہے ----- 101 بغیر فساد اور اسراف کے خاوند کے گھر سے خرچ کرنے والے بوی کے ثواب اور اسراف کرنے والی کی وعید کا بیان ---- 103 اگر خاوند کے لیے نان ونفقہ مشکل ہوتو ہوی جدائی کا مطالبہ کر سکتی اعرہ وا قارب پرخرچ کرنے کا بیان، نیز ان میں ہے کس کومقدم کیا جائے اور لونڈی برخرچ کرنے کا بیان ------ 105 بچوں کی برورش کا بیان شاوی تک نیج کی پرورش کی ذمدوار مال ہے ------برورش میں والدین کے تنازعہ اور اختلاف کے وقت بیج کے سلیلے میں قرعہ اندازی کرنے اور سن تمیز تک پہنچنے کی صورت میں اس كا اختيار ديخ كابيان ------اس چز کا بیان کہ ماں کے بعد پرورش کی زیادہ حقدارکون ہے۔111 کھانوں کا بیان اس چیز کا بیان که تمام اشیاء کا اصل تھم اباحت کا ہے، جب تک منع نه کردیا جائے یا فرض نه قرار دیا جائے ------- 113

ان چیز وں ہے متعلقہ ابواب، جن کا کھانا مماح اور

حلال ہے

گھوڑے ادرجنگل گدھے کی حلت کا بیان ------- 116

سانڈا کھانے کا بہان ----- 117

بجو کے طال ہونے کا بیان ----- 124

## 

#### ٣٥: كتابُ النّفقات

بَابُ وُجُوبِ نَفْقَةِ الزَّوْجَةِ بِإغْتِبَارِ حَالِ الْزَوْجِ وَٱنَّهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْاَقَارِبِ وَ ثَوَابِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا

بَـابُ جَـوَازِ إِنْـفَـاقِ الْـمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ عِلْمِهِ إِذَا مَنَعَهَا الْكِفَايَةُ

بَابُ ثَوَابِ مَنْ أَنْفَقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةِ وَوَعِيْدِ مَنْ أَفْسَدَتْ

بَابُ اِثْبَاتِ الْفُرْقَةِ لِلْمَرْآةِ إِذَا تَعَذَّرَتِ النَّفْقَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِإِغْسَارِ وَنَحُوهِ

بَابُ النَّفْقَةِ عَلَى الْاقَارِبِ وَمَنْ يُقَدَّمُ مِنْهُمَ؟ وَعَلَى مَامَلَكَتْ يَمِنْهُ

#### أبُوَابُ الْحضَانَة

بَابُ الْأُمُّ أَوْلَى بِحضَانَةِ وَلَدِهَا مَالَمْ تَتَزَوَّجْ بَابُ الْإ سْتِهَام عَلَى الطُّفْل وَتَخْيِيرُهِ إِذَا كَانَ مُمَيِّزًا عِنْدَ تَنَازُع آبَوَيْهِ عَلَى حَضَانَتِهِ

> بَابُ مَنْ آحَقُّ بِحِضَانَةِ الطُّفْلِ بَعْدَ الْأُمِّ ٣١: كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

بَابٌ فِيْ أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَعْبَانِ وَالْاَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَى أَنْ يَرِدَ مَنْعٌ أَوْ إِلْزَامٌ

#### اَبُوَابُ مَا يُبَاحُ اَكُلُهُ

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَيْلِ وَحِمَارِ الْوَحْسُ بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّبِّ بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّبُعِ

| ( - x )                                                         | )( |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| خرگوش سیبی اور مرغی کے گوشت کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔ 125                  |    |
| مچیلی اور ٹڈی کا بیان 127                                       |    |
| لہن اور پیاز کھانے کا بیان                                      | l  |
| اہل کتاب کے کھانے کا حکم 133                                    |    |
| حرام کھانوں کا بیان 135                                         | l  |
| محریلوگدھے کے گوشت اور جلالہ کے گوشت کا بیان 138                | l  |
| بلی، کچل والے جانوروں اور ذِی مِنْ خَلَب پرندوں کے عَلَم        | l  |
| كابيان 141                                                      | l  |
| مرداور خزیر کے گوشت کی حرمت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | l  |
| مجبورا مردار کھانے کی رخصت کی کابیان 144                        | ١  |
| نی کریم مشیقین کے بہندیدہ کھانوں کا ذکر ۔۔۔۔۔۔۔ 144             | l  |
| اجماعی کھانے میں برکت ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 151                          | l  |
| زیادہ کھانے کی ندمت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔         | l  |
| کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے اور نہ دھونے کے جواز       | ١  |
| كابيان 154                                                      | l  |
| جب کھانا پیش کر دیا جائے ، طعام پہلے نماز کے بعد میں 157        | l  |
| کھانے سے پہلے ہم اللہ پڑھنے اور اس کے شروع اور آثر میں          | l  |
| دعا کمیں پڑھنے کا بیان اور اس چیز کی وضاحت کہ قوم کا معزز آ دمی | l  |
| کھانا کھانے کا آغاز کرے ۔۔۔۔۔۔                                  |    |
| کھڑے ہوکر اور ٹیک لگا کر کھانا کھانے کا حکم 162                 | ١  |
| واکیں ہاتھ سے کھانا اور پیامتحب اور باکیں ہاتھ کے ساتھ مکروہ    |    |
| 165                                                             | ١  |
| ایک سے زائد اکشی کھجوریں کھانے، لوٹنے اور کھانے میں             | 1  |
| پھونک مارنے ہمانعت کا بیان 167                                  |    |
| کھانے والے کا پلیٹ کے اس جھے سے کھانا، جس اس کے                 |    |
| ا باخ ہو۔۔۔۔۔۔۔169                                              |    |

5 C 7 - CHEVELLE ) SS بَابُ مَا جَاءَ فِي الْآرْنَبِ وَالْقُنْفُذِ وَالدَّجَاجِ بَاثُ مَا جَاءَ فِي السَّمَكِ وَالْجَرَادِ بَابُ: مَا جَاءَ فِي الثُّوم وَالْبَصَل وَنَحُوهِمَا بَابُ مَا جَاءَ فِي طَعَام أَهْلِ الْكِتَابِ أَبْوَ اللهُ مَا يَحْرُمُ أَكْلُهُ بَاتُ مَا جَاءَ فِي الْحُمُرِ الْآهْلِيَّةِ وَالْجَلَالَةِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهِرُ وَكُلُّ ذِي نَابِ مِنَ السَّبُع وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَيْتَةِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيْرِ بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَكُلِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضْطِرُ بَابُ مَا كَانَ يُحِبُّهُ وَيَمْدَحُهُ النَّبِي عِنْ الْأَطْعِمَةِ بَابُ بَرْكَةِ الإجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ بَابُ مَا جَاءَ فِي ذَمْ كَثْرَةِ الْأَكُل بَساب مَساجَاءَ فِي غُسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلِ الْآكُلِ وَبَعْدَهُ وَجَوِ از تَرْكِهِ بَابُ تَقْدِيْمِ الْعَشَاءِ إِذَا وُضِعَ وَحَضَرِتِ الصَّلاةُ بَاتُ مَا جَاء فِي التَّسْمِيةِ عَلَى الْأَكُلِ وَالدُّعَاءِ فِي أَوَّلَهِ وَآخِرِهِ وَإِنَّ أَشْرَفَ الْقَوْمِ هُوَ الَّذِي يَبْدَأُ بالأكل بَابُ كَرَاهَةِ الْآكُل قَائِمًا وَمُتَّكِئًا بَابُ اسْتِحْبَابِ الْآكُلِ وَالشُّرْبِ بِالْيَمِينِ وَكَرَاهَتُهُ بالشُمال بَـابُ النَّهٰي عَنِ الْقِرَانِ وَالنُّهْبَةِ وَالنَّفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَكُلِ مِنْ جَوَانِبِ الْقَصْعَةِ مِمَّا

يَلِي الآكِلَ

|                                                                    | 10:34 7 - Elistic 18 2 18 2 18 2 18 2 18 2 18 2 18 2 18                 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| گوشت کو پکانے، اس کو نوچ کر کھانے، اس میں زیادہ شور با             | بَابُ مَا يُسْتَحِبُ فِي طَبْحِ اللَّحْمِ وَنَهْسِهِ وَتَكْثِيرِ        |
| بنانے اور اس کو گرم گرم نہ کھانے کا بیان 170                       | الْمِرَقِ وَعَدْمِ تَعَاطِيهِ حَارًا                                    |
| زمین پرگرے ہوئے لقمے کو اٹھانے ، کھانے کے بعد انگلیوں کو           | بَابُ الْأَمْرِ بِٱخْذِ مَا تُسَاقِطُ مِنَ اللَّقَيْمَاتِ وَلَعْنِ      |
| چاشنے، پلیٹ کوصاف کرنے اور برتن کا کھانے والے کے لیے               | الاصابع سَعْدَ اِنْتِهَاءِ الآكُلِ وَمَا جَاءَ فِي لَحْسِ               |
| ا تبخش طلب کرنے کا بیان 172                                        | الْقَصْعَةِ وَاسْتِغْفَارِهَا لِلْآكِلِ                                 |
| کھانے کے بعد کی دعاؤں کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | بَابُ مَا يَقُوْلُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْآكُلِ                      |
| ال مخفس کا بیان، جس کو کھانے کی وعوت دی گئی اور اس نے کھانے        | بَابُ مَنْ دُعِيَ اِلْي طَعَامِ فَدَعَا لِأَصْحَابِهِ بَعْدَ            |
| ے فراغت کے بعدا پئے ساتھیوں کے لیے دعا کی۔۔۔۔۔ 179                 | الْفَرَاغِ مِنْهُ                                                       |
| مشروبات كابيان                                                     | ٣٨: كِتَابُ ٱلْاَشُرِبَةِ                                               |
| پانی پلانے کی فضیلت کے ثواب اور زائد پانی کوروک لینے سے            | بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ سَفْيِ الْمَاءِ وَالنَّهْيِ عَنْ مَنْعِ      |
| ممانعت بلکهاس معالم علی میں مختی کا بیان 182                       | مَا فَضَلَ مِنْهُ وَالتَّشْدِيْدِ فِي ذٰلِكَ                            |
| رسول الله ﷺ کا پندیدہ مشروب اور برتن کو ڈھانپنے کا                 | َ ابُ أَحَبُّ الشَّرَابِ إلى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَمَا جَاءَ               |
| . بيان                                                             | فِي تَخْمِيْرِ الْإِنَاءِ                                               |
| مومن کم بیتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                | بَابُ الْمُوْمِنِ يَشْرَبُ فِي مِعَى وَاحِدٍ                            |
| پنے والے والوں کی ترتیب کا، قوم کے شرف والے آ دی سے                | ابُ تَرْتِيْبِ الشَّارِبِيْنَ وَالْبَدَائَةِ بِأَفْضَلِ الْقَوْمِ ثُمَّ |
| پینے کا آغاز کا اور اس کے بعد دائیں طرف والے کومقدم کرنے کا        | مَنْ عَلَى يَمِيْنِهِ وَإِنَّ سَاقِيَ الْقَوْمِ آخِرُهُمْ شُرْبًا       |
| اوراس چیز کابیان کہ پلانے والا آخر میں پانی ہے گا 186              |                                                                         |
| کھڑے ہوکر پانی بینامنع ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 189                          | اَبُ النَّهْيِ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا                                  |
| کھڑے ہوکر پینے کی رخصت کا بیان 190                                 | نَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذٰلِكَ                                            |
| مشک سے مندلگا کر پانی پینے کی ممانعت کا بیان 192                   | بَابُ النَّهْيِ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِيْ السَّقَاءِ وَإِخْتِنَافِ       |
| مشک سے مندلگا کر پانی پینے کی اجازت کی دلیل ۔۔۔۔۔۔ 194             | ؙڵٲڛ۠ڣٙؽؘؚ                                                              |
|                                                                    | اَبُ الرُّخْصَةِ فِي ذٰلِكَ                                             |
| برتن میں سانس لینااور پھونک مارنامنع ہے۔۔۔۔۔۔۔ 196                 | َابُ النَّهْيِ عَنِ التَّنَفُّسِ فِي الْإِنَاءِ وَالنَّفْخِ فِيْهِ      |
| بانی پینے کے دوران برتن سے باہر تین سانس لینامتحب ہے 197           | ابُ اسْبَحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلاثًا فِي الشُّرْبِ خَارِجَ             |
|                                                                    | ُلاِنَاءِ<br>م                                                          |
| مندلگا کر پانی پینے کا تھم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     | بَابُ مَا جَاءً فِي الشُّرْبِ كَرْعًا                                   |

|                                                                | 1646-167 - CHEVALLE ) 469                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| دودھ،اس کو پینے اوراس کودو ہے دغیرہ کا بیان 199                | بَابُ مَا جَاءَ فِي اللَّبَنِ وَشُرْبِهِ وَحُلْبِهِ وَخُلْبِهِ وَغَيْرِهِ ذَٰلِكَ |
| نبیز کی جائز اور حرام قتم کا بیان 200                          | الْأَنْبِذَهُ الْجَائِزَةُ وَالْمُحَرَّمَةُ                                       |
| نبیذ کی جائزاتسام کا بیان، نیز نبی کریم مطیقی کے لیے نبیذ کیے  | بَابُ مَا يَجُوْزُ مِنْ ذٰلِكَ وَكَيْفَ كَانَ يُنْبَذُ لِلنَّبِي ﷺ                |
| اور کس چیز سے نبیذ بنائی جاتی تھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     | رَمِنْ اَیٌ شَیْءِ کَانَ نَبِیْدُهٔ                                               |
| مشکیزے کی نبیذ اور اس سے نبی کریم مضافی کے پینے اور            | بَابُ مَا جَاءَ فِي نَبِيْذِ السَّفَايَةِ وَشُرْبِ النَّبِي عَلَيْهِ مِنْهُ       |
| آپ ﷺ کااس کواچھا تجھنے کا بیان 203                             | ا اِسْتِحْسَانِهِ                                                                 |
| نبیذ کی ناجائز صورتوں اور مکلے کی نبیذ کابیان 205              | بَابُ مَا لاَيَجُوْزُ مِنَ الْأَنْبِذَةِ وَمَا جَاءَ فِي نَبِيْذِ الْجَرُ         |
| دو چیزوں کو ملاکران سے بنائے گئے نبیذ کا بیان 209              | بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَلِيْطَيْنِ                                               |
| ان برتنوں کابیان، جن میں نبیذ بنانے سے منع کیا گیا، کیکن پھران | بَـابُ الْأَوْعِيَةِ الْـمُنْهٰي عَنِ الْإِنْتِبَاذِ فِيْهَا وَنَسْخِ             |
| ك حرمت منسوخ هو گني 212                                        | أَحْرِيْعِ ذَٰلِكَ                                                                |
| سابق احادیث میں جن برتنوں میں نبیذ بنانے کوحرام قرار دیا       | بَابُ نَسْخِ تَحْرِيْمِ الْإِنْتِبَاذِ فِي الْأَوْعِيَةِ الْمُتَقَدَّمِ           |
| گیاان کے اس حکم کے منسوخ ہونے کا بیان 217                      | دِکْرُهَا                                                                         |
| وہ جس سے شراب بنائی جاتی ہے اور شراب کی حرمت کا بیان اور       | بَابُ مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ الخَمْرُ وَتَحْرِيْمُهُ وَأَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ         |
| یہ کہ ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       | ٠٠ورَامٌ                                                                          |
| شراب کی قباحت، اس کے مفاسد، اس کو پینے والے پرلعنت اور         | أَ وَابُ مَا جَاءَ فِي قُبْحِ الْخَمْرِ وَمَفَاسِدِهَا وَلَعْنِ                   |
| آخرت کے شراب سے اس کے محروم ہونے کا بیان 228                   | المارِبِهَا وَحِرْمَانِهِ مِنْ خَمْرِ الْأَخِرَةِ وَغَيْرِ ذَٰلِكَ                |
| شراب کے مفاسد اور شراب کی حرمت سے قبل سیدنا حزہ وہ کالنیز کا   | بَابُ مَفَاسِدِ الْخَمْرِ وَقِصَّةِ حَمْزَةِ مَعَ نَاقَتَىٰ عَلِيُّ               |
| سيدنا على زلائينهٔ كى دواونتنيوں كا واقعہ 228                  | قَلْ تَحْرِيْمِ الْخَمْرِ                                                         |
| شراب اوراس کے پینے والے پرلعنت اور آخرت کی شراب سے             | بَىابُ مَا جَاءَ فِي لَعْنِ الْخَمْرِ وَشَارِبِهَا وَحِرْمَانِهِ                  |
| اس کے محروم ہو جانے کا بیان ، الا یہ کہ وہ توبر کر لے 229      | مِنْ خَمْرِ الْاخِرَةِ اِلَّا أَنْ يَتُوبَ                                        |
| شرابی کی وعید کا بیان،ہم اس سے الله تعالی کی پناہ طلب کرتے     | بَابُ مَا جَاءَ فِي وَعِيْدِ شَارِبِ الْخَمْرِ نَعُوْذُ بِاللَّهِ                 |
| ين 231                                                         | مِنْ ذٰلِكَ                                                                       |
| شراب کو بہانے اور اس کے برتنوں کو توڑ دینے کا اور شراب کو      | بَابُ مَا جَاءَ فِي إِرَاقَةِ الْخَمْرِ وَكَسْرِ اَوَانِيَهِ وَالنَّهْيِ          |
| سركه بنالينے سےممانعت كابيان 235                               | عَنْ تَخْلِيْلِهِ                                                                 |
| شراب کے ذریعے علاج کرنے کوحرام قرار دینے اور اس چیز کا         | بَابُ تَحْرِيْمِ التَّدَاوِيْ بِالْخَمْرِ وَبَيَانِ أَنَّهَا لَيْسَتْ             |
| بیان کهشراب دوانبیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   | بِدَوَاءِ                                                                         |

#### (27) (7- Chies Hilliam) (8)

#### شكاراور ذبائح كابيان

سدھائے ہوئے شکاری کتے اور باز وغیرہ کے شکار کابیان 240

علاج کرنے برآ مادہ کرنے اوراس چیز کا بیان کہ ہر بیاری کی دوا

262 -----

٣٨: كِتَابُ الصَّيُدِ وَ الدُّبَائِحِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ وَالْبَاذِي وَنَحُوهِ مَا

بَابُ مَا جَاءَ فِى مَا إِذَا آكَلَ الْكَلْبُ مِنَ الصَّيْدِ بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّسْمِيَةِ عِنْدَ إِرْسَالِ الْكَلْبِ وَنَحُوه

بَسابُ السَصَّيٰدِ بِالْفَوْسِ وَحُكُمِ الْرَمِيَّةِ اِذَا غَابَتْ اَوْ وَقَعَتْ فِيْ مَاءِ

> بَابُ مَا جَاءَ فِى الصَّيْدِ بِالْمِعْرَاضِ بَابُ النَّهْيِ عَنِ الرَّمْيِ بِالْبُنْدُقِ وَمَا فِى مَعْنَاهُ اَبُوابُ الذَّبُحِ وَ مَا يَجِبُ لَهُ وَ مَا يَسُتَحِبُ

بَابُ مَا جَاءَ فِى التَّسْمِيةِ وَ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ بَـابُ الرِّفْقِ بِـالذَّبِيْحَةِ وَالإَجْهَازِ عَلَيْهَا، وَحَدُّ الشُّفْرَةِ وَتَرْكِ ذَاتِ الدَّرُ وَالنَّسْلِ بَـابُ جَـوَازِ الدَّبْحِ بِـكُلُ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ إِلَا السُّنُ وَالظُّفْرُ وَمَا يُفْعَلُ بِالْبَعِيْرِ النَّادِ

بَابُ ذَكَاةِ الْمُتَرَدِّيَّةِ وَالنَّافِرِةِ وَالْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ

بَـابُ فِـى إِنَّ مَـا أُبِيْـنَ مِنْ حَىٍّ فَهُوَ مَيْتَةٌ، وَمَا لَا يَجُوْزُ آكُلُهُ مِنَ الذَّبَائِحِ

٣٩: كِتَابُ الطَّبِّ وَالرُّقِي وَالْعَيْنِ
 وَالْعَدُوٰى وَالتَّشَاؤُمِ وَالْفَالِ

الطب

بَابُ مَا جَاء فِي الْحَثِّ عَلَى التَّذَاوِيْ، وَأَنَّ لِكُلِّ

| 262                                                              |
|------------------------------------------------------------------|
| حرام دواہے علاج کروانے کے متعلق نمی کا بیان 265                  |
| بخاراوراس کے علاج کا بیان                                        |
| سینگی،اس کے فوائد اور اوقات کا بیان 274                          |
| واغ لگوا كرعلاج كروانا جائز ہے، ليكن بى كريم مضيَّ آيا نے اس كو  |
| ا ناپندکیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| نی کریم مطنع آنم نے جو دوائیں اور چیزوں کے خواص                  |
| بیان کیے ہیں،ان کے بارے میں ابواب                                |
| عجوہ تھجور کھمبی اور کلونجی اور ان کے فوائد کا بیان 280          |
| پیٹ کی بیار بوں ،نمونیا اور بچوں کی حلق کی تکلیف کا عودِ ہندی    |
| کے ساتھ علاج کرنے کا بیان 286                                    |
|                                                                  |
| اس چز کا بیان جو نی کریم مین کی نے عرق نساء بیاری کے تجویز       |
| ك                                                                |
| زخموں اورجمم پرنکل آنے والے دانوں کے علاج کا بیان 292            |
| سنابونی اور گائے کے دورھ سے علاج کا بیان ۔۔۔۔۔۔ 293              |
| صحت کے مفید اور مفنر غذاؤں کا بیان 295                           |
| دم اور تعویذ اور جا ئز اور نا جا ئز صور تول کا بیان 297          |
| جائز صورتوں کا بیان 297                                          |
| کچنسی کا دم کرنے کا بیان 300                                     |
| دم کے الفاظ کا بیان 301                                          |
| قرآن مجید کے ذریعے دم کرنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔ 309                   |
| ناجائز دم اورتميمه كابيان 312                                    |
| نظراوراس کے بچ ہونے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| اگر کوئی چیز بیند آ جائے تو کیا کہنا چاہیے، نیز نظر زدہ آ دمی کے |
| علاج كيي كيا جائے 320                                            |

دَاء دُوَاءَ بَابُ النَّهِي عَنِ التَّذَاوِي بِمَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحُمِّي وَعَلاجِهَا يَاتُ مَا حَاءَ فِي الْحِجَامَةِ وَفَوَ اللَّهِ هَا وَ أَوْ قَاتِهَا بَاثُ مَا جَاءَ فِيْ جَوَازِ التَّذَاوِيُ بِالْكُيِّ وَكُرَاهَةِ النَّبِي اللَّهِ لَهُ اللَّهُ أَبُوابُ مَا وَصَفَهُ النَّبِي عِلَيْ مِنَ الْآدُويَةِ وَ خَوَ اصِ أَشْبَاءَ ٱلْعَحِوَةُ وَالْكُمْأَةُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ وَ مَنَافِعُهَا يَابَ مَا جَاءَ فِي مُعَالَجَةِ أَمْرَاضِ الْيَطْنِ وَذَاتِ الْـجُـنْب وَ مُعَالَجَةِ الْأَطْفَال مِنَ الْعُذْرَةِ بِالْعُوْدِ الْهِذُبِيُ بَابُ مَا وَصَفَهُ النَّبِي اللَّهِ عِنْ عِرْقِ النِّسَاءِ بَابُ مَا تُعَالَجُ بِهِ الْجُرُوحُ وَالْبُشُورُ بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّنَاءِ وَٱلْبَانِ الْبَقَرِ بَابُ مَا يَنْفَعُ الْمَرِيْضَ مِنَ الْغَذَاءِ وَ مَا يُضِرُّهُ ٱلرُّفٰي وَالنَّمَائِمُ وَمَا يَجُوْزُ مِنْهَا وَمَا لَا يَجُوزُ نَابُ مَايَجُوزُ مِنْ ذَٰلِكَ فَصَالَ فِي رُقْبَةِ النَّمْلَةِ بَابُ الْأَلْفَاظِ الْوَارِدَةِ فِي الرُّفْي

يَاتُ الرُّ قُيَةِ بِالْقُرْآنِ

بالمُصَابِ بالْعَيْنِ

بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الرُّفي وَالتَّمَائِمِ وَنَحْوِهَا

بَابُ مَا يَفُولُ مَنْ رَاى شَيْنًا أَعْجَبَهُ وَمَا يَفْعَلُ

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَيْنِ وَانَّهَا حَقٌّ

| 10 40 7 - Diseive Hill 1859                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|
| بَابُ الرُّ قُيَةِ مِنَ الْعَيْنِ                                          |
| ٱلْعَدُوٰى وَالطِّيَرَةُ وَالْفَأَلُ وَالطَّاعُوْنُ وَمَوْتُ               |
| الْفُجْأَةِ                                                                |
| بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفِي الْعَدُولِي                                      |
| بَابُ مَا جَاءَ فِي ثُبُوْتِهَا                                            |
| بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَائُمِ وَهُوَ الْمُعَبِّرُ عَنْهُ بِالْطِيَّرَةِ |
| بَابُ إِنْ يَكُ مِنَ الشُّوْمِ شَيٌّ خَتٌّ فَفِي الْمَوْاَةِ               |
| وَالْفَرَسِ وَالدَّادِ                                                     |
| بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَالِ                                               |
| اَبُوَابُ الطَّاعُونِ وَالُوَبَاءِ                                         |
| بَابُ مَا جَاءَ فِيْ حَقِيْقَةِ الطَّاعُونِ وَمَعْنَاهُ وَشَهَادَةِ        |
| مَنْ مَاتَ بِهِ وَلَمْ يَفِرَّ مِنْهُ                                      |
| بَابُ النَّهٰي عَنِ الْإِقْدَامِ عَلَى أَرْضٍ بِهَا الطَّاعُونُ            |
| وَ عَنِ الْخُرُوجِ مِنْ أَرْضٍ فِرَارًا مِنْهُ                             |
| بَابُ إِثْمِ الْفَارُ مِنَ الطَّاعُونِ وَتَوَابِ الصَّابِرِ فِيْهِ         |
|                                                                            |
| بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَوْتِ الْفُجَاةِ                                     |
| ٥٠: كِتَابُ تَعْبِيُرِ الرُّوْيَا                                          |
| بَابُ الرُّويَا الصَّالِحَةُ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النَّبُوَّةِ                |
| بَابُ رُوْيَا الْمُوْمِنِ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ النَّبُوَّةِ               |
| بَابُ أَنْوَاعِ الرَّوْيَا وَمَا يَفْعَلُ مَنْ رَأَى مَا يَكُرَّهُ         |
|                                                                            |
| بَـابُ أَحْسَـنِ أَوْقَاتِ الرُّوْيَا وَوَعِيْدِ مَنْ كَذَبَ فِي           |
| الرُّويًا مُتَعَمِّدًا                                                     |
| بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْوِيْلِ الرُّونْيَا                                 |
| بَابُ لا يُخْبَرُ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ             |
|                                                                            |

) (13 1 - Cherent 1 - Ch فهرست نی کریم مضابقاً کے خوابوں کا بمان -----ني كريم مُشْيَعَتِيمً كاخواب من الله تعالى كود يصفى كابيان --- 376 نی کریم میشود کے اس فرمان کا بیان کہ''جس نے مجھے نیند میں ر یکھا،اس نے مجھے ہی دیکھا'' ۔۔۔۔۔۔ 378 لہو ولعب کے بارے میں کتاب لہو ولعب کی جائز صورتوں کے ابواب -------- 397 خاوند کاا نی ہوی کے ساتھ کھیلنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 397 عیدین وغیرہ جسے مواقع پر دف بھانے کے جراز کا بیان ۔ 399 حبشوں کے کھیل ادر رقص کا بان ------------ 401 لبوولعب كى نا جائز صورتول كے ابواب ------حیوان کے ساتھ کھلنے کی ممانعت کا بیان ۔۔۔۔۔۔ 402 جوااور زرد (چوسر) جیسے کھیل کھلنے کی حرمت کا بیان ----- 405 لہو کے آلات، گانے والیوں اور شراب کے بینے کا بیان -- 408 لباس اورزینت کی کتاب صاف سقرا رہے کا، اچھے لباس کے ذریعے اللہ تعالی کی نعمت کا اظہار کرنے کا اورمتحب ملبوسات کا بیان ------ 416 تهبنداور قیص اوران ہے متعلقہ آ داپ کا بیان ------ 419

بَابُ رُوْبَا النَّهِ ﷺ مَاكُ رُوْيَتِه ﷺ لِرَبِّه عَزَّوَ جَلَّ فِي الرُّونِيَا بَاثُ قَوْلِ النَّبِيِّ مَنْ رَآنِيْ فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِي

#### كِتَابُ اللَّهُو وَاللَّعَب

أَبْوَ بُ مَا يَجُوزُ مِنْ ذَٰلِكَ بَابُ لَهُوَ الرَّجُلِ مَعَ زَوْجَتِهِ بَابُ جَوَازِ الضَّرْبِ بِالدُّفِّ فِي الْعِلْدَيْنِ وَنَحْوِهِمَا بَابُ مَا جَاءَ فِي لَعْبِ الْحَبِشَةِ وَرَقْصِهِم

أَبْوَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهُو وَاللَّعْبِ باب: النهي عَنْ اللعب بالحيوان

بَابَ تَحْرِيْمِ الْقُمَارِ وَاللَّعْبِ بِالنَّرْدِ وَمَا فِي مَعْنِي

بَابُ مَا جَاء فِي آلَةِ اللَّهُ وِ وَالْقَيْنَاتِ وَشُرْب الخسر

#### كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّيُنَةِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظَّافَةِ وَإِظْهَارِ نِعْمَةِ اللَّهِ بِاللَّهِ سِ الْحَسَنِ وَمَا يَسْتَحِبُّ لُبُسُهُ

بَىابُ مَىا جَاءَ فِى الْإِزَادِ وَالْقَمِيْصِ وَآدَابِ تَتَعَلَّقُ بذلك

بَابُ ماجَاءَ فِي النُّعَالِ وَلُبْسِهَا وَآدَابِ تَتَعَلَّقُ بِذَٰلِكَ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعُمَامَةِ وَالسَّرَاوِيل وَحُلَل الْحِبَرَةِ بَابُ يَا يَقُولُ مَن اسْتَجَدَ نُوبًا

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاَسْوَدِ وَالْاَخْضَرِ وَ الْمَزَعْفَر وَالْمَلُونَاتِ

بَابُ نَهْى الرَّجُلُ عَنِ الْمُعَصْفَرِ وَمَا جَاءَ فِي الْآخْمَرِ

جوتا سننے کے آ داب کا بیان ------ 421

گری، شلوار اور دهاری دار پوشاکیس بیننے کابیان ----- 422

نیا کیڑا سننے والے کی دعا کا بیان ------ 426

ساه، مبز، زعفرانی اور رنگین ملبوسات کا بهان ------- 429

مرد کوعصفر بوٹی میں رنگے ہوئے کیڑے پہننے سے ممانعت اور

| WE YE             | فهرست                                  |                                     |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 431               |                                        | سرخ رنگ کے استعال کا بیار           |
| 434               | ن                                      | سرخ رنگ کے استعال کا بیار           |
| ن جائز اور ناجائز | ر ان کے استعال کر                      | سونے، جاندی اور رکیم اور            |
| 436               |                                        | صورتوں کا بیان                      |
| 436               | حادیث کا بیان                          | ممنوعدامور سيمتعلقه جامع ا          |
|                   |                                        | سونے اور جا ندی کے برتنوں           |
| 442               |                                        | بیان<br>سونے کی انگوشی اوراس قتم کے |
| 2.                | کے دوسرے زیورات                        | سونے کی اعلو ھی اوراس سم ۔          |
| 443               |                                        | ابواب                               |
| 443               |                                        | سونے کی انگوٹھی کا بیان             |
|                   |                                        | پیتل اور لوہے کی انگوشی کی          |
| 449               |                                        | استحباب كابيان                      |
| نے کا بیان 451    | ں کا جاندی کے ہو۔                      | نی کریم منته وزم کی انگوشی اورا     |
| اوراس كو درمياني  | ائیں ہاتھ میں پہننے                    | انگوشی کانقش بنوانے ،اس کو د        |
| 454               | ن                                      | انگلی میں پہننے کی کراہت کا بیا     |
|                   |                                        | خواتین کوسونے کے زیوراں             |
| 455               | ٠ د                                    | جاندی کے جائز ہونے کا بیال          |
| 463               | . كابيان                               | سونے اور ریشم کی عام حرمت           |
| إن، نه كه مردوں   | یشم کی رخصت کا بیا                     | عورتوں کے لیے سونے اور ر            |
| 472               |                                        | کے لیے ۔۔۔۔۔۔                       |
| استعال کرنے ک     | , وقت سونا اور رکیثم ا                 | مردول کے لیے ضرورت کے               |
| 475               |                                        | رخصت کے ابواب                       |
|                   |                                        | ناک کٹ جانے والے آ دمی کا           |
|                   |                                        | سونے کے ذریعے دانتوں کو             |
|                   |                                        | خارش وغیرہ کی ہجہ سے ریشم '         |
| یے رہیم کی معمولی | بیرہ لگائے کے لیے<br>میرہ لگائے کے لیے | كُونَى نَقَشَ جُوائے يا پيوند وغ    |

X69427 7 - CLEVELLE N. 90 بَاكُ مَا جَاءَ فِي الْأَحْمَر بَاكُ مَا جَاءَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَرِيْرِ وَمَا يَجُوزُ إِسْتِعْمَالُهُ مِنْهُمَا وَمَا لَا يَجُوزُ بَابُ اَحَادِيْثِ جَامِعَةٍ لِأُمُوْرِ مِنْ ذَٰلِكَ مَنْهِي عَنْهَا بَ بُ تَحريم أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرَّجُلِ وَ النِّساء أَبُوَابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَم الذَّهَبِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ أنواع المحلي بَابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَم الذَّهَب بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهَةِ خَاتَم الصُّفْرِ وَالْحَدِيْدِ وَإِسْتِحْبَابِ خَاتَمِ الْفِضَّةِ بَاكُ مَا جَاءَ فِي خَاتَم النَّبِي عِلَيْ وَانَّهُ كَانَ مِنْ فِضَّةٍ بَابُ مَا جَاءَ فِي نَقْشِ الْخَاتَمِ وَكُبْسِهِ فِي الْيَمِينِ وَكَرْهَتِهِ فِي الْوُسْطَى بَابُ مَنْع النِّسَاءِ مِنَ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ وَجَوَازِم لَهُنَّ بِالْفِضَّةِ بَابُ مَا جَاءَ عَامًا فِي تَحْرِيْمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيْرِ بَابُ الرُّحْصَةِ فِي جَوَازِهِمَا لِلنِّسَاءِ دُوْنَ الرِّجَالِ أَبْوَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِسْتِعْمَالِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيْرِ لل جال لحاجة

بَابُ مَنْ أُصِيبَ أَنْفُهُ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَب

بَابُ الرُّحُصةِ فِيْ لَبْسِ الْحَرِيْرِ لِحِكَّةِ وَنَحُوهَا

ساتُ إِنَاحة الْيَسِيْرِ مِنَ الْحَرِيْرِ كَالْعَلْمِ وَانرُّ فُعِهِ

بَابُ مَا جَاءَ فِي شَدِّ الْإِسْنَانِ بِالذَّهَبِ

|                   | فهرست              |                                       |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 478               |                    | مقدار کے جواز کا بیان                 |
| ل اور پردول وغیره | ن کپژوں، چادروا    | تصوریہ بنانے کی ممانعت اور ال         |
| 481               | ) بن ہوتی ہیں      | ے حکم کا بیان <sup>ج</sup> ن پرتصوریس |
| يد كابيان 481     | نانے والے کی وعب   | تضویر ہے ممانعت اور تصویر بر          |
|                   |                    | اس چیز کا بیان که فرشتے اس            |
| 486               | ری ہو              | تصوير، يا كتا، يا جنابت والا آ د      |
| ) ہوتے، جس میں    | كمريس داخل نهير    | اس چیز کا بیان که فرشتے اس            |
| تھ نہیں چلتے ، جس | اس قافلے کے سا     | تھنٹی یا گھونگروہو، نیز فرشتے         |
| نے ہے ممانعت کا   | یزوں کا اہتمام کر  | میں میہ چ <u>زیں</u> ہوں اور ان چ     |
| 490               |                    | بيان                                  |
| په موجوه تصویرون  | ر حادرول وغيره     | گھروں، پردوں، کپڑوں او                |
| 492               |                    | اورصليوں كے حكم كابيان                |
| ہاتواضع کے مستحب  | ليكن اس سلسلے مير  | خوبصورت لباس کی رخصت،                 |
| ب 501             | ) کراہت کے ابوار   | ہونے اورشہرت اوراسبال کی              |
| ہونے کا           | وّاضع کےمستحب؛     | خوبصورت لباس اوراس ميس                |
| 501               |                    | بيان                                  |
| ہے نیچے لٹکانے کی | ، اور کپڑا مخنوں ۔ | لباس کے معاملے میں شہرت               |
| 503               | ں وعید کا بیان     | ممانعت اوراییا کرنے والی کے           |
| 511               | م حد کا بیان       | لباس کی مستخب، جائز اور حرام          |
|                   |                    |                                       |
| 516               | کی رخصت کا بیان    | عورت کا اپنا دامن لمبا کرنے           |
| جائز صورتوں کے    | برہ کی جائز اور نا | خواتین کے لیے زینت وغی                |
| 518               |                    | ابواب                                 |
| 518               | يان                | بال ملانے اور تیل لگانے کا بر         |
| جواس کے بدن کو    | ,ممانعت كابيان،    | عورت کے لیے اس لباس کی                |
| رلازم آئے 525     | ے مر دوں ہے تشبیہ  | واضح کرے یا جس کی وجہ ہے              |

| Z ( | 7 | _ | منظاله المنافضة |  |
|-----|---|---|-----------------|--|
|     |   |   |                 |  |

وَنَحُوِهَا

أَبْوَابُ النَّهْي عَنِ التَّصْوِيْرِ وَحُكْمِ مَا فَيهِ صُوَرٌّ مِنَ الثَّيَابِ وَالْبَسْطِ وَالسُّتُوْرِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّصُوبِيرِ وَ وَعِيْدِ فَاعِلِهِ نَابُ لا تَدْخُلُ الْمَلائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ أَوْ كَلْبٌ أَوْ حُنُنٌ

ابُ لا تَدْخُلُ الْمَلانِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ جَرَسٌ أَوْ جُلْجُلٌ ، ﴿ لا تَصْحَبُ رَكْبًا فِيْهِ ذَٰلِكَ وَالنَّهْيِ عَنْ إِتَّخَاذِهِ

بَابُ مَا جَاءَ فِى الصُّورِ وَالتَّصَالِيْبِ تَكُوْنُ فِى البَّيْتِ وَفِى السُّنُورِ وَالنَّيَابِ وَالْبَسْطِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ابْسَطْ وَنَحْوِ ذَلِكَ ابْسَابُ الرَّحْصَةِ فِى اللَّبَاسِ الْجَمِيْل وَاسْتِحْبَابِ النَّوَاضُع فِيْهِ، وَكَرَاهَةِ الشُّهْرَةِ وَ الْإِسْبَالِ بَنَابُ مَا جَاءَ فِى إِسْتِحْبَابِ اللَّبَاسِ الْجَمِيْل وَلتَّواضُع فِيْهِ

بَابُ النَّهْي عَنِ الشُّهْرَةِ وَالْإِسْبَالِ وَ وَعِيْدِ مَنْ فَعَلَ ذَلكَ

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَدِّ الْمُسْتَحَبُّ لِلثَّوْبِ وَالْجَائِزِ وَانْحَرَامِ

بَابُ الرُّحْصَةِ فِي إطَالَةِ ذَيْلِ الْمَرْاةِ

أَبْوَابُ مَا يَجُوْزُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الزِّيْنَةِ وَغَيْرِهَا وَ مَا لَا يَجُوْزُ لَهُنَّ

بَانُ مَا جَاءَ فِي وَصْلِ الشَّعْرِ وَالدُّهْنِ بَابُ نَهَى الْمَرَاةَ اَنْ تَلْبَسَ مَا يُحْكِيْ بَدَنَهَا اَوْ تَشْبَّهَ بالرِّجَال

| 10 7 - Charles 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                  |
|-----------------------------------------------------------------------|
| بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ مِنْ مَنَازِلِهِنَّ لِغَيْرِ   |
| حَاجَةٍ وَ وَعِيْدِ مَنْ تَعَطَّرَتْ لِلْخُرُوجِ                      |
| بَابُ إِسْتِحْبَابِ الْخِضَابِ وَالْحِنَّاءِ لِلنِّسَاءِ              |
| أَبْوَابُ الطَّيْبِ وَالْكُحْلِ وَمَا جَاءَ فِيهِمَا                  |
| بَابُ إِسْنِحْبَابِ الطَّيْبِ وَمَا هُوَ الطَّيْبُ الطَّيْبِ          |
| بَابُ مَا يَكُرَّهُ مِنَ الطَّيْبِ لِلرِّجَالِ                        |
| بَابُ مَا جَاءَ فِي طِيْبِ الرِّجَالِ وَطِيْبِ النِّسَاءِ             |
| بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكُحْلِ                                         |
| ٥٣: كِتَابُ الْآدَبِ                                                  |
| أَبْوَابُ سُنَنِ الْفِطْرَةِ                                          |
| ابواب سنن الفطرة باب المختان                                          |
| بَابُ اَخْذِ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءِ اللَّحْيَةِ                       |
| بَابُ: فَضْلِ الشَّيَبِ وكَرَاهَةِ نَتْفِهِ                           |
| بَابُ مَا جَاءَ فِي تَغْيِيرِ الشَّيْبِ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَم      |
| وَنَحْوِهِمَا                                                         |
| بَابُ كَرَاهَةِ تَغْيِيْرِ الشَّيْبِ بِالسَّوَادِ                     |
| بَـابُ مَـا جَـاءَ فِـي تَـقَـلِيْمِ الْاَظَافِرِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ |
| وَإِنْقَاءِ الرَّوَاجِبِ                                              |
| بَابُ جَوَازِ اِتَّخَاذِ الشَّعْرِ وَاكْرَامِم                        |
| بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْقَزَعِ وَالرُّخْصَةِ فِي حَلْقِ    |
| الشّغرِ                                                               |
| أَبْوَابُ النَّثَاوُبِ وَالْعِطَاسِ وَآدَابِهِمَا                     |
| بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّنَاؤُبِ وَآدِابِهِ                           |
| بابُ مَا جَاءَ فِي الْعُطَاسِ وَآدَابِهِ وَتَشْمِيْتِ                 |
| الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّهُ                                       |
| بَابُ مَا يَغُولُ مَنْ عَطِسَ، وَمَا يَقُولُهُ لَهُ مَنْ              |
|                                                                       |

27 - 17 ) 17 ) 17 ) 17 ) 18 ( 7 - 1) 18 ( 7 - 1) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17 ) 18 ( 17

کون سے ذکر کر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 566

#### سلام، اجازت لینے اور دوسرے آ داب کی کتاب

سلام کہنے ہر رغبت، اس کی فضیلت اور اس کو ترک کرنے کی كرابت كابيان ------ 570 سلام کو عام کرنے کے مستحب ہونے اور اس کی معرفت والے لوگوں کے لیے خاص کرنے کے محروہ ہونے کا بیان---- 573 سلام اوراس کے جواب کے الفاظ کا بیان ------ 575 اس چز کا بیان که اگر کوئی آ دمی ، نمازی اور قضائے حاجت کرنے والے کوسلام کیے تو وہ کیا کرے -----مجلس میں آنے والا اور جانے والے کا سلام کہنے کے متحب مونے کا بیان ------ 580 سوار، پیدل کوسلام کے اور ..... -------- 581 بچوں اورعورتوں کوسلام کہنے کا بیان ------ 581 اہل کتاب کوسلام کرنے میں پہل کرنے سے ممانعت کا بیان 582 الل كتاب كوسلام كا جواب كسے ديا حائے ------اجازت لینے اور اس کی کیفیت اور آ داب کے ابواب ---- 588 اجازت طلب كرني آواب كابيان ------یردہ اٹھانے ،اجازت سے پہلے دیکھنے اور ایسا کرنے والی کی وعید سن گھر میں مالک کی اجازت کے بغیر داخل ہونے سے اور خاوندوں کی اجازت کے بغیران کی بیوبوں کے باس جا کر بیضے ے ممانعت کا بیان ------ 591 اجازت طلب كرنے كى كيفيت، اس كے الفاظ اور اس سے ميلے سلام کرنے کا بیان ------ 592 اس چیز کا بیان که تین بارا جازت طلب کی جائے، اگر اجازت نہ

حَوْلَهُ، وَمَا يَقُوْلُ لَهُمْ كِتَابُ السَّلامِ وَالْإِسْتِثْذَانِ وَآدَابٍ ٱنحُرٰى

بَابُ الْحَثُ عَلَى السَّلامِ وَفَضْلِهِ وَكَرَاهَةِ تَرُكِهِ

بَسَابُ فِسَى إِسْتِحْبَسَابِ تَعْمِيْمِ السَّكَامِ وَكَسَرَاهَةِ تَخْصِيْصِه بِمَنْ يَعْرَفُ

بَابُ مَا جَاءَ فِي أَلْفَاظِ السَّلام وَالرَّدُّ

بَ بُ مَا يَفْعَلُ الْمُصَلِّىٰ وَالْمُخْتَلِىٰ إِذَا سَلَّمَ اَحَدُّ عَنْهِمَا

بَابُ إِسْتِحْبَابِ السَّلامِ مِنَ الْقَادِمِ وَالْقَائِمِ

بَابُ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِى ....الخ بَابُ السَّلامِ عَلَى الصِّبْيَانِ وَالنَّسَاءِ بَابُ النَّهِي عَنْ إِبْتَدَاءِ اَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلامِ بَابُ مَا يُقَالُ فِى رَدُ السَّلامِ عَلَى اَهْلِ الْكِتَابِ اَبُوابُ الْإِسْتِنْذَانِ وَكَيْفِيَّتِهِ وَآدَابِهِ بَابُ آدَابِ الْإِسْتِنْذَان

بَـابُ الـنَّهٰ ي عَـنُ كَشْفِ السَّتَرِ أَوِ النَّظْرِ مِنْ قَبْلِ الْإِذْن وَ وَعِيْدِ فَاعِلِهِ

بَـابُ الـنَّهْ ي عَنْ دُخُولِ مَنْزِلِ اِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، وَعَنِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ اِلَّا بِإِذْنِ اَزْوَ اجِهِنَ

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَيْفِيَّةِ الْإَسْتِثْذَانِ وَلَفْظِهِ وَالسَّلامِ قَبْلَهُ

بَسَابُ الْإِسْتِينُ ذَان ثَلَاث مِسرَادٍ فَاإِنْ لَمْ يُؤْذَنْ لَـهُ

| (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18)                    | XONE 7 - CHEVANE NO                                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| دی جائے تو آدی واپس چلا جائے                               | فَلْيَرْجِعْ                                                               |
| مصافحہ، معانقد، ہاتھ پر بوسہ اور آنے والے کے لیے کھڑا ہونے | أَبْوَابُ الْمُصَافَحَةِ وَالْإِلْتِزَامِ وَتَقْبِيلُ الْيَدِ وَالْقِيَامِ |
| איאַט 597                                                  | لِلْقَادِمِ                                                                |
| مصافحه اور معانقه کابیان597                                | بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَافَحَةِ وَالْإِلْتِزَامِ                        |
| مصافحہ کا آغاز کرنے والے پہلے مخص کا اور مردوں کاعورتوں سے | بَسَابُ أَوَّلِ مَنْ أَحْدَثَ الْمُصَسَافَحَةَ وَكَرَاهَةِ                 |
| مصافحہ کرنے کی کراہت کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 608                | مُصَافَحَةِ النِّسَاءِ                                                     |
| ہاتھ اور بیشانی کا بوسہ لینے کا نیان 609                   | بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ الْيَدِ وَالْجَبْهَةِ                        |
| ا آنے والے کے لئے کھڑا ہونے کا بیان 611                    | بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ لِلْقَادِمِ                                 |

| 050 1 - Children 100 200                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|
| فَلْيَرْجِعْ                                                               |
| أَبْوَابُ الْمُصَافَحَةِ وَالْإِلْيَزَامِ وَتَقْبِيلِ الْيَدِ وَالْقِيَامِ |
| لِلْقَادِمِ                                                                |
| بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَافَحَةِ وْالْإِلْتِزَامِ                        |
| بَسَابُ أَوَّلِ مَنْ أَحْدَثَ الْمُصَسَافَحَةَ وَكَرَاهَةِ                 |
| مُصَافَحَةِ النَّسَاءِ                                                     |
| بَابُ مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ الْيَدِ وَالْجَبْهَةِ                        |
| مَاتُ مَا حَاءَ فِي الْقِيَامِ لِلْقَادِمِ                                 |



# كِتَابُ الطَّلاقِ طلاق كابيان

بَابٌ فِی جَوَاذِہ لِلُحَاجَةِ وَ کَرَاهَتِهٖ مَعَ عَدُمِهَا وَطَاعَةِ الْوَالِدِ فِیُهِ ضرورت کے پیش نظرطلاق کے جائز ہونے ،ضرورت کے بغیراس کے ناجائز ہونے اوراس معالمے میں والدین کی اطاعت کا بیان

فواند: ..... تُخ البانى برالله نے اس حدیث كا ایک درج ذیل شاہد بھی بیان كیا: قیس بن زید كہتے ہیں: بی كريم مطنع آن نے سیدہ هصه بنت عمر وفالله کو طلاق دے دی، ان كے دو ماموں قدامه اورعثان، جومظعون كے بيئے تھے، ان كے پاس گئے، وہ رونے لگ كئيں اور انھوں نے كہا: الله تعالى كو شم! آپ طفاق آن سير ہوجانے كی وجہ سے مجھے طلاق نہيں دى، نبي كريم مطنع آن كے پاس آئے اور كہا: ((قَالَ لِي جِبْرِيْلُ عَلَيْكِ : رَاجِعْ حَفْصَةَ، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ فَي الْحَالَةُ فَي الْحَالَةُ فِي الْحَالَةِ فِي الْحَالَةِ فِي الْحَالَةِ فِي الْحَالَةِ فِي الْحَالَةِ فِي الْحَالَةِ فِي بَوى ہے۔ '(ابونیم نے اس كوالے حلية: ٢/ ٥٠ میں اور رکھنے والی اور بہت تیام كرنے والی ہور جنت میں آپ كی بیوی ہے۔' (ابونیم نے اس كوالے حلية: ٢/ ٥٠ میں اور مام عالم نے روایت كیا ہے اور بیمرسل ہے۔)

یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آ دمی کا اپنی بیوی کو طلاق دینا جائز ہے، اگر چہ وہ روزے رکھنے والی اور قیام کرنے والی ہو۔ بھی بھی ارتو ایسے ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں شیر وشکر نہیں ہو پاتے اور بیوی اپنے خاوند کی اطاعت کے سارے تقاضے پور نہیں کر پاتی، نتیجہ طلاق کی صورت میں نکاتا ہے اور بسا اوقات بعض ایسے داخلی امور طلاق کا سبب بن جاتے ہیں کہ دوسرے لوگ جن پر مطلع نہیں ہو کتے۔ ان وجو ہات کی بنا پر طلاق کو قاضی کی موافقت

(٧١٤٧) تخريج: حديث صحيح لغيره، أخرجه الطبراني في "الكبير" ١٧/ ٢٦٦ (انظر: ١٥٩٢٤)

وي الماليكن یا مخالفت پر موتوف کر دینااس وقت کی سب سے بری کم عقلی اور بری بات ہے۔ اکثر حاکموں، قاضوں اور خطیبوں کی زبانوں يربيه حديث رواں ہے: ((أَبْغَضُ الْحَلالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ-)) .....' الله تعالى كوطال چيزوں ميں سب ے زیادہ ناپند طلاق ہے۔'' جبکہ بیضعف ہے، میں نے (ارواء الغلیل: ۲۰۴۰) وغیرہ میں اس کی وضاحت کی ہے۔ (r..4: 55°)

> (٧١٤٨) ـ عَنْ لَقِيْطِ بُسن صَبِرَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ السُّهِ! إِنَّ لِي امْرَاةً فَذَكَرَ مِنْ طُول لِسَانِهَا وَإِيْدَائِهَا، فَقَال: ((طَلَّقْهَا))، قَالَ: يَا رَسُولَ اللُّهِ إِنَّهَا ذَاتُ صُبْحَةٍ وَوَلَدٍ ، قَـالَ: ((فَـأَمْسِـكُهَا وَأَمُرْهَا، فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلْ، وَلا تَنضُرِبْ ظَعِينَتَكَ ضَرْ بَكَ أُمَّتَكَ)) ـ (مسند احمد: ١٦٤٩٧)

سیدنا لقیط بن صبر ہ رہائنی ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میری ایک بیوی ہے، پھر انھوں نے اس کی زبان ورازی اور تکلیف دینے کی شکایت کی،آب مشیقانی نے فرمایا: ''اس کو طلاق دے دو۔''اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! وہ برانی رفیقہ حیات ہے اور اس سے میری اولا دبھی ہے، آپ مشکور نے فرمایا: '' تو پھراس کواینے پاس رکھو، البتہ تلقین کرتے رہو، اگر اس میں کوئی خیر و بھلائی ہوئی تو وہ اسے قبول کرے گی، لیکن تم نے اپنی بیوی کو اس طرح نہیں مارنا جس طرح لونڈی کو مارا جاتا ہے۔''

فواند: ..... برعورت میں خوبیوں کے ساتھ ساتھ العض نقائص بھی پائے جاتے ہیں، اس بارے میں شرعی اصول یہ ہے کہ بیویوں کے مثبت بہلو کا زیادہ خیال رکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح بھی کی جائے۔

تربیت کے لیے قرآن وحدیث میں بیوی کوسزا وینے کا تھم دیا گیا ہے، کین اس معاملے میں ضربِ شدید سے بچا جائے اور اس طرح پٹائی نہ کی جائے ،جیسی حقیر لونڈی کی کی جاتی ہے، بہر حال بہترین لوگ وہی ہیں ، جو مارنے کے بغیر اصلاح كريس اوراييز ابل والول سے نرمی والا معامله كريں۔

(٧١٤٩) عَنْ تَوْبَانَ مَوْلَى رَسُول اللهِ مولائ رسول سيرنا ثوبان مِنْ اللهُ بيان كرت بين كه في قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((أَيُّمَا إِمْرَاةٍ سَأَلَتْ ﴿ كَرَيمُ مِثْنَاتِهُ فِي فَرِمَايِ: "جوعورت بغيركى مجورى كايخ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسِ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا فَوند علاق كا مطالبة كرتى ب، اس ير جنت كى خوشبوحرام ہوگی۔''

رَائِحَةُ الْجَنَّةِ) - (مسند احمد: ٢٢٧٣٨)

**فداند**: .....اگر کوئی شرعی عذر ہوتو عورت خلع لے عکتی ہے، یا طلاق کا مطالبہ کر عکتی ہے۔

<sup>(</sup>٨٤٨) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه بنحوه ابوداود: ١٤٤ (انظر: ١٦٣٨٤) (٧١٤٩) تخريج: حديث صحيح، أخرحه الترمذي: ١١٨٧ (انطر: ٢٢٣٧٩)

#### ر المنظم المنظ

سیدنا ابوہریرہ فائٹ سے روایت ہے کہ نبی کریم منطقہ آئے نے فرمایا: '' آدمی اپنے بھائی کی منطق پر منطق نہ کرے، کسی فاتون سے اس کی بھو بھی اور فالہ کی موجودگی میں نکاح نہ کیا جائے، کوئی عوررت اپنی بہن کی طلاق کا سوال نہ کرے، تا کہ وہ اس کے پیالے میں جو کچھ ہے، اس کو انڈیل دے، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ اس کو وہ کچھ مل جائے گا، جو اللہ تعالی وہ نکاح کر لے، کیونکہ اس کو وہ کچھ مل جائے گا، جو اللہ تعالی ف

(٧١٥٠) - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى خِطْبَةِ اللهِ عَلَى خِطْبَةِ اللهِ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا اَخِيْهِ، وَلا تُسْأَلُ طَلاقَ أُخْتِهَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلا تَسْأَلُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِي مَافِي صَحْفَتِهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا لِتَكْتَفِي مَا فِي صَحْفَتِهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ الله مُلكَ لَهَا)) ـ (مسند احمد: مَا كَتَبَ الله مُلكَ لَهَا)) ـ (مسند احمد:

فوائد: ..... اسلام نے مرد کو چارشادیوں کاحق دیا ہے، اگر کوئی آدی دوسری شادی کرنا چاہے تو اس خاتون کو میہ شرط نہیں لگانی چاہیے کہ وہ پہلی بیوی کو طلاق دے دے، اس کو چاہیے کہ وہ اللّٰہ تعالی پر بھروسہ کر کے نکاح کرے، اللّٰہ تعالی حالات کوسنوار نے برقادر ہے۔

(١٥١٧) عَنْ حَمْزَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَن أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ تَحْتِى امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكُرَهُهَا فَأَمَرَنِى أَنْ أُطلُقَهَا فَأَبَيْتُ فَأَنَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ امْرَأَةً كَرِهْتُهَا لَهُ فَأَمَرْتُهُ أَنْ يُطلَقَهَا فَأَبِى فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((يَا عَبْدَ اللهِ إِنَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا عَبْدَ اللهِ إِنَّ طَلَقْ امْرَأَتُكَ .)) فَطَلَقْتُهَا - ((يَا

سیدنا عبد الله بن عمر رفانین سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں:

میرے عقد نکاح میں ایک عورت تھی، جھے اس سے بہت محبت
میں، لیکن میرے باپ سیدنا عمر رفائین اس کو ٹاپند کرتے تھے،
پی انہوں نے جھے تھم دیا کہ میں اس کو طلاق دے دوں، لیکن
میں نے انکار کر دیا، وہ نبی کریم مضافین کے پاس گے اور کہا:
اے اللہ کے رسول! عبداللہ بن عمر کی ایک بیوی ہے، جھے وہ
ناپند ہے، میں نے اس سے کہا کہ وہ اس کو طلاق دے
دے، لیکن اس نے انکار کر دیا ہے، آپ مشافین نے فرمایا:
دے، لیکن اس نے انکار کر دیا ہے، آپ مشافین نے فرمایا:

طلاق د ہے دی۔

فواند فا ہرتو یہی معلوم ہوا کہ والدین کا حکم نفس کی خواہشات پر مقدم ہے، جب اُن کا حکم دین کے موافق ہوگا، کیونکہ ظاہرتو یہی معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عمر رہائنی اس خاتون کو قلتِ دین کی وجہ سے ناپند کرتے ہوں گے۔

<sup>(</sup>۷۱۵۰) تخریج:أخرجه مسلم: ۱۰۲۸ (انظر: ۱۰۲۰۵)

<sup>(</sup>۱۵۱۷) تخریج: اسناده قوی، أخرجه الترمذی: ۱۱۸۹، والنسائی: ٥/ ٣٣٩ (انظر: ۲۱،۵)

#### الكان المان الكان المان الكان ال

بَابُ النَّهُي عَنِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيُضِ وَفِي الطَّهُرِ بَعُدَ أَنُ يُجَامِعَهَا مَالَمُ يَبِنُ حَمُلُهَا

(٧١٥٢) ـ عَنْ أَنْسِ بْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ (7119

عُـمَرَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ طَـلَّـقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِعُمَرَ فَذَكَرَهُ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا فِي طُهْرِهَا لِلسُّنَّةِ \_)) قَالَ: فَفَعَلْتُ ، قَالَ أَنسٌ: فَسَأَلْتُهُ هَلْ إعْتَدَدْتَ بِالَّتِي طَلَّقْتَهَا وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ وَمَا لِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا إِنْ كُنْتُ عَجَانُ أَنُ وَاسْتَحْمَقْتُ . (مسند احمد:

(٧١٥٣) عَنْ سَلامٍ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَن ابْن عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ إِمْرَأْتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيِّ عِلَى أَصَالَ: ((مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا)). (مسند احمد: ٤٧٨٩)

(٧١٥٤) ـ عَنْ نَافِع أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عِنْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!

حالت حیض میں اور طہر میں مجامعت کے بعد حمل کے واضح ہونے سے پہلے تک طلاق دینے کی ممانعت انس بن سرین سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا ابن عمر والنيؤ سے ان كى اس بيوى كے متعلق سوال كيا، جے انہوں نے رسول الله مشكور كے زمانے ميں طلاق دى تھى، انہوں نے کہا: میں نے اس کو حالت حیض میں طلاق دی، پھر میں نے سیدنا عمر وہاٹنا کو بتایا اور انہوں نے نبی کریم ملطنے عیام ك سام يد بات بيان كى، آب السي كالله فرمايا: "ات كم دو کہ وہ اس سے رجوع کر لے، پھر جب وہ حیض سے یاک ہو حائے تو سنت کے مطابق اسے طہر میں طلاق دے۔ " میں نے ایسے ہی کیا، انس بن سیرین کہا: میں نے ابن عمر واللہ سے یوچھا کہتم نے جوطلاق حالت حیض میں دی تھی کیاوہ شار کی گئی تھی، انھوں نے کہا: بھلا میں اس کوشار کیوں نہ کرتا، اگر میں عاجز آگیا اور حماقت کا مظاہرہ کر بیٹھا تو ( کیا خیال ہے کہ وہ طلاق شارنه ہوتی)۔

سیدنا ابن عمر زمالٹیہ سے مروی ہے کہ انھوں نے اپنی بیوی کو حالت حيض ميں طلاق دے دی، جب سيدنا عمر زمالند نے اس بارے میں نبی کریم مشخصی ہے دریافت کیا تو آپ مشخصی نے فرمایا: ''این عمر ہے کہو کہ وہ رجوع کرلے اور پھر اس کو اس حالت میں طلاق دے کہ وہ حالت طہر میں ہویا حاملہ ہو۔'' سیدنا عبدالله بن عمر بنائیز سے مروی ہے کہ انھوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں ایک طلاق دے دی، نبی کریم منظ آیا نے انہیں تھم دیا کہ وہ رجوع کر لے اور اس کو پاس رکھے، یہاں

<sup>(</sup>٧١٥٢) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٧١ (انظر: ٦١١٩)

<sup>(</sup>٧١٥٣) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٧١ (انظر: ٤٧٨٩)

<sup>(</sup>٧١٥٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٣٣٢ ، ومسلم: ١٤٧١ (انظر: ٦٠٦١)

وكال المالية ا

تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھراس کے پاس ہی اسے دوسرا حیض آئے، پھراس کو مہلت دے، یہاں تک کہ اسے حیض آئے اور وہ اس سے پاک ہو جائے، اب جبکہ وہ پاک ہوئی ہے، اگراس کا ارادہ طلاق دینے کا ہوتو وہ قبل از جماع اسے طلاق دے دے، یہ دہ عدت ہے کہ جس کا اللہ تعالی نے طلاق دی دے، یہ دہ عدت ہے کہ جس کا اللہ تعالی نے طلاق دینے کا حکم دیا جاتا تو وہ کہتے: تو نے اپنی یوی کو ایک مرتبہ میں دریافت کیا جاتا تو وہ کہتے: تو نے اپنی یوی کو ایک مرتبہ طلاق دی ہے یا دو مرتبہ، مجھے تو نبی کریم مین کو ایک مرتبہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور اگر تو نے اپنی یوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں تو وہ تجھے پر حرام ہوگئی ہے، اب اس کے طال ہونے کی یہ صورت ہے کہ وہ تیرے علاوہ کی دوسرے شخص سے نکاح کرے، ہاں تو نے غلط طریقہ سے طلاق دے کر اللہ تعالیٰ کی بے۔

ابوزیر کہتے ہیں: میں نے سیدنا جابر فرائٹ ہے اس آدی کے متعلق سوال کیا جوابی ہوی کو حالت چیض میں طلاق دیتا ہے، انہوں نے کہا: سیدنا عبدالله بن عمر فرائٹ نے نے اپنی ہوی کو حالت حیض میں طلاق دی تھی اور سیدنا عمر فرائٹ ، نبی کریم میٹ آئے آئے کے پیاس آئے اور آپ میٹ آئے آئے کو اس طلاق کی اطلاع دی، نبی کریم میٹ آئے آئے نے فرمایا: ''ابن عمر رجوع کر لے، کیونکہ یہاس کی بیوی ہے۔''

ابوز بیر سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں عبد الرحمٰن بن ایمن نے سیدنا ابن عمر رالٹن سے سوال کیا جا رہا تھا، جبکہ میں سن رہا تھا، انھوں نے کہا اس آدی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے،

إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وَهِ عَ حَاثِيضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ يُراجعَهَا وَيُمسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدُهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهَلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُـ رُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُطَلِّقَ لَهَا النِّسَاءُ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ لِلْ حَدِهِ م : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرْ تَيْن، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَا، فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاثًا فَفَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتْى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرِكُ وَعَصَيْتَ اللَّهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ- (مسنداحمد: ٦٠٦١) (٧١٥٥) حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو

الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الرَّبِيرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ المُرَأَّتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بَسُنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ بَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُولُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَرَأَتُهُ المُرَأَتُهُ المُرَاتَةُ اللهِ المُرَاتِعُ المُرَاتِعُ المُرَاتَةُ اللّهُ اللّهِ المُرَاتَةُ اللّهُ المُرَاتَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

(٧١٥٦) عَسنِ ابْسنِ جُسرَيْجِ أَخْبَرَنِسى أَبُوالرَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ فَقَالَ:

(مسند احمد: ١٥٢١٧)

<sup>(</sup>٧١٥٥) تخريج: اسناده ضعيف، عبدالله بن لهيعة سيىء الحفظ (انظر: ١٥١٥)

<sup>(</sup>٧١٥٦) تخريع: صحيح دون قوله: "ولم يرها شيئا"، أخرجه مسلم: ١٤٧١ دون هذه الزيادة(انظر: ٥٥٢٤)

#### المان المان

افِضًا؟ فَقَالَ: جو مالت عِيمَ مِن مِوى كو طلاق ديتا ہے؟ انھوں نے كہا: مِن عَهْدِ رَسُولِ ابْن عَمْدِ نَعْ مِن ابْن بِيوى كوالى طرح طلاق دى تَى، اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

آیت کوای طرح تلادت کرتے تھے۔

كَيْفَ فِيْ رَجُلِ طَلَّقَ إِمْرَأَتَهُ حَائِضًا؟ فَقَالَ: اِنَّ ابْسُنَ عُمَرَ طُلَقَ إِمْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

فوائد: ...... طلاق کا سنت طریقہ ہے کہ خاونداس طہر میں طلاق دے، جس میں اس نے جماع نہ کیا ہو، یا حالت ِحمل میں دے، چھر عدت گزرنے کا انظار کرے، ممکن ہوتو عدت کے دوران میں رجوع کرلے، ورنہ چیچے سے مزید طلاق نہ جیجے، تاکہ اگر بعد میں اتفاق ہو جائے تو نیا نکاح کرلے۔ مزید طلاق نہ جیجنے کی ہدایت ان اہل علم کی رائے کی روشنی میں دی گئی ہے، جو طلاق پر طلاق کے قائل ہیں، شخ الاسلام ابن تیمیہ براٹیہ کے نزدیک تو طلاق پر طلاق و اقع ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ہے ہے فائدہ ہے۔

نیزمعلوم ہوا کہ حالت چض میں دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے، محدثین اور جمہور علاء ای کے قائل ہیں، جیسا سیح بخاری کی روایت میں ہے: سیدنا عبداللہ بن عمر واللہ ان کہا اِنَّهَا کُسِبَتْ عَلَیَّ بِتَطْلِیْقَةِ۔ ..... یہ مجھ پر ایک طلاق شار کی گئی تھی۔

نیز سیدنا ابن عمر ونالٹا ہے مردی ہے کہ نبی کریم منطق آنے نے فرمایا: ((هِمَی وَاحِدَةٌ۔)) ..... '(جوتم نے طلاق دی ہے) یہ ایک ہوگئ ہے۔''(ملاحظہ ہو: ارواء الغلیل: ۱۲۲/۵، دارقطنی: ۹/۴)

ارشادِ بارى تعالى ہے: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُهُ النَّسَاءَ فَطَلَّقُو هُنَّ فِي قُبُلِ عِنَّتِهِنَ ﴾ .... 'اے بی! جبتم عورتوں كوطلاق دين لگوتو انہيں ان كى عدت كے شروع ميں طلاق دو۔''

#### وكوال المنافع المنافع

یہ قراءت شاذ ہے، تاہم یہ جملہ نبی کریم مطنے آئے ہے ثابت ہے اور جمت ہے، جس سے آیت کا مفہوم تعین ہو جاتا ہے، یعنی تم عورتوں کو طلاق دیے۔ یعنی تم عورتوں کو طلاق دیے۔ یعنی تم عورتوں کو طلاق دیے۔

اس آیت کی متوار قراءت اس طرح ہے:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُهُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِلَّتِهِنَّ ﴾ .....''اے نی! جبتم اپی بیویوں کوطلاق دینا جا ہوتو ان کی عدت (کے دنوں کے آغاز) میں طلاق دو۔''

اس آیت میں طلاق دینے کا طریقہ اور وقت بتلایا گیا، "اِلَّهِ لَّهِ اِنْ میں" لام" توقیت کے لیے ہے، یعنی " لَاوَّلِ" یا "لِاسْتِقْبَالِ عِدَّتِهِ لَّ " (عدت کے آغاز میں) طلاق دو۔ یعنی جب عورت چین سے پاک ہوجائے تواس سے ہم بستری کیے بغیر طلاق دو، حالتِ طہر اس کی عدت کا آغاز ہے، اس کا مطلب بیہ ہو کہ چین کی حالت میں یا طہر میں ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دینا غلط طریقہ ہے، اس کو فقہاء طلاقی بدی اور پہلے صحیح طریقے کو طلاقی سنت کہتے ہیں، اس تفیر کی تائید مذکورہ بالا احادیث سے بھی ہوتی ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ النَّلاثِ مُجْتَمِعًا وَ مُتُفَرِقًا الشَّى اورالگ الگ تين طلاقول كابيان

سیدنا عبد الله بن عباس فالنه سے روایت ہے کہ بو مطلب والے سیدنا رکانہ بن یزید فالنه نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تمین طلاقیں دے دیں اور پھر بہت سخت ممکین ہوئ، نبی کریم مین کریم مین کی ان سے پوچھا: ''تم نے کس طرح طلاق دی ہے؟'' انھوں نے کہا: میں نے اس کو تمین طلاقیں دے دی ہیں، آپ مین کی آپ فرمایا: ''ایک ہی مجلس میں۔'' انھوں نے کہا: جی ہاں، آپ مین کی فرمایا: ''تو پھریہ تو ایک ہی ہے، کہا: جی ہاں، آپ مین کی فرمایا: ''تو پھریہ تو ایک ہی ہے، اگر رجوع کرنا چا ہے ہوتو کرلو۔'' پس انھوں نے رجوع کرلیا، اگر رجوع کرنا بیا ہے ہوتو کرلو۔'' پس انھوں نے رجوع کرلیا، سیدنا ابن عباس فرائند کی رائے تھی کہ طلاق ہر طہر میں دی

(۷۱۵۷) - عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّالًا اللهِ عَلَيْهَ الْمُؤَلِّتُهُ ثَلاثًا فِي مَجْلِسٍ يَزِبَدَ أَخُو الْمُطَلِبِ الْمُرَأَتَهُ ثَلاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدِ فَسَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيدًا، قَالَ فَسَأَلَهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كَيْفَ طَلَّهُ قَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كَيْفَ طَلَّهُ قَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كَيْفَ طَلَّهُ قَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَي مَجْلِسٍ وَاحِدِد)) قَالَ: فَلَ فَعَلَيْهِ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا فَكَالَ ابْنُ نَعَسَمْ، قَالَ: ((فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا فَكَانَ ابْنُ الْمُهُرِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كُلُّ طُهْرٍ عَنَا الطَّلَاقُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ - (مسند احمد: ۲۳۸۷)

(٧٥١٧) تـخىريج: قال الالباني: فلا أقل من أن يكون الحديث حسنا بمجموع الطريقين عن عكرمة ومال ابن القيم إلى تصحيحه (ارواء الغليل: ٧/ ١٣٩)، أخرجه ابوداود: ٢١٩٦، ٢٠٦٢(انظر: ٢٣٨٧) وي المالية ال

(٧١٥٨) - عَسنِ ابْسنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ السَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَأْبِيْ السَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَأْبِيْ الْخَطَّابِ بَكْرٍ وَسَنتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ طَلاقُ الثَّلاثِ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَ لَهُمْ فِيْهِ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَ لَهُمْ فِيْهِ أَنَا اللَّهُ مَا فَيْهُمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ . (مسند احمد: ٢٨٧٥)

سیدنا ابن عباس و نظافیا سے روایت ہے کہ عہد نبوی میں، سیدنا ابو بکر و فائن کے دور خلافت میں اور سیدنا عمر بن خطاب و فائن کی زمانہ خلافت کے دو برسوں میں تین طلاقیں ایک ہی طلاق شار ہوتی تھیں، سیدنا عمر و فائن نے کہا: لوگ اس کام میں جلد بازی سے کام لے رہے ہیں، جس میں انہیں نہایت سوچ بچار سے قدم رکھنا چاہیے تھا، لہذا اگر ہم تینوں طلاقیں جاری ہونے کا فیصلہ کردیں، پھر انھوں نے یہ فیصلہ حاری کردیا۔

فواند: سیدناعمر خالین کاید فیصله تعزیراور سزا کے طور پرتھا، بدایک سیاسی اور انتظامی مسله تھا، شرعی تھم اپنی جگہ پر برقرار ہے، جو نبی کریم مشخط آن کے زمانے میں اختیار کیا جاتا تھا، حنی علاء نے بھی اس کو تعزیری اور سیاسی فیصله تسلیم کیا ہے جو کہ ایک حاکم وقت بعض اوقات جاری کر دیتا ہے، تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو فقہ حنی کی معروف کتاب جامع الرموز کتاب الطلاق اور حاشہ طحطاوی۔

(٧١٥٩) - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ نِ السَّاعَدِى قَالَ: لَـمَّا لَاعَنْ عُوَيْمَرٌ أَخُوْ بَنِى الْعَجْلان إِمْرَءَ تَهُ، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! ظَلَمْتُهَا إِنْ أَمْسَكْتُهَا، هِى الطَّلاقُ وَهِى المَّلَقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرُهُ النَّبِي عَنْ (وَفِى لَفْظٍ) قَالَ: فَصَارَتْ سُنَةَ الْمُتَلاعِنَيْنِ (مسند احمد: ٢٣٢١٩)

سیدناسهل بن سعد ساعدی و فائیز سے روایت ہے کہ جب بنو عجلان کے آ دمی سیدناعو بمر نے اپنی بیوی سے لعان کیا تو افھوں نے کہا:اے اللہ کے رسول! اب اگر میں لعان کے بعد بھی اس کو اپنے گھر رکھوں تو بیتو میرا اس پرظلم ہوگا، لہذا اسے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے۔ ایک روایت میں ہے: انھوں نے آپ سے مطلاق ہے، طلاق ہے۔ ایک روایت میں ہے: انھوں نے آپ سے مطلاق ہے۔ ایک روایت میں طلاقیں وے دیں۔ ایک روایت میں ہے: بیلعان کرنے والوں کا طریقہ بن گیا۔

فوائد: ..... اس روایت میں تین طلاقوں کا بیک وقت اثر انداز ہوجانا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ لعان سے نکاح خود بخو دختم ہو جاتا ہے، طلاق کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، آگے چل کر لعان کی وضاحت ہوگی، جبکہ ذکورہ بالا روایت سے ثابت ہو چکا ہے کہ نبی کریم مشطع میں تین طلاقیں ایک ثار ہوتی تھیں، اس سے معلوم ہوا کہ طلاقی قبین دی تو جاتی تھیں، کین اثر ایک طلاق کا ہوتا تھا۔

جہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی واقع ہوں گی ، جبکہ ہم اس نظریے کے قائل ہیں

<sup>(</sup>٧١٥٨) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٧٢ (انظر: ٢٨٧٥)

<sup>(</sup>٧١٥٩) تىخىرىج: أخىرجىيە مىطولا ومختصرا البخارى: ٢٢٤، ٤٧٤٥، ٤٧٤٦، ٥٣٠٩، ٢١٦٦، ٧١٦٦، ٥٣٠٩، ٢١٦٦، ٧١٠٨،

کی (مشکنا اللہ النہ کی بین کے بیان کے کہا گیا ہے کہ کہا ہے ک کہ ایک مجلس میں ایک سے زائد دی گئی طلاقیں ایک شار ہوتی ہیں، اس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں، قار مین کی سبولت کے لئے ذکورہ بالا دلائل بھی ذکر کیے جائیں گے:

(۱) ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ اَلطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعُرُوفٍ أَوْ تَسْدِيْحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾ .....'' يه طلاقيں دو م تبه بیں، پھریا تواجھائی ہے روکنایا عمد گی کے ساتھ جھوڑ دینا ہے۔'' (سورہَ بقرہ: ۲۲۹)

یعنی وہ طلاق جس میں عدت کے اندر اندر خاوند کورجوع کا حق حاصل ہے، وہ دو مرتبہ ہے، پہلی مرتبہ طلاق کے بعد اور دوسری باربھی طلاق کے بعد رجوع ہوسکتا ہے، تیسری بارطلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں۔

غور کریں کہ اللہ تعالی نے "طلقتان" (دوطلاقیں) نہیں فرمایا، بلکہ "اَلطّلاقی مَرَّ تَانِ" (طلاق دومرتبہ) فرمایا،

جس سے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بیک وقت دویا تین طلاقیں دینا اور انہیں بیک وقت نافذ کر دینا حکمت المہیہ کے خلاف ہے، حکمت المہیہ اس بات کی مقتضی ہے کہ پہلی اور دومری طلاق کے بعد مردکوسو چنے بیجھنے اور جلد بازی یا غصے میں کیے گئے کام کے ازالے کا موقع دیا جائے، یہ حکمت ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک طلاق رجعی قرار دینے میں بی باقی رہتی ہے، نہ کہ تینوں کو بیک وقت نافذ کر کے سوچنے اور غلطی کا ازالہ کرنے کی سہولت سے محروم کر دینے کی صورت میں۔ اس طرح "مَرَّ قَانِ"، "مَرَّ ہَ" کا تثنیہ ہے، جس کا مطلب صاف ہے کہ طلاق دومر تبہ وقفہ بعد وقفہ ہو، نہ کی اکٹھی دوطلاقیں۔

(۲) سیدنا این عباس بڑا ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: کانَ السطَّلاقُ عَلٰی عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلَیْهَ وَأَبِیْ وَاجِدَةً ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ وَأَبِیْ بَکِرِ وَسَنَتَیْنِ مِنْ خِکلاَفَ مُر عَلَاقَ الثَّلاثِ وَاجِدَةً ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ وَأَجِدُ اسْتَعْجَدُوْا فِی أَمْرِ کَانَ لَهُمْ فِیْهِ أَنَاةٌ فَلَوْ آمْضَیْنَاهُ عَلَیْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَیْهِمْ۔ عہدِ نبوی میں سیدنا الله عَلَیْهِمْ کَامُضَاهُ عَلَیْهِمْ۔ عہدِ نبوی میں سیدنا الله عَلیْ الله عَلیْهِمْ کَ دور خلافت میں اور سیدنا عمر بن خطاب بڑا ہے کے زبانہ خلافت کے شروع کے دو برسوں میں (ایک مجلس کی) تین طلاقیں ایک ہی طلاق شار ہوتی تھیں ، سیدنا عمر بڑا ہُونَ نے کہا: لوگ اس کام میں جلد بازی سے کام لے رہ ہیں ، جس میں انہیں نہایت سوچ بچار سے قدم رکھنا چاہے تھا، لہذا اگر ہم تیوں طلاقیں جاری ہونے کا فیصلہ کر دیں ، پھر انھوں نے یہ فیصلہ جاری کر دیا۔ (دیکھیں حدیث نمبر ۱۵۵)

سنن يهم مين ميه مين سال روايت كالفاظ يه بين: طاؤس نے كها: ابوصهاء نے سيدنا ابن عباس ظائن سے كها: هَاتِ مِنْ هَانَ اللهِ هَانَ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ عَمَرَ وَكُلُكُ قَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمرَ وَكُلُكُ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ـ ...... لا وَجوتهار \_ پاس ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمرَ وَكُلُكُ مَا اللهُ طِيْعَالَا أَلَى اللهُ عَلَيْهِمْ مَلَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَل اللهُ عَلَيْهِمْ مَل اللهُ عَلَيْهِمْ مَل اللهُ عَلَيْهُمْ مَل اللهُ عَلَيْهِمْ مَل اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ مَل اللهُ عَلَيْهُمْ مَل اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ مَل اللهُ عَلَيْهُمْ مَلُولُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَلُولُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَل اللهُ عَلَيْهُمُ مَلُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَلُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَل اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمْ مَل اللهُ عَلَيْهُمْ مَل اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ

#### وكالم المنافظ المنافظ

تھیں؟ سیدنا ابن عباس بڑگٹھا نے کہا: پھر سیدنا عمر ڈاکٹھ کے زمانے میں جب لوگوں نے پے در پے طلاق دینا شروع کر دی تو سیدنا عمر بڑگٹھ نے ان ہر جاری کر دیں۔

یہ حدیث عام ہے، اس کواپنے عموم پر باقی رکھا جائے ، ما سوائے اس خاتون کے، جس کے بارے میں کوئی خاص نص ہو۔

(٣) سيدناعبدالله بن عباس بن النيئة سے روايت ہے، وہ كتم بين: طَلَقَ رُكَانَهُ بَنُ عَبْدِ يَزِيدَ أَخُو الْمُطَّلِبِ الْمُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِا حُزْنًا شَدِيدًا، قَالَ فَسَالَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِا حُزْنًا شَدِيدًا، قَالَ فَسَالَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فِي مَجْلِس وَاحِدٍ)) قَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فِي مَجْلِس وَاحِدٍ)) قَالَ: عَمْ، قَالَ: ((فِي مَجْلِس وَاحِدٍ)) قَالَ: طَلَقْتُهَا أَلَاثًا، قَالَ فَقَالَ: ((فِي مَجْلِس وَاحِدٍ)) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْجِعْهَا إِنْ شِنْتَ)) قَالَ: فَرَجَعَهَا فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَى أَنَّمَا اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(٣) سيرنامحود بن لبيد وَلَيْنَ سے مروى ہے، وہ كہتے ہيں: مَحْمُو دَ بْنَ لَبِيدِ قَالَ أَخْبِرَ رَسُولُ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ عَنْ رَجُلِ طَلَقَ امْرَأَتَهُ فَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ أَيُلْعَبُ بِكِنَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ عَنْ رَجُلِ طَلَقَ امْرَأَتَهُ فَلاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ أَيُلْعَبُ بِكِنَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظُهُ وَكُمْ حَتَى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَلا أَقْتُلُهُ لَهِ ....رسول كريم مِنْ اللهِ وَلَى آدى كے بارے مِن أَظُهُ وَكُمْ حَتَى قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَلا أَقْتُلُهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا أَلْهُ وَلَا يَا وَمُولَ عَلَيْ اللهِ وَلَا يَعْ يَوْلُ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ قَلْ اللهِ وَلَا أَنْ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا يَعْ بَاللهِ وَلَا اللهِ وَلَا وَعَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا عَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا عَلَى اللهِ وَلَا عَلَى عَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا عَلَيْ اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا عَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا عَلَا عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَالْ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْوَالِ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالْ اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ

شریعت اسلامیہ میں بیک وقت تین طلاقیں دینے کوشریعت سے مٰداق قرار دیا گیا ہے، اس حدیث میں تین طلاقوں کے واقع ہونے یا نہ ہونے کی وضاحت تونہیں ہے، لیکن اس کو پہلی احادیث کی روشنی میں سمجھا جائے۔

(۵) حدیث نمبر (۷۱۵۲) والے کمل باب پرغور کریں، سیدنا ابن عمر زخانی کی اپنی بیوی کو حالت بیض میں دی ہوئی طلاق ہوئی طلاق دینے کے لیے آپ مشخط کے ان کورجوع کرنے کا حکم دیا، اس سے بیاشارہ ملتا ہوئی طلاق ہوقت نہیں ہوتی، بلکہ ایک طلاق کے بعد دوسرے طلاق دینے کے لیے رجوع کرنا پڑتا ہے۔

#### و المنافظ الم

جب رجعی طلاق میں عدت کے اندر خاوند نکاح کے بغیر رجوع کرسکتا ہے تو اس سے واضح ہے کہ وہ عورت قانونی اور شرعی لحاظ ہے اس کی بیوی ہے تو پھروہ دوسری اور تیسری طلاق بھی دے سکتا ہے اس سے سلیے رجوع کرنے کی شرط کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے اور اس کے لیے کسی عقلی دلیل کی کوئی حیثیت نہیں۔ (عبداللّٰہ رفیق)

(۲) عقلی دلیل: جب خاوند اپنی بیوی کوطلاق دیتا ہے تو میاں بیوی کے رشتے میں اتن کمزوری آ جاتی ہے کہ اگر کاوند نے عدت کے اندر اندر رجوع نہ کیا تو اس کا اپنی بیوی پر کمل اختیار ختم ہو جائے گا، اب اگر وہ دوسری طلاق دینا مپاہتو اس کے لیے اس کورجوع کر کے اس کمزوری کو دور کمرنا چاہیے، تب دوسرا اور تیسرا اختیار استعمال کرے۔

اہم تنبیہ: جب سیدنا عمر بڑا تھے نے تین طلاقوں کو تین کی صورت میں ہی نافذ کیا تو اس فیصلے کی وجہ ہے عمو ما صحابہ و تابعین نے بہی فتوی دینا شروع کر دیا حتی کہ اس حدیث کے راوی صحابی ابن عباس بڑا تھا بھی بہی فتوی دینے گئے، جس ہے لوگوں نے صحیح مسلم کی روایت کو مشکوک مجھ لیا اور عمر بڑا تھ کا یہ سیای اور انتظامی فیصلہ ایسا رائح ہوا کہ بعد کے فقہاء نے بھی اس کی پابندی کی حتی کہ یہ شرع مسلم بن گیا، جبہ حقیقتا یہ انتظامی اور تعزیری فیصلہ تھا، جس طرح انتظامی فیصلہ بد لیتے رہتے ہیں، ای طرح یہ بھی بدل سکتا ہے، ہم دور میں کچھ نہ بچھ لوگ اس کی صراحت کرتے رہے ہیں کہ شرع مسئلہ بن ہے کہ ایک وقت کی تین طلاقیں ایک شار ہوں گی، صحابہ میں سے سیدنا علی، سیدنا ابن مسعود، سیدنا زبیر اور سیدنا عبد الرحمٰن بن عوف بڑی تھے، اور تابعین میں سے حضرت طاؤس، عکر مہای کے قائل ہیں، امام المغازی محمد بن آئی ، شخ الاسلام الن تیمیہ، علامہ ابن قیم اور امام ابن حزم کا مسلک بھی بہی ہے، بلکہ امام مالک سے بھی ایک قول بہی نقل کیا گیا ہے، مالکیہ میں سے بہت سے فقہاء اور حفیہ میں ہے حمد بن مقاتل رازی بھی بہی کہتے ہیں، اب اسے شاذ مسلک کہنا اٹھ کے کہنا طرح ہے، ورنہ ہر دور میں لوگ اس کے قائل رہے ہیں۔

مفتی اعظم سعودی عرب شیخ ابن باز برانشہ نے کہا: اکٹھی تین طلاقیں ایک ہی شار ہوتی ہیں۔ ( فقاوی اسلامیہ: ۳/ ۴۹) مشہور حنفی عالم جناب رشید احمد کنگوہی برانشہ کے مرتب کردہ فقاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر ۳۹۳، کتاب المطلاق، پر تین طلاق کے بارے میں درج ذیل فتوی درج ہے:

سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے محققین شریعت .....اس مسئلہ میں کہ طلاق ثلاثہ جلسہ واحدہ میں دفعۂ واحدۃ کیک لخت کہ بیعندالشرع ملت بیضا میں حرام وممنوع و بدعت ہیں، اگر کوئی شخص بایں ہیئت دیوے تو رجعت حالت مذکورہ بالا میں حسب احادیث صحیحہ ہوسکتی ہے یانہیں؟ ..... (مرسلہ عزیز الدین مراد آبادی)

**جواب**: ایک مجلس میں تین طلاقیں دے کر خادند رجوع کرسکتا ہے، کیونکہ حدیث صحیح ہے کہ نبی اکرم میں آئی آئی اور سیدنا ابو بکرصدیق اور سیدنا عمر مِنْ آئیا کے شروع زمانۂ خلافت میں بھی دستورتھا، چنانچہ ابن عباس مِنْ ٹیٹا کی حدیث مندرجہ سے کے الفاظ یہ ہیں:

كَمَانَ الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِيْ بَكَرِ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ طَلاقُ

﴿ ﴿ مِنْ الْمُلْكِنْ كِبَيْلِ ٢ ﴾ و ( 30 ) ﴿ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَّالَ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سیدنا عمر بنائنیئ نے جو تینوں کو تین قرار دیا تو بیخکم ان کا سیاس تھا، شرقی نہ تھا، کیونکہ سیدنا عمر بڑائیئی کو منصبِ شریعت نہ تھا۔ ان دلائل کی روشن میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں ایک شار ہوں گی۔ بَابُ مَا جَاءَ فِی الطَّلاقِ بِالْکِنَایَةِ اشارہ کنا ہے۔ سے طلاق کا تھکم

جعفر بن برقان کہتے ہیں: میں نے امام زہری رائشہ سے سوال کیا کہ ایک آ دمی اپنی بیوی کورہنے یا نہ رہنے کا اختیار دیتا ہے، وہ اینے خاوند کو اختیار کر لیتی ہے، اس کے متعلق کیا رائے ہیں؟ زہری نے کہا: مجھے عروہ بن زبیر نے بیان کما کہ انہوں نے سیدہ عائشہ وہالٹھا سے روایت کیا، وہ کہتی ہیں: میرے پاس نبی كريم الشيئين تشريف لائے اور فرمايا: ( (ميں تھے يرايك معامله پیش کررہا ہوں ،تو نے جواب دینے میں جلدی نہیں کرنا، بلکہ اسینے مال باب سے مشورہ کرنا۔" میں نے عرض کیا: وہ کیا معاملہ ہے؟ پھرآپ مشكر انے مجھے بدآیات يره كرساكيں: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّمِي قُلُ لَّازُوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ الْحَيْوِةَ النُّانْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمَتُّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا. وَإِنْ كُنْتُنَّ تُردُنَ اللَّهَ وَرَسُولُه وَالدَّارَ الْأَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ اَعَدَّ لِللَّهُ خُسِنْتِ مِنْكُنَّ أَجُرًّا عَظِيْمًا ﴾ ..... اے نی! اپنی بیویوں سے کہد دے اگرتم دنیا کی زندگی ادراس کی زینت کا ارادہ رکھتی ہوتو آؤ میں شمصیں کچھ سامان دے دوں اورشمصیں رخصت کر دوں ، اچھے طریقے سے رخصت کرنا۔ ادر اگرتم اللہ اور اس کے رسول ادر آخری گھر کا ارادہ رکھتی ہوتو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔''سیدہ عائشہ بٹائنا کہتی ہیں:

(٧١٦٠) ـ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْ قَانَ قَالَ سَـأَلْتُ الـزُّهْرِيَّ عَنْ الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتُهُ فَتَخْتَارُهُ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَنَةَ قَالَتْ أَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي سَأَعْرِضُ عَلَيْكِ أَمْرًا فَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تُشَاوري أَبَوَيْكِ فَفُلْتُ وَمَا لَهٰذَا الْأَمْرُ قَالَتْ فَتَلَا عَلَيَّ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتَّعُكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِنْ كُنْتُنَّ تُردْنَ اللُّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا \* قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ وَفِي أَيَّ ذَٰلِكَ تَأْمُرُنِي أَشَاوِرُ أَبُوَىَّ بَـٰلْ أُرِيدُ اللَّٰہَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْمَاخِرَةَ، قَالَتْ فَسُرَّ بِلْاِكَ النَّبِي عَلَيْهِ وَأَعْرِضُ عَلَى السَّاعُرِضُ عَلَى صَوَاحِبكِ مَا عَرَضْتُ عَلَيْكِ ـ)) قَالَتْ: فَـقُلْتُ لَهُ: فَلا تُخْبِرْهُنَّ بِالَّذِي اخْتَرْتُ، فَلَمْ يَفْعَلْ وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ كَمَا قَالَ لِعَائِشَةً

(٧١٦٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٧٨٥ ، ومسلم: ١٤٧٥ (انظر: ٢٥٥١٧)

المنظم ا

ثُمَّ يَ قُولُ: ((قَدْ إِخْتَارَتْ عَائِشَةُ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ۔)) قَالَتْ عَائِشَةُ قَدْ خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ فَلَهُ فَلَهُ مَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ مَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَهُ فَلَاقًا۔ (مسند احمد: فَلَهُ مُنَا رُفِكَ طَلاقًا۔ (مسند احمد: ۲۲۰۳۳)

میں نے کہا: بھلا یہ کوئی چیز ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے مثورہ کروں؟ میں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کو بیند کرتی ہوں، اس ہے نی کریم پیشائلان بہت خوش ہوئے اور یہ بات آب طفی مین کو بہت پیند آئی اور آب مِشْنِلاً نِ فرمانا: "عائشه! جوبات میں نے تمہارے سامنے پیش کی ہے، یہی میں تہاری دیگر سوکنوں پر پیش کرنے والا ہوں۔''سیدہ عائشہ زباتینا نے کہا: لیکن میں نے جو چز پسند کی ہے، اس کے بارے میں آپ نے میری سوکنوں کونہیں بنانا کیکن آپ مشی کی نے ایانہیں کیا، پھر آپ مشی کی نے دوسری بیوبوں پر یہی بات پیش کی اور سیدہ عائشہ نے جس کو اختیار کیا تھا، وہ بھی ان کو بتایا کہ''عائشہ نے اللّٰہ تعالی اور اس کے رسول اور آخرت کو چن لیا ہے۔" تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا، جوسیدہ عائشہ بڑائٹھا نے دیا تھا، سیدہ عائشہ رہائٹھا کہتی ہیں: نی کریم سے آپ سے ایس ایس سے ایک پاس رہے یا ندر بے کا اختیار دیا اور ہم نے آپ مطفی مین کو اختیار کر لياليكن اس كوطلاق شارنه كيا تھا۔''

سیدنا علی بنائنو سے مروی ہے کہ نبی کریم منطق آنے اپنی بویوں کو دنیا و آخرت میں سے ایک کو منتخب کرنے کا اختیار دیا تھا، اور ان کو طلاق کا اختیار تونہیں دیا تھا۔

سیدنا ابو اسیرساعدی بنائی سے روایت ہے کہ جب نی کریم طف آپ طف آپ طف آپ انگری اور اس کے گئی تو آپ طف آپ ان اس کے اور اس سے فرمایا: ''اپ نفس کو میرے لئے ہم کردو۔' وہ کہنے گئی:'' کیا ایک ملک کی عام آدی

(٧١٦١) عَنْ عَلِى ﴿ اللَّهُ النَّالَةِ النَّبِي ﴿ اللَّهُ خَيْرَ النَّبِي ﴿ اللَّهُ خَيْرَ السَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(٧١٦٢) - عَنْ أَبِسَى أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَنْ أَبِسَى أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهَ وَدَخَلَ عَلَيْهَا قَالَ: ((هَبِيْ لِيْ نَفْسَكِ -)) قَالَتْ: وَهَبِلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوْقَةِ؟ قَالَتْ:

<sup>(</sup>٧١٦١) تخريج: اسناده ضعيف، محمد بن عبيد الله، قال البخارى: منكر الحديث (انظر: ٥٨٨) (٧١٦٢) تخريج: أخرجه البخارى: ٥٢٥٥، ٥٢٥٥ (انظ: ١٦٠٦١)

و المالية الم

إِنِّى اَعُودُ بِاللهِ مِنْكَ، قَالَ: ((لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذِ -)) ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: ((يَا أَبَا أَسَيْدٍ اَكْسِهَا رَازِقِيَّتَيْنِ وَ اَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا -)) (مسند احمد: ١٦١٥٨)

کے لئے اپنے آپ کو بہہ کر سکتی ہے؟ پھراس نے کہا: میں آپ
سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں۔ آپ ملتے اللہ اللہ فرمایا:
"تونے تو واقعی اس ذات کی پناہ طلب کی، جس سے پناہ مانگی
جاتی ہے۔" پھر آپ ملتے اللہ اللہ اس آئے اور فرمانے
گئے:"ابو اسید! اس عورت کو کتان کے دوسفید کیڑے پہنا کر
اسے اس کے گھر والوں کے ہاں پہنچا دوں۔"

فواف : .....اصل واقعہ یوں ہے کہ نعمان بن جون کندی ، نی کریم مشطق آنے کے پاس آئے اور کہا: میں آپ کی شادی امیمہ بنت نعمان بن شراحیل سے نہ کرا دوں ، آپ مشطق آنے نے سیدنا ابواسید بڑا تھ کو بطور نمائندہ نکاح بھیجا، وہ اس خاتون کو لے آئے ، جب نی کریم مشطق آنے اس کے پاس کئے ، آپ کا کسی وقبول کر لینا ہی شادی تھی ، اس لیے آپ مشطق آنے نے بہ کرنے کی بات دلجوئی کے لیے کی تھی ، وگرنہ وہ شرعاً آپ کی بیوی بن چکی تھی ، قرینہ وہ شرعاً آپ کی بیوی بن چکی تھی ، آپ مشطق آنے اس کی بات کو ترجی دی اور اس کو واپس بھیج دیا۔

آپ منظ آنے فرمایا'' آنسجے فی اَ بِاَهٰلِها'' (اس کواس کے گھروالوں کے ہاں پہنچا دو)۔ آپ منظ آنے آن اس جملے کے ذریعے طلاق جملے کے ذریعے طلاق کے ذریعے طلاق سے ذریعے طلاق تب واقع ہوگی، جب طلاق کی نیت کی جائے گی، وگرنہ طلاق واقع نہیں ہوگی، خاولد سے اس کی نیت کے بارے میں سوال کرکے فیصلہ کیا جائے گا۔

(٧١٦٣) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ بْلَا فِي فَى حَدِيْثِ تَحَلَّفِهِ عَنْ غَزْ وَةِ تَبُولَكَ وَقَدْ هَجَرَهُ وَصَاحِبَيْهِ النَّبِي عَنْ غَزْ وَةِ تَبُولَكَ وَقَدْ هَجَرَهُ وَصَاحِبَيْهِ النَّبِي عَنْ قَالَ: حَتْى إِذَا مَضَتْ نُرُولِ تَوْبَيْهِمْ، قَالَ: حَتْى إِذَا مَضَتْ ارْبُعُونَ لَيْسَلَةً مِنَ الْخَمْسِيْنَ إِذَا مِرَسُولِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ يَالْيَيْنِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَالْيَيْنِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَالْيَيْنِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَالْيَنِيْنِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَالْمُ مُلُولً أَنْ تَعْتَزِلَ إِمْرَاتَكَ، قَالَ: بَل اللهِ عَنْ يَالْمُ مَاذَا الْعَمَلُ؟ قَالَ: بَل اعْمَرُ لَهُ الله عَنْ إِنَّ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ الله

سیدنا کعب بن مالک فراند اپنا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، جب وہ غزوہ تبوک میں نی کریم منظ آنے کے ساتھ جانے سے پیچے رہ گئے تھے، ان کی تو بہ قبول ہونے سے پہلے نی کریم منظ آنے اور صحابہ نے ان کو اور ان کے دو ساتھیوں کو چھوڑ دیا تھا، جب یہ بول چال چھوڑ سے بال ہوئے والیس دن گزرگئے تو نی کریم منظ آنے کا قاصد میرے پاس یہ بینام لے کر آیا کہ نی کریم منظ آنے کم کا قاصد میرے پاس یہ بینام لے کر آیا کہ نی کریم منظ آنے کم کو یہ تھم دے رہے ہیں کہ تم اپنی ہوی سے بھی الگ ہو جاؤ، کم این ہو جاؤ، میں نے کہا: کیا میں اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اسے کہا: اس الگ ہو جاؤ اور اس کے قریب نہ جاؤ، میرے باتی دو

(٧١٦٣) تبخيرينج: هـذا حديث طويل و أخرجه مطولا و مختصرا البخاري: ٣٨٨٩، ٢٧٦، ٤٦٧٧ ، ٢٦٦٠، ومسلم: ٢٧٦٩ (انظر: ١٥٧٨٩) المنظم ا

ساتھیوں کی طرف بھی یہی پیغام بھیجا، پس میں نے اپنی اہلیہ سے کہا: تم اپنے گھر والوں کے ہاں چلی جاؤ اوران کے پاس رہو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ الح اَصْحَابِیْ بِمِثْلِ ذَالِكَ، قَالَ: فَقُلْتُ لِامْرَاتِیْ: الْحَقِیْ بِاَهْلِكِ، فَكُونِیْ عِنْدَهُمْ حَتْدی یَقْضِی اللّه فِیْ هٰذَا الْاَمْرِ، الْحَدِیْتَ (مسند احمد: ۱۵۷۸۹)

فواند: ..... اس حدیث میں سیدنا کعب ن<sup>یالٹ</sup>نڈ نے اپنی بیوی کے لیے لفظ "الْسَحَیقِیْ بِاَهْلِكِ" (تواپے گھر والوں کی طرف چلی جا) استعال کیے، لیکن اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی، کیونکہ ان کی نیت طلاق کی نہیں تھی۔

سیدنا عمر فناٹیؤ سے مروی ہے، وہ کہتے تھے کہ خاوند کا اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنا، بیا لیک قسم ہے، جس کا وہ کفارہ اوا کرے گا، اور سیدنا عبداللہ بن عباس فنائیؤ بھی یہی کہتے تھے کہ بیوی کو اپنے اوپر حرام کرنا ایک قسم ہے، جس کا وہ کفارہ اوا کرنے گا۔ نیز سیدنا عبداللہ بن عباس فنائیؤ نے بیآیت پڑھی: ﴿لَقَدُ کَانَ لَيُكُمْ فِنِی رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ ..... تمہارے لیے رسول اللہ ملتے ہے کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ''

(١٦٤) ـ حَدَّثَ نَا إِسْمَاعِيْلُ اَنْبَانَا هِشَامٌ قَالَ: كَتَبَ إِلَى يَحْيَى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ يُحَدُّثُ عَرْ عِكْمِ مَا يَعُولُ فِى عَرْ عِكْمِ مَا اللهِ عَمْرَ وَ اللهِ مَا اللهِ مَا يَقُولُ فِى الله عَرْ اللهِ مَا اللهِ المُلا المَلْمُ المَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلا المُلا الهُ المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلهِ المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا

#### فواند: .... سيدنا عبدالله بن عباس بالله كى مرادورج ذيل آيت ب:

﴿ يَا أَيُهَا النّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا آحَلَ اللهُ لَكَ تَبُتَغِي مَرُضَاتَ أَزُوَاجِكَ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ. قَلُ فَرَصَ اللهُ لَكُمُ تَجِلَّةً أَيْمَانِكُمُ وَاللهُ مَوْلَيكُمُ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ. ﴾ ..... "اے بی! تو کیوں حرام کرتا ہے جواللہ الله لَکُمُ تَجِلَّةً أَیْمَانِکُمُ وَاللهُ مَوْلَيكُمْ وَهُو الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ. ﴾ .... "اورالله بہت بختے والا ، نہایت رحم والا ہے۔ بے شک الله نترے لیے حلال کیا ہے؟ تو اپنی بیویوں کی خوش جاہتا ہے، اورالله بہت بختے والا ، نہایت رحم والا ہے۔ بے شک الله نتمارے لیے محماری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے اور الله تمارا مالک ہے اور وہی سب کچھ جانے والا ، کمال حکمت والا ہے۔

ایک روایت کے مطابق آپ مطابق آپ مطابق آپ مطابق آپ مطابق نے سیدہ ماریہ زلاقہا کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا، بس آپ مطابق نے اس آیت کے مطابق اس پرقتم کا کفارہ اوا کیا تھا،معلوم ہوا کہ حرام،قتم ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>٧١٦٤) تمخريج: حديث عكرمة عن عمر منقطع، وحديث ابن عباس صحيح على شرط البخاري، أخرِحه البخاري: ٤٩١١، ٥٢٦٦، ومسلم: ١٤٧٣ (انظر: ١٩٧٦)

# و المرابع ال

## بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاق الْمُكُرَهِ وَمَنُ عَلَّقَ الطَّلَاقَ قَبُلَ النَّكَاحِ زبردَى لى گئ طلاق كاحم اورجس نے نكاح سے پہلے طلاق معلق دى

(۷۱۲۵) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ سِده عائش بَلْ عَائش مِروى ہے كه بى كريم مِنْ اَلَىٰ نے فرمايا: رَسُولَ اللّٰهِ عِنْ يَعَافِلُ ((لَا طَلَاقَ وَلَا سَرَدَى مِين نَهُ وَ طَلَاقَ وَاقْعَ مُوتَى ہے اور نه بى كى غلام كى عِنَاقَ فِي إِغْلَاقِ) - (مسند احمد: ۲۱۸۹۲) آزادى ـ "

فواند: ..... اگرکوئی زورآ ورکی کمزور پرعب جماتے ہوئے یاسلی کے زور پر یاکی بھی زبردی کے انداز میں مجبور کرتے ہوئے کہ کہ تواپی یہوی کو طلاق دے یا اپنا لونڈی یا غلام کوآ زاد کرتو یہ وونوں چزیں واقع نہیں ہوں گی۔ (۲۱۹۱) عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَیْبِ عَنْ آبِیْهِ سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص وفائد ہے کہ بی عَنْ جَدّهِ عَنِ النّبِی ﷺ قَالَ: ((لَیْسَ عَلَی کریم ﷺ نے فرمایا: ''کی فخص کو فاوند بنے ہے پہلے عَنْ جَدُهِ عَنِ النّبِی ﷺ قَالَ: ((لَیْسَ عَلَی کریم ﷺ فاتون کو طلاق وینے کا، ملکت سے پہلے غلام کوآزاد کرنے کا کریم شکائے فینما لا یَمْلِكُ وَلا عِمَاقَ فِینِما لا یَمْلِكُ وَ) (مسند اور مالک بننے سے پہلے کوئی چیز یجنے کا کوئی افتیار نہیں۔'' احمد: ۱۷۶۹)

فنواند: ..... اگرایک آدی کہتا ہے کہ اگر فلال عورت سے میرا نکاح ہوا تو اسے میں طلاق دے دول گا، یا اسے طلاق ہو جائے گی، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ جب وہ یہ بات کہدر ہا ہوتا ہے، اس وقت وہ خاوند اور مالک نہیں ہوتا، امام شافعی اور امام احمد کا بہی مؤقف ہے کہ نکاح سے پہلے کی قتم کی کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْعَبُدِ غلام كى طلاق كابيان

(٧١٦٥) تـخـريـج: اسناده ضعيف لضعف محمد بن عبيد المكي، أخرجه ابوداود: ٢١٩٣، وابن ماجه: ٢٠٤٦ (انظر: )

(٧١٦٦) تىخىرىج: حىدىث حسن، أخرجه ابوداود: ٢١٩٠، والنسائى: ٧/ ٢٨٨، والترمذي: ١١٨١، وابن ماجه: ٧٠٤ (انظر: ٦٧٦٩)

(٧١٦٧) تمخريج: اسناده ضعيف، عمر بن معتب، قال احمد: لا اعرفه، وذكره النسائي في الضعفاء، وقال: ليس بالقوى، أخرجه ابوداود: ٢١٨٧، والنسائي: ٦/ ١٥٤ (انظر: ٢٠٣١)

طلاق کابیان کی کیا

> يَحْطُبَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَضَى بِذَٰلِكَ رَسُولُ الله على ومسند احمد: ٢٠٣١)

(٧١٦٨) ـ (وَعَنْمهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) عَنْ مَوْلَى بَنِي نَوْفَل يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ قَالَ: سُئِلَ المِنُ عَبَّاسِ عَن عَبْدٍ طَلَّقَ إِمْرَاتَهُ بِطَلِقَتَيْنِ ثُمَّ عُتِفَا آيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيْلَ عَمَّن؟ قَالَ: افْتَى بِذٰلِكَ رَسُولُ اللهِ عِنْهُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ (يَعْنِي ابْنَ الْإِمَامِ ٱحْمَدَ) قَالَ ٱبِي: قِيْلَ لِمُعْمَرِ يَا أَبَا عُرُوزَةً! مَنْ أَبُوْ حَسَنِ هٰذَا؟ لَقَدْ تَحَمَّلَ صَخْرَةً عَظِيْمَةً ـ (مسند احمد:  $(\Upsilon \cdot \lambda \lambda$ 

یغام بھیج؟ سیدنا عبدالله بن عباس بالنمز نے جواب دیا: ہاں، نی کریم میشائد نے یہی فیصلہ کیا تھا۔

(دوسری سند) ابوحسن سے ہی مروی ہے کہ سیدنا عبدالله بن عباس بالله الله علم ك بارك مين يوجها كيا، جس في انی بیوی کو دو طلاقیں دے دی ہوں، پھر وہ دونوں آزاد ہو جائیں ،تو کیاوہ اس لونڈی کے ساتھ دوبارہ شادی کرسکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں۔ کسی نے کہا: تم یکس سے بیان کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا: نبی کریم مشکھ تین نے ای چیز کا فتو کی دیا تھا۔عبداللہ بن احمد کہتے ہیں:میرے باب اما ماحمد مراتشہ نے کہا:معمرے یو چھا گیا: بدابوسن کون ہے؟ اس نے ایک بوی بھاری چٹان اٹھائی ہے ( یعنی بے بنیادی بات کی ہے)۔

فوافد: .... سيدنا عمر فِالنَّيْ ن كها: يَسْ كِحُ الْعَبْدُ امْرَ أَتَيْن وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْن - سناهام دوعورتون س طاق كرسكتا ہے اور دوطلاقیں دے سكتا ہے۔ (ارواء الغليل: ٢٠١٧، دارقطني: ٢٣٢/٢، يبهق: ١/ ٣٢٥) جہور کا مسلک تو یمی ہے کہ غلام کو دوطلاقوں کاحق ہے۔

آ زاد مرداور غلام کے طلاق دینے اور آ زادعورت اورلونڈی کی عدت کے حوالہ سے فرق کرنے والی مرفوع روایات ضعیف ہیں۔ اٹار صحابہ سے شری مسلد تو ٹابت نہیں ہوتا، اس لیے جب کوئی شری دلیل نہ ہوتو مذکورہ کرناٹھیک نہیں ہوگا۔ عام فقہاء کا مسلک یہی ہے کہ اگر غلام اپنی بیوی کو دوطلاقیں دے دیتا ہے تو اب بیاس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی، جب تک کہ وہ اس کے علاوہ خاوند ہے نکاح نہیں کرے گی، یعنی غلام کو د دطلاقوں کا اختیار ہے، اگر وہ دوطلاقیں دے دیتا ہے تو وہ لونڈی اس کے حق میں اسی طرح مطلقہ ہوگی ، جس طرح کہ آزادعورت تین طلاق کے بعد ہوتی ہے۔ بَابُ عَدُم وُقُوُع الطَّلاق مِنَ النَّائِم وَالصَّبِيِّ وَالْمَجُنُونِ وَبِحَدِيُثِ النَّفُسِ سوئے ہوئے ، نابالغ بیجے اور یا گل اور ذہنی خیالات کی طلاق واقع نہ ہونے کا بیان

قَالَ: ((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةِ ، عَنِ الصَّبِيِّ " '' تَين قُتم كِي افراد مرفوع القلم مِن العِني كناه كي سزا ہے بري میں): ایک نابالغ بچہ، جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، دوسرا سویا

حَتُّى يَـحْتَلِمَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ ،

<sup>(</sup>٧١٦٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٧١٦٩) اسناده جيد، أخرجه ابوداود. ٤٣٩٨، والنسائي: ٦/ ١٥٦، وابن ماجه: ٢٠٤١، (انظر: ٢٤٦٩٤)

) (36) (36) (7 – DESEMBLE) (36) طلاق کا بیان کا کا کا کا وَعَن الْمَعْتُوْهِ حَتَّى يَعْقِلَ)) ـ (مسند موانخص، جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے اور تیسرا باگل مخص، جب تک اس کا ذہنی تو از ن ٹھیک نہ ہو جائے۔'' احمد: ۲۰۲۰۱)

فواند: ..... امام ابن حبان نے کہا: مرفوع القلم ہونے کا مطلب یہ ہے کدان سے واقع ہونے والاشر نہیں لکھا جاتا، نہ کہ خیر ( یعنی اگر بچہ اور یا گل نیکی کا کام کریں تو ان کے لیے ثواب ککھا جاتا ہے )۔

سیدنا ابوہریرہ دُٹائیڈ سے مروی ہے کہ نبی کریم ملٹے آیا نے فرمایا: " الله تعالى نے ميرى امت ك(افراد كے دل ميس آنے والے فاسد) خیالات اور ولی وسوسوں سے تب تک درگز رفر مایا ے، جب تک ان رحمل نہ کیا جائے یانہیں زبان پر نہ لایا

(١٧٠٠) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله على: ((تُحُوزُ (وَفِي لَفُظِ: أَنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ) لِأُمِّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ فِي أَنْفُسِهَا أَوْ وَسُوسَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَالَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ بهِ)) ـ (مسند احمد: ٧٤٦٤)

فوائد: .....اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اگر طلاق کا وسوسہ یا خیال پیدا ہو جائے ، کیکن اس کا زبان سے اظہار نه کیا جائے تو وہ واقع نہیں ہوگی۔

ول مرمختلف قتم کے برے خیالات طاری ہو سکتے ہیں، لیکن اگران پر پختہ عزم نہ کیا جائے، نہ ان کو برو نے کار لایا جائے اور نہ زبان سے ادا کیا جائے تو کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْفَارِّ وَالْمَرِيُضِ وَالْهَازِلِ بیوی کومیراث مے محروم کرنے والے، مریض اور مذاق سے طلاق دینے والا کا بیان

سلمة تقفي زائنيهٔ جب مسلمان ہوا تو ان کی دس بیویا ن تھیں، نبی كريم الشيكة في ان كوفر مايا: "تم ان ميس كل حاربويان منتخب کرلو۔''عہد فاروقی میں سیدنا غیلان زمانٹنڈ نے تمام بیویوں کوطلاق دے دی اور سارا مال بیٹوں میں تقسیم کر دیا، جب پیہ یات سیدنا عمر زائنئہ تک پینچی تو انھوں نے ان کو بلایا اور کہا: میرا خیال ہے کہ شیطان نے فرشتوں سے تیری موت کی خبر س کر تیرے دل میں ڈال دی ہے، اب شاید تیری تھوڑی زندگی باقی ر، الله على موالله كافتم بإياتو تواني بيوبول سے رجوع كركے

(٧١٧١) - عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ غَيْلانَ بْنَ سيدنا عبدالله بن عمر فَاتْ سيدوا عبدالله بن عمر فاتن سيدنا عبلان بن سَـلَـمَةَ النَّـقَفِيَّ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسُوَةٍ، فَ قَالَ لَهُ النَّبِي اللَّهِ: ((إِخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا-)) فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ طَلَّقَ نِسَانَهُ وَقَسَّمَ مَالَهُ بَيْنَ بَنِيهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ عُمَرَ، فقَالَ: إنَّى لَأَظُنُّ الشَّيْطَ انَ فِيْمَا يَسْتَرِقُ مِنَ السَّمْعِ سَمِعَ بِمَوْتِكَ فَقَذَفَهُ فِيْ نَفْسِكَ وَلَعَلَّكَ أَنْ لَاتَـمْكُثَ إِلَّا قَلِيْلًا، وَأَيْمُ اللَّهِ! لَتُرَاجِعَنَّ نِسَائَكَ وَلَتَرْجِعْنَ فِي مَالِكَ أَوْ لَأُورَّتُهُنَّ

<sup>(</sup>٧١٧٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٥٢٨، ٦٦٦٤، و مسلم: ١٢٧ (انظر: ٧٤٧٠)

<sup>(</sup>٧١٧١) تخريج: حاديث صحيح، أخرجه مختصرا المرمذي: ١١٢٨، وإبن ماجه: ١٩٥٣ (انظر: ٦٣١٤)

#### 7 - ELEN 37 ) GOLGA 7 - ELEN HELD S طلاق کا بیان

مِنْكَ ، وَلَا مُسرَنَّ بِقَبَرِكَ فَيُرْجَمُ كَمَا رُجمَ ان كو مال والس كرے كا، يا مين خود ان بيويوں كو تيرا وارث بناؤں گا اور تیری قبر کے بارے میں حکم دوں گا کہاس کوالیے رجم کیا جائے، جیسے ابو رغال کی قبر کو کیا گیا تھا۔''

قَبْرُ اَبِيْ رِغَالٍ. (مسند احمد: ٤٦٣١)

وَهَ زِلُهُنَّ جِدُّ النِّكَاحُ وَالطَّلاقُ وَالرَّجْعَةُ \_)) ..... تمن چزي الى بي كدان كي حقيقت بجي حقيقت باور ان کا مزاح بھی حقیقت ہے: نکاح، طلاق اور رجوع کرنا۔'' (ابوداود، ترندی، ابن ملیہ )

اگر کوئی آ دمی نداق کرتے ہوئے نکاح کرتا ہے، یا طلاق دیتا ہے، یا اپنی بیوی ہے رجوع کرتا ہے،تو شریعت میں اس کی بات کومعترسمجھ لیا جائے گا اور پھراسی براس کا مؤاخذہ ہوگا۔

معلوم ہوا کہ جوآ دمی موت کے وقت طلاق دے گا ،اس کی طلاق ہرصورت میں معتبر ہوگی ، اگر اس کی نیت وراثت ہے محروم کرنے کی ہوتو وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ بظلم ہے اور اللہ تعالی کے بال اس کا مؤاخذہ ہوگا۔

خلیفهٔ وقت ایسے ظالم کا مؤاخذہ کرسکتا ہے،جبیبا کہ سیدناعمر ڈاٹٹؤ نے کیا۔

سيدنا غيلان رفائنتهٔ دراصل جاہليت كى عادات واطوار كى طرف لوٹنا جا ہتے تھے۔

ابورغال کون تھا؟ اس کے بارے میں دواقوال ہیں: ( اُ ) پیٹمود ہے تھا، جب اس کی قوم پر عذاب نازل ہوا تو پیہ 'رُم میں تھا،کین جبحرم سے نکااتو قوم کے عذاب میں پھنس گیا۔ (ب) ابتدائے زمانہ میں نمیکس وصول کرنے والا ایک ً دمی تھا،اس کی قبر مکہ اور طائف کے درمیان ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر کورجم کیا جائے گا۔

سیدناعمر ہٹائنڈ پیکہنا جا ہتے ہیں کہ اس کے دل میں شیطان نے بیہ خیال ڈال دیا کہ اپنا مال اپنے ہیٹوں میں تقشیم کر د ہے اور ہیویوں کوطلاق دے دے تا کہ یہ وراثت ہے محروم ہو جا کیں اور سارا مال بیٹوں کومل جائے ۔مصنف عبدالرزاق کی روایت کےمطابق یہ آ دمی سات دنوں کے بعد فوت ہوگیا تھا۔





كِتَابُ الْخُلُعِ خلع كابيان

# بَابُ ذَمِّ الْمُخْتَلِعَاتِ مِنْ غَيْرِ بَأْسِ بغيرضرورت خلع لينے واليوں كي سزا

(٧١٧٢) عَنْ أَبِى هُورَيْسُوةَ عَنِ النَّبِي عِلَيْ سيدنا ابوبريه وَاللَّهُ عَن أَبِى هُ مِنْ النَّبِي عَلَيْ اللهِ مِن اللهِ عَن اللَّهِ عَن النَّبِي اللهِ عَن اللَّهِ عَن اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْ قَالَ: (( اَلْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ مُنْ مَالله كرف والى اور فاوند سے علیحدگی كا مطالبه كرنے والى عورتیں منافق ہیں۔''

الْمُنَافقَاتِ)) - (مسند احمد: ٩٣٤٧)

فسواند: ..... منافق ہے مرادیہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بظاہر خاوند کامطیع ثابت کرتی ہے، کیکن اندرونِ خانہ نافر مان ہے،لہٰدا وہ منافق ہے۔

خلع: عورت کا مہر میں وصول کی ہوئی رقم شوہر کو واپس کر کے اس سے علیحدگی اختیار کرنا خلع کہلاتا ہے۔شریعت نے جہاں مرد کوطلاق کاحق دیا، وہاں ناساز گار حالات کوسامنے رکھتے ہوئے عورت کوخلع کاحق بھی دیا، کین آپ مشتیکی آ نے یہ تنبیہ بھی کر دی کہ جوعورتیں کسی معقول وجہ کے بغیر خاوند سے علیحدہ ہونے کا مطالبہ کرتی ہیں، ان ہر جنت کی خوشبو بھی حرام ہو جاتی ہے۔ (ابوداود، تر مذی، ابن ماجه)

سیدناسہل بن الی حمد والنیز سے روایت ہے کے سیدہ حبیبہ بنت سہل زائنے ،سیدنا ثابت بن قیس فائنے کے نکاح میں تھیں،سیدنا نابت رئائن خوش شكل نه تهي، اس ليے سيده حبيب والنكها، نبي كريم والتي الله ك ياس آئيس اوركها: الله ك رسول! اگر

(٧١٧٣) عَنْ سَهْل بْن اَبِي حَثْمَةً قَالَ: كَانَتْ حَبِيْبَةُ إِبْنَةُ سَهْلِ تَحْتَ ثَابِتِ بْن قَيْس بْن شَمَّاس الْآنْصَارِيِّ فَكَرِهَتْهُ وَكَانَ رَجُلًا دَمِيْمًا، فَجَاءَ ثُ إِلَى النَّبِي إِلَيْ

(٧١٧٢) تبخريج: اسناده ضعيف لانقطاعه ، فالحسن البصري لم يسمع من ابي هريرة ، أخرجه النسائي: ٢/ ١٦٨ (انظر: ٥٣٥٨)

(١٧٣٧) تخريج: حسن لغيره، أخرجه ابن ماجه: ٢٠٥٧ (انظر: ١٦٠٩٥)

#### 

میرے سامنے اللہ تعالیٰ کا ڈرآ ڑے نہ آتا ہوتو میں ثابت کود کھے کراس کے چیرے پر تھوک دوں، نبی کریم مٹنے ہوتا نے فرمایا: "حبيبه اكيا تووه باغ، جوثابت نے حق مهر كے طور يرديا تھا، وه اے واپس کردوگی؟" انہوں نے کہا: جی ہاں۔آپ مشاعد آ سیدنا ثابت کے ہاں پیغام بھیجا، وہ آئے،سیدہ حبیبہ والنوی نے ان کو وہ باغ لوٹا دیا اور آپ مشکر کے ان کے درمیان جدائی كروادى، بياسلام مين سب سے يبلا پيش آنے والاخلع تھا۔ سیدہ حبیبہ بنت مہل انصار میہ زبائشہ سے مروی ہے، وہ ثابت بن قیس زالنی کے نکاح میں تھیں، جب نبی کریم مینے آیا نماز فجر کے لیے باہرتشریف لائے تو حبیبہ کواینے دروازے پریایا، جبکہ ابھی تک اندھرا تھا، آپ سے اللے کی نے فرمایا: ''یہ کون ہے؟ انھوں نے کہا: جی میں حبیبہ بنت سہل موں، آپ مستے آیا نے فرمایا: ' دختهمیں کیا ہو گیا ہے، خیر تو ہے؟'' انھوں نے کہا: میں اور میرا خادند ثابت،بس اب اکتصیبیں رہ سکتے ، یہن کر آپ ملتے ہیا ہ نے سیدنا ثابت کو بلایا، وہ آئے تو آپ مطفی مین نے ان سے فرماماً '' مدحبسہ بنت سہل ہے، اس نے مجھے اپنی دلی کیفیت بتائی ہے، بہتمہارے پاس نہیں رہنا جاہتی۔'' اتنے میں سیدہ حبيبه وظائميًا نے كہا: اے الله كرسول! ثابت نے جو كھ مجھے دیا ہے، وہ میرے یاس موجود ہے، نی کریم مطاع اللے انے سیدنا ثابت خالته سے کہا: ''بہ اینا مال لے لو۔'' پس انھوں نے اس ے مال لے لیا اور وہ اینے گھر والوں کے باس چلی گئیں۔

فَقَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللهِ! إِنِّيْ لَارَاهُ، فَلُوْلَا مَخَافَةُ اللهِ عَزَّوجَلَّ لَبَزَقْتُ فِي وَجْهِهِ، فَفَالَ رَسُوْلُ اللهِ عِثَى: ((اَتُردَّدُيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ الَّتِي اَصْدَقَكَ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ، فَرْسَلَ اللهِ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: فَكَانَ ذَٰلِكَ اَوَّلَ خُلْعِ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ - (مسند احمد: ١٦١٩٣)

(٧١٧٤) ـ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ سَهِل الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسِ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى النه عَلَيْهِ وَسَلَّمُ خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ فَوَجَدَ حَبِيبَةَ بِنُتَ سَهُلِ عَلَى بَابِهِ بِالْغَلَسِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ هُ وَاكِنُ أَنَّا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَا لَكِ؟)) قَالَتْ: لَا أَنَا وَلَا ثَمَابِتُ بْنُ قَيْسِ لِزَوْجِهَا، فَلَمَّا جَاء ثَابِتٌ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((هٰذِهِ حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلِ قَدْ ذَكَرَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَذْكُرَ - )) قَالَتْ حَبِيبَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كُلُّ مَا أَعْطَانِي عِنْدِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِثَابِتِ: ((خُذْ مِنْهَا .)) فَأَخَذَ مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلَهَا ـ

(مستداحمد: ۲۷۹۹)

و المالي المالية الما

**فہ اند**: ..... سیدنا ثابت بن قیس بڑائنۂ یا کر دار اور بااخلاق تھے حتیٰ کہان کی بیوی نے اس بات کا اعتراف بھی کہا تھا کہ وہ ان کے اخلاق اور دین برکوئی نکتہ چینی نہیں کر سکتی ، لیکن اسلام نے خاوند کی ناشکری ہے منع کیا ہے ، ان کے خوش شکل نہ ہونے کی وجہ ہےان کی بیوی ان کے ساتھ رہنے برآ مادہ نہیں ہورہی تھی۔

بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَيْهَا وَبِمَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاثًا لِزَوُجِهَا الْآوَّلِ رجوع کرتے وقت گواہ بنانے اور اس چیز کا بیان کہ تین طلاق والی عورت پہلے خاوند کے لیے کیسے حلال ہو گی

> هشَام أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتُهُ ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا وَيَجْعَلَهُ فِي السَّلاح وَالْكُرَاعِ ثُمَّ يُجَاهِدَ الرُّومَ حَتَّى يَـمُـوتَ فَـلَقِيَ رَهُطًا مِنْ قَوْمِهِ فَحَدَّثُوهُ أَنَّ رَهْطًا مِنْ قَوْمِهِ سِتَّةً أَرَادُوا ذٰلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((أَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ)) فَنَهَاهُمْ عَنْ ذٰلِكَ فَأَشْهَدَهُمْ عَلَى رَجْعَتِهَا ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا فَأَخْبَرَنَا أَنَّهُ أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلُهُ عَنْ الْوَتْر فَلْكَرَ حَدِيْثًا طَويْلا جدًّا. (مسند احمد: ۲٤٧٧٣)

(٧١٧٥) - عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْن سيرنا نعد بن بشام فالني سيروايت ب كه انهول في اي بیوی کو طلاق دی، کھر مدینه کی جانب سفر کیا تا که وہاں موجود ائی جا گیم کوفروخت کریں اور اسے ہتھیار اور گھوڑے خریدنے رصرف کریں اور رومیوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جا کیں ، اس دوران ان کی ملاقات اینے قبیلہ کے پچھ لوگوں کے ساتھ ہوئی، انہوں نے بتایا کہ نی کریم پیشٹیکٹر کے زمانہ میں چھ افراد نے ای طرح کا عزم ظاہر کیا تھا،لیکن آپ مشاہلے نے ان سے فربایا تھا کہ'' کیا تمہارے لیے میرے اندرعمہ ہ نموننہیں ہے؟" پھرآپ مظام نے انہیں ایا کرنے ہے روک دیا، بین کرسدنا سعد نے انہیں گواہ بنا کر کہا کہ اس نے اینی بیوی سے رجوع کیا، پھروہ ہماری طرف آئے اور ہمیں بتایا کہ وہ سیدنا ابن عماس بڑائٹنز کے ماس گئے اور ان سے وتر کے متعلق سوال کیا، پھرطو مل جدیث بیان کی۔

فوائد: .... ارثادِ بارى تعالى ب: ﴿ فَإِذَا بَلَغُنَ آجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُو هُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ فَار قُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَالشُّه لُوْا ذَوَى عَدُل مِّن كُمُ وَأَقِيبُهُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ﴾ .... " لي جب يعورتين ابني عدت يوري كرن كوتريب پہنچ جا ئیں تو انہیں یا تو قاعدہ کے مطابق اینے نکاح میں رہنے دویا دستور کے مطابق انہیں الگ کر د · اور آپس میں ہے دو عادل شخصوں کو گواہ کرلوادراللّٰہ کی رضامندی کے لیےٹھکٹھک گواہی دو۔'' (سور ہُ طلاق:۲) بہامر د جوب کے لیے نہیں، استحباب کے لیے ہے، بعنی گواہ بنالینا بہتر ہے، تا ہم ضردری نہیں ۔

<sup>(</sup>٧١٧٥) تـخـريـج: اسـنـاده صحيح على شرط الشيخين، هذا حديث طويل، أخرجه بتمامه و مختصرا ابو داود: ۱۳٤٣ ، والنسائي: ٣/ ٦٠ (انظر: ٢٤٢٦٩)

## المرافع الم

گواہ بنانے کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ نے امر کا صیغہ استعال ہے، جس کا اصل تقاضا وجوب کا ہے وجوب سے پھیر نے والا کوئی قرینہ بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ گواہ نہ بنانے سے بہت سے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ گواہ بنانے کے متعلق صدیث میں بھی امر کا صیغہ وار دہوا ہے۔ (ابو داود: ۲۱۸۲۔ تفصیل دیکھیں:تفییر القرآن الکریم (از حافظ عبدالسلام بھٹوی) کی زیرنظرآیات) (عبداللّہ رفیق)

(٧١٧٦) عَنِ البَّنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُ عَنِ الرَّجُولِ يُطلِّقُ إِمْرَاتَهُ ثَلاثًا النَّبِيُ عَنِ الرَّجُولِ يُطلِّقُ إِمْرَاتَهُ ثَلاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَيُغُلِقُ الْبَابَ وَيُرْخِى السَّتْرَ ثُمَّ يُطلِّقُهُا هَلْ تَحِلُّ ثُمَّ يُطلِّقُهُا هَلْ تَحِلُّ لِهَا هَلْ تَحِلُّ لِلْاوَّلِ؟ قَالَ: ((لا حَتَى يَدُوْقَ الْعُسَيْلَةَ)) لِلاوَّلِ؟ قَالَ: ((لا حَتَى يَدُوْقَ الْعُسَيْلَةَ)) . (مسند احمد: ٤٧٧٦)

تمن طلاقیں دے دی ہوں، پھرکی دوسرے خص نے اس سے شادی کر کے دروازہ بندکیا ہو اور پردہ لئکا لیا ہو (یعنی خلوت میں لے گیا ہو)، لیکن پھر بغیر بھاع کیے اسے طلاق دے دے، تو کیا یہ عورت پہلے خاوند کے لیے حلال ہو سکتی ہے؟ آپ مطاب ہو سکتی ہوئی، اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی، حب بحب تک دوسرا شوہراس سے جماع کر کے لطف اندوز نہ ہو لے۔ "میدہ عاکثہ وظاہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم منتے ہوئی ہو آئیں سے ایس محص کے بارے ہیں پوچھا گیا، جس نے اپنی ہوی کو (تمین) طلاقیں دے دیں، پھر اس عورت نے کسی دوسرے خص سے طلاقیں دے دیں، پھر اس عورت نے کسی دوسرے خص سے شادی کرلی، پھر وہ اس کے پاس تو گیا لیکن جماع کرنے سے شادی کرلی، پھر وہ اس کے پاس تو گیا لیکن جماع کرنے سے شادی کرلی، پھر وہ اس کے پاس تو گیا لیکن جماع کرنے سے شادی کرلی، پھر وہ اس کے پاس تو گیا لیکن جماع کرنے سے شوہر سے دوبارہ نکاح شوہر سے دوبارہ نکاح شوہر سے دام دوسرا شوہر اور وہ باہمی طور پرجنسی تعلق سے لطف اندوز نہ ہولیں۔ "

سیدنا عبدالله بن عمر رہائیہ سے مروی ہے نبی کریم ملسّے ہوئے سے

اس آ دمی کے بارے میں دریافت کیا گیا،جس نے اپنی بوی کو

(٧١٧٨) ـ وَعَنْ أَنَسِن بْنِ مَالِكِ بِنَحْوِهِ (وَفِيْهِ) فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((لا، حَتَٰى

(٧١٧٦) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه ابويعلي: ٤٩٦٦ (انظر: ٤٧٧٦)

(۷۱۷۷) تـخـريـج: حـديـث صـحيـح، أخرجه ابوداود: ۲۳۰۹، والنسائي: ٦/ ١٤٦، وأخرجه بنحوه واطول منه البخاري: ٥٢٦، ٥٧٩٠، ٥٧٩٠، ومسلم: ١٤٣٣ (انظر: ٢٤١٤٩)

(۷۱۷۸) تـخـريـج: صـحيـح لغيره، أخرجه ابويعلى: ۱۹۹۹، والبزار: ۱۵۰۰، والبيهقي: ٧/ ٣٧٥، والطبراني في "الاوسط": ٣٣٩٢ (انظر: ١٤٠٢٤) الكان المراكز الكان ا

يَكُوْنَ الْآخَرُ ذَاقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهَا وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهَا وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهَا وَذَاقَتْ مِنْ عُسَيْلَتِهِ) . (مسند احمد: ١٩٠٩) . عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: جَاءَ تِ الْعُمَيْصَاءُ أَوِ الرُّمَيْصَاءُ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَى تَسْكُوْ زَوْجَهَا وَ تَزْعَمُ أَنَّهُ لا يَصِلُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله

(٧١٨٠) عَنْ عَسائِشَةَ إِنَّ النَّبِيِّ قَالَ: (٧١٨٠) مَنْ عَسائِشَةً إِنَّ النَّبِيِّ قَالَ: ((الله عُسَيْلَةُ هِيَ الْجِمَاعُ)) - (مسند احمد: ٢٤٨٣٥)

رِفَاعَةَ الْقُرَظِىِّ وَآنَا وَآبُوْ بَكْرِ عِنْدَ النَّبِيِّ فَلَى وَآنَا وَآبُوْ بَكْرِ عِنْدَ النَّبِيِّ فَلَى فَقَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَآةُ فَقَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَآةُ فَقَالَتْ: النَّبِيِّ فَلَى فَقَالَ النَّبِيَّةَ وَإِنَّ عَبْدَ النَّبِيِّةَ وَإِنَّ عَبْدَ السَّرِّ حُمْنِ بُنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّ جَنِي وَإِنَّمَا عِنْدَهُ مِثْلُ هُدْبَةُ مِنْ جِلْبَابِهَا، وَخَالِدُ هُدْبَتْ هُدْبَةُ مِنْ جِلْبَابِهَا، وَخَالِدُ هُدْبَتْ هُدْبَةُ مِنْ جِلْبَابِهَا، وَخَالِدُ هُدْبَتْ مِنْ جِلْبَابِهَا، وَخَالِدُ هُدْبَتْ مِنْ جِلْبَابِهَا، وَخَالِدُ اللهُ عَنْدَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

جب تک وہ دونوں ایک دوسرے سے جنسی تعلق قائم کر کے لطف اندوز نہ ہولیں۔''

سیدنا عبید الله بن عباس بنائفتا سے روایت ہے کہ غمیصاء یا
رمیصاء بی کریم مشخط آن کے پاس آئی اور اپنے خاوند کی شکایت
کی اور اس نے بیتا تربھی دیا کہ اس کا خاوند اس تک پہنچ نہیں
پاتا (یعنی اس میں جماع کی صلاحیت نہیں ہے) ، تھوڑی دیر
تک اس کا خاوند بھی آگیا اور اس نے بتایا کہ یہ غلط بیانی سے
کام لے رہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کی طرح پہلے خاوند
کے پاس جلی جائے، بی کریم مشخط آنے نے اس عورت سے فرمایا:

''اس کی تجفے اس دقت تک اجازت نہیں، جب تک دومرا مرد
تجھ سے بذرایعہ نکاح اطف اندوز نہ ہو جائے۔''

سیدہ عائشہ و اللہ سے مروی ہے کہ نبی کریم منظ اللہ نے فرمایا: "اَلْعُسَيْلَة سے مراد جماع ہے۔"

سیدہ عائشہ بڑا تھا سے روایت ہے کہ سیدنا رفاعہ قرظی بڑا تھے۔
یوی آئی، جبکہ میں اور سیدنا ابو بکر بڑا تھے۔
پاس بیٹھے تھے، وہ کہنے گئی کہ رفاعہ نے مجھے طلاق بقہ دے دی
ہے اور سیدنا عبد الرحمٰن بن زبیر بڑا تھے سے میری شادی ہوگئی
ہے، لیکن اس کا خاص عضوتو میرے اس کپڑے کے جھالرکی
طرح ہے، پھر اس نے اپنی چا در کا جھالر پکڑ کر وضاحت کی،
اُدھر سیدنا خالد بن سعید بڑا تھے دروازے پر کھڑے تھے، انہیں
اُدھر سیدنا خالد بن سعید بڑا تھے دروازے پر کھڑے تھے، انہیں
انجی اندرآنے کی اجازت نہیں ملی تھی، انھوں نے باہر سے بی

<sup>(</sup>۱۷۹) تخریج: اسناده صحیح، أخرجه النسائي: ٦/ ٤٨ (انظر: ١٨٣٧)

<sup>(</sup>۱۸۰۷) تخریج: اسناده ضعیف، ابو عبد الملك المكی علیه كلام، أخرجه ابویعلی: ۲۸۸۱ (انظر: ۲۲۳۲) (۷۱۸۱) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۲۱۰، ۵۷۹۲، ۵۸۲۰، ومسلم: ۱۶۳۳ (انظر: ۲۲۰۵۸)

> (٧١٨٢) ـ عَنْ عَطَاءِ نِ الْخُرَاسَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ نَحْوَهُ وَزَادَ: ثُمَّ جَاءَ نَهُ بَعْدُ فَاَخْبَرَتْهُ اَنْ قَدْ مَسَّهَا فَمَنَعَهَا اَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الْآوَّلِ، وَقَالَ: ((اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ إِيْمَانُهُ اَنْ يُحِلَّهَا لِرِفَاعَةَ فَلا يَتِمُ لَهُ نِكَاحُهَا مَرَّةً أَخْرى ـ)) ثُمَّ اتَتْ آبَا بَنْحُرٍ وَعُمَرَ فِي خِلافَتِهِمَا فَمَنَعَاهَا كِلاهُمَا ـ (مسند احمد: عِلافَتِهِمَا فَمَنَعَاهَا كِلاهُمَا ـ (مسند احمد:

طرح کھے انداز میں رسول اللہ منظائی کے سامنے اس قتم کی باتیں کر رہی ہے، اس پر نبی کریم منظائی کے سامنے اس قتم کا دیا اور بچھ نہ کہا، پھر آپ منظائی نے نرمایا: '' کیا تیرا ارادہ یہ ہے کہ تو دوبارہ رفاعہ کے پاس چلی جائے، نہیں، بالکل نہیں، تو اس وقت تک نہیں جاسکتی، جب تک کہ تو اس خاوند سے مزہ نہ اٹھا لے اور وہ تجھ سے لطف اندوز نہ ہولے۔''

سیدنا عبداللہ بن عباس رہائٹو سے بھی ای قسم کی حدیث مروی ہے، البتہ اس میں سے الفاظ زائد ہیں: پھر وہ عورت دوبارہ نی کریم میٹ کوئی کہ اس کا شوہراس کریم میٹ کوئی کہ اس کا شوہراس سے جماع کر چکا ہے، لیکن پھر بھی آپ میٹ کوئی نے اسے پہلے شوہر کی طرف لو شے سے منع کر دیا، اور آپ میٹ کی وہ رفاعہ ک کی: ''اے اللہ! اگراس عورت کا ارادہ یک ہے کہ وہ رفاعہ ک لئے اسے طلل کرے تو اس کا دوبارہ نکاح پو را نہ ہو۔'' بعدازاں وہ عورت سیدنا ابو بحر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب رہائی اس کے دور خلافت میں ان کے پاس (اس غرض) سے خطاب رہائی اس دوبارہ کی اے منع کردیا۔

سیدہ عائشہ وظافی سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو (تمین) طلاقیں دیں، اس نے دوسرے خاوند سے شادی کرلی، وہ اس کے پاس آیا، لیکن اس کا عضو خاص کیڑے کی جھالر کی مانند تھا، وہ اس کے قریب صرف ایک مرتبہ ہی آیا تھا ادراس بار بھی جماع نہ ہو سکا، اس عورت نے نبی کریم مشکھ آیا تھا ادر کہا: کیا میں پہلے خادند کے حق میں حلال ہوں، بی کریم مشکھ آیا نے خرمایا: ''تو اپنے پہلے خادند کے حق میں حلال ہوں، نبی کریم مشکھ آیا نے خرمایا: ''تو اپنے پہلے خادند کے لیے حلال

<sup>(</sup>٧١٨٢) تـخريج: اسناده ضعيف، عطاء الخراساني صاحب اوهام كثيرة، ثم هو لم يسمع من ابن عباس (انظر: ٣٤٤١)

<sup>(</sup>٧١٨٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٢٦٥ ، ومسلم: ١٤٣٣ (انظر: ٢٥٩٢٠)

# المنظم ا

عُسَيْلَتَكِ وَتَلَدُّوْقِ مَى عُسَيْلَتَهُ) - (مسند نہيں ہو عَتى، تاوقتيكه دوسرا خاوند تجھ سے لذت اندوز نہ ہو احمد: ٢٦٤٤٥)

فواند: ..... ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ فَ إِنْ طَلْقَهَا فَلا تَحِلُ لَهُ مِنُ بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةُ فَإِنْ طَلْقَهَا فَلا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا آنُ يَّتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَا آنُ يُقِيْما حُدُودَ اللهِ ﴾ ..... ' پھراگراس کو (تيسری بار) طلاق دے دے تو اب اس کے ليے طلال نہيں، جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے ثکاح نہ کرے، پھراگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کومیل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطیکہ بیہ جان لیس کہ الله کی حدوں کو قائم رکھ کیس گے۔' (سورۂ بقرہ: ۲۳۰)

اس طلاق سے مراد تیسری طلاق ہے، یعنی تیسری طلاق کے بعد خاوند نہ رجوع کرسکتا ہے اور نہ نکاح، البتہ یہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لے اور دوسرا خاوند اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو اس کے بعد پہلے خاوند سے اس کا نکاح ہوسکتا ہے، کیکن درج بالا احادیث سے ثابت ہوا کہ ایسی خاتون پہلے خاوند کے لیے تب حلال ہوگی، جب نکاح کے بعد حق زوجیت بھی ادا ہوگا۔

بعض ملکوں میں حلالہ کا جوطریقہ رائج ہے، بیلانتی فعل ہے، نبی کریم مضائلیّا نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پرلعنت فرمائی ہے، دیکھیں حدیث نمبر (۲۹۹۲) کے باب میں ندکورہ احادیث اور فواکد۔





# كِتَابُ الْإِيلاءِ

وَتَفُسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لِلَّذِينَ يُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشُهُر ﴾ ألايات ﴿ لِلَّذِيْنَ يُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُر ..... ﴾ كَيْقْسِر كَابِيان وضاحت : ایلاء: شو ہر کافتم اٹھانا کہ وہ اپن اہلیہ سے ہم بستر نہیں ہوگا، ایلاء کہلاتا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ مدت حیار ماہ ہے۔جبیبا کہ سورہُ بقرہ کی آیت ۲۲۶ سے معلوم ہوتا ہے۔

(٧١٨٤) - عَنْ عَافِشة وَوَلَيْهُا قَالَتْ: أَفْسَمَ سيده عائشه وَلَيْهَا ع مردى ب ني كريم مِنْ الله الله عائشه والله گے، آپ مشخطین انتیس دن تک رکے رہے، پھر میں وہ پہلی بوی تھی، جس کے پاس آپ مطابق سب سے مہلے تشریف لائے، میں نے نبی کریم مشی کے اسے دریافت کیا: کیا آپ نے ایک ماہ تک نہ آنے کی متم نہیں اٹھائی تھی؟ میں نے تو ابھی انتیس دن شار کئے ہیں۔آپ مشکور نے ارشا وفر مایا: "(یہ) مہیندانتیس دن کا ہے۔''

سیدہ عاکشہ وظافرہا ہے (بہ بھی) روایت ہے کہ جب انتیس ون گزر گئے تو نبی کریم مشخطین میرے یاس داخل ہوئے ، میں نے كها: اے الله كے رسول! آب الله في توقع الهائي تقى كم آب ایک ماہ تک ہمارے یا سنہیں آئیں گے، میں دن شارکرتی

شَهْرًا، قَالَتْ فَلَبِثَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ، قَالَتْ: فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ بَدَأَبِهِ ، فَقُلْتُ لِلنَّعَ عَلَىٰ: اَلَيْسَ كُنْتَ اَقْسَمْتَ شَهْرًا؟ فَعَدَتُ الْآيَامَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِليَّ ا ( ( اَلشَّهُ لُهُ لِسُعٌ وَعِشْرُوْنَ ) ) . (مسند احمد: ۲٤٥٥١)

(٧١٨٥)-عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ بَدَأَ بِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ أَفْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ

<sup>(</sup>٧١٨٤) تخريج: أخرجه مسلم: ١٠٨٣ (انظر: ٢٤٠٥٠)

<sup>(</sup>٧١٨٥) تخريج: أخرجه مسلم: ١٠٨٣ ، وعلقه البخاري بصيغة الجزم بإثر ٤٧٨٦ (انظر: ٢٥٣٠١)

Q7 JULIU NE 260 46 CA CO 7 - CHENERICE NE S

عَلَيْنَا شَهْرًا وَإِنَّكَ قَدْ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعِ وَعِشْرِينَ أَعُدُّهُنَ ؟ فَقَالَ: ((إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ -)) ثُمَّ قَالَ: ((بَا عَائِشَةُ ا إِنِّى ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَعْجَلِى فِيهِ ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَعْجَلِى فِيهِ حَتَّى تَسْتَأْمِرِى أَبُويْكِ -)) ثُمَّ قَرَأَ عَلَى الْآيةَ هَيْ اللَّهَ النَّبِي قُلْ لِأَزْوَاجِكَ حَتَى اللَّهَ النَّبِي قُلْ لِأَزْوَاجِكَ حَتَى اللَّهَ أَجُرًا عَظِيمًا - ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَجُرًا عَظِيمًا - ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبُورَى لَيْهُ أَلْتُ اللَّهُ وَالدَّهُ وَالْهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالدَّهُ وَالْهُ وَالدَّهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالدَّهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالدَّهُ وَالْهُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُوا أَلَا فُوالْمُوا أَلَاهُ وَالْمُو

(٧١٨٦) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: هَجَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ نِسَاءَهُ شَهْرًا فَلَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ آتَاهُ جِبْرِيْلُ فَقَالَ: قَذْ بَرَّتْ يَمِيْنُكَ وَقَدْ تَمَّ الشَّهْرُ - (مسند احمد: ٢١٠٣)

وقد نم السهر- (مسند احمد: ۲۱۸۷) عن أنس أن رسُولَ الله صلّى الله عَلَيْهِ وَسلّمَ انْفَكَتْ قَدَمُهُ فَقَعَدَ فِي الله عَلَيْهِ وَسلّمَ انْفَكَتْ قَدَمُهُ فَقَعَدَ فِي مَشْرُبَةِ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُدُوع وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ فَصَلّى نِسَائِهِ شَهْرًا فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ فَصَلّى نِسَائِهِ شَهْرًا فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ فَصَلّى بِهِمْ فَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلاةُ الله خُرى قَالَ لَهُمْ: ((النُتَمُّوا بِإِمَامِكُمْ فَإِذَا صَلّى قَاعِدًا صَلّى قَاعِدًا فَصَلُوا قِيَامًا وَإِنْ صَلّى قَاعِدًا فَصَلُوا قِيَامًا وَإِنْ صَلّى قَاعِدًا فَصَلُوا مَعَهُ قُعُودًا .)) قَالَ وَنَزَلَ فِي تِسْعِ وَعَشْرِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ الله! إِنَّكَ آلَيْتُ وَعِشْرِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّه! إِنَّكَ آلَيْتُ

ربی ہوں، آپ تو ہمارے پاس انتیس دن کے بعد آگئے ہیں،
آپ مطفی آنے فرمایا: "بیشک (یہ) مہینہ انتیس دنوں کا
ہے۔" پھر آپ مطفی آنے فرمایا:"اے عائش! میں ایک بات
ذکر کرنے لگا ہوں، اس کا جواب دینے میں جلد بازی سے کام
نہ لینا، پہلے اپ والدین سے مشورہ کر لینا۔" پھر آپ مطفی آنے
نہ لینا، پہلے اپ والدین سے مشورہ کر لینا۔" پھر آپ مطفی آنے
نہ گئے آجر اعظیم آلے سدہ نے کہا: آپ مطفی آنے ہائے جائے
تھے کہ میرے مال باپ آپ میٹ آئے آئے اللہ بی کا کھی نہیں کہہ
سے مشورہ طلب کروں؟ میں اللہ تعالی اور اس کے رسول اور
آخرت کے گھر کو جائی ہوں۔

سیدنا ابن عباس و النو یان کرتے ہیں کہ بی کریم مضائیل نے اپنی ہویوں سے ایک ماہ تک قطع تعلق کرلی، جب انتیس دن گزر گئے تو جریل مالیا آپ مضائیل کے پاس آئے اور کہا: گزر گئے تو جریل مالیا آپ مضائل کے پاس آئے اور کہا: مہینہ پورا ہو چکا ہے لہذا آپ کی ضم بھی پوری گئی۔

سیدنا انس بن ما لک فائن سے روایت ہے کہ نی کریم مشکر آیا اللہ فائن سے موج آگئ، آپ مشکر آیا اللہ ایک بالا کا میں موج آگئ، آپ مشکر آیا اللہ ایک بالا خانے میں تشریف فرما ہوئے، جس کی سیر حمی درخت کے تنول سے بنائی گئ تھی اور آپ مشکر آیا نے اپنی بیویوں سے ایک ماہ کے لیے قتم بھی اٹھا لی، صحابۂ کرام آپ مشکر آئی آئی کی تیارواری کے لیے آئے، آپ مشکر آئی نے آئی بیٹی کرنماز پڑھائی اور وہ کھڑ الے کے لیے آئے، آپ مشکر آئی کا وقت آیا تو آپ مشکر آئی اور وہ کھڑ النے سے فرمایا: "اپ امام کی اقتداء کیا کرو، پس جب وہ کھڑ الی جو کرنماز پڑھو، اگر وہ بیٹ کر جو کھڑ الی جو کرنماز پڑھائے تو آگر وہ بیٹ کر

<sup>(</sup>۷۱.۷۱) تخریج: اسناده صحیح علی شرط مسلم (انظر: ۲۱۰۳) (۷۱۸۷) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۷۸(انظر: ۱۳۰۷۱)

ایل کرنماز ((الشَّفُ تُسِعُ وَعِشْدُ وِنَ۔)) نماز برهائے تو تم بھی بیٹھ کرنماز برھو۔'' جب آپ مُشْائِرُنْ شَفُ اَ؟ فَبِالَ: ((الشَّفُ تُسِعُ وَعِشْدُ وِنَ۔)) نماز برهائے تو تم بھی بیٹھ کرنماز برھو۔'' جب آپ مُشْائِرُنْ

شَهْرًا؟ قَالَ: ((الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ۔)) (مسند احمد: ۱۳۱۰۲)

نماز پڑھائے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو۔'' جب آپ منظائی آئے انتیس تاریخ کو بالا خانے سے نیچ تشریف لے آئے تو لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ نے تو ایک ماہ کے لیے تم اٹھا رکھی تھی؟ آپ منظائی آئے نے فرمایا:'' یہ مہینہ انتیس دنوں کا ہے۔''

سیدہ ام سلمہ و والنو سے مردی ہے کہ بی کریم مشیناتی نے ایک ماہ تک اپنی بعض بیوبوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لی، جب انتیس دن گزر گئے تو صبح یا شام کو آپ مشیناتی ان کے پاس تشریف لے آئے کسی نے آپ مشیناتی نے دریافت کیا: اے اللہ کے بی ! آپ نے تو ایک ماہ تک ان کے پاس داخل نہ ہونے کی قسم کھائی تھی؟ آپ مشیناتی نے جواب دیا: ''میہ بلا شبہ مہینہ انتیس دن کا تا ہے۔''

(۷۱۸۹) - حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ دَاوُدَ بُنِ فَرَاهِيجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ هَجَرَ النَّبِيُ وَهَيَّ نِسَادَ اللَّهُ قَالَ شُعْبَةُ وَأَحْسَبُهُ قَالَ النَّبِي وَهُوَ فِي النَّبِي وَهُوَ فِي النَّهُ الْمُعْبَةُ وَأَخْسَبُهُ قَالَ النَّهُ الْمُعْبَةُ وَأَخْسَبُهُ قَالَ النَّهُ الْمُحَلِيثِ وَهُو فِي غُرْفَةٍ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَثْرَ الْحَصِيرُ بِظَهْرِهِ غُمْرُ فَةٍ عَلَى حَصِيرٍ قَدْ أَثْرَ الْحَصِيرُ بِظَهْرِهِ فَعَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! كِسْرَى يَشْرَبُونَ فِي فَعَالَ النَّبِي فَقَالَ النَّبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّهُمْ عُجَلَتْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّهُمْ عُجَلَتْ لَكُمَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّهُمْ عُجَلَتْ لَكُمَا اللَّهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الشَّهُرُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الشَّهُرُ السَّهُرُ وَلَ هُكَذَا وَهُكَذَا -)) وَكَسَرَ السَّعَةُ وَعِشْرُونَ هُكَذَا وَهُكَذَا -)) وَكَسَرَ فِي الثَّالِثَةِ الْإِنْهَامَ - (مسند احمد: ١٩٥٠)

سیدنا ابو ہر یرہ فرائٹنڈ سے روایت ہے کہ نبی کریم مطفی آیا نے اپی
یوبوں کو ایک ماہ تک چھوڑ دیا، آپ کے پاس سیدنا عمر فرائٹنڈ
آئے، جبکہ اس وقت آپ مطفی آیا بالا خانے میں جٹائی پر
تشریف فرما تھے، جٹائی کے نشانات آپ کی کمر مبارک پر نمایاں
نظر آرہے تھے، سیدنا عمر فرائٹنڈ نے کہا: اے اللہ کے رسول!
ایران کے بادشاہ تو سونے اور چاندی کے برتنوں میں پئیں اور
آپ مطفی آیا اس طرح فقر و فاقہ میں ہوں۔ نبی کریم مطفی آیا نیا رہی
نے فرمایا: ''ان کی نیکیاں ان کو دنیا میں ہی چکوائی جا رہی
ہیں۔'' پھر نبی کریم مطفی آیا نے فرمایا: ''مہینہ انتیس دن کا ہے،
ہیں۔'' پھر نبی کریم مطفی آیا نے فرمایا: ''مہینہ انتیس دن کا ہے،
مرتبہ انگو شھے کو بند کرلیا۔

(۷۱۸۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۹۱۰، ۵۲۰۲، ومسلم: ۱۰۸۵ (انظر: ۲۲۲۸۳) (۷۱۸۹) تخریج: صحیح لغیره، أخرجه البزار: ۳۲۷۳ (انظر: ۷۹۲۳) (27) JUZ, W ) (48) (5) (7 - CHEXIELD) (5)

سیدتا جابر بن عبدالله و فاتین سے روایت ہے کہ نی کریم منطق آیا نے اپنی بیوبوں سے ایک مہینہ تک علیحدگی اختیار کر لی اور آپ منظق آیا نے بالا خانے میں رہائش اختیار کر لی اور آپ منظق آیا نے بالا خانے میں رہائش اختیار کر لی اور آپ منظم آیا نے کی از واج مطہرات نیچ تھیں، جب آپ منظم آیا نہ آپ منظم آیا نہ آپ منظم آیا آوی انتیس دنوں کے بعد بیوبوں کے پاس اتر آئے تو ایک آوی نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ انتیس دن تھہرے ہیں (جبکہ قتم تو مہینے کی تھی)؟ آپ منظم آیا نے فرمایا: ''بیم ہینہ اس طرح ہے اور اس طرح ہے اور اس طرح ہے۔' ساتھ ہی قرب نے نیسری بارا گوٹھا بند کرلیا۔

رَ ٧١٩٠) ـ حَدَّنَنَا أَبُو الزَّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً يَ فَيُ وَلَ هَ جَبرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَائَهُ شَهْرًا فَكَانَ يَكُونُ فِى الْعُلُو وَسَلَّمَ نِسَائَهُ شَهْرًا فَكَانَ يَكُونُ فِى الْعُلُو وَيَ كُننَ فِى السُّفُلِ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِنَّ فِى تِسْعِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَعَالَ رَسُولُ اللهِ إِنَّكَ مَكَثْتَ فَعَالَ رَسُولُ اللهِ إِنَّكَ مَكَثْتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِنَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ مَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهِ مَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهِ مَلَى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

فوائد: ..... اگر کوئی خاوند چار ماہ سے زیادہ مرت کے لیے یا مرت کی تعین کے بغیر ہوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھا تا ہے، تو چار مہینے گزر جانے کے بعد یا تو خاوند اپنی ہوی سے تعلق قائم کرے گا، یا پھر اسے طلاق دے دے گا، چار ماہ گزر جانے سے از خود طلاق واقع نہیں ہوگ۔ اگر وہ خود کوئی فیصلہ نہیں کرتا تو عدالت کی طرف سے اسے کوئی ایک فیصلہ اختیار کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ یہ بات یا درہے کہ اگر کوئی خاوند معینہ مرت کے لیے قسم اٹھا تا ہے، لیکن اس مرت کی شخیل سے پہلے اپنی ہوی سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔

فتوحات کے نتیج میں جب مسلمانوں کی حالت پہلے سے پھے بہتر ہوگی تو انصار و مہاجرین کی عورتوں کو دکھے کر از واج مطہرات نے بھی نان نفقہ میں اضافے کا مطالبہ کیا، جس پر آپ طفے مین سادگی پند ہونے کی وجہ سے خت کہیدہ خاطر ہوئے اور بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی، جوایک ماہ تک جاری رہی۔ پھر اللہ تعالی نے سورہ احزاب کی اٹھا کیسویں اور انیتویں آیات نازل کیں، جن میں از واج مطہرات کو آپ طفی آیا کے عقد میں رہنے یا طلاق لینے کا اختیار دیا گیا، آپ طفی آیا نے سب سے پہلے یہ آیات سیدہ عائشہ وٹا تھی کوسا کمیں۔ انھوں نے آپ طفی آیا کے عقد میں رہنے کو ترجیح وی ، باتی امہات المؤمنین نے بھی ایثار کی یہی مثال پیش کی۔

<sup>(</sup>۱۹۹۰) تخريج: أخرجه مسلم: ۱۰۸۶ (انظر: ۱٤٥١٧)



# كِتَابُ الظِّهَادِ ظهاركمسائل

#### بَابُ مَاجَاءَ فِي لَفُظِهِ وَسَبَيِهِ ظهار كے لفظ اور سبب كا بيان

وَاللّٰهِ! فِي وَفِي اَوْسِ بَنِ الصَّامِتِ اَنْزَلَ وَاللّٰهِ! فِي وَفِي اَوْسِ بَنِ الصَّامِتِ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ صَدْرَ سُوْرَةِ الْمُجَادَلَةِ ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ صَاءَ خُلُقُهُ وَضَجَرَ ، قَالَتْ: فَلَخَلَ عَلَى سَاءَ خُلُقُهُ وَضَجَرَ ، قَالَتْ: فَلَخَلَ عَلَى سَاءَ خُلُقُهُ وَضَجَرَ ، قَالَتْ: فَلَخَلَ عَلَى يَوْسَا فَرَاجَعْتُهُ بِشَيْءٍ فَعَضِبَ فَقَالَ: اَنْتِ يَوْسَا فَرَاجَعْتُهُ بِشَيْءٍ فَعَضِبَ فَقَالَ: اَنْتِ يَوْسَا فَرَاجَعْتُهُ بِشَيْء فَعَضِبَ فَقَالَ: اَنْتِ عَلَى كَظَهْرِ أَمِي ، قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجَ فَجَلَسَ عِلَى اَلْهُ وَعَلَى اللّٰهُ وَخَلَ عَلَى فَافَاتُ : كَلّا فِي اللّٰهِ الْمَنْ خُويْنَة بِيدِهِ! لا تَحْلُصُ اللّٰهُ وَاللّٰذِي نَفْسُ خُويْنَة بِيدِه! لا تَحْلُصُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ الْمَرْاةُ وَاللّٰمِي اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللللّٰ اللللللّٰ اللل

(٧١٩١) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة معمر بن عبد الله، أخرجه ابوداود: ٢٢١٤، ٢٢١٥ (انظر: ٢٧٣١٩)

آ گئی وہ بہت ضعیف اور بوڑھے تھے، میں نے انہیں خود سے دور کر دیا اور میں ایک پڑوئن کے گھر گی اور اس سے جادر ادھار ما تک کرایے اور لی اور میں نبی کریم مشی وا کے یاس بینے گئی، میں نے آپ منتظار کے سامنے بیٹھ کر اینے فاوند ے پیش آنے والا سارا معاملہ بیان کیا، میں جواینے خاوند کی بداخلاقی کا شکار ہوئی تھی، اس کی آپ مشیکاتی ہے شکایت کی، ني كريم من و في فرماني لكه: "اے خوله! يه تيرے فيح كا بينا ہے اور نہایت بوڑھا ہو چکا ہے، اب اس کے بارے میں الله تعالیٰ کا خوف کر۔ "لیکن میں بھی ڈٹی رہی اور اللہ کی قتم ہے کہ ابھی میں اپنی جگہ ہے ہی نہیں تھی کہ میرے بارے میں قرآن یاک نازل موا، نبی کریم مشیران پر وحی کی کیفیت طاری موگی، جودی کے نزول کے وقت آپ مشکی آیا کوڈ ھانپ لیتی تھی، پھر جب وہ کیفیت دور ہوئی تو آپ من کی نے نے فر مایا: "اے خولہ! تیرے اور تیرے خاوند کے بارے میں الله تعالی نے قرآن نازل کر دیا ہے۔'' بھرآپ مشاکل نے یہ آیات ملاوت کیں: ﴿قَلُ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِيْ إِلَى اللَّهِ، وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُمَّا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيْرٌ ... ... وَلِلْكَافِرِيْنَ عَنَابٌ اَلِيُمُّ ﴾ سيره خوله وَاللَّهُ ے آپ مشت ویل نے فرمایا: ''خاوندے کہو کہ وہ ایک غلام یا لونڈی بطور کفارہ اوا کرے۔'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس کے یاس گردن آزاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے، آب سُنَ مِنْ إِن فَر مايا: "تو پھر وہ دو ماہ كے مسلسل روزے رکھے۔'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! وہ تو بہت بوڑھا ہے، وہ روزے کی طاقت نہیں رکھتا، آپ سے عین نے فر مایا: "تو پھر وہ سائھ مسکینوں میں ایک ویق تھجوریں تقسیم کر دے۔'' خولد نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس کے پاس سے بھی نہیں ہیں،

مِنْهَا ثِيَابَهَا ثُمَّ خَرَجْتُ حَتَّى جِنْتُ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ لَكُورُتُ لَهُ مَالَقِيتُ مِنْهُ فَجَعَلْتُ أَشْكُوْ إِلَيْهِ عِلْمُ مَا ٱلْفَى مِنْ سُوْءِ خُلُقِهِ، قَالَتْ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَفُولُ: ((يَا خُوَيلَةُ الْبِنُ عَـمُّكِ شَيْخٌ كَبِيرٌ فَاتَّقِى اللَّهَ فِيهِ\_)) قَالَتْ: فَوَاللَّهِ! مَا بَرِحْتُ حَتَّى نَزَلَ فِيَّ الْقُرْآنُ فَتَغَشِّي رَسُوْلَ اللَّهِ عِلَيْهِ مَا كَانَ يَتَغَشَّاهُ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ لِيْ: ((يَا خُوَيْلَةُ! قَدْ أَنْزَلَ اللُّهُ فِيكِ وَفِي صَاحِبكِ -)) ثُمَّ قَرَا عَلَىَّ: ﴿ فَدْ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَ تَشْتَكِي إِلَى اللهِ، وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ وَلِلْكَ افِرِيْنَ عَذَابٌ ٱلِيْمٌ ﴾ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مُريْدِهِ فَلْيُعْتِقُ رَقَبَةً-)) قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! مَا غِنْدَهُ مَا يُعتِيقُ، قَالَ: ((فَلْيَصُمْ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ))، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَاللَّهِ يَا رَسُوْلَ اللُّهِ! إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ، قَالَ: ((فَلْيُطْعِمْ سِتَّيْنَ مِسْكِيْنًا وَسْقًا مِنْ تَمْرِ.)) قَالَتْ: قُلْتُ: وَاللَّهِ، يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! مَا ذٰلِكَ عِنْدَهُ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْدَهُ، سَنُعِينُهُ بِعَرَق مِنْ تَمْرٍ -)) قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَأَنَّا بِيا رَسُولَ اللَّهِ! سَأُعَيْنُهُ بِعَرَقِ آخَرَ . قال: ((قد اصبت وَاحْسَنْتِ فَاذْهَبيُ فَتَصَدِّقُ عَنْهُ، ثُمَّ اسْتَوْصِيْ بِإِبْنِ عَمِّكِ

PA ظہار کے مسائل NO LONG 51 NO LONG 7 - CLISTIFIC NO خَدُ اللهِ: خَدْ اللهِ: فَعَلْتُ، قَالَ عَدُ اللهِ:

احمد: ۲۷۸٦۲)

نی کریم مشیکی نے فرمایا: "میں اس کے ساتھ ایک ٹوکرا قَالَ أبِيْ: قَالَ سَعْدٌ: ٱلْعَرَقُ ٱلصَّنُّ- (مسند مجورون كا تعاون كرتا مون (جس كي مقدار تقريباً بيدره صاع ہے)۔' سیدہ خولہ وظافتھا نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں بھی اس تتم كا ايك نوكرا اس كا تعادن كر ديتي موں، نبي كريم مِشْ عَلَيْهِ إ نے فرمایا: "تونے درست فیصلہ کیا ہے اور بہت ہی اچھا کیا، اب چلی جا اوراس کی جانب سے صدقہ کر اور اب این چیا کے منے سے اچھا معاملہ کرنا۔ " پس میں نے ایبا بی کیا۔ سعدراوی نے کہا عرق سے مراد ڈبہ یا ٹوکرا ہے۔

**فهائد: ......** کل درج ذیل جارآیات مین:

﴿ قَلُ سَمِعَ اللَّهُ قَولَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَ كُمَّا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. الَّذِيْنَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمُ مِّنُ نَّسَايِهِمُ مَّا هُنَّ أُمَّهٰتِهِمُ إِنَّ أُمَّهٰتُهُمُ إِلَّا الَّذِي وَلَلْاَهُمُ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَولُ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَكُوٌّ غَفُورٌ . وَالَّذِينَ يُظٰهِرُوْنَ مِنُ نّسَايِهِمُ ثُمَّ يَعُودُوْنَ لِمَا قَالُوا فَتَحُرِيُرُ رَقَبَةٍ مِّنُ قَبُل اَنْ يَّتَمَاسًا ﴿لِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَن لَمْ يَجل نَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن مِنْ قَبُلِ آنُ يَّتَمَاسًا فَمَن لَّمُ يَسْتَطِعُ فَاطْعَامُ سِتُّينَ مِسْكِينًا ذٰلِكَ بِتُؤُمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلَّكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَفِرِينَ عَنَابٌ اَلِيُمْدِ الله فَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَفِرِينَ عَنَابٌ اَلِيُمْدِ اللهِ الله فَ العُورت كي بات ین لی جو تجھ سے اینے خاوند کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور الله کی طرف شکایت کررہی تھی اور الله تم دونوں کی گفتگوین ر باتھا۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا ،سب کچھ د میصنے دالا ہے۔ وہ لوگ جوتم میں سے اپنی بیوبوں سے ظہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں ان کے سواکوئی نہیں جنھوں نے اٹھیں جنم دیا ادر بلاشبہ وہ یقینا ایک بری بات اور بھوٹ کہتے ہیں اور بلاشبہ اللہ یقیناً بے صدمعاف کرنے والا ،نہایت بخشنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جواین بیوبوں سے ظہار کرتے ہیں، پھراس سے رجوع کر لیتے ہیں جو انھوں نے کہا، تو ایک گردن آزاد کرنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دونوں اک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، یہ ہے دہ ( کفارہ) جس کے ساتھ تم نفیحت کیے جاتے ہو، اور الله اس سے جوتم کرتے ہو، پوری طرح باخبر ہے۔ پھر جو محض نہ پائے تو دو بے دریے مہینوں کا روز ہ رکھنا ہے، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، پھر جواس کی (بھی) طافت نہ رکھے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس لیے کہتم اللہ اور اس کے رسول پرایمان لے آؤاور بہاللّٰہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔''

ان آیات میں ظہاراوراس کے کفارے کا بیان ہے۔

ظہاریہ ہے کہ خاونداین بیوی کو بول کے: أنْتِ عَلَى كَظَهْرِ أُمْتِيْ۔ (تو مجھ برمیری مال كي پيد كى طرح

#### ) 52 (52) (7 - CLICH HELD) 59 ظهار کے سائل

ہے)۔ زمانۂ جاہلیت میں ظہار کوطلاق سمجھا جاتا تھا،سیدہ خولہ زان ہوا سے حجت پریشان ہوگئ تھیں، اس وقت تک اس کی بابت کوئی تھم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے جب وہ آپ مشکر آئے کے پاس آئیں تو آپ مشکر آئے نے بھی کچھ تو قف کیا اور وہ آپ ملتے آیا سے بحث و تکرار کرتی رہیں، بالآخریہ آیات نازل ہو کمیں، جس میں اس کے مسلد کی وضاحت کر دی گئی۔ ایک وسق میں ساٹھ صاع ہوتے ہیں اور ایک صاع میں دوکلوسوگرام ہوتے ہیں، اس طرح ایک وسق (۱۲۱) کلو گرام کا بنتا ہے۔

بَابُ مَنُ ظَاهَرَ مِنُ اِمُرَاتِهِ فِي رَمَضَانَ خَشُيَةَ الْوُقُوعِ فِي الْجِمَاعِ بِالنَّهَارِ اس تخص کا بیان جو ماہِ رمضان میں دن میں جماع کرنے کے ڈریسے اپنی بیوی سے ظہار کر لیتا ہے

(٧١٩٢) عَنْ سَلَمَةً بْنِ صَخْرِ الْأَنْصَارِيّ سيرنا سلمه بن صحر السارى والله عروى ب، وه كت بين: میں ایک ایبا آدی تھا کہ جس کو بیوی سے جماع کی جاہت دوسروں سے زیادہ تھی، جب رمضان المبارک شروع ہوا تو میں نے اپنی بوی سے ظہار کرلیا، اس کی وجہ بیتھی کہ میں ڈرتا تھا که کمبیں ایبانه هو که میں رات کو جماع شروع کرون اور پھرای میں جاری رہوں، یہاں تک کہ دن شروع ہو جائے، (اس شر ے بیخ کے لیے میں نے ظہار کرلیا) الیکن وای کچھ ہوا ،جس کا مجھے ڈرتھا، میری بیوی میری خدمت میں مصروف تھی کہ جاند کی چاندنی تھی اس کی یازیب سے کپڑا کھل گیا، بس پھر میں اس پر کود بڑا، جب صبح ہوئی تو میں اپنی قوم کے لوگوں کے یاس گیا ادر میں نے انہیں اینا سارا واقعہ سنا دیا اور میں نے ان سے کہا: میرے ساتھ نبی کریم منت کی اس چلو تاکہ میں آب النصائع سے بھی اپنا معاملہ بیان کرسکوں، لیکن انہوں نے مد کہتے ہوئے جانے سے انکار کر دیا کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی قرآن کی آیات نازل نہ ہو جاکیں یا نبی كريم الشيئيل بمارك بارك ميس كوكي اليي بات ارشاد نه فرما وس جو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے عار کا باعث بن جائے ،للہذا تم اکیلے بی جاد اور جو مرضی ہے کرو۔ چنانچہ میں باہر نکا،

قَالَ كُنْتُ امْرَأَ قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَهُ يُؤْتَ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ تَـظَاهَرْتُ مِنْ امْرَأَتِي حَتْى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ فَرَقًا مِنْ أَنْ أُصِيبَ فِي لَيْلَتِي شَيْئًا فَأَتَتَابَعُ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يُدْرِكَنِي النَّهَارُ وَأَنَّا لَا أَقْدِرُ عَلَى أَنْ أَنْزِعَ فَبَيْنَا هِيَ تَخْدُمُنِي إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوتُ عَلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبَرى وَقُلْتُ لَهُمْ: انْطَلِقُوا مَعِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُخْبِرُهُ بِأَمْرِى فَـقَالُوا: لا وَاللَّهِ! لا نَفْعَلُ نَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا قُرْآنٌ أَوْ يَقُولَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَةً يَبْقَى عَلَيْنَا عَارُهَا وَلْكِينْ اذْهَبْ أَنْتَ فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ قَالَ فَخَرَجْتُ فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ فَـأُخْبَـرْتُهُ خَبَرى فَقَالَ لِي: ((أَنْتَ بِذَاكَ؟)) فَعُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ، فَقَالَ: ((أَنْتَ

(١٩٢٧) تخريج: حديث صحيح بطرقه وشواهده، أخرجه ابوداود: ٢٢١٧، والترمذي: ٣٢٩٩ (انظر: ١٦٤٢١)

## (2) Ju-2, 14 ) 53 (53) (7 - Chievelle ) 59

نی کریم مطفی مین کے پاس آیا اور آپ مطفی مین کوسارا واقعہ بیان کیا، آپ منتی آنم نے فرمایا: '' کیا بہتمہارے ساتھ ہوا ہے؟'' میں نے کہا: جی، آپ سے اللے این نے چرفر مایا: "کیاتم خود ہی ہو؟ " میں نے کہا جی میں ہی ہوں، آپ مطابق نے تیسری بار پھر فرمایا: ''کیا یہ واقعہ تمہارے ساتھ ہی پیش آیا ہے؟'' میں نے کہا: جی بان، میرے ساتھ ہی پیش آیا ہے اور میں حاضر مول، جوآب المنظمين كاتحم باورالله كاتحم ب، محمد يرنافذكر دیں، میں صبر کے ساتھ اسے قبول کروں گا۔ آپ مطابق نے فرمایا: ''ایک غلام یا لونڈی آزاد کرو۔'' میں نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہانتم ہاس ذات کی جس نے آپ کوحق دے کر بھیجا ہے! میں تو اس گرون کے سوانسی اور گرون کا مالک نہیں ہوں، آپ مشے بین نے فر مایا: ''اچھا بھر دو ماہ کے روز ہے رکھو۔'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ جو کچھ میں نے کیا ے دہ روزوں کی وجہ سے ہی کیا ہے، آپ سے ایک نے فرمایا: "تو پھرصدقہ کرو۔" میں نے کہا: اس ذات کی قتم جس نے آب کوحق وے کرمبعوث کیا! ہم نے رات اس حال میں گزاری ہے کہ ہم بھوکے تھے، ہمارے پاس تو شام کا کھانا ہی نه تھا، آپ ﷺ کے فرمایا '' بنوزریق میں ایک آ دمی صدقہ و خیرات کرنے والا ہے،تم اس کے باس حادُ ادر اسے کہو وہ تہمیں کچھودے گا،اس میں سے ساٹھ صاع بطور کفارہ کھلا ویٹا ادر جو باقی بیج اے خود بر اور اہل وعیال برصرف کر لینا۔'' سلمہ کہتے ہیں: میں اپنی قوم کے پاس آیا اور ان سے کہا: میں نے تمہارے یاس تنگی اور بے مجھی یائی ہے، اور نبی کریم مشتق ا کے یاس مجھے کشادگی ادر برکت ملی ہے، آپ نے تہمیں بی تھم دیا ہے کہ مجھ پرصدقہ کرو، پس انھوں نے مجھ پرصدقہ کیا۔

بِذَاكَ؟)) فَفُلْتُ: أَنَا بِذَاكَ، قَالَ: ((أَنْتَ بِذَاكَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ، هَا أَنَا ذَا فَأَمْض فِيَّ حُكْمَ اللُّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنِّي صَابِرٌ لَهُ قَالَ: ((أُعْتِيقُ رَقَيَةً ـ)) قَبالَ: فَيضَرَبْتُ صَفْحَةً رَقَبَتِ مِي بِيَدِي وَقُلْتُ: لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْمَحَقِّ مَا أَصْبَحْتُ أَمْلِكُ غَيْرَهَا قَالَ: ((فَصُمْ شَهْرَيْنِ ـ)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللُّهِ! وَهَلْ أَصَابَنِي مَا أَصَابَنِي إِلَّا فِي الصِّيام قَالَ: ((فَتَصَدَّقْ م)) قَالَ: فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثُكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بِتُنَا لَيْلَتَنَا هٰذِهِ وَحْشَاءَ مَا لَنَا عَشَاءٌ ـ قَالَ: ((إِذْهَبْ إِلَى صَاحِب صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقِ فَقُلْ لَهُ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَأَطْعِمْ عَنْكَ مِنْهَا وَسْقًا مِنْ تَمْرِ سِتِّينَ مِسْكِينًا ثُمَّ اسْتَعِنْ بِسَائِرِهِ عَلَيْكَ وَعَـلٰي عِيَالِكَ-)) قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي فَـقُـلْتُ وَجَـدْتُ عِـنْدَكُمُ الضِّيقَ وَسُوءَ الرَّأْي وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَةَ وَالْبَرَكَةَ قَدْ أَمَرَ لِي بـصَـدَقَتِكُمْ فَادْفَعُوهَا لِي قَالَ فَدَفَعُوهَا إِلَى . (مسند احمد: ١٦٥٣٥)

#### 27 JULIU 159 54 64 27 7 - CLICHEN 1822 1892

(٧١٩٣) وعَنْهُ بالسَّنَدِ المُتَقَدَّم قَالَ: سيدنا سلم وَكُالَة كتم بين: من في اين يوى سے ظهار كرايا، تَظَاهَرْتُ مِنْ إِمْرَاتِي ثُمَّ وَقَعْتُ بِهَا قَبْلَ أَنْ ﴿ وَكُلُوا وَ الرَّفِي مِي عَلَى مِن فَ ال ي ساته أُكُفِّرَ فَسَالْتُ النَّبِيَّ عِلَيْ فَافْتَانِي بِالْكَفَّارَةِ - ازدواجي تعلق قائم كرايا، جب من ن بي كريم عظيمة س 

(مسند احمد: ١٦٥٣٣)

فواند: ..... ظهار ، ظهار ، طهار بی ہے ، وہ رمضان میں کیا جائے ماغیر رمضان میں۔

البتہ جو آ دی روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مجامعت کرے گا، اس کو بھی ظہار والا کفارہ ادا کرنا بڑے گا، ملاحظہ موحدیث نمبر (٣٨١٩) کے باب میں ندکورہ احادیث اور فوائد۔



#### لعان کی کتاب مَنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلْمِ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُ

# كِتَابُ اللِّعَان لعان کی کتاب

بَابُ مَا كَانَ مِنُ إِيُجَابِ الْحَدِّ عَلَى مَنُ قَذَفَ زَوُجَتَهُ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ قَبُلَ نُؤُول آيات اللُّعَان

لعان کے حکم کے نزول سے پہلے اس خاوند پر تہمت کی حد نافذ کرنے کے وجوب کا بیان، جوانبی بیوی یرتہمت لگائے اور حیار گواہ پیش نہ کر سکے

وصاحت: لعان کی صورت یہ ہے کہ شوہرانی ہوی پر زنا کی تہت نگائے اور جار گواہ پیش نہ کر سکے، جبکہ اس کی بیوی انکار کرنے پر مصر ہو، تو بھر ایبا شوہر عدالت میں جار مرتبہ الله تعالیٰ کی قتم اٹھا کر گوائی دے کہ وہ سجا ہے اور یانچویں مرتبہ کیے کہ اگر وہ جھوٹا ہوتو اس پر اللہ کی لعنت ہو، پھر جوانا بیوی چار مرتبہ اللہ کی قتم اٹھا کر گواہی دے کہ اس کا شوہر بھوٹا ہے اور یانچویں مرتبہ کے کہ اگر وہ سچاہے تو مجھ پراللہ کاغضب ہو۔

الی صورت میں وہ دونوں زنا کی صدے نے جائیں گی ادر ہمیشہ کے لیے ایک ددسرے سے جدا ہو جائیں گے، ان کے مابین بھی رجوع نہ ہو سکے گا۔

لعان كے بارے ميں درج ذيل آيات نازل ہوئى تھيں: ﴿ وَالَّـذِيبَ يَسِرُ مُدُونَ أَزُوَاجَهُمْ وَلَـمُ يَكُن لَّهُمُ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمُ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَبِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعُنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. وَيَكُرَأُ عَنْهَا الْعَنَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ باللهِ إِنَّهُ لَهِنَ الْكَاذِبُينَ. وَالْحَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ .... "جولوك اني يويول ير بدكاري كي تهمت لكا كي ادران کا کوئی گواہ بجزخودان کی ذات کے نہ ہوتو ایے لوگوں میں سے ہرایک کا ثبوت یہ ہے کہ چارم تبداللہ کی قتم کھا کر کہیں کہ وہ بچوں میں سے ہیں۔ اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس پراللہ تعالی کی لعنت ہواگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اور اس عورت سے سزا اس طرح دور ہوسکتی ہے کہ وہ حیار مرتبہ اللّٰہ کی قتم کھا کر کہے کہ یقینا اس کا مرد جھوٹ بولنے والوں میں ہے ہے۔ادر مانچوس دفعہ کیے کہاس پراللہ تعالی کاغضب ہواگراس کا خادند ہجوں میں ہے ہے۔'' (سورہُ نور: ۲ تا۹)

#### ۔ لعان کی کتاب 16 26 To 56

آنے والے ابواب اور احادیث میں لعان کی تفصیل ملاحظہ فرما کمیں۔

(٧١٩٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَالَ: يَسَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنْ وَجَذْتُ مَعَ إِمْرَاتِيْ رَجُلًا أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)) ـ (مسند احمد:  $(1 \cdot \cdot \cdot \lambda)$ 

سیدنا ابو ہریرہ زمانند سے مروی ہے کہ سیدنا سعد بن عبادہ وہائند نے کہا: اے الله کے رسول! اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی اجنبی مرد کو د کھے لوں، تو کیا اس کو اس وقت تک مہلت دیے دول، جب تک جار گواہ پیش نہ کرسکوں؟ آپ مطفع آیا نے فرمایا:"مال۔"

فواند: ..... يوارگوامول كائ كرسيدنا سعد فالنو كه كيان اے الله ك نبي من الله على الله غیرمردکود کھے کر برداشت نہ کروں گا ، گواہ لا نا تو بعد کی بات ہے، میں تو اس سے پہلے پہلے تلوار مار کراس آ دمی کی گردن اڑا ا دوں گا، بین کرنبی کریم منت میں نے فرمایا: ''لوگو! سنو،تمهارا سردار کیا کہدر ہاہے، یہ بڑا غیرت مند ہے اور میں اس سے بر ھ کرغیرت مند ہوں اور الله تعالیٰ مجھ ہے بھی زیادہ غیرت مند ہیں۔ (صحیح مسلم)

> وَسَعِعْتُ حَتَّى اسْتَيْقَنْتُ، لا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ يَـضْرِبُنِي آبَدًا، قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمُلاعَنَةِ. (مسند احمد: ۲۲ ۲۸)

(٧١٩٥) عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ: اَللَّهُ أَعْدَلُ سيدنا عبدالله بن عباس وَليُّو عصروى بكر (جب بلال بن مِنْ ذَٰلِكَ أَنْ يَسْسُربَنِي ثَمَانِيْنَ ضَربَةً وَقَدْ الميه وَاللَّهُ فِي اللَّهُ يَوى بِرزنا كى تهمت لكائى تو ان سے كى نے عَـلِـمَ أنَّسَى قَـدْ رَأَيْسَتُ حَتَّى اسْتَيْقَنْتُ کَامِهُ مِن كُريم مِنْ اللَّهُ يَقِينًا اى كورْ لِ لَكَاكِيل كَ جوكه تہت کی صد ہے) تو انہوں نے کہا: الله تعالیٰ اس سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے کہ وہ مجھے ای کوڑے لگنے دے، کیونکہ الله جانتا ہے کہ میں نے ایسے ہوتے ہوئے ویکھا ہے اور مجھے یقین ہے، اور میں نے ایس با تیں سی ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ (میری بیوی سے برائی ہوئی ہے)،الله کی شم! مجھے وہ مجھی بھی کوڑ نہیں لگنے دےگا، پس لعان والی آیت نازل ہوئی۔ سیدنا عبد الله بن مسعود و الله سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم جعد کی شام کومبحد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انصار میں سے ایک آ دمی نے کہا: بتاؤ اگر ہم میں سے ایک آ دمی اپنی بیوی کے

ساتھ کسی مردکو دیکھتا ہے،اب اگر وہ ائے آل کرے تو تم اسے ۔

(٧١٩٦) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عَشِيَّةَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَحَدُنَا رَأْي مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَـقَتَـلَـهُ قَتَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ وَإِنْ

<sup>(</sup>٧١٩٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٩٨ ١٤ (انظر: ١٠٠٠٧)

<sup>(</sup>٧١٩٥) تـخـريـج: اسناده صحيح على شرط البخاري، أخرجه الحاكم: ٢/ ٢٠٢، والبيهقي: ٧/ ٣٩٥ (انظر: ۲٤٦٨)

<sup>(</sup>٧١٩٦) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٩٥ (انظر: ٢٠٠١)

27 ( - UUU ) 57 (57 (7 - UUU) ) 59 (57 (57 (7 - UUU) ) 59 (7 - UUU) ) 59 (7 - UUU) (7 - UUU) (7 - UUU) (8 - UUU) (8

سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ وَاللهِ لَئِنْ أَصْبَحْتُ صَالِحًا لأَسْأَلَنَّ رَسُولَ اللهِ أَصْبَحْتُ صَالِحًا لأَسْأَلَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ أَحَدُنَا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْ عَلَيْظِ اللهُ مَّ وَلِنْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدُتُمُوهُ وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدُتُمُوهُ وَإِنْ تَكَلَّمَ عَلَيْ عَلِيظِ اللهُمَّ وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدُتُمُوهُ وَإِنْ تَكَلَّمُ جَلَدُتُمُوهُ وَإِنْ تَكَلَّمَ جَلَدُتُمُوهُ وَإِنْ مَنَ عَلَى عَيْطِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الل

قبل کردو گے، اگر وہ بات کرے تو تم اس پر تہت کی حد لگاؤ
گاوراگر وہ خاموش رہتا ہے تو بہت زیادہ غصہ اس کی خاموثی
میں دبا ہوگا، اللہ کی قسم! اگر میں ضبح تک صبح سلامت رہا تو میں
اس بارے میں نبی کریم مشطے آنے ہے ضرور دریافت کروں گا،
پس وہ آپ مشطے آنے ہا کہ پاس گئے اور دریافت کیا کہ اے اللہ
کے رسول! ہم میں ہے کوئی آ دمی اپنی بیوی کے ساتھ کی مرد کو
وکھ لیتا ہے، اب اگر وہ اس کوئل کر دے تو تم لوگ اس کوئل کر
دو گے، اگر وہ بیات کرے تو تم اس کو تہمت کی حد لگا دو گے،
اور اگر وہ خاموش رہتا ہے تو اس کی خاموثی کے بنچ غضب دبا
ہوا ہوگا، اے میرے اللہ! اس چیز کا فیصلہ کر دے، پس لعان کی
تاب نازل ہو کیس۔ سیرنا عبد اللہ کہتے ہیں: سب سے پہلے
وئی آ دمی، جو بیسوال کر رہا تھا، لعان کی آ زمائش ہے گزرا، اس

فواند: ..... يه آدى سيدنا ملال بن اميه راينهُ عقر

جن پیچید گیوں کا اظہار کیا جا رہا ہے، ان ہی کی وجہ سے لعان کومشروع قرار دیا گیا، کیونکہ میاں بیوی کا معاملہ بڑا حساس ہے، اگر واقعی خاوند اپنی بیوی کو جرم میں ملوث پکڑ لے تو اب نہ وہ اس قابل ہوگا کہ اس کو اپنے گھر برقرار رکھے، لیکن اگر اس جرم کا اظہار کر ہے تو اس کے بچا ہونے کے لیے اس سے چارگواہوں کا مطالبہ کیا جائے گا، اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے لعان کا طریقہ نافذ کیا گیا۔

بَابُ سَبَبَهِ وَتَفُسِيُرِ آيَاتِ الْقَذَفِ وَاللَّعَانِ وَقِصَّةِ هِلَال بُنِ أُمَيَّةَ فِي ذَٰلِكَ لعان كسبب، تهمت والى آيات كي تفسر، لعان اورسيدنا ہلال بن اميه را النَّهُ كو واقعه كابيان

(٧١٩٧) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: سيدنا عبدالله بن عباس بَالَّيْنَ عدوايت على جبي آيت هوا الله بن عباس بَالَيْنَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا نازل مولى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا لَهُ مَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الل

(۷۱۹۷) تـخـريـج: حـديث حسن، أخرجه ابوداود: ۲۲۵٦، وأخرجه بنحوه مختصرا البخاري: ٤٧٤٧ (انظر: ٢١٣١)

### الكور المالكورية المالكورية المالكورية ( ما ال

پر تهت لگاتے ہیں اور چار گواہ پیش نہیں کرتے تو انہیں ای کوڑے مارو، اور مجھی ان کی گواہی قبول نہ کریں۔' تو انصار کے سردار سیدتا سعد بن عبادہ وہائٹیز نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیاای طرح آیت نازل ہوئی ہے، (جیسے آپ نے تلاوت کی ے)؟ آپ مضافرہ نے فرمایا: "انساریو! جو کھے تمہارے سردار نے کہا ہے، کیاتم نے من لیا ہے؟" لوگوں نے کہا: اے الله کے رسول! اس سردار کو ملامت نہ کریں، کیونکہ ہے بہت غیرت مندآ دمی ہے، ان کی غیرت کا بیرحال ہے کہ انہوں نے صرف دوشیزہ عورتول سے شادی کی ہے اور ان کی غیرت کے جوش کی بی وجہ ہے کہ جس عورت کو انہوں نے طلاق دی ہو، ہم میں سے کوئی بھی یہ جرأت نہیں کرتا کہ ان کی مطلقہ سے شادی كر لے سيديا معد ولائن نے كہا: اے اللہ كے رسول! مجھے بيہ معلوم ہے کہ آیت سے ہے اور بداللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مجھے تعجب یہ ہے کہ اگر بالفرض میں اپنی بیوی کو اس کمینگی تک بہنچ ہوئے دیکھوں کہ کوئی مرداس سے زنا کا ارتکاب کرتا ہے، میوے لیے اجازت نہ ہوگی کہ میں نہ تو اس کو حرکت کرنے دول اور نه بن مجر کار ن، تاوقتیکه چارگواه نه لے آؤن، الله کی قتم! اس طرح تو كامنبيس علي كا، ميرے عار كواه لانے تك تو وہ اپنا کام بورا کر کیے ہوں گے، یہ تو بطور فرض ہی بات ہورہی تقى، حقیقت میں اپیا ہوا کہ کچھ دفت ہی گز را تھا کہ سید نا ہلال بن اميه رفاتية آ كئے، بيصالى ان تينوں ميں سے ايك ميں، جن کی غزوہ تبوک میں بیچھے رہ جانے کی وجہ سے توبہ تبول ہوئی تھی۔ ہوا یوں کہ بدرات کے وقت اپنی زمین سے فارغ ہوکر گھر آئے تو بیوی کے پاس ایک اجنبی مردکو پایا، انھوں نے اپنی آئھوں سے دیکھ لیا اور کانوں سے آوازیں سن لیس، ان کی طبيعت مين اطمينان ربا، بيجان پيدانه موا تها صبح موكى تو نبي

عُبَادَةَ وَهُو سَيِّدُ الْأَنْصَارِ: أَهْكَذَا نَزَلَتْ يَا رَسُولَ الـلَّهِ!؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ؟)) قَالُوا يَا رَسُـولَ اللَّهِ! لَا تَلُمْهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ غَيُّورٌ وَاللَّهِ مَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطُ إِلَّا بِكُرًّا وَمَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ قَطْ فَاجْتَرَأَ رَجُلٌ مِنَّا عَلَى أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مِنْ شِدَّةِ غَيْرَتِهِ فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَّهِ! يَا رَسُولَ الـلُّهِ! إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّهَا حَقٌّ وَأَنَّهَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَاٰكِنِّي قَدْ تَعَجَّبْتُ أَنِّي لَوْ وَجَدْتُ لَكَاعًا تَفَخَّذَهَا رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لِي أَنْ أَهِيجَهُ وَلا أُحَرِّكُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَوَاللَّهِ لا آتِي بِهِمْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ قَالَ فَمَا لَبِثُوا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ هِلَالُ بْنُ أُمَّيَّةً وَهُو أَحَدُ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ فَجَاءَ مِنْ أَرْضِهِ عِشَاءً فَوَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ رَجُلًا فَرَأَى بِعَيْنَهِ وَسَمِعَ بِأَذُنَّيْهِ فَلَمْ يَهِجُهُ حَتَّى أَصْبَحَ فَغَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي جِئْتُ أَهْلِي عِشَاءٌ فَوَجَدْتُ عِنْدَهَا رَجُلًا فَرَأَيْتُ بِعَيْنَى وَسَمِعْتُ بِأَذُنَى فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاجَاءَ بِهِ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَاجْتَمَعَتِ الْأَنْصَارُ فَقَالُوا قَدِ ابْتُلِينَا بِمَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الْآنَ يَضْرِبُ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَالَ بْنَ أُمَّيَّةً وَيُبْطِلُ شَهَادَتَهُ فِي الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ

(2) (1) (1) (1) (59) (59) (59) NGCH 7- USANE NO

كريم مِشْ الله ك ياس ك اوركبا: الله ك رسول! من رات کے وقت گھر آیا تو میری بوی کے باس ایک غیر مرد موجودتھا، جے میں نے اپنی آکھوں سے دیکھا ہے۔ ادر میں نے کانوں سے ان کی آ وازسی ہے۔ نبی کریم مضایق نے ان کی بات كو بسندنه فرمايا تها اورآب مِشْغَوْتِيْ بريدواقعه ناخوشگوار كزرا، انسار جع ہو کر کہنے گئے کہ سیدنا سعد بن عبادہ زائش جے فرضی طور پر پیش کر رہے تھے وہ تو ہماری حقیقی آزمائش بن گیا ہے۔اب نی کریم مشنے آیا سیدنا ہلال بن امید مالٹن کو کوڑے بھی مارس کے اورمسلمانوں میں اس کی محوای کو نا قابل قبول قرار دیں گے۔جبکہ سیدنا ہلال زائن نے کہا: اللہ کافتم! مجھے پختہ یقین تھا کہ اللہ تعالی ضرور میرے لیے نجات کا رستہ نکالے گا۔ ہلال نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ میں نے آپ کے سامنے واقعہ ولخراش پیش کیا ہے یہ آپ کے مزاج يركرال كزراب، مكرالله تعالى خوب جائے بين ميں نے ع کہا ہے۔ تاہم بی کریم مضایق انہیں مدفذف کے ای کوڑے لگانے کا حکم دینے ہی والے تھے کہ آپ مشاعلاً پر زول دی کا آغاز ہونے لگا۔ جب وی کے نزول کا آغاز ہوتا تو لوگ آب منظور آ کی رنگت کی تبدیلی سے پیچان جاتے تھے۔ آپ پر وجی کے نازل ہونے تک کے وقفہ میں لوگ آپ سے مث كررج تصويرآيات مباركه نازل موكين: ﴿ وَالَّــنِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهمُ ﴾ .... " جولوگ اين يولول يرتهمت لكات ہیں اور ان کے اُسینے سوا کوئی گواہ ان کے پاس موجود نہیں تو ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے نام کی جارگواہیاں ادا کرے،......' اس کے بعد آپ سے ان سے وہ وی کی کیفیت دور ہوئی اور قِيلَ: يَا هِلَالُ! اتَّـقِ اللَّهُ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا آپِ سُتَّ يَا مِ فَرِمايا: "اے ہلال، آپ کے لیے پغام کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

هَلَالٌ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِي مِنْهَا مَخْرَجًا، فَقَالَ هَلالٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! إنِّي قَدْ أَزى مَا اشْتَدَّ عَلَيْكَ مِمَّا جِنْتُ بِهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي لَصَادِقٌ وَ وَاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ يَأْمُرَ بِضَرْبِهِ إِذْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْىَ وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ عَرَفُوا ذٰلِكَ فِي تَرَبُّدِ جِلْدِهِ يَعْنِي فَأَمْسَكُوا عَنْهُ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْوَحْي فَنَزَلَتْ ﴿ وَالَّـٰذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَادَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ ﴿ الْآيَةَ فَسُرِّى عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ: ((أَبْشِرْ يَا هَلالُ! فَقَدْ جَعَلَ اللُّهُ لَكَ فَرَجًا وَمَخْرَجًا \_) فَقَالَ هَلَالٌ: قَدْ كُنْتُ أَرْجُو ذَاكَ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَرْسِلُوا إِلَيْهَا ـ)) فَأَرْسَلُوا إِلَيْهَا فَجَانَتْ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مَا وَذَكَّ رَهُمَا وَأَحْبَرَهُمَا أَنَّ عَذَابَ الْآخِرَةِ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الدُّنْيَا، فَقَالَ هَلالٌ: وَالدُّهِ ! يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لَقَدْ صَدَفْتُ عَلَيْهَا ، فَقَالَدَ : كَذَبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَاعِنُوا بَيْنَهُمَا.)) فَقِيلَ لِهِكَالِ : اشْهَدْ! فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا كَانَ فِي الْخَامِسَةِ

#### @# -UUUU ) 60 60 60 7 7 - CHEKE NED

مرت ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے لیے کشادگی اور بیاؤ کی تدبیر پیدا کردی ہے۔' سیدنا ہلال فالنفظ نے کہا: مجھے اینے رب ہے کمل امیدتھی کہ وہ ضرور کوئی نجات کی صورت پیدا فر مائیں گے۔ نبی کریم مشی آنے نے فرمایا اس عورت کی طرف پیغام جیجو، اس کی طرف بیغام پہنچایا گیا، پس دہ آئی، آپ مستح اللے دونوں کے سامنے ان آیات کی تلاوت فرمائی اور ان کے سامنے ذکر کیا کہ آخرت کا عذاب، دنیا کے عذاب سے بہت خت ہے، سیرنا ہلال واللہ نے کہا: الله کی قتم! اے الله کے رسول! میں نے اس کے بارے میں سے بات کمی ہے۔عورت كن كى: اس في جموت بولا ب- نى كريم والن في قرايا: ان میاں بیوی کے مابین لعان کرو، سیدنا ہلال سے کہا گیا کہ موای دو، اس نے جارمرتبداللہ تعالیٰ کے نام کی گواہیاں دیں كه مين سيا مون، جب يانچوين مرتبه كوابي دين مي والاتها تو ہلال سے کہا گیا اللہ سے ڈرو! دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کی په نسبت بلکا ہے اور په مانچوس مرتبه والی گواہی تجھ پرعذاب واجب كرنے كا باعث موگى سيدنا بلال كہنے لگا: الله كى قتم! الله تعالی نے جس طرح مجھے کوڑے نہیں لگنے دیئے، وہ مجھے عذاب اورسزا سے بھی محفوظ فرمائے گا، سیدنا ہلال والنو نے یانچویں مرتبہ کہا اگر میں جھوٹ بولنے دالا ہوں گا تو مجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ پھراس عورت ہے کہا گیا تو بھی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی جار گواہیاں ادا کرنے کے بعد کے کہ یہ ہلال جھوٹ بول رہا ہے، جب بیعورت یا نچویں مرتبہ گواہی دینے کی تو اس سے کہا گیا کہ اللہ سے ڈر جا، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کی بہنبت آسان تر ہے ادراب کی مرتبہ تیری گواہی جھوٹی ہونے کی صورت میں سزا داجب کر دے گی، دہ لمحہ جر رکی پھر پیکہتی ہوئی کہ اللہ کیقتم! میں اپنی قوم کورسوا نہ کروں گی

أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ وَإِنَّ هٰذِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكَ الْعَذَابَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا يُعَلِّبُنِي اللهُ عَلَيْهَا كَمَا لَمْ يَجْلِدُنِي عَلَيْهَا فَشَهِدَ فِي الْخَامِسَةِ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ، ثُمَّ قِيلَ لَهَا: إِشْهَدِي أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ، فَلَمَّا كَانَتْ الْخَامِسَةُ قِيلَ لَهَا: اتَّق اللَّهَ فَإِنَّ عَــذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ وَإِنَّ هٰ إِهِ الْمُوجِبَةُ الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكِ الْعَذَابَ فَتَـلَكَّأَتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَفْضَحُ قَـوْمِـى فَشَهـدَتْ فِي الْخَامِسَةِ أَنَّ غَضَبَ اللُّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا وَقَضٰى أَنَّهُ لا يُدْعَى وَلَدُهَا لِأَب وَلا تُرْمَى هـيَ بـهِ وَلا يُـرْمَـي وَلَـدُهَا وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمْي وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَقَضَى أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلا قُوتَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّقَان مِنْ غَيْرٍ طَلَاقِ وَلَا مُتَـوَقِّلَى عَنْهَا وَقَالَ إِنَّ جَائَتُ بِهِ أُصَيْهِبَ أُرَيْسِحَ حَمْشَ السَّاقَيْنِ فَهُ وَ لِهَلال وَإِنْ جَائَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ فَهُوَ لِلَّذِي رُمِيَتْ بِهِ فَجَائَتْ بِهِ أَوْرَقَ جَعْدًا جُمَالِيًّا خَدَلَجَ السَّاقَيْنِ سَابِغَ الْأَلْيَتَيْنِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَوْلَا الْأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَانٌ ـ)) قَالَ عِكْرِمَةُ فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ

الكان المالكان الكان ال

وَكَانَ يُدْعَى لِأُمِّهِ وَمَا يُدْعَى لِأَبِيْهِ ـ (مسند الحمد: ٢١٣١)

آ گے بڑھی ادر ہانچوس گواہی دی کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہواگر وہ مج بولتا ہے۔اس کے بعدرسول الله مشاعظ نے ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دی اور فیصلہ فر مایا کہ ای لعان کے بعد والے بچے کو باپ کے نام سے نہ یکارا جائے اور اس کے بعد نہ تو اس عورت برتہت وطعنہ زنی کی جائے اور نہ ہی اس کے بح برتہت وطعنہ زنی کی جائے ، جواس عورت یااس کے بچے پرطعنہ زنی کرے گا،اسے تہت کی حدلگائی جائے گی اورآب مِشْيَعَاتِمْ نِے فیصلہ فرمایا کہ اس عورت کے لیے اس کے خاوند کے ذمہ نہ تو رہائش ہے اور نہ ہی خوراک ہے، کیونکہ میہ بغیر طلاق کے جدا ہوئے ہی اور بغیر فوتدگی کے علیحدہ ہوئے بن اورآب مصلياً نے فرمايا "اگر ميعورت اس حليه كا بحد جنم دے جو کہ سرخ وسفید رنگ کا ہو، پنڈلیاں اور سرین پر گوشت نه ہواور باریک بینڈلیوں والا ہوتو وہ ہلال بن امیہ کا ہوگا،اور اگر گندی رنگ کا، گھنگھر بالے بالوں دالا ہو ہر جوڑ ادر مضبوط اعضاء اورموثی ینڈلیوں اورموثی سرین والا ہوتو میہ بچہاس کا ہو گا جس کے ساتھ اس عورت برتہمت لگائی گئی ہے۔ '' جب اس عورت نے بحہ جنم دیا تو وہ گندم گوں، تھنگھریالے بالوں والا اورمضبوط جوڑ ادر اعضاء والا تھا، بنڈلیاں اور سرین برگوشت تھیں۔ نی کریم مِشْنِیَوْنَ نے فر مایا: ''اگر بہلعان کی قسموں والا معاملہ درمیان میں حاکل نہ ہوتا تو میرے اور اس عورت کے درمیان کوئی اورصورت ہوتی ۔'' عکرمہ کہتے ہیں: وہی بچہ بعد میں مصریر امیر مقرر ہوا تھا، اسے مال کے نام سے یکارا جاتا تھا، باپ کے نام سے نہیں بکارا جاتا تھا۔

فسواند: ..... اس حدیث کے درج ذیل الفاظ سے ثابت ہوا کہ لعان سے میاں بیوی میں ازخود جدائی ہو جاتی ہ، طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی: ''اس عورت کے لیے اس کے خادند کے ذمہ نہ تو رہائش ہے اور نہ ہی خوراک ہے، کیونکہ یہ بغیر طلاق کے جدا ہوئے ہیں اور بغیر فو تدگی کے علیحہ ہوئے ہیں۔''

سعید بن جبیر رحمہ الله بیان فرماتے جیں مجھ سے لعان کرنے والول کے بارے میں سوال ہوا کہ ان میں تفریق ڈال دی جائے گی یا کہ نہیں، یہ سیدنا عبد اللہ بن زبیر زمائشہٰ کے دور المرجي كي بات ب، مجھے كھ بحھ نه آيا كه ميس كيا جواب دول، پس میں اپنی جگہ ہے اٹھ کھڑا ہوا اورسیدنا ابن عمر زخاتین کے گھر کی جانب روانہ ہوا، میں نے ان سےمل کرعرض کی: اے ابو عبد الرحمٰن! كيا لعان كرنے والوں كے ورميان تفريق كروا دى جائے گی؟ انہوں نے کہا: سحان الله! تعجب ہے یہ بات سب ے پہلے فلال کے بیٹے فلال نے پوچھی تھی، اس نے کہا: اے الله کے رسول! بتا کیں ایک آ دی اپنی بیوی کو بے حیائی پر و مکھتا ے، اگر بات کرے تو بات بہت ہی بڑی اور تا گوار ہے، اگر خاموش رہے تو بھی معاملہ برانگلین ہے، آپ مشے آیا نے اسے کوئی جواب نہ دیا، جب کھے در گزری تو وہ آپ مطاع آیا کے یاس آیا اور کہنے لگا: جوسوال میں نے بطور فرض بوجھا تھا، وہ میرے اور بی برت گیا ہے، پس الله تعالی نے سور اور کی ب آيات نازل فرماكين: ﴿ وَالَّذِينَ يَرُمُونَ أَزُوَاجَهُمْ ... ... أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ. ﴾ .... "جولوگ این بوبول برتهت لگاتے میں ..... اگر برسیا ہوتو اس عورت برالله كاغضب نازل موـ' ، آپ مض عَيْن نے لعان كا آ غاز مرد سے کیا اور اسے وعظ ونصیحت اور یاد و ہانی کی اور اسے خردی که دنیا کی سزا، آخرت کی سزاکی به نسبت بهت ہلکی ہے، اس آدمی نے کہا: اس ذات کی فتم! جس نے آپ کوحق دے کر بھیجاہے، میں نے آپ سے جھوٹ نہیں کہا، اس کے بعد عورت سے وعظ ونصیحت اور یاد دہانی فرمائی اور اسے خبردار کیا کہ دنیا کی سزا آخرت کی سزا کی بہ نبیت ہلکی ہے۔اس عورت نے بھی

(٧١٩٨) ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ: سُئِلْتُ عَنْ الْمُتَلاعِنَيْنِ أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ فَقُمْتُ مِنْ مَكَانِي إلى مَنْزِل ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْمُتَلاعِنَيْنِ أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذٰلِكَ فُلانُ بْنُ فُلان قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَرَى أَمْرَأَتُهُ عَلَى فَاحِشَةٍ فَإِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرِ عَظِيمٍ وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذٰلِكَ فَسَكَتَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ أَتَاهُ فَقَالَ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدْ ابْتُلِيتُ بِهِ فَأَنْزَل اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ هٰؤُلاء ِ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ ﴿وَالَّـذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ حَتُّى بَلَغَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ۔﴾ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَـذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَاب الْمَاْخِرَةِ فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثُكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُكَ ثُمَّ ثَنِّي بِالْمَرْأَةِ فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهُوَنُ مِنْ عَذَابِ الْمَاخِرَةِ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ قَالَ فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللُّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْـخَـامِسَةَ أَنَّ لَـعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَادِبِينَ ثُمَّ تُنَّى بِالْمَرْأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللِّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ

(٧١٩٨) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٩٣ (انظر: ٤٦٩٣)

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ـ (مسند احمد: ٢٩٣٤)

کہا: اس ذات کی تم! جس نے آپ کوئن دیا ہے، یہ جھوٹا ہے،
آدی سے آغاز کیا، اس نے چار گواہیاں دیں کہ ہیں ہچا ہوں
اور پانچویں مرتبہ کہا: الله تعالیٰ کی لعنت ہو مجھ پراگر میں جھوٹ
بولوں تو، پھراس کے بعد عورت نے دوسرے نمبر پراللہ تعالیٰ
کے نام کی چار گواہیاں دیں کہ دہ جھوٹوں میں سے ہے اور
پانچویں مرتبہ کہا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر بہ سچا
ہے، پھرآپ مشخ می تر نوں کے درمیان تفریق کرادی۔

بَابُ قِصَّةِ عُوَيُمِرٍ الْعَجَلانِيِّ مَعَ زَوُجَتِهِ فِي اللَّعَانِ عويم عَلان كو اللَّعَانِ عويم عَلان كو التعالي عويم عَلان اوران كي بيوي كورميان لعان كواقعه كي وضاحت

سیدناسہل بن سعد رہائشہ بیان کرتے ہیں کہ عویم عجلانی، عاصم بن عدى فالنَّهُ ك ياس آئے اور كہا: اے عاصم! مجھے بتاؤكه ایک آ دی اپنی بیوی کے ساتھ کسی آ دمی کوزنا کرتے یا تا ہے، کیا وہ اے قتل کرے؟ اگر قتل کرتا ہے تو تم اسے قتل کرو گے، وہ کا کرے، اس بارے میں مجھے نبی کریم مشی و اس بارے میں کر بناؤ، عاصم نے اس بارے میں نبی کریم مشکھ کیے ہے یو چھا تو نبی كريم منت ولي ني اي ماكل يو حيف كو نايسند فرمايا اور انبين معیوب قرار دیا، حتی کہ عاصم نے اس بارے میں جو جواب سنا وہ ان برگراں گزرا (بداسحاق رادی کے الفاظ میں)۔جب عاصم اینے گھر لوٹا اور اس کے پاس عویمر آیا اور کہا: عاصم! بتاؤ نی کریم مشیر نے کیا فرمایا ہے؟ عاصم نے عویمر سے کہا: تونے مجھ تک کوئی بھلائی نہیں پہنچائی، جس مسلد کے متعلق تو نے دریافت کیا، اسے نی کریم کی انتخابی نے ناپند فرمایا ہے۔ عويمر كن لك : الله ك قتم ! مين تو آب سے اس كمتعلق یو چھے بغیر باز نہ آؤں گا، پھرعو پمر نبی کریم ﷺ کی جانب

(٧١٩٩) - عَن ابْن شِهَابِ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ أُخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِم بْنِ عَدِيُّ الْأَنْصَارِيِّ فَقَالَ يَا عَاصِمُ آرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيْقُتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ سَلْ لِي عَنْ ذَٰلِكَ يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عَاصِمٌ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَكُرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِم مِمَّا يَسْمَعُ قَالَ إِسْحَاقُ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إلى أَهْلِهِ جَائَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ يَا عَـاصِـمُ مَـاذَا قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِر لَمْ تَأْتِنِي بِخَبْرِ فَكُرِهَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي

<sup>(</sup>۹۱۹) تسخريسج: أخرجسه مبطولا ومختصرا البخباري: ۲۲، ۵۷۶۵، ۶۷۶۱، ۵۳۰۹، ۷۱۲۱، ۷۳۰۶، ومسلم: ۱۶۹۲ (انظر: ۲۲۸۳۰)

27 - UUU NEDEN 64 CA (7 - CHESTER WED) 69

سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ عُوَيْمِرٌ وَاللَّهِ لا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُويَمِرٌ حَتَّى أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُطَ النَّاسِ فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُو نَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ فَتَلاعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُ وَيْ مِرٌ كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ) قَالَ: فَصَارَتْ سُنَّةً فِي الْمُتَلاعِنَيْنِ، قَسالَ: فقَالَ رَسُوْلُ الله على: ((ابْعُسرُوا هَا فَإِنْ جَاءَ تَ بِهِ ٱسْحَمَ ٱدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيْمَ الْإِلْيَتَيْنِ فَلا أَرَاهُ إِلَّا قَـٰدُ صَدَقَ، وَإِنْ جَاءَ تُ بِهِ أَحْمَرَ كَأَنَّهُ وَحْرَةٌ فَلا اَرَاهُ إِلَّا كَاذِبًا ـ)) قَالَ: فَجَاءَ تُ بِهِ عَلَى النَّاعْتِ الْمَكْرُوْهِ - (مسند احمد: ALTTY, PTTTY)

(٧٢٠٠) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ لاعَنَ إِمْرَاتَهُ، فَقَال: فَرَّقَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ بَيْسَ اَخَوي الْعَجَلان، وَقَالَ: ((إِنَّ اَحَدَّكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ـ)) ثَلاثًا ـ (مسند احمد: ٤٩٤٥)

متوجہ ہوئے حتیٰ کہ وہ نبی کریم مشتع ہونے کے ماس آئے اور لوگوں کے درمیان میں آ کر جی کریم مضافیات ہے کہا: آپ بتا کیں کہ ایک آ دمی کسی کوانی بیوی کے پاس یا تاہے، کیاوہ اسے قتل کر دے، اگر قتل کر دے تو آپ اے قتل کر و کے یا وہ کیا کرے؟ تو اس سے نی کریم مشی والے نے فرمایا "تیرے اور تیری بوی کے بارے میں اللہ تعالی نے تھم اتاراہے، اسے میرے پاس لاؤ۔'' سہل کہتے ہیں: وہ آئی اور دونوں میاں بیوی نے آپس میں لعان کیا، میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جو لعان کے وقت عویمرنے کہا: اے اللہ کے رسول! اب اگر میں اسے رکھوں تو بحر تو میں نے اس پر جھوٹ بولا اور نبی کریم ملتے والے کے حکم دیے سے پہلے ہی اس نے بیوی کو تین طلاقیں دے والیں۔ ایک روایت میں ہے کہ بیلعان کرنے والول کے لیے طریقہ بن چکا ہے، نبی کریم الطفائل نے فرمایا: "اس عورت کا خیال رکھنا، اگراس نے سیاہ رنگ کا، سیاہ آئکھوں والا اور بڑی سرین والا بحیجنم دیا تو پھریقینا اس کے خاوند نے بچ کہا ہے اور اگریہ سرخ رنگت والا، جبیا که چھوٹے جسم کا جانور ہوتا ہے، بچہ جنا تو پھریقینا اس کے خاوند نے حجوث بولا ہے۔'' جب اس نے بچہ جنم ديا تو ده نالينديده صورت والا تعني بهلي صفت والاتها، جو تېمت ز دو آ دې کې شکل تھي۔

سعید بن جبیر کہتے ہیں: میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر بنائید سے
پوچھا! کوئی شخص اپنی بیوی سے لعان کر لے تو کیا دونوں میں
علیحدگی ہوجائے گی؟ انہوں نے جواب دیا: نبی کریم مشکیر انہوں
نے قبیلہ محبران سے تعلق رکھنے والے میاں بیوی کے مابین
علیحدگی کروا دی تھی اور ساتھ ہی تین مرتبہ ان سے یہ بھی

<sup>(</sup>٧٢٠٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٣١٢، وسيلم: ١٤٩٣ (انظر: ٤٩٤٥)

@ - U ( U U ) ( 65) ( 65) ( 7 - C) ( 7 - C) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 ) ( 10 )

دریافت فرمایا تھا:''تم میں ہے ایک تو جھوٹا ہے،تو کیاتم دونوں میں کوئی ایک تو بہ کرے گا؟''

سیدناسہل بن سعد ساعدی زباتی ہے مروی ہے کہ جب عویمر عجلانی نے اپنی بیوی سے لعان کیا تو وہ کہنے لگے: اے اللہ کے رسول! اگر اب میں اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھتا ہوں تو گویا اس پر ظلم کرتا ہوں، لہذا اسے طلاق ہے، اسے طلاق ہے، اسے طلاق ہے۔ طلاق ہے۔

(۷۲۰) عَنْ سَهْ لِ بُنِ سَعْدِ السَّاعِدِى قَالَ: لَمَّا لَاعَنَ عُوَيْمِرٌ اَخُوْ بَنِى الْعَجَلانِ إِمْرَاتَهُ، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! ظَلَمْتُهَا إِنْ اَمْسَكُتُهَا هَي الطَّلاقُ وَهِى الطَّلاقُ وَهِى الظَّلاقُ و (مسند احمد: ۲۳۲۱۹)

فوائد: ..... لعان کی وجہ ہے میاں ہوی میں خود بخو د جدائی ہو جاتی ہے، طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی ، دیکھیں حدیث نمبر (۷۱۹۷) اور (۷۲۰۹)۔

اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ تین طلاقیں اکٹھی دینا جائز ہے، لیکن یہ استدلال درست نہیں ہے، کیونکہ لعان سے تو نکاح خود بخود ہی ختم ہو جاتا ہے، طلاق کی ضرورت باتی نہیں ، باتی رہا مسکد سیدنا عویمر بڑاتی کا تیں طلاقیں دینا، تو ان کا یہ فعل نا واقفیت کی بنا پرتھا، لعان کے بعداس کی ضرورت ہی نہیں تھی ، اس لیے اس واقع سے بہ کیک وقت تین طلاقیں دینے کا جواز ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ بی کر یم مین طلاقیں دی تو جاتی تھیں، لیکن ان کوایک شارکیا جاتا تھا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن کریم مین طلاقیں دی تو جاتی تھیں، لیکن ان کوایک شارکیا جاتا تھا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن کریا ہوتا کی روایت نمبر (۱۵۸ کے ساتھ ہور ہا ہے۔

بَابُ اللَّعَانِ عَلَى الْحُمُلِ وَمَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ سَمَّاهُ حَمِل کَ وَجِهِ سَالُهُ الْمُراتِ عَلَى الْمُحَلِّ كَا مِيان حَمِل كَى وَجِهِ سے لعان كرنے كا مسله اوراس شخص كابيان جومرد كانام لے كراني بيوى پرتهمت لگاتا ہے

فواند: ...... یہ ہلال بن امیہ کے واقعہ کی جانب اشارہ ہے، جب ان کی بیوی نے لعان کیا وہ حاملہ تھیں تو حمل کے ذریعہ لعان کا مطلب ہے کہ اگر خاوند کو بیوی کے بیٹ میں موجود تمل مشکوک نظر آئے تو بھی لعان ہوسکتا ہے۔

<sup>(</sup>۷۲۰۱) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه الطبرانی فی "الکبیر": ۵۲۸۹ (انظر: ۲۲۸۳۱) (۷۲۰۲) تخریج: حدیث صحیح، آخر حه اس این شبیة ۱۵٪ ۱۵۷ (انظر ۳۳۳۹)

رُسُولَ اللهِ صَلَّى الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ مَسَوِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ مَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَعَنَ مَبلی رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لاَعَنَ مُبلی بَیْنَ الْعَجْلانِی وَامْرَأَتِهِ قَالَ وَکَانَتْ حُبلی بَیْنَ الْعَجْلانِی وَامْرَأَتِهِ قَالَ وَکَانَتْ حُبلی فَقَالَ وَاللهِ مَا قَرَبْتُهَا مُنْذُ عَفَرْنَا وَالْعَفْرُ أَنْ يُشْرَكَ مِنْ السَّقْي بَعْدَ الْبِيسَةِ وَكَانَ زَوْجُهَا حَمْشَ السَّعْرَةِ وَكَانَ السَّعْرَةِ وَكَانَ السَّعْرَةِ وَكَانَ السَّعْرَةِ وَكَانَ السَّعْرَةِ وَكَانَ السَّعْرَةِ وَكَانَ السَّعْمَاءِ قَالَ فَولَدَتْ السَّعْرَةِ وَكَانَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ لَمُ اللهُ عَلَيْهِ لَوْكُنْتُ فِي الْإِسْلامِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ الْمُوالِقُولَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُوالِقُولَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُوالِقُولَ الْمُولَةُ الْمُولَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُعْرَالِ الْمُولَةُ الْمُؤْلِقُ الْمُولَةُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الله

(٧٢٠٤) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ صَعْدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْدَكَ فَإِنْ تَلِدُهُ ((افْيِضْهَا إِلَيْكَ حَنْى تَلِدَ عِنْدَكَ فَإِنْ تَلِدُهُ أَحْمَرَ فَهُوَ لِأَبِيهِ الَّذِى انْنَفَى مِنْهُ لِعُويْمِر وَإِنْ وَلَدَتْهُ قَطَطَ الشَّعْرِ أَسْوَدَ اللّسَانِ فَهُو لِلْبْنِ السَّحْمَاءِ) قَالَ عَاصِمٌ فَلَمَّا وَقَعَ أَخَذْتُهُ إِلَى قَالَ عَاصِمٌ فَلَمَّا وَقَعَ الْحَمْلِ الصَّغِيرِ إلَى السَّغِيرِ السَّغِيرِ السَّعْدِيرِ اللّهُ عَالَى عَاصِمٌ فَلَمَّا وَقَعَ الْحَمْلُ الصَّغِيرِ السَّعْدِيرِ الْعَالَ عَالَى عَالَى عَالَى عَالَمُ السَّعْدِيرِ السَّعْدِيرِ السَّعْدِيرِ الْعَلَيْمِ السَّعْدِيرِ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى الْعَلَيْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّعْدِيرِ الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَى عَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ السَّعْدِيرِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَى السَّعْدِيرِ الْعَامِ السَّعْدِيرِ الْعَلْمِ السَّعْدِيرِ الْعَلْمَ السَّعْدِيرِ الْعَلْمَ الْعَلْمُ السَّعْدِيرِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعُمْ الْعَلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْ

سیدنا ابن عباس فالله بیان کرتے ہیں کہ نبی کرمم ملط عنے آنے عجلان قبیلہ کے عویمر اور ان کی بیوی کے درمیان لعان کروایا، اس کی بیوی حاملتھی، عویمر نے کہا: الله کی قتم! جب سے میں نے پہلی بار مجوروں کوسیراب کیا تھا،اس وقت سے لے کراب تک اس کے قریب نہیں گیا (تو پھریہ حاملہ کیے ہوگئ) اور میں نے کھجوروں کو پیوندکاری کے دو ماہ بعد یانی پلایا ہے۔ یہ عویمر جواس عورت كا خاوند تها باريك بينژليوں اور باريك بازؤں والا تھا،اس کے بالوں میں سرخی بین نمایاں تھا اور اس عورت کو جس آ دمی کے ساتھ تہمت لگائی گئی وہ شریک بن تحماء تھا، اس عورت نے سیاہ رنگت والا ، گھنگھریا لیے بالوں والا ،موٹے باز وَں والا ، اورمضبوط يندليول والا بحدجنم ديا- ابن شداد بن ما دفي سيدنا ابن عماس نائیو سے کہا: کیا یہ وہی عورت تھی، جس کے متعلق نی کریم ﷺ آیا نے فرمایا تھا:''اگر میں نے کسی کو بغیر گواہوں كے رجم كرنا ہوتا تو ميں اس عورت كورجم كرتا۔ "؟ انہوں نے كہا: نہیں، یہ وہ نہیں تھی، یہ کوئی اور عورت تھی، یہ اسلام میں ہونے کے باوجود بے حیائی کا اظہار کرتی تھی۔

سیدناسہل بن سعد رہائیڈ بیان کرتے ہیں کہ بی کریم مضافیۃ نے عاصم بن عدی سے فرمایا: "اس عورت کو بچہ جننے تک اپ قبضہ میں رکھو، اگر اس نے گھنگھر یالے بالوں والا، سیاہ زبان والا بچہ جنم دیا تو یہ ابن حما ، کا ہے۔ " جب بچے نے جنم ایا تو عاصم کہتے ہیں کہ میں نے اسے بکڑا تو اس کے سر کے بال بکری کے چھوٹے نیچ کی مانند گھنے تھے، پھر میں نے اس کے جبڑے کو پکڑا تو وہ بیر کی مانند سرخ تھا اور اس کی زبان سامنے سے میں کیڑا تو وہ بیر کی مانند سرخ تھا اور اس کی زبان سامنے سے میں کیڑا تو وہ بیر کی مانند سرخ تھا اور اس کی زبان سامنے سے میں

<sup>(</sup>۷۲۰۳) تخریج: أخرجه مطولا ومختصرا وبنحوه البخاری: ۵۳۱۰، ۵۳۱۰، ۲۸۵۵، ۲۸۵۹، ۲۸۵۹، ۲۸۵۹، ۲۸۵۹، ۷۲۳۸، ۷۲۳۸، ومسلم: ۷۲۹۷، (انظر: ۳۱۰۹)

<sup>(</sup>۲۲۰٤) تخریج: اسناده حسن، أخرجه بنحوه ابو داود: ۲۲۲۲ (انظر: ۲۲۸۳۷)

لعان کی کتاب نے دیکھی تو تھجور کی مانند سیاہ تھی، میں نے کہا نبی کریم مشکر کیا نے سیج فرمایا ہے۔

ثُمَّ أَخَذْتُ قَالَ يَعْقُوبُ بِفُقْمَيْهِ فَإِذَا هُوَ ْحَيْمِ " مِثْلُ النَّبْقَةِ وَاسْتَقْبَلَنِي لِسَانُهُ أَسُودُ مِثْلُ التَّـمْرَةِ قَـالَ فَقُـلْتُ صَدَقَ اللَّهُ رَ سُولُهُ ﷺ و (مسند احمد: ٢٣٢٢٥)

فواند: ..... اس سے اس پر استدلال درست ہے کہ وضع حمل سے پہلے بھی لعان جائز ہے جبکہ خاونداس پیٹ کے بیچے کی نفی کر دے ضروری نہیں کہ لعان بحیجتم لے تو بعد میں ہی ہوسکتا ہے پہلے نہیں ہوسکتا۔ بَابُ اللِّعَانِ عَلَى الْعُذُرَةِ وَهِيَ بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهُمَلَةِ وَسَكُون الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ مَا لِلْبِكُرِ مِنَ الْإِلْتِحَامِ قَبُلَ الْإِفْتِضَاضِ

کنواری لڑ کی کی بکارت زائل ہو جانے کی وجہ سے لعان کرنے کا مسئلہ

(٧٢٠٥) عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ سيدنا عبدالله بن عباس فَاتُنْ سي مروى بي كدايك مخص في بؤعجلان کی ایک انصاری خاتون سے شادی کی، وہ اس کے یاس گیا اوراس کے پاس رات گزاری، جب صبح ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اس عورت کو کنوارانہیں پایا، جب ان دونوں کا معالمہ نبی کریم مشکرین کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آب ﷺ آپﷺ نے اس لڑکی کو بلا کراس معاملے کے مارے میں دریافت کیا، اس لاکی نے جواہا کہا: میں تو کنواری ہی تھی، رسول الله طَشَيَعَيْنَ نِهِ ان دونوں کولعان کرنے کا حکم دیا اوراس لڑکی کو حق مبرجھی دلوایا۔

امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي عَجْلَانَ فَدَخَلَ بِهَا فَبَاتَ عِنْدَهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مَا وَجَـدْتُهَا عَـذْرَاءَ قَـالَ فَـرُفِعَ شَأْنُهُمَا إلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَـدَعَا الْجَارِيَةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ: بَلَى قَـدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ قَالَ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلاعَنَا وَأَعْطَاهَا الْمَهِرَ \_ (مسند احمد: ٢٣٦٧)

فوائد: ..... بردهٔ بکارت کے محص جانے کی بنا پر نہ لعان درست ہے اور نہ اس وجہ سے برائی کی تہت لگائی جا سَنَّ ہے، کیوَنُلہ یہ یردہ بدکاری کے علاوہ کس اور چیز ہے بھی متَاثر ہوسکتا ہے۔

بَابُ سُقُولِ نَفَقَةِ الْمُلاَ عَنَةِ وَعَدُم قَذَفِهَا وَإِنُ لاَ يُدُعٰى وَلَدُهَا لِآب بیراس بات کا بیان ہے کہ شو ہرلعان والی عورت کے اخراجات کا ذمہ دار نہیں اور اس عورت پر تہمت بھی نہیں لگائی جائے گی ،اگر چہاس کی اولا دکو باپ کی نسبت سے نہیں یکارا **جائے گا**۔

(٧٢٠٦) عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قَال: قَضٰى سیدنا عبداللہ بن عباس فالنہ سے مردی ہے کہ نبی کریم ملت اللہ

<sup>(</sup>۷۲۰۵) تخریج: اسناده ضعیف لتدلیس محمد بن اسحاق، أخرجه ابن ماجه: ۲۰۷۰ (انظر: ۳۳۱۷) (٧٢٠٦) تخريج: اسناده ضعيف، فيه عباد بن منصور تُكلم فيه، وفي سماعه عن عكرمة (انظر: ٢١٩٩)

27 - US VIII ) 68 CA C 7 - CHESTER WILL ) F. S.

رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فِي ابْنِ الْمَلاعَنَةِ أَنْ لَا يُدُعٰى لِآبِ، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمْى وَلَدَهَا يُدُعٰى لِآبِ، وَمَنْ رَمَاهَا أَوْ رَمْى وَلَدَهَا فَالّهُ يُجْلَدُ الْحَدُ، وَقَضَى أَنْ لَا قُوْتَ لَهَا وَلا سُكُنى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَتَفَرَّ قَانِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَلا مُتَوفِّنى عَنْهَا ـ (مسند احمد: طَلاقٍ وَلا مُتَوفِّنى عَنْهَا ـ (مسند احمد: 199

نے لعان والی عورت کے بیٹے کے بارے میں فیصلہ سنایا تھا کہ اس کو اس کے باپ کی نبیت سے نہ پکارا جائے، نیز جو شخص بھی اس خاتون یا اس کی اولا و پر الزام تراشی کرے اس پر تہمت کی حدقائم کی جائے، علاوہ ازیں آپ مشتع کی نے سے تھم بھی دیا کہ اس عورت کے شوہر کے ذمہ نہ تو اس کا نان ونفقہ ہے اور نہ بی رہائش کا بندوبست، کیونکہ ان کے مابین علیحدگی کی وجہ طلاق یا شوہر کی وفات نہیں ہے، بلکہ اور کچھ ہے۔

فواند: ..... یے روایت توضعف ہے، کیکن مسکہ ایسے ہی ہے کہ لعان کے بعد خاونداس بیوی کے نان نفقہ کا ذمہ دارنہیں ہوگا۔

(٧٢٠٧) ـ عَسنِ ابْسنِ عُسمَرَ أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْسرَاتَهُ وَانْتَهٰى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَهُ مَا، فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ ـ اللهِ عَلَيْ بَيْنَهُ مَا، فَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ ـ (مسند احمد: ٦٠٩٨)

سیدنا عبدالله بن عمر رہ النظام بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی نے اپنی بیوی سے لعان کیا اور اس کی اولاد سے اپنی نسبت کا بھی انکار کردیا، رسول الله مشتر النظام نے ان کے مابین علیحدگی کروا دی اور بیج کی نسبت خاتون کے ساتھ کردی۔

فواند: .....لعان کے بعد پیدا ہونے والا بچه صرف مال کی طرف منسوب ہوگا۔

(٧٢٠٨) - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ آبِيْهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ: قَضْى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِى وَلَدِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ إِنَّهُ يَرِثُ مِيْرَاثَ أُمِّهِ وَتَرِثُهُ ، وَمَنَ قَفَاهَابِهِ جُلِدَ ثَمَانِيْنَ وَمَنْ دَعَاهُ وَلَدُ زِنَا جُلِدَ ثَمَانِيْنَ - (مسند احمد: ٧٠٢٨)

سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص زائلت سے مروی ہے کہ نبی کریم طفع کے اللہ بن عمرو بن عاص زائلت سے مروی ہے کہ نبی اولاد کے بارے میں فیصلہ دیا کہ الی اولاد اپنی مال کی وارث بنے گی اور مال اولاد کی وارث ہوگ ۔ جو شخص لعان کے بعد عورت اور اس کی اولاد پر تہمت لگائے گا اسے اسی (۸۰) کوڑے لگائے مائس گے۔

فواند: ....اس حدیث میں بھی جوسکے بیان کے گئے ہیں، وہ دوسری روایات کی بنا پر صحیح ہیں۔

<sup>(</sup>۷۲۰۷) تخریج:أخرجه البخاری: ٥٣١٥، ومسلم: ١٤٩٤ (انظر: ٦٠٩٨) (۷۲۰۸) تخریج: اسناده ضعیف، محمد بن اسحاق مدلس (انظر: ٧٠٢٨)

#### لعان کی کتاب 7- 9 بَابُ لَا يَجْتَمِعُ المُتَلاعِنَانِ آبَدًا وَلَهَا مَهُرُهَا

لعان کرنے والے میاں بیوی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتے ہیں اور مہرعورت کو دیا جائے گا

(٧٢٠٩) ـ عَـنْ سَـعِنبِدِ نِـن جُبَيْسِ يَـقُولُ سيدناعبدالله بن عمر وَلِي عِنْ كَرَيم طِيْنَا عَلِيْ الله عَنْ عَمر وَلِي عِنْ كَرَيم طِيْنَا عَلِيْ إِلَيْ مِنْ لعان کرنے والے میاں بیوی سے فرمایا: '' تمہارا معاملہ الله تعالی کے سیرد ہے،تم میں سے ایک تو جھوٹا ہے۔'' آپ طفیظام نے خاوند سے فرمایا: 'تیرا اب اس عورت بر کوئی اختیار نہیں ے۔'اس شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے ادا کئے موے حق مبر کا کیا ہے گا؟ آپ مضائل نے فرمایا:"اگرتواس عورت کے مقابلے میں سیا ہے تو بہ حق مہر اس کے عوض ہو مائے گا جوتو نے اس کی شرمگاہ کو حلال سمجھے رکھا، اور اگرتم نے حجوثا الزام لگایا ہے تو کھرتو وہ تجھ سے بہت دور ہے۔''

سَمِعْتُ اثْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: ((حسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا ـ) قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَالِي قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَفْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَنْعَدُ لَكَ. (مسند احمد: ۷۸٥٤)

فداند: لعان، طلاق نہیں ہے، بلکہ ایسا فنخ نکاح ہے کہ اس کے بعدمیاں بیوی کے لیے رجوع کی کوئی گنجائش عان کرنے والے (میاں بیوی) جدا ہو جائیں، تو بھی (نکاح میں) جَمع نہیں ہو سکتے۔'' پیصدیث عبدالله بن عمر، مہل بن تعد،عبدالله بن مسعود اورعلی بن ابوطالب و شائله سے مردی ہے۔ (دیکھیں: بیھقی: ۹/۷، ۶۰۹/۱ و داود: ۱/۱۰۳ سے ٥٥٠، عدالزاق: ٧/ ١١٢ / ١٢٤٣٤، ١٢٤٣٦، ١٢٤٣٦، معجم كبير طبراني: ٩/ ٩٦٦١/٣٩، صحيحه: ٢٤٦٥) اس مدیث سے معلوم ہوا کہ لعان کی وجہ سے جدا ہونے والے میاں بیوی بھی بھی جمع نہیں ہو سکیں گے۔

شنخ البانی مراشم لکھتے ہیں: معلوم ہوا کہ بیر حدیث صحیح ہادر اس سے جحت بکڑی جاسکتی ہے، بیاس امر پر دلالت کرتی ہے کہ لعان کی مِجہ سے میاں بیوی میں ہونے والی جدائی فنخ ہوتی ہے، جیسا کہ امام شافعی، امام احمد، امام مالک، ا مام توری، امام ابوعبیدہ اور امام ابو یوسف وغیرہ کا مذہب ہے اور یہی حق ہے، کیونکہ لعان کی وجہ سے ہونے والے افتر اق کی حکمت کو دیکھا جائے تو نظر سلیم کا تقاضا یہی ہوگا۔ امام ابن قیم جاشیہ تعالیٰ نے (زاد المعاد:۳/ ۱۵۱،۳۵۱ میں ا اس کی تشریح بیان کی ہے اور امام صنعانی نے (سبل السلام: ۳۸ ۲۳۱) میں ای مسلک کی طرف میلان کا اظہار کیا ہے۔ جَبُدا مام ابوحنیفہ کا خیال پیہ ہے کہ لعان طلاقِ بائنہ ہے، لیکن پیرحدیث ان کارڈ کرتی ہے۔ (صححہ: ۲۳۶۵)

<sup>(</sup>٧٢٠٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٣١٢، ومسلم: ١٤٩٣ (انظر: ٥٨٧)

## بَابُ تَحْدِيُدِ الزَّمَانِ وَالُمَكَانِ الَّذِي حَصَلَ فِيُهِ اللَّعَانُ عَلَى عَهُدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لعان کے بارے می*ں ز*مان ومکان کی حد بندی

بِهِ لِلَّذِيْ يَكُرَهُ له (مسند احمد: ۲۳۱۸۹)

(۷۲۱۰) عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ ن السَّاعَدِيِّ سيدنا سهل بن سعد ساعدی را الله سعدِ ن مروی ہے کہ وہ نبی أنَّهُ شَهِدَ النَّبِيُّ عِنْ فِي الْمُتَّلاعِنَيْنِ فَتَلاعَنا ﴿ كُرْيُمْ النَّاكِينَ كَعَهِدُ مِن يبيُّ آنْ والله واقعه لعان مين عَـلْى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى قَالَ: وَإِنَا ابْنُ آبِ سُخَالِيَا كَ سَاتِه شَرِيك تَع، جب دوميال بيوى نے خَهْسَ عَشَوَةً، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنْ آپِي مِين لعان كيا تقا، وه كتبح بين كهاس وقت ميري عمريندره أَمْسَكْتُهَا فَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا ، قَالَ: فَجَاءَ تُ بِرَنْهَى لِعان كرنے والا شوہر كنے لگا: اے الله كرسول! اگر اب میں اپنی بیوی کواینے پاس رکھتا ہوں تو گویا اس پر میں نے جمونا الزام لگایا ہے، لبذا میں اے ساتھ نہیں رکھوں گا۔سیدنا سہل بن سعد بان کرتے ہیں: لعان کرنے والی عورت نے ناپينديده صفت ميں بحية جنم ديا تھا۔

فواند: ..... صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ سیدنا مہل زفائند بیان کرتے ہیں انہوں نے لعان مسجد میں کیا تھا اور میں حاضر تھا اورعصر کے بعد کیا تھا۔

## بَابُ مَنُ عَرَضَ بِقَذُفِ زَوْجَتِهِ لِلشَّلِّ فِي الْوَلَدِ اولا دمیں شک کا اشارہ کرنے سے لعان نہیں کیا جائے گا

فَـقَـالَ يَـا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتُهُ وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ وَكَأَنَّهُ يُعَرِّضُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَلَكَ إِبلٌ؟)) قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: ((مَا أَلْوَانُهَا؟)) قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: ((فِيهَا ذَوْدٌ أَوْرَقُ؟)) قَالَ: نَعَمْ، فِيهَا ذَوْدٌ أَوْرَقُ قَسَالَ: ((وَمِمَّا ذَاكَ؟)) قَالَ لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((وَهٰذَا لَعَلَّهُ

(٧٢١١) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سيدنا ابو ہريره زالين كرتے ہيں كه بوفزاره كا ايك آدى نبي فَزَارَةَ أَتَى السَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ كُرِيمُ صِنْفَاتِيمُ كَ يَاسَ آيا اوركها: الله ك نبي كريم طَنْفَاتِيمُ ! میری بوی نے ساہ رنگ کا بجہ جنم دیا ہے، (چونکہ وہ خودسفید رنگت کا تھا) اس لیے وہ دراصل بے کی نفی کا اشارہ دے رہا تھا، نی کریم ملتے وہ نے اس سے فر مایا: '' کیا تونے اونٹ رکھے ہیں؟''اس نے کہا: جی ہاں، آپ مشی آنے نے فرمایا:''ان کے رنگ کیے ہیں؟" اس نے کہا: سرخ، آب مطابق نے فرمایا: "كيا اس ميں خاكسرى رنگ كا اونك ہے؟" اس نے كہا: جي ہیں۔ آب مطالق نے فرمایا: "یہ کہاں سے آگیا؟" اس

<sup>(</sup>٧٢١٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٨٥٤ ، ٧١٦٥ (انظر: ٢٢٨٠٣)

<sup>(</sup>٧٢١١) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٣١٤، ومسلم: ١٥٠٠ (انظر: ٧١٨٩)

فواند: ..... معلوم ہوا کہ پیدا ہونے والے بچ کی رنگت اور شکل وصورت کی بنا پراس کی مال پرتہت نہیں لگائی جائے، بلکہ ایبا بچہ جس کے گرپیدا ہوگا، اس کا سمجھا جائے گا، ایک صورت میں کس شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہوگا۔

بَاابُ اَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَ الشِ دُونُ نَ الزَّ انِیِّ وَ مَا جَاءَ فِی اِلْحَاقِ الْوَلَدِ وَ دَعُوی النَّسَبِ
اس چیز کا بیان کہ بچہ اس کا ہے، جس کے بستر پر پیدا ہوا، نیز بچے کو اس کے والد سے ملانے اور نسب
کا دعوی کرنے کا بیان

(۷۲۱۲) عن عُمرَ بنِ الْخَطَّابِ وَ الْفَالِ اللهِ الْمَا عَم بن خطاب فَالْقَ عمروی ہے کہ بی کریم مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ

سیدنا ابوہریرہ فرانٹی روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کرم میں نے نبی کرم میں نے نبی کرم میں ان کریم میں ہے۔ ان کی میں ان کی میں کے بھر ہوں گے۔''

الْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)). (مسند احمد: (۹۲۹)

فوائد: ..... شادہ شدہ عورت سے جو بچہ بیدا ہو، وہ خاوند ہی سے متصور ہوگا، اس طرح لونڈی سے جو بچہ بیدا ہو، وہ اس کے مالک ہی کامتصور ہوگا، جب تک خاوندیا مالک کسی دلیل کی بنا پرنفی نہ کرے، کیونکہ بچے کے جائزیا ناجائز ہونے کا مسکل تخفی ہوتا ہے اور اس کی تہہ تک پنچنا مشکل امرے۔

''زانی کے لیے پھر ہیں'' سے مرادیہ ہے کہ زانی کی سزا کی ایک صورت پھر ہیں، یہ محاورہ بھی ہوسکتا ہے،جس کے معانی ہی: زانی کے لیے ناکای ہے۔

سیدہ عائشہ بڑائی بیان کرتی ہیں زمعہ کی لونڈی کے بیٹے کے بارے میں نبی کریم طفی آئے آئے کے پاس عبد بن زمعہ نے کہا: اے اللہ کے الی وقاص زیائی نے جھڑا کیا، عبد بن زمعہ نے کہا: اے اللہ کے

(٧٢١٥) ـ عَنْ عَسائِشَةَ اخْتَىصَهَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ وَسَعْدُ بْنُ أَبِى وَقَاصِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ابْنِ أَمَةِ زَمْعَةَ

رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَفُولُ: ((اَلْوَلَدُ لِصَاحِب

<sup>(</sup>٧٢١٢) تخريج: حديث صحيح لغيره (انظر: ١٧٣)

<sup>(</sup>٧٢١٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٧٥٠، ٦٨١٨، ومسلم: ١٤٥٨ (انظر: ٩٣٠٢)

<sup>(</sup>٧٢١٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٤٢١، ومسلم: ١٤٥٧ (انظر: ٢٤٠٨٦)

رسول! یه میرا بھائی ہے، کونکہ یه میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے اور اس کے بستر پر بیدا ہوا ہے، سیدنا سعد زائنو نے کہا:
میرے بھائی نے جب میں مکہ میں آیا تھا تو کہا تھا کہ جب تو مکہ میں آئے تو زمعہ کی لونڈی کے بیٹے کو دیکھنا وہ میرا بیٹا ہے۔ نبی کریم ملتے آئے نے اس بچ کی مشابہت تو عتبہ کے ساتھ دیکھی، لیکن آپ ملتے آئے نے اس بچ کی مشابہت تو عتبہ کے ساتھ دیکھی، لیکن آپ ملتے آئے نے فرمایا: ''اےعبد! یہ تیرا بھائی ہے، بیدا ہوا ہو۔'' نیز آپ ملتے آئے نے فرمایا: ''اے سودہ!اس سے بردہ کیا کرو۔''

قَالَ عَبْدٌ يَا رَسُولَ اللهِ! أَخِى ابْنُ أَمَةِ أَبِى وَلَا مَعْدٌ أَوْصَانِى أَخِى ابْنُ أَمَةِ أَبِى وَلَا مَعْدٌ أَوْصَانِى أَخِى إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ فَانْظُرْ ابْنَ أَمَةِ زَمْعَةَ فَاقْبِضْهُ فَإِنَّهُ ابْنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ ابْنِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيْنَا بِعُتْبَةَ قَالَ: ((هُوَ لَكَ (وَفِي وَسَلَّمَ شَبَهًا بَيْنَا بِعُتْبَةَ قَالَ: ((هُو لَكَ (وَفِي لَكَ (وَفِي لَكَ (وَفِي لَكَ (وَفِي لَكَ اللهُ عَلَيْهِ لَلهَ فَظِ هُو اَخُولُ) يَا عَبْدُ! الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ وَ)) (مسند احمد: وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ وَ)) (مسند احمد:

فواند: ..... جس نجے کے بارے میں جھڑا تھا، وہ زمعہ کی لونڈی سے پیدا ہوا تھا، حقیقتا وہ عتبہ کے ناجائز نطفے سے تھا، جاہلیت میں لونڈیوں سے زنا کے نتیج میں پیدا ہونے والے بچوں کو دعوی کرنے والے زانی کی طرف منسوب کر دیا جاتا تھا، سعد خلافۂ کا دعوی اس جاہلی رواج کی بنا پرتھا، کیکن اسلام نے اس فیجے سم کوختم کیا کہ اب زانی کی طرف بچہ منسوب نہیں ہوگا، عورت کا خاوندیا ما لک انکار نہ کرے تو اس کا بیٹا ہوگا، اگر وہ انکار کر دے تو جینے والی مال کی طرف منسوب ہوگا۔

رسول اکرم کی زوجہ محتر مدسیدہ سودہ وٹاٹھ بھی زمعہ کی بیٹی تھیں، اس ناتے وہ بچہان کا بھی بھائی بنیآ تھا، مگر چونکہ حقیقتاً وہ عتبہ کے نطفے سے تھا، لہذا قانونی بھائی نہیں تھا، مرحقیقتاً وہ عتبہ کے نطفے سے تھا، لہذا قانونی بھائی نہیں تھا، بہجھگڑا فتح کمہ کے موقع پر پیش آیا تھا۔

(۲۲۱٦) عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ مَوْلَى لِأَلِ الرُّبَيْرِ قَالَ: إِنَّ بِنْتَ زَمْعَةَ قَالَتْ: اَتَبْتُ رَسُوْلَ اللهِ عِنْ فَقُلْتُ: إِنَّ اَبِيْ زَمْعَةَ مَاتَ وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدِ لَهُ وَإِنَّا كُنَّا نَظُنُهَا بِرَجُلٍ، اَنَّهَا وَلَدَتْ فَحَرَجَ وَلَدُهَا بِشِبْهِ الرَّجُلِ الَّذِي طَنَنَّاهَا بِهِ، قَالَتْ: فَقَالَ عِنْ لَهَا: ((اَمَّا اَنْتِ فَاحْتَجِبِيْ مِنْهُ فَلَيْسَ بِاَخِيْكِ وَلَهُ الْمَرْاتُ)) - (مسند احمد: ٢٧٩٦٤)

آل زبیر کے مولی مجاہد بیان کرتے ہیں زمعہ کی بیٹی یعنی ام المونین سیدہ سودہ وظافتها سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں نبی کریم مطافقہ کے پاس آئی اور میں نے کہا: میرے باپ زمعہ فوت ہو چکے اور ایک لونڈی ام ولد جس سے بچہ بیدا ہوا ہے، چھوڑ گئے ہیں، ہم اسے ایک آدی (عتبہ بن ابی وقاص) کے ساتھ تہمت لگاتے سے کہ اس نے اس سے زنا کیا ہے، اتفاق ساتھ تہمت لگاتے سے کہ اس نے اس سے زنا کیا ہے، اتفاق ایسا ہے کہ جو بچہ اس نے جنم دیا ہے، وہ اس عتبہ کے مشابہ ہے، ایسا ہے کہ جو بچہ اس نے تہمت لگائی تھی، آپ سے کی خاتم ہے کہ حکم جس کے ساتھ ہم نے تہمت لگائی تھی، آپ سے الکی تیں اسے دی محصور کم

<sup>(</sup>٧٢١٦) تـخـريـج: هذا اسناد ضعيف، مولى آل الزبير وهو يوسف بن الزبير مجهول الحال، لكن قوله: "احتجبي منه" صحيح من حديث عائشة كما تقدم في الحديث السابق (انظر: ٢٧٤١٩)

#### لعان کی کتاب 73

دیا:''تم اس سے بردہ کیا کرو، وہ تیرا بھائی نہیں ہے،البتہ اسے وراثت ملے گی۔''

> (٧٢١٧) عَن الْيَحْسَن بْنِ سَعْدِ مَوْلَى حَسَن بن عَلِي عَنْ رَبَاح قَالَ زَوَّ جَنِي أَهْلِي أَمَةً لَهُمْ رُومِيَّةً فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ لِي غُلَامًا أَسْوَ دَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللُّهِ ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ لِي غُلَامًا أَسْوَدَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عُبَيْدَ اللَّهِ ثُمَّ طَبِنَ لَهَا عَلامٌ لِأَهْلِي رُومِيٌ يُقَالُ لَهُ يُوحَنَّسُ أَرَاطَنَهَا بِلِسَانِهِ قَالَ فَولَدَتْ غُلَامًا كَأَنَّهُ وَزَغَةٌ مِنْ الْوَزَغَاتِ فَقُلْتُ لَهَا: مَا هٰذَا؟ فَالَتْ هُوَ لِيُوحَنَّسَ قَالَ فَرُفِعْنَا إِلَى أُمِير المُدةُ مندزَ عُشْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَهْدِي أَحْسَبُهُ قَالَ سَأَلَهُمَا فَاعْتَرَفَا فَقَالَ: أَبِرْ ضَيَانِ أَنْ أَقْضِىَ بَيْنَكُمَا بِقَضَاءِ رَسُول اللَّهِ عَلَىٰ ؟ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَضَى أَنَّ ا وَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ قَالَ مَهْدِيٌّ وَأَحْسَبُ هُ قَالَ جَلَدَهَا وَجَلَدَهُ وَكَانَا

> بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْقُوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ

رِبَاح بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ: قَالَ: فَأَلْحَقَهُ بِي، قَالَ:

فَحَلَدُهُمَا فَوَلَدَتْ لِي بَعْدُ غُلَامًا أَسْوَدَ.

(amil I cal: 173)

مَمْلُو كَيْن \_ (مسند احمد: ١٦٤) (٧٢١٨) ـ (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنْ مُحَمَّدِ

رباح کہتے ہیں: میرے گھر والوں نے ایک روی لونڈی کے ساتھ میری شادی کر دی، اس ہے ایک سیاہ رنگ کالڑ کا پیدا ہوا جومیری ہی مانند تھا، میں نے اس کا نام عبدالله رکھا۔ میں پھر اس سے ملاءاس نے میری مانند ہی ایک اور سیاہ فام لڑ کا جنم دیا اس کا نام میں نے عبید الله رکھا، ہمارے گھر والوں کا ایک رومی غلام تھا، اس نے ایسے ورغلایا، اس کا نام پوطنس تھا، اس غلام نے اس لونڈی سے منہ کالا کیا، اس لونڈی نے بچہ جنم دیا جس طرح کہ چھکل ہوتی ہے، یعنی سرخ سفیدرنگ کا تھا، میں نے اس لونڈی سے کہا: یہ کیا ہے؟ اس نے صاف بتا دیا کہ یہ بوضس کا ہے، معاملہ ہم نے امیر المونین سیدنا عثان واللہ کی جانب اٹھایا، مہدی بن میمون کہتے ہیں: ان دونوں نے اعتراف گناہ کیا، سیدنا عثمان خاتئے نے کہا: میں تمہارے درمیان نی کریم مطبع الله والا فیصله کرون؟ تو تم پیند کرون، انہوں نے كها: تُعك ب، سيدنا عثان بالنيز ن كها: آب مُشْرَاتُم نَ فیصلہ فرمایا ہے کہ بجہ بستر والے کے لیے ہے اور زانی کو پھر ملے گا۔مہدی کہتے ہیں یہ دونوں چونکہ غلام تھے ان دونوں کو كوڑ بے لگائے گئے۔

( دوسری سند ) رباح ہے اس طرح کی حدیث مروی ہے، البتہ اس میں ہے: انھوں نے وہ لڑ کا میر ئےنس کے ساتھ ملا دیا تھا اوران دونوں کوکوڑے لگائے اور رہاح کہتے ہیں: اس کے بعد اس لونڈی نے بحیرجنم دیا تھا، وہ بھی سیاہ رنگ کا تھا ( حبیبا کہ میرارنگ تھا۔)

> (٧٢١٧) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة رباح، أخرجه ابوداود: ٢٧٥ (انظر: ٢١٦) (٧٢١٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

الكار المالكان الكار ا

سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رفائنی ہے مروی ہے کہ نبی كريم من الله في نه في الله عادى فرمايا ب كدايك لاكا يا لاك جس کے نسب کواس کے باپ کے ساتھ ملایا گیا ہو، جس کے نام براسے بکارا جاتا ہے اور ملایا گیا ہو، اس کے باب کے مرنے کے بعد اور پھراس مرنے والے باپ کے اس کے بعد اس لڑ کے یا لڑ کی کے دعویدار بھی ہوں کہ بیاس کا ہے اور اس لونڈی کے بارے میں بھی آپ مشکھیے نے یمی فیصلہ کیا گیا کہ جس کا وہ اس دن مالک بنا ہوجس دن اس سے جماع کما تھا اس اولاد کے نسب کواس کے ساتھ ہی ملایا جائے گا، جس نے اس کے نسب ملانے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن اس کے نسب کے ملانے سے پہلے جواس کے باپ کی دراثت تقیم ہو چکی ہو،اس میں ہے اس ملائے گئے کو کچھ حصہ نہ ملا گا ادر جو وارثت انھی تقسیم نہیں ہوئی اس کواگر یا لے تو اس میں سے اس ملائے گئے کوحصہ ملے گا اور اس لڑ کے یا لڑی کے ملانے کا اگر وہ محف جس کے لیے پکارا جاتا ہے اٹکار کردے اور اگر وہ اس کی اس لونڈی سے ہوجس کا وہ یا لک نہ تھا یا آ زادعورت سے ہوجس ہے اس نے زنا کیا تھا تو اس صورت میں اسے نہ تو اس کے نسب سے ملایا جائے گا اور نہ ہی لڑکا یا لڑکی اس کا وارث ہوگا۔ اور اگر اس لڑکی یا لڑ کے کا وہ باپ جس کے لیے اسے رکارا جاتا ہے اس کا دعویٰ کرے تو وہ لونڈی ہے ہویا آزاد سے ہوتو وہ ولدالزنا ہے۔

فواند: .....اس سے ثابت ہوا کہ ایک آدی کی بیوی ہے جس سے اس نے نکاح کیا ہے یا لونڈی ہے اس سے جماع کیا ہے اس سے جا بی ہے جو کہ چھے جماع کیا ہے اس سے اگر نجی یا بچہ بیدا ہوتا ہے اور اتن مدت میں ہوتا ہے جس میں بچہ بیدا ہونے کا امکان ہے جو کہ چھے ماہ کی مدت ہے وہ عورت اس خاوند کے بستر پر نجی یا بچہ کوجنم دیتی ہے اب اگر چہ وہ اس آدمی کا ہم شکل ہویا وہ نجی یا بچہ اس کا ہم شکل نہ ہوا ہے اس آدمی کا ہم شکل نہ ہوا ہے اس آدمی کے نسب کے ساتھ ہی ملایا جائے گا اور یہ نجی یا بچہ اس کا وارث بھی ہوگا یہ تو اس آدمی

(٧٢١٩) تخريج: اسناده حسن، أخرجه ابوداود: ٢٢٦٥، وابن ماجه: ٢٧٤٦ (انظر: ٢٠٤٧)

کی زندگی میں ہوگا اگر وہ آ دمی فوت ہو جائے اور اس کے ورثا اگر اس بچی یا بیچے کا نسب اس کی وفات کے بعد بھی ملائمیں تو نب ا ہے ملایا جائے گالیکن اگر وہ آ دمی جس کی طرف اس بچی یا بیجے کی نسبت کی جا رہی ہے وہ اس بچی یا بیجے کی نسبت ہے انکار کرے تو پھر بداس آ دمی کا نہ تو نسب شار ہو گا اور نہ ہی ہیے جا بچہ اس کا دارث ہو گا بہی صورت تب بھی ہو گی جب ایسی لونڈی سے بچہ ہو جواس آ دمی کی ملکیت نہیں اور آزادعورت سے ہوگراس سے زنا کیا ہواس کا نہ تو نسب ثابت ہو گا نہ ہی ہیہ بچہاس آ دمی کا وارث ہو گا اگر بیہ آ دمی اس نیجے کا دعویٰ بھی کرے گا تو پیز انی ہو گا اور بچہ ولد زنا شار ہوگا۔

اس بارے میں ایک اور بات ثابت ہوئی کہ اس طرح جس کا نسب ملے گا وہ نسب ملنے سے پہلے پہلے اس مرنے ، والے کی جوجائیدا تقسیم ہو چکی ہوگی اسے اس سے بچھ نہ ملے گا دوبارہ نی تقسیم کی ضرورت نہیں اور اگر اس کے نسب کے ملنے سے پہلے جائیداتقسیم نہیں ہوئی تو بدوسری اولادیا ورٹاکی طرح برابر کا وارثت میں شریک ہوگا۔

(٧٢٢٠) ـ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ سيدنا عبدالله بن عباس وَاللَّهُ روايت كرتے بين كه ني كريم مِشْ كَالَةً نے فرمایا: ''اسلام میں اجرت بر زنا کاری کا کوئی وجود نہیں،جس نے جالمیت میں ایسا کیا ہے تو میں اس کا نسب اس کے باب کے رشتہ داروں سے جوڑتا ہوں اور جوکوئی بغیر نکاح کے کس کا باپ ہونے کا دعوی کرے تو نہ بچہاس کا وارث ہوگا

اللَّهِ ﷺ: ((لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْكَامِ مَنْ سَدغي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ أَلْحَقْتُهُ بِعَصَبِتِهِ وَمَنِ ادَّعٰى وَلَدَهُ مِنْ غَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ)) [ (مسند احمد: ٣٤١٦)

اور نه ہی وہ اس نیچ کا وارث ہوگا۔''

**فه اند**: ..... ثات ہوا کہ زنا سے نسب و وارثت ثابت نہیں ہوتے۔

قرعه كابيان

سیدنا زید بن ارقم فیانید بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی فیانید یمن میں تھے، آپ کے پاس ایک عورت لائی گئی، جس کے ساتھ ایک طہر میں تین افراد نے جماع کیا تھا،آپ نے ان میں سے در افراد سے کہا: کیاتم دونوں اس بیج کا تیسرے کے حق میں اقرار کرتے ہو؟ انہوں نے اقرار نہیں کیا، پھر دو سے سوال کیا کہ کیاتم تیسرے کے لیے اس بچے کا اقرار کرتے ہو، انہوں نے بھی یہ اقرار نہ کیا، پھردو سے یو چھالیکن انھوں نے بھی

(٧٢٢١) - عَـنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْيَمَنِ فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَطِنْهَا ثَلاثَةُ نَفَرِ فِي طُهْرِ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُهِ أَان لِهٰذَا بِالْوَلَدِ فَلَمْ يُقِرَّا ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُهِرَّ ان لِهَذَا بِالْوَلَدِ فَلَمْ يُقِرًّا ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْن حَتُّى فَرَغَ يَسْأَلُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ فَلَمْ يُقِرُّوا ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَلْزَمَ الْوَلَدَ الَّذِي

<sup>(</sup>٧٢٢٠) تخريج: حسن لغيره، أخرجه ابوداود: ٢٢٦٤(انظر: ٣٤١٦)

<sup>(</sup>٧٢٢١) تخريج: صحيح، قاله الالباني، أخرجه ابوداود: ٢٢٦٩، ٢٢٧٠، والنسائي: ٦/ ١٨٢ (انظر: )

### لعان کی کتاب

خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَى الدِّيةِ فَرُفِعَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ حَتْبِي بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. (مسند احمد: ١٩٥٤٤)

اقرار نہ کیا، پھر انھوں نے ان کے درمیان قرعہ ڈالا اور بچہ اس کے لیے لا زم قرار دے دیا، جس کے نام قرعہ نکلا تھا اور اس کے ذمہ دیت کے تین حصوں میں سے دو جھے ادا کرنا لازم کر دیے، یہ معاملہ جب نبی کریم مشکور کے سامنے پیش كياكيا تو آب مضائلة اتنام سرائ كرآب مشائلة كي وارهيس نمایاں ہونے لگیں۔

> (٧٢٢٢) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ بِنَحْوِهِ) وَفِيْهِ: إِنَّ عَلِيًّا وَ اللَّهُ قَالَ لَهُمْ بَعْدَ إِنَّكَارِ هِمْ: إِنَّكُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَقَالَ: إِنِّي مُقْرعٌ بَيْنَكُمْ فَايُّكُمْ قُرِعَ اغْرَمْتُهُ ثُلُثَى الدِّيَّةِ وَٱلْزَمْتُهُ الْوَلَدَ، فَذْكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهَ فَقَالَ: ((لا أَعْلُمُ إِلَّا مَا قَالَ عَلِيٌّ)) ـ (مسند احمد: ۱۹۵۵۷)

(دوسری سند) ای طرح کی روایت مردی ہے، البتہ اس میں ہے: سیدنا علی بنائنۂ نے ان کے انکار کے بعد ان ہے کہا: تم ایے شریک ہو، جو آپس میں جھڑنے والے ہو، اب میں تہمارے درمیان قرعہ ڈالوں گا،تم میں سے جس کے نام بھی قرعہ نکلے گا، اسے دیت کے تین میں سے دو جھے ادا کرنے کی چڻ ڈالوں گا اور بچہ بھی لازمی اسے ہی لینا پڑے گا، جب اس فیملہ کا نی کریم مشکور ہے ذکر کیا گیا تو آپ مشکور نے فرمایا:''جو فیصله علی نے کیا ہے، وہی سمجھ آتا ہے۔''

فواند: ..... به واقعه دورِ جامليت كالقا، كونكه اسلام مين تو ابياممكن ، ينهيس كه تين آ دمي ايك طهر مين ايك عورت سے جماع کریں، چونکہ جاہلیت کے کاموں پر سزانہیں دی جاسکتی تھی، بلکہ اس دور کے تصرفات کو قانونی طور برتسلیم کرلیا گیا تھا کہ جو ہوا سو ہوا، آئندہ کے لیے منع ہے، اس لیے اس واقعہ کاحل بھی ضروری تھی، جوسید ناعلی بڑائٹو نے اپنی خداداد ذہانت ہے تجویز فرمایا۔

اگر کسی چیزیر کئی افراد کاحق برابر ہو، لیکن وہ سب کومل نہ عتی ہوتو قرعداندازی کے ذریعے سے فیصلہ کیا جا سکتا ہے، ا حادیث میں اس کا ثبوت موجود ہے۔

## بَابُ الْحُجَّةِ فِي الْعَمَلِ بِالْقَافَةِ تیافہ کے جواز کا بیان

(٧٢٢٣) - عَنْ عُرْوَ ـةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سيده عائشه وَلَيْهَا عروى بك تبيله مدلج كاايك قيافه شناس نبی کریم منت کینے کیا ہے یاس آیا، جب اس نے سیدنا اسامہ وہانینیا

دَخَلَ مُجَزِّزٌ الْمُدْلِحِيُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

<sup>(</sup>٧٢٢٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٧٢٢٣) تخريج: أخرجه البخاري: ١٧٧١، ومسلم: ١٤٥٩ (انظر: ٢٤٠٩٩)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

لعان کی کتاب ); Chi) (77) (5 C) (7 - C) (5 C) (18) (18) (18) اوران کے باپ سیدنا زید خالفیا کواس حالت میں لیٹے ہوئے دیکھا کہان دونوں نے ایک جادر اوڑ ھے کراینے سر ڈھانپ رکھے تھے، جبکہ ان دونوں کے یا وال حادر سے باہر تھے۔اس نے دیکھتے ہی کہا: یقینا یہ یاؤں ایک دوسرے (باب بیٹے) ہی کےمعلوم

فَرَ أَى أُسَامَةً وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ وَقَدْ غَيظَيَا رُئُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هٰذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْض وَقَالَت مَرَّةً: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَسْرُ ورَّا ـ (مسند احمد: ۲٤٦٠)

میرے ہاں تشریف لائے تو آپ ملٹے آیا ہے حد خوش تھے۔

ہوتے ہیں۔سید ہ عائشہ کہتی ہیں: اس واقعہ کے بعد نبی کریم

**فواند**: ..... اصل واقعہ یوں ہے کہ سیرنا زید دہائٹئے کے بیٹے سیدنا اسامہ دہائٹئے تھے، سیدنا زید دہائٹئے سفیداور چمکدار رنگت والے تھے اورسیدنا اسامہ خانٹنڈ گہرے سیاہ رنگ کے تھے، اس رنگت کی وجہ سے قریشی لوگ اور دیگر جہالت والے ان کے نسب میں طعنہ زنی کرتے تھے، نبی کریم مطنے آتا کے بہت تکلیف ہوتی تھی اور جب کھوجی اور قافہ شناس نے کہا کہ نہ قدم بتاتے ہیں کہ یہ باب بیٹا ہیں اورلوگ کھوجی کی بات پر بہت زیادہ اعتماد کیا کرتے تھے، پس قیافیہ شناس نے جب انہیں باپ بیٹا قرار دیا تو اس پر آپ کے چہرہ برانوار کی ہرلکیر ہے مسرت وشاد مانی کی لہرا ٹھنے گئی۔

قیافہ شناسی بھی عقلاقطعی نہ ہونے کے یاو جودانسانی ذہن کومطمئن کرتی ہے،عمو ما لوگ تسلیم کرتے ہیں،لہذامشکل اور منازعہ مسائل میں قیافہ ہے بھی فیصلہ کہا جاسکتا ہے، جبکہ اس کی مخالفت میں گواہ اور مضبوط قرائن نہ ہوں۔ بَابُ التَّغُلِيُظِ فِيُمَن ادَّغي غَيْرَ اَبِيهِ وَهُوَ يَعُلَمُ وَفِيْمَن انْتَفْي مِنُ وَلَدِهِ وَهُوَ يَعُلَمُ جوقصداً اینے باپ کے علاوہ تسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے اور جوشخص اپنی ہی اولا دے انکار

کرے اس کی سز ا کا بیان

(٧٢٤) - عَن أبن عَبَّاس قَالَ وَسُولُ سيدنا عبدالله بن عباس الله وايت ب كه نبي كريم الشَّعَ الله في فرمایا: ' جس شخص نے اینے باب کے علاوہ کسی اور کی اولاد ہونے کا دعوی کیا، یا آزادشدہ غلام نے اپنے ان آ قاؤل کے علاوہ، جنہوں نے اس کوآ زاد کیا تھا،کسی اورکواینا آ قا قرار دیا تو اس پر قیامت تک الله تعالی، فرشتوں اور تما م لوگوں کی لعنت ہو گی ،ایسے شخص کی نفلی اور فرضی عبادت قبول نہیں ہو گی ۔'' سیدہ عبداللّٰہ بن عمر زلائیۃ سے مروی ہے کہ نبی کریم لینے بیٹی نے فرمایا:''سب سے بڑا حجوث اینے باپ کے علاوہ کسی اور کی

الله ﷺ: ((أَيُّمَا رَجُلِ ادَّعٰى اِلْي غَيْرِ وَالِدِهِ اَوْ تَوَلِّي غَيْرَ مَوَ الِيْهِ الَّذِيْنَ اَعْتَقَوْهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَـعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلاَ يُكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرَفٌ وَلاَ عَدُلَّـ)) (مسند احمد: ۲۹۲۱)

(٧٢٢٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((اَفْرَى الْفِرْي مَن ادَّعٰي غَيْرَ

<sup>(</sup>٧٢٢٤) تخريج: حديث صحيح، أخرجه ابن ماجه: ٢٦٠٩ (انظر: ٢٩٢١) (٧٢٢٥) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم (انظر: ٩٩٨٥)

آبِيْهِ وَٱفْرَى الْفِراى مَنْ آرَى عَيْنَيْهِ فِي النَّوْمِ مَا نَمْ تَرَيَا وَمَنْ غَيَّرَ تَخُوْمَ الْآرْضِ)). (مسند احمد: ٩٩٨٥)

(۲۲۲۱)- عَسنْ عَساصِمِ الْاَحْوَلِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا سَمِعْتُ سَعْدًا وَهُو اَوَّلُ مَنْ رَمْى بِسَهْم فِى سَبِيلِ اللهِ وَهُو اَوَّلُ مَنْ رَمْى بِسَهْم فِى سَبِيلِ اللهِ وَاَبَابَكُرَةَ تَسَوَّرَ حِصْنَ الطَّائِفِ فِى نَاسٍ فَسَجَاءَ اللَّي النَّبِيِّ فَي فَقَالا: سَمِعْنَا رَسُولُ فَحَجَاءَ اللَّي النَّبِيِّ فَي فَقَالا: سَمِعْنَا رَسُولُ اللهِ فَي وَهُو يَعْلَمُ اللهُ غَيْرُ اَبَيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللهُ غَيْرُ اَبَيْهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ)) - (مسند احمد: ۱٤٩٧)

(۷۲۲۷)- عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: لَمَّا إِدَّعٰى وَيَادٌ، لَقِيْتُ آبَا بِكُرَةَ قَالَ: فَقُلْتُ: مَا هٰذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ آبِي وَقَالَ: فَقُلْتُ: مَا هٰذَا وَقَالَ: فَقُلْتُ: مَا هٰذَا الَّذِي صَنَعْتُمْ إِنِّي سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ آبِي وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَهُو يَقُولُ: ((مَنِ ادَّعٰى آبًا فِي اللهِ فَيُ وَهُو يَعْلَمُ آنَّهُ عَيْرُ آبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ آنَّهُ عَيْرُ آبِيهِ فَاللهِ فَيْ وَهُو يَعْلَمُ آنَّهُ عَيْرُ آبِيهِ فَالْحَبَنَّ عُمْرَ آبِيهِ وَهُو يَعْلَمُ آنَهُ عَيْرُ آبِيهِ فَاللهَ عَلَيْهُ وَلَى اللهِ عَيْدُ وَآنَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

طرف نسبت کرنا ہے، اس طرح یہ بھی بہت براجھوٹ ہے کہ انسان ایباخواب بیان کرے، جو اس نے دیکھا ہی نہیں اور زمین کی علامات کوتید مل کردے۔''

ابوعثان سے مروی ہے کہ سیدنا سعد بن الی وقاص فرائٹو ، جنہوں نے اللّٰہ تعالیٰ کے رائے میں سب سے پہلا تیر پھینکا تھا اور سیدنا ابو بکرہ فرائٹو ، جنہوں نے کچھ لوگوں سمیت طاکف کا قلعہ کھا نگا تھا ، ان دوصحابہ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ مِشْنَا اَلْنَہُ مِنْ اَلَٰہُ مِشْنَا اِللّٰہِ مِنْ اَللّٰہِ مِنْ اَللّٰہُ مِنْ اَللّٰہِ مِنْ اَللّٰہِ مِنْ اَللّٰہِ مِنْ اَللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہِ اللّٰمِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہُ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِنِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُنْ اللّٰمِنِ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْ اللّٰمِنْ اللّٰمِي

ابوعثان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جب زیاد نے دعویٰ کیا تو ہیں سیدنا ابو بکرہ وہ گئتے ہیں: جب زیاد نے دیکا کیا ہے؟ اس کے جواب ہیں سیدنا ابو بکرہ وہ النتیٰ نے کہا: ہم نے سیدنا سعد بن ابی وقاص وہ النتیٰ سے سا، انہوں نے کہا: ہمں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ نبی کریم میٹ ایک نے فرمایا: ''جس نے غیر باپ کی طرف باپ ہونے کی نسبت کی اور جانے ہوئے ایسا کیا بتو اس پر جنت حرام ہوگی۔' سیدنا ابو بکرہ وہ النتیٰ ابو بکرہ وہ اسے میں ہے نہیں نے بھی نبی کریم سے نتا ہے، ایک روایت میں ہے: میرے کانوں نے سنا ہے اور میرے دل نے محمد میں ہے۔ میرے دل نے محمد میں ہے۔ میرے دل ہے۔

سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رات سے مردی ہے کہ نی کریم اللہ بن عروبی: ' نب اگر چدمعمولی ہو، مگر اس سے

<sup>(</sup>٧٢٢١) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٣٢٦، ٤٣٢٧، ومسلم: ٦٣ (انظر: ١٤٩٧)

<sup>(</sup>٧٢٢٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٧٦٦، ٧٧٦٧، ومسلم: ٦٣ (انظر: ١٤٥٤)

تَبَسِرُوْ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَ، أَوِ ادِّعَاءٌ اللَّي نَسَبٍ لايُعْرَفُ) - (مسند احمد: ٧٠١٩) نَسَبٍ لايُعْرَفُ) - (مسند احمد: ٧٢٢٩) - عَنْ أَبِى ذَرَّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَيْ يَقُوْلُ: ((لَيْسَ مِنْ رَجْلِ إِدَّعٰى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفْرٌ وَمَنِ ادَّعٰى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنْ اللّٰهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفْرٌ وَمَنِ ادَّعٰى مَا لَيْسَ لَذُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنِ دَعَا رَجُلا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللهِ! وَلَيْسَ دَعَا رَجُلا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللهِ! وَلَيْسَ كَلْلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ -)) (مسند احمد: كَلْلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ -)) (مسند احمد:

( ٧٢٣٠) - عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى قَالَ: ((مَنِ انْتَسَبَ اللَّي تِسْعَةِ آبَاءٍ كُفَّ أَرِيُرِيْدُ بِهِمْ عِزَّا وَكَرْمًا فَهُوَ عَاشِرُهُمْ كُفَّ أَرِيُرِيْدُ بِهِمْ عِزَّا وَكَرْمًا فَهُوَ عَاشِرُهُمْ فَى النَّارِ -)) (مسندا حمد: ١٧٣٤٤) فِي النَّارِ -)) (مسندا حمد: قالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ الْبِينِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَلَذِهِ لِيَفْضَحَهُ فِي الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُ وْسِ الدُّنْيَا فَضَحَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُ وْسِ الْاَشْهَادِ، وَقِصَاصِ -)) (مسند احمد: ٤٧٩٥)

بیزاری کا اظهار کرنا یا کسی غیر معروف نسب کی طرف آپنی نسبت کرنا کفر ہے۔''

سیدنا ابو ذر بزالتی روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم منتے آیا ا سے سنا: ''جس فخص نے جان بوجھ کرا پنے باپ کے علاوہ کی اور کی طرف اپنی نسبت کی، اس کے لئے سوائے کفر کے پچھاور نہیں، جس نے کسی ایسی چیز کا دعوی کیا، جو در حقیقت اس کی ہیں، جس نے کسی اور اس مخص کو اپنا مسکانہ جہنم میں بنالینا چاہیے اور جس فخص نے کسی کو کا فریا اللہ کا دشمن کہا، جبکہ وہ ایسانہ ہوتو کہنے والا خودا پنی بات کا مصدات ہوگا۔''

سیدنا ابو ریحانہ دنائیں سے مروی ہے کہ نبی کریم منتظامین نے فرمایا: ''جس مخص نے عزت وشرف کے حصول کی خاطر اپنو نو کافر آبا وَاجداد کی طرف اپنی نسبت کی تو جہنم میں ان کے ساتھ دسواں وہ خود ہوگا۔''

سیدنا عبدالله بن عمر و والنو سے مروی ہے کہ نبی کریم ملط النے آیا نے فرمایا: ''جس شخص نے اپنی اولا دکو دنیا میں رسوا کرنے کے لئے اس کا انکار کر دیا، قیامت والے دن الله اس کوسرِ عام رسوا کرے گاور قیامت والے دن ادلے کا بدلہ ہوگا۔''

فواند: ...... تمام روایات اینم منهوم میں واضح بیں ، اگر مسلمان کے نسب کو کم تر سمجھا جاتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس پر راضی ہو کر صبر کرے اور اگر وہ اعلی نسب ہوتو وہ اس پر فخر اور ناز نہ کرے ،کسی کی عزت یا بےعزت کی خاطر نہ نسبت بدلنا چاہیے اور نہ کس کے نسب کا انکار کرنا چاہیے۔



<sup>(</sup>٧٢٢٩) تخريج: أخرجه تامّا ومقطعا البخاري: ٣٥٠٨، ٦٠٤٥، ومسلم: ٦١(انظر: ٢١٤٦٥)

<sup>(</sup>٧٢٣٠) تـخـريـج: اسناده ضعيف لانقطاعه، أخرجه ابويعلى: ١٤٣٩، والطبراني في "الاوسط": ٢٤٦ (أنظر: ١٧٢١٢)

<sup>(</sup>٧٢٣١) تخريج: اسناده حسن، أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٣٤٧٨، والبيهقي: ٨/ ٣٣٢ (انظر: ٤٧٩٥)



# ۴۴: كِتَابُ الْعِدَدِ عدتوں كابيان

بَابُ إِنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ بِوَضُعِ الْحَمَلِ سَوَاءً كَانَتُ مُطَلَّقَةً اَوُ مُتَوَفِّى عَنُهَا لِقَوُلِ اللّهِ: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللّ

حاملہ خاتون کی عدت وضع حمل ہے،خواہ وہ طَلاق یا فتہ ہو یا ہیوہ، کیونکہ اللّٰہ تعالی نے فر مایا:''اور حاملہ خواتین کی عدت کی مدت رہے کہ وہ حمل وضع کر دیں''

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا ابو ہریرہ وی نظیم سے اس عورت کی عدت کے بار بے میں سوال کیا گیا جس کا خاوند فوت ہو چکا ہواوروہ حاملہ ہو، سیدنا ابن عباس فوائٹ نے کہا: دو عدتوں میں سے دور والی عدت ہوگی، جبکہ سیدنا ابو ہریرہ فوائٹ نے کہا: جب وہ بچکوجنم دے گ تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن، سیدہ اسلمہ والتی کے باس آئے اور ان سے اس مسللہ کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے کہا: جب سیدہ سیعہ اسلمیہ والتی نے اپ خاوند کی وفات کے نصف ماہ بعد بچ کو جنم دیا تو اسے دو خاوند کی وفات کے نصف ماہ بعد بچ کو جنم دیا تو اسے دو دوسرا ذرا ادھیر عرفیا، اس خاتون کا میلان میں سے آیک نوجوان تھا اور دوسرا ذرا ادھیر عرفیا، اس خاتون کا میلان می تھا کہ وہ نوجوان دوسرا ذرا ادھیر عرفیا، اس خاتون کا میلان می تھا کہ وہ نوجوان ایکی عدت سے بی باہر نہیں ہوئی، دراصل اس عورت کے سے نکاح کرے، بیصورت حال د کھے کر ادھیر عمر کہنے لگا کہ بیتو

(٧٢٣٢) - عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ قَالَ سُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَبُو هُرَيْرَةً عَنِ الْمُتَوَفِّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً إِذَا عَبَّاسٍ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ عَبَّاسٍ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ وَقَالَ أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ وَلَدَتْ فَقَدْ حَلَّتْ فَذَخَلَ أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ السَّحِمْنِ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِي صَلَّى السَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ السَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهَا عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ وَلَدَتْ شُبَيْعَةً الْأَسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا وَلَدَتْ شُبَيْعَةً الْأَسْلَمِيَةُ بَعْدَ وَفَاةٍ زَوْجِهَا وَلَكَ فَقَالَتْ وَلَكَ شَعْدِ فَعَالَةً عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَانَ أَهُلُهَا غُيَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَوْلُو وَكَانَ أَهُلُهَا غُيَبًا فَيَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَقَالَ قَدُ وَحَالَتُ وَمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ قَدُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ قَدُ وَقَالَ لَكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ قَدُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ قَدُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ قَدُ وَاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ قَدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ قَدُ اللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ قَلْلُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ قَدُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى السَّلَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ قَدُ الْمُعَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَى السَّلَمَ اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى الْمُعَلِي الْمُعْلَى اللَهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى السَلَمَةُ الْمُنْ الْمُعَالَى الْمُعَلِي السَّلَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِي السَلَمَةُ اللَهُ اللَهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَهُ الْمُعَالَى اللَهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَ

(٧٢٣٢) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه النسائي: ٦/ ١٩١ (الظر ٢٦٧١٥)

المنظم ا

حَلَلْتِ فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ. (مسند احمد: ۲۷۲٥)

گروالے دہاں موجود نہ تھ اوراس بوڑھے کو امید تھی کہ جب
اس کے گروالے آ جا کیں گے تو وہ اس ادھ عرکو ترجیح دیں
گے، اس کی بات سن کروہ نبی کریم مشکی آئے ہے پاس آئی اور
فتوی پوچھا، آپ مشکی آئے نے فرمایا: '' تیری عدت ختم ہو چکی
ہے، تو جس سے جاہتی ہے، نکاح کر سکتی ہے۔''

فوائد: ..... دوعدتوں میں سے دور کی عدت کا مطلب مد ہے کہ بیوہ حالمہ کی عدت دوشم کی ہے: وضع حمل اور چار ماہ دس دن ، اب اگر چار ماہ دس دن سے پہلے بچہ جم دے تو وہ چار ماہ دس دن کمل کرے اور اگر چار ماہ دس دن کے بعد تک حمل جائے تو پھر عدت وضع حمل ہی ہوگی۔

لیکن بید موقف درست نہیں ہے، سیح رائے بیہ ہے کہ جب خاتون حاملہ ہوتو جار ماہ دس دن کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ وضع حمل سے عدت پوری ہوگی، وہ خاوند کی وفات کے چند گھڑیاں بعد ہو جائے یا آٹھ نو ماہ بعد۔

(٣٢٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بَنْ مَسْعُودِ أَنَّ مَسْعُودِ أَنَّ مَسْعُودِ أَنَّ مَسْعُودِ أَنَّ مَسْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِحَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَدَحَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ فَقَالَ: كَأَنَّكِ تُحَدِّثِينَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ فَقَالَ: كَأَنَّكِ تُحَدِّثِينَ نَفْضَى عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَنْقَضِى نَفْسَكِ بِالْبَاثَةِ مَا لَكِ ذَلِكَ حَتَّى يَنْقَضِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتُهُ بِمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتُهُ بِمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ إِذَا أَثَالِ أَحَدُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ إِذَا أَثَالِ أَحَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ إِذَا أَثَالِ أَحَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ إِذَا أَثَالِ أَحَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ إِذَا أَثَالِ أَحَدُ اللهُ عَلَيْهِ فَا أَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ إِذَا أَثَالِ أَحَدُ اللهُ عَلَيْهِ فَا أَنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَنْسَابِلُ إِذَا أَثَالِ أَحَدُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَادُهُ فَا أَنْ إِنْهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَادِهُ الْعَالَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَادِهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْعُلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْرَادِهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّامِ اللهُ اللهُ الْعُلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعُلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْتُ وَالْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَدُونَ الْمُوالْسُلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمُ اللهُ الْ

(٧٢٣٤) عَنِ الْأُسُودِ عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ

سیدنا عبداللہ بن مسعود فراٹی بیان کرتے ہیں سیدہ سیعہ بنت حارث فراٹی نے اپنے خاوند کی وفات کے پندرہ دن بعد بچ کوجنم دیا، ان کے پاس سیدنا ابو سناہل آئے اور کہا: معلوم ہوتا ہے تمہارے دل میں نکاح کرنے کا خیال گردش کر رہا ہے، حہیں اس کی اجازت نہیں ہوگ حتیٰ کہ دوعدتوں میں سے دور والی عدت نہ گزارلو، بین کروہ نبی کریم مشیکی نے کا میں آپ مشیکی نے کہ ہوئیں اور ابوسناہل کی بات کے بارے میں آپ مشیکی نے کو بتایا، نبی کریم مشیکی نے فربایا: ''ابو سنا بل غلط کہدرہا ہے، کو بتایا، نبی کریم مشیکی نے فربایا: ''ابو سنا بل غلط کہدرہا ہے، تمہاری عدت پوری ہو چی ہے، جب تمہارے لیے مناسب یا تمہاری لیند کا رشتہ آئے تو میرے پاس آنا اور مجھے اس کی اطلاع دینا۔'' پھر آپ مشیکی نے اس کو خبر دی کہ اس کی عدت پوری ہو چی ہے۔

سیدنا ابو سابل بن بعکک زائن سے مروی ہے کہ سیدہ سبیعہ

(٧٢٣٣) تخريج: اسناده ضعيف، محمد بن جعفر سمع من سعيد بن ابي عروبة بعد اختلاطه، وقد اعله احمد بالارسال (انظر: ٢٧٣)

(٧٢٣٤) تـخـريـج: اسناده ضعيف لانقطاعه، لايعرف للاسود سماع من ابي السنابل، أخرجه الترمذي: ١٩٣٨(انظر: ١٨٧١٤) وي المنظمة ا

بنت حارث نے اپنے شوہر کی وفات سے تیس یا تجیس دن بعد بنچ کوجنم دیا، جب مت نفاس گزر چی تو اس نے نئی شادی میں رغبت کا اظہار کیا، لیکن اس پر اعتراض کیا گیا اور نبی کر یم مشت کیا آپ مشت کیا کہ اس فرمایا: ''اگر وہ عورت ایسا کرنا چا ہے تو وہ کر سکتی ہے کیونکہ اس کی عدت وضع حمل کی وجہ سے پوری ہو چکی ہے۔''

سیدنا ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں سیدہ سبیعہ بنت ابی برزہ اسلمیہ بولائھا کے پاس گیا اور ان سے ان کے معاملہ کے متعلق سوال کیا، انہوں نے کہا: میں سعد بن خولہ کے نکاح میں تھی، وہ فوت ہو گئے اور ان کی وفات کے صرف دو ماہ بعد میں نے بچہ جنم دیا، اُدھر بنوعبد داروالے ابو سائل بن بعلک نے مجھے پیغام نکاح بھیجا، میں نکاح کرنے سائل بن بعلک نے مجھے پیغام نکاح بھیجا، میں نکاح کرنے کے لیے تیارتھی کہ میرادیور میرے پاس آیا، میں نے مہندی بھی کیا کرنا چاہتی ہوں، اس نے مہندی بھی ہو؟ میں نے کہا: اللہ کو ایس نے کہا: اللہ کی قتم! بو ابھی شادی نہیں کرسکتی، جب تک کہ چار ماہ دس دن کی قتم! بو ابھی شادی نہیں کرسکتی، جب تک کہ چار ماہ دس دن کی تیاس آئی اور اس کا آپ سے نگائیا کہتی ہیں: میں نبی کریم سے ان کی بیس آئی اور اس کا آپ سے نگائیا کہتی ہیں: میں نبی کریم سے کی کے پاس آئی اور اس کا آپ سے نگائیا کہتی ہیں: میں نبی کریم سے کی کے پاس آئی اور اس کا آپ سے نظائیا کہتی ہیں: میں نبی کریم سے کی کے پاس آئی اور اس کا آپ سے اور شادی کر کیا، آپ سے نگائیا کے باس آئی اور اس کا آپ سے اور شادی کر کیا، آپ سے نے فر مایا: ''تو حلال ہو بھی ہے اور شادی کر کیا، آپ سے نے فر مایا: ''تو حلال ہو بھی ہے اور شادی کر کیا، آپ سے نے فر مایا: ''تو حلال ہو بھی ہے اور شادی کر کیا، آپ سے نے فر مایا: ''تو حلال ہو بھی ہے اور شادی کر کھی ہے۔''

سیدنا ابی بن کعب بنائن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے بی کریم طفی میں ایک ایک ہوگا ہے۔ اور الاک بی کریم طفی میں ایک ہوگا ہے۔ اور الاک بی کریم طفی میں کا بیت ہوگا ہے۔

بَعْكَكِ قَالَ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلاثٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا تَعَلَّتُ تَشَوَّفَتْ لِلنَّكَاحِ فَأَنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذُكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((إِنْ لِلنَّبِى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا قَالَ عَفَّالُ فَقَدْ خَلَى أَجَلُهَا۔)) (مسند احمد: ١٨٩٢١)

قَالَ دَخَلْتُ عَلَى سُلِمَةَ بِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى سُبِيْعَةَ بِنْتِ أَبِى بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ فَسَأَلْتُهَا عَنْ أَمْرِهَا فَقَالَتْ كُنْتُ الْأَسْلَمِيَّةِ فَسَأَلْتُهَا عَنْ أَمْرِهَا فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ فَتُوفِّى عَنِّى فَلَمْ أَمْكُنْ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ فَتُوفِّى عَنِّى فَلَمْ أَمْكُنْ إِلا شَهْرَيْسِ حَتَى وَضَعْتُ قَالَتْ فَخَطَبَنِى السَّنَائِلِ بْنُ بَعْكَكِ أَخُو بَنِى عَبْدِ الدَّادِ فَتَهَيَّاتُ لِلنَّكَاحِ قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَى حَمُوكَ وَقَهَيَّاتُ لِلنَّكَاحِ قَالَتْ فَدَخَلَ عَلَى حَمُوكَ وَقَدْ الْحَتَى ضَبْدِيتُ وَتَهَيَّاتُ فَقَالَ: مَاذَا وَقَدْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(٧٢٣٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و عَنْ أَبَيَّ بْنِ كَعْبِ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: ﴿وَأَلاتُ

<sup>(</sup>۷۲۳۵) تخريج: حديث صحيح، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٤/ ٧٤٦ (انظر: ٢٧٤٣٨) (٧٢٣٦) تـخريج: استاده ضعيف من اجل المثنى بن الصباح، فهو ضعيف، أخرجه الدارقطني: ٤/ ٣٩، والدارقطني: ٣/ ٢٠٢، وعبد الرزاق ١٧٧١ (انظر: ٢١١٠٨)

) ( 7 - Distribution ) ( 83 ) ( 7 - Distribution ) ( 9 ) عدتوں کا بیان

الْاَحْمَال اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعُنَ حَمُلَهُنَّ ﴾ مِن فكورعدت ان عورتوں کی ہے جن کو تین طلاقیں دی جا چکی ہوں یا یہ بیوہ عورت کی عدت ہے؟ آپ مصلی اللہ نے جوابا فرمایا:" دونوں

الْأَحْمَالِ أَجِلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ لِلْمُطَلِّقَةِ ثَلاثًا أَوْ لِلْمُتَوَفِّي عَنْهَا؟ قَالَ: ((هِمَ لِللَّمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا وَلِلْمُتَوَفِّي عَنْهَا۔)) (مسند احمد: ۲۱٤۲٥)

فوائد: ..... پیروایت ضعیف ہے، لیکن مسئلہ ایسے ہی ہے کہ حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے، ان کوطلاق ہوئی ہو ما ان کا خادند فوت ہوا ہو۔

بَابٌ عِدَّةُ الْمُتَوَفِّى عَنْهَا إِذَا كَانَتُ غَيْرَ حَامِلِ ٱرْبَعَةُ اَشُهُرِ وَعَشُرٌ لِقَولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفُّونَ مِنُكُمُ وَيَذَرُونَ أَزُوَاجًا يَتَّرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشُرًا ﴾ جب غیر حاملہ خاتون کا خاوند فوت ہوگا تو اس کی عدت چار ماہ دس دن ہوگی ، کیونکہ اللہ تعالی نے فر مایا:'' اورتم میں سے جولوگ فوت ہو جاتے ہیں اور بیویاں حچھوڑ جاتے ہیں تو وہ حیار ماہ دس دن انتظار کیا کرے۔''

(٧٢٣٧) عَنْ قَبِيْصَةَ بْنَ ذُونْيِ عَنْ عَمْرِ و سيدنا عمرو بن عاص بْنَاتْدُ سے روايت ہے، وہ كہتے ہيں: نبي عِدَّةُ أُمُّ الْسَوَلَدِ إِذَا تُولُقَى عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ فَاوند فوت موجائة السَّكَ عدت حار ماه وس ون موكَّ ـ

أَشْهُر وَعَشْرٌ له (مسند احمد: ١٧٩٥٦)

فواند: ..... جس لونڈی سے اس کے آزاد مالک کا بیر ہوجائے ، اس کوام ولد کہتے ہیں۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي إِحْدَادِ مُعْتَدَّةِ الْوَفَاةِ وَ مَا تَجُتَنِبُهُ متوفی عنہا زوجہاعورت کے سوگ اور یابندیوں کا بیان

عَيْنُهَا، فَذَكَرُوْهَا لِلنَّبِيِّ ﷺ وَذَكَرُوْا الْكُخْلَ، قَالُوا: نَخَافُ عَلَى عَيْنِهَا، قال ﷺ: ((قَدْ كَانَتْ إِحْدَا كُنَّ تَمْكُثُ فِي

(٧٢٣٨)-عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمُّ سَلَمَةَ عَنْ سيده امسلمه وَلِيْتُهَا بيان كرتَّى جِي كه ايك عورت كا خاوند فوت هوا أُمَّهَا إِنَّ إِمْرَاةً تُوفِّقي زَوْجُهَا فَاشْتَكَتْ اوراس كي آنكوخراب موكَّى، اس ك كُر والول ن نبي كريم مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِن عِيزِ كَا ذَكر كَيا اور سرمه وْ النَّح كَي اجازت جابي، انہوں نے کہا کہ میں اندیشہ ہے کہ اس کی آجھیں کا نقصان نہ ہو جائے، آپ سے ایک عورت نے فرمایا: "تم میں سے ایک عورت

<sup>(</sup>٧٢٣٧) تـخـريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، قبيصة لم يسمع من عمرو، أخرجه ابوداود: ٢٣٠٨، وابن ماجه: ۲۰۸۳ (انظر: ۱۷۸۰۳)

<sup>(</sup>٧٢٣٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٣٣٨، ومسلم: ١٤٨٨، وابوداود: ٢٢٩٩(انظر: ٢٦٥٠١)

NELTO (84) (PO) (7 - CLISTINE ) (S) عدتوں كا بيان

بَيْتِهَا فِيْ شَرَّ أَحُلَاسِهَا فِيْ شَرَّ بَيْتِهَا حَوْلًا البِّي هُرِين لباس مِن برترين مقام يرايك سال تك فَإِذَا مَرَّ بِهَا كَلَبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةِ أَفَلا أَرْبَعَةً ﴿ فَهِرا كُرَتَى تَعَى اور جب اس كے ياس سے كتا كررتا تھا توليد أَشْهُر وَعَشْرًا \_)) (مسند احمد: ٢٧٠٣٤) عينكا كرتي تقي، كيااب وه عار ماه دس دن بهي صبرنهيس كرسكتي \_''

فواند: ..... حابلیت میں سوگ والی عورت ایک علیحدہ چھوٹا ساکمرہ تیار کر لیتی اورسب سے نکھے کیڑے پہن لیتی تھی اورخوشبوکو ہاتھ نہ لگاتی تھی ، ایک سال تک ای حالت میں عدت گزارتی تھی اور جب فارغ ہوتی تو سال کے آخر میں شرم گاہ پرلید لگا کر باہر چھیکتی کہ آج میں عدت سے فارغ ہوگی ہوں ، الله تعالی نے سال کی عدت ختم کر کے جار ماہ دس دن کر دی ہے اور اس میں بھی جاہیت کی کئی یابندیاں اٹھا دیں۔

آپ مشکرین ای رسم ورواج کی یاد د مانی کروانا جاہ رہے ہیں۔

(٧٢٣٩) عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ وَلِكُ عَن النَّبِي فِي النَّبِي عَن النَّبِي النَّبِي النَّبِي اللَّهِ المسلمة وَاللَّهُ عَن اللَّبِي اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ آنَّهُ قَالَ: ((اَلْمُتَوَفِّي عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ عُورت کے بارے میں جس کا خاوندفوت ہوجائے تھم دیا کہوہ الْـمُعَصْفَرَ مِنَ النَّيَابِ وَلا الْمُمَشَّقَةَ وَلا صلي سے رنگا ہوا زرد كيرًا اورمثق (ميرو) سے رنگا ہوا كيرًا اور زیورات نه یہنے اور نه وہ خضاب لگائے اور نه سرمه "413

الْحُلِقَ وَلا تَمختَضِبُ وَلا تَكْتَحِلُ-)) (مسند احمد: ۲۷۱۱٦)

فواند: سرخ می کو گیرو کہتے ہیں، جس سے کیڑارنگا جاتا تھا۔

عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَزِيدُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُجِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا عَصْبًا وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمُسُ طِسًا إِلَّا عِنْدَ طُهْرِ هَا قَالَ يَزِيدُ أَوْ فِي طُهُر هَا فَإِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا نُبُذَةً مِنْ قُسْطِ وَ أَظْفَارٍ ـ )) (مسند احمد: ٢٧٨٤٧)

(٧٢٤٠) عَنْ حَفْصَةَ بنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ سيره ام عطيه انصاريه والثناء بان كرتى بي كه بي كريم م نے فرمایا: ''کوئی عورت تین دن سے زیارہ کسی میت برسوگ نہ منانے، ماسوائے خاوند کے کہ اس کی وفات پر بیوی جار ماہ دس دن سوگ منائے گی، اس دوران وہ رنگا ہوالباس نہیں پہنے گی، البته رنگ ہوئے سوت کا کیڑا پہن سکتی ہے، وہ نہ سرمہ لگائے اور نہ ہی خوشبواستعال کرے،الہتہ حیض سے طہارت کے وقت عود ہندی یامشک استعال کرسکتی ہے۔

<sup>(</sup>٧٢٣٩) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه ابوداود: ٢٠٣٤، والنسائي: ٦/ ٢٠٣ (انظر: ٢٦٥٨١) (٧٢٤٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٣٤١، ومسلم: ٩٣٨ (انظر: ٢٧٣٠٤)

### الكار منظال المن المنظل عندال المنظل المنظل

فواند: .... سنن نسائی کی روایت میں "و کا تَمشِطُ" کے الفاظ بھی ہے، یعنی ایم عورت تنکھی بھی نہ کرے۔ الی عورت کے جب ماہواری والے ایام ختم ہول گے تو وہ حیض والی جگه پر خوشبو لگائے گی، تا کہ حیض کی بوکا احساس ختم ہو جائے ، پورےجسم پر خوشبو لگا نامقصور نہیں ہے۔

> وَقَالَتْ: إِنَّمَا أَصْنَعُ هٰذَا لِشَيْءٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَى وَقَالَ حَجَّاجٌ لِأَنَّ رَسُولَ الله على قَالَ: ((لا يَحِلُّ لِامْرَأَةِ مُسْلِمَةٍ تُوْمِنُ باللُّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًاـ)) وَحَدَّثَتُهُ زَيْنَبُ عَنْ أُمُّهَا وَعَنْ زَيْنَبَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وْعَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ ـ (مسند احمد: ۲۷۳۰۲)

(٧٢٤١) - عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِع قَالَ سَمِعْتُ سيده زينب بنت امسلمه وظافيها بيان كرتى بين كدام المونين سيده زَيْنَبَ بِنْتَ أُمُّ سَلَمَةً قَالَتْ تُولُّفَى حَمِيمٌ لِأُمُّ المحبيب وَلَيْهَا كالكنهايت قريبي رشته دارفوت مواسيرتا ام حَبِيبَةَ فَدَعَتْ بِصُفْرَةِ فَمَسَحَتْ بِذِرَاعَيْهَا حيب رَائِينَ نِ زردرتك كى خوشبومنكواكى اسے اسے بازوں يرملا اور کہا: میں نے ایبا اس کیے کیا ہے کہ نبی کریم مطابقاتی نے فرمایا: "جومسلمان عورت الله تعالی اور روز آخرت پریقین رکھتی ہے،اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ تین دنوں یا تین راتوں ہے اوپرسوگ منائے ، ما سوائے اس خاتون کے ، جس کا شوہر فوت ہوجائے ، وہ اس ہر جار ماہ دس دن سوگ منائے گی۔'' یہ روایت زینب نے این مال سیدہ امسلمہ سے اور انہوں نے سیدہ زینب زالتہا ہے یا امہات المونین میں سے کسی ام المومنین ہے بیان کی ہے۔

**فوائد**: ..... ان روایات میں خواتمن کے لیے سوگ کے احکام وآ داب بیان کیے گئے ہیں، یادر ہے کہ مرد کا ان احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔الیی خاتون کوشوخ ، بھڑ کیلے اور پھول دارلباس سے بچنا جا ہے ، سادہ کیڑے پہننے عائمیں، جن میںعمو مازیب وزینت کا اظہار نہیں ہوتا۔

بَابُ أَيْنَ تَعُتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنُهَا وَهَلُ لَهَا نَفَقَةٌ أَمُ لَا؟

متوفی عنبیا زوجہاعورت کہاں عدت گز ار ہے گی ،آیا ایسیعورت کو نان ونفقہ دیا جائے گا

(٧٢٤٢) عَنْ فُرَيْعَةً بِنْتِ مَالِكِ قَالَتْ سيده فريعه بنت مالك وَلَا مَهِ عَروى ب، وه كهتي مين ميرا خادند اینے مضبوط جسم دالے غلاموں کی تلاش میں نکا، جو بھاگ گئے تھے، اس نے ان غلاموں کو قدوم مقام پر یا تو لیا، کیکن ہوا یوں کہ انہوں نے مل کر میرے خاوند کوفل کر دیا،

خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ لَهُ فَأَدْرَكَهُمْ بِلْطَرَفِ الْقَدُومِ فَقَتَلُوهُ فَأَتَانِي نَعْيُهُ وَأَنَا فِي دَارِ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورِ أَهْلِي فَأَتَيْتُ

<sup>(</sup>ل ٧٢٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٣٣٩، ومسلم: ١٤٨٦ (انظر: ٢٦٧٦٦)

<sup>(</sup>٧٢٤٦) تخريج: اسناده حسن، أخرجه ابوداود: ٢٣٠٠، والترمذي: ١٢٠٤، والنسائي: ٦/ ١٩٩، وابن ماجه: ۲۰۳۱ (انظر: ۲۷۰۸۷)

ا المنظم المنظ

میرے فاندان والوں کے اس گھر میں مجھے میرے فاوند کی موت کی اطلاع ملی جو آبادی سے دور تھا اور نہ ہی میرے فاوند نے میرے لئے کوئی خرچہ چھوڑا تھا، نہ ہی ور ثاء کے لیے کوئی مال چھوڑا اور نہ ہی ان کا اپنا گھر ہے، میں نے نبی کریم مشکھ آئے ہے کی فدمت میں حاضر ہو کر بہ ساری با تیں بیان کیں اور میں نے امبازت طلب کی کہ میں اپنے ماموؤں کے گھر میں اگر منتقل ہو جاؤں تو میرے لیے زیادہ بہتر ہے، آپ مشکھ آئے نے فرمایا: ''فیک ہے، منتقل ہو جاؤ۔'' جب میں آپ کے پاس سے نکل د' ٹھیک ہے، منتقل ہو جاؤ۔'' جب میں آپ کے پاس سے نکل کرمجہ یا جرہ تک ہی پہنی تھی تو آپ مین آپ کے پاس سے نکل فرمایا: ''اپنے ای گھر میں عدت پوری ہونے تک تھر بل یا اور جس میں تہمارے فاوند کی وفات کی اطلاع آئی تھی۔'' پس میں فرمایا: ''اپ میں چار ماہ دس دن عدت گزاری۔سیدنا عثمان رہا آئی تھی۔'' پس میں نے ان گھر میں چار ماہ دس دن عدت گزاری۔سیدنا عثمان رہا آئی تھی۔'' ہیں میں نے ان کھر میں چار ماہ دس دن عدت گزاری۔سیدنا عثمان رہا تھا۔ نے ایک مطابق عمل کیا تھا۔ نے اس میکا کی خبر دی تو پھر انہوں نے اس کے مطابق عمل کیا تھا۔

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ فَلِكَ لَهُ فَقُلْتُ إِنَّ نَعْى زَوْجِى أَتَانِى فِى دَارٍ شَاسِعَةٍ مِنْ دُورٍ أَهْلِى وَلَمْ يَدَعْ لِى نَفَقَةً شَاسِعَةٍ مِنْ دُورٍ أَهْلِى وَلَمْ يَدَعْ لِى نَفَقَةً وَلا مَالالِورَئَتِهِ وَلَيْسَ الْمَسْكُنُ لَهُ فَلَوْ تَحَوَّلِى لَكَانَ أَرْفَقَ تَحَوَّلِى لَكَانَ أَرْفَقَ بِى فِي بَعْضِ شَأْنِى قَالَ: ((تَحَوَّلِى -)) فَلَمَا خَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ أَوْ إِلَى الْحُجْرَةِ فَلَا عَلَى بَيْتِكِ الَّذِى أَتَاكِ فِيهِ نَعْى زَوْجِكِ حَتَّى فَلَعِيتُ فَقَالَ: ((أَمْكُثِى فَلُعِيتُ فَقَالَ: ((أَمْكُثِى فَلَا عَلَى الْكَتَابُ أَجَلَهُ )) قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ فَعْمُ اللّهُ فَا خَبَرْتُهُ فَأَخَذَ بِهِ وَعَشَرًا قَالَتْ فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ عُمْمَانُ فَا خَبَرْتُهُ فَأَخَذَ بِهِ - (مسند احمد: عَشْمَانُ فَا خَبَرْتُهُ فَأَخَذَ بِهِ - (مسند احمد: 1777)

فواند: ..... معلوم ہوا کہ عدت وفات میں عورت کے لیے فاوند کے گر تھر با ضروری ہے، جمہورالی علم کا بی موتف ہے، شدید ضرورت کے تحت گر ہے نکل عتی ہے، لیکن کام سے فارغ ہو کر فورا گھر لوٹے، رات باہر مت گزارے۔ بَابُ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ غَيْرِ الْحَامِلِ ثَلائَةُ قُرُوءٍ وَعِدَّةُ الْيَائِسَةِ وَالصَّغِيْرَةِ ثَلاثَةُ اَشُهُرٍ لِقَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بَانُفُسِهِنَّ ثَلاثَةً قُرُوءٍ ﴾ وَقَوْلِهِ تَعَالٰی: ﴿ وَالْمُطَلِّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بَانُفُسِهِنَّ ثَلاثَةً قُرُوءٍ ﴾ وَقَوْلِهِ تَعَالٰی: ﴿ وَاللَّائِنِی اللّهِ وَاللّائِنِی اللّهِ وَاللّائِنِی اللّهِ عَلَی عَنْ اللّهِ عَلَی اللّهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ وَاللّهُ وَل

(٧٢٤٣) ـ عَـنْ عِخْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مِيرِنا عبدالله بن عباس فِالنَّيْ بيان كرتے ہيں كەسىدە بريره وَثَالِثُوا

(٧٢٤٣) تخريج: اسناده صحيح على شرط البخاري، أخرجه مختصرا بنحوه البخاري: ٥٢٨٠ (انظر: ٣٤٠٥)

1 - Charles (87) (87) (87) (7 - Charles ) (9) عرتوں کا بیان

كاشو برايك سياه رنگ كا غلام قها،اس كومغيث كها جاتا تها، ميس نے اسے دیکھا کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں بربرہ کے پیچھے بیچھے روتا تھا اور آنسو بہاتا تھا، نی کریم مِلْشَائِلَاتْ نے سدہ برسرہ مِنْالِثُومَا کے بارے میں حار فیلے نافذ کے: اس کے آ قاؤں نے شرط لگائی تھی کہ ولاءان ہی کے لیے ہوگی ،لیکن نی کریم میشے آیا نے فیصلہ کیا کہ ولاء کی نسبت اس کے لیے ہے، جس نے آزاد کیا ے، آب مِشْ عَلِيْ نے بریرہ کومغیث کے ساتھ رہنے یا نہ رہنے کا اختیار دیا تھا اور انھوں نے اینے نفس کو اختیار کیا، پس آپ مشیقاتی نے ان کوآزاد خاتون کی عدت گزارنے کا حکم دیا، اور سیدہ بریرہ وہالتہ بر صدقہ کیا گیا، پس اس نے سیدہ عائشہ وہالتہ کو بھی اس سے دیا، جب سیدہ نے نبی کریم مشاعلی ے اس چیز کا ذکر کیا تو آپ مضیرا نے فرمایا: "به بریرہ کے لےصدقہ ہے، ہمارے لیے بریدے۔"

زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسُودَ يُسَمَّى مُغِيثًا قَالَ فَكُنْتُ أَرَاهُ يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ يَعْصِرُ عَيْنَيْهِ عَلَيْهَا، قَالَ وَقَضَى فِيهَا النَّبِيُّ صلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ قَضِيَّاتٍ: إِنَّ مَوَالِيَهَا اشْتَرَطُوا الْوَلاءَ فَقَضَى النَّبِيُّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ وَخَدَرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ (رَقَالَ هَمَّامٌ مَرَّةً: عِدَّةَ الْحُرَّةِ) قَالَ وَتُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِصَدَقَةِ فَأَهْدَتْ مِنْهَا إِلَى عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَ نَنَا هَدَّنَّهُ \_)) (مسند احمد: ٣٤٠٥)

**فواند**: ...... اگرمیاں بیوی دونوں غلامی میں ہوں تو بیوی کوآ زاد کر دیا جائے تو اسے اینے غلام خاوند کے ساتھ رینے بانہ رہنے کا اختیار مل جاتا ہے۔

چونکه سیده بربره رفایعها آزاد ہوگئ تھی،اس لیےاس کوآزاد خاتون کی عدت گزار نے کاحکم دیا گیا۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ المُبْتُونَةِ وَسُكُنَاهَا وَخُرُوجِهَا لِحَاجَةٍ مطلقہ ہائنہ (جس سے رجوع نہیں ہوسکتا) کے نان ونفقہ اور اس کی رہائش کا بیان اورضرورت کے لیےاس کا ماہر نگلنا

(٤٤٤) ـ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سيده فاطمه بنت قيس وَالنَّوَا، جو كه سيدنا ضحاك بن قيس وَالنَّهُ كَي بہن تھی، ہے مردی ہے، وہ کہتی ہیں: میں سیدنا ابو عمر و بن حفص بن مغیرہ کی زوجیت میں تھی، وہ مجھے وو طلاقیں دے يَكِ تِح، پير سيدنا على بن اني طالب زنائف كو جب نبي کریم ﷺ نے یمن کی جانب بھیجا تو میرے شوہر بھی ایکے ساتھ یمن چلے گئے ، وہاں سے تیسری طلاق بھیج دی ، مدینہ میں

بْن عَوْفٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْس أُخْتِ النَّهُ حَاكِ بْن قَيْس قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ اَبِيْ عَلَّ رو بُن حَفْص بْن الْمُغِيْرَةِ وَكَانَ قَدْ طَـلُّـ فَنِيْ تَطْلِيْقَتَيْنِ ثُمَّ أَنَّهُ سَارَ مَعَ عَلِيٍّ بْن أَبِى مُ طَالِبِ إِلَى الْيَـمَـنِ حِيْنَ بَعَثَـهُ

(٤٤٤٧) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٨٠ (انظر: ٢٧٣٣٤)

## وي المنظم المنظ

ان کے وکیل عیاش بن الی ربعہ تھ، میں نے ان سے اپنے خرچہ اور رہائش کامطالبہ کیا، انہوں نے مجھ سے کہا: ہمارے ذمہ تیرے لیے کوئی خرچہ یا رہائش نہیں ہے، ہاں ہم احسان كرتے ہوئے اپنی طرف سے کچھ دے دیے ہیں، بہر حال ہم يابندنبين بير سيده فاطمه وظليها كمبتى بين: من في كما: اگر تمہارے ذمے کچھ نہیں ہے تو پھر مجھے تمہارا احسان سر لینے کی کوئی ضرورت نہیں، میں سیدھی نبی کریم مشکھ آنے کے یاس گی اور ا پنامعاملہ بتایا اور جوعیاش نے بات کہی تھی، وہ بھی آب مطاق ا کو بتائی، آپ مضاید نے فرمایا: "عیاش نے درست کہا ہے، تیرے لیے ان کے ذمہ نہ تو نان ونفقہ ہے اور نہ رہائش اور نہ ى توان كى جانب لوث على ب، كونكه تين طلاقي كمل مو يكى ہیں اب تیرے اور عدت لازم ہے، لبذا تو اپنی چھازاد ام شریک کے گھر منتقل ہو جا اور عدت کے اختتام تک وہی رہنا۔'' پھرآپ مشکور نے فرمایا: ' نہیں نہیں، وہاں نہیں جانا، ان کی نیکی روی کی وجہ سے وہال مسلمان بھائیوں کا کثرت سے آتا جانا ہے، تواینے بچاکے بیٹے ابن ام مکتوم کے پاس منتقل ہو جا، ان کی نظر نہیں ہے، اس لیے وہاں کوئی دفت نہیں ہوگی، وہاں عدت گزار لے اور مجھے بتائے بغیر کوئی قدم ندا تھانا۔'' سیدہ فاطمه کہتی ہیں: اللہ کی قتم! میں نے اس سے یہی سمجھا تھا کہ آپ منظ این خود میرے ساتھ شادی کا ارادہ رکھتے ہیں، شاید اس لیے بیفرمایا ہے، بہرحال جب میں عدت سے فارغ ہوئی تو آب من الله الله على من منكن سيدنا اسامه وللني سيرك ان ہے میری شادی کر دی۔ابوسلمہ راوی کہتے ہیں: سیدہ فاطمہ رہائنوہا نے یہ حدیث خود مجھے لکھوائی ادر میں نے اسے خود اینے ہاتھ ہے تح برکیا ہے۔

رَسُوْلُ اللهِ عِنْ فَبَعَثَ إِلَىَّ بِتَطْلِيْقَتِي الثَّالِثَةِ وَكَانَ صَاحِبُ آمْرِهِ بِالْمَدِيْنَةِ عَيَّاشَ بْنَ أبى رَبِيعَة بن المُغِيرَةِ قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ: نَـ فَـ قَتِي وَسُكْنَاي ، فَقَالَ: مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ نَـفَـقَةٍ وَلا سُكُنٰي إِلَّا أَنْ نَتَطَوَّلَ عَلَيْكِ مِنْ عِنْدِنَا بِمَعْرُونِ نَصْنَعُهُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: لَئِنْ لَمْ يَكُنْ لِي مَالِي بِهِ مِنْ حَاجَةٍ، قَالَتْ: فَجِئْتُ اللَّهِ رَسُول اللَّهِ عَلَيْ فَأَخْبَرْتُهُ خَبْرى وَمَا قَالَ لِي عَيَّاشٌ ، فَقَالَ: ((صَدَقَ، لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمْ نَفَقَةٌ وَلا سُكَنٌّ ، وَلَيْسَتْ لَكِ فِيْهِم رَدَّةٌ وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ فَانْتَقِلِي إلى أُمَّ شريك إبنة عَمُّكِ، فَكُونِي عِنْدَهَا حَتَّى تَحِلِّيْ.)) قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: ((لا، تِلْكَ إِمْرَاةٌ يَـزُورُهَا إِخْـوَتُهَا مِـنَ الْـمُسْلِمِيْنَ وَلَكِن انْتَقِيلِيْ إِلَى ابْنِ عَمِّكِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم فَإِنَّهُ مَحْ فُوفُ الْبَصَر فَكُونِي عِنْدَهُ فَإِذَا حَلَلْتِ فَلا تَفُو تِينِنِي بِنَفْسِكِ ـ)) قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَظُنُّ رَسُولَ اللَّهِ عِلْ حِينَنِيْدٍ يُرِيدُنِي إِلَّا لِنَفْسِهِ، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ خَطَبَنِي عَلَى أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ فَزَوَّ جَنِيْهِ ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةً: أَمْلَتْ عَلَيَّ حَدِيثَهَا هٰذَا وَكَتَبْتُهُ بِيَدِي. (مسند احمد: ۲۷۸۷۷)

N. 6 1 (89) (89) عدتول كإبيان 

(٧٢٤٥) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) بِنَحْوِهِ وَ فِيْهِ: فَلَمَّا حَلَلْتُ خَطَبَنِي مُعَاوِيَةُ وَٱبُوْ جَهُم بُن حُدَيفة فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ﴿ (أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَعَائِلٌ لَا مَالَ لَهُ ، وَأَمَّا أَبُو جَهْم فَإِنَّهُ لا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ آيْنَ ٱنْتُمْ مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ -)) وَكَانَ ٱهْلُهَا تَد هُوا ذٰلِكَ فَقَالَتْ: لا أَنْكِحُ إِلَّا الَّذِي دْعَانِيْ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى فَنَكَحْتُهُ (مسند احمد: ۲۷۸۷٦)

(دوسری سند)ای طرح کی حدیث مروی ہے، البتہ اس میں ہے: سیدہ فاطمہ کہتی ہیں: جب میں عدت سے فارغ مولی تو سیدنا معاویہ زمانند اور سیدنا ابوجم بن حذیفہ زمانند نے مجھے ممثلی کا پیغام بھیجا، لیکن نی کریم مشکھیے نے ان افراد کے بارے میں فرمایا: "معاویہ زمانی تو فقیر ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اور ابوجم بھٹو تو ہر وقت اینے کندھے برلائھی ہی اٹھائے رکھتا ہے، تم لوگ اسامہ بن زید زہائشہ سے شاوی کیوں نہیں کر لتے۔'' سیدہ فاطمہ کے گھروالوں نے یہ پیند نہ کیا،لیکن سیدہ فاطمیہ واٹھانے کیا: میں تو صرف اس سے شادی کروں گی،جس ے شادی کرنے کی تجویز نبی کریم مطابق نے دی ہے، پس میں نے سیدنا اسامہ زبائنڈ سے نکاح کرلیا۔

(تیسری سند) سیده فاطمه رفاشهٔ کهتی بین: ابوعمرو بن حفص نے مجھے طلاق بائنہ دے دی اور وہ خود یہاں موجود نہ تھے، پھراویر والی صدیث کے ہم معنی صدیث ذکر کی ، اور پھر کہا: آب مطابقات نے فرمایا: "تم اسامہ سے نکاح کرلو۔" میں نے اسے ناپسند کیا، لیکن آپ مطاع آنے کے پھر فرمایا: "بستم اسامہ بن زید ہے نکاح کراو۔' تو میں نے آپ کے حکم بران سے نکاح کرایا اوراس میں اللہ تعالیٰ نے بہت خیر پیڈا فرمائی۔

(٧٢٤٦) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَالِثٍ) عَنْ أَسَاطِهُ مَنْ بَنْتِ قَيْسِ أَنَّ آبًا عَمْرُو بْنَ حَفْص طَلَقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ: ((انْكِحِيْ أُسَامَةَ بن زَيْدٍ)) فَكُرهْتُهُ، فَقَالَ: ((انْكِحِي أُسَامَهُ بْنَ زَيْدٍ\_)) فَنْكُحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ لِي فِيهِ خَيْرًا ـ (مسند احمد: (YVAV)

فوائد: ..... سیدنا ابوعمرو بن حفص رفائن نے مختلف مجلسوں میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی تھیں، چونکہ تین طلاقوں کے بعد خاوند کورجوع کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا،اس لیے وہ ایسی خاتون کے نان ونفقہ اور رہائش کا ذمہ دار بھی نہیں ہوتا، ایسی عورت اینے خاوند کے گھر کے علاوہ کسی مناسب جگہ پر عدت گز ارسکتی ہے۔

طلاق بائنه دالی حامله خاتون کا مسّله الگلے باب میں بیان ہوگا۔

(٧٢٤٧) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ الوجم بنت الوجم كت بين الرابسلم دونون سيده فاطمه بنت قَالَ: دَخَالَتُ أَنَا وَأَبُوْ سَلَمَةً عَلَى فَاطِمَةً قيس وَلِيَّا عَلَى عَاصِ مَاضِر موت ، انہوں نے کہا: مرے شوہر

( ٧٢٤ ) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول (٧٢٤٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

(٧٢٤٧) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٨٠ (انظر: ٢٧٣٣٢)

الكالم المنظم ا

بِنْتِ قَيْسِ قَالَ: فَقَالَتْ: طَلَّقَنِى زَوْجِى فَلَمْ يَبْعِ فَيْسِ قَالَ: فَقَالَتْ: طَلَّقَنِى زَوْجِى فَلَمْ يَجْعَلْ لِى سُكَنَى وَلَا نَفَقَة ، قَالَتْ: وَوَضَعَ لِى عَشَرَةَ اَقْفِزَةٍ عِنْدَ ابْنِ عَمِّ لَهُ خَمْسَةُ شَعِيْرٍ وَخَمْسَةُ تَمْرٍ ، قَالَتْ: فَاتَيْتُ رَسُولَ اللّهِ فَيْلِ فَقَالَ: فَكَانَ قَدْ طَلّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا لَهُ ، قَالَ: وَكَانَ قَدْ طَلّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا لَهُ مَسْدَ احمد: ٢٧٨٧٥)

(٧٢٤٨) - عَنْ حُعَسَيْنِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ثَنَا عَامِرٌ عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ قَيْسِ اَنَّ زَوْجَهَا طَلَقَهَا ثَلاثًا فَاتَتِ النَّبِي عَلَيْ تَشْكُوْ اللَّهِ فَلَمْ طَلَقَهَا ثَلاثًا فَاتَتِ النَّبِي عَلَيْ تَشْكُوْ اللَّهِ فَلَمْ يَعْجَعُلْ لَهَا سُكُنّى وَلا نَفَقَةً ، قَالَ عُمَرُ بُنُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَزَوجَلَّ اللَّهِ عَزَوجَلَّ وَلا نَفَقَةً ، قَالَ عُمْرُ بُنُ وَسُنَّةً نَبِيهِ لِقَوْلِ امْرَاةٍ لَعَلَّهَا نَسِيتُ ، قَالَ : وَسُنَّة نَبِيهِ لِقَوْلِ امْرَاةٍ لَعَلَّهَا نَسِيتُ ، قَالَ : قَالَ عَامِرٌ : وَحَدَّثَنِي اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّ

نے مجھے طلاق دی اور رہائش اور نان ونفقہ نہ دیا، ہی صرف دی ماع دیے، پانچ جو کے تھے اور پانچ کھجور کے، اپ چپا کے بیٹ کے بیٹے کے ہاتھ مجھے بھیج دیے، میں نبی کریم مشاری آئے کیا سے آئی اور ساری تفصیل آپ مشاری آئے کو بتلائی، آپ مشاری آئے اور اس نے درست کیا ہے۔'' تیرے لیے وہ رہائش اور نان ونفقہ کا ذمہ دار نہیں ہے اور آپ مشاری آئے اور آپ مشاری کے مسال ایس کے خاوند نے طلاق مائے دے دی تھی۔ میں اے اس کے خاوند نے طلاق مائے دے دی تھی۔

سیدہ فاطمہ بنت قیس بڑا ٹی ہے مروی ہے کہ ان کے فاوند نے انہیں تین طلاقیں دے دی تھیں، سووہ نبی کریم مطفق آیا کے پاس حاضر ہو کیں اور خاوند کی شکایت کرنے گئیں کہ اس نے مجھے نہ تو رہائش دی اور نہ بی نان ونفقہ دیا۔ لیکن سیدہ فاطمہ کے جواب میں سیدنا عمر بن خطاب زہائش نے کہا: ہم اللہ تعالی کی کتاب اور نبی کریم مطفق آیا کی سنت کوایک عورت کے کہنے پرنہیں چھوڑیں نبی کریم مطفق آیا کی سنت کوایک عورت کے کہنے پرنہیں چھوڑیں گے ممکن ہے کہ وہ بھول گئی ہو۔ عامر شبعی کہتے ہیں: سیدہ فاطمہ نے مجھ سے بیان کیا تھا کہ نبی کریم مطفق آیا نے اسے ابن فاطمہ نے مجھ سے بیان کیا تھا کہ نبی کریم مطفق آیا نے اسے ابن ام مکتوم کے گھر عدت گزارنے کا حکم دیا تھا۔

فواند: ..... سیدناعمر ناتی کی دلیل به آیت تھی: ﴿ اَلا تُخْرِجُو هُنَّ مِنْ بُیُوتِمِنَّ وَلَا یَخُرُجُنَ ﴾ .... (تم طلاق دینے کے بعدایٰ ہویوں کو) ندان کے گھر سے نکالواور نہ وہ خود نکلیں۔' (سورہ: طلاق: ا)

کین حقیقت و حال میہ ہے کہ میہ آیت عام ہے اور سیدہ فاطمہ بنت قیس وٹناٹھا کی حدیث نے اس کی تخصیص کی ہے۔ کہ طلاق بائنہ کے بعد خاوندا پی میوی کے نان ونفقہ ادر رہائش کا ذمہ دار نہیں ہے اور وہ کسی اور مناسب جگہ پر عدت گزارے گی۔

(٧٢٤٩) عَنْ قَبِيْ صَةَ بْنِ ذُوَيْبِ أَنَّ بِنْتَ سعيد بن زيدى بيثى، سيده فاطمه بنت قيس والني اس كى خالة حيس

<sup>(</sup>٧٢٤٨) تخريج: حديث فاطمة صحيح، أخرجه الخطيب في "تاريخه": ٣/ ٧١ (انظر: ٢٧٣٣٨) (٧٢٤٩) تخريج: حديث صحيح، وهذا اسناد ضعيف، أخرجه الطبراني: ٢٤/ ٩٢٧، و ذُكِر هذه القصة في صحيح مسلم: ١٤٨٠ (انظر: ٢٧٣٣٩)

المنظم ا

اور پہسیدنا عبداللہ بن عمرو بن عثمان رہائیڈ کے نکاح میں تھیں، انہوں نے اسے مختلف اوقات میں تین طلاقیں دے دی، بنت سعید کے یاس آس خالہ فاطمہ بنت قیس نے بیغام بھیجا،اس کو اینے گھر منتقل کر لیا اور مدینہ پر اس وقت مروان بن تنام گورنر تھے۔قبیصہ کہتے ہیں: مردان نے مجھے سیدہ فاطمہ والنعا کے یاس بھیجا کہ میں ان سے دریافت کروں کہ ایک عورت یعنی عدت ختم ہونے سے پہلے ہی اپنے گھرسے باہر منتقل ہوگئ ہے، اس كا سبب كيا ب- سيده فاطمه وظافيا في اينا واقعه بيان كيا اور کہا: میں تم سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعہ مقدمہ لڑوں گی، الله تعالى كافرمان ب: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِتَّىهِ مِنَ وَأَحُصُو الْعِلَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخُرجُوهُ فَي مِن بُيُوتِهِ قَ وَلَا يَخُرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِيُنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ إِلَى: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحُدِثُ بَعُنَا ذَالِكَ اَمُرًا ﴾ .... ''جبتم عورتوں كوطلاق دوتو أنہيں عدت كے آغاز میں طلاق دواورعدت شار کرو، الله تعالیٰ ہے ڈرو جوتمہارا رب ہے، انہیںان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ نکلیں، الا یہ کہ ظاہر بے حیائی کوآئیں .... شاید اللہ تعالی اس کے بعد کوئی نیا معالمه پيداكرين، پهرالله تعالى نے فرمايا: .... ﴿ فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمُسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ فَأَرِقُوهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ﴾ "جب بداین عدت کو پینج جائیں تو انہیں اچھے طریقہ سے روکویا اچھے طریقہ سے جدا کر دو۔''اللّہ کی قتم! تیسری طلاق کے بعد رو کنے کا ذکر نہیں کیا ادر اس کے ساتھ بہ بھی ہوا ہے کہ نبی كريم مِشْنَعَ إِنَّ نِي مجھے عدت گزار نے كاحكم بھی دیا ہے۔راوی کہتے ہیں: میں مردان کے پاس لوٹا اور جو کچے سیدہ فاطمہ زائنتہا نے بتایا تھا، میں نے اس کواس سے آگاہ کیا ہے، مروان نے کہا: ایک عورت کی بات ہے، پھرمروان نے اس عورت کو حکم

سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ وَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسِ خَالَتَهَا وَكَانَتْ عِنْدَ عَبْدِ الـلُّهِ بُن عَـمْرِو بْن عُثْمَانَ طَلَّقَهَا ثَلاثًا، بَ شَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا بِنْتُ قَيْسٍ فَنَقَلَتْهَا إِلَى بَيْتِهَا وَمَرْوَانُ بِنُ الْحَكَم عَلَى الْمَدِيْنَةِ ، قَالَ قَبِيصَةُ: فَبَعَثَنِي إِلَيْهَا مَرْوَانُ فَسَأَلْتُهَا مَا حَمَلَهَا عَلَى أَنْ تَخْرُجَ امْرَاةٌ مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ اَنْ تَنْفَضِيَ عِلَّتُهَا؟ قَالَ: فَقَالَتْ: لِلاَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنِي بِلْلِكَ، قَالَ: ثُمَّ قَصَّتْ عَلَىَّ حَدِيثَهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَآنَا أُخَىاصِمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ ، يَقُولُ اللَّهُ عَـرَوَجَـلَّ: ﴿إِذَا طَـلَّقْتُمُ النَّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِتَّ دِهِنَّ وَأَحْصُو الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا نُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا اَنْ يَاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ اِلْي: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ آمْرًا ﴾ ثُمَّ قَالَ اللَّهُ عَرْوَجَلَّ: ﴿ فَإِذَا بَلَعْنَ آجَلَهُنَّ ﴾ الثالثة ﴿ فَامْسِكُ وَهُ مَنَّ بِمَعْرُونِ أَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُونِ ﴾ وَالله ، مَا ذَكَرَ اللهُ بَعْدَ التَّالِئَةِ حَبْسًا مَعَ مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى مَرْوَانَ فَأَخْبَرْتُهُ خَبْرَهَا، فَهَ اللهِ عَدِيثُ امْرَاةٍ ، قَالَ: ثُمَّ امَرَ بالْمَرْاةِ فَرُ أَتْ الِي بَيْتِهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا. (مسند احمد: ۲۷۸۸۲)

# و المراز المراز

دیا کہ وہ اپنے گھر لوٹ جائے اس وقت تک گھر میں رہے جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہوجاتی۔

فوائد: ..... سیدہ فاطمہ بڑا تھا نے جو یہ کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے مقدمہ پیش کرتی ہوں
اس کا مطلب یہ ہے کہ عدت کے شروع میں طلاق دو پھرعدت شار کرواور عورتوں کو گھروں سے نہ نکالو، یہ ان عورتوں کے لیے ہے جنہیں ایک یا دو یعنی رجعی طلاقیں ہوئی ہوں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شاید کوئی نیا معالمہ پیدا کریں، جب جب تیسری طلاق ہوجائے تو اب اس کے بعد کیا معالمہ پیدا ہوگا وہ تو قطعی طلاق ہے اور یہ بھی قرآن پاک میں ہے کہ طلاق دومرتبہ ہے، اس کے بعد جو تھم ہے یا تو اچھ طریقے سے روکو یا آئیس نچھوڑ دو، یہ تیسری کا اشارہ ہے اور پھر میرے بارے میں نبی کریم مطابقی ہوا کہ تیسری طلاق ہوجائے تو اس کے بعد جو عم ہے کہ نہ تو میرے لیے رہائش ہے اور نہ ہی خرچہ ہے، سومعلوم ہوا کہ تیسری طلاق کے بعد جب عورت سے رجوع منع ہے، تو پھر عدت کیسی ہوئی للہذا تیسری کے بعد جب عورت کی عدت ختم ہو جاتی ہے عدت دو طلاقوں تک ہے۔

مروان نے یقین نہ کرتے ہوئے اس کے پاس مقدمہ لانے والی عورت کو عدت گزارنے کے لیے اس کے گھر پابند کر دیا، کیکن یہ فیصلہ درست نہ تھا، اگر ثقة عورت تنہا حدیث بیان کرے تو اس کی حدیث کو قبول کیا جائے گا اور بی تو صحابیہ ہیں، بہر حال درست بات وہی ہے جوسیدہ فاطمہ وٹاٹھیانے بیان کی۔

عبیداللہ بن عبداللہ سے مردی ہے کہ سیدنا ابو عرو بن حفص بن مغیرہ فرائنی ،سیدنا علی فرائنی کے ساتھ کین کی جانب گئے، انہوں نے سیدہ فاطمہ بنت قیس فرائنی کو وہ طلاق بھی بھیج دی جو باقی رہتی تھی اور سیدنا ابو عمرو فرائنی نے سیدنا حارث بن ہشام فرائنی اور سیدنا عیاش بن ابی رسیعہ وفرائنی کو حکم دیا کہ وہ فاطمہ کو کچھ فرچہ دے دیں، لیکن سیدہ فاطمہ وفرائنی نے وہ لینے فاطمہ کو کچھ فرچہ دے دیں، لیکن سیدہ فاطمہ وفرائنی نے وہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا: مجھے با قاعدہ فرچہ دو، یہ میراحق ہے، ابو عمرو نے کہا: اللہ کی قتم! تیرے لیے میرے ذمہ کو کی فرچ نہیں، اس اگر تو حاملہ ہوتی تو پھر وضع حمل تک فرچہ کی ستی تھی۔سیدہ فاطمہ فرائنی نہی کر کم سیات کی اس آئیں اور اس کا ذکر کیا فاطمہ فرائنی نہی کر کم سیات کی باس آئیں اور اس کا ذکر کیا ہوتی تو بھر فرجہ بیں کہ اگر تو حاملہ ہوتی تو پھر فرجہ بیں کہ اگر تو حاملہ ہوتی تو پھر فرجہ تیں کہ اگر تو حاملہ ہوتی تو پھر فرجہ تھا اب نہیں، آب سیات کی کہ اگر تو حاملہ ہوتی تو پھر فرجہ تھا اب نہیں، آب سیات کی کہ اگر تو حاملہ ہوتی تو پھر فرجہ تھا اب نہیں، آب سیات کی نے فرمایا: ''دہ

<sup>(</sup>٧٢٥٠) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٨٠ (انظر: )

و المالي المالي

درست کہتا ہے۔''کسی مجبوری کے تحت اس نے عدت کے لیے وہاں سے منتقل ہونے کی احازت طلب کی تو آپ ملتے ہیئے نے اسے احازت دے دی، اس نے کہا:اے اللہ کے رسول! آپ کی کیا رائے ہے میں کہاں عدت گزاروں؟ آپ نے فرمایا: ''ابن ام مکتوم کے گھر گزارو۔'' وہ نابینا آ دمی تھے، پردہ اتر بھی حائے تو چنداں نقصان دہ نہیں، کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے، جب عدت پوری ہوئی تو ان کا نکاح نبی کریم مشیقین نے سیدنا اسامہ بن زید مانیو ہے کر دیا۔م وان نے قبیصہ بن ذویب کوسیدہ فاطمه وظافنها کے یاس به صدیث دریافت کرنے کے لیے بھیجا، جب انھوں نے واپس آ کر بیان کیا تو مروان کہنے لگا: میہ مدیث ایک عورت سے ہم نے سی ہے، ہم وہ محفوظ طریقہ اپاتے ہیں، جس برہم نے لوگوں کو پایا ہے، مروان کی بات جب سدہ فاطمہ مالٹھا تک پینجی تو انہوں نے کہا: میرے اور تمہارے درمیان قرآن یاک ہی فیصلہ کرے گا: الله تعالی نے فرمايا ﴿إِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِتَّهِ هِنَّ وَأَحْصُو الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنُ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَحْرُ جُنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيُنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ﴾ إلى: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمُرًّا ﴾ ... "جبتم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں عدت کے آغاز میں طلاق دو اور عدت شار کرو، الله تعالی ہے ڈرو جوتمہارا رب ہے، انہیں ان کے گھروں ہے نہ نکالواور نہ وہ نکلیں ، الا یہ کہ ظاہر بے حیائی کو آئس .... شاید الله تعالی اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا کریں۔'' فاطمہ نے کہا یہ گھروں ہے نہ نکالنے کا تحکم اس کے لیے ہے،جس کے لیے رجوع کاحق ماقی ہے کہاہےخرچہ دیا حائے ،اب جبکہ تین طلاقیں ہو چکی ہیں،اس کے بعد نیا معاملہ کیا پیدا ہوگا؟

NEXA 94 ) (94) (7 - CLESCHIELE) N. S. عدتون كابيان كالموج

> (٧٢٥١) ـ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِعَاتِ فَزَعَمَتْ أَنَّهَا جَائَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْهُ فِي خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهَا فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمُّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى فَأَلِي مَرْوَانُ إِلَّا أَنْ يَتَّهِمَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ فِي خُرُوج الْمُطلَّقَةِ مِنْ بَيْتِهَا وَزَعَمَ عُرُوَةُ قَالَ قَالَ فَأَنْكُرَتْ ذٰلِكَ عَائِشَةُ عَلَى فَاطِمَةً.

سیدنا ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بڑائنیۂ بیان کرتے ہیں کہسیدہ فاطمیہ بنت قیس رفاشدُ نے انہیں بتایا کہ وہ سیدنا ابوعمرو بن حفص رفائشہُ کے نکاح میں تھیں، انہوں نے انہیں آخری اور تیسری طلاق دے دی اور کہا کہ وہ نبی کریم مٹنے تین کے پاس گی اور اینے گھر ے باہر آنے کے متعلق آپ مطاب کیا، آب مطالباً نے انہیں سیدنا ابن ام مکتوم مالٹید، جو نابینا صحافی تھے، کے گر نتقل ہونے کا حکم دیا، مردان نے فاطمہ کی اس بات كومورو الزام تفهرايا كه طلاق والى اين گھرے فكل كتى ہے۔ عروہ کا خیال ہے کہ سیدہ عائشہ زبائٹیئر نے بھی سیدہ فاطميه وثانيجا كي اس مات كا انكاركما تھا۔

(مسند احمد: ۲۷۸۹۰)

فسواند: .....ان تمام احادیث كالب لباب يه به كه طلاق بائندوالی خاتون كے بارے ميں مئلدوہ ي به جو سیدہ فاطمہ ونالتہ کی روایت کردہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ایس خاتون کا نان ونفقہ اور رہائش خاوند کی ذمہ واری نہیں ہوتی ، ہاں اگر وہ حاملہ ہوتو خاوند یابند ہوگا، بہرحال پھربھی اس کو رجوع کاحق نہیں ہوگا، اگلے باب میں اس مسئلہ کی وضاحت کی حائے گی۔

> (٧٢٥٢) عَنْ جَابِر بْسن عَبْدِ اللهِ قَالَ: طُلِّةً تَنْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَرَجَرَهَا رَجُلُ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ عِلَيْ فَقَالَ: ((بَلَى، فَجُدِّى نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَسَسدَّقِي أَوْ تَفْعَلِيْ مَعْرُوفاً \_)) (مسند ١-حمد: ١٤٤٩٨)

سیدنا حابر بن عبدالله رہائند سے مروی ہے ، وہ کہتے ہیں: میری خالہ کوطلاق ہوگئی، وہ ابھی تک عدت میں تھیں، لیکن انہوں نے طاہا کہ وہ تھجوروں کا کھل اتار لائیں، ایک آ دمی نے ان کوالیا كرنے ہے منع كر ديااور كہا كه وہ باہر نه جائيں، يس وہ نبي كريم يضين كي ياس آئين اورآب الني وريافت كيا اتار على مومكن بكرتم اس صدقه كرويا نيكى كاكوئى كام

فواند: ..... اس حدیث معلوم ہوا کہ اگر عورت کا کام کرنے والا اور کوئی نہ ہوتر وہ دوران عدت باہر جاسکتی

<sup>(</sup>۷۲۰۱) تخریج: أخرجه مسلم: ۱٤۸۰ (انظر: ۲۷۳٤۷)

<sup>(</sup>٧٢٥٢) تافريج: أخرجه مسلم: ١٤٨٣ (انظر: ١٤٤٤٤)

## 

## بَابُ النَّفَقَةِ وَالسُّكُنٰى لِلُمُعُتَدَّةِ الرَّجُعِيَّةِ وَالْمَبُتُوتَةِ الْحَامِلِ رجعى طلاق والى اورقطعى طلاق والى حامله كخرچه كابيان

عامر فعی رحمه الله سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں مدینه منوره میں آیا اورسیدہ فاطمہ بنت قیس وٹائٹھا کے پاس حاضر ہوا، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے میرے خاوند نے رسول منظ میں کے عہد مبارک میں طلاق دے دی، میرے شوہرکو نبی کریم مضائیاتا نے ایک فوجی دیتے میں بھیج دیا، بعد میں میرے شوہر کے بھائی نے کہا: تو اب ہمارے گھر ہے چلی جا۔ میں نے کہا: نہیں، عدت ختم ہونے تک تمہارے ذمہ میرے لیے خرچہ اور رہائش ہے۔ اس نے کہا: نہیں، ہارے ذمہ اب کھ نہیں۔ میں نبی كريم مطيع الله كالم عاصر موكى اور ميس في اين شو مركا نام لے کرکہا کہ اس نے مجھے طلاق دے دی ہے اور اس کے بھائی نے مجھے باہر نکال دیا ہے اور نان ونفقہ اور رہائش سے روک دیا ہ، آپ مشکور نے اس کی طرف بیغام بھیجا کہ 'پیر بنت آل قیس مین فاطمه کو کیول نہیں رہنے دیتے؟" اس نے کہا: اے الله کے رسول! میرے بھائی نے اسے بوری تین طلاقیں دے دی ہیں، آپ مشاعد آنے فاطمہ کو خاطب کرتے ہوے فرمایا: ''اے بنت آل قیس! اب دیکیلو،خر چدادر رہائش اس شوہر کے ذمهاس عورت کے لیے ہے،جس کے لیے اسے رجوع کاحق ہواور جب<sup>ع</sup>ورت پر اسے رجوع کا حق نہ ہوگا،تو پھراس شوہر یر اسعورت کے لیے نہ تو خرچہ ہے ادر نہ ہی رہائش ہے۔'' آپ منظ عَنِيْ نے فرمایا: '' فاطمہ ابتم اس گھر سے نکل جاؤ اور

(٧٢٥٣) عَنْ عَامِرِ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَأَتَيْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسِ فَحَدَّثَنْنِي أُنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى السُّلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى السلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَريَّةٍ فَقَالَ لِي أَخُوهُ: اخْرُجى مِنَ الدَّادِ ، فَـقُلْتُ إِنَّ لِي نَفَقَةً وَسُكُنْي حَتَّى يَحِلُّ الْأَجَلُ، قَالَ: لا، قَالَتْ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: إِنَّ فُلانًا طَلَّقَنِي وَإِنَّ أَخَاهُ أَخْرَجَنِي وَمَنَعَنِي السُّكْنٰي وَالنَّفَقَةَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: ((مَا لَكَ وَلابْنَةِ آل قَيْسِس؟)) قَبالَ: يَبارَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَخِي طَلَّفَهَا ثَلاثًا جَمِيعًا، قَالَتْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أنْظُرِى أَى بِـنْتَ آلِ قَيْسِ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكُنٰي لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلا نَفَقَةَ وَلا سُكُنٰي، اخْرُجِي فَانْزِلِي عَلْي فُلاانَةً ـ )) ثُمَّ قَالَ : ((إِنَّهُ يُتَحَدَّثُ إِلَيْهَا انْزَلِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومِ فَإِنَّهُ أَعْمَى لَا

(٧٢٥٣) تـخـريج: حديث صحيح بطرقه دون قوله: "انظرى يا بنت آل قيس، انما النفقة والسكني للمرأة على زوجها ما كانت عليها رجعة ـ" ففيه وقفة ، أخرجه مسلم: ١٤٨٨٠ دون هذه الزيادة (انظر: ٢٧١٠٠)

N. S. (20) (96) (54) (7 - CLESCHALE ) (5) فلاں عورت لعنی ام شریک کے گھر ختقل ہو حاؤ۔' لیکن پھرآپ مضائل نے فرمایا: "اس کے پاس لوگ بیٹھے اور یا تیں کرتے ہیں، لہذاتم ابن ام مکتوم کے گھر منتقل ہو جاؤ،وہ نابینا آدی ب، تهمین دیچه نه سکے گا۔ " پھر آب منظ ایج نے فرمایا: '' نکاح نه کرنا، میں خودتمهارا رفیق سفرمنتخب کروں گا۔'' سدہ فاطمه والنع كمبتى مين: مجھے قريش كے ايك آدمي في مثلني كا یفام بھیجا، میں نی کریم مشکر آئے کے پاس اس کے بارے میں مثورہ کے کیے حاضر ہوئی، آپ مضائل نے فرمایا: "تم اس ے نکاح کیوں نہیں کر لیتی، جو مجھے اس قریش ہے بھی زیادہ یارا ہے؟" میں نے کہا: کیوں نہیں اے اللہ کے رسول! آپ جس سے محبت رکھتے ہیں، میرا ای سے نکاح کر دیں، پھر آپ سے اللے اللہ عمرا نکاح سیدنا اسامہ بن زید فاللہ سے کر دیا۔ایک روایت میں براضافہ ہے کہ میں نے اسامہ سے نکاح کیا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہت زیادہ بھلائیاں پیدا کروس عبیدالله بن عبدالله دالی حدیث میں پہلے بیان ہو چا ہے کہ بی کریم مضایقا نے سیدہ فاطمہ بنت قیس زائن کے ليے خرچه كى اجازت نه دى تھى فرمايا تھا كه اگر حامله موتى تو پھر اس کے لیے خرچہ تھا۔

عدتول كابيان

يَرَ اكِـ)) ثُمَّ قَالَ: ((لا تَنْكِحِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُنْكِ حُكِ \_)) قَالَتْ فَخَطَينِي رَجُلٌ مِنْ قُرَيْس فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمُ أَسْتَأْمِرُهُ فَقَالَ: ((أَلا تَنْكِحِينَ مَنْ هُوَ أَحَتُ إِلَى مِنْهُ \_)) فَقُلْتُ: بَلِي يَا رَسُولَ الله! فَأَنْكِحْنِي مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَتْ فَأَنْكَحَنِي مِسنْ أُسَسامَةَ بُسن زَيْدٍ - (زَادَ فِي روَايَةٍ) فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيْرًا، هٰذَا تَفَدَّمَ فِي الْبَابِ السَّابِقِ فِي حَدِيثٍ عُبَيْدِ اللُّهِ بن عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيُّ اللَّهِ مَا ذَنْ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ بِالْنَفْقَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامَلا ـ (مسند احمد: ۲۷۶٤)

فسوان : ..... طلاق بائنه والى عورت كے نان دنفقه اور ربائش كا ذمه دارخاد ندنبيس ب، الابيك اگروه حامله موتو خاوند کواس کے نان ونفقہ اور رہائش کا ذمہ دار کھیرایا جائے گا ، اللہ تعالی کے درج ذیل فرمان کا بھی یہی تقاضا ہے۔

﴿وان كن اولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ﴾ ... "اورا كروه عالمه مول توان يرخرج کرد، یہاں تک کہ وہ ایناحمل جنم دیں ۔'' (سور وَ طلاق: ۲ )

> بَابُ اسْتَبُواءِ الْآمَةِ إِذَا مَلَكَتُ لونڈی کے رحم کی برأت کا بیان

(۷۲۰٤) عَنْ أَبِى سَعِيْدِ وَالْمُخُذُرِي أَنَّ سيدنا الوسعيد خدرى فالنَّهُ بيان كرتے ہيں كه نبي كريم السَّفَاقَةُ إ

(٤٥٢٧) تخريج: حديث صحيح لغيره، أخرجه ابوداود: ١١٢٢٨ (انظر: ١١٢٢٨)

المرابع المرا

النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ فِيْ سَبِي أَوْطَاسٍ: ((لا يَقَعُ عَلْلَى حَامِلِ حَتَّى تَضَعَ وَغَيْرٍ حَامِلِ حَتَّى تَحِيْضَ حَيْضَةً ـ (مسند احمد: ١١٢٤٦)

نے جنگ اوطاس میں گرفتار ہونے والی لونڈیوں کے بارے میں تھم فرمایا: ''حاملہ سے جماع نہ کرتا، جب تک وضع حمل نہ ہو جائے اور جو حاملہ نہیں ہے، اس سے بھی اس وقت تک جماع نہ کرتا، جب تک کہ وہ ایک چیف نہ گزار لے۔''

فواف : ..... اوطاس ظائف کے قریب ایک جگہ ہے، یہاں جنگ ہوئی تھی، وہاں سے لونڈیاں مال غنیمت میں مصل ہوئیں ،ان کے متعلق آپ مضافی آ نے لوگوں کو بیتھم دیا تھا، تا کہ ان کے رحم کی برأت واضح ہوجائے اور پھران سے ملا جائے۔

عبدالله بن بريده بيان عروى ب، وه كبتر مين: مجه ع میرے باپ سیدنا بریدہ واللہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں: مجھے سیدناعلی بناتشئ سے بخت بغض تھا، اتناکسی بھی دوسرے سے نہ تھا حتیٰ کہ مجھے قرایش کے ایک آ دمی ہے بہت زیادہ محبت صرف اس لیے تھی کہ وہ سیدنا علی مِناتِنَهُ ہے بغض رکھتا تھا، اس آ دمی کو امیر لشکر بنا کر بھیجا گیا، میں صرف اس لیے اس کا ہمر کاب ہوا کہ اسے سیدنا علی بھائن سے بغض تھا، ہم نے لونڈیاں حاصل کیں، امراشکر نے نی کریم مطبق کے کو پیغام بھیجا کہ ہمارے یاس وہ آدمی بھیج دیں، جو مال غنیمت کے یا نج جھے کرے اور ات تقسيم كرے، آپ نے جارے ياس سيدنا على والله كو كھيج دیا، انہوں نے مال تقسیم کیا، قیدی عورتوں میں ایک ایسی لونڈی تھی، جو کہ سب قیدیوں میں سے بہتر تھی، سیدنا علی واللہ نے مال غنیمت کے یانج جھے کئے اور پھرائے تقسیم کر دیا۔ سیدنا على بنائد جب بابرآئے تھے تو ان كسرے يانى كے قطرے گر رہے تھے اور سر ڈھانیا ہوا تھا۔ہم نے کہا: اے ابوحسٰ! پیہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا: کیاتم نے دیکھانہیں کہ قیدیوں میں بیلونڈی میرے حصہ میں آئی ہے، میں نے مال غنیمت کے یانج حصے کر کے تقسیم کر دیا ہے، یہ یانچویں حصہ میں آئی ہے جو

(٧٢٥٥) فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ بُرَيْدَةَ حَدَّثَنِي أَبِي بُرَيْدَةُ قَبَالَ أَبْغَضْتُ عَلِيًّا بُغْضًا لَمْ يُسْخِفْهُ أَحَدٌ قَطُّ قَالَ وَأَحْبَبْتُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشِ لَمْ أُحِبَّهُ إِلَّا عَلَى بُغْضِهِ عَلِيًّا قَالَ فَبْعِثَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ عَلٰى خَيْلِ فَصَحِبْتُهُ مَا أَصْحَبُهُ إِلَّا عَلَى بُغْضِهِ عَلِيًّا قَالَ فَأَصَبْنَا سَبْيًا، قَالَ فَكَتَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْعَثْ إِلَيْنَا مَنْ يُخَمِّسُهُ قَىالَ فَبَعَثَ إِلَيْنَا عَلِيًّا وَفِي السَّبْي وَصِيفَةٌ هِيَ أَفْضَلُ مِنَ السَّبْيِ فَخَمَّسَ وَقَسَمَ فَخْرَجَ رَأْسُهُ مُغَطِّي فَقُلْنَا: يَا أَبَّا الْحَسَنِ! مَا هٰذَا؟ قَالَ: أَلَهُ تَرَوْا إِلَى الْوَصِيفَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي السَّبْيِ؟ فَإِنِّي قَسَمْتُ وَخَمَّسْتُ فَ صَارَتْ فِي الْخُمُسِ ثُمَّ صَارَتْ فِي أَهْلِ بَيْهِتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَارَتْ فِي آلِ عَلِيٌّ وَوَقَعْتُ بِهَا، قَالَ فَكَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ابْعَثْنِي فَبَعَثْنِي مُصَدِّقًا قَالَ

(٧٢٥٥) تخريج: حديث صحيح، أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار": ٢٠٥١م، (انظر: ٢٢٩٦٧)

و المنظم المنظم

فَجَعَلْتُ أَقْرَا أَالْكِتَابَ وَقَالَ أَتَبْغِضُ عَلِيًّا الله بيت مِل عالى الله على الله بيت كے ليے ہاور پھر فَامَسَكَ يَدِى وَالْكِتَابَ وَقَالَ أَتَبْغِضُ عَلِيًّا الله بيت مِل عالى حصه مِل آئى ہا ور مِل نے اس ہے جماع كيا قَالَ فُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلا تُبْغِضُهُ وَإِنْ كُنْتَ ہے مرے حصه مِل آئى ہا ور مِل نے اس ہے جماع كيا تُحيثُهُ فَازْدَدْ لَهُ حُبًّا فَوَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدِ ہِ اس آدى نے جوسيدنا على فَلِيَّةُ ہِ اس نَظَى الله عَلِي فِي الْخُمُسِ أَفْضَلُ بَي كَريم عِلْمَا الله عَلَى فِي الْخُمُسِ أَفْضَلُ بَي كَريم عِلْمَا الله عَلَى فَي الله عَلَى فِي الْخُمُسِ أَفْضَلُ بَي كَريم عِلْمَا الله عَلَى فَي الله عَلَى فِي الله عَلَى فَي الله عَلَى فَي الله عَلَى فَي الله عَلَى فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَي مَنْ عَلِى قَالَ عَبْدُ الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي هُذَا الْحَدِيثِ فَي عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي هُذَا الْحَدِيثِ فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي هُذَا الْحَدِيثِ فَي الله عَلْمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي هُذَا الْحَدِيثِ فَي الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَي هُو الله الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِيْ الْمُعْمَى ال

ہے، اس آ دمی نے جوسیدناعلی وٹائنیز سے بغض رکھتا تھا، اس نے ني كريم مِشْ عَلَيْهِمْ كَي جانب خط لكها، سيدنا بريده وَالْعَنْدُ كَتِي مِن میں نے اس سے کہا: یہ خط مجھے دے کر بھیجو، اس نے مجھے ہی بهیج دیا تا کهاس خط کی تصدیق و تا ئید کروں،سیدنا بریدہ کہتے میں میں نے وہ خط نبی کریم مطفی کر پر سر صنا شروع کر دیا اور میں نے کہا:اس میں جو بھی درج ہے وہ سمج ہے۔ نبی کر یم مشاہلاتا نے میرے ہاتھ سے خط پکڑلیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہا: ''کیا تم على سے بغض رکھتے ہو؟" میں نے کہا: جی ہاں! آپ مشاعقات نے فرمایا:''علی ہے بغض نہ رکھواور اگرتم اس سے محبت رکھتے ا ہوتو اس میں اور اضافہ کرو،اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد (مِنْ اللَّهُ مَا ) كي جان ہے؟ تمس ميں آل على ذائعةُ كا حصة تو اس انضل لونڈی ہے بھی زیادہ بہتر بنتا ہے۔'' سیرنا بریدہ کہتے میں: رسول الله مشکر کے اس فرمان کے بعد لوگوں میں سے ان سے بڑھ کر مجھے کوئی اورمحبوب نہ تھا۔عبداللہ بن بریدہ کہتے ہں: اس اللّٰہ کی قتم جس کے سوا کوئی معبود نہیں! اس حدیث کے بان کرنے میں اور نی کریم مطنے آئے کے درمیان صرف میرے باپسیدنا بریده مظافئهٔ کا واسطه ہے۔

فواند: ..... استبرائے رحم کے لیے حالمہ لونڈی کا وضع حمل تک اور غیر حالمہ لونڈی کا ایک حیض تک انظار کیا جائے گا، سیدنا علی مُخالِنَّهُ نے جس لونڈی سے جماع کیا تھا، ممکن ہے کہ ان کے پہنچنے تک اس کوحیض آ چکا ہواور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کنواری یا چھوٹی ہو۔



٣٥: كِتَابُ النَّفَقَاتِ

بَابُ وُجُوبِ نَفُقَةِ الزَّوُجَةِ بِإِعْتِبَارِ حَالِ الْزَوْجِ وَآنَّهَا مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْاَقَارِبِ وَ ثَوَابِ الزَّوُ جِ عَلَيُهَا

خاوند کی حیثیت کے مطابق بیوی کا نان ونفقہ واجب ہے، دوسرے رشتہ داروں پراس کا حق مقدم ہے اوراس خدمت میں خاوند کا اجر وثواب

> مَوْلُمِي لِعَبُدِ اللَّهِ بِن عَمْرِو بِن الْعَاصِ قَالَ لَهُ: إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أُقِيْمَ هٰذَا الشَّهْرَ هَاهُنَا بِبَيْتِ الْمَقْدَس، فَقَالَ لَهُ: تَرَكْتَ لِاهْلِكَ مَا يَفُونُهُمْ هٰذَا الشَّهْرَ؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَارْجِعْ إِلْيِ أَهْلِكَ فَاتْرُكْ لَهُمْ مَا يَقُونُهُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عِنْ يَعُونُكُ: ((كَفْي بِالْمَرْءِ إِنْمَا أَنْ يُضِينُعَ مَنْ يَقُونتُ )) (مسند احمد: (JAEY

(٧٢٥٦) عَنْ وَهْبِ بْنِ جَمابِرِ قَالَ ابْنُ وبب بن جابر بيان كرتے بيس كه سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص بڑھنے ہے ان کے ایک غلام کے بیٹے نے کہا: میرا ارادہ ہے کہ میں بیر ماہ رمضان یہاں بیت المقدس میں گزاروں۔ انہوں نے کہا: کیاتم اینے ہوی بچوں کے لیے اس ماہ مبارک کی خوراک جھوڑ آئے ہو؟ اس نے کہا: جی نہیں، انہوں نے کہا: تو پھرا ہینے گھر والوں کی طرف لوٹ جا اور ان کی خوراک کا بندوبست كرك آ، كونكه مين نے نبى كريم مشاعل كوبيفرمات ہوئے سنا تھا کہ'' آ دی کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ وہ جن کی خوراک کا ذ مہ دار ہے،ان کوضائع کر دے۔''

**فواند**: ..... اس حدیثِ مبارکه میں بڑا اہم نقطہ بیان کیا گیا ہے، خاص طور پر علاء، خطباء اورمبلغین حضرات کے ليے، كيونكه بسا اوقات آ دى افراط وتفريط ميں اس طرح مبتلا ہوجا تا ہے كہ وہ ايك فرض كو اتنى زيادہ اہميت دے ديتا ہے كہ دامرے فرائض سے مکمل طور پر غافل ہو جاتا ہے، بیوی بچوں اور والدین کی خدمت بھی دوسرے فرائض و واجبات کی

(٧٢٥٦) تمخريمج: حديث صحيح، أخرجه الطيالسي: ٢٢٨١، والبيهقي: ٧/ ٤٦٧، وأخرجه مختصرا ابوداود: ۱۶۹۲ (انظر: ۱۸۶۲)

> (۷۲۵۷) - عَنْ أَبِسَى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ: ((دِيْنَسَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِى سَبِيْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَدِيْنَارٌ فِى الْمَسَاكِيْنِ، وَدِيْنَارٌ فِى رَقَبَةٍ، وَدِيْنَارٌ فِى آهٰلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الدِّيْنَارُ الَّذِى آنْفَقْتَهُ عَلَى آهْلِكَ،) (مسند احمد: ۲۲۳ (۱)

سیدنا ابو ہریرہ ذفائی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مضافی آئے نے فرمایا: ''ایک وہ دینار جے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، ایک وہ دینار جے تو مسکینوں پرخرچ کرتا ہے، ایک وہ دینار جے تو گردن آزاد کرنے پرخرچ کرتا ہے، اور ایک وہ دینار جے تو اینے اہل وعیال پرخرچ کرتا ہے، ان سب میں ہے اجر کے لحاظ ہے وہ دینار بڑھ کر ہے، جے تو نے اپنے اہل وعیال پرخرچ کرتا ہے، ان سب میں ہے اجر کے لحاظ ہے وہ دینار بڑھ کر ہے، جے تو نے اپنے اہل وعیال پرخرچ کرتا ہے، ان سب میں ہے اجر کرچ کہا ہے۔''

فوائد: ..... آج کل اکثر راہِ اعتدال سے ہے ہوئے ہیں، دوستوں کی مجلسوں میں بیٹر کر اور رسم و رواج میں پڑ
کر بڑے بڑے اخراجات برداشت کر لیے جاتے ہیں، جبکہ گھروں میں بیوی بچ اہم ضروریات کے لیے ترس رہے
ہوتے ہیں۔

(۷۲۰۸) - وَعَنْهُ أَيْنَ اللّهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى نَفْسِكَ - ) اللّهِ عَلَى نَفْسِكَ - ) اللّهِ عَلَى نَفْسِكَ - ) قَالَ رَجُلٌ: عِنْدِى دِيْنَارٌ ا تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ - )) قَالَ: (( تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ - )) قَالَ: عِنْدِى دِيْنَارٌ آخَرُ ، قَالَ: ( وَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ - )) قَالَ: عِنْدِى قَالَ: عِنْدِى قَالَ: ( قَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ - )) قَالَ: عِنْدِى قَالَ: ( وَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ - )) قَالَ: عِنْدِى قَالَ: ( وَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ - )) قَالَ: ( وَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ - )) قَالَ: ( وَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ - ))

آخَرَ، قَالَ: ((تَصَدُقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ.)) قَالَ: عِنْدِى آخَرُ، قَالَ: ((أَنْتَ آبْصَرُ.)) (مسند احمد: ٧٤١٣) (٣٩٩) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حِيْدَةَ عَنِ النَّبِى عَنْ أَمُعَاوِيَةَ بْنِ حِيْدَةَ عَنِ

سیدنا ابو ہریرہ فرائٹو سے مردی ہے کہ نبی کریم مضافیق نے فرمایا:
"صدفہ کرو۔" ایک آ دمی نے کہا: میرے پاس ایک دینار ہے،
آپ مضافیق نے فرمایا:"اسے اپی ذات پرخرج کر۔" اس نے
کہا: میرے پاس ایک اور دنیار ہے، آپ مضافی نے فرمایا:
"اس کو اپنی یوی پرخرچ کر۔" اس نے کہا:"ایک اور دینار بھی
ہے۔" آپ مضافی نے فرمایا:" اپنی اولاد پرخرچ کر۔" اس
نے کہا: میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے، آپ مطافی نے فرمایا:" ای والیہ نے فرمایا:" تو خودا پی
فرمایا: "اس کو اپنے خادم پرخرچ کر۔" اس نے کہا: میرے
پاس ایک اور دینار بھی ہے، آپ مطافی نے فرمایا:" تو خودا پی
باس ایک اور دینار بھی ہے، آپ مطافی نے فرمایا:" تو خودا پی
سیرت کی روشی میں فیصلہ کر لے (کہ کون زیادہ مستحق ہے)۔"
سیدنا معاویہ بن حیدہ فرائٹ سے روایت ہے کہ ایک آ دمی نے نبی

<sup>(</sup>٧٢٥٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٩٩٥ (انظر: ١٠١١٩)

<sup>(</sup>۷۲۰۸) تخریج: اسناده قوی، أخرجه ابوداود: ۱۲۹۱، والنسائی: ٥/ ۲۲(انظر: ۷٤۱۹)

<sup>(</sup>٧٢٥٩) تخريج: اسناده حسن، أخرجه ابن ماجه: ١٨٥٠، والترمذي: ٢١٩٢، ٢٤٢٤ (انظر: ٢٠٠١٣)

## المراكز المرا

عَـلَـى الزُّوج؟ قَالَ: ((تُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكُسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْـوَجْــة، وَلا تُـقَبُّح، وَلا تَهْجُر الله فِي الْبَيْتِ-)) (مسند احمد: ٢٠٢٦٢)

(٧٢٦٠) ـ عَـنْ عَـامِرِ بْنِ سَعْدِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبْيُّ ﷺ قَالَ لَهُ: ((مَهْ مَا أَنْفَقْتَ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ نَفْقَةٍ فَإِنَّكَ تُؤْجَرُ فِيْهَا حَتَّى الـلُّـقْمَةِ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي إِمْرَ أَتِكَ-)) (مسند

احمد: ۱٤۸٠)

(٧٢٦١) عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأنْصُرِي عَن النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا ٱنْفَقَ عَلَى أَهْلِيهِ نَفْقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً - )) (مسند احمد: ١٧٢١٠)

ب؟ آب مِنْ اللهِ آن فرمایا: "جب تو کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب تو بہنے تو اسے بھی پہنائے اس کو چرے برنہ مار، اس ہے مکروہ بات نہ کر، اور ( ٹارانسکی کی صورت میں ) اس کونہ چھوڑ مگراپنے گھر میں ہی۔''

سیدنا سعد زفائن بیان کرتے ہی کہ نی کریم مشکر کے ان سے فرمایا:''جتنا بھی (رضائے البی کے لیے) اپنی بیوی برخرج کرو کے جمہیں اس کا اس پر اجر لیے گاحتیٰ کہ وہ لقمہ بھی، جوتم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو محے۔''

سیدنا ابومسعود انصاری مالند سے مروی ہے کہ نبی کریم میشنا مانیا نے فرمایا: "مسلمان جب تواب کی نیت سے اپنی بیوی پرخرچ کرتا ہےتو بداس کے لیےصدقہ بن جاتا ہے۔''

فسوائسد: ..... بیوی برخرج کرنامحض کوئی بوجهنبیں ہے، بلکہ بداللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرف سے عائد ہونے والاحق ہے، اس کو اچھی طرح نبھانے کی کوشش کرنی جاہیے، حسب استطاعت اور عرف اور معاشرے کے مطابق یوی کے لباس، خوراک اور خوشی عمی کا خیال رکھنا جا ہے اور اس کو اس برخرچ کیے ہوئے کا احسان بھی نہیں جتلانا جا ہے، جواباً بیوی کوخاوند کے حقوق کی ادائیگی کا بھی خیال رکھنا چاہے۔

بَابُ جَوَازِ اِنْفَاقِ الْمَرُاّةِ مِنُ مَالِ زَوُجِهَا بِغَيْرِ عِلْمِهِ اِذَا مَنَعَهَا الْكِفَايَةَ اگر خاوندخر چہ بورانہ دے تو بیوی بغیر یو چھے خاوند کے مال سے بورا لے عتی ہے

وَإِسَـلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا كَانَ عَلَى ظَهْ رِ الْأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبَّ إِلَى أَنْ يُذِلَّهُمْ

(٧٢٦٢) عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سيده عائشه وَلَا عِن كرتى مِين كرسيده مند وَلِيْعِا، مِي جَانَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ كُرِيمُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ كُرِيمُ مِنْ اللَّهُ كَ رسول! روحَ زمین کے خیموں میں سے آپ کے خیمے سے بڑھ کر کوئی خیمہ اليانه تقاجس كي ذلت مجھے بيند تھي، يعني سب سے زيادہ آپ

<sup>(</sup> ۲۲۱ ) تخريج: أخرجه البخاري: ۲۷٤٤ ، ومسلم: ۱٦٢٨ (انظر: ١٤٨٠ )

<sup>(</sup>٧٢٦١) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٥، ٤٠٠٦، ٥٣٥١، ومسلم: ١٠٠٢ (انظر: ١٧٠٨٢)

<sup>(</sup>۷۲٦۲) تخریج: أخرجه البخاری: ۷۲،۹۰، ۵۳۵۹، و مسلم: ۱۷۱ (انظر: ۲۵۸۸۸) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الكالم المن المنظم الم

كے خيمہ والے تھے جنہيں ميں ذليل و يكھنا جاہتى تھى كہ الله انہیں ذلیل کرے،لین آج روئے زمین برکوئی فیمے والے السے نہیں جن کے متعلق میں پیند کرتی ہوں کہ انہیں اللہ تعالیٰ عزت دے لین اب آپ کے خیمے دالے ہی معزز دیکھنا عامتی موں، اس کے جواب میں نبی کریم مطاق نے فرمایا: "مال، یمی کیفیت دونول طرف سے تھی،اس ذات کی قتم ہے جس کے قضه قدرت ميس ميري جان جان عربندن كما: الله ك رسول! ابوسفیان تنجوس آ دمی ہیں، بچوں کا بوراخر چے نہیں دیتے، اس میں کوئی حرج تو نہیں اگران کی احازت کے بغیر میں بچوں کی عمالداری کے لیے ان کے مال میں سے کچھ لے کرخر چ کر دول؟ ني كريم مُشْرَكِيمَ نے فرمایا: "اگر آب اچھے طریقہ سے خرچ کرنے کے لیے لے لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔'' (دوسری سند)سیدہ عائشہ نظافیا ہے ہی روایت ہے کہ ہند بنت عتبه وظافع نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرا خاوند ابوسفیان بڑائند ایک کنجوں آ دمی ہے، وہ مجھے اتنا خرچہ نہیں دیتا جو میری اولاد کے لیے کافی ہو، کفایت اس صورت میں کرتا ہے کہ میں اس کو بتلائے بغیر ہی ان کے مال میں سے کچھ لے لوں۔" آب مُشْتَوَيِّمْ نِهُ فرماما: "جو تحقی اور تیری اولا د کے لیے کافی السلّه عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَهُل خِبَائِكَ وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ الْيَوْمَ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبُ إِلَى أَنْ لَعُهْرِ الْأَرْضِ الْيَوْمَ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبُ إِلَى أَنْ يُعِزَّهُمُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَهْلُ خِبَائِكَ فَقَالَ رَسُولُ السلّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((وَأَيْسَضًا وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ!)) ثُمَّ قَالَتْ: يَسَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ يَسَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ فَهَلْ عَلَى عَيَالِهِ مِنْ فَهَلْ عَلَى عَيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُنْفِقِى عَلَيْهِ مَ بِالْمَعُرُوفِ -)) (مسند احمد: عَلَيْهِ مَ بِالْمَعُرُوفِ -)) (مسند احمد: عَلَيْهِ مَ بِالْمَعُرُوفِ -)) (مسند احمد:

(۷۲۲۳) ـ (وَمِنْ طَرِيْتِ ثَانَ عَنْ عَائِشَةً آيْضًا) فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي وَوَلَدِي مَا يَخْفِينِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لا يَخْلَمُ قَالَ: ((خُذِي مَا يَخْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ ـ)) (مسند احمد: ۲٤٧٣٥)

فواند: .....ایی خاتون کے لیے انتہائی ضروری احتیاط یہ ہے کہ وہ جوخرچ لے، وہ عرف اور معتدل معاشر کے مطابق ہو، مثلا اس کی خاوند کی حیثیت کے لوگون کا کھانا پینا، لباس، بچوں کی تعلیم وغیرہ کیسے ہے، اگر اس نے معروف طریقے سے زیادہ خرچ لیا تو وہ خائن قرار پائے گی، بہتر ہے کہ ایسی خاتون کی سمجھدار اور راز دار آ دمی سے مشورہ کرلے۔

ہواہے اچھے طریقہ ہے لے سکتی ہو۔''

<sup>(</sup>٧٢٦٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

## 7 - (103) (600) 7 - (104)

بَابُ ثَوَابِ مَنُ اَنُفَقَتُ مِنُ بَيْتِ زَوُجِهَا غَيْرَ مُفُسِدَةٍ وَوَعِيُدِ مَنُ اَفُسَدَتُ بغیر فساداور اسراف کے خاوند کے گھر سے خرچ کرنے والی بیوی کے ثواب اوراسراف کرنے والی کی وعید کا بیان `

(٧٢٦٤) عَنْ مَسْرُ وقِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سيده عائشه وَاللها بيان كرتى بين كه ني كريم مطالعة في فرمايا: ''جب کوئی عورت اینے خاوند کے گھر سے کسی برخرچ کرے یا اسے کھلا ئے، کین ج میں فساد اور اسراف کا ارادہ نہ ہو توجتنا اجراس عورت کو ملے گا، اتنا اجراس کے خادند کو ملے گا، کیونکہ اس نے کمایا ہے اور اس عورت کوا جر اس بنا پر ثواب ملے گا کہ اس نے خرچ کیا ہے، اس طرح خزانچی کوبھی ثواب ملے گا اور کسی کی وجہ ہے کسی کے اجر میں کمی واقع نہیں ہوگی۔''

قَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا أَنْفَقَتْ وَقَالَ ابْنُ نُـمَيْر إِذَا أَطْعَمَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيةً إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْثِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةِ كَانَ لَهَا أَجُرُهَا وَلَهُ مِثْلُ ذٰلِكَ بِـمَا كَسَبَ وَلَهَا بِـمَا أَنْفَقَتْ وَلِلْحَازِن مِثْلُ ذٰلِكَ قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً مِنْ غَير أَنْ يُنفَقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيءً ـ))

(مسند احمد: ۲٤٦٧٣)

فواند: .....اصل کمائی تو خادند کی ہی ہے، چونکہ اس عمل میں اس کی بیوی اور خزانچی بھی شریک ہیں، اس لیے وہ بھی اینے جھے کا ثواب لیں گے۔

یہ بات ذہن نشیں وئی جاہیے کہ بیوی اس وقت اپنے خاوند کے گھر سے خرچ کر سکتی ہے، جب خاوند نے اس کو اجا ۔ت دے رکھی ہویا وہ اس قدرمعمولی چز ہو کہ خاونداس کومحسوس نہ کرتا ہو، وگرنہ بیوی کوکوئی حق نہیں ہوگا۔

سيده اساء بنت الى بكر زائنو بيان كرتى بن كه ابك عورت نبي كريم طفي من كي ياس آئي اوراس نے كہا: اے اللہ كے رسول! میری ایک سوکن ہے، کیا اس میں کوئی حرج والی بات تونہیں کہ میں تکلف ہے اس چنز کی کثریت کا اظہار کروں جو کہ مجھے خاوند نے نہ دی ہو، نی کریم مشکور نے فرمایا ''اس چیز کا تکلف سے اظہار کرنے والا، جو وہ دیانہیں گیا، ای طرح ہے جس طرح حبوث کے دو کپڑے پہننے والا ہے۔''

(٧٢٦٥) عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنُتِ أَبِي بِكُرِ قَالَتْ جَائَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي عَلَى ضَرَّةِ فَهَلْ عَلَى عَلْمَ جُمَاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ زَوْجِي بِمَا لَمْ يُعْطِنِي فَـقَـالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اَلْهُمُتَشَبِّعُ بِمَا لَهُ يُعْطَ كَلابِس ثَوْبَيْ زُور+)) (مسند احمد: ۲۷٤٦٠)

<sup>(</sup>۲۲۱۷) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۲۱ (انظر: ۲۲۱۷۱)

<sup>(</sup>٧٢٦٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٢١٩، ومسلم: ٢١٣٠(انظر: ٢٦٩٢١)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## المنظم ا

فسوانسد: ..... بيعورت خودسيده اساء بنت الى بكر وناتيجا تقيس ادرادران كى سوكن سيده ام كلثوم بنت عقبه وناتيجا تقيس، بيسيدنا زبير بنعوام وفاتئز كى بيويال تقيس -

تکلف سے اظہاریہ ہے کہ بیوی جھوٹ بولتے ہوئے کے کہ خاونداس کا تو بہت خیال رکھتا ہے، اچھالباس مہیا کرتا ہے، اچھا کھانا پیٹالا کر دیتا ہے، زیورات لا کر دیتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہ ہو، ایسا کرنے میں جھوٹ بھی ہے اور اس نفرت وکدورت جنم لیتی ہے۔

جھوٹ کے دو کیڑوں سے مرادیہ ہے کہ ایبا اظہار کرنے والاقحض بہت جھوٹا ہے، کیونکہ اس نے جھوٹ کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔

> (٧٢٦٦) عَنْ أُمِّهِ عَنْ سَلْمَى بِنْتِ قَيْسٍ وَكَانَتْ إِحْدَى خَالَاتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ صَلَّتْ مَعَهُ الْقِبْلَتَيْنِ وَكَانَتْ إِحْدَى نِسَاء بِنِي عَدِيٌّ بْنِ النَّجَّارِ قَالَتْ جِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَبَايَعْتُهُ فِي نِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا شَرَطَ عَسَلَيْنَا أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْنًا وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِيَ وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَان نَـفْتَرِيهِ بَيْـنَ أَيْـدِينَا وَأَرْجُلِنَا وَلا نَعْصِيَّهُ فِي مَعْرُوفِ قَالَ: قَالَ: ((وَلا تَغْشُشْنَ أَزْوَاجَكُنَّد)) قَالَتْ فَبَايَعْنَاهُ ثُمَّ انْصَرَفْنَا فَفُلْتُ لِلأَمْرَأَةِ مِنْهُنَّ ارْجِعِي فَاسْأَلِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِشُّ أَزْوَاجِنَا قَالَتْ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ تَأْخُذُ مَالَهُ فَتُحَابِى بِهِ غَيْرَهُ لَهُ مسند احمد: (YV)V

سيده ملكي بنت قيس وفائنو ، جوكه نبي كريم منطيع كي خالة تعيس اور انہوں نے آپ مشکر کے ساتھ دوقبلوں کی طرف نماز بردھی تھی، یہ بنو عدی بن نجار کی ایک خاتون تھیں، ان سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں نبی کریم مطاع آیا کے پاس آئی اور انصار کی عورتوں میں شامل مو کر میں نے آپ مطابقاتم کی بیعت کی، آب من الله تعالى ك عن الله تعالى ك الله تعالى ك ساتھ شرک نہ کریں، نہ چوری کریں، نہ بدکاری کریں، نہ اپنی اولاد کو قل کریں، نہ ہم بہتان باندھیں گی اور نہ ہی نیکی کے معالمے میں آپ من آپ من کافر مانی کریں گ، آپ منظم آ نے ہم سے میہ بھی فرمایا تھا کہ''تم نے اینے خاوندوں سے دغا نہیں کرنا۔'' پس ہم نے ان امور پرآپ مطافِقاتا کی بیعت کی، جب ہم واپس ہوئیں تو میں نے ان میں سے ایک عورت سے کہا: تم لوٹ جاؤ اور نبی کریم مضفیق کے سوال کرو کہ خاوندوں کیاتھ دغانہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ یوچھ کر آئی تو اس نے کہا: آپ مشکر اللہ نے فرمایا: " وغاید ہے کہ خاوند کا مال لے کرعطیات دوسروں کو دیتی کھرو۔''

فواند: ..... پردایت توضعف ہے، کین اس میں ندکورہ امور بیعت میں شامل تھے، بیوی کو خاوند کے مال سے

<sup>(</sup>٧٢٦٦) تخریج: اسناده ضعیف، سلِیط بن ایوب بن الحکم، قال بن حجر: مقبول، وأمه لم نقف لها علی ترجمة، ثم انه قد اختلف فیه علی ابن اسحاق، أخرجه الطبرانی فی "الكبیر": ٢٤/ ٧٥١ (انظر: ٢٧١٣٣) كتاب و سنت كی روشنی میں لكهی جانے والی اردو اسلامی كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

# المنظم ال

خرچ کرنے کے لیے اجازت لینی جاہے، الا یہ کہ مال کی اتن تھوڑی مقدار ہو کہ جس کے بارے میں خاوند کے راضی ہو عانے کاحسن ظن ہو۔

بَابُ اِثْبَاتِ الْفُرُقَةِ لِلْمَرُاةِ اِذَا تَعَذَّرَتِ النَّفُقَةُ عَلَى زَوْجِهَا بِإِعْسَارِ وَنَحُوهِ اگر خاوند کے لیے نان ونفقہ مشکل ہوتو ہوی جدائی کا مطالبہ کر سکتی ہے

سیدنا ابوہریہ وفائنہ بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مطابقات نے فرمایا: "بہترین صدقہ وہ ہے، کہ خرج کرنے کے بعد پھر بھی مالداری رہے اور اوپر والا ہاتھ نیجے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور اس سے شروع کروجس کی تم کفالت کے ذمہ دار ہو۔ "کی نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں کس کی کفالت کا ذمہ وار مول؟ آب مطاع آنے فرمایا: "تمہاری بیوی اس میں شامل ہے، وہ کہتی ہے: مجھے کھلاؤ، وگرنہ مجھے طلاق دے دو،تمہاری لونڈی ان میں شامل ہے، وہ کہتی ہے: مجھے کھلاؤ اور کام مہیا كرو، اورتمباري اولا دبھي اس ميں شامل ہے، جو كہتى ہے: مجھے کس کے حوالے کرو گھے۔''

(٧٢٦٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى السُلُّهُ عَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ ظَهْرِ غِنَّى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلِي وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ـ)) فَقِيلَ: مَنْ أَعُولُ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((إمْرَاتُكَ مِيمِّن تَعُولُ تَقُولُ أَطْعِمْنِي وَإِلَّا فَارِقْنِي (وَفِي لَـفْ فِطِ: أَوْ طَلَقْنِي) وَجَارِيَتُكَ تَقُولُ أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي، وَوَلَدُكَ يَقُولُ: إلى مَنْ تَتُرُكْنِي \_)) (مسند احمد: ١٠٨٣٠)

بَابُ النَّفُقَةِ عَلَى الْآقَارِبِ وَمَنُ يُقَدَّمُ مِنْهُمَ؟ وَعَلَى مَامَلَكَتُ يَمِيْنُهُ آعزہ وا قارب برخرج کرنے کا بیان، نیز ان میں سے کس کومقدم کیا جائے اورلونڈی اور غلام پرخرچ کرنے کا بیان

(٧٢ ١٨) عَن بَهْ زِبن حَكِيم بن مُعَاوِية سيرنا معاويد والله على عمروى ب، وه كت بن ش في عرض عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ﴿ كَيا: الله كَ رسول! مِين كُس ع حن سلوك كرون؟ مَنْ أَبِرُ ؟ قَالَ: ((أُمَّكَ-)) قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ آي مِنْ اللهِ اللهُ الذَّايْ اللهُ اللهُ عَلَا أَعُوا عَمَا تُعِد اللهُ اللهُ قَالَ: ((أُمَّكَ -)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ﴿ كُلَّ عَالَ عَلْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا ثُبِمَّ مَنْ ؟ قَالَ: ((أُمَّكَ-)) قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ فَي كَها: الله كرسول! بحرس سے؟ آپ مطاع في في فرمایا: "این مال کے ساتھ۔"میں نے کہا: پھر کس سے؟

مَلِنْ؟ قَسَالَ: ((نُسمَّ آبَساكَ، ثُسمَّ الْاقْرَبَ

(٧٢٦٧) تخريج: القسم الاول منه صحيح، وأما القسم الثاني منه وهو قوله: "امرأتك ....." فالصحيح انه ملوقـوف على ابي هريرة، أخرجه النسائي في "الكبري": ٩٢١١، والدارقطني: ٣/ ٢٩٥، والبيهقي: ٧/ ۲۷۰(انظر: ۱۰۸۱۸)

(٧٢٦٨) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه ابوداود: ٥١٣٩، والترمذي: ١٨٩٧ (انظر: ٢٠٠٢٨) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فوائد: ..... شریعت میں ماں اور باپ دونوں کا مقام مسلم ہے، ماں کے حق کومقدم کرنے کا بیم فہوم نہیں ہے کہ باپ کے حق کا لحاظ نہ رکھا جائے۔

(٧٢٦٩) عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي يَرْبُوعَ قَالَ أَتُنْتُ النَّبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَسَمِعْتُهُ وَهُ وَسَلَمَ فَسَمِعْتُهُ وَهُ وَيَكَ النَّاسَ يَقُولُ: ((يَدُ الْمُعْطِى الْعُلْبَا أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأَخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَذْنَاكَ الْعُلْبَا أُمْكُوا وَأَلْانًا وَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ بَنْ يَرْبُوعَ اللّذِينَ أَصَابُوا فَلَانًا ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَامُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْعَلَامُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْقَالَ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

بنو ر بورع کے ایک آدمی سے مروی ہے، وہ کہتا ہے: ہیں نبی

کریم مشیکی آئے کے پاس آیا اور آپ مشیکی آئے کو لوگوں سے گفتگو

کرتے ہوئے پایا، آپ مشیکی آئے نے بچ میں فرمایا: ''دینے والا

ہاتھ بلند ہے، اپنی مال سے نیکی کرواور اپنے باپ سے اور اپنی

ہمن سے اور اپنے بھائی سے، پھر جو جتنا زیادہ قریب ہو۔''ایک

آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ بنو نقلبہ بن بر بوع ہیں

جنہوں نے فلاں کوئل کیا ہے، نبی کریم مشیکی آئے نے فرمایا:''کوئی

جنہوں نے فلاں کوئل کیا ہے، نبی کریم مشیکی آئے نے فرمایا:''کوئی

ہرکوئی اپنے جرم کا خود ذمہ دار ہوگا)۔''

فواند: .....اور دالے ہاتھ سے مرادخرچ کرنے والا ہاتھ ہے۔

(٧٢٧٠) ـ وَعَنْ أَبِي رِمْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

(۷۲۷۱)-عَنِ الْسِفْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكُرِبَ الْكِنْدِى عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ : ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُوْصِيْكُمْ بِالْمَهَاتِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُوْصِيْكُمْ بِابَائِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُوْصِيْكُمْ بِالْآفْرَبِ بِابَائِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُوْصِيْكُمْ بِالْآفْرَبِ فَالْآفُرَبِ.)) (مسند احمد: ۱۷۳۱۹)

سیدنا ابورمد و وائنو سے نی کریم مضافیا کی پہلے مذکور روایت جیسی حدیث مروی ہے۔

سیدنا مقدام بن معدیکرب رفائی بیان کرتے ہیں کہ نی

کریم من کی آنے فرمایا: '' اللہ تعالی تنہیں تمہاری مادُل کے
ساتھ حسن سلوک کرنے کا تھم دیتا ہے، بے شک اللہ تعالی تنہیں
تمہارے باپوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تھم دیتا ہے،
بیشک اللہ تعالی دوسرے قریب سے قریب تر رشتہ داروں کے
ساتھ اچھا سلوک کرنے کا تھم دیتا ہے۔''

<sup>(</sup>۷۲۲۹) تخریج: اسناده صحیح، أخرج القسم الاول منه النسائی: ۸/ ۵۶ (انظر: ۲۳۲۰۲) (۷۲۷۰) تخریج: اسناده حسن، أخرجه الطبرانی فی "الکبیر": ۲۲/ ۷۲۰ (انظر: ۲۱۰۵)

<sup>(</sup>۷۲۷۱) تخریج: اسناده حسن، أخرجه ابن ماجه: ۳۶۶۱ (انظر: ۱۷۱۸۷)

المراكز المرا

(٧٢٧٢) ـ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلِّ: يَدرَسُولَ اللَّهِ! آئُ النَّاسِ اَحَقُّ مِنَّى بِحُسْنِ الْصُحْبَةِ؟ قَالَ: ((أُمُّكَ ـ)) قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((ثُمَّ أُمُّكَ ـ)) قَالَ: ((ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: ((أَبُوكَ ـ)) أَمَّكَ ـ)) قَالَ: ((اَبُوكَ ـ)) أَمَّكَ ـ)) قَالَ: ((اَبُوكَ ـ)) (مسند احمد: ٩٠٧٠)

(٧٢٧٤) ـ (وَعَنْ طَرِيْتِ ثَان) عَنْ آبِيْ وَلَانَة عَنْ آبِيْ السَمَاءَ عَنْ تَوْبَانَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْ: ((آفضلُ دِيْنَادٍ يُنْفِقُهُ لَلهَ جُلُ عَلَى عَلَى نَفْسِهِ، ثُمَّ فِيْ اللهِ مُثَلَّى عَلَى نَفْسِهِ، ثُمَّ فِيْ سَبِيلِ اللهِ مُثَلَّى عَلَى اَصْحَابِهِ فِيْ سَبِيلِ سَبِيلِ اللهِ عَلَى آصْحَابِهِ فِيْ سَبِيلِ اللهِ عَلَى آصْحَابِهِ فِيْ سَبِيلِ اللهِ عَلَى آصْحَابِهِ فِيْ سَبِيلِ اللهِ عَلَى آصَحَابِهِ فِيْ سَبِيلِ اللهِ عَلَى آصَحَابِهِ فِيْ سَبِيلِ اللهِ عَلَى آصَحَابِهِ فِيْ سَبِيلِ اللهِ عَلَى آمُن أَبُو قَلْابَهُ: فَيَبْدَأُ بِالْعِيَالِ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبِ: وَلَمْ يَرْفَعُهُ دِيْنَادًا نَفَقَهُ

سیدنا ابو ہریرہ فرانٹو بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی نے کہا: اے
اللہ کے رسول! لوگوں میں سے سب سے زیادہ میری اچھی ہم
نشینی کا کون مستحق ہے؟ آپ مشکھ آنے فرمایا: "تمہاری
ماں۔" اس نے کہا: پھر کون ہے؟ آپ مشکھ آنے فرمایا:
"تمہاری ماں۔" آئی نے کہا: پھرکون ہے؟ آپ مشکھ آنے فرمایا: "تمہاری مال ہے۔" اس نے کہا: پھرکون ہے؟
قرمایا: "تمہاری مال ہے۔" اس نے کہا: پھرکون ہے؟

(دوسری سند) سیدنا ثوبان بن النو سے مروی ہے کہ نبی کریم ملطے قائے اللہ و نے فرمایا: ''سب سے افضل وہ دینار ہے، جے آ دمی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اور پھر وہ جوالیہ تعالیٰ کے رائے میں خرچ کرے اور پھر وہ جواللہ تعالیٰ کے رائے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرے۔'' ابو قلابہ کہتے ہیں: اہل وعیال سے ابتدا کرے، سلیمان بن حرب کہتے ہیں: اہل وعیال سے ابتدا کرے، سلیمان بن حرب کہتے ہیں: اسلی وعیال سے ابتدا کرے، سلیمان بن حرب کہتے ہیں: اسلی والیا ہے نے ان الفاظ کو مرفوعاً بیان نہیں کیا: افضل وہ

<sup>(</sup>٧٢٧٢) تخريج: أخرجه البخارى: ٥٩٧١، ومسلم: ٢٥٤٨ (انظر: ٩٠٨١)

<sup>(</sup>٧٢٧٣) تخريج: أخرجه مسلم: ٩٩٤ (انظر: ٢٢٤٥٣)

<sup>(</sup>٧٢٧٤) تخريج: إنظر الحديث بالطريق الأول

#### الكار المنظم الم

الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ ـ (مسند احمد: ٢٢٧٣٩)

(٧٢٧٥) - عَنْ أَبِسَى هُسرَيْسرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَنْ أَبِسَى هُسرَيْسرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَنْ قَالَ: ((إِنَّ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: يَا الْسَنَ آدَمَ إِنْ تُعْطِ الْفَضْلَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ وَإِنْ تُمْسِكُهُ فَهُوَ شَرُّ لَكَ، وَإِبْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ وَلَا يَمُسِكُهُ فَهُو شَرُّ لَكَ، وَإِبْدَأَ بِمَنْ تَعُولُ وَلَا يَمُولُ وَلَا يَلُومُ اللَّهُ عَلَى الْكَفَافِ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدُ السُّفْلَى .)) (مسند احمد: مِنَ الْيَدُ السُّفْلَى .)) (مسند احمد:

دینار ہے بھی فضیلت والا جھے آدمی الله تعالی کی راہ میں اپنی سواری رخرچ کرتا ہے۔

سیدنا ابوہریہ وہ فائٹ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مضائی آنے نے فرمایا: "اللہ تعالی فرماتے ہیں: اے آدم کے بیٹے! اگر تو ضرورت سے زائد بچا ہوا مال اللہ کی راہ میں دے دے گا تو یہ تیرے تیرے لیے بہتر ہوگا اور اگر تو اسے روک لے گا تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا اور اگر تو اسے روک لے گا تو یہ تیرے لیے برا ہوگا اور فرج کرنے میں ابتدا اس سے کر جس کی تو کفالت کا ذمہ دار ہے اور اگر تیرے پاس پہلے ہی پورا پورا ہے، تو تخمے اللہ تعالی فرج نہ کرنے پر ملامت نہیں کریں گے اور او پر والا ہاتھ نجلے ہاتھ سے بہتر ہے۔"

فواند: .... اس باب کی احادیث میں صدقہ دخیرات کی تلقین بھی کی گئی ہے اور قر ابتداروں کی ترتیب بھی بیان کردی گئی ہے۔

000

<sup>(</sup>۷۲۷۵) تخریج: صحیح لغیره، أخرجه الطبرانی فی "الاوسط": ۲۱ (انظر: ۸۷٤۳) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز



# أَبُوَابُ الْحِضَانَةِ بچوں کی پرورش کا بیان

#### بَابُ الْأُمُّ اَوْلَى بحضَانَةِ وَلَدِهَا مَالَمُ تَتَزُوَّ جُ شادی نہ کرنے تک یجے کی برورش کی زیادہ حقدار مال ہے

(٧٢٧١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عَمْرِ و أَنَّ امْرَأَةً سيدنا عبدالله بن عمرو فالله على كرت مين كدايك عورت في كريم مِنْ الله ك رسول إلى آئى اوركها: اس الله ك رسول إميرابيه بیٹا ہے، میرا پید اس کی حفاظت گاہ رہا ہے اور میری گود نے اسے سمیٹ رکھا تھا اور میرا سیندا سے سیراب کرتا رہا ہے، اب اس کے باپ کا خیال ہے کہ وہ اسے مجھ سے چھین نے، آپ مظامین نے فرمایا "جب تک تو آکے نکاح نہیں کرتی تو ہی اس کی زبادہ حق دار ہے۔''

أَتَتِ النَّبِيِّ عِلَى فَهَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّ إِبْنِي هٰذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَتَذْبِي لَهُ سِقَاءً وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنزِعُهُ مِـنِّـى، قَـالَ: ((أنْتِ اَحَقُّ بِـهِ مَـالَـمُ تَنْكِحِيْ۔)) (مسند احمد: ۲۷۰۷)

فواند: ....اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب تک مال آ گے شادی نہیں کر لیتی ، وہی بیچ کی زیادہ مستحق ہوگی۔ بَابُ الْإِ سُتِهَامٍ عَلَى الطُّفُل وَتَخْييرهِ إِذَا كَانَ مُمَيِّزًا عِنْدَ تَنَازُع آبَويهِ عَلَى حِضَانتِهِ پر درش میں والدین کے تناز عداور اختلاف کے وقت بیجے کے سلسلے میں قرعَدا ندازی کرنے اور س تمیز تک پہنچنے کی صورت میں اس کا اختیار دینے کا بیان

(٧٢٧٧) عَنْ أَبِي هُورَيْسَرَةً جَاءَ تِ امْرَأَةً سيدنا ابو بريره وَلَا لَيْ بيان كرتے بيل كمايك عورت نبي كريم منتفظياً اِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَارَادَتْ أَنْ ﴿ كَ بِاسَ آلَى اسْ كَ خاوند في است طلاق و عركمي تفي اور

<sup>(</sup>٧٢٧٦) تخريج: حديث حسن، أخرجه ابوداود: ٢٢٧٦ (انظر: ٦٧٠٧)

<sup>(</sup>٧٢٧٧) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه ابوداود: ٢٢٧٧، والنسائي: ٦/ ١٨٥، وابن ماجه: ٢٣٥١، والترمذي: ١٣٥٧ (انظر: ٩٧٧١)

وكور من المنافظ المنا

تَأْخُذَ وَلَدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ: ((إستَهِمَا فِيهِمِ) فَقَالَ الرَّجُلُ: مَنْ يَحُولُ يَيْنِينُ وَبَيْنَ إِيْنِينَ إِيْنِينَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لِلْإِبْنِ: (وَفِيْ لَفْظِ: يَا غُلَامُ هٰذَا اَبُوْكَ وَهٰذِهِ أُمُّكَ) ((إِخْتَرْ أَيُّهُمَا شِئْتَ.))، فَاخْتَارَ أُمَّهُ فَذَهَبَتْ بهِ ـ (مسند احمد: ۹۷۷۰)

وه عورت ابنا بحد لينا حابتي تقى ، نبي كريم مطنع في نف فرمايا:"اس یج کے بارے میں قرعد اندازی کرو۔ "کیکن اس آدی نے کہا: میرے اور میرے بیچ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ تیری ماں ہے، ان میں سے تو جس کو جا ہتا ہے، منتخب کرسکتا ہے۔" اس نے اپنی مال کا انتخاب کیا، پس وہ اے لے کر چل دی۔

فواند: ..... جب بچهن تمیز تک پنج جائے تو اس بر قرعه کرنایا اس کواختیار دینا، فریقین اور حاکم کی رضامندی کو د کھے کران میں جو فیصلہ مناسب ہو،اے اختیار کرلیا جائے۔

> أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي رَافِع بْنِ سِنَان أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَسِ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شَبَهُهُ وَقَالَ رَافِعٌ: ابْنَتِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَقْعُدُ نَاحِيَةً - )) وَقَالَ لَهَا: ((أُقْعُدِي نَاحِيَةً - )) فَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُ مَا ثُمَّ فَالَ: ((ادْعُوَاهَا ـ)) فَمَالَتْ إِلَى أُمُّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((اَللَّهُمَّ اهْدِهَا -))) فَسَمَالَتْ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا ـ

> > (مسند احمد: ۲٤١٥٨)

(٧٢٧٨) - حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ سيدنا رافع بن سان وَاللهُ ع مردى م كدانهول في اسلام قبول کرلیا اوراس کی بیوی نے مسلمان ہونے سے انکار کر دیا، وہ نی کریم مطاقی اے پاس آئی اور کہنے گی: ید میری بنی ہے، اس کا دودھ جھڑا دیا گیا ہے، نبی کریم مضائلاً نے رافع سے فرمایا: "تم ایک طرف موکر بیشه جاؤ" اوراس کی بیوی سے فرمایا كى "تم دوسرى طرف موكر بينه جادًى" اورآب مَشْعَ مَيْنَا نِي بِي کو دونوں کے درمیان بٹھا دیا اور فرمایا: '' دونوں اس کو بلاؤ، وہ بچی مال کی جانب مائل ہوئی، آپ سے اللے نے دعا کی: "اے میرے اللہ! اس بچی کو ہدایت دے۔ " پس وہ اینے باپ کی حانب جھی اور اس نے اسے پکڑ لیا۔''

فواند: .... مال كافرتهي ،اس كے ياس رہنا بكى كے ليے انتهائي مضرتها ،اس ليے آب مستن واللہ نے دعا فرمائی۔ اس حدیث ِمبارکہ میں جوطریقہ بیان کیا گیا ہے، یہ بھی بچے کواختیار دینے کا ایک طریقہ ہے۔

#### بچول کی برورٹر، کابیان 7- 11 بَابُ مَنُ اَحَقُّ بِحِضَانَةِ الطُّفُلِ بَعُدَ الْأُمِّ

اس چیز کا بیان کہ ماں کے بعد برورش کا زیادہ حقدار کون ہے

(٧٢٧٩) عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ: لَمَّا خَرَجْنَا مِنْ سيدنا على وَلَا فَذ كَيْتِ مِين: بهم مكه سے فكے ، حمزه وَاللَّذ كل بيني ہارے بیچھے چل بڑی اور آواز دی: میرے چجا حان! میرے چیا جان! سومیں نے اس کا ہاتھ بکڑ لیا اور اسے فاطمہ مزالتھا کے حوالے كرتے ہوئے كہا: يہ تيرے جياكى بيلي ہے، اس كواين گہداشت میں رکھ۔ جب ہم مدینہ مہنچ تو اس کے بارے میں ، زید رہائیہ اور جعفر رہائیہ نتیوں جھگڑنے لگے۔ میں نے کہا: میں اس کو لے کر آیا ہوں اور یہ میرے چیا کی بیٹی ہے۔ زیدنے کہا: یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے اور جعفر نے کہا: یہ میرے چیا کی بٹی ہاور اس کی خالہ میری بیوی ہے۔رسول الله مُشَوِّعَ نِي (فيصله كرتے ہوئے) جعفر سے فرمایا: "تو یدائثی اور اخلاتی اوصاف میں میرے مشابہ ہے۔'' زید سے فرمایا: "تو ہمارا بھائی اور دوست ہے۔" اور مجھ (علی ) کوفرمایا: "تو مجھ سے ہوں۔اس طرح کرو کہ سے بکی اس کی خالہ کے حوالے کر دو، کیونکہ خالیہ ماں ہی ہوتی ہے۔'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ مطبع اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ مشخصی نے فرمایا: "پیمیری رضای مجھتیجی ہے۔''

مَكَّةَ إِنَّبَعَتْنَا ابْنَةُ حَمْزَةَ فَنَادَتْ: يَاعَمِّ يَا عَمِّ! فَأَخَذْتُ بِيدِهَا فَنَاوَلَتْهَا فَاطِمَةُ قُلْتُ: نُوْ نَكِ الْـنَةَ عَـمِّكِ ، فَـلَـمَّا قَدَمْنَا الْمَدَنْنَةَ اخْتَصَمْنَا فِيهَا أَنَا وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ ، فَقُلْتُ: أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِمَ ابْنَةُ عَمِّي، وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أُخِيْ وَقَالَ حَعْفَرٌ: أَنْنَةُ عَمِّي، وَخَالَتُهَا عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِجَعْفَر: ((أَشْهَتْ خُلُقِي وَخَلْقِي -))وَقَالَ لِزَيْدِ: ( (أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلانَا \_)) وَقَالَ لِي: ( (أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ ، إِذْفَعُوْهَا إِلَى خَالَتِهَا ، فَإِنَّ الْحَالَةَ أُمِّدٍ)) فَقُلْتُ: أَلَا تُزَوِّجُهَا يَارَسُولَ السُلْدِهِ؟ قَسَالَ: ((إِنَّهَا ابْنَهُ أَخِي مِنَ الرُّضَاعَةِ.)) (مسند احمد: ٧٧٠)

فواند: اس مدیث سے معلوم ہوا کہ مال کے بعد بچے کی سب سے زیادہ حقد اراس کی خالہ ہے، جیسا کہ شارح ابوداود علام عظیم آبادی والله نے کہا: اس حدیث ہمعلوم ہوا کہ بیج یا بچی کی پرورش کے سلسلہ میں اس کی خالہ، اس کی مال کے قائم مقام ہے۔ اس بات پرتو اجماع ہو چکا ہے کہ اس سلسلے میں مال سب سے زیادہ مستحق ہے اور اس حدیث میں دی گئی تشبیہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیچے کی خالہ، اس کے باپ، نانیوں اور پھو پھیوں سے زیادہ مستحق ہے۔ (عون المعبود)

<sup>(</sup>٧٢٧٩) تـخـريج: اسناده حسن، أخرجه الحاكم: ٣/ ١٢٠، وابويعلى: ٥٢٦، والبزار: ٧٤٤، وأخرجه ابوداود دون ذكر فضائل الثلاثة: ٢٢٨٠ (انظر: ٧٧٠)

#### وكور المنظم الم

عام طور پر ماؤں کے بعد ان کے بچوں کا سب سے زیادہ لحاظ کرنے والی اور ان کا در و ول رکھنے والی ان کی خالا کیں ہوتی ہے، لیکن خاندانوں میں چھوپھی، ماموں اور پچالوگ بھی ان بچوں سے بڑی شفقت کا اظہار کرتے ہیں، مبرحال سارے حالات پرنظر ڈالی جائے تو خالہ بلامقابلہ نظر آتی ہے۔

سیدناعلی بناتی اورسیدنا جعفر بناتی وونوں بھائی ہے اور مؤخر الذکر دس سال بڑے تھے،سیدنا حمزہ بناتی اِن کے اور رسول الله مضافین کے چپا اور آپ مضافین کے دودھ پیتے بھائی بھی تھے، جبکہ سیدنا زید بن حارثہ بناتی رسول الله مضافین کے کے آزاد کردہ غلام تھے۔

سیدنا زید رہائی کا کہنا کہ بیان کے بھائی کی بٹی ہے،اس سے ان کی مراد اسلامی بھائی چارہ ہے، نہ کہ نہی، جیسا کہ اگلی حدیث سے دضاحت ہورہی ہے۔

سیدنا ابن عباس فاشو بیان کرتے ہیں کہ جب نی کریم مضافاتی کو سیدنا ابن عباس فاشو بیان کرتے ہیں کہ جب نی کریم مضافاتی کی سیدنا علی سیدنا علی سیدنا علی سیدنا علی سیدنا علی سیدنا علی سیدنا فی سیدنا ذید مخالفت کا آپس میں جھڑا ہوگیا، پس جب وہ بخشی کے باس آئے تو سیدنا علی فاشو نے کہا: بیری بسیجی ہے اور میں اسے لے کر لکلا ہوں، سیدنا جعفر وفاشو نے کہا: بیری کی سیدنا زید وفاشو نے کہا: بیری علی خالہ میرے نکاح میں ہے، کہا: بیری بھیجی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے، سیدنا زید وفاشو نے کہا: بیری بھیجی ہے، نبی کریم مضافی آئے نے کہا: بیری بھیجی ہے، نبی کریم مضافی آئے نے کہا: بیری بھیل کے سیدنا خرہ وفاشو کے ما بین بھائی جارہ قائم کیا سیدنا زید وفاشو کے سیدنا خرہ وفاشو کی سیدنا خرہ وفاشو کی سیدنا خرہ وفاشو کی سیدنا خرہ وفاشو کی کے دوست ہو۔' سیدنا خرہ وفاشو نے سیدنا کی ووست ہو۔' سیدنا علی وفاشو نے سیدنا کی کریم میرے اور اس بھی اور بھائی ہو۔' اور سیدنا جعفر وفاشو نے میرے مایا:''تم میرے ساتھی اور بھائی ہو۔' اور سیدنا جعفر وفاشو کی سے فرمایا:''تم میرے ساتھی اور بھائی ہو۔' اور سیدنا جعفر وفاشو کی سے فرمایا:''تم میرے ساتھی اور اطاقی اوصاف میں میرے مشابہ ہو، سید بینی اپنی خالہ کے ہاں پرورش یائے گی۔'

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ خَرَجَ عَلِى بِابْنَةِ حَمْزَةَ فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِى خَرَجَ عَلِى بِابْنَةِ حَمْزَةَ فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِى خَرَجَ عَلِى بِابْنَةِ حَمْزَةَ فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِى فَرَجَعْفَرٌ وَزَيْدٌ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّى وَأَنَا عَلِي مَكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْدِى وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِى وَكَانَ زَيْدٌ مَنَا اللهِ عَنْدِى وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِى وَكَانَ زَيْدٌ مَنَا اللهِ عَنْدِى وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلْى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِعَلِى: ((أَنْتَ مَنْ اللهِ عَلَى وَمَوْلَا هَال إِلَيْ عَلَى وَمَوْلا هَال إِلَيْ فَي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَيْكِي وَمَوْلا هَالِ لِعَلِى وَمَوْلا هَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَيْكِي وَمَوْلا هَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِوَيْكِي وَمَوْلا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المِنْ العَلَى وَمُولا اللهُ اللهُ المَالِكُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِهُ اللهُ المِنْ العَلْمَ وَاللّهُ اللهُ المَالِكُ المَالِكُ اللهُ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المَالِي اللهُ المُنْ المِنْ المِنْ المِنْ المَالِي المَنْ المِنْ المَالِمُ المَالِمُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ الْمُنْ ال

\*\*\*

٧٢٨٠١) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه ابويعلى: ٢٣٧٩، وابن ابي شيبة: ١٢/ ٨٦(انظر: ٢٠٤٠)



## ٣٦: كِتَابُ الْأَطُعِمَةِ كَهَانُولِ كَابِيانِ

#### بَابٌ فِيُ اَنَّ الْاَصُلَ فِي الْاَعْيَانِ وَالْاَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ اِلْيِ اَنُ يَرِدَ مَنُعٌ اَوُ اِلْزَامُ اس چیز کابیان که تمام اشیاء کا اصل حکم اباحت کا ہے، جب تک منع نہ کر دیا جائے یا فرض نه قرار دیا جائے

حرام کر دیا جاتا ہے۔''

(٧٢٨١) ـ عَـنْ عَـامِـرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ سيدنا سعد بن ابي وقاص وَالنَّهُ بيان كرتے ميں كه نبي وَقَاص غَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ﴿ كُرِيم سُخَيَرَ فَ فَرَمَايا: "مسلمانون مين سب سے برا مجرم وه ((إنَّ مِنْ آكْبَرِ الْـمُسْلِمِيْنَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ حِيرِ مَّا، رَجُلًا سَالَ عَن شَيْءٍ وَنَقَرَ عَنْهُ حَتُّى أَنْزِلُ فِي ذٰلِكَ الشَّيْءِ تَحْرِيْمٌ مِنْ آجُل مَسْأَلَتِهِ-)) (مسند احمد: ١٥٢٠)

(٧٢٨٢) ـ (وَعَـنْـهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ عَنْ اَبِيْهِ) يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ ﷺ: ((أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا، مَنْ سَالَ عَنْ اَمْرِ لَمْ يَحْسِرُمْ فَحُسِرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِه\_)) (مسند احمد: ١٥٤٥)

(دوسری سند) سیدنا سعد بن الی وقاص وفائظ سے روایت ہے که نبی کریم مشیکی نے فرماہا ''مسلمانوں میں وہمسلمان سب سے بڑا مجرم ہے، جوکس ایسے معالمہ کے بارے میں سوال كرتاب، جوكه حرام نه تقا،ليكن اس كے سوال كى وجہ سے حرام کردیا گیا ہو۔''

آ دمی ہے، جو کسی چیز کے متعلق سوال کرتا ہے اور اس کے

بارے میں اتنا کریدتا ہے کہ اس کے سوال کی وجہ ہے اس چیز کو

#### **فداند**: ..... سوال کی دواقسام ہیں:

(۱) وہ سوال جو ان امور دین سے متعلقہ ہو جو عام ضرورت ہونے کی وجہ سے توضیح طلب ہوتے ہیں، ایبا سوال

(٧٢٨١) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٢٨٩، ومسلم: ٢٣٥٨(انظر: ١٥٢٠)

(٧٢٨٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

وي المنافق ال

کرنا جائزے، جیسے سیدنا عمر بڑاٹھ کا اور دوسرے صحابہ کا شراب کے بارے ہیں سوال کرتے رہنا، یہاں تک اے حرام قرار دیا جائے۔ اس طرح فلا کم امراء کی اطاعت کرنے، عرام قرار دیا جائے۔ اس طرح فلا کم امراء کی اطاعت کرنے، کا اللہ، جوا، حیض، شکار اور حرمت والے مہینوں میں قال کرنے کے بارے ہیں سوال کرنا، کیونکہ بیضر وریات ہیں۔ (۲) وہ سوال جو محض تکلف اور تعنت کی بنا پر کیا جائے، مثلا ایسی چیز کے بارے ہیں پوچھنا جو ابھی واقع نہ ہوئی ہو یا جس کی کوئی ضرورت نہ ہو۔ مثلا: عذاب قبر جیسے غیبی امور کی حقیقت کے بارے ہیں سوال کرنا، اس طرح قیامت کے بارے ہیں، روح کی حقیقت اور اس امت کی ہدت کے بارے ہیں سوال کرنا یا کوئی ایسا سوال کرنا جس کا عمل کے بارے ہیں، روح کی حقیقت اور اس امت کی ہدت کے بارے ہیں سوال کرنا یا کوئی ایسا سوال کرنا جس کا عمل کے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس اور دیگر احادیث میں ایسے سوالات سے منع کیا عمل ہے۔

طال وحرام کے بارے میں شریعت نے بڑا آسان اور سادہ قانون پیش کیا ہے، سیدنا ابوالدرداء وہ اللہ عن کرتے ہیں کہ رسول اللہ منظ آئی نے نے فرہایا: ((مَا اَحَلَّ اللّٰهُ عَافِیتَهُ، فَانَ اللّٰه لَمْ یکُنْ یَنْسُی شَیْنًا۔)) ثُمَّ تَلا هٰذِهِ الآیةَ:

﴿ وَمَا کَانَ رَبُّكَ نَسِیًّا۔ ﴾ ..... 'الله تعالى بَن چیزوں کو اللّٰه لَمْ یکُنْ یَنْسُی شَیْنًا۔)) ثُمَّ تَلا هٰذِهِ الآیةَ:
وه حرام ہیں اور جن چیزوں سے فاموثی افتیاری، وہ معاف ہیں۔ پس تم الله تعالى ہے اس کی عافیت قبول کرو، کو وکہ اللہ تعالى کی چیزکونیس بھولتا۔ ' پھر آپ مشئے آئے نے بیا آیت تلاوت کی: ''اور تیرارب بھولنے والانہیں ہے۔'' (مسند بزان)
ایک اہم سوال: جلال وحرام کا فیصلہ محض اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، تو پھر سوال کرنے والا مجرم کیوں ہے؟
جواب: عافظ ابن حجر نے کہا: بلا شک وشبہ تقدیر میں طال وحرام کے فیصلے ہو چکے ہیں اور ایسے آ دی کے سوال کی جو سے حرام ہونے والی چیز پہلے بھی حرام ہی ہوتی ہے، اس کو مجرم ظہرانے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے محض تکلف اور تعنت کی بنا یہ سوال کیا، حقیقت میں اس کو ایسا سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس حدیث میں جرم سے مرادگناہ ہے۔ بنا یہ سوال کیا، حقیقت میں اس کو ایسا سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس حدیث میں جرم سے مرادگناہ ہے۔

(تلخيص از فتح الباري: ٣٣٣/١٣)

سیدنا ابو ہریرہ وفائن کرتے ہیں کہ نبی کریم مطابق نے فرمایا: '' مجھے اس وقت تک چھوڑ دو، جب تک میں تہیں چھوڑ ہے وہ جب تک میں تہیں چھوڑ ہے کہ وہ کہ مالاکت کا سبب ہی سے چیوڑ ہے کہ وہ اپ انبیاء سے کٹر ت سے سوال کرتے تھے اور پھر ان پر اختلاف کیا کرتے تھے، پس میں جس چیز سے تھمہیں منع کر دوں، اس سے باز آ جاد اور جس چیز کا تمہیں تکم

(٧٢٨٣) - عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((ذَرُونِي مَاتَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُوالِهِمْ وَإِخْتِلافِهِمْ عَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُوالِهِمْ وَإِخْتِلافِهِمْ عَنْ كَانَ قَبْلُوا، وَمَا عَلَى آنْبِيَا ثِهِمْ، مَانَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، وَمَا امْرَتُكُمْ فَانْتُهُوا، وَمَا امْرَتُهُ مَا الْمُعَاتُمُ وَالْمُؤْمِونَهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِونَهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِونَهُ وَالْمُؤْمُ وَلَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالْمُولُولُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُومُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَال

<sup>(</sup>٧٢٨٣) تـخـريج: حديث صحيح، أخرجه الشافعي: ١/ ١٩٩، والحميدي: ١١٢٥، وابن حبان: ١٨، وابو يعلى: ٦٦٧٦(انظر: ٧٣٦٧)

#### المنظم ا

(٧٢٨٤) - وَعَنْ عَلِى فَلَيْ قَالَ: لَمَّا نُزَلَتُ الْمَدُهِ الْآيَةُ: ﴿ وَلِللّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اللّهِ سَبِيلا ﴾ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ ا آفِي كُلُ عَامٍ ؟ فَسَكَتَ، فَقَالُوا: اَفِي كُلُ عَامٍ ؟ فَسَكَتَ، فَقَالُوا: اَفِي كُلُ عَامٍ ؟ كُلُ عَامٍ ؟ فَسَكَتَ، فَقَالُوا: اَفِي كُلُ عَامٍ ؟ كُلُ عَامٍ ؟ فَسَكَتَ، فَقَالُوا: اَفِي كُلُ عَامٍ ؟ كُلُ عَامٍ ؟ فَسَكَتَ، فَقَالُوا: اَفِي كُلُ عَامٍ ؟ فَسَكَتَ، فَقَالُوا: اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ لَكُمْ اللّهُ وَعَالَى: ﴿ وَلَا اللّهُ مَعَالَى: إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ

احمد: ٩٠٥)

دے دوں ، اپنی طاقت کے مطابق اسے بورا کرو۔''

فواف است بیاں کرتا، یعنی جب شریعت میں کسی قید کے بغیر کوئی تھم دیا جائے اور بندہ اس پرایک دفع ممل کر لے، تو وہ اس تھم دلالت نہیں کرتا، یعنی جب شریعت میں کسی قید کے بغیر کوئی تھم دیا جائے اور بندہ اس پرایک دفع ممل کر لے، تو وہ اس تھم کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ بالکل یہی مثال اس حدیث مبار کہ میں ہے کہ اللہ تعالی نے مطلق طور پر جج کوفرض قرار دیا، اس اطلاق کا تقاضا ہے ہے کہ جب آدی ایک دفعہ جج کر لے گا تو وہ برگ الذمہ ہو جائے گا، کیکن جب صحابہ نے اس قانون پراکتفانہ کیا اور مزید پابندیوں کے بارے میں سوال کرنا شروع کر رہا تو دہ آپ مطابق کی فرضیت کے لیے دیکھیں ویا تو دہ آپ مطابق کو تا گوار گزرا اور اللہ تعالی نے اس قتم کے سوالات سے منع کر دیا۔ جج کی فرضیت کے لیے دیکھیں حدیث نمبر (۲۰۱۳)۔

<sup>(</sup> ۲۲۸ ) تخریج: اسناده ضعیف، عبد الاعلی بن عامر الثعلبی ضعیف، ثم هو منقطع ایضا، ابوالبختری لم یسمع علیا ﷺ، أخرجه ابن ماجه: ۲۸۸۶، والترمذی: ۳۰۵۵، ۳۰۵۵ (انظر: ۹۰۵)

#### ويو الراب، مباح ادر طال يزي ( 116 كان الراب، مباح ادر طال يزي الراب مباح ادر طال يزي الراب المراج الراب المراج الراب المراج الراب المراج المر

### اَبُوَابُ مَا يُبَاحُ اَكُلُهُ ان چیزوں سے متعلقہ ابواب، جن کا کھانا مباح اور حلال ہے

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَيْلِ وَحِمَادِ الْوَحْشِ گوڑے اورجنگل گدھے کی طلت کا بیان

کھانے ہے منع نہ کیا تھا۔

(٧٢٨٥) - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ذَبَحْنَا يَوْمَ خَبْيَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنِ الْخَيْلِ - (مسنداحمد: ١٤٩٠١) يَنْهَنَا عَنِ الْخَيْلِ - (مسنداحمد: ٢٢٨٦) الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْسِ، وَنَهٰى رَسُولُ السَّخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْسِ، وَنَهٰى رَسُولُ السَّخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْسِ، وَنَهٰى رَسُولُ السَّخَيْلَ وَحُمْرَ الْوَحْسِ، وَنَهٰى رَسُولُ الحمد: ١٤٥٠٤)

سیدنا جابر والنو سے میبھی روایت ہے کہ ہم نے جنگ خیبر کے دن گھوڑے اور جنگل گدھے کا گوشت کھایا اور رسول اللہ مطاع آیا نے ہمیں گھریلو گدھے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا تھا۔

سیدنا جابر بن عبدالله ہوائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جنگ خیبر

کے دن گھوڑے، خچر اور گدھے ذبح کئے، پھر نبی کریم منتے ہیا :

نے ہمیں خچرا در گدھے ہے تو منع کر دیا الیکن گھوڑے کا گوشت

(٧٢٨٧) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ آبِيْ بَكْرٍ قَالَتُ: نَحَرْنَا فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَرَسًا فَأَكَلْنَا مِنْهُ ـ (مسند احمد: ٢٧٤٥٨).

سیدہ اساء بنت ابی بکر وٹائن بیان کرتی میں کہ ہم نے نبی کریم منظ میں کہ اس کے اس کے اس کے اس کے میں کے اس کے میں کے اس کا گوشت کھایا۔

فواند: ..... گدھے اور خجر کا معاملہ تو واضح اور اتفاق ہے کہ پہلے وہ حلال تھے، کین بعد میں آپ ملطی آیا نے ان کوحرام قرار دیا تھا۔

<sup>(</sup>۷۲۸۵) تخریج: اسناده صحیح علی شرط مسلم، أخرجه ابوداود: ۳۷۸۹ (انظر: ۱۶۸۶) (۷۲۸٦) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۹۶۱ (انظر: ۱۶۶۰)

<sup>(</sup>٧٢٨٧) تخريع: أخرجه البخاري: ٥٥١٠، ومسلم: ١٩٤٢ (انظر: ٢٦٩١٩)

شیخ البانی برائیہ رقمطراز ہیں: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گھوڑے کا گوشت کھانا جائز ہے، امام مالک، امام شافی، امام احمد، امام ابو یوسف اور امام محمد کا بہی مسلک ہے، جبدامام ابو صنیفہ کا خیال ہے کہ گھوڑا حرام ہے۔ لیکن حق مسلک ہے کہ گھوڑا حلال ہے، جبیبا کہ اس حدیث سے معلوم ہورہا ہے، اس لیے امام ابوجعفر نے بہی مسلک اختیار کیا اور کہا کہ امام ابوضیفہ کی دلیل سیدنا خالد بن ولید رفائن کی حدیث ہے، آپ سیسے آپ نے فرمایا: (الایَسِحِلُ اَکُلُ لُکُومِ الْحَدِیْلِ وَالْبِعَالِ وَ الْحَدِیْلِ مَدِیثِ عَلَى الله الله الله الاحادیث الضعیفة: ۹ کا ۱۱) ویکھیں۔)

رضعیف ہے، تفصیل کے لیے (سلسلة الاحادیث الضعیفة: ۱۹۹۱) ویکھیں۔)

یہ حدیث منکر اور ضعیف الا سناد ہے، اگر کوئی حدیث اس حدیث کے مخالف نہ ہوتی تو پھر بھی یہ ججت نہیں بن سکتی تھی، اب تو ضعیف ہونے کے باوجوداس کا مفہوم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کے مخالف ہے۔ (صحیحہ:۳۵۹) بَابُ مَا جَاءَ فِی الضَّبِّ

سانڈا کھانے کا بیان

(٧٢٨٨) - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ: إِنَّ نَبِيَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِنَّ نَبِيَ اللَّهِ ﷺ وَلٰكِنْ قَلْكِنْ قَلْدِرَهُ والضَّبَّ وَلٰكِنْ قَلْدِرَهُ والضَّبَّ وَلٰكِنْ قَلْدِرَهُ والضَّبَّ وَلٰكِنْ قَلْدِرَهُ والضَّبَ والْكِنْ

سیدنا ابن عباس رفائن سے مروی ہے کہ ان کی خالہ سیدہ ام حفید رفائن نے نبی کریم منظے آیا ہے لیے گئی، سانڈ ااور پنیر کا تخد بھی بھی کچھ کھایا، بھیجا، آپ منظے آیا ہے نے گئی کھایا اور پنیر میں سے بھی بچھ کھایا، البتہ کراہت اور گئن محسوس کرتے ہوئے سانڈ اکا گوشت نہ کھایا، لیکن آپ منظے آیا ہے دستر خوان پر سانڈ اکا گوشت کھایا گیا، اگر یہ جانور حرام ہوتا تو نبی کریم منظے آیا ہے دستر خوان پر تو نہ کہا یا جاتا۔ ابوبشر کہتے ہیں: میں نے سعید بن جبیر سے بوچھا کہ دیم اگر یہ جانور حرام ہوتا تو نبی کریم منظے آیا ہے دستر خوان پر نہ کہ کہ انہوں نے کہا: یہ سیدنا کھایا جاتا، یہ بات کس نے کہی ہے، انہوں نے کہا: یہ سیدنا

<sup>(</sup>١٩٤٨) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه ابن ماجه: ٣٢٣٩(انظر: ١٩٤)

<sup>(</sup>٨٢٨٨) تخريج: أخرجه البخارى: ٢٥٧٢، ٥٤٠٢ (انظر: ٢٢٩٩)

#### المنظم ا

ابن عباس ونظانے کہا ہے۔

يزيد بن اصم عدموى ب، وه كت بين: ايك آدى في مارى دعوت کی، جب دسترخوان لگایا حمیا تو اس پر تیرہ ساتھ سے سالن کے طور پر رکھے گئے، بیعشاء کا وقت تھا، بعض نے کھا لیے اور بعض نے نہ کھائے، جب مج ہوئی تو ہم سیدنا ابن عباس والتفا كے ياس مكے اور ميں نے ان سے اس بارے ميں دريافت كيا، ان کے قریب بیٹھنے والوں نے تو بہت باتیں کیں، یہاں تک کہ بعض نے کہا کہ نی کریم مضطوراً نے فرماما کہ ''نہ میں اسے کھاتاہوں اور نہ میں اسے حرام قرار دیتاہوں۔" سیدنا ابن عباس والنون نے کہا: تم نے اچھی بات نہیں کی۔ نی کریم مطاق آیا کوحلال یا حرام قرار دینے والا بنا کر بھیجا کمیا ہے، پھرانھوں نے کہانی کریم مضافیا میدہ میموند والنز کے باس تصاور آب مشافیا کے ساتھ سیدنا فضل بن عباس وہائٹو ،سیدنا خالد بن ولید وہائٹو اور ایک عورت بھی تھی ، ایک دستر خوان لایا گیا، جس میں روئی ا اور سائدے کا موشت تھا، جب نبی کریم منظائی ہے کھانا تناول فرمانے لگے توسیدہ میمونہ زائعیانے آپ مطابقاتی ہے کہا: اے الله كرسول! بدما تذ ے كا كوشت ب، لي آب مطفي آ نے ابنا باته روك ليا اور فرمايا: "هي ال قتم كا كوشت نبيس كهاتا، البتة تم لوك كما لوي سيرنا فضل بن عباس، سيرنا خالد بن وليد بزان اوراس عورت نے مدکھانا کھایا، البته سیدہ میمونہ زمانغو نے یہ کہتے ہوئے کھانے ہے انکار کما تھا کہ میں وہ کھانا نہیں کھاتی، جے نی کریم منظور نے نے کھانے ہے انکار دیا ہے۔ سیدنا ابن عمر زمانٹنڈ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے ساتڈا کے

(٧٢٩٠) - حَدَّثَ نَا يَرْيدُ بْنُ الْأَصَمُ قَالَ دَعَانَا رَجُلٌ فَأَتَٰى بِخِوَان عَلَيْهِ ثَلاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا قَبَالَ وَذَاكَ عِشَاءً فَلَكِلٌ وَتَادِكُ فَلَمَّا أَصْبَحْنَا غَدَوْنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَسَأَلْتُهُ فَأَكْثَرَ فِي ذٰلِكَ جُلَسَاؤُهُ حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا آكُـلُهُ وَلا أُحَرِّمُهُ -)) قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: بِنْسَمَا قُلْتُمْ إِنَّمَا بُغِنْثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحِلًّا وَمُحَرِّمًا، ثُمَّ قَىالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاس وَخَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ فَأْتِيَ بِخِوَانَ عَلَيْهِ خُبْزٌ وَلَحْمُ ضَبٌّ، قَالَ فَلَمَّا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَاوَلُ قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ: إِنَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَحْمُ ضَبِّ فَكَفَّ يَدَهُ وَقَالَ: ((إِنَّهُ لَحْمٌ لَمْ آكُـلْهُ وَلٰكِنْ كُلُوا ـ) قَالَ فَأَكَلَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسِ وَخَالِدُ بُنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْأَةُ قَالَ وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ: لا آكُلُ مِنْ طَعَام لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مسند احمد: ۲۸۸٤)

(٧٢٩١) ـ وَعَسنُ ابْسنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَالَ

<sup>(</sup>٧٢٩٠) تخريج: أخرجه مسلم: ١٩٤٨ (انظر: ٢٦٨٤)

<sup>(</sup>٧٢٩١) تـخـريـج: الـحـديث الاول أخرجه مسلم: ١٩٤٣ ، والحديث الثاني أخرجه البخاري: ٢٢١٥ ، ومسلم: ٥٦١ (انظر: ٤٦١٩)

( اللَّبِيَّ الطَّنَ الطَّنَ الْمَنْ الْمَنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

النَّبِيُ الشَّجَرَةِ فَلا مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ فَلا يَأْتِينَ الْمَسْجِدَ (مسند احمد: ٤٦١٩)

کرتا ہوں۔''نیز نبی کریم مطاق آنے نے فرمایا: ''جو اس در فت یعن لبس میں سے پچھ کھائے ، وہ مجد میں ہرگز نہ آئے۔'' سیدنا ابن عمر رفائش عی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطاق آنے کے پاس سانڈ اکا گوشت لایا گیا، آپ مطاق آنے نہ کھایا اور نہ اس کوحرام قرار دیا۔

فربابا:''میں نہ تو اسے کھا تا ہوں اور نہ میں اس کو کھانے سے منع

(٧٢٩٢) ـ وَعَنْسهُ ٱلْبِضًا قَالَ: قَدْ أُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ وَلَمْ النَّبِيِّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ لَلْمُ المَصْبَّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهُ لَلْمُ الحمد: ٤٤٩٧)

سیدنا ثابت بن بزید بن وداعة رفانی کیتے ہیں کہ ہم نے سائٹ سائٹ شکار کیے، جبہ ہم ایک غزوے میں نی کریم مین اللہ کے ساتھ تھ، لوگوں نے ان کو پکایا اور بھون لیا، سیدنا ثابت کہتے ہیں: میں نے بھی ایک سائٹ اشکار کیا اور اسے بھون کر نی کریم مین ایک سائٹ اشکار کیا اور اسے بھون کر نی کریم مین آئے ایک کڑی لیا اور آپ مین آئے کے سامنے رکھ دیا، آپ مین آئے ایک کڑی لی اور اس کی مدو سے سائڈ اکی انگلیوں کو الٹ بلٹ کرنے یا ان کو گئے لگ گئے، اور پھر فرمایا:

دین اسرائیل کی ایک امت زمین پر جانوروں کی صورت میں منخ کردی گئی تھی، اب مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون ساجانور تھا۔''
میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! لوگوں نے تو اسے بھون کرکھانا شروع کر دیا ہے، پس آپ مین کی شراع نے نہ اس سے کھایا اور نہ کھانے نے سے منع کیا۔

(٣٩٩٣) عن ثَالِ اصْطَدْنَا ضِبَابًا وَنَحْنُ مَعَ الْآنْ صَارِي قَالَ اصْطَدْنَا ضِبَابًا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ السَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَسُولِ السَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ قَالَ فَطَبَخَ النَّاسُ وَشَوَوْا بَعْضِ مَغَازِيهِ قَالَ فَطَبَخَ النَّاسُ وَشَوَوْا قَالَ فَأَخَذْتُ ضَبًا فَشَوَيْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ السَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ السَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوضَعَهُ بَيْنَ يَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ السَّانِيةِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ إِلَيْ أَمَّةً مِنْ بَيْنِي لَمُ مِنْ عَنْ مَا أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ فَلَا مُنْ وَلَهُ اللَّهُ مَا عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ مَنْ اللَّهُ عَلْمُ عَنْهُ وَلَمْ عَنْهُ وَلَمْ مَنْهُ مَ عَنْهُ وَلَمْ عَنْهُ وَلَمْ عَنْهُ وَلَمْ عَنْهُ وَلَمْ عَنْهُ وَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ عَنْهُ و لَمَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى عَنْهُ وَلَمْ عَلَمْ عَنْهُ وَلَمْ عَلَمْ عَنْهُ وَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَنْهُ وَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمُ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَ

فواند: ..... آپ منظور نظر سے صحیح ثابت ہے کہ سنخ شدہ قوم کی نسل نہیں ہوتی ، سانڈے کے بارے میں بیر دّ د اس وی سے پہلے تھا، جس میں آپ منظور نظر کو بتلایا گیا کہ شخ شدہ قوم کی نسل نہیں ہوتی۔

<sup>(</sup>٧٢٩٢) تخريج: أخرجه مسلم: ١٩٤٣ (انظر: ٤٤٩٧)

<sup>(</sup>٧٢٩٣) تخريج: حديث صحيح، أخرجه ابوداود: ٣٧٩٥، وابن ماجه: ٣٢٣٨ (انظر: ١٧٩٣١)

#### ابواب، مبان اورطال يزين (120) (120) ابواب، مبان اورطال يزين (120) (120) (120) (120)

(٧٢٩٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتِي النَّبِيُ هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتِي النَّبِيُ فَي إِسَبْعَةِ أَضُبُّ عَلَيْهَا تَمْرٌ وَسَمْنٌ، وَقَالَ: ((كُلُوْا فَإِنِّيْ أَعَافُهَا ـ)) (مسند احمد: ٨٤٤٤)

(٧٢٩٥) عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا بِأَرْضِ مَضَبَّةٍ فَمَا تَأْمُرُنَا أَوْ مَسُولَ اللهِ! إِنَّا بِأَرْضِ مَضَبَّةٍ فَمَا تَأْمُرُنَا أَوْ مَا تُعْتِينَا قَالَ: (( فُكِرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ فَلَمْ يَأْمُو وَلَمْ يَنْهَ - )) قَالَ أَبُو سَعِيدِ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ إِنَّ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ إِنَّ الله عَلَيْهِ وَالله عَمَرُ إِنَّ الله عَلَيْهِ وَالله عَمْدُ وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَةِ الله عَارَقِ كَانَ عِنْدِي لَطَعِمْتُهُ وَإِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَةِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (مسند رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (مسند احمد: ١١٠٢٦)

سیدنا ابو ہریرہ فائٹ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشے آئے آئے پاس سات سانڈے لائے گئے، ان پر تھجوریں اور تھی بھی رکھا گیا تھا، لیکن آپ مشے آئے آئے فرمایا: '' تم کھا لو میں انہیں پند نہیں کے ''

سیدنا ابوسعید خدری بنائن بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا:

اے اللہ کے رسول! ہم ایس سرزمین میں رہتے ہیں، جہاں
سانڈے پائے جاتے ہیں، آپ ہمیں اس بارے میں کیا تھم
دیتے ہیں؟ آپ مشکھ آنے نے فرمایا: ''میرے لیے ذکر کیا گیا
ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک امت منح ہوگئ تھی، پھر آپ مشکھ آپ مشکھ آپ سے کہ بنی اسرائیل کی ایک امت منح ہوگئ تھی، پھر آپ مشکھ آپ سے کہ بنی اس کے بعد سیدنا عمر بخالی نے کہا: ب شک اللہ سعید کہتے ہیں اس کے بعد سیدنا عمر بخالی نے کہا: ب شک اللہ تعالی اس کے ساتھ بہت ہے لوگوں کو نقع دیتے ہیں، چواہوں کا زیادہ ترکھانا میں سانڈ ابی ہے، اگر میرے پاس ہوتو میں اے کھاؤں گا، نبی کریم مشکھ آئے نے اے ناپند کیا ہے، حرام قرار

فواند: ..... منداحمی ایک روایت (۱۱۱۳۳) کے الفاظ یہ جیں: آپ منظی آیا ہے اس آدمی کے جواب میں فرمایا: '' مجھے یہ بات بینی ہے کہ بنواسر کیل کی ایک امت کو جانور دل کی شکل میں منح کیا گیا تھا، لیکن میں یہ بیس جانتا کہ وہ جانور کون سے تھے۔'' پھر آپ منظ آیا نے نہ اس کو کھانے کا تھم دیا اور نہ اس سے منع کیا۔

رَبُولُ سِدنا ابوسعید خدری فات یک مراب کے کہ بی کریم سے آت کے اس مانٹرے پیش کے گئی آپ سے آت کہ بی کریم سے آت کا الله ہے اس مانٹرے پیش کے گئی آپ سے آپ کے فرمایا: "اے الله ہے کہ آپ سے آت کے بل بلایا گیا، پر فَقُ لِبَ فَقَالَ: ((اِقْلِبُوهُ لِبَطْنِهِ۔)) پشت کے بل الااکرو۔ "پس اے پشت کے بل بلایا گیا، پر فَقَالَ: ((اِقْلِبُوهُ لِبَطْنِهِ۔)) تو سے کے بل الااکرو۔ "پس اے پشت کے بل بلایا گیا، پر فَقَالَ: ((اِقَاهَ سِبْطُ مِمَّن آپ سے آت فرمایا: "اے بیٹ کے بل بلااؤ۔ "پس اے فقی لے بال بلااؤ۔ "پس اے ا

<sup>(</sup>٤٩٢) تبخريج: حديث صحيح، أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": ٤/ ٢٠٢، والبيهقي: ٩/ ٣٢٤ (انظر: ٣٤٦٨)

<sup>(</sup>٧٢٩٥) تخريج: أخرجه مسلم: ١٩٥١ (انظر: ١١٠١٣)

<sup>(</sup>٧٢٩٦) تخريج: اسناده ضعيف لضعف بشربن حرب الازدى، أخرجه عبد الرزاق: ٨٦٧٩ (انظر: ١١٣٧٦)

الوكور منظ الخالجين المحال المحال المحال المحال العاب، مباح اورطال يزي المحال غَيضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَإِنْ يَكُ فَهُوَ هٰذَا فَإِنْ يَكُ فَهُوَ هٰذَا فَإِنْ يَكُ فَهُوَ

> (٧٢٩٧) ـ (وَعَـنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانٍ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((ضَلَّ سِبْطَان مِنْ بَنِيْ إِسْرَ اثِيْلَ فَأَرْهَبُ أَنْ تَكُوْنَ الضِّبَابَ \_))

> > (مسند احمد: ١١٤٤٥)

مذًا\_)) (مسند احمد: ١١٣٩٦)

(٧٢٩٨) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى الـنَّبِيِّ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَامَّةُ طَعَام أَهْلِي يَعْنِي الضَّبَابَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَمْ يُحَاوِزْ إِلَّا قَرِيبًا فَعَاوَدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ فَعَاوَدَهُ ثَلاثًا فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَعَنَ أَوْ غَضِبَ عَـلَى سِبْطِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلُ فَمُسِخُوا دَوَابَ فَلا أُدْرِي لَعَلَّهُ بَعْضُهَا فَلَسْتُ بآكِلِهَا وَلا أَنْهٰى عَنْهَا -)) (مسند احمد: (11711)

(٧٢٩٩)-عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسِ أَنَّـهُ أُخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَيْمُونَةَ بنت الْحَارِثِ وَهِيَ خَالَتُهُ فَقَدَّمَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمَ

پید کے بل پلٹایا گیا، پھرآپ مشکور نے فرمایا: ''بنی اسرائیل میں سے ایک نسل سرگردان ہوگئ تھی، جس پر اللہ تعالیٰ نے غضب کیا تھا، اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے، اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے،اگر کوئی ہے تو وہ میں ہے۔"

(دوسری سند) نبی کریم مطاع آیا نے فرمایا: "بنی اسرائیل میں ے دوسلیں بھلک گئ تھیں، بس مجھے خدشہ ہے کہ وہ یمی سانڈے ہوں گی۔''

سیدنا ابوسعید خدری بالنین سے مروی ہے ایک دیہاتی، نی كريم كالتَّيَوَةُ ك ياس آيا اوركها: ميرك كمروالول كا زياده ترکھانا سانڈے ہیں آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، جب آپ منظ این تھوڑا سے گزرے تو اس نے چھر یہی سوال کیا، کین آب ملنے میں نے کوئی جواب نہ دیا، جب اس نے تین بار يمي سوال كيا تو آب مَشْ اللَّهِ إِنَّ فَي مُرايا: "اللَّه تعالَى في بن اسرائیل کی ایک نسل پرلعنت وغضب کیا تھا اور وہ جانوروں کی صورت میں مسخ کر دیئے گئے تھے، بس اب میں نہیں جانتا کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ یہ بھی ان میں سے ہو،سو نہ میں اسے کھا تا ہوں اور نہ میں اس کے کھانے سے منع کرتا ہوں۔''

سیدنا ابن عباس زمانش سے مروی ہے کہ سیدنا خالد بن ولمید رخاتفہ نے ان کو بتایا کہ وہ رسول الله منت وکیا کے ساتھ ام المومنین سیدہ میمونہ بنت حارث وظائمیا کے یاس داخل ہوا، بیسیدتا سیدتا ابن عباس کی خالہ تھیں، سیدہ نے نبی کریم کینے آنے کے سامنے بھنی ہوا سانڈے کا گوشت بیش کیا، جو کہنجد سے سیدہ ام هید بنت

<sup>(</sup>۷۲۹۷) تخریج: اسناده صحیح علی شرط مسلم (انظر: ۱۱٤۲٥)

<sup>(</sup>٨٤٩٧) تخريج: أخرجه مسلم: ١٩٥١ (انظر: ١١٥٩٩)

<sup>(</sup>٧٢٩٩) تخريج: أخرجه مسلم: ١٩٤٦، وأخرج بنحوه البخاري: ٥٤٠٠(انظر: ١٦٨١٢)

الواب، مان اور طال المراكزي (12) (12) الواب، مان اور طال المراكزي (12) (12)

ضَبِّ جَانَتْ بِهِ أُمُّ حُفَيْدِ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ مَخْهَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَأْكُلُ شَيْئًا حَتْى يَعْلَمَ مَا هُوَ فَقَالَ بَعْضُ النَّسُوةِ: أَلا تُخبِرْنَ رَسُولَ اللهِ عَنَّ مَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّسُوةِ: أَلا تُخبِرْنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَرَامٌ هُو؟ قَالَ: ((لا وَلٰكِنَّهُ طَعَامٌ لَيْسَ فِي سَالْتُهُ مَوَ؟ قَالَ: ((لا وَلٰكِنَّهُ طَعَامٌ لَيْسَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهِ اللهُ ال

(٧٣٠٠) - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ عِلَىٰ بِضَبُّ فَاَلَى اَنْ يَاْكُلَهُ وَقَالَ: ((لا النَّبِيُ لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِيْ مُسِخَتْ ـ)) (مسند احمد: ١٤٥١٤)

(٧٣٠١) ـ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: أَتِى رَسُولُ اللهِ اللهِ يَضَبُّ فَلَمْ يَأْكُلُهُ وَلَمْ يَنْهُ عَنْهُ، اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ الْقَلِانُطُومُهُ الْمَسَاكِيْنَ؟ قَالَ: ((لا تُطْعِمُوهُمْ مِمَّالا تَأْكُلُونَ ـ)) (مسند احمد: ٢٥٢٤٣)

مارث و النها لے کر آئیں تھیں، یہ بوجعفر کے ایک آدی کی بوی تھیں، نی کریم مطاق ہو چیز بھی کھاتے ہے، پہلے اس کے بارے بوچھایا کرتے ہے، (جب سانڈے کا گوشت آپ مطاق ہے کہ باز آپ مطاق ہے کہ سائٹ کے سامنے چیش کیا گیا تو) ایک بیوی نے کہا: آپ مطاق ہے کہ بتاؤ کہ یہ سائٹ کا گوشت ہے، یہ من کر آپ مطاق ہے کہ بتاؤ کہ یہ سائٹ کا گوشت ہے، یہ من کر آپ مطاق ہے کہ دریافت کیا: کیا یہ حرام ہیں ایک ہے گائے ہے کہ میں بایا نہیں دریافت کیا: کیا یہ حرام ہیں ہے، ایس میں بایا نہیں جو میری قوم میں بایا نہیں جاتا اور میں اس سے کھن محسوں کرتا ہوں۔ "سیدنا خالد و النہیں کہتے ہیں جس نے دہ گوشت اپنی طرف کھی کی لیا اور کھانا شروع کے میں بایا نہیں کردیا اور نمی اس سے کھن محسوں کرتا ہوں۔ "سیدنا خالد و النہیں کردیا اور نمی کریا ہوں کہتے ہیں جس سے بیان کیا ہے ادر انہوں نے سیدنا میمونہ و النہیں ہے ہیں بیان کیا ہے یہ سیدنا میمونہ و النہیں کے بروردہ ہے۔

سیدہ عائشہ وُٹا تھا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم مضافی آئے پاس سانڈ الایا گیا، آپ مضافی آئے نے نہ اس کو کھایا اور نہ اس سے منع کیا، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم بیمسکینوں کو نہ کھلا دیں؟ آپ مضافی آئے نے فرمایا: ''جوخود نہیں کھاتے، وہ ان کو بھی نہ کھلاؤ۔''

<sup>(</sup>۷۳۰۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۹۶۹ (انظر: ۱٤٤٦٠)

<sup>(</sup>۷۳۰۱) تـخـريـج: حـديـث صحيح دون قوله: "لاتطعموهم مما لا تاكلون" وهذا اسناد اختلف فيه على حماد بن ابي سليمان، أخرجه ابن ابي شيبة: ٨/ ٢٦٧، وابويعلي: ٤٤٦١ (انظر: ٢٤٧٣٦)

#### الماب بالدر مال ي الماب الماب بالدر مال ي الماب الماب بالدر مال ي الماب الماب بالمادر مال ي الماب الم

سیدنا عبد الرحمٰن بن حسنہ ذہائی بیان کرتے ہیں کہ ہم نی کریم میں تھے، ہم ایک علاقے میں اترے، وہاں ساتھ ایک سفر میں تھے، ہم ایک علاقے میں اترے، وہاں ساتھ کے بہت زیادہ تھے، ہم نے ان کو حاصل کیا اور ذبح کیا اور پکانا شروع کر دیا، ہماری ہنڈیاں جوش ماری تقسیس کہ اچا تک نبی کریم میں کیا تشریف لائے اور فرمایا: ''بی اسرائیل کی ایک امت کم پائی گئی، ایک روایت میں ہے کہ ک کی گئی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہوکہ وہ امت یہی ساتھ بو، لہذا ہنڈیاں الٹ دو۔'' پس ہم نے ہنڈیاں الٹ دی، مولانکہ ہم شخت بھوک سے دو چار تھے۔''

(٢٠٠١) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَسَنَةً قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَنَزَلْنَا أَرْضًا كَثِيرَةَ الضَّبَابِ قَالَ فَأَصْبُنَا مِنْهَا وَذَبَحْنَا قَالَ فَبَيْنَا الْقُدُورُ تَغْلِى فِأَصَبْنَا مِنْهَا وَذَبَحْنَا قَالَ فَبَيْنَا الْقُدُورُ تَغْلِى بِهَا إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْنَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْنَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْنَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْنَا وَفَى رَوَايَةِ: مُسِحَتْ) عَلَيْنَا وَاللهِ اللهُ عَلَيْنَا وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَيْنَا وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْنَا وَاللهُ فَا أَنْ تَكُونَ هِلَى فَاكُفَأَنَاهَا وَإِنَّا فَا كُلُونُ هَا كُونَا وَاللهِ عَلَى اللهُ فَالْمُعَالَى اللهُ اللهُ عَلَيْنَا وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ ا

فوافد: ..... "ضَبّ" (ساغرا) جنگلی چوہے کے مشابدایک جانور ہے، کین اس سے براہوتا ہے، اس کی مادہ کو "ضَبّة" کہا جاتا ہے، ہمارے ہال عموماً اس کا معنی "کوہ" کیا جاتا ہے، لیکن جواوصاف ضب کے بیان کیے گئے ہیں، وہ تمام کے تمام ساغرے میں پائے جاتے ہیں، اس لیے درست بات یہی ہے کہ اس سے مراد ساغرا ہے، کوہ نہیں، واللہ اعلم۔

حلال وحرام کے معاملات میں کسی انسان کاطبعی یا طبی فیصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، شریعت نے حلال وحرام کے سلسلے میں جوتعین کردیا یا جو بنیادی قواعد چیش کر دیے، انہی پر اکتفا کیا جائے گا۔ اب حلت وحرمت کا مسئلہ صرف شریعت کی کسوٹی ادر معیار کے مطابق بی حل کیا جائے گا۔ اِن اور کئی دوسری احادیث سے یہی حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ ساتڈ ہے حلال ہیں۔

- (۱) نبی والی حدیث کراہت کے لیے ہے، نہ کہ حرمت کے لیے، اس لیے ساغد اکھانا جائز وطلال ہے۔
  - (۲) (بعض قرائن کی بنایر) نبی والی حدیث منسوخ ہے اور اجازت والی احادیث ناسخ ہیں۔

شیخ البانی براتشہ نے کہا: حافظ این جمر نے (منسے الساری: ۹/ ۶۷) میں کہا: سانڈ سے کے حلال ہونے پر مختلف انداز میں دلالت کرنے والی مختلف احادیث ہیں، کسی میں صراحت ہے، کسی سے اشارہ ملتا ہے، کوئی آپ مشیّقاً آپا واضح قول پر مشتمل ہے اور کسی میں آپ مشیّقاً آپا کی خاموثی کا ذکر ہے، جو آپ کی رضامندی کی دلیل ہوتی ہے۔

کیکن بعض احادیث سے پیۃ چلنا ہے آپ منظور آئے سانڈا کھانے سے منع فرمایا، جبکہ پھھا حادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جانور کے بارے میں آپ منظ ور آئے تو قف اختیار کیا اور اس کی حلت یا حرمت کا کوئی فیصلہ نہ دیا۔

(۷۳۰۲) تخریج: اسناده صحیح، أخرجه البزار: ۱۲۱۷، وابویعلی: ۹۳۱، وابن حبان: ۲۲۲ (انظر: ۱۷۷۵۷) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### الراب، مبان اور طال يزي ( ايواب، مبان اور طال يزي ) ( ايواب، مبان اور طال يزي ) المراج

ان تین قتم کی روایات میں جمع و تطبیق کی صورت یہ ہے کہ شروع میں جب آپ مطنے قیام کوشبہ ہوا کہ ایے لگتا ہے کہ اس كاتعلق ايك منخ شده قوم سے ہے تو آپ مِسْخَامَتِيْ نے ہنڈيوں كوانڈيل دينے تك كائتكم دے ديا، پھرآپ مِسْخَامَتِيْ نے اس کے بارے میں توقف اور خاموثی اختیار کی ، نہ اس کے بارے میں کوئی تھم دیا اور نہ اس سے منع کیا۔

بعد میں جب آب مطفی از کوعلم ہوا کہ سخ شدہ قوم کی سل تو سرے سے نہیں ہوتی ، اس وقت آپ مطفی از نے سانڈ اکھانے کی اجازت دے دی، کیکن آپ مٹھ ایک خودگھن محسوں کرتے رہے، پھر با قاعدہ اس جانور کو آپ مٹھ ایک کے وسرخوان پر کھایا گیا، جس سے پہ چلا ہے کہ اس کا کھانا مباح ہے ۔ لیکن بدکہا جا سکتا ہے کہ کراہت والی احادیث کا تعلق ان لوگوں سے ہے جوطبعی طور پر اس کو ناپیند کرتے ہوں اور اباحت و جواز والی ا حادیث کا تعلق ان لوگوں سے ہے۔ جواس کے کھانے سے گھن محسوں نہ کرتے ہوں۔ بہر حال آپ منظ ایک نے نہ کھانے یاکس چیز سے گھن محسوں کرنے سے مطلق طور پر کرامت ثابت نہیں ہوتی۔ (صححہ: ۲۳۹۰)

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الضَّبُع بجو کے حلال ہونے کا بیان

(٧٣٠٣) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْن أبى عَمَّار قَالَ: سَالْتُ جَابِرًا فَقُلْتُ: اَلضَّبُعُ آكُلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: اَصَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: اَسَمِعْتَ ذَاكَ مِنْ نَبِيُّ (٧٣٠٤) - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن يَزِيدَ السَّعْدِيّ قَالَ أَمَرَنِي نَاسٌ مِنْ قَوْمِي أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ سِنَان يُحَدِّدُونَهُ وَيُرَكِّزُونَهُ فِي ٱلْأَرْضِ فَيُصْبِحُ وَقَدْ قَتَلَ الضَّبُعَ أَتُرَاهُ ذَكَاتَهُ قَالَ فَجَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَإِذَا عِنْدَهُ شَيْخٌ أَبْيَضُ الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ لِي: وَإِنَّكَ لَتَ أَكُلُ الضَّبُعَ؟ قَالَ: قُلْتُ مَا أَكَلْتُهَا

سیدنا جابر فالند سے دریافت کیا: کیا میں بجو کا گوشت کھا سکتا موں؟ انہوں نے کہا: جی مال۔ میں نے کہا: کیا بہ شکار ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ میں نے کہا: کیا آپ نے یہ بات نی كريم مطيَّ لَآية سے في ہے؟ انہوں نے كہا: جي مال۔

عبدالله بن يزيدسعدي كہتے ہيں: ميري قوم ميں سے پچھ لوگوں نے مجھے کہا کہ میں سعید بن سیتب رحمہ اللہ سے دریافت کروں کہ لوگ نیزے کی نوک تیز کر کے اسے زمین پر گاڑھ دیتے ہیں، اس سے بجو مارا جاتا ہے، کیا اس طرح ذیج کرنا آپ کی رائے میں درست ہے؟ پس میں سعید بن میتب کے یاس بیٹھ گیا،ان کے پاس ایک بزرگ تشریف فرما تھے،جن کے سرادر داڑھی کے بال سفید تھے، وہ شامی تھے، میں نے اس بارے میں ان سے دریافت کیا، انہوں نے مجھ سے کہا: کیا تو بجو کھاتا

(٧٣٠٣) اسناده على شرط مسلم، أخرجه الترمذي: ١٨٥، ١٧٩١، والنسائي: ٥/ ١٩١ (انظر: ١٤٤٢٥) (٤٠٠٤) تخريج: مرفوعه صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف (انظر: ٢٧٥١٢) الكان المنظمة المنظمة

قَطُ وَإِنَّ نَاسًا مِنْ قَوْمِي لَيَأْكُلُونَهَا قَالَ فَقَالَ: إِنَّ أَكْلَهَا لَا يَحِلُّ ، قَالَ فَقَالَ الشَّيْخُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ! أَلا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثِ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَمَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ نَهِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي خِطْفَةٍ وَعَنْ كُلِّ نُهْبَةِ وَعَنْ كُلِّ مُجَثَّمَةِ وَعَنْ كُلِّ ذِي نَابِ مِنَ السِّبَاعِ، قَالَ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّب: صَدَقَ ـ (مسند احمد: ٢٨٠٦٢) (٧٣٠٠) ـ (عَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانٍ) سَالْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الضَّبْعِ فَكُرِهَهَا، فَشَلْتُ لَهُ: إِنَّا قَوْمَكَ يَأْكُلُونَهُ، قَالَ: لا يَعْلَمُونَ، فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتُ آبَا

ے؟ میں نے کہا: میں نے تو مجھی نہیں کھایا، البتہ میری قوم کے لوگ کھاتے ہیں، انہوں نے کہا: بجو کھانا حلال نہیں، بزرگ نے کہا: اے اللہ کے بندے! کیا میں مجھے وہ حدیث نہ سناؤں جومیں نے سیدنا ابو درداء زمائند سے سی ہے اور وہ نبی کریم ملتے علیہ ہے بیان کرتے ہیں؟ میں نے کہا: جی کیوں نہیں، ضرور بیان کری، انہوں نے کہا: میں نے سیدنا ابو درداء وہالٹیز سے سنا وہ کہتے ہیں: نبی کریم مشی ان نے ان چروں سے منع کیا ہے: زندہ جانور سے کاٹ لیے جانے والا حصد، لوٹا ہوا مال، جس جانور کو بانده کراس برنشانه بنایا جائے اور ہر کچلی والا درندہ۔ سعید بن سیب کہتے ہیں: بزرگ نے سے کہا ہے۔

(دوس کی سند)وہ کہتے ہیں: میں نے سعید بن میتب سے بجو کے بارے میں یو چھا ، انہوں نے اسے مکروہ قرار دیا، میں نے کہا: آپ کی قوم تو کھاتی ہے، انھوں نے کہا: ان کوعلم نہیں ہے، ان کے یاس بیٹے ہوئے ایک آدمی نے کہا: میں نے سیدنا ابو درداء والنفظ سے سنا، پھر اور والی حدیث کی طرح کی حدیث

ف است : ..... جو حلال جانور ہے، بی قبروں کو اکھاڑنے میں مشہور ہے، کیونکہ اس کو بندے کا گوشت بہت بہند ہے، اس کی حیران کن صفت پیہ ہے کہ بیدا یک سال مذکر رہتا ہے اور ایک سال مؤنث، مذکر کی حالت میں حاملہ ہو جاتا ہاورمؤنث کی حالت میں بیہ جنم دیتا ہے۔

> بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاَرُنَبِ وَالْقُنُفُذِ وَالدَّجَاجِ خرگوش' سیہی اور مرغیٰ کے گوشت کا حکم

(٦ : ٧٧) - عَنْ أنسِ بن مَالِكِ يَقُولُ ثَارَتْ سيدنانس بن مالك فِاتْدَ بيان كرتے بين كدايك فرگوش بھاگا، لوگوں نے اس کا پیچھا کیا، میں ان میں سب ہے آ گے نکل گیا اور خرگوش کیز لیا، میں اے سیدنا ابوطلحہ وُن مُنْ کے یاس لے آیا،

أَرْنَهُ \* فَتَبِعَهَا النَّاسُ فَكُنْتُ فِي أَوَّل مَنْ سَبَلَى إِلَيْهَا فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةً

الدُّرْدَاءِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الْمُتَقَدِّم. (مسند

احمد: ۲۲۰٤٩)

<sup>(</sup>٥ • ٧٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>۷۳۰٦) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۱۳٤۳۰)

الالكان ارمال يزي ( الالهاب بان ادرمال يزي ( الواب، بان ادرمال يزي ( الواب، بان ادرمال يزي ) و الم

قَىالَ فَأَمَرَ بِهَا فَذُبِحَتْ ثُمَّ شُوِّيَتْ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ عَجْزَهَا فَقَالَ: اثْتِ بِهِ النَّبِيَّ فَاتَيْتُهُ بِهِ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ آبَا طَلْحَةَ أَرْسَلَ الَيْكُمْ بِعَجْزِ هٰ فِهِ الْاَرْنَبِ، قَالَ: فَقَبِلَهُ مِنِّى (مسند احمد: ١٣٤٦٤)

انہوں نے اسے ذرئے کرنے کا کہا، پس اسے ذرئے کیا گیا اور پھر
اس کا گوشت بھونا گیا، پھر اس کا سرین والا پچھلا حصہ پکڑا اور
کہا: جاو اور یہ نبی کریم مطفق آیا کے دے آؤ، پس میں
آب مطفق آنے کے پاس آیا اور کہا: ابوطلحہ زنا تیز نے آپ مطفق آیا کے
کے لیے خرکوش کا یہ سرین بھیجا ہے، پس آپ مطفق آیا نے اسے
تبول کرلا۔

(٧٣٠٧) - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ آنَّهُ صَادَ ٱرْنَبَيْنِ فَلَمْ يَجِدْ حَدِيْدَةً يَذْبَحُهُمَا بِهَا فَذَبَ حَهُ مَا بِمَرْوَةٍ ، فَٱتَى رَسُوْلَ اللهِ اللهِ فَظَا فَامَرَهُ بِٱكْلِهِ مَا ـ (مسند احمد: ١٥٩٦٥)

سیدنا محمد بن صفوان سے مروی ہے کہ انھوں نے دوخر گوش شکار میں پکڑے، لو ہے کی کوئی چیز موجود نہتھی، جس کے ساتھ انہیں ذرج کرتے، سوانھوں نے ایک پھر کی نوک کے ساتھ انہیں ذرج کر دیا، جب وہ نبی کریم منطق آیا کے پاس آیا تو آپ منطق آیا کہ نے انہیں ان کو کھانے کا تھم دیا۔

فوائد: ..... چرى كى ماننداگر مضبوط اورتيز دهار پھر ہوجو كافئے ككام آئے تواس نے ذائح كيا ہوا جانور حلال ہے۔

خرکوش ایک حلال جانور ہے۔

(٧٣٠٨) - عَنْ عِيسَى بُنِ نُمَيْلَةَ الْفَزَادِى عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ أَكُلُ الْفَئْفَةِ فَتَلَا هٰذِهِ الْآيَةَ ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ الْآيَةَ ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ الْآيَةَ ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ الْآيَةِ فَعَالُ اللّهِ عَنْدَهُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ الله عَمْرَ: إِنْ كَانَ قَالَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ فَهُو كَمَا قَالَهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ كَمَا لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ كَالَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ كَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَكُمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ

نمیلہ فزاری سے مروی ہے، وہ کتے ہیں: میں سیدنا عبداللہ بن عرفظ فراری سے مروی ہے، وہ کتے ہیں: میں سیدنا عبداللہ بن عرفظ فر فرائے ہیں کے علم کے بارے میں پوچھا گیا، انھوں نے جوابا یہ آیت پڑھی: ﴿قُلُ لَا اَجِلُ فِیمَا اُوحِیَ إِلَیْ مُحَرَّمًا ....﴾ ..... 'کہددو کہ جومیری طرف وتی کی اُوحِی إِلَیْ مُحرَّمًا ....﴾ .... 'کہددو کہ جومیری طرف وتی کی گئی ہے، اس میں حرام صرف یہ پاتا ہوں کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خزر کا گوشت ہو یہ پلید ہے یافت ہے یا جوغیر اللہ کے نام پر پکاری گئی چیز ہو۔' سیدنا ابن عمر فرائٹ کے پاس ایس جی بیٹھے ہوئے ایک بزرگ نے کہا: میں نے سیدنا ابو ہریرہ فرائٹ سیکی سے سنا ہے، انھوں نے کہا کہ نی کریم میں نے سیدنا ابو ہریرہ ورفائٹ

(۷۳۰۷) تـخـريــج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه ابوداود: ۲۸۲۲، والنسائي: ٧/ ١٩٧، وابن ماجه: ۱۷۵ (انظر: ۱۵۸۷)

(۷۳۰۸) تـخريج: اسناده ضعيف لجهالة عيسى بن نميلة الفزاري وأبيه، ولابهام الراوي عن ابي هريرة، أخرجه ابوداود: ۳۷۹۹(انظر: ۸۹۵۶)

#### الباب، بان اور طال يزيل ( 127 البياب اور طال يزيل ) البياب اور طال يزيل ) البياب البي

کا ذکر کیا گیا تھا، آپ مضافی آنے اس کے بارے میں فرمایا:
"یہ خبیث جانوروں میں ایک خبیث جانور ہے۔" یہ س کر
سیدنا ابن عمر وُلُ اُلَّا نے کہا: اگر نبی کریم مضافی آنے اس کے
متعلق یہ فرمایا ہے تو پھر تو اس طرح ہے جس طرح آپ نے
فرمایا ہے۔

فوائد: ..... سيرى ايك چهوٹا ساكانے دار جانور ہوتا ہے، كوئى الي صحح دليل نہيں ہے، جواس كى حرمت پر دلالت كرتى ہو۔

سیدنا ابوموی اشعری فائن بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدی آیا، جبکہ وہ مرغی کا گوشت کھا رہے ہتے، وہ علیحدہ ہوگیا اور اس نے یہ کھانا نہ کھایا۔ سیدنا ابوموی فائن نے جب اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا: '' ہیں نے اسے نہ کھانے کی شم اٹھائی ہے، کیونکہ ہیں نے اسے دیکھا کہ یہ گندگی کھاتی ہے، سیدنا ابوموی فائن نے کہا: قریب ہو جاؤ اور اسے کھاؤ، کیونکہ میں نے نبی کریم مطبح تی تر کہا تو دیکھا ہے کہ آپ مطبح تی کریم مطبح تی کو دیکھا ہے کہ آپ مطبح تی کریم مطبح تی کہا۔ قریب ہو جاگہ اور اسے کھاؤ، کیونکہ میں نے نبی کریم مطبح تی کہا تو دیکھا ہے کہ آپ مطبح تی کریم مطبح تی کہا تو تھے۔

(٧٣٠٩) عَنْ آبِى مُوسَى آنَهُ جَاءَ رَجُلٌ وَهُوَ يَاكُلُ دَجَاجًا فَتَنَحَى، فَقَالَ: إِنَّى حَسَلَ فَتُ آنُ لا آكُلهُ، إِنَّى رَآيْتُهُ يَاكُلُ شَيْئًا قَذِرًا، فَقَالَ لَهُ: ادْنُهُ فَقَدْ رَآيْتُهُ يَاكُلُ شَوْلَ اللهِ عَلَيْ يَأْكُلُهُ وَمسند احمد: ١٩٧٨٣)

فواند: ..... مرغی طلال اور مرغوب جانور ہے، اگر طلال جانور کوئی غلاظت والی چیزیا حرام جانور کا کوشت کھا جاتا ہے تو اس سے اس کے طلال ہونے میں فرق نہیں پڑتا۔

گندگ اور غلاظت والی چزیں کھانے کی وجہ سے جانور کب حرام ہوتا ہے؟ اس کا حکم حدیث نمبر (2000) میں آئے گا۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّمَلْثِ وَالْجَرَادِ

محجطی اور ٹڈی کا بیان

سیدنا جابر فالنی سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم سیدنا ابو عبیدہ ذالنی کے ساتھ تھے، ہمیں نبی کریم مطبق کے ان کے ساتھ ایک سفر پر روانہ کیا، ہمارا زادِ سفرختم ہوگیا، استے میں ہم

( ٧٣ )- عَنْ جَابِرِ قَالَ: كُنَّا مَعَ آبِي عُبَيْدَةَ بَعَثَنَا النَّبِيُّ ﷺ مَعَهُ فِى سَفَرٍ ، فَنَفَدَ زَادُنَا فَمَرَ (نَا بِحُوْتٍ قَذَفَهُ الْبَحْرُ فَارَدْنَا آنْ نَاكُلَ

<sup>(</sup>۷۳۰۹) تخریج: اسناده صحیح علی شرط الشیخین، أخرجه النسائی: ۷/ ۲۰۲ (انظر: ۱۹۰۵) (۷۳۱۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۹۳۵ (انظر: ۱۶۲۵۲)

الالتين المراكزين و المراكزين المرا مِنْهُ فَمَنْعَنَا أَبُوْ عُبَيْدَةً، ثُمَّ أَنَّهُ قَالَ: نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ كُلُوا، قَالَ: فَاكَلْنَا مِنْهُ آيَّامًا، فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْنَا ذَالِكَ لِرَسُول اللهِ على ، فَقَالَ: ((إِنْ كَمَانَ بَقِيَ مَعَكُمْ شَيْءٌ فَابْعَثُوا بِهِ اِلَّيْنَارِ)) (مسند احمد: ١٤٣٠٦)

> (٧٣١١) - وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُول اللُّهِ عِنْ فَالصَّاصَبُ خَاجَرَادًا فَأَكَلْنَاهُ و (مسند احمد: ١٤٧٠٠)

> (٧٣١٢) ـ عَنْ أَبِسَى يَعْفُوْدٍ قَالَ: سَالَ شَرِيْكِي وَأَنَّا مَعَهُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ﴿ وَلَا ثُمَّ عَنِ الْجَرَادِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَقَدالَ: غَزَوتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا نَأْكُلُهُ ـ (مسنداحمد: ١٩٣٦٣) (٧٣١٣) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْق ثَان) قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ فَكُنَّا نَأْكُلُ فِيْهَا الْجَرَادَ (مسند احمد: ١٩٣٢٢)

(٧٣١٤) عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله على: ((أحِلَتْ لَنَا مَيْتَتَان وَدَمَان، فَامَّا الْمَيْتَكَانَ فَالْحُوْتُ وَالْجَرَادُ، فَاَمَّا الدَّمَان فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ.)) (مسند احمد: ٥٧٢٣)

نے ایک مچھلی یائی، جے دریا نے باہر پھینک دیا تھا، ہم نے اسے کھانا جا ہا، کیکن سیدنا ابوعبیدہ ڈٹائنڈ نے ہمیں ایسا کرنے سے روك ديا اور پر كها: كوئى بات نهيس ہے، ہم رسول الله منظ مَلْيَا کے قاصد ہیں، کھالو، پس ہم کچھ دنوں تک اس کو کھاتے رہے، چرجب ہم نی کریم مضائل کے پاس آئے تو آپ مضائل کو اس کے بارے میں بتلایا، آپ مضائل نے فرمایا: "اگراس مچھلی کا پچھ حصہ تمہارے یاس ہے تو ہمارے لیے بھیج دو۔''

سیدنا جابر و اللین سے بی بھی مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نے رسول الله مص من كم ساته مل جهاد كيا، مم في تديال يا كي ادران کو کھایا۔

ابو یعفور سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میرے ساجھی نے سیدنا عبدالله بن اوفی بڑائٹئ سے ٹڈی کے بارے میں دریافت کیا گیا، جبکہ میں بھی اس کے ساتھ تھا، انہوں نے جواہا کہا: اس میں کوئی حرج نہیں، میں نے نی کریم میشے ہی کا عماتھ مل کرسات غزوات کے ہیں، ہم ٹڈی کھایا کرتے تھے۔

(دوسری سند) سیدنا ابن الی اوفی رفائش نے کہا: ہم نے نبی كريم من الله كل معيت ميں سات غزوات كئے، ہم ان ميں مکڑی کھایا کرتے تھے۔

سیدنا عبدالله بن عمرو رہائی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکوراً نے فرمایا: "ہمارے لیے دو مردار اور دوخون حلال کئے گئے ېں، دوم دارمچھلی اور ٹڈی ہیں دوخون جگر اور تلی ہیں۔''

<sup>(</sup>٧٣١٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٤٩٥، ومسلم: ١٩٥٢ (انظر: ١٩١٥٠)

<sup>(</sup>٧٣١٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>۷۳۱٤) تخریج: حدیث حسن، أخرجه ابن ماجه: ۳۲۱۸ (انظر: ۵۷۲۳)

#### المار فواند: ..... ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ مچھلی اور ٹڈی نہ صرف حلال ہیں، بلکہ ان کا مردار بھی حلال ہے، یہ الله تعالی کی طرف سے بہت بوی رخصت ہے۔

بَابُ: مَا جَاءَ فِي الثُّوم وَالْبَصَل وَنَحُوهِمَا کہسن اور پیاز اوران جیسی چیز کھانے کا بیان

(د ۷۳۱) عن أبسى سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ أَنَّ سيدنا ابوسعيد ضدري فالله بيان كرت بي كه بي كريم من الم رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ ﴿ نِ كُندنِ، بِإِذ اورلَهِن حِمْع فرايا ج، بم ن كها: كياب، حرام ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں، حرام نہیں ہی، البتہ نی کریم مطفی آن نے ان ہے منع کیا ہے۔

الْـكُرَّاثِ وَالْبَصَلِ وَالنُّومِ، فَقُلْنَا أَحَرَامٌ هُوَ قَىالَ لَا وَلَـٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْهُ (مسند احمد: ١١٨٢٧)

فواند: ..... مندنا: ایک بد بودارفتم ی ترکاری جو بیاز کے مشابہ ہوتی ہے۔ یادر ہے کہ اگر ان بد بودار چیزوں کو یکا کران کی بد بوختم کر دی جائے تو ان کا کھانا جائز ہوگا۔

(٧٣١٦) عَنْ جَابِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكُلِ الْبُصَلِ وَالْـكُرَّاثِ فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ فَلا يَـقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ\_)) (مسند احمد: ١٥٠٧٨) (٧٣١٧)-عَسن ابْسن عُسمَسرَ ﴿ اللَّهُ أَنَّ نَبِسَىٌّ الله على قَالَ: ((لا الْكُلُّهُ وَلا آمرُبه وَالا أَنْهٰى عَنْهُ\_)) (مسند احمد: ٥٠٢٦)

سدنا عابر بن عبدالله والنيئة بان كرتے ہيں كه ني كريم مطبق الله نے پیازاور گندنا کھانے سے منع فرمایا ہے، لیکن ہم پر ہماری حاجت مندی غالب آ گئی اور ہم نے سے کھا لیے، پھر نبی كريم مِنْ اللهُ إِنْ عَرِما اللهِ اللهُ ہے کھایا ہو، وہ ہماری مسجد کے قریب تک نہ آئے ، کیونکہ فرشتے اس چز ہے اذیت محسوں کرتے ہیں، جس ہے انسان اذیت محسوس کرتا ہے۔''

سیدنا عبدالله بن عمر رہائنٹہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشی ا نے فرمایا:'' نہ میں (پیاز اورکہین) کھا تا ہوں، نہان کا حکم دیتا ہوں اور نہان ہے منع کرتا ہوں۔''

سیدنا قرہ من شید سے مروی ہے کہ نبی کریم مشیکاتی نے ان دو

(٧٣١٨) حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ

<sup>(</sup>۷۳۱۵) تخریج: اسناده ضعیف لضعف بشر بن حرب الازدی (انظر: ۱۱۸۰۵)

<sup>(</sup>۲ ۷۳۱) تخریج: أخرجه مسلم: ۵۲۵ (انظر: ۱۵۰۱۶)

<sup>(</sup>٧٣١٧) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه مسلم من فعله ﷺ: ١٩٤٣ (انظر: ٥٠٢٦) (٧٣١٨) تخريج: حديث صحيح لغيره، أخرجه ابوداود: ٣٨٢٧ (انظر: ١٦٢٤٧)

ابواب، مباح ادر طال يزين ( 130 ) ( 130 ) ( ابواب، مباح ادر طال يزين ) ( 130 )

ینِ خبیث درخول (پیاز اورلهن) سے منع کیا اور فرمایا: "جوید مما دونوں چزیں کھائے، وہ ہرگز ہماری معجد کے قریب نہ آئے بُدَّ اور اگرتم نے ضرور کھانا ہی ہوتو آئیس پکا کر کھالیا کرو (تا کہ بد بی بوختم ہوجائے)۔ "آپ مشکریے کی مراد پیاز اورلہن تھے۔

سیدنا ابوابوب انصاری و النظر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منظ کی آئے اس کے پاس ایک پیالہ لا یا گیا، اس میں پیاز تھ، آپ منظ کی آئے نے لوگوں سے فر مایا: ''تم کھا لو۔'' آپ منظ کی آئے نے خود کھانے سے انکار کر دیا اور فر مایا: ''میں اس معاملے میں تمہاری طرح نہیں ہول، (کوئکہ میرے یاس فرشتہ وحی لے کر آتا ہے)۔''

سيدنا ابو ابوب انصارى و النفر سے سيہ بھى روايت ہے كہ نبى كريم منظ وَيَّا ہِ اللهِ ابوب انصارى و النفر سے سيہ بھى روايت ہے كہ نبى اس سے كھاتے اور باقى مجھے عنایت فرما دیے، ایک دن آپ منظ وَیْن کے سامنے كھانے كا ایک پیالہ پیش کیا گیا، لیکن آپ منظ وَیْن کے سامنے كھانے كا ایک پیالہ پیش کیا گیا، لیکن آپ منظ وَیْن نبی اس میں لہسن تھا، میں نے آپ منظ وَیْن ہے دریافت کیا: کیا بیر حرام ہے؟ آپ منظ وَیْن نبی برام نہیں ہے، بس میں اس كی بد ہوكی وجہ سے نے فرمایا: 'دنہیں، حرام نہیں ہے، بس میں اس كی بد ہوكی وجہ سے نے فرمایا: 'دنہیں، حرام نہیں ہے، بس میں اس كی بد ہوكی وجہ سے نے کہا: میرے ماں باپ آپ بر قربان ہوں، بیکھانا آپ منظ وَیْن نبی اور میں کھاؤں؟ بینہیں ہو سکتا، آپ منظ وَیْن نبی فرمایا: 'آپ منظ وَیْن نبی اور میں کھاؤں؟ بینہیں ہو سکتا، آپ منظ وَیْن نبی اور میں کھاؤں؟ بینہیں کھا تا۔'' سیدنا ابو فرمایا: ''اس میں لہسن ہے اور میرے پاس جر بل مَا اللّٰ اجازت کے کہا: کیا ہیں میں اس سے کھاؤں؟ اے اللّٰہ کے کہا: کیا ہیں میں اس سے کھاؤں؟ اے اللّٰہ کے رسول! آپ منظ وَیْن نے فرمایا: ''جی ہاں، تو کھالے۔''

قَالَ نَهْ يَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ عَنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الْخَبِيثَتَيْنِ وَقَالَ: ((مَنْ أَكَلَهُمَا الشَّجَرَتَيْنِ الْخَبِيثَتَيْنِ وَقَالَ! ((مَنْ أَكَلَهُمَا فَلَا يَعْنِي فَلَا يَعْنِي مَسْجِدَنَا وَقَالَ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ الْإِيفِ مَا فَأَمِيتُمُوهُمَا طَبْخًا۔)) قَالَ يَعْنِي الْبُصَلَ وَالثُّومَ۔ (مسند احمد: ١٦٣٥٥) الْبُصَلَ وَالثُومَ۔ (مسند احمد: ٥٣١٩) عَنْ اَبِي اَيُوبَ الْانْصَارِي قَالَ: أَتِي رَسُولُ اللهِ عَنْ اَبِي اَيُوبَ الْانْصَارِي قَالَ: فَقَالَ: ((كُلُوا۔)) وَالْبِي اَنْ يَاكُلَ، وَقَالَ: ((كُلُوا۔)) وَالْبِي اَنْ يَاكُلَ، وَقَالَ: ((النَّي لَسْتُ كَمِثْلِكُمْ۔)) (مسند احمد: ((انَّي لَسْتُ كَمِثْلِكُمْ۔)) (مسند احمد:

(٧٣٢٠) - (وَعَنْهُ أَيْضًا) عَنْ أَبِى أَيُّوبَ الْأَنْ صَارِى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتِى بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِى بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ يَوْمًا بِقَصْعَةٍ لَمْ يَفَ ضَلِهِ إِلَى وَإِنَّهُ بَعَثَ يَوْمًا بِقَصْعَةٍ لَمْ يَأْكُلُ مِنْهُ اللهِ عَلَيْهَا ثُومٌ فَسَأَلْتُهُ: أَحَرَامٌ مَا كُوهُ مِنْ أَجُلِ هُو؟ قَالَ: ((لا وَلْحِنَّى أَكُرَهُ مَا كَوِهُ مِنْ أَجْلِ مِنْهُ عَلَى: ((لا وَلْحِنَّى أَكُلُ مِنْهُ أَكُلُ مِنْهُ أَكُلُ مِنْهُ أَكُلُ مِنْهُ أَكُلُ مِنْهُ أَكُلُ مِنْهُ وَأَمِّى هُذَا السَطَعَامُ لَمْ تَأْكُلُ مِنْهُ أَكُلُ مِنْهُ أَكُلُ مِنْهُ وَأَمْ وَأَمْ فَكُلُ مِنْهُ كَالَ اللهِ بِأَبِي وَاللهِ بِأَبِي اللهِ بِأَبِي اللهِ بِأَبِي اللهِ بِأَبِي اللهِ بِأَبِي اللهِ بِأَبِي وَلَمْ اللهِ بِأَبِي اللهِ بَالِكُ النُّومَةُ فَيَسْتَأَذُونُ عَلَى اللهِ بِأَبِي وَاللهِ السَّكُومِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مِنْهُ كُلُ مِنْهُ أَكُلُ مِنْهُ كُلُ مَنْهُ كُلُ مِنْهُ أَكُلُ مِنْهُ كُلُ مِنْهُ كُلُ مِنْهُ كُلُ مِنْهُ كُلُ مِنْهُ كُلُ مِنْهُ كُلُ مِنْهُ السَلامِ عَلَيْهِ السَّلامِ اللهِ الْمَالِ ((نَعَمْ فَكُلُ مَاكُولُ مِنْهُ ؟ يَا وَمِد اللهُ إِلَى اللهِ السَلامِ اللهُ إِلَالَ ((نَعَمْ فَكُلُ مَا كُولُ مِنْهُ ؟ يَا المَلْلُا وَلَا اللهُوا قَالَ ((نَعَمْ فَكُلُ مَا كُولُ مَا كُولُ مَا كُولُ مَا كُولُ مَا كُولُ اللهُ السَلَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَلْكُولُ اللهُ المُلْكُولُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ المَالَونَ اللهُ المُلْكُولُ اللهُ المُلْكُولُ مُنْهُ المُلْكُولُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُلْكُولُ اللهُ المُلْكُولُ اللهُ المُلْكُولُ اللّهُ المُلْكُولُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُؤْلُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ المُعْلَى اللّهُ المُعْلَى اللّهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى

<sup>(</sup>۷۳۱۹) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه مطولا مسلم: ۲۰۵۳ (انظر: ۲۳۵۰۶) (۷۳۲۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۰۵۳ (انظر: ۲۳۵۲۵)

المراج ا

(٧٣٢١) - حَدَّثَ نَاعُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَبُوهُ قَالَ: نَزَلْتُ عَلَى أُمِّ أَيُّوبَ الَّذِي نَزَلَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ نَـزَلْتُ عَلَيْهَا، فَحَدَّثَتْنِي بِهٰذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمْ تَكَلَّفُوا طَعَامًا فِيهِ بَعْضُ هٰ ذِهِ الْبُقُولِ فَقَرَّبُوهُ فَكَرِهَهُ وَقَالَ لأصحابه: ((كُلُوا إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِ مِنْكُمْ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُوذِيَ صَاحِبِي-)) يَعْنِي الْمَلَكَ (مسند احمد: ۲۷۹۸۸)

(٧٣٢٢) ـ عَنْ اَبِيْ زَيَادٍ خَيَار بْن سَلَمَةَ اَنَّهُ

سَـاَلَ عَـائِشَةَ عَنِ الْبَصَلِ ، فَقَالَتْ: إِنَّ آخِرَ

طَعَام أَكَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ طَعَامٌ فِيْهِ بَصَلِّ-

(مسند احمد: ۲۵۰۹۲)

بزید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں سیدہ ام ابوب انصاری والنیز، جن کے گھر ہجرت کے وقت نبی کریم مشکر کیا تشریف فرما ہوئے تھے، کے ہال ممہرا، انھوں نے مجھے بیان کیا کہ لوگوں نے نبی کریم مشے آیا کے لیے پر تکلیف کھانا دیا، جس میں بیسبزیاں بیاز اور لہسن بھی تھیں، لیکن آپ مشیر کیا نے بیہ کھانا پیند نہ کیا اور اینے ساتھیوں سے فرمایا: '' تم کھا لو، میں تمہاری مانند نہیں ہول، میں ڈرتا ہول کہ کہیں اینے ہم نشیں فرشتے کو تکلیف میں مبتلا نہ کر دوں۔''

فسواند: ..... سيدنا جابر فالنَّهُ سے مروى ہے كەرسول الله مِسْتَحَايَاتُ نے فرمایا: ((مَسنْ أَكَسلَ ثُسومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ-)) (بحارى، مسلم) ..... 'جوآدى (كيا)لهن اور (كيا) بيازكها ي وه ہماری معجد سے دور رہے اور اینے گھر میں بیٹھا رہے۔''اس حدیث کی روشی میں مذکورہ بالا حدیث کا بیمفہوم بیان کیا جائے گا کہ معجد میں جانے کا وقت اتنا دور تھا کہ اس وقت تک سیابہ کرام کے منہ ہے کہن کی بوختم ہو چکی ہوگی۔ کیکن آپ مٹھے ہیں نے پھر بھی ایسی چیز کھانا مناسب نہ بھی اور وجہ بھی بیان کر دی ۔اگر مسجد میں جانے کا وقت قریب ہوتو اس قتم کی چیز کھانامنع ہے۔ دراصل وہ لہن ایکا ہوا تھا جس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں گرآ یہ کے یاس چونکہ فرشتہ آتا تھا اس لیے آپ کیے ہوئے گہن ہے بھی بیجتے تھے۔

ابو زیاد خیار بن سلمہ نے سیدہ عائشہ زائشیا سے پیاز کے متعلق در مافت کیا، انہوں نے کہا: آخری کھانا جو نی کریم منتظ مین نے کھایا تھا،اس میں پیازموجودتھا۔

> (٧٣٢٣) عَن الْمُغِيْرَةِ بْن شُعْبَةَ قَالَ: إِنْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِيدٌ قَالَ: فَوَجَدَ

سیدنا مغیرہ بن شعبہ زلائٹو سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نبی كريم مِنْ اللهُ إِن عاضر موا تو آب مِنْ اللهُ أَن مِحه سے

(۷۳۲۱) تخريج: حديث حسن في الشواهد، أخرجه الترمذي ١٨١٠، وابن ماجه: ٣٣٦٤(انظر: ٢٧٤٤٢) (٧٣٢٢) تـخـريـج: اسـنـاده ضعيف، بقية بن الوليديدلس ويسوى، ومثله ينبغي ان يصرح بالسماع في لجميع طبقات السند، أخرجه ابوداود: ٣٨٢٩ (انظر: ٢٤٥٨٥)

(٧٣٢٣) تخريج: صحيح، قاله الالباني، أخرجه ابوداود: ٣٨٢٦ (انظر: ١٨١٧٦)

الراب، باح ادر طال يزي ( ايواب، باح ادر طال يزي ( ايواب، باح ادر طال يزي ) المراج لہن کی بدبومحسوس کی اورآب منظور آنے فرمایا: 'دلہن کس مِسنُعُ ريْحَ النُّوم، فَقَالَ: ((مَنْ أَكَلَ نے کھایا ہے، میں نے جوابا آپ مطابق کا دست مبارک این الثُّومَ؟ ـ)) قَالَ: فَاخَذْتُ يَدَهُ فَادْخَلْتُهَا فَوَجَدَ صَدْرِي مَعْصُوبًا قَالَ: ((إِنَّ لَكَ سینہ پررکھ دیا، جب آپ مطبع کا نے میرے سینے پر بندھی ہوئی عُذْرًا\_)) (مسند احمد: ١٨٣٦٠)

فوائد: ....اس حدیث مبارکه معلوم مواکه عذر کی صورت میں اس قتم کی چیزیں استعال کی جاسکتی ہیں۔ سیدنامعقل بن بیار والشن بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم مشکے تیا کے ساتھ جا رہے تھے،ہم ایک ایسی جگہ پر اترے، وہال کہن بہت زیادہ تھا،مسلمانوں میں سے کھالوگوں نے اسے کھایا اور چرنمازی جگه برآ مے تاکہ بی کریم مطاق کے ساتھ نماز اداکر لیں، نبی کریم مضایح نے انہیں اس سے روکا، وہ اس کے بعد پھر نماز کی جگہ پرلہن کھا کرآئے،آپ نے انہیں روکا،لیکن اس کے بعد دہ پھرنماز کی جگہ برلہن کھا کر آگئے، آپ مشاطقاً نے اس کے بعد ان کوروکا، اس کے بعد جب آپ مطابقاتم نے بو مائی کہ بہن وغیرہ کھا کرآئے ہی تو فرمایا: ''جس نے اس درخت ہے کھایا ہو، وہ ہاری معید کے قریب تک نہ آئے۔''

(٧٣٢٤)-عَـنْ أَبِـى الـرَّبَابِ قَالَ سَمِعْتُ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ يَقُولُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَنَزَلْنَا فِي مَكَان كَثِيرِ النُّومِ وَإِنَّ أَنَّاسًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا مِنْهُ ثُمَّ جَاءُ وا إِلَى الْمُصَلَّى يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَنَهَاهُمْ عَنْهَا ثُمَّ جَاءُ وا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى الْمُصَلِّى فَنَهَاهُمْ عَنْهَا ثُمَّ جَاءُ وابَعْدَ ذٰلِكَ إِلَى الْمُصَلِّى فَنَهَاهُمْ عَـنْهَـا نُـمَّ جَـاءُ وا بَعْدَ ذٰلِكَ إِلَى الْمُصَلَّى فَوَجَدَ رِيحَهَا مِنْهُمْ، فَقَالَ: ((مَنْ أَكَلَ مِنْ هُـذِهِ الشَّبَجَـرَةِ فَلا يَقْرَبْنَا فِي مَسْجِدِنَا )) (مسند احمد: ۲۰۵۲۸)

فواند: ..... موجوده دور می انسان کی خواهات، جا جیس اور زبان کے 'چیے' اس کے ندہب پر غالب ہیں، ہمارے ماں کھانے کے ساتھ پیاز اور مولی وغیرہ بطور سلاد استعال کئے جاتے ہیں۔ رو کنے ٹو کئے کے باوجود کھانے والوں کی توجہ نبی کریم ﷺ کے فرمان عالی شان کی طرف جھکا ؤ ہی اختیار نہیں کرتی اور بعض احباب اتنا کہہ ویتے ہیں کہ پیاز وغیرہ کے بعد گڑیا چینی وغیرہ کا استعال کیا جائے تو ہد بوختم ہو جاتی ہے،کیکن دہ خود پینسخہ استعال کئے بغیر مساجد کی طرف چل دیتے ہیں۔

> فليفهره گياتلقين غزالي نهربي اذاں رہ گئی ممرروح بلالی نہرہی

اس بے توجی کا مطلب یہ ہوا کہ ہم رسول اللہ مشے اللہ اللہ علیہ کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں یا فرشتوں کی قربت سے دور

(۷۳۲٤) تخریج: حسن لغیره، أخرجه ابن ابی شیبة: ۲/ ۵۱۰، ۸/ ۳۰۲ (انظر: ۲۰۳۰۲)

المن المن المنظم المنظ ر منا حات يا ان كوتكليف كبنجانا حات بير -سيدنا جابر فالنيز بيان كرت بين كدرسول الله مطفيَّة في غرمايا: ( ( مَنْ أَكَلَ مِنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ الْـمُنْتِـنَةِ فَلايَـقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاثِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإنسُـ)) (بخاری،مسلم) ..... ' جوآ دمی اس بد بودار درخت کا کھل (پیاز) کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے ، کیونکہ فرشتے

سیدنا عمر بن خطاب مخاتنظ بیان کرتے ہیں: میں نے رسول الله مشاہ کا کودیکھا کہ جب وہ کسی آ دمی سے پیاز اور لہن کی بومحسوں کرتے تواہے بقیع کی طرف نکل جانے کا حکم دے دیتے۔ (مسلم: ۵۲۷)

آخر کیا وجہ ہے کہ اس قتم کی وعیدوں کے باوجود ہم ان احادیث کے مفاہیم برغور نہیں کرتے اور اپنی طبیعت اور زبان کے جتنے کے غلام بن کررہ جاتے ہیں۔ کیا کیا پیاز وغیرہ کھانے والے آ دمی کے لیے بیہ وعید کافی نہیں ہے کہ اگر محد نبوی ہوتی اور رسول اللہ میشئونے موجود ہوتے تو اسے محد نبوی سے ماہر نکال دیا جا تا؟

> بَابُ مَا جَاءَ فِي طَعَام اَهُلِ الْكِتَاب اہل کتاب کے کھانے کا حکم

(٧٣٢٥) حَدَّنَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْب سيرنا بلب طائى فَالْنُو بيان كرتے بين كه ميں نے مي حَدَّثَنِي قَبِيصَةُ بْنُ هُلْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ﴿ كُرِيمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ﴿ كُرِيمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ﴿ كُرِيمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ کیا تھا کہ ایک کھانا الیا ہے، جس سے میں دل میں تگی محسوس کرتا ہوں، دوسری روایت میں ہے: اس نے کہا: میں نے عیمائیوں کے کھانا کے متعلق آپ سے دریافت کیا تو سنے میں کوئی شبہ پیدانہیں ہونا جاہیے، جس میں عیسائیت سے مثابہت پیدا ہو۔''

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَسَـأَلَـهُ رَجُـلٌ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامًا أَتُحَرَّجُ مِنْهُ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: سَاَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ طَعَام النَّصَارِٰي، فَقَالَ: ((لا يَخْتَلِجَنَّ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعْتَ فِيْهِ النَّصْرَانِيَّةَ-)) (مسند احمد: ٢٢٣١٥)

اس چز ہے تکلف محسوں کرتے ہیں،جس ہے انسان کرتے ہیں۔''

فواند: ..... آخری جملے کامفہوم ہی ہے کہ جو چیزیں شریعت کی روثنی میں حلال ہیں، ان کو کسی وسوہے اور شیرے کی بنایزنہیں چھوڑنا جاہے، کیونکہ ایسا کرنا اہل نصرانیت کی روش تھی۔

سیدنا عدی بن حاتم بنالنیز سے مروی ہے ، وہ کہتے ہیں: میں نے (٧٣٢٦) عَنْ سِمَاكِ بْن حَرْب قَالَ

(٧٣٢٥) تـخريج: صحيح لغيره دون قصة مضارعة طعام النصرانية ، وهذا اسناد ضعيف، شريك بن عبد الله المنخمعي سيميء الحفظ، وقد توبع، وقبيصة بن هلب مجهول، أخرجه الطبراني: ٤١٧، ٤١٩، ۲۲۶ (انظر: ۲۱۹۲۹)

(٧٣٢٦) قبوله"ان اباك اراد امرا فادركه" حسن، والباقي ضعيف لجهالة مرى بن قطري، أخرجه ابوداود الطيالسي: ١٠٣٣، ١٠٣٣، وابن حبان: ٣٣٢، والطبراني في "الكبير": ١٧/ ٢٤٧(انظر: ١٨٢٦٢) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### وي ابواب، مبان الدين من المراكزين ( ابواب، مبان اور طال يزين ( المواب مبان اور طال يزين ) و المواب

کہا: اے اللہ کے رسول! میرے باپ حاتم طائی صلد رحی کرتے تے اور کی نیک کام کرتے تھے؟ لیکن آپ سے این نے فرمایا: " بیشک تمہارے والد نے جس کام کا ارادہ کیا تھا، اس نے اس كوياليا-" آب مِشْ وَيَالَمَ كَي مرادشهرت اورنمود ونمائش تقي، ميس نے کہا: اچھا میں آپ سے ایسے کھانے کے متعلق سوال کرتا ہوں، جے میں شک اور حرج کی بنا پر ہی جھوڑ دیتا ہوں؟ آپ مُضَافِينًا نے فرمایا: "تو ایس چز کو نہ جھوڑ، جس میں لفيرانت کې مشابهت هورې هوپه' سَمِعْتُ مُرَىَّ بِنَ قَطَرِيٌّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيٌّ بْنَ حَاتِم قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا قَالَ: ((إِنَّ أَبَاكَ أَرَادَ أَمْرًا فَأَدْرَكَهُ ـ)) يَعْنِي الدِّكْرَ قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَنْ طَعَام لَا أَدَعُهُ إِلَّا تَحَرُّجُ ا قَالَ لا تَدعُ شَيْنًا ضَارَعْتَ فِيهِ نَصْرَ انِيَّةً ـ (مسند احمد: ١٨٤٥١)

**فه اند**: ..... حاتم ندمهاً عيسائي تها، دورٍ حامليت مين فوت مو گيا تها، جود وسخاوت مين عديم النظير تها ـ اس حديث کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سخاوت اور دوسر ہے اچھے خصائل کا مقصد شہرت اور تعریف کا حصول تھا، نہ کہ رضائے الیمی کی تلاش اورا يسے بى موار حافظ ابن كثير نے اين تاريخ ميں كہا: حاتم ايك تخي آوي تھا، دور جالميت ميں اس كى برى تعريف كى جاتی تھی، اس کے بیٹے نے اسلام کو یالیا تھا۔ حاتم اپنی سخاوت میں عجیب امور اور غریب اخبار والا تھا، لیکن اس کا مقصد شہرت طلی اور ریا کاری تھا، نہ کہ اللّٰہ تعالی کی ذات اور آخرت ۔

صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجُبْنَةٍ فِي غَزَاةٍ فَفَالَ: ((أَيْنَ صُنِعَتْ هٰذِهِ-)) فَقَالُوا بِفَارِسَ وَنَحْنُ نُرَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: ((اِطْعَنُوا فِيهَا بِالسِّكِّينِ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللُّهِ وَكُلُوا ـ) ذَكَرَهُ شَرِيكٌ مَرَّةً أخرى فَزَادَ فِيهِ فَجَعَلُوا يَضُربُونَهَا بالعِصِيّ - (مسند احمد: ٢٧٥٥)

(٧٣٢٧) - عَن ابْس عَبَّاس قَالَ أُتِي النَّبيُّ سيدنا ابن عباس وَاللَّهُ بيان كرتے ہيں كه ايك غزوه ميں نبي كريم الطيئة كرام المن بنيريش كيا كياءآب الطيئة في فرمايا " بيكال تياركيا كيا؟" انهول نے كها: بيدفارس كے علاقه ميں تیار کیا گیا اور مارا خیال ہے کہ اس میں مردار کا گوشت ڈالتے بی، آب مظارم نے فرمایا: "اے چیری سے کاٹو اور ہم اللہ یڑھ کر کھا لو۔'' دوسری مرتبہ جب شریک نے روایت کی تو پیہ اضافہ کیا: لوگوں نے اسے لاٹھیوں کے تیز دھار حصہ کے ساتھ کاٹناشروع کر دیا۔

فواند: ..... سيدنا ابن عمر وَ الله الله عمروى ب، وه كمت بين: أيّت النّبيّ عِليّ بِعجب نَهِ فِي تَبُوك ، فَدَعَا منگوائی اور الله تعالی کا نام لے کراس کو کاٹا۔ (ابوداود: ۳۸۱۹)

ہماری شریعت میں حلال وحرام کے بارے میں واضح احکام اور قواعد مرتب ہیں، کی گمان کی وجہ سے کسی چز کے (٧٣٢٧) تخريج: حسن لغيره، أخرجه الطبراني: ١١٨٠٧، والبيهقي: ١٠/ ٦(انظر: ٢٧٥٥) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### الآن المنظم من الما يوري المنظم ا

حرام ہونے کا شبہ بیں ہونا جاہیے، جب تک کسی چیز کے حرام ہونے کی واضح دلیل نہ ہواس وقت تک اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا، اس میں اغیار کی مشابہت ہوتی ہو یانہیں۔

جو چیزیں کفار اورمشرکین نے تیار کی ہوں اور ان میں حرام کی آمیزش کی دلیل نہ ہوتو وہ حلال اور طیب ہوں گی، کیوَنکہ چیزوں کی اصل حِلّت (حلال ہونا) ہے، حرمت کے لیے شرعی دلیل ضروری ہے، یہ الگ بات ہے کہ اقتصادی نقط ُ نظر ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اہل اسلام کی مصنوعات کو ہی فروغ دیں۔

أَبُوَابُ مَا يَحُرُمُ أَكُلُهُ حرام كھانوں كابيان

(۷۳۲۸) ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ فَأَخَدُوا الْحُمُرَ الْإِنْسِيَّةَ فَذَبَحُوهَا وَمَلَنُوا مِنْهَا الْقُدُورَ فَبَلَغَ ذٰلِكَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَكَفَأْنَا الْقُدُورَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَفَأْنَا الْقُدُورَ صَابَى اللهِ فَكَفَأْنَا الْقُدُورَ صَابَى اللهِ مَنْ ذَا وَأَطْيَبُ مِنْ ذَا وَأَعْ فَحَرَّمَ هُو أَحَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذِ وَحَدَّ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذِ وَحَدَّ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذِ وَكُدُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذِ وَكُدُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذِ الْفُدُورَ وَهِي تَغْلِى فَحَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ وَحَدَّمَ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِى مَنْ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِى مِحْلَبِ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِى مَا الْعُلُودِ وَحَرَّمَ الْمُجَمَّمَةَ وَالْخِلْسَةَ وَالنَّغَلَةِ وَالنَّهُ اللهُ اللهُ وَالْمُؤَلِدِ وَحَرَّمَ الْمُجَمِّيَهُ وَالْخِلْسَةَ وَالْخِلْسَةَ وَالْغُلْسَةَ وَالنَّهُ اللهُ المُ اللهُ ال

سیدنا جابر بن عبداللہ فرائیو بیان فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن لوگوں کو بہت بھوک گی ہوئی تھی، پس انہوں نے گھر یلوگد ھے کیڑ کر ذبح کئے اور ہنڈیاں بھر بھر کر انہیں پکانا شروع کر دیا، جب بیہ بات نبی کریم ملطے آئی ہے بیٹی تو نبی کریم ملطے آئی نے حکم دیا کہ ہنڈیاں الٹ دو، سوہم نے ہنڈیاں الٹ دیں، آپ ملطے آئی ہے نہ نڈیاں الٹ دیں، بہتر اور حلال رزق عنایت فرمائیں گے۔''ہم نے اس دن ہمتریاں الٹ دیں، جبکہ وہ جوش مار رہی تھیں، نبی کریم ملطے آئی ہا اس دن منظیاں الٹ دیں، جبکہ وہ جوش مار رہی تھیں، نبی کریم ملطے آئی والا درندہ بنٹریاں الٹ دیں، جبکہ وہ جوش مار رہی تھیں، نبی کریم ملطے آئی والا درندہ بنٹریاں الٹ دیں، جبکہ وہ جوش مار رہی تھیں، نبی کریم ملطے آئی والا درندہ بنٹریاں الٹ دیں، جبکہ وہ جوش مار رہی تھیں کر کے جائے اوروہ بنٹریاں باندھا گیا ہو، جس جانور کو درندہ جھین کر لے جائے اوروہ مراح قرار دیا۔

(مسند احمد: ۱٤٥١٧)

فواند: ..... "ذِی نَابِ مِنْ السَّبَاع " ہے مراداییا درندہ ہے جوکچلیوں کے ساتھ شکارکر کے کھائے ،مثلا شیر، بھٹریا چیتا، گیدڑ اور لومڑ وغیرہ۔ یہ حدیث نبی کریم ﷺ کے اقوال وافعال کے حجت ہونے پر قطعی اور واضح دلیل ہے، کیونکہ قرآن مجید کی رو ہے ان جانوروں کا حرام ہونا ٹابت نہیں ہوتا، لیکن ہرمسلمان ان کوحرام سجھتا ہے۔ ایسے تمام جانوروں کی حرمت احادیث مبارکہ ہے ٹابت ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۷٬۳۲۸) تخریج: اسناده حسن، أخرجه مختصرا الترمذي: ۱٤٧٨ (انظر: ٦٤٤٦٣)

#### الا المنظم المن

جس جانور كردرنده ماردےگا، وہ مردار موجانے كى وجدسے حرام موجائے گا۔

باقی ندکوره حرام چیزیں واضح ہیں۔

(٧٣٢٩) ـ عَن الْعِرْبَاضِ بْن سَارِيةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِيْ رَسُوْلَ اللهِ عَنَ الطَّيْرِ وَلُحُومَ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَةِ وَالْخَلِيسَةَ وَالْمُجَثَّمَةَ وَاَنْ تُوْطَا السَّبايا حَتْى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَ .. (مسند احمد: ١٧٢٨٤)

(٧٣٣٠) عَنْ آبِى هُ سَرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذَي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَالْمُ جَثَّمَةَ وَالْحِمَارَ ، ٱلْحِمَارَ السَّبَاعِ وَالْمُ جَثَّمَةَ وَالْحِمَارَ ، ٱلْحِمَارَ اللهِ المَعَدَد (مسند احمد: ٨٧٧٥)

(۷۳۳۱) عَنْ جَدُّهِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ الْمِقْدَامِ عَنْ جَدُّهِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِى كَرِبَ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ الصَّائِفَةَ فَقَرِمَ أَصْحَابُنَا إِلَى اللَّحْمِ فَسَأْلُونِى فَقَالُوا: أَتَاأُذَنُ لَنَا أَنْ نَذْبَعَ رَمْكَةً لَهُ فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِمْ فَحَبَدُ وهَا ثُمَّ قُلْتُ: مَكَانَكُمْ حَتَى آتِى خَالِدًا فَأَسْأَلَهُ قَالَ فَأَتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سیدنا عرباض بن ساریہ فاٹھ بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مطاقی آن نے خیبر کے دن پنج سے شکار کرنے والا ہر پرندہ، گھریلو گدھے کا گوشت، جس جانور کو درند چیر پھاڑ کر مار دے، جس جانور کو باندھ کر نشانہ بازی سے مارا گیا ہو اور حالمہ لونڈ ہوں سے جماع کرنا، جب تک وہ حمل وضع نہ کر دیں، آپ مطاق آنے ا نے ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا۔

سیدنا ابو ہریرہ ذائی کو نے بیں کہ نبی کریم منطق آئے نے خبیر کے دن ہر ایک مچلی والا درندہ، نشانہ لگا کر مارا گیا جانور اور گھر یلوگدھے کوحرام قرار دیا۔

سیدنا مقدام بن معدیکرب زائش بیان کرتے ہیں کہ ہم نے سیدنا فالد بن ولید زائش کے ساتھ مل کر گرمیوں میں غزوہ کیا، امہوں ہمارے ساتھوں کو گوشت کھانے کی بہت چاہت ہوئی، انہوں نے کہا: کیا آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم گھوڑی ذرج کر لیں، انہوں نے آہیں دیے اور رسیوں میں باندھ دیے، پھر میں انہوں نے کہا: تھر جا کیں، میں سیدنا فالد زائش کے باس جاتا ہوں اور ان سے بوچھا تو انہوں میں نے کہا: ہم نے نی کریم میں تی ساتھ مل کرغزوہ خیرکیا،

<sup>(</sup>٧٣٢٩) تخريج: حديث صحيح لغيره، أخرجه الترمذي: ١٤٧٤، ١٥٦٤ (انظر: ١٧١٥٣)

<sup>(</sup>۷۳۳۰) تخریج: صحیح، أخرجه الترمذی: ۱۷۹۵ (انظر: ۸۷۸۹)

<sup>(</sup>۷۳۳۱) تىخىرىج: استباده ضعيف لاضطرابه، على نكارة فى بعض الفاظه، أخرجه ابوداود: ٣٨٠٦، والنسائي: ٧/ ٢٠٢، وابن ماجه: ١٩٨٨(انظر: ١٦٨١٦)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الواب، مباح اور طال يزين ( ابواب، مباح اور طال يزين ( ابواب، مباح اور طال يزين ) المجافئ

اغَزْوَةَ خَيْبَرَ فَأَسْرَعَ النَّاسُ فِي حَظَائِرِ يَهُودَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَنَادِي "اَلصَّلاةُ جَامِعةً" وَلا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُسْلِمٌ ثُمَّ قَالَ: ((أَيُهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أَسْرَعْتُمْ فِي حَظَائِرِ يَهُودَ النَّاسُ إِنَّكُمْ قَدْ أَسْرَعْتُمْ فِي حَظَائِرِ يَهُودَ الْالاتَحِلُ أَمْوَالُ الْمُعَاهَدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَرَامٌ عَلَيْكُم لُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَحَرَامٌ عَلَيْكُم لُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَحَرَامٌ عَلَيْكُم لُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَخَيْلِهَا وَيِغَالِهَا وَكُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ -)) (مسند احمد: ١٦٩٤،

(۷۳۳۲) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدَّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدُ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدُ قَالَ: نَهٰى وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ ـ (مسند احمد: ١٦٩٤١) وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ ـ (مسند احمد: ١٦٩٤١) وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ ـ (مسند احمد: ١٦٩٤١) عَنْ جَدِّهِ الْمِيقْ مِنْ طَرِيْقِ ثَالِثِ) عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْمِيقْ مَا خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ الصَّائِفَةَ فَذَكَر غَزَوْتُ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيْدِ الصَّائِفَةَ فَذَكَر نَحْوَ الطَّرِيْقِ الْأُولَى سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ ـ (مسند احمد: ١٦٩٤٢)

(٧٣٣٤) عَنْ عَلِيٍّ فَكُ أَنَّ السَّبِيَ السَّبِيِّ الْمَا نَهٰى عَنْ كُلِّ ذِى مِخْلَبٍ عَنْ كُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ السَّبِعُ وَكُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَعَنْ ثَمَنِ الْمَيْتَةِ وَعَنْ لَحْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنْ لَحْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ الْآهْ لِيَّةِ وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَعَنْ الْمَيَاثِرِ الْأَرْجُوانِ (مسند احمد: ١٢٥٤)

لوگوں نے بہت ہی تیز رفتاری سے یہود یوں کے باڑوں کی طرف پیش قدی کی، آپ نے مجھے تھم دیا کہ میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے یہ آواز دوں: اَلسَسَلاۃُ جَامِعَۃٌ اور کہوں کہ جنت میں صرف مسلمان داخل ہوگا، پھر آپ مطابق نے فرمایا: "اے لوگو! تم نے یہود یوں کے باڑوں کی جانب بڑھنے میں بہت زیادہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کیا ہے، خردار! فرمیوں کا مال تمہارے لیے طال نہیں ہے، محرحت کے ساتھ اور تم پر گھریلو تمہارے لیے طال نہیں ہے، محرحت کے ساتھ اور تم پر گھریلو گدھوں، کھوڑوں اور نجروں کا گوشت، ہر کچل والا درندہ اور یہ بینے سے شکار کرنے والا ہر پرندہ تم پرحرام ہے۔"

(دوسری سند)سیدنا خالد بن ولید بنائی سے مروی ہے کہ نی کریم مطابق نے کہ نی کریم مطابق نے کہ نی مطابق نے کہ نی مطابق نے کہ نی مطابق نے کہ مطابق کے کوشت سے منع فرمایا ہے۔

(تیسری سند) سیدنا مقدام بن معد یکرب زفاتش سے مروی ہے، میں نے موسم گر ما میں سیدنا خالد بن دلید زفاتش کے ساتھ مل کر غزوہ کیا، بھر پہلے سندوالے متن کی طرح کامتن بیان کیا۔

سیدنا علی بڑائٹو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منطق کیا نے ہر کچلی والے درندے، پنج سے شکار کرنے والے ہر پرندے، مردار کی قیمت ،گھریلو گدھوں کے گوشت اور زانی خاتون کی کمائی، سانڈکی جفتی کاعوض لینے اور سرخ زین پوش سے منع فرمایا ہے۔

<sup>(</sup>٧٣٣٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول (٧٣٣٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>۷۳۳٤) تخریج: اسناده ضعیف جدا، حسن بن ذکوان ضعیف، وهو لم یسمع من حبیب بن ابی ثابت، بینهما عمر و بن خالد القرشی المتهم بالکذب، أخرجه الدارقطنی: ۲/ ۱۲۱ (انظر: ۱۲۵۶)

#### المالي ا

فواند: ..... اس باب میں مختلف حرام چیزوں کا ذکر ہوا ہے، البتہ گھوڑے کی حرمت پر دلالت کرنے والی حدیث ضعیف ہے، گھوڑا طلال جانور ہے، جیسا کہ پہلے وضاحت ہو چکی ہے۔

شارصين في ميشرة الأر جُوان" كم معانى بيان كي مين، ان كا خلاصه يدب:

ید سرخ رنگ کی رئیمی چیز ہے، وہ زین کی صورت میں یا زین پوش کی صورت میں ہویا وہ کجاوہ پوش کی صورت میں ہویا کجاوہ پر رنگی جانے والی گدی کی صورت میں ،ان اقوال ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ممانعت کی وجہ رئیم ہے جوممنوع ہے۔
سرخ رنگ کے اس زمین پوش سے رو کئے کی وجہ رئیم ہے سرخ رنگ عورتوں کے ساتھ تو مشابہت والا نہ ہوتو وہ منع نہیں۔سرخ رنگ کی مردوں کے لیے کرامت والی روایت ضعیف ہے۔ (ابوداود: ۲۹ میر)

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحُمُرِ الْآهُلِيَّةِ وَالْجَلَالَةِ گهريلوگدھے كے گوشت اور جلالہ كے گوشت كابيان

(۷۳۳٥) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَبْ عَنْ آبِيْهِ عَنْ سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص فالله سے مروی ہے کہ نبی جَدّهِ قَالَ نَهْ ی رَسُوْلُ اللهِ عَنْ اُبِیْهِ عَنْ اُبِیْهِ عَنْ اُبِیْهِ عَنْ اُبِیْهِ عَنْ اُبِیْهِ عَنْ اُبِیْهِ عَنْ الله عِلْهِ کَا الله عِلْهِ کَا الله عِلْهِ کَا الله عِلْهُ کَا الله عِلْهُ کَا الله عِلْهُ کَا الله عِلْهُ کَا الله عَنْ الْحُدُهُ وَ عَنْ الْحَدُهُ وَ عَنْ الْحَدُهُ وَ عَنْ الْحَدُهُ وَ عَنْ الْحَدُهُ وَ عَنْ الْحُدُهُ وَ عَنْ الْحُدُهُ وَ عَنْ الْحَدُهُ وَ عَنْ الْحَدُهُ وَ وَ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ عَنْ الله عَنْ عَنْ الله عَلْمُ عَلَيْ الله عَنْ الله عَ

فواف دو میاست اس کے وجود میں میں جواس قد رنجاست اور غلاظت کھائے کہ وہ نجاست اس کے وجود میں رج بس جائے اور اس سے با قاعدہ بد بوآنے گئے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس جانور پر نجاست غالب آگی ہے اور ایسا جانور اس نجاست کی وجہ سے حرام ہوگا، اس کا پیدنہ بھی نا پاک ہو جائے گا۔ اگر ایسا جانور بعد میں نجاست والی چیزیں کھانا چھوڑ دے اور اس کے جسم سے اس کے اثرات مکمل طور پرختم ہوجا کیں تو وہ حلال ہوگا، یعنی اصل مسکلہ نجاست کا ہے۔ جھوڑ دے اور اس کے جسم سے اس کے اثرات مکمل طور پرختم ہوجا کیں تو وہ حلال ہوگا، یعنی اصل مسکلہ نجاست کا ہے۔ (۲۳۳۷)۔ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمْرَ عَنِ الْحُمْرِ فَيْ اللّٰهِ بِنْ عُرور رُقَافِقَةُ بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مِنْ اللّٰهِ بِنْ عَبْدِ اللّٰہ بن عَمْرو رُقَافِقَةُ بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ نَهٰ اللّٰهُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّ

سیدنا ابوسعید خدری بڑائنو بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے دن لوگ گھر یلو گدھوں کے گوشت بکانے میں مشغول ہو گئے اور انہوں نے ہنڈیا سے ہنڈیا کے لیے رکھ دیں، میں نے بھی ہنڈیا

الْاَهْلِيَّةِ ـ (مسند احمد: ٤٧٢٠) (٧٣٣٧) ـ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: وَوَقَعَ النَّاسُ يَوْمَ خَيْبَرَ فِي لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَنَصَبُوا الْقُدُورَ وَنَصَبْتُ قِدْرى

<sup>(</sup>٧٣٣٥) تخريج: حديث صحيح، أخرجه ابوداود: ٣٨١١، والنسائي: ٧/ ٢٣٩ (انظر: ٧٠٣٩)

<sup>(</sup>٧٣٣٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٧٢٥، ومسلم: ص ١٥٣٨ (انظر: ٤٧٢٠)

<sup>(</sup>٧٣٣٧) تخريج: اسناده ضعيف لضعف بشر بن حرب الازدي (انظر: ١١٦٢٣)

) ( 7 - CHENELD ) ( Q (139 كري كي الواب، مباح اورطال چزين

فِيمَلَنْ نَصَبَ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ النَّبِيُّ عَلَيْ فَقَالَ: ((أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، أَنْهَاكُمْ عَنْهُ)) مَرَّتَيْن فَأَكْسِنَتِ الْقُدُورُ فَكَفَأْتُ قِدْرِى فِيْمَنْ كَفَأَـ (مسند احمد: ١١٦٤٦)

(٧٣٣٨) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلِيْطٍ عَنْ أَبِيْهِ أَبِي سَلِيْطٍ وَكَانَ بَدْرِيًّا قَالَ: أَتَانَا نَهِيُ رَسُولِ اللَّهِ ﴿ عَنْ أَكُلِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ وَالْقُدُوْرُ تَفُوْرُ بِهَا فَكَفَأْنَا هَا عَلَى وُجُوْهِهَا (زَادَ فِي روَايَةٍ) وَنَحْنُ بِخَيْبَرَ فَكَفَأْنَا وَإِنَّا لَجِيَعٌ - (مسند احمد: ١٥٥٣٧)

(٧٣٣٩) عَنْ أنسس بنن مَالِكِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إنَّ السُّلَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ يَنْهَانِكُمْ عَنِ الْحُمُرِ الْآهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشِّيطَانِ م) (مسند احمد: ١٢١١)

(٧٣٤٠) (وَعَنْهُ أَيْضًا) أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيِّ عِنْ بِخَيْبَرَ فَقَالَ: أَكَلْتُ الْحُمُرَ مَرَّ تَيْن ، قَالَ: ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ ، قَالَ: فَنَادَى أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لَحْم الْحُمُر فَإِنَّهَا رِجْسٌ ـ (مسند احمد:

(٧٣٤١) عَن ابْن أَبِي أَوْفِي قَالَ أَصَبْنَا حُمُرًا خَارِجًا مِنَ الْقَرْيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ

ركه دى، جب يه بات نبي كريم الني و تك ينيى تو آب الني و الله نے فرمایا: '' میں تمہیں اس ہے منع کرتا ہوں، میں تمہیں گدھوں کے گوشت سے منع کرتا ہوں۔'' دو مرتبہ آپ مطنے قیام نے یہ فرمایا، پس ہنڈیاں الث دی گئیں، میں نے بھی ہنڈیاں الٹنے والوں میں اپنی ہنڈیا الث دی۔

سیدنا ابوسلیط و النید ، جو که بدری صحابی تھے، سے مروی ہے، وہ کتے ہیں: ہم خیر میں تھ، مارے یاس بی مم آیا کہ نی کریم مشیّع نیز نے گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فر ما دیا ہے، حالت بیتھی کہ ہم بھوکے تھے اور ہنڈیاں گوشت کے ساتھ جوش مار رہی تھیں ،لیکن ہم نے اس ممانعت کے تھم کے بعدان کو یکسرالٹ دیا۔

سیدنا انس بن بالک ذائشہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ملطے ملائے نے فر مایا: '' بے شک اللّٰہ تعالی اور اس کے رسول حمہیں گھریلو گدھوں کے گوشت ہے منع کرتے ہیں، یہ گندہ ہے،اسے کھانا شیطان کا کام ہے۔''

سیدنا انس والنه سے ہی روایت ہے کہ خیبر میں ایک آدمی، نبی كريم مِشْغِينَةُ كے ياس آيا اور اس نے كہا: ميس نے دو مرتبہ گدھے کا گوشت کھایا ہے، وہ پھر آیا اور اس نے کہا: گدھوں کو تو کھا کھا کرختم کیا جارہا ہے،آپ مشکور نے بیمنادی کروادی کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے گھر بلوں گدھوں کا گوشت کھانے ہے منع کر دیا ہے، کیونکہ یہ گندہ ہے۔''

سیدنا عبدالله بن ابی اونی والنهٔ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بستی کے باہر گدھوں کو یایا، نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ''ہنڈیوں میں

> (٣٣٨) تخريج: حديث صحيح لغيره، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٥٧٨ (انظر: ٥٥٨) (٧٣٣٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٩٩١، ٢٩٩٨، ومسلم: ١٩٤٠ (انظر: ١٢٠٨٦)

(٧٤٠) تخريج: انظر الحديث السابق

(17178

(١٩٤١) تخريج:أخرجه البخاري: ٣١٥٥، ٢٢٠، ومسلم: ١٩٣٧ (انظر: ١٩٤٠)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المار الراب مبال الربين المربي المرب

جو کچھ بھی ہے،سب الث دو۔'' جب میں نے اس کا ذکر سعید بن جبیر سے کیا تو انہوں نے کہا: ان کے گوشت کھانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ یہ غلاظت کھاتے ہیں۔

فواند: ..... سعید بن جبیر کامیر کہنا کہ گدھوں کو اس لیے حرام کیا گیا کہ بیفلاظت کھاتے ہیں، بیان کی ذاتی رائے ہے، اللہ تعالی اور اس کے رسول نے گھریلو گدھوں کے گندہ ہونے کی وجہ سے ان کو حرام قرار دیا ہے۔

عروبن دینار کہتے ہیں: میں نے ابوضعاء سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم منطق آئے نے گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کیا ہے۔ انہوں نے کہا اے عمرو! اس سے علم کے سمندر سیدنا ابن عباس انکار کرتے ہیں اور انھوں نے بیہ آیت پڑھی: ﴿قُلُ لَا أَجِدُ فِیسَا أُوحِی إِلَی مُحَرِّمًا عَلٰی طَاعِمِ وَقُلُ لَا أَجِدُ فِیسَا أُوحِی إِلَی مُحَرِّمًا عَلٰی طَاعِمِ مِول، وه صرف مردار، بہایا ہوا خون، یا خزر کا گوشت ہے۔' ہوں، وه صرف مردار، بہایا ہوا خون، یا خزر کا گوشت ہے۔' اس کا علم کے سمندر نے انکار کیا ہے کہ گدھے کا گوشت حرام ہے، اس کی تائید تھم بن عمروغفاری نے بھی کی ہے کہ عباس کے سمندر نے گدھے کے گوشت کورام قرار نہیں دیا۔

(٧٣٤٢) قَ ال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً قَالَ عَمْرٌ و يَعْنِى ابْنَ دِينَارِ قُلْتُ لِأَبِى الشَّعْثَاءِ إِنَّهُ مُ يَرْعُ مُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهٰى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ قَالَ: يَا عَمْرُ رَ أَبَى ذٰلِكَ الْبَحْرُ وَقَرَأَ ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا عَلَى طَاعِم فِي مَا عَلَى طَاعِم يَعْمُ وَلَيْكَ الْبَحْرُ مَا عَلَى طَاعِم يَعْمُ وَلَيْكَ الْبَحْرُ قَدْ كَانَ يَطْعَمُهُ ﴾ يَا عَمْرُ و أَبِى ذٰلِكَ الْبَحْرُ قَدْ كَانَ يَطْعَمُهُ ﴾ يَا عَمْرُ و أَبِى ذٰلِكَ الْبَحْرُ قَدْ كَانَ يَعْمُ و لُ أَلِيكَ الْبَحْرُ الْفَقَارِي يَعْمُ و لُ أَلِي ذُلِكَ عَلَيْنَا الْبَحْرُ الْنُ كَانَ يَعْمُ وَلُ الْإِلَى الْمَحْرُ الْنُ عَمْرِ و الْغِفَارِي يَعْمُولُ الْمُحَدُّ اللّهُ عَلَيْنَا الْبَحْرُ اللّهُ وَلُ اللّهُ عَلَيْنَا الْبَحْرُ اللّهُ عَلَيْنَا الْبَحْرُ اللّهُ الْحَمْدُ اللّهُ عَلَيْنَا الْبَحْرُ اللّهُ الْبَحْرُ اللّهُ عَلَيْنَا الْبَحْرُ اللّهُ عَلَيْنَا الْبَحْرُ اللّهُ عَلَيْنَا الْبَحْرُ اللّهُ عَلَيْنَا الْمَالِي وَلِلْكُ عَلَيْنَا الْبَحْرُ اللّهُ عَلَيْنَا الْهُ الْعَمْدُ وَالْعُومُ اللّهُ الْبَحْرُ الْكُولُولُ عَلَيْنَا الْهُولُ الْمُ الْمُ اللّهُ الْمُعْرُولُ الْكُولُ عَلَيْنَا الْهُ الْعَلَى اللّهُ الْمُنْ الْمُولُ اللّهُ عَلَيْنَا الْهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ عَلَيْنَا الْهُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْفِقُولُ لَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُول

((أَكْفِئُوا الْقُدُورَ بِمَا فِيهَا ـ)) فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ

لِسَعِيدِ بُنِ جُبَيْرِ فَقَالَ إِنَّمَا نَهِى عَنْهَا أَنَّهَا

كَانَتْ تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ ـ (مسنداحمد: ١٩٦٢٠)

فواند: ..... جس چیز کا حرام ہونا کسی دلیل سے ٹابت نہیں ہوگا، اس کواس صدیث میں نہ کورہ آیت کی روشی میں طال ہی سمجھا جائے گا، چونکہ بہت ساری احادیث میں گدھے کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس لیے گدھا حرام ہے۔ حافظ ابن قیم نے کہا: تحقیقی بات سے ہے کہ شروع شروع میں سیدنا عبد اللہ بن عباس بڑا ھیا نے گدھوں کے حلال ہونے کی رائے دی، لیکن جب ان کو بعد میں اِن احادیث کا پتہ چلا تو وہ بیرائے دینے سے رک گئے۔

الله تعالی کی حکمت بھی بڑی عجیب ہے، جب گدھوں کا گوشت پکایا جا رہا تھا اور بعض روایات کے مطابق صحابہ کرام وی کا کینے میں کئی جو ایا میں اس جانور کے حرام ہونے کا پیغام آگیا، جواباً مثم نبوت کے کرام وی کا پیغام آگیا، جواباً مثم نبوت کے پروانوں نے بھی اللہ تعالی کی منشا کو پورا کر دکھایا۔

#### الراب، المالية المنظمة عن المالية المنظمة الم بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهِرِّ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُع وَكُلُّ ذِي مِخُلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ بلی، پچلی والے جانوروں اور زِی مِخلَب برندوں کے حکم کا بیان

(٧٣٤٣) عَنْ أَبِعَى هُوَيْوَةَ وَكُلِكُ قَالَ: قَالَ سيدنا الوهريه وَلِنَّهُ بيان كرتے ميں كه نبى كريم مُضَافِيَة نے

رَسُولُ اللَّهِ عِلى: ((اَلْهِلُ سَبُعٌ-)) (مسند فرمایا: "بلا بھی ورندوں میں شامل ہے-"

سیدنا علی فالٹر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکھانے نے ہر کیلی والے درندے اور ہراس پرندے سے منع کیا ہے، جو پنج سے شکار کرتا ہے۔''

(٧٣٤٤) عَنْ عَلِيٍّ وَلِيْ اَنَّ النَّبِي اللهِ نَهٰى كُنَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُع وَكُلَ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ ـ (مسند احمد: ١٢٥٤)

سدنا ابوہررہ واللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منتی آنا نے فرمایا:''ہر کچلی والا ورندہ ہےاور اسے کھانا حرام ہے''' (٧٣٤٥) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِلْ قَىالَ: ((كُـلُّ ذِى نَـابٍ مِـنَ السَّبَـاعِ فَاكْلُهُ حَرَامٌ \_)) (مسند احمد: ٧٢٢٣)

فوائد: ..... ان احادیث سے ثابت ہوا کہ کچل والے درندے اور پنج سے شکار کرنے والے پرندے حرام ہے، بلی بھی کچلی والا جانور ہے۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَيْتَةِ وَلَحُمِ الْخِنْزِيُرِ مرداور خنز رر کے گوشت کی حرمت

سیدنا جابر بن عبدالله ڈٹائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکیلیا نے فتح مکہ کے سال فر مایا: ''بے شک الله تعالی نے اور اس کے رسول مٹنے مین نے شراب، مردار، خزیر اور بنوں کی خرید و فروخت كوحرام قرار ديا ہے۔ ''اس وقت آب مطفح آيا سے سوال كيا كيا: اے اللہ كے رسول! مردار كى چربى كے متعلق آپ كى کیارائے ہے، کیونکہ اس کے ساتھ کشتیوں ادر چمڑوں کو وارنش

(٧٣٤٦) عَنْ جَابِرِ بُسن عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَامَ الْفَتْحِ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْنَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَٱلْأَصْنَامِ\_)) فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَٰلِكَ يَا رَسُولَ اللُّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهَا

(٧٣٤٣) تىخىريىج: اسىنسادە ضعيف لىضعف عيسىي بىن الىمسىب، أخرجه ابن ابى شيبة: ١/ ٣٢، والدارقطني: ١/ ٦٣ ، والحاكم: ١/ ١٨٣ (انظر: ٩٧٠٨)

(٤ ٧٣٤) تخريج: اسناده ضعيف جدا، حسن بن ذكوان ضعيف، وهو لم يسمع من حبيب بن ابي ثابت، بينهما عمرو بن خالد القرشي المتهم بالكذب، أخرجه الدارقطني: ٢/ ١٢١ (انظر: ١٢٥٤)

(٥ ٧٣٤) تخريج: أخرجه مسلم: ١٩٣٣ (انظر: ٢٢٢٤)

(٧٣٤٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٢٣٦، ٢٢٩٦، ٤٦٣٣، ومسلم: ١٥٨١ (انظر: ١٤٤٧٢)

الباب، بان ادر طال بين المركز ( الباب، بان ادر طال بين الركز الباب، بان ادر طال بين الركز الباب المركز ا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا کیا جاتا ہے اور لوگ چراغوں میں بھی اس کو جلاتے ہیں، آب سے اللے کے فرمایا: "منہیں، یہ حرام ہے۔" پھر نبی

النَّاسُ قَالَ: ((لا هُو حَرَامٌ ـ)) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ: ((قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُ وِدَ إِنَّ اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهَا الشُّحُومَ جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا وَأَكَلُوا

كريم مِضْغَيْنَ نِ فرمايا: "الله تعالى يهوديون كو غارت كرے، الله تعالى نے جب ان ير چرني كوحرام كيا تو انہوں نے اسے کچھلاما، پھراسے فروخت کر کے اس کی قیت کھا گئے۔''

**فعوانت**: ...... مردارادر خزیر کا تھم واضح ہے، دونوں حرام ہیں اور جو چیز حرام ہوتی ہے، اس کی خرید وفر دخت بھی حرام ہوتی ہے۔

أَثْمَانَهَا\_)) (مسند احمد: ١٤٥٢٦)

#### بَابُ الرُّخُصَةِ فِيُ آكُلِ الْمَيْتَةِ لِلْمُضُطِرِّ مجبوراً مردارکھانے کی رخصت کی کا بیان

عِنْدَهُمْ نَاقَةٌ لَهُمْ أَوْ لِغَيْرِهِمْ فَرَخَّصَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَكْلِهَا قَالَ فَعَـصَـمَنْهُمْ بَقِيَّةَ شِتَائِهِمْ أَوْ سَنَتِهِمْ (وَفِي رِوَايَةٍ) إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ لِصَاحِبِهَا: ((اَ مَا لَكَ مَايُغْنِيكَ عَنْهَا؟)) قَالَ: لا ، قَالَ: ((اذْهَبُ فَكُنُهَا-)) رمسند احمد: ٢١١٠٠) (٧٣٤٨) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ وَالِسِدِهِ بِالْحُرَّةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ نَاقَةَ لِي ذَهَبَتْ فَإِنْ أَصَبْتَهَا فَأُمْسِكُهَا فَوَجَدَهَا الرَّ جُلُ فَلَمْ يَجِءْ صَاحِبُهَا حَتَّى مَرضَتْ، فَـقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: انْحَرْهَا حَتْي نَأْكُلَهَا فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى نَفَقَتْ ، فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ: اسْلُخْهَا

(٧٣٤٧) - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ أَنَّ أَهْلَ بَيْتِ سيدنا جابر بن سمره رَبِي اللهُ اللهُ عَلَى كدرينه من ح ه مقام كَانُوا بِالْحَرَّةِ مُحْتَاجِينَ قَالَ فَمَانَتْ ﴿ يِرايِكُ كُمْرِ كَالِكُ يَحْ، وه بِرْحِ عِمَّاج تح، ان كي ياكس اور کی ایک اونٹنی مرگی، نبی کریم منظ آنے آنے انہیں وہ مروار کھانے کی رخصت دے دی، اس سے ان کا باتی موسم سرمایا قط سالی محفوظ ہوگئ۔ ایک روایت میں ہے: نبی کریم سے اونتی کے مالک سے یوچھا:''کیا تیرے پاس اس مردار کے لیے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے؟" اس نے کہا: جی نہیں ہے، آب الشيئينية نے فرمایا: ' تو پھر جا اور اس کو کھا لے۔'

سیدنا جابر بن سمرہ خانمہ سے ہی روایت ہے کہ ایک آ دمی حرہ ز مین میں اپنے والد کے ساتھ رہتا تھا، اس سے ایک آ دی نے کہا: میری اونمنی کہیں چلی گئی ہے، جب تو اسے یا لے تو اینے یاس روک لینا، وہ اونمنی تو واقعی اس نے یالی، مگر اس کا مالک نہ آیا، یبال تک وہ اونٹنی بیار پڑ گئی، اس آ دمی ہے اس کی بیوی نے کہا: اے ذبح کرلوتا کہ ہم اس کو کھالیں ، لیکن اس آ دمی نے

<sup>(</sup>٧٣٤٧) تخريج: حسن الاسناد، قاله الالباني، أخرجه ابوداود: ٣٨١٦(انظر: ٢٠٨١٥) (٧٣٤٨) تخريج: انظر الحديث السابق

حَتْيِ نُفَدِّدُ لَحْمَهَا وَشَحْمَهَا قَالَ حَتْي أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَفَالَ: ((هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ يُغْنِيكَ عَنْهَا؟)) قَالَ: لا، قَالَ: ((كُلْهَاـ)) فَجَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذٰلِكَ ، فَقَالَ لَهُ: هَلَّا نَحَرْ تَهَا؟ قَالَ: استَحْيَيْتُ مِنْكَ (مسند احمد: ( 117 . 9

(٧٣٤٩) ـ عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ قَالَ قُلْتُ: بَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا بِأَرْضِ تُصِيبُنَا بِهَا مَخْمَصَةٌ فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنَ الْمَيْتَةِ؟ قَالَ: ﴿ إِذَا لَهُ تَصْطَبِحُوا وَلَهُ تَغْتَبِقُوا وَلَهُ مَحْتَفِئُوا بَقُلا فَشَأْنُكُمْ بِهَا.)) (مسند احمد: ۲۲۲٤٣)

الراب مباح اور طلال يزين ( 143 ) ( 143 ) الراب مباح اور طلال يزين ) المراب الماب مباح اور طلال يزين ابیا نہ کیا، حتیٰ کہ وہ خود مرگئی، اس کی بیوی نے کہا: اب اس کی کھال اتارو، ہم اس کے گوشت اور چرنی کے مکڑے اور یار ہے کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، اس آ دمی نے کہا: میں ایسا نہیں کروں گا، جب تک کہ میں نبی کریم مشیقی ہے نہ یوچھ لوں، پس اس نے آپ مست کے اس بارے میں دریافت کیا، آپ مشکور نے فرمایا: ''کیا تیرے یاس کوئی چیز اس مردہ اونٹنی کے علاوہ ہے، جو کھانے میں مخھے کفایت کرے؟'' اس نے کہا: جی نہیں، آپ مشکون نے فرمایا: '' تو پھراہے کھالو۔'' بعد میں جب اس اونٹی کا مالک آیا تو اس نے اس آ دمی ہے کہا: تونے اسے ذرج کیوں نہیں کرلیا تھا، اس نے کہا: بس مجھے تھھ ہے شرم آئی تھی (کہ اجازت کے بغیر کیسے ذبح کروں)۔ سیدنا ابو واقدلیثی رفائن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے

كها: اك الله كرسول! مم ايك ايس علاق من رج بين کہ وہاں بھوک کا غلبر رہتا ہے، ہمارے لیے مردار میں سے کیا كيا طال ٢٠٠ آپ مشكرة نے فرمایا: "جب نتهين صبح كو کچھ کھانے کو ملے، نہ شام کو کچھ ملے اور نہ تہمیں کوئی ترکاری ملے تو پھرتم مردار کھا سکتے ہو۔''

فوائد: .... ارات بارى تعالى ب: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيَةَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِير وَمَا أُهِلَّ به لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن اضُطُرَّ عَيْرَ بَاغِ وَّلَا عَادٍ فَلَا إثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيْمٌ. ﴾ .... ""م يرمرده اور (بهايا ہوا) خون اور سور کا گوشت اور ہروہ چیز جس پراللہ کے سواد وسروں کا نام پکارا گیا ہو، حرام ہے، پھر جو مجبور ہو جائے ،اس حال میں کہ وہ سرکشی کرنے والا اور زیادتی کرنے والا نہ ہوتو اس پر ان کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں، بیشک الله تعالی بہت بخشش کرنے دالا بہت مہربان ہے۔' (سور اُ بقرہ: ۱۷۳)

اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کسی کے عذر اور مجبوری کا تعین نہیں کیا جا سکتا ہے اور صبر، ایمان اور رغبت کے پیانے بھی مختلف ہوتے ہیں، ایک عمل ایک مسلمان کے لیے انتہائی آسان ہوتا ہے، جبکہ وہی عمل دوسرے کومشکل لگ رہا (٧٣٤٩) تخريج: حديث حسن بطرقه وشواهده، أخرجه البيهقي: ٩/ ٣٥٦، والدارمي: ١٩٩٦، والحاكم: ٤/ ١٢٥ (انظر: ٢١٨٩٨)

وي الباب بان ادر ملال المراجع المواجع المواجع الباب بان ادر ملال ي من المواجع المواجع المواجع المحاجع موتا ہے،اس کیے جب کوئی آدمی حرام کھانے برمجور موجائے توسب سے پہلے اس کواس نقطے برغور کرنا جا ہے کہ آیا وہ اللہ تعالی کے ہاں معذور ہوگا، کیا اللہ تعالی کے ہاں بھی اس کا عذر واقعی قبول ہوجائے گا، اگروہ آبادی میں ہے تو اس کو جاہیے کہ چندابل بصیرت اور اہل علم افراد سے مشورہ کر لے، بہر حال مسلمانوں کو اسلام کے حسن اور رخصت کا بھی علم ہونا چاہیے۔ بَابُ مَا كَانَ يُحِبُّهُ وَيَمُدَّحُهُ النَّبِي ﴿ إِنَّا اللَّاعُ عِمَ الْاَطُعِمَةِ نی کریم مشکولیم کے پیندیدہ کھانوں کا ذکر

( ٥٠ ٧٣ ) ـ عَـنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرِ يُحَدِّثُ م سيدنا عبدالله بن زبير وْفَاتْدُ بيان كرت بين لوكول في اونث ابْنَ الزُّبَيْرِ وَقَذْ نُحِرَتْ لِلْقَوْمِ جَزُورٌ أَوْ بَعِيرٌ ﴿ وَنَ كَنَّ مِسْ جَنِهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّ الله اللَّ الله عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّ أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ كُوشِت بِرْنَ مِن وَال رَبِ مِن، آبِ مِنْ عَلَيْ إِن فَرمايا: وَالْـقَوْمُ يُلْقُونَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ " "سِب عِيمِه كُوشت جانوركي بِشت كا كُوشت بـ:"

سیدنا عبد الله بن زبیر و الله سے بیامی روایت ہے، وہ کہتے ہیں: آخری کام جو میں نے نی کریم مضی کا دیکھا، وہ بی تعا کہ آپ مطاق کے ایک ہاتھ میں تازہ مجوری تھیں اور دوسرے ہاتھ میں ککڑی تھی، آپ مطاق کھجور کھاتے تھے اورساتھ ہی اس ککڑی سے مکڑا کا منتے اور کھاتے تھے اور آب من و المناز المرى كاسب سے عمره كوشت يشت كا محوشت ہے۔''

سیدنا عبدالله بن زبیر والنه سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے نی کریم مضافی آن کودیکھا کہ تر تھجوروں کے ساتھ ککڑی کھا رے تھے۔ وَسَـلَّمَ اللَّحْمَ يَقُولُ: ((أَطْيَبُ اللَّحْمِ لَحْمُ الظُّهْرِ ـ )) (مسند احمد: ١٧٤٤)

(١ ٥٧٥) ـ (وَعَنْهُ أَيْنَصًا) قَالَ إِنَّ آخِرَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إحْدَٰي يَدَيْهِ رُطَبَاتٌ وَفِي الْأَخْرَٰي قِثَاءٌ وَهُو يَأْكُلُ مِنْ هٰذِهِ وَيَعَضُّ مِنْ هٰذِهِ وَقَالَ: ((إِنَّ أَطْيَبَ الشَّاةِ لَحْمُ الظَّهْرِ-)) (مسند احمد: ۱۷٤۹)

(٧٣٥٢) (وَعَنْهُ أَيْنُهُا) قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ يَاكُلُ الْقِنَّاءَ بِالرُّطَبِ (مسند احمد: ۱۷٤۱)

مسه محمد بن عبد الرحمن، في عداد (٧٣٥٠) تىخىريىج: اسىنادە ضىعيف، الشيىخ مىن فھىم، واس المجهولين، أخرجه ابن ماجه: ٣٣٠٨ (انظر: ١٧٤٤)

(١ ٧٣٥) تمخريج: استاده ضعيف جدا، نصربن باب الخراساني تركه جماعة، وقال البخاري: يرمونه بالكذب، وحجاج بن ارطاة مدلس وقد عنعن، وقتادة لم يسمع من احد من اصحاب النبي ظلا الا من انس وابي الطفيل (انظر: ٩ ١٧٤)

(٧٣٥٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٤٤٠، ٧٤٥٠، ومسلم: ٢٠٤٣ (انظر: ١٧٤١)

#### الالكان الرمال يزي ١٤٥ ( ١٤٥) ( ١٤٥) ( الواب، مباح اور مال يزي ) المجال المال يزي ) المجال

(٧٣٥٣) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ اَحَتْ الْعُرَاق اللِّي رَسُول اللَّهِ عِثْ ٱلذَّرَاعَ ذِرَاعَ الشَّاةِ، وَكَانَ قَدْ سُمَّ فِي الذُّرَاعِ وَكَانَ يَرْى أَذَّ الْيَهُودُ هُمْ سَمُّوهُ (مسند احمد: ٣٧٣٣) (٤٣٥٤) ـ عَنْ شُسرَحْبِيلَ عَنْ أَبِسى رَافِع مَوْلِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ أُهْدِيَتْ لَهُ شَاةً فَجَعَلَهَا فِي الْقِدْرِ فَ خَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَالَ: ((مَا لَهُذَا؟ يَا أَبَا رَافِع!)) فَقَالَ: شَاةٌ أُهْ لِيَتْ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ا فَطَبَحْتُهَا فِي الْـفِدْرِ فَقَالَ: (( نَاوِلْنِي الذُّرَاعَ يَا أَبَا رَافِع!) فَنَاوَلْتُهُ الدُّرَاعَ ثُمَّ قَالَ: ((نَاوِلْنِي الدُّرَاعَ الْ خَرَ -)) فَنَاوَلْتُهُ الذُّرَاعَ الْآخَرَ ثُمَّ قَالَ: ((أَسَاوِلْنِي الدُّرَاعَ الْآخَرَ-)) فَقَالَ بَا رَسُولَ السُّهِ! إِنَّمَا لِلشَّاةِ ذِرَاعَانَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ا اللهِ اللهِ اللهُ أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَكَتَّ لَنَا وَلْتَنِي -ذِرَاعًا فَذِرَاعًا مَا سَكَتَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءِ فَمَنضْمَضَ فَاهُ وَغَسَلَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِمْ فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ لَحْمًا بَارِدًا فَأَكُلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَمُسُّ مَاءً ل (مسند احمد: ٢٧٧٣٧)

**فعاند**: ..... دیکھیں حدیث نمبر (۲۳۷۱)

سیدنا عبداللہ بن مسعود بڑا تھؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مضطح آنے آنے کو گوشت والی ہڈی میں سے سب سے زیادہ ببندیدہ وی تھی اور دی بھی کری کی وی میں اور آپ مطبح آنے آئے کے لیے بحری کی دی میں زہر ملایا گیا تھا اور یہود یوں نے زہر دیا تھا۔

مولائے رسول سیرنا ابو رافع فاتن سے مروی ہے، وہ کہتے بن: مجھے ایک بری کا تحفہ دیا گیا، اسے ذیح کرے اس کا موشت ہنڈیا میں رکھ کر یکایا، آپ مین والے نے فرمایا: "اے ابو رافع! اس کی دی مجھے پکڑا دو۔" پس میں نے پکڑا دی، آب مطاع آنے کی فرفر مایا: "اس کی دوسری دی بھی مجھے دے دو۔'' میں نے دوسری دی بھی پکڑا دی، آب مطابق نے کار فرمایا: " مجھے ایک اور دی دو۔" میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! بكرى كى وو بى دستبال تفيس، بدىن كر نبي كريم من الآيازة نے فرمایا: "اگر تو خاموش رہتا تو جب تک خاموش رہتا تو مجھے دستیاں پکراتا ہی رہتا۔" پھرآپ مطبع این منگوا کرایے منہ مبارک میں تھمایا اور انگلیاں دھوئیں پھر کھڑے ہوئے اور نماز اداکی، پھرآپ مشکورہ داپس تشریف لائے ادر مارے یاس ٹھنڈا گوشت یایا، آپ مشکھیا نے اس سے کھایا اور پھر مبحد میں داخل ہوئے اور دوسری نماز برھی اور یانی کو ہاتھ تک تہیں لگایا۔

(٧٣٥٣) تخريج: اسناده ضعيف، سعدبن عياض الثمالي في عداد المجهولين، أخرجه ابوداود: ٣٧٣٠(انظر: ٣٧٣٣)

(٧٣٥٤) تـخريـج: حسـن لغيره في قصة مناولة الذراع، وهذا اسناد ضعيف لضعف شرحبيل بن سعد، وابسو جـعـفـر الرازى مختلف فيه، وقد اختلف عنه في هذا الإسناد، أخرجه بن حبان: ٩١٤٩، ٥٢٤٤، والطبراني في "الكبير": ٩٨٦ (انظر: ٢٧١٩)

ابراب، بان ارطال بين ( عند المنظر الله المنظر المنظر الله المنظر المنظ

(٧٣٥٥) - (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنْ أَبِي رَافِع قَالَ: صُنِعَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ مَصْلِيَةٌ فَأْتِى بِهَا فَقَالَ لِي: ((يَا أَبَا رَافِع! نَاوِلْنِي الدِّرَاعَ-)) فَنَاوَلْتُهُ فَقَالَ: ((يَا أَبَا رَافِع! نَاوِلْنِي الدِّرَاعَ-)) فَنَاوَلْتُهُ ثَمَّ قَالَ: ((يَا أَبَا رَافِع نَاوِلْنِي الدِّرَاعَ-)) فَنَاوَلْتُهُ ثُمَّ قَالَ: ((يَا أَبَا رَافِع نَاوِلْنِي الدِّرَاعَ-)) فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إَو هَلْ لِلشَّاةِ إِلَا ذِرَاعَانِ، فَقَالَ: ((لَوْ سَكَتَ لَنَاوَلْتَنِي مِنْهَا مَا دَعَوْتُ بِهِ-)) قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ الدِّرَاعُ- (مسند احمد: ٢٤٣٦٠)

(دوسری سند) نی کریم منطق آن کے لیے بکری کا گوشت بھونا گیا اور آپ منطق آن کے لیے لایا گیا، سیدنا ابورافع بھائی کہتے ہیں:
آپ منطق آن نے بھے سے فرمایا: ''اے ابو رافع! مجھے دی پکڑاؤ۔)) میں نے آپ منطق آن کو پکڑا دی، آپ منطق آن نے فرمایا: ''اے ابورافع! مجھے ایک اور دی پکڑاؤ۔'' میں نے وہ بھی پکڑا دی، پھر آپ منطق آن نے فرمایا: ''اے ابورافع! مجھے ایک اور دی پکڑا دی، پھر آپ منطق آن نے فرمایا: ''اے اللہ کے رسول! بمری کو مرف کیا: اے اللہ کے رسول! بمری کی صرف دو ہی دستیاں ہوتی ہیں، آپ منطق آن نے فرمایا: ''اگر تو خاموش رہتا تو جب تک میں دی طلب کرتا رہتا، تو مجھے پکڑاتا رہتا۔'' دراصل نبی کریم منطق آن کو دی کا گوشت بہت پکڑاتا رہتا۔'' دراصل نبی کریم منطق آن کو دی کا گوشت بہت

فواند: ..... يه ني كريم من المعرّرة كالمعروة قاكه منذيات دوس زياده دستيال فكالى جاتين \_

(٧٣٥٦) - عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ وَاللَّهِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَارَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَوضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَاطَّلَعَ فَخَارَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَوضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَاطَّلَعَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَارَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَوضَعْتُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَاطَّلَعَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَخَارَةً فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا فَعَالَ: ((حَسِبْتُهُ لُحُمّاد)) فَذَكُونُ لَ فَي لَلِكَ لِلْهُ لِللَّهُ اللَّهُ شَاةَ ـ (مسند الحمد: ١٤٦٣٥)

گوشت بہت پندھا۔
سیدنا جابر بن عبد اللہ نوائی نی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی
کریم منتے بیل کے لیے سکریزوں کا ایک برتن بنایا ہوا تھا، میں وہ
برتن آپ کے پاس لایا اور اسے آپ منتے بیلی کے سامنے رکھ دیا،
آپ منتے بیلی نے اس میں جھا نکا اور فر مایا: ''میرا خیال ہے کہ
اس میں گوشت ہے۔'' میں نے اس چیز کا ذکر گھر والوں سے
کیا (اور ہم ہم جھ گئے کہ آپ منتے بیلی کو گوشت کھانے کی خواہش
ہیں انہوں نے آپ منتے بیلی کے کری منتے بیلی کو فاغمہ
سیدنا انس زبائی بیان کرتے ہیں کہ نی کریم منتے بیلی کو فاغمہ
سیدنا انس زبائی بیان کرتے ہیں کہ نی کریم منتے بیلی کو فاغمہ

سیدنا ابو ہر رہ دخالفنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مٹنے آئے کو دتی کا

(٧٣٥٨) ـ عَـنُ آنَـسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

(۷۳۵۷) تخریج: حسن لغیره، أخرجه ابن سعد: ۱/ ۳۹۳، والطبرانی فی "الکبیر": ۹۷۰ (انظر: ۲۳۸۵) (۷۳۵۱) تخریج: اسناده قوی، أخرجه بنحوه الترمذی: ۱۸۳۷، وابن ماجه: ۳۳۰۷ (انظر: ۸۳۷۷) (۷۳۵۷) تـخـریـج: حـدیث صحیح، أخرجه ابویعلی: ۲۰۷۹، ۲۰۸۰، وابن حبان: ۷۰۲۰، والحاکم: ۱۱۱/ (انظر: ۱۲۵۸۱)

(۷۳۵۸) تخریج: اسناده حسن (انظر: ۲۵٤٦)

المنظمة المن

بہت بہند تھا اور کھانوں میں سے سب سے زیادہ بہندیدہ کھانا آپ مشیقین کو کدو کا سالن تھا۔ كَانَتْ تُعْجِبُهُ الْفَاغِيَةُ وَكَانَ اَعْجَبُ الطَّعَامِ اِلَيْهِ الدُّبَّاءَ (مسند احمد: ١٢٥٧٤)

فواند: ..... فاغیه کے تین معانی ہیں: خوشبو، حنا کی کلی، ہرخوشبودار بودے کی کلی۔

(٧٣٥٩) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: قُدِّمَتْ إِلَى النَّبِيِّ قَالَ: وَكَانَ يُعْجِبُهُ النَّبِيِّ قَالَ: وَكَانَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ، قَالَ: وَكَانَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَلْتَمِسُ الْقَرْعُ بِإِصْبَعَيْهِ أَوْ قَالَ: بِأَصَابِعِهِ \_ (مسند احمد: ١٢٦٥٧)

(٧٣٦٠) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ الْقَرْعُ، فَكَانَ إِذَّا جِيْءَ بِمَرَقَةً فِيْهَا قَرْعٌ جُعِلَتِ الْقَرْعُ مِمَّا يَلِيْهِ - (مسند احمد: ١٢٨١٨)

(٧٣٦١) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ وَالْخِرْبَزِ ـ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

سیدنا انس زلین سے بی روایت ہے کہ نبی کریم مطفی آیا کے سامنے ایک بیالہ پیش کیا گیا، جس میں کدو تھا اور آپ مطفی آیا کیا کہ دو میا کدو بہت پند فرمائے تھے، آپ مطفی آیا نے اپنی انگلیوں کے ساتھ بیالے میں سے کدو تلاش کرنا شروع کردیے۔ (دوسری سند) نبی کریم مطفی آیا کو کدو بہت پند تھا، جب آپ مطفی آیا کی کریم مطفی آیا کی کو کہ وہوتا تو آپ مطفی آیا کی ایس ایسا شور بالایا جاتا، جس میں کدو ہوتا تو

سیدنا انس فالنی سے بہ بھی روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے نی کریم النی این کو دیکھا آپ تر کھجوروں اور تر بوز کو ملا کر کھا ہے۔

برتن کی کدو والی جانب آپ مشکور کے قریب کر دی جاتی۔

شخ البانی برائی رائی نے کہا: خطیب بغدادی نے (الفقیه والمتفقه: ۷۹/ ۲-۱) بیحدیث بیان کرنے کے بعداس کے فوائد پر بحث کرتے ہوئے کہا:

زہدوتقوی کے حصول کی خاطر دنیا سے کنارہ کئی اور بے رغبتی اختیار کرنے والے لوگوں کا خیال ہے کہ محض لذت لینے کے لیے اورنفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کھانا کھانا درست نہیں ہے۔ صرف جان بچانے کے لیے اتنا کھانا کھانا جائز ہے، جس کے بغیر کوئی جارہ کارنہ ہو۔

٢٠٠، والنسائي في "الكبري": ٢٧٢٦ (انظر: ١٢٤٤٩)

<sup>(</sup>۷۳۵۹) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۱۲۱۳۰)

<sup>(</sup>٧٣٦٠) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٧٣٦١) تخريج: صحيح على شرط الشيخين ، أخرجه ابن حبان: ٢٤٨ ، والترمذي في "الشمائل":

#### الماريخ الراب، مباح الدولال الماريخ الواب، مباح الدولال الماريخ الماريخ الماريخ الماريخ المراجع المرا لیکن اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ان لوگوں کا مسلک غیرمعتبر ہے اورطبعی خواہش پوری کرنے کے لیے اور لطف اندوز ہونے کے لیے کھانا کھانا جائز ہے۔

صوفی قتم کے لوگوں نے میہ بات بھی کی ہے کہ ایک وقت میں دونتم کے کھانوں اور ایک وسترخوان پر دونتم کے سالن کا استعال ورست نہیں ہے۔

لیکن اس باب کی حدیث سے ان لوگوں کے اس خیال کا بھی رد ہوتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ دوشم کے کھانوں اور دوقتم کے سالن کا استعال درست ہے۔ (صحیحہ: ۵۸)

(٧٣٦٢) ـ عَنْ جَسابِرِ قَسالَ: قَسالَ رَسُوْلُ سیدنا جابر ہوائن سے روایت ہے کہ نبی کریم مضافی آنے نے فرمایا: الله على: ((نِعْمَ الإدَامُ الْخَلُّ، مَا أَقَفَرَ بَيْتٌ ''سرکہ بہترین سالن ہے، وہ گھر (سالن ہے) خالی نہیں ہے، جس میں سرکہ ہو۔'' فِيْهِ خَلِّمَ) (مسند احمد: ١٤٨٦٧)

(دوسری سند) نی کریم مضایق نے اپ محمر والوں سے سالن (٧٣٦٣) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْأَدْمَ، قَالُوا: طلب کیا، انہوں نے کہا: سالن تو نہیں، البتہ سرکہ ہے، مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلِّ ، قَالَ: فَدَعَا بِهِ فَجَعَلَ آپ مضائقاً نے سرکہ منگوایا اور اس کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیا اور فرمایا: "سرکه تو بهترین سالن ہے۔" يَاٰكُـلُ بِهِ وَيَقُوٰلُ: ((نِعْمَ الْأَدْمُ الْخَلِّ-))

(مسند احمد: ۱٤٩٨٧)

(٧٣٦٤) عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ نَبِيَّ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ إِلَّى مَنْزلِهِ فَلَمَّا انْتَهٰى قَالَ: ((مَا مِنْ غَدَاءٍ أَوْ عَشَاءِ ـ )) شَكَّ طَلْحَةُ قَالَ فَأَخْرَجُوا فَلِقًا مِنْ خُبْزِ قَالَ: ((مَا مِنْ أَدْم.)) قَالُوا: لا إِلَّا شَيْءٌ مِنْ خَلُّ ، قَالَ: ((أَدْنِيهِ فَإِنَّ الْخَلَّ نِعْمَ الْأَدْمُ هُوَ - )) قَالَ جَابِرٌ: مَا زِلْتُ أُحِبُ الْبَخَلُّ مُنْذُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عِلْمَا

سیدنا جابر بن عبدالله فالنه بان کرتے میں کہ بی کریم مطاع ا نے میراہاتھ بکڑااور مجھے لے کرایے گھر کی جانب چل دیے، جب گھر منجے تو آپ مشکے آیا نے بوچھا: ''کوئی دو پہر کا یا شام کا کھانا ہے؟'' انہوں نے روثی کے چند کھڑے دیے، نہیں، البتہ سرکہ ہے، آپ مطاعی نے فرمایا: "اے میرے یاس لاؤ، سرکہ تو بہترین سالن ہے۔" سیدنا جابر وہائی کہتے جين: جب سے ميں نے رسول الله الله الله عن بيانا ہے كه

<sup>(</sup>٧٣٦٢) تـخـريـج: حـديـث صـحيح، أخرجه ابن ابي شيبة: ٨/ ٣٣٦، والنسائي في "الكبري": ٦٦٨٩ (انظر: ۱٤٨٠٧)

<sup>(</sup>٧٣٦٣) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٥٢ (انظر: ١٤٩٢٥)

<sup>(</sup>٧٣٦٤) تخريج: حديث صحيح، أخرجه مختصرا مسلم: ٢٠٥٢ (انظر: ١٥٢٩٣)

الراب، مبان اور طال جزير المالية المراج الم " سرکہ بہترین سالن ہے "اس وقت سے لے کر میں نے سرکہ پند کرنا شروع کر دیا اور سیدنا طلحہ ڈٹائٹڈ نے کہا: جب سے میں

نے سیدنا جابر ڈٹاٹٹز سے سرکہ کے بارے میں یہ بات می اس

وقت سے میں نے بھی سرکہ پند کرنا شروع کر دیا۔

و قَىالَ طَـلْحَةُ: مَا زِلْتُ أُحِبُّ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُ مِنْ جَابِرِ (مسند احمد: (10878

فوائد: ..... سالن مرادوہ چز ہے،جس کے ذریعے روٹی کو چبانا اوراس کو گلے سے اتار نا آسان ہوجاتا ہے، وہ سرکہ ہو یا اجار وغیرہ۔

دراصل شریعت کا بیمزاج نہیں کہ آدمی قسماقتم کے کھانوں کی تلاش میں سرگرداں رہے، شریعت کا اصل مطلوب سے ہے کہ آدمی کھانے پینے کی اتن مقدار استعال کرتا رہے، جس سے اس کی زندگی کی بقارہے۔جیسا کہسیدنا مقدام بن معد كرب كندى وَلَيْ تُعَ مِن عَمِن مِن فَي رسول الله مِنْ الله مِنْ الله عَلَيْكَ لَمْ أَكُو مِنْ الله عَلَيْكَ أَلَا أَدَمِي وَعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْن، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكْلاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِه، وَثُلُثٌ لِشَرَابِه، وَ ثُمُكُنِّ لِنَفْسِهِ۔)) (صحیحہ: ۲۲۶٥).....' پیٹ سب سے برابرتن ہے، جوآ دی جرتا ہے۔بس چند لقمے آ دی کو کافی ہیں جواس کی کمرکوسہارا دے عکیں ، اگر کسی نے لامحالہ طور پر (زیادہ کھانا ہی) ہے تو وہ (پیٹ یعنی معدہ کا) تیسرا حصہ کھانے کے لیے، تیسرا حصہ پینے کے لیے اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے رکھ لے۔''

اس لیے آپ مشے میں نے فرمایا کہ جس گھر میں سرکے جیسا بہترین سالن پایا جاتا ہے، اس کے بارے میں بینیس کہا جاسکتا ہے کہ وہاں تو کوئی سالن نہیں ہے۔ ہاں اگر الله تعالی کسی بندے پر وسعت کرے تو وہ کھانے پینے میں بھی وسعت اختیار کرسکتا ہے۔

ان ا حادیث کوسمجھنے کے لیے بیرمثال بیان کر نا درست ہوگی کہ یا کتان کے بعض علاقوں میں موسم کے مطابق مختلف چیز دل کا اچار بنا کراس کو کافی عرصه تک بطورِ سالن استعال کیا جا تا ہے، بیلوگ دوپہر کومتنقل طور پر روثی اچار کے ساتھ کھاتے ہیں اور دوسرے اوقات میں سالن نہ ہونے کی صورت میں اجار کی ڈلی یا مرچ وغیرہ برگزارا کر لیتے ہیں۔اس طرح یدایی بابرکت چیز ثابت ہوتا ہے کہ کھانا کھانے والا بھی سیر ہوجاتا ہے، خرچہ بھی چی جاتا ہے، وقت بھی چی جاتا ہے اور کسی کو دوسرا سالن تیار کرنے کی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ ہاری مراد وہ اچار نہیں، جس میں مہنگے مہنگے ایٹم ڈال کر اے لذیذ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔

اساعیل این باب سے روایت کرتے ہیں: وہ کہتے ہیں: میں ایک آدمی کے یاس داخل ہوا، وہ تھجور اور دودھ ملا کر کھا رہا تھا، اس نے مجھے کہا: قریب ہو جا ادر کھا، نبی کریم طفی کیا نے ان

(٧٣٦٥) ـ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِدٍ يَعْنِي إسْمَاعِيْلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَجُل وَهُو يَتَمَجُّعُ لَبَنَّا بِتَمْرِ فَقَالَ اذْنُ فَإِنَّ رَسُولَ

<sup>(</sup>۷۳٦٥) تخریج: اسناده ضعیف، ابو خالد والد اسماعیل، لم یؤثر توثیقه عن غیر ابن حبان (انظر: ۱۵۸۹۳) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## و الااب، ما حادر معال جري ( الواب، مباح ادر معال جري الحري ( الواب، مباح ادر معال جري المحري المحري

اللهِ عَلَيْ سَمَّاهُمَا الأَطْيَبَيْنِ (مسنداحمد: ١٥٩٨٨) وونول چيزول كوافضل اورعمره قرار ديا بـ

فواند: ..... بهرحال دوده اور مجوريس بشارخاصيات ياكى جاتى مين

سیدنا ابواسید منافی سے مردی ہے کہ نبی کریم مطابع نے فرمایا: ''زیتون کا تیل کھاؤ اور بدن پر بھی لگاؤ، کیونکہ یہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔''

(٧٣٦٦) ـ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله على: ((كُلُو الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ - )) (مسنداحمد: ١٦١٥١)

فسواند: ..... حافظ ابن قیم نے کہا: حجاز جیسے گرم علاقوں میں بنے والے کے لیے صحت کی حفاظت اور بدن کی اصلاح کے لیے یوں سمجھیں کہ زیتون کے تیل کا استعال ضروری ہے، کیکن ٹھنڈے علاقوں میں اس کا استعال نقصان دہ ہوتا ہے، بلکہ سرمیں اس کا کثرت استعال سے آٹھوں کے لیے کی خطرہ سے کمنہیں ہے۔

سیدنا انس بن مالک والنظ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکراتا نے فرمایا: ''سیدہ عائشہ رہائھا کی دیگر عورتوں پر اتنی فضیلت كَفَخْ لِ الشَّرِيْدِ عَلْى سَائِرِ الطَّعَامِ -)) ہے، جس طرح تمام كھانوں پر ڑيد كى فضيلت ہے۔''

(٧٣٦٧) عَنْ أنْسِس بْسِن مَالِكِ قَالَ: قَالَ: النَّبِيُّ فِينَا: ((فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ (مسند احمد: ۱۳۸۲۱)

**فواند**: ..... ترید عربوں کی عمدہ اور افضل ڈش تھی ، بیر د ٹی ، گوشت اور شور بے سے مرکب ہوتا ہے ، بیر کھا تا انتہا کی مبارک،زود بھنم اورلذیذ ہوتا ہے، یہ آسانی سے کھایا جا سکتا ہے،اس پر زیادہ خرج بھی نہیں ہوتا اوراس کی تھوڑی مقدار سے کھانے والاسیر ہوجاتا ہے۔

(٧٣٦٨)-عَــنِ ابْــنِ عَبَــاسِ اَنَّ رَسُولَ اللُّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ اَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا فَلْيَهُ لُ: اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيْهِ وَاطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنَّا فَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُحْزِيءُ مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرَ اللَّبَنِ-)) (مسند احمد: ١٩٧٨)

سیدنا عبدالله بن عباس ہالٹیڈ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکھاتیا نے فرمایا:'' جے اللہ تعالیٰ کھانا نصیب کرے، وہ کہے: اَلہ لَٰہُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ ـ (اكمير الله!اس میں ہارے لیے برکت کر دے اور ہمیں اس سے بہتر کھلا ) ادر جے اللّٰہ تعالیٰ دودھ بینا نصیب کرے، وہ یہ دعا پڑھے: اَلسلّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْه - (ا الله! المار علي السمين برکت کر دے اور اس میں اضافہ فرما۔)، دودھ ہی ہے جو کھانے اور پینے وونوں کی جگہ پر کفایت کرتا ہے۔''

<sup>(</sup>٧٣٦٦) تخريج: صحيح، قاله الالباني، أخرجه الترمذي: ١٨٥٢ (انظر: ١٦٠٥٥)

<sup>(</sup>٧٣٦٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٤٢٦ (انظر: ١٣٧٨٥)

<sup>(</sup>٧٣٦٨) تخريج: حديث حسن، أخرجه ابوداود: ٣٧٣٠، والترمذي: ٣٥٥٥(انظر: ١٩٧٨) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# ا المنظم المنظم

(٧٣٦٩) عَنْ وَحْشِيّ بْنِ حَرْبِ عَنْ آبِيهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّ رَجُلا قَالَ لِلنَّبِيِّ عَنْ آبِيهِ وَمَا نَشْبَعُ، قَالَ: ((فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُتَغَرَّقِيْنَ، إِجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ تَعَالَىٰ يُبَارَكَ لَكُمْ فِيْهِ -)) (مسند احمد: ١٦١٧٦)

(٧٣٧٠)-عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ: ((طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِى الْإِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْإِثْنَيْنِ يَكُفِى لِلَارْبَعَةِ وَطَعَامُ الْارْبَعَةِ يَكُفِى الثَّمَانِيَةَ)) (مسند احمد: ١٤٢٧)

(۷۳۷۱) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ نَحْوَهُ لِ (مسند احمد: ۷۳۱۸)

وحتی بن حرب اپ باپ سے اور وہ اپ دادا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے بی کریم طفی آئے ہے کہا: ہم کھانا کھاتے ہیں، لیکن سرنہیں ہوتے، آپ طفی آئے ہے نے فرمایا: "شایدتم جدا ہو کر کھاتے ہو، اکٹھا ہو کر کھانا کھایا کرو اور اس پر اللہ تعالیٰ کانام ذکر کرو، تمہار ہے لیے برکت ہوگی۔"

سیدنا جابر و الله بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشیر آنے فرمایا: "ایک آدمی کا کھانا دو کو کافی ہے، دو افراد کا کھانا چار کے لیے کافی ہے ادر جار کا کھانا آٹھ کے لیے کافی ہے۔"

سیدنا ابو ہریرہ فاللہ میں نبی کریم مشکھاتی سے اس طرح بیان

فوائد: ..... برکت کا معالمہ غیر محسوں انداز میں ہوتا ہے، ہمیں چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بہر صورت بہتلیم کرنا پڑے گا کہ ہر حدیث برحق اور حقیقت کے عین مطابق ہے، زندگی میں جس کا واسط احادیث سے بڑا اسے عملی طور پر ان کی حقانیت کا تجربہ بھی ہوگیا۔ نہ کورہ بالا حدیث پر سب سے زیادہ اعتقاداس کو ہوگا جو حدیث پر عمل کرنے کو سعادت سمجھتا ہو، حدیث کو عقلی فیصلے پر ترجیح دیتا ہو، خورد ونوش کو مقصدِ زندگی نہ سمجھتا ہواور برکوں کو اللہ تعالی کی طرف منسوب کرتا ہو، نہ کہ نوع بنوع کھانوں کی طرف۔

قارئین کرام! ایک دن سابقہ روٹین کے مطابق ہم پانچ افراد کے لیے کھانا تیار کیا گیا، لیکن آٹھ نو افراد جمع ہو گئے، ترکیب میہ بنائی گئی کہ سالن کو پلیٹوں میں تقسیم نہ کیا جائے ، روٹیوں سے ایک ایک لقمہ توڑا جائے اور بسم اللّٰہ پڑھ کرشروع کیا جائے ، جب کھاناختم ہوا تو سیروسیرانی کی وہی کیفیت معلوم ہور ہی تھی ، جب یہی کھانا پانچ افراد کھاتے تھے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>(</sup>٧٣٦٩) تخريج: حسن بشواهده، أخرجه ابوداود: ٣٧٦٤، وابن ماجه: ٣٢٨٦ (انظر: ١٦٠٧٨)

<sup>(</sup>۷۳۷۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۵۹ ۲۰ (انظر: ۱٤۲۲۲)

<sup>(</sup>٧٣٧١) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٣٩٢، ومسلم: ٢٠٥٨ (انظر: ٧٣٢٠)

#### المنافع المنا

شخ البانی براتیہ لکھتے ہیں: بڑا افسوں ہے کہ اکثر اور بالخصوص مغربی عادات واطوار اور بی تہذیب و ثقافت سے متاثر ہونے والے مسلمانوں نے خورد ونوش کے اسلامی آ داب سے بے رخی اختیار کی ہے۔ ہرکوئی کھانا علیحدہ برتن ہیں ڈال کر کھاتا ہے، حالانکہ آپ مطخ الآئے آنے تو فر مایا: ((اجتَ مِعَ عُوا عَلٰی طَعَامِکُمْ وَاذْکُرُ وَا اسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ یُبَارَ لُکُ لُکُمْ فِیْهِ۔)) (ابو داود، ابن ماجه) ..... "اپ کھانے پرجم ہوجایا کرو(لیمی اکٹھا کھایا کرو) اور اللہ تعالٰی کا نام لے کر کھایا کرو، تمہارے لیے برکت کی جائے گی۔ "رصحیحہ: ۱۶۰۶)

بَابُ مَا جَاءَ فِیْ ذَمِّ کَثْرَةِ اُلاَکُلِ زیادہ کھانے کی ندمت

(٧٣٧٢) عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكُرِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَىٰ يَسَقُولُ: ((مَا مَلَأَ اللهِ عِلَىٰ يَسَقُولُ: ((مَا مَلَأَ اللهِ عَلَىٰ يَسَقُولُ: ((مَا مَلَأَ اللهِ عَلَىٰ يَسَقُولُ: ((مَا مَلَلَهُ اللهِ آدُمَ أُكُلاتٌ يُسِقِمْنَ صُلْبَهُ فَإِنْ كَانَ لا مَحَالَةَ فَشُرَابٍ وَ ثُلُتُ فَضَدَابٍ وَ ثُلُتُ لَيْ مَسَرَابٍ وَ ثُلُتُ لِينَفَسِمٍ )) (مسند احمد: ١٧٣١٨)

(۷۳۷۳) عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ مِسْكِينًا فَجَعَلَ يُدُنِيهِ وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ آكُلًا كَثِيْرًا، فَقَالَ لِئْ: لا تُدْخِلَنَ هٰذَا عَلَى، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَيْ يَعُولُ: ((إنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ وَى سَبْعَةِ آمْعَاءِ )) (مسند احمد: ٥٠٢٠) فِي سَبْعَةِ آمْعَاء )) (مسند احمد: ٥٠٢٠) عُمرَ عَنِ النَّبِي فَيْ قَالَ: ((اَلْمُومِنُ يَأْكُلُ فِي مِعْمَى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ اَمْعَاء )) (مسند احمد: ٤٧١٨)

سیدنا مقدام بن معد یکرب بناتی بیان کرتے ہیں کہ نبی کر یم مضطح آنے نے فرمایا: '' آدم کے بیٹے نے کوئی ایسا برتن نہیں مجرا، جواس کے بیٹ کی بہ نبست برا ہو، حالا نکہ ابن آدم کو چند لقے کائی ہیں جواس کی کمر کوسیدھا رکھیں، اگر اس نے زیادہ کھانا ہی ہوتو پھر پیٹ کا تیسرا حصہ کھانے کے لیے، تیسرا حصہ پینے کے لیے اور تیسرا حصہ سانس کے لیے رکھا جائے۔'' نافع سے مروی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بزائی نئے ایک مسکین نافع سے مروی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بزائی نئے ایک مسکین دیکھا، اس کو قریب کیا اور اس کے سامنے کھانے والی چزیں رکھیا، اس کو قریب کیا اور اس کے سامنے کھانے والی چزیں رکھیں، اس نے بہت زیادہ کھایا، سوانہوں نے نافع سے کہا:

آئندہ اس کو میرے پاس نہ لانا، کیونکہ ہیں نے نبی کر یم مضطح آنے ا

(دوسری سند) نبی کریم مضاید نی نے فرمایا: "موس ایک انتوی میں اور کافرسات انتوایوں میں کھاتا ہے۔"

<sup>(</sup>۷۳۷۲) تخریج: صحیح، قاله الالبانی، أخرجه الترمذی: ۲۳۸۰، وابن ماجه: ۳۳٤۹(انظر: ۱۷۱۸٦) (۷۳۷۳) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۳۹۳، ومسلم: ۲۰۲۰(انظر: ۵۰۲۰)

<sup>(</sup>٤ ٧٣٧) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول كتاب و سنت كى روشنى ميں لكهى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

الراب، بان اور طال يزين (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153) (153)

(٧٣٧٥) ـ عَـنْ آبِـنْ هُـرَيْرَةَ آنَّ رَجُلا آتَى النَّبِيِّ فَكَانَ يَأْكُلُ آكَلا كَثِيرًا النَّبِيِّ فَكَانَ يَأْكُلُ آكُلا كَثِيرًا لَنَبِي فَكَانَ يَأْكُلُ آكُلا قَلِيلًا فَذَكَرَ ثُلَّمَ آنَّهُ آسُلَمَ، فَكَانَ يَأْكُلُ آكُلا قَلِيلًا فَذَكَرَ فَلِيلًا فَلَكَا لِلنَّبِي فَقَالَ: ((إنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي فَقَالَ: ((إنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي مَعَى مَسْعَةِ آمْعَاءُ وَإِنَّ الْمُمْسَلِمَ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحَد : ٩٨٧٥)

(٧٣٧٦) - عَنْ أَبِى بَصْرةَ الْفِفَارِى قَالَ الْتَبْ وَسَلَّمَ لَمَّا النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَا جَرْتُ وَذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ أَسْلِمَ فَحَلَبَ لِى شُويْهَةً كَانَ يَحْتَلِبُهَا لِأَهْلِهِ فَشَرِبْتُهَا فَلَمَّا شُويْهَةً كَانَ يَحْتَلِبُهَا لِأَهْلِهِ فَشَرِبْتُهَا فَلَمَّا شُويْهَةً كَانَ يَحْتَلِبُهَا لِأَهْلِهِ فَشَرِبْتُهَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَسْلَمْتُ وَقَالَ عِيَالُ النَّبِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ نَبِيتُ اللَّيْلَةَ كَمَا بِتَنَا الْبَارِحَةَ جِيَاعًا فَحَلَبَ نَبِيتُ اللَّهِ عَلَيْهِ شَاةً فَشَرِبْتُهَا وَرَوِيتُ فَيْكِ فَقَالَ لِلهِ عَلَيْهِ شَاةً فَشَرِبْتُهَا وَرَوِيتُ فَيْفِ فَقَالَ لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَرَوِيتُ فَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَرَوِيتُ قَبْلَ النَّهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَرَويتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَرَويتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَرَويتُ مَا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمَالِحَةُ عَلَى اللهُ الل

(۷۳۷۷) - عَنْ مَيْ مُوْنَةَ بِنْتِ الْحُرِثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((اَلْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي مَعَى سَبْعَةِ اَمَعَاءِ، وَالْمُومِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَى وَاحِد -)) (مسند احمد: ۲۷۳۸۲)

\_\_\_\_\_

سیدنا ابو ہریرہ و فرانٹو بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی کریم مضطح اللہ کے باس آیا، اس وقت وہ کافر تھا اور بسیار خور تھا، پھر جب وہ مسلمان ہوا تو کم کھانا کھانے لگا، جب اس نے اس کا ذکر نبی کریم منظ کھانے کہا، جب اس نے اس کا ذکر نبی کریم منظ کھانا ہے کیا تو آپ منظ کھیا نے فرمایا: "کافر سات انتر یوں میں کھانا ہے۔"

سیدنا ابو بھرہ غفاری زائٹن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: اسلام لانے سے پہلے جب میں نے ہجرت کی تو میں نی کریم مضافاتی آیا، آپ نے میرے لیے بکری کا دودھ دوہا جو کہ آپ مضافاتی آ اپن گھر والوں کے لیے دوہا کرتے تھے، میں نے وہ سارا پی لیا، جب صبح ہوئی تو میں مسلمان ہوگیا، آپ مضافیا اس کے گھر والوں نے کہا: آج بھی ہماری رات ای طرح بحوک میں ہی گزرے گی، جس طرح گزشتہ رات گزری تھی، نی کریم مضافیا آ نے میرے لیے بحری کا دودھ دوہا، میں نے پیا ادر سیراب ہوگیا، بچھ سے نبی کریم مضافیا آ نے فرمایا: "کیا ادر سیراب ہوگیا ہوں، اتنا تو میں آج تک بھی بھی سیراب میں خوب سیر ہوگیا ہوں، اتنا تو میں آج تک بھی بھی سیراب میں خوب سیر ہوگیا ہوں، اتنا تو میں آج تک بھی بھی سیراب میں خوب سیر ہوگیا ہوں، اتنا تو میں آج تک بھی بھی سیراب میں خوب سیر ہوگیا ہوں، اتنا تو میں آج تک بھی بھی سیراب میں خوب سیر ہوگیا ہوں، اتنا تو میں آج تک بھی بھی سیراب میں خوب سیر ہوگیا ہوں، اتنا تو میں آج تک بھی بھی سیراب میں خوب سیر ہوگیا ہوں، اتنا تو میں آج تک بھی بھی سیراب میں خوب سیر ہوگیا ہوں، اتنا تو میں آج تک بھی بھی سیراب میں خوب سیر ہوگیا ہوں، اتنا تو میں آج تک بھی بھی سیراب میں خوب سیر ہوگیا ہوں، اتنا تو میں آج تک بھی بھی سیراب کی اتنزی میں۔ "

سده میوند بنت حارث و النها بیان فر ماتی بی که نبی کریم مطاقیدان نے فر مایا: " کافر سات انتزایوں میں کھا تا ہے اور مومن ایک انتزای میں کھا تا ہے۔"

<sup>(</sup>٧٣٧٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٩٩٧ (انظر: ٩٨٧٤)

<sup>(</sup>٧٣٧٦) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه الطبراني في "الاوسط": ٩٣٤٤ (انظر: ٢٧٢٢٦)

<sup>(</sup>۷۳۷۷) تـخـريج: حديث صحيح لغيره، أخرجه ابن ابي شيبة: ٥/ ٤٣٠، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار": ٢٠٠٨ (انظر: ٢٦٨٤٥)

#### الواب، با ١٥٠ ( منظالة المنظلة المنظلة المنظلة المنظلة عند الواب، با ١٥٠ ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 154 ) ( 15

فوائد: ..... ان احادیثِ مبارکہ میں بسیارخوری اور زیادہ شکم پروری سے روکا گیا ہے۔ کم خوری سے جہاں اس حدیث کے ساتھ موافقت ہوتی ہے، وہاں صحت و تو انائی بھی برقرار رہتی ہے۔ اگر تمام لوگ اس حدیث پر عمل کرنے پر مشفق ہو جائیں تو حکماء واطبّاء کا اتفاق ہے کہ بیاریاں خود بخو درم تو ڑجائیں گی۔

قارئین کرام! اگر آپ اس حدیثِ مبارکہ پڑعمل کریں تو جسمانی تسکین تو کیا، آپ روحانی راحت وسکون محسوس کریں، د ماغ تر وتازہ رہےگا، کھٹے ڈکار اور سینے میں ہونے والی جلن ختم ہو جائے گی۔ وغیرہ وغیرہ

ان احادیث میں ضرورت کے مطابق کھانے کی ترغیب ہے، پیٹ کو برتن کے ساتھ تشبیہ دینے میں ایک خاص حکمت ہے، کیونکہ گھروں میں برتن ہوں تو انہیں بھرا ہوار کھنے کی خواہش ہوتی ہے اور بیخواہش اچھی نہیں، یہی حال پیٹ کا ہے، انسان اسے بھرا ہوار کھنے کامتنی ہوتا ہے جو کہ قابل ندمت ہے، بیتو بتایا گیا ہے کہ اتنا کھایا جائے کہ تو ت اور کر درست رہا سے زیادہ بھرنے کے بہت سارے نقصانات ہیں اس سے بیاریوں میں اضافہ ہوتا ہے ستی پیدا ہوتی ہے جوعبادت میں رکاوٹ بنتی ہے اور نضول مواد کی کثر ت ہوتی ہے جو غضب اور شہوت میں اضافہ کرتے ہیں اور پھر بے جا حوص اور لا کی پیدا ہو جاتا ہے اس طرح دین اور دنیا کی بے شار خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس لیے پیٹ کو بدترین برتن قرار دیا گیا ہے۔ اس کے برعس انسان کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ صحت بحال رکھنے اور کمر سیرھی رکھنے کے لیے کھائے اور دیا دی حد بندی کر دی ہے کہ پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے ساتھ ایک حصہ پانی کے ساتھ بھرا جائے اور ایک حصہ سانس کے لیے رکھا جائے تو اس سے دلی صفائی اور رفت پیدا ہوتی ہے۔

سے جوآب منتی ہی مراد ہیں کہ مومن کے کھانے میں برکت ہو جاتی ہے اور کافر کے کھانے میں برکت نہیں ہوتی کیونکہ وہ ظاہری معنی بھی مراد ہیں کہ مومن کے کھانے میں برکت ہو جاتی ہے اور کافر کے کھانے میں برکت نہیں ہوتی کیونکہ وہ الله تعالیٰ کے نام کے بغیر ہی کھاتا ہے جیسا کہ حدیث میں اعرابی کے واقعہ کی جانب اشارہ ہواہے وہ مسلمان ہونے سے الله تعالیٰ کے نام کے بغیر ہی کھا گیا تھالیکن جس مسلمان ہوا تو تھوڑ اسا کھایا تھا یہاں حقیقی معنی کی بجائے اسے ضرب پہلے رسول الله منظم میں بھی لیا گیا ہے کہ مومن دنیا میں زہد کی وجہ سے دنیا کا مال و دولت زیادہ نہیں سیٹما تو مال زیادہ نہ سیٹنا اسے زیادہ نہ کھانے کے ساتھ تعبیر کیا گیا اور کافر دنیا پر حریص ہوتا ہے اسے مال کی شدید رغبت ہوتی ہے کہ کثر ت سے سیٹ لے، اسے زیادہ کھانے سے تعبیر کیا گیا ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِی غَسُلِ الْیَدَیُنِ قَبُلَ الْاکُلِ وَبَعُدَهُ وَجَوَاذِ تَرُ کِهِ
کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے اور نہ دھونے کے جواز کا بیان
(۷۳۷۸)۔ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ فِی سیدنا سلمان فاری فائن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے

<sup>(</sup>۷۳۷۸) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف مـن اجـل قيــس بن الربيع، أخرجـه ابوداود: ۳۷٦۱، والترمذي: ۱۸۶٦ (انظر: ۲۳۷۳۲)

الكور منظ الطرابين المنظرين المراج ا

تورات میں بڑھا کہ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا باعث برکت ے، میں نے اس کا ذکر نبی کریم مضافین سے کیا اور میں نے آب كو بنايا جويس نے تورات ميں برُ ها تھا، آپ مطاع لے فرمایا: "كھانے كى بركت اس طرح ہوتى ہے كداس سے يہلے بھی وضوء کیا جائے اوراس کے بعد بھی۔''

التَّوْرَاةِ بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ بَعْدَهُ قَالَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْبَرْ ثُهُ بِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ فَقَالَ: ((بَرِكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ وَالْوُضُوءُ نَعْدُهُ مِن (مسند احمد: ٢٤١٣٣)

**فواند**: ..... ممکن ہے کہ اس وضو سے مراد لغوی وضو ہو، یعنی ہاتھ منہ دھونا ، تا کہ چکنا ہٹ وغیرہ کے اثر ات ختم ہو جا کئیں۔

> (٧٣٧٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَمَرُ وَلَمْ اللَّهِ عَمَرٌ وَلَمْ اللَّهِ عَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلُهُ فَأَصَابِهُ شَيْءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ-)) (مسند احمد: ١٠٩٥٣)

سیدنا ابو ہریرہ فاٹنو بیان کرتے میں کہ نبی کریم منظور نے فرمایا: "جواس حال میں سویا کہ اس کے ہاتھ میں چکناہٹ تھی اوراس نے اس کو دھویانہیں تھا اور پھر کسی موذی چیز نے اسے کوئی نقصان پنجایا تو و وصرف اینے آپ کوئی ملامت کرے۔''

فواند: .... اسلام مدردی وخیرخوای برشتل بدایات کا مجموعه ب،اسلام کوید بات انتهائی تا گوارگزرتی بکه مسلمان این ہاتھوں اپنا نقصان کر بیٹھے۔ہمیں جائے کہ ہم بھی اس قابل صدافخار مذہب کواینے لیے باعث وفخر اور عزت وعظمت کا نشان سمجھ کر اس کے اشاروں کے مطابق زندگی گزاری۔

دراصل اس حدیث مبارکہ کا تعلق سونے کے آ داب سے ہے کہ سوتے وقت آ دمی کے ہاتھوں پر کوئی ایسی چیز گلی ہوئی نہ ہو،جس کی وجہ ہے کوئی موذی چیز اس کے قریب آ کراس کونقصان پہنچا سکے۔

(٧٣٨٠) ـ عَـن ابْـن عَبَّـاس أَنَّ النَّبِي ﷺ سيدتا ابن عباس فالنَّهُ بيان كرتے ميں كه نبي كريم مِنْ النَّ شَه رِبَ لَبَنَّها فَهُ مَضْمَضَ وَقَهالَ: ((إِنَّ لَهُ ﴿ ووده بِي كَرَكُل كِي اور فرمايا كُهْ 'اس ميس بجلنابث موتى ہے۔''

دَسَمًا-)) (مسند احمد: ١٩٥١)

فوائد : .... امسلم و فافتها سے مروی ہے، وہ بیان کرتی میں کدرسول الله م الله علی قرایا: ( إِذَا سَر بَتُمُ السلَّبَنَ فَمَضْمِضُوا فَإِنَّ لَهُ دَسَماً)) ..... (جبتم دوده بوتو كلى كرليا كرو، كونكه اس مي چكناهث موتى به-" (ابن ملحه: ۱/۱۸۱، صحیحه: ۲۱ ۱۳)

وودھ یینے کے بعد کلی کرنے کے فوائداور نہ کرنے کے نقصانات واضح ہیں،اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت

<sup>(</sup>۷۳۷۹) تـخـريـج: اسـنـاده صـحيح، أخرجه ابوداود: ۳۸۵۲، وابن ماجه: ۳۲۹۷، والترمذي: ۱۸٦٠ (انظر: ١٠٩٤٠)

<sup>(</sup>٧٣٨٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٦٠٩ ، ومسلم: ٣٥٨ (انظر: ١٩٥١) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

اسلامیہ نے ہرموڑ پر اور تمام امور میں ہماری رہنمائی کی ہے، اگر چہان امور کا تعلق د نیوی زندگی اور جسمائی فوائد سے ہو سیدنا عبدالله بن عباس بن النی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطاق آنے دودھ بیا، پھر پائی منگوا کرکلی کی اور فر مایا: "اس میں چکناہٹ ہوتی ہے۔ " (بخاری، مسلم) بہر حال آپ مطاق آنے کا بیکم مستحب ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ بڑا تھا بیان کرتی ہیں: کان رَسُولُ اللّهِ بِرِی اَلْهِ بِرِی اَلْهُ بِرِی اَلْهِ بِرِی اَلْهِ بِرِی اَلْهِ بِرِی اَلْهِ بِرِی اَلْهُ بِرِی اَلْهُ بِرِی اَلْهِ بِرِی اَلْهُ مِنْ اِللّٰ مِنْ اِللّٰ مِنْ اِللّٰ مِنْ اللّٰهِ بِرِی اِللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ مِنْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللللّٰ اللللّٰ ا

چونکہ گوشت میں بھی جکناہٹ ہوتی ہے، کیکن آپ مشکے ملیجا نے کلی نہیں کی۔معلوم ہوا کہ اس باب میں و یا گیا تھم مستحب ہے۔

(٧٣٨١) ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَرَّ بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى النَّائِطِ، صَلَّى النَّائِطِ، فَدَعَوْنَاهُ إِلَى عَجْوَةٍ بَيْنَ أَيْدِينَا عَلَى تُرْس، فَأَكُلَ مِنْهَا وَلَمْ يَكُنْ تَوَضَّاً قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَلَمْ يَكُنْ تَوَضَّاً قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَلَمْ يَكُنْ تَوَضَّاً قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا و رمسند احمد: ١٥٣٤٥)

تھے، ہلکہ یانی تک کو نہ چھوتے اور ایک روایت میں ہے: نہ وضو کیا اور نہ کلی کی۔

(٧٣٨٢) - عَنِ الْنِ عَبَّاسِ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ السَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَأَتَى الْغَائِطَ السَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَأَتَى الْغَائِطَ ثُمَّ خَرَجَ فَدَعَا بِالطَّعَامِ، وَقَالَ مَرَّةً: فَأْتِى بِالطَّعَامِ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ! أَلا تَوَضَّأُ؟ بِالطَّعَامِ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ! أَلا تَوَضَّأُ؟ فِي لَفُظِ: قَالَ: ((لَهُ أُصَلِّ فَأَتَوَضَّأَ -)) وَفِي لَفُظِ: فَقَالَ: ((إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى لَفُظِ: الصَّلاة -)) (مسند احمد: ١٩٣٢)

سیدنا جار بن الله بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مضافی الله مطابق الله علامات کے بعد ہمارے پاس سے گزرے، ہم نے آپ مضافی کو عجوہ کمجوہ میں کھانے کی دعوت دی، جوہم نے اپنے سامنے ایک دعال میں رکھی ہوئی تھیں، آپ نے ان میں سے کھائیں اور آپ مشافی آپ نے انہیں کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بخالات سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نبی کریم مشافی آپ کے ساتھ تھے، آپ قضائے حاجت والی جگہ میں گئے اور قضائے حاجت کر کے باہر تشریف لائے، میں گئے اور قضائے حاجت کر کے باہر تشریف لائے، آپ مشافی آپ کے کھانا لایا گیا، کی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ وضونہیں کریں گے؟ آپ مشافی آپ نے فرمایا: ان اللہ کے دونو کروں، مجھے وضو کا تھم صرف اس وقت دیا گیا ہے، جب میں نے نماز پڑھنی ہو۔"

فواند: ..... احادیث صححه کامعنی ومفہوم واضح ہے، اگر ظاہری طور پر پاک ہوں اور ان پرکوئی گندگی گئی ہوئی نہ ہوتو کھانے پینے کے لیے ان کو دھو لینا مسلمان کا طبعی مسئلہ ہے، شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، البتہ جب آدمی جنابت کی حالت میں ہوتو درج ذیل حدیث پرعمل کرے:

<sup>(</sup>۷۳۸۱) تخریج: اسناده ضعیف، ابو الزبیر لم یصرح بسماعه من جابر، أخرجه ابوداود: ۳۷۲۲(انظر: ۱۵۲۷۲)

<sup>(</sup>۷۳۸۲) تخریج: اُخر جه مسلم: ۷۷۲(انظر: ۱۹۳۲) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المن ماجه: ٥٩٣، واللفظ لاحمد)

# بَابُ تَقُدِيْمِ الْعَشَاءِ إِذَا وُضِعَ وَحَضَرِتِ الصَّلَاةُ جب كَهانا پيش كرديا جائے اور نماز كا وقت ہوتو كھانا پہلے كھانا

(۷۳۸۳) - عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ سيدنا انس بن ما لك فالنَّهُ بيان كرتے بي كه بى كريم مَشْعَقَةٍ أَ قَالَ: ((إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَي فَلْظِ: ((وَأُوْنِمَنْ)) موجائ (ايك روايت كے مطابق اور اقامت كهدى جائة وَابِالْعَشَاءِ))، وَفِي لَفْظِ: ((وَأُوْنِمَنْ)) موجائ (ايك روايت كے مطابق اور اقامت كهدى جائة وَبُدُلُ ((وَحَضَرَتْ)) (مسند احمد: ١٣٦٥)

سیدنا عبدالله بن عمر رفاتین بیان کرتے ہیں کہ بی کریم مطابق آنے نے فرمایا: "جبتم میں سے کی ایک کے سامنے شام کا کھانا رکھ دیا گیا ہو اور نماز کی اقامت ہو جائے تو وہ کھانے سے فارغ ہوکر ہی ایھے۔"

(۱۸۱۷) عن اسس بن مالك عن النبي الله قال: ((اذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلاةُ فَابَدَءُ وَا بِالْعَشَاءِ))، وَفِي لَفْظِ: ((وَأُوثِيمَتُ)) فَابَدَءُ وَا بِالْعَشَاءِ))، وَفِي لَفْظِ: ((وَأُوثِيمَتُ)) بَذُلُ ((وَحَضَرَتُ)) (مسنداحمد: ١٣٦٥) بَذُلُ ((وَحَضَرَتُ)) عَنِ النبِي عَمَرَ عَنِ النبِي النبِي المَّلاةُ ((اذَا وُضِعَ عَشَاءُ آحَدِكُمْ وَأُوثِيمَتِ الصَّلاةُ لَلَا يَقُومُ حَتَّى يَفْرُغَ .)) (مسند احمد: فَلا يَقُومُ حَتَّى يَفْرُغَ .)) (مسند احمد:

فوائد: ..... ان احادیث مبارکہ سے یہ اندازہ لگانا آسان ہوجاتا ہے کہ نماز میں کس قدردل جمی اور توجی فرورت ہے، بشری کمزوری کوسامنے رکھتے ہوئے اور نماز کے اصل مقصود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ مشاہ آئے نے یہ میکم دیا ہے کہ الیں صورت میں پہلے کھانا کھالینا چاہیے تا کہ اس سے فارغ ہوکر دل جمی کے ساتھ نماز کو اوا کیا جا سکے۔ باک ما جَاء فِی التَّسُمِیةِ عَلَی الْاکُلِ وَ الدُّعَاءِ فِی اَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ وَإِنَّ اَشُرَفَ الْقُوْمِ هُوَ اللَّهُ عَاء فِی اللَّهُ کُلِ وَ الدُّعَاء فِی اللَّهُ کُلِ اللَّهُ کُلِ وَ الدُّعُ یَبُدَا بُالاَ کُلِ

کھانے سے پہلے بہم اللہ پڑھنے اور اس کے شروع اور آخر میں دعائیں پڑھنے کا بیان اور اس چیز کی وضاحت کہ قوم کامعزز آ دمی کھانا کھانے کا آغاز کرے

(٧٣٨٥) عَنِ ابْنِ أَعْبُدَ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ ابن اعبر كہتے ہيں: سيدناعلى بن ابى طالب رفائق نے مجھ سے

(٧٣٨٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٣ ٤ ٥ (انظر: ١٣٦٠٠)

(٧٣٨٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٧٣، ومسلم: ٥٥٩ (انظر: ٤٧٠٩)

(۷۳۸۰) تــخريج: اسناده ضعيف لجهالة على بن اعبد، وابوالورد ليس بالمعروف، أخرجه الطبراني في "الدعاء": ۲۳۰، وابن ابي شيبة: ٨/ ٣١٠ (انظر: ١٣١٣) الراب، بان ادرطال بيزين ( ابواب، بان ادرطال بيزين ) ( المواج الم

بُسُ أَبِى طَالِبِ وَكَلَّهُ: يَا ابْسَ أَعْبُدًا هَلْ تَدْرِى مَا حَقُّ الطَّعَامِ؟ قَالَ قُلْتُ: وَمَا حَقُّهُ؟ يَا ابْسَ أَبِى طَالِبِ! قَالَ تَقُولُ بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَ فَتَنَا ـ قَالَ وَتَدْرِى مَا شُكُرُهُ إِذَا فَرَغْتَ؟ قَالَ قُلْتُ: وَمَا شُكُرُهُ قَالَ تَقُولُ: اَلْحَمْدُ لِللّهِ الّذِى أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا ـ (مسنذ احمد: ١٣١٣)

(٧٣٨٦) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرِ أَنَّهُ حَدَّمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِ سِنِينَ (وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِ سِنِينَ (وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ يَسْعَ سِنِيْنَ) أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُرُّبَ إِلَيْهِ طَعَامُهُ يَقُولُ: ((بِسَمِ وَسَلَّمَ إِذَا قُرُّبَ إِلَيْهِ طَعَامُهُ يَقُولُ: ((بِسَمِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَامُهُ يَقُولُ: ((اللهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ قَالَ: ((اللهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ قَالَ: ((اللهُمَّ أَطْعَمَمْتَ وَأَضَيْتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَغْنِيْتَ وَأَغْنِيْتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنِيتَ وَأَخْنَيْتَ وَأَخْنَيْتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنَانَ الْمَعْمُودُ وَيْ اللهُ وَالْعُرْهُ وَالْعُولُ اللهُ وَعْمَانِهُ وَالْعَرْهِ وَالْعَامِهُ وَالْعَرْهِ وَالْعَلَيْمَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنِيتَ وَأَغْنِيتَ وَالْعَامِهُ وَالْعَامِهُ وَالْعَلَيْمِ وَالْهُ وَلَوْلَا فَرَعْ مِنْ طُعَامِهُ وَلَا الْحَمْدُ عَلَى مَا لَيْتُهُ وَلَا الْعَمْدُ وَالْمُ الْعُلْمِ وَالْلَهُ الْمُعْمِدُ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمُ وَالْتَعْمُ وَالْتَهُ وَالْعُمْدُ وَالْعُونُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُونَ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُ وَالَعُونَا وَالْعُمْدُ وَالْعُوالِيْ وَالْعُمْدُ وَالْعُولُ وَالْعُولُ وَالْعُمْدُونَ وَالْعُمْدُ وَالْعُولُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُونُ وَالْعُمْدُ وَالْعُلُولُ وَالْعُمْدُونُ وَالْعُمْدُ وَالْعُولُ وَالْعُمْدُ وَالْعُمْدُونُ وَالْعُمْدُونُ وَلَالُهُ وَالْعُمُ

(٧٣٨٧) ـ عَنْ حُذَيْفَةً قَالَ: كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى طَعَامٍ لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعَ يَدَهُ وَإِنَّا

أَعْطَيْتَ \_)) (مسند احمد: ١٦٧١٢)

کہا: اے ابن اعبد تحقی معلوم ہے کہ کھانے کا کیاحق ہے؟ میں نے کہا: اے ابن ابی طالب! آپ ہی بیان کر دیں کہ اس کا کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا: جب تو کھانا کھائے تو کہے: بسسم اللَّهِ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْنَنَا (بَمِ اللهِ! ا الله! اس میں ہمارے لیے برکت کر دے جو تونے ہمیں دیا ہے ) پھرسیدناعلی ڈٹٹٹز نے کہا: اچھا تجھے یہ یہ ہے جب کھانے ہے فراغت یا کیں تو کیا کہنا ہے کہ اس کا شکر ادا ہو جائے، میں نے کہا: اس کے شکر کے لیے کیا کہنا جا ہے؟ انھوں نے کہا: تو بيكها كر: ٱلْحَدَمُ لُهُ لِللَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا . (تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں ملایا۔) عبدالرحمٰن بن جبیر بیان کرتے ہیں مجھ سے اس آ دمی نے بیان کیا، جس نے نبی کریم مطابق کی آٹھ یا نو برس خدمت کی، ال نے نی کریم مطابقات سے ساکہ جب آپ مطابقات کے سامنے کھانا چین کیا جاتا تو آپ مشیکھیے ہم اللہ پڑھتے اور جب كهانے سے فارغ موتے توبید دعا پڑھتے: ''اَلسلَّهُ مَّ أَطْعَمْتَ وَأَسْقَيْتَ وَأَغْنَيْتَ وَأَقْنَيْتَ وَهَدَيْتَ وَأَحْسَتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَنْتَ "(ا \_ الله! تونے کھلایا، تونے یلایا، تونے غنی کیا، تونے راضی کیا، تونے ہدایت دی اور تونے زندہ کیا، پس جو کچھ تونے دیا اس پر تعریف صرف تیرے لے ہے۔)

سیدنا حذیفہ رہائش بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم منظ آیا کے ساتھ ایک کھانے کے ساتھ ایک کھانے کے ساتھ ایک کھانے کے لیے اس وقت تک ہاتھ نہ بڑھاتے تھے جب تک پہلے نبی کریم منظ آیا کے کھانا شروع نہیں کرتے تھے، ہم آپ منظ آیا کے کہا تا شروع نہیں کرتے تھے، ہم آپ منظ آیا کے کہا تا شروع نہیں کرتے تھے، ہم آپ منظ آیا کے کہا

(۷۲۸٦) تخریج: اسناده صحیح، أخرجه النسائی فی "الکبری": ۱۸۹۸ (انظر: ۱۲۵۹۰) (۷۲۸۷) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۰۱۷ (انظر: ۲۳۲۹) الماب، بان ادر طال يزي ( 159) (159) الماب، بان ادر طال يزي المراجع ال

حَضَرْنَا مَعَهُ طَعَامًا فَجَائَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّمَا تُـدْفَعُ فَذَهَبَتْ تَضَعُ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهَا وَجَاءَ أَعْرَابِي كَأَنَّمَا يُدْفَعُ فَلَاهَبَ يَضَعُ يَدَهُ فِي الطُّعَامِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ إِذَا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهٰذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا وَجَاءَ بِهٰذَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهِمَا ـ)) يَعْنِي الشَّيْطَانَ ـ (مسند احمد: ٢٣٦٣٨) (٧٣٨٨)-عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمْ كَانُوا لا يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الطَّعَامِ حَتَّى بَكُونَ رَسُونُ اللَّهِ عَلَيْهُ هُـوَ يَبْدَأُ ـ (مسند

ساتھ ایک کھانے میں شریک سے کہ ایک لڑکی بہت تیز رفاری سے آئی اور وہ اپنا ہاتھ کھانے میں رکھنے ہی والی تھی کہ نبی کریم مطفق آیا وہ بھی کر لیا، پھر ایک و بیباتی آیا وہ بھی بہت جلد بازی سے ہاتھ کھانے میں ڈالنے ہی والا تھا کہ نبی کریم مطفق آیا ہے کہ اس کا ہاتھ بھی پکڑلیا، پھر آپ مطفق آیا نے اس کا ہاتھ بھی پکڑلیا، پھر آپ مطفق آیا شیطان فرمایا: ''جب کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ کھانا شیطان میں کھاتا ہے، بیلڑکی آئی تھی کہ شیطان کے لیے کھانا کھانے کی شیخائش بیدا کرے، لیکن میں نے اس کا ہاتھ بھی کیڑلیا ہے اور بید کھانے کا باعث بنے، دیباتی بھی آیا تھا تا کہ شیطان کے لیے کھانے کا باعث بنے، دیباتی بھی آیا تھا تا کہ شیطان کے لیے کھانے کا باعث بنے، کیکن میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑلیا، جسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! ان وونوں کے ہاتھوں کے ساتھ شیطان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے۔''

سیدنا جابر بن عبدالله خانین بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام دی کا تعلقہ اس وقت تک کھانا کھانا شروع نہ کرتے، جب تک نبی کریم ملتے ہے کہ انتخاب کھانے کا آغاز نہ فرماتے۔

فواند: ..... بیر صحابہ کرام دی آئی ہے اذہان وقلوب میں نبی کریم مشیق آئی کا مقام ومرتبہ تھا کہ آپ ملی آئی ہے ۔ بیلے کھانا کھانا شروع نہیں کرتے تھے۔

(٧٣٨٩) ـ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ صُبْحِ قَالَ خَدَّثَنِي الْمُثَنِّي بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْخُزَاعِيُّ وَصَحِبْتُهُ إِلَى وَاسِطٍ وَكَانَ يُسَمِّى فِي أَوَّلِ طَعَامِهِ وَفِي آخِرِ لُقْمَةٍ يَقُولُ "بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِ طَعَامِهِ وَآخِرِهِ" فَقُلْتُ لَهُ إِنَّكَ تُسَمِّى فِي أَوَّلِ مَا تَأْكُلُ أَرَأَيْتَ قَوْلَكَ فِي آخِرِهَا تَأْكُلُ مَا تَأْكُلُ عَلَى آخِرِهَا تَأْكُلُ مَا تَأْكُلُ

حمد: ۸۸۹٤۱)

جابر بن صبح کہتے ہیں: مثنیٰ بن عبد الرحمٰن خزائی نے مجھے بیان کیا، میں اس کے ساتھ واسط تک ہم نشین رہا، وہ کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے اور آخری لقمہ پر کہتے: بِسم اللّٰهِ فِی أَوَّلِهِ فِی أَوَّلِهِ شُروع میں بسم اللّٰہ کہتے ہیں اور آخر میں بِسْم اللّٰهِ فِی أَوَّلِهِ شُروع میں بسم اللّٰهِ فِی أَوَّلِهِ وَآخِدِهِ عَیْنَ اللّٰهِ فِی أَوَّلِهِ وَآخِدِهِ وَ کہتے ہیں اور آخر میں بِسْم اللّٰهِ فِی أَوَّلِهِ وَآخِدِهِ وَ کہتے ہیں، انہوں نے کہا: اس کے بارے میں تہمیں وآخِد و کہتے ہیں، انہوں نے کہا: اس کے بارے میں تہمیں

<sup>(</sup>۷۳۸۸) تخریج: اسناده صحیح علی شرط مسلم (انظر: ۱٤٩٢٦)

<sup>(</sup>٧٣٨٩) اسناده ضعيف لجهالة المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي، أخرجه ابوداود: ٣٧٦٨ (انظر: ١٨٩٦٣)

"بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ" قَالَ أُخْبِرُكَ عَنْ ذٰلِكَ إِنَّ جَدِّى أُمَيَّةَ بُنَ مَخْشِيٌّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِغتُهُ يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَاكُلُ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَنْظُرُ فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّى كَانَ فِي آخِر طَعَامِهِ لُـفْحَةٌ فَقَالَ بِسُمِ اللَّهِ أُوَّلَهُ وَآخِرَهُ فَقَالَ النَّبِي ﴿ إِنَّا زَالَ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعَهُ حَتَّى سَمَّى فَلَمْ يَبْقَ فِي بَطْنِهِ شَيْءٌ إِلَّا قَانَهُ \_)) (مسند احمد: ١٩١٧) (٧٣٩٠)-عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَرَّبَ طَعَامًا فَلَمْ أَرَ طَعَامًا كَانَ أَعْظَمَ بَـرَكَةً مِـنْـهُ أَوَّلَ مَـا أَكَلْنَا وَلَا أَقَلَّ بَرَكَةً فِي آخِرهِ قُلْنَا كَيْفَ هٰذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ لِلَّانَّا ذَكَرْنَا اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ أَكُلْنَا ثُمَّ قَعَدَ بَعْدُ مَنْ أَكَلَ وَلَمْ يُسَمُّ فَأَكَلَ مَعَهُ الشُّنطَانُ ـ (مسند أحمد: ١٠٩ ٢٣٩)

سیدنا ابوایوب انساری بخاشی بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن نبی
کریم مضیّر آنے کے ساتھ تھے، آپ مضیّر آنے کے سامنے کھانا پیش
کیا گیا، میں نے ایبا کوئی کھانا نہیں دیکھا کہ کوئی کھانا شروع
میں اس سے زیادہ برکت والا ہو، لیکن اس کے آخر میں اس
سے کم برکت والا کھانا نہیں دیکھا، ہم نے عرض کی: اے اللہ
کے رسول! یہ کیے؟ آپ نے فرمایا: "وجہ یہ ہے کہ جب ہم
نے اسے کھانا شروع کیا تھا تو اللہ تعالی کا نام لیا تھا، لیکن بعد
میں جولوگ کھانے کے لئے بیٹے، انہوں نے ہم اللہ نہیں کی،
میں جولوگ کھانے کے لئے بیٹے، انہوں نے ہم اللہ نہیں کی،
موان کے ساتھ شیطان بیٹھ گیا۔"

بناتا موں میرے داداسیدنا امید بن تھی وفائند ، جو صحابہ میں سے

تھے، میں نے ان سے سنا، انھوں نے کہا: ایک آ دمی کھانا کھار ہا

تھا اور نبی کریم مضح کی اے د کھے رہے تھے،اس نے بسم اللہ نہیں

رِحْي مَى، جب كمان كا آخرى لقمة تما تواس نے كمابسم الله

فِى أُولِهِ وَآخِرِهِ-نبى كريم سِنْ اللهُ فَرايا:" شيطان

اس کے ساتھ کھاتا رہا، یہاں تک کہ جب اس نے ہم اللہ

برحی توشیطان کے پیٹ میں جو کھھ قااس نے تے کردی۔"

سیدہ عائشہ فالٹھا بیان کرتی ہیں کہ بی کریم مضافی آیا اپ صحابہ کرام میں سے چھافراد کے ساتھ ال کر کھانا کھار ہے تھے، ایک دیباتی آیا، اس نے دولقوں میں کھانا ختم کر دیا، نبی کریم مضافی آیا نے فرمایا: "اگر یہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا تو تہہیں یہ کھانا کھائے تواسے کھانا کھائے تواسے

(٧٣٩١) - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَمَا إِنَّهُ لَوْ كَانَ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ لَكَفَاكُمْ فَإِذَا أَكَلَ

<sup>(</sup>۷۳۹۰) تـخـريـج: اسناده ضعيف، راشد اليافعي و حبيب بن اوس كلاهما ليس له الا راو واحد، وابن لهيعة سييء الحفظ، أخرجه الترمذي في "الشمائل": ۱۸۹ (انظر: ۲۳۵۲۲)

<sup>(</sup>٧٣٩١) تخريج: حديث حسن بشواهده، أخرجه ابن ماجه: ٣٢٦٤ (انظر: ٢٥١٠٦)

وَ الْمَا اللّهِ الْمَا اللّهِ فَإِنْ نَسِى بِمَ اللّهِ فَإِنْ نَسِى بِمَ اللّه بِرْهِ فَي جَاءِ الرّار المان ادر طال جزي الله بعول أَحَد كُدُم طَعَامًا فَلْيَذْكُو اسْمَ اللّهِ فَإِنْ نَسِى بِمَ اللّه بِرْهِ فَي جَاءِ ادراً كُمَا فَي كَثروع مِن بِم اللهِ بَعُول أَنْ يَدْكُو اسْمَ اللّهِ فَي أُوّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ جَاءَتُو كَم بِسْمِ اللّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ بِرُه لي كرد: أَنْ يَدُكُو اسْمَ اللّهِ فِي أُوّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ جَاءَتُو كَم بِسْمِ اللّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ بِرُه لي كرد: ٢٥٦١٩)

فواند: ..... بیاحادیثِ مبارکداپِ مفهوم میں واضح بیں کہ کھانے کے شروع میں ہم اللہ پڑھی جائے، وگرنہ شیطان شریک ہوجاتا ہے اور برکت ختم ہوجاتی ہے، اگر بتقاضۂ بشریت ہم الله پڑھنا یاد ندرہے تو یاد آنے کی صورت میں بیسم الله و اَنجر کُو و اجائے، کھانے کے بعد مزید دعا دُل کا بیان حدیث نمبر (۲۵مم) میں دیکھیں۔ میں بیسم الله و اُنہ و آجر کہ سروع میں صرف ہم اللہ پڑھنی جاہے، جیسا کہ درج ذیل بحث سے معلوم ہوتا ہے:

سيدناعمر بن الى سلم فَالْمَوْ كَتَى بِين : كُنْتُ عُكَامُا فِي حِجْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ عِلَيْ كَانَتْ يَدِى تَطِيْشُ فِي الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لِي رَسُوْلُ اللَّهِ عِلَيْ: ((يَا عُكَلَمُ! إِذَا أَكَلْتَ: فَقُلْ: بِسَمِ اللَّهِ ، وَكُلْ بِيمِينِكَ وَكُلْ مِنَا يَلِيْكَ وَ) ..... مِن رسول الله مِنْ يَكُلُ التَّالَةُ الْكَالَةُ الْكَالَةُ الْكَالَةُ الْكَالَةُ اللَّهُ عَلَيْكَ مِن جَهُ لَا كَانَ اللهُ عَلَيْكَ مِن جَهُ لَكُ اللهُ عَلَيْكَ مِن جَهُ لَمُ اللهُ عَلَيْكَ مِن اللهُ عَلَيْكَ مِن اللهُ عَلَيْكَ مِن رسول الله مِنْ اللهُ عَلَيْنَ إِنَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْكَ إِلَى اللهُ عَلَيْكَ إِلَى اللهُ عَلَيْكَ إِلَى اللهُ عَلَيْكَ مِن اللهُ عَلَيْكَ إِلَى اللهُ عَلَيْكَ إِلَى اللهُ عَلَيْكَ مِن اللهُ عَلَيْكُ وَكُلْ اللهُ عَلَيْكَ مِن اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ إِلَى اللهُ عَلَيْكَ مِن اللهُ عَلَيْكُ إِلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ مِن اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ إِلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْنُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ مِن اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ال

حافظ ابن قیم نے (زاد المعاد) میں اس حدیث کو میں اور حافظ ابن حجر نے (فتح الباری: ۹/ ۵۰) میں اس کو قبی کو تو ی قرار دیا اور کہا: تسمید کے الفاظ کے تعین کے بارے میں بی حدیث واضح ترین ہے۔ لیکن امام نووی نے (الاذکار) میں کہا: تسمید کے الفاظ کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، افضل تو بیہ ہے کہ''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم'' پڑھا جائے ،لیکن اگر کوئی صرف''بہم اللہ'' پڑھ لے تو کفایت کرے گا اور سنت پڑمل ہوجائے گا۔ لیکن مجھے (ابن حجر) کوئی ایسی خاص دلیل نہیں ملی، جو''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم'' کے افضل ہونے پردلالت کرے۔

میں (البانی) کہتا ہوں: رسول الله طنطقی کی سنت سے ہٹ کرکوئی چیز افضل نہیں ہے، آپ طنطقی کی سیرت نہترین سیرت ہے، اگر آپ طنط کی کیانے پینے کے موقع پر صرف ''بہم اللہ'' پڑھنا ٹابت ہے تو سرے سے اس لفظ پرزیادتی کرنا جائز نہیں ہوگا، چہ جائے کہ زیادتی کو افضل قرار دیا جائے۔''بہم اللہ'' پرزیادتی درج ذیل حدیث کی مخالف لوگور منظال الفائل الفائل منظال الفائل الفا قراريائ كى: رسول الله مِنْ وَكِيرُمْ نِ فرمايا: ((وَ خَيْرَ الْهَدْي هَدْيُ مُحَمَّدِ) ..... "اور بهترين سيرت مجمر مِنْ وَيَرْمَا کی سیرت ہے۔" (صحیحہ:۳۲۲)

#### بَابُ كَرَاهَةِ الْآكُلِ قَائِمًا وَمُتَّكِئًا کھڑے ہوکراور ٹیک لگا کرکھانا گھانے کے مکروہ ہونے کا حکم

(٧٣٩٢)۔ عَـنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس بن مَالِكِ أَنَّ سيدنا الْس رَلِيُّةُ ہے مروی ہے کہ نبی کریم مِشْيَقَاتِمْ نے کھڑے ہو رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهْمَ عَن الشُّرْبِ قَائِمًا، كرياني ين عضع فرمايا بديس لے كما: اور كھانا؟ انھوں

قُلْتُ: فَالْآكُلُ؛ قَالَ: ذَاكَ أَشَدُّه (مسند في كها: اس كامعامله تو اورسخت ہوگا۔

احمد: ۱۲۹۰۲)

فواند: .... کھانے کو یہنے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا، کھڑے ہو کر کھانے کو جواز کی حد تک درست قرار دیا جاسکتا ے، البتہ بینے کے بارے میں درج ذیل بحث ملاحظہ فرمائیں:

ہم ترتیب کے ساتھ کھڑے ہوکریانی یہنے سے نہی والی احادیث قلمبند کرتے ہیں، تاکہ قار کین خود فیصلہ کر کے مئاسمجىتكين:

- (۱) سیدنا ابو ہریرہ زوائن ایان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مستفریق نے فرمایا: ((کا یَشْرَبَنَّ اَحَدٌ مِنْکُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِمَ فَلْيَسْتَقِى -)) (مسلم: ٢٠٢٦) ..... 'كوئى بھى كھڑے ہوكريانى نديع، اگروہ بھول كر (بي لے) تو
- (۲) سیدنا ابو ہر رہ وہالٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ بی کریم مشکر آنے نے مجھ کو کھڑے ہوکریانی پیتے ہوئے ویکھا اور فرمایا:'' قے كردك، 'اس نے كها: كون؟ آب مُشَارِينَ نے فرمايا: "كيا تو پندكرتا ہے كه تيرے ساتھ بلي يانى يے؟ "اس نے کہا نہیں۔آپ ﷺ وَنَا نے فرمایا:''( کھڑا ہونے کی وجہ سے ) تیرے ساتھ تو اس نے پیا ہے جو بلی سے بھی برا ے اور وہ شیطان ہے۔'' (منداحمہ صححہ: ۷۵ا کے تحت)
- (٣) سيرناانس بنات يان كرتے بين كه:إنَّ النَّبِي عَلَيْ زَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا ـ (مسلم: ٢٠٢٤) .... بي روایت بران کی ہے۔ (مبلم: ۲۰۲۵)
- (٣) سيدنا ابو بريره وفائنًا بيان كرت بين كدرسول الله عَنْ اللهُ عَنْ مَايا: ((لَوْ يَعْلَمُ الَّذِي يَشُرَبُ وَهُو قَائِمٌ مَا فِيْ بَطْنِهِ ، كَاسْتَقَاءَ ـ)) (مسند احمد، صحيحه: ١٧٦) ..... "الركور عهور ياني من والي يوج والكوية جل جائے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے تو وہ تے کر دے۔''

(٧٣٩٢) تخريج: أخرجه بذكر النهي عن الشرب قائما فقط مسلم: ٢٠٤٤ (انظر: ١٢٨٧)

ر منظم الفران کے بنیان ۔ 7 کی جو کی گھٹی کی گھٹی کی اجادیث کا مطالعہ بھی کریں، بھر درج ذیل نیز عدیث نمبر (۲۵۳ کے اور اس کے بعد والے باب کی اجادیث کا مطالعہ بھی کریں، بھر درج ذیل

نیز حدیث تمبر (۷۳۵۳) والے باب اور اس کے بعد والے باب کی احادیث کا مطالعہ بھی کریں، پھر درج ذیل بحث پڑھیں۔

بہرحال ان حادیث مبارکہ کے مقابلے میں کھڑے ہو کر پانی پینے کے دلائل بھی موجود ہیں۔اس ظاہری تضاد اور تناقض کو کسے ختم کیا جائے؟

اس کا جواب دیتے ہوئے شخ البانی براٹیہ نے لکھا: جن احادیث میں کھڑے ہوکر پانی پینے سے منع کیا گیا، ان کی انقاضا یہ ہے کہ کھڑے ہوکر پانی پینا حرام ہے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو۔ علائے کرام نے ان مختلف احادیث میں جمع و تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، جمہور کا خیال ہے کہ نہی کو کراہت پرمحمول کیا جائے اور بیٹے کر پانی پینے کو صحب سمجھا جائے، یعنی کھڑے ہوکر پانی پینا جائے ہو ۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بہی استخباب پرمحمول کیا جائے گا۔ جبکہ امام ابن حزم نے کہا: کھڑے ہوکر پانی پینا حرام ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بہی مسلک ران جو اور آفر ب الی الصواب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوکہ پانی پینا حرام ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بہی مسلک ران جو اور آفر ب الی الصواب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہو کہ جن احادیث میں قے کرنے کا حکم دیا گیا اور منع کرنے مسلک ران جو اور آفر ب الی الصواب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہم جن احادیث میں قے کرنے کا حکم دیا گیا اور منع کرنے مسلک ران جو کہ ہوتا ہوں کہ استحد موافقت نہیں کرتی اور ان سے کراہت کا معنی مقصود نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ قے کرنے میں شدید مشقت ہوتی ہے اور شریعت میں مستحب کام کی مخالفت کرنے والے کو اس قشم کی وعید نہیں سنائی جاتی اور اس طرح آپ مشاہ کی باین بینیں سنائی جاتی اور اس کی حق متا ہوں کہ اس قشم کی وعید نہیں سنائی جاتی اور اس کی کوئی سے متحد ہوکر پانی پینے سے شدید نفر سے دلانے کا تقاضا کرتا ہے۔ میں مجھتا ہوں کہ اس قشم کے سخت حدیثی جملے مستحب کو ترک کرنے کی بنا پرنہیں کے جاتے۔

جن احادیث میں کھڑے ہوکر پانی پینے کا ذکر ہے، ان کوعذر پرمحمول کیا جائے، جیے جگہ کا تنگ ہونا یا مشکیزہ کا لئکا ہوا ہونا، جبکہ بعض احادیث میں اس قتم کے اشار ہے بھی موجود ہیں۔ واللہ اعلم۔ پھر میں نے علامہ ابن تیمیہ براللیہ کی بحث پڑھی، وہ بھی میرے مسلک سے ملتی جلتی ہے، آپ خود (المحموع: ۳۲/ ۲۱،۲۱۹) کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ رصحیحہ: ۷۷۷)

قار کمن کرام! اگر آپ مختلف احادیث کی بنا پرحتی فیصلہ نہ کرسکیس تو احتیاط کا تقاضا یہ ہوگا کہ پانی بیٹھ کر پیا جائے تا کہ مذکورہ بالا احادیث میں بیان کی گئی وعیدوں کے لاحق ہونے کا خطرہ ٹل جائے۔ داللہ اعلم

مختلف احادیث میں تضاوکو دور کرنے کے لیے فقہائے اسلام نے درج ذیل تطبیقات بھی پیش کی ہیں:

- (۱) زیادہ احتیاط والا معاملہ یہ ہے کہ نہی اور وعید پر مشتل احادیث کو مدنظرر کھ کر بیٹھ کرپانی پیا جائے۔
- (٢) جب "حسظر" اور' اباحت ' میں تعارض آ جائے تو" حسظر" کو ملی طور پر مقدم سمجھا جاتا ہے، لہذا بیٹ کر یانی پینا حیائے۔
- (٣) جب دومتعارض احادیث میں ہے ایک کاتعلق "البراء ۃ الاحدیلیۃ" ہے ہواور دوسری اس کے مخالف ہوتو مخالف

### و الراب، مباح اور طال يزي ( 164 كري الراب، مباح اور طال يزي ) و الموالي الراب، مباح اور طال يزي ) و الموالي ا

كوموَ خرسجه كراس برعمل كياجاتا ہے، لبذا بيٹوكر پانى چينا جا ہے۔

(٣) بینه کر پانی بینا افضل ہے، کین کھڑے ہو کر بھی جائز ہے۔

اگر نبی کریم مضطَّقَانِ کی بیان کردہ وعیدوں کو مدنظر رکھا جائے تو دلی اطمینان کا تقاضا یہی ہے کہ بیٹھ کر پانی پیا جائے۔واللہ اعلم بالصواب۔

قارئین کرام! ہم نے بیٹھ کر پانی پینے کوتر جیج دی ہے۔اس کی کیا وجہ ہے؟ مومن کو بہرصورت نبی کریم مطنع میں گئے ا طرف سے دی گئی وعیدوں اوردھکیوں کا مصداق بننے سے بچنا جا ہے۔

(٧٣٩٣) عَسنُ أَبِي جُحَيْفَة وَكَلَّكُ قَالَ: قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لا آكُلُ مُتَّكِتًا-)) (مسند

احمد: ۱۸۹۷۱)

سیدنا ابو جیفه خاتین بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مضائی آنے فرمایا: ''میں مُک لگا کرنہیں کھا تا۔''

فواند: ....ای مدیث کالفاظ یه بن: ((لا تَأْكُلْ مُتَّكِئاً ـ)) "تو فیك لگا كرنه كهاـ"

(ملاحظه هو: سلسله صحیحه: ٣١٢٢)

(٧٣٩٤) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: أُهْدِى لِرَسُوْلِ اللَّهِ عَنْ تَمْرٌ فَجَعَلَ يُقْسِمُهُ بِمِكْتَل وَاحِدٍ وَأَنَا رَسُولُ له بِهِ حَتَّى فَرِغَ مِنْهُ، فَجَعَلَ يَسَاكُ لُ وَهُو مُقْعِ آكُلا ذَرِيْعًا، فَجَعَلَ يَسَاكُ لُ وَهُو مُقْعِ آكُلا ذَرِيْعًا، فَعَرفْتُ فِى آكُلِهِ الْجَوْعَ - (مسند احمد:

سیدنا انس بن ما لک دفائن سے مروی ہے کہ نی کریم مشخصی آنے کو کھوروں کا ہدید دیا گیا، آپ مشخصی آنے نے ایک ٹوکرے کی مدد سے ان کوتقسیم کرنا شروع کر دیا اور میں درمیان میں نمائندہ تھا جب آپ مشخصی آنے ہوئے تو آپ مشخصی آنے کھوریں کھا کیں، جبکہ آپ مشخصی نے اور پیٹر لیاں اٹھائے اور پشت زمین پر جمائے ہوئے بیٹے تھے اور تیزی سے مجوریں کھا رہے ہوئے بیٹ نے میں نے محسوس کیا کہ آپ کو بھوک گی ہوئی ہے۔ رہے تھے میں نے محسوس کیا کہ آپ کو بھوک گی ہوئی ہے۔ (دوسری سند) سیدنا انس زمائن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: (دوسری سند) سیدنا انس زمائن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: واپس آیا تو آپ پنڈلیاں کھڑے کئے ہوئے بیت زمین پر واپس آیا تو آپ پنڈلیاں کھڑے کئے ہوئے بیت زمین پر واپس آیا تو آپ پنڈلیاں کھڑے کئے ہوئے بیت زمین پر

(٧٣٩٥) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) قَالَ: بَعَنْنِي النَّبِيُّ فِي خَاجَةٍ، فَجِئْتُ وَهُوَ يَاكُلُ تَهُمُرًا وَهُوَ مُقْعٍ ـ)) (مسند احمد: 1۲۸۹۱)

رکھے تھجوری کھارے تھے۔

<sup>(</sup>٧٣٩٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٣٩٨ (انظر: ١٨٧٦٤)

<sup>(</sup>۷۳۹۶) تخریج: اسناده قوی، أخرجه مختصرا مسلم: ۲۰۶۶، وابوداود: ۳۷۷۱ (انظر: ۱۳۱۰۱) (۷۳۹۰) تخریج: انظر الحدیث بالطریق الاول

#### المراج ا بَابُ اِسُتِحْبَابِ الْآكُل وَالشَّرُبِ بِالْيَمِيُنِ وَكَرَاهَتِهِ بِالشُّمَالِ دائیں ہاتھ سے کھانا اور پینامستحب اور بائیں ہاتھ کے ساتھ مکروہ ہے

النَّبِيِّ عِنْ قَالَ: ((إِذَا أَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلا يَأْكُلْ بشِـمَـالِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَكَا يَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا أَخَذَ فَلا يَأْخُذُ بِشِمَالِهِ، وَإِذَا أَعْطَى فَلا يُعْطِى بشِمَالِهِ)) (مسند احمد: ٢٣٠٣٣) (٧٣٩٧) عَنْ سَالِمِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((لا يَاكُلُنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِهَا وَيَشْرَبُ بِهَا ))، قَالَ: وَزَادَ نَافِعٌ: ((وَلَايَاْخُذَنَّ بِهَا وَلَا يُعْطِينَّ بِهَا ـ)) (مسند

احمد: ۲۱۱۷)

(٧٣٩٨) عَنْ أنَس بْن مَالِكِ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْرَبَ بشِمَالِهِ، قَالَ رُوحٌ فِي حَدِيثِهِ: وَيَشْرَبَ بِشِمَالِهِ- (مسند احمد: ١٣١٢٨) (٧٣٩٩)-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ عَن امْرَاةِ مِنْهُمْ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَّا آكُـلُ بِشِمَالِيْ، وَكُنْتُ إِمْرَاةً عَسْرَاءَ، فَضَرَبَ يَدِيْ فَسَقَطَتِ اللَّقْمَةُ،

فَقَالَ: ((لَا تَأْكُلِي بِشِمَالِكِ وَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ

(٧٣٩٦) - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بن أبِي طَلْحَةَ أَنَّ سيدناعبدالله بن الي طلحه وَلَيْنُو بيان كرت مِي كه بي كريم منتظميّا نے فرمایا: "تم میں سے جب بھی کوئی کھائے تو ہائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور جب بھی یانی ہے تو بائیں ہاتھ سے نہ ہے اور کوئی چیز پکڑے تو بائیں ہاتھ سے نہ پکڑے اور جب کوئی چیز کسی کودے تو بائیں ہاتھ سے نہ دے۔''

سیدنا عبد الله بن عمر والله سے روایت ہے کہ نبی کریم مضافیا نے فرمایا: "تم میں سے کوئی ہرگز بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور ندیے، کیونکہ بائیں ہاتھ کے ساتھ شیطان کھاتا بیتا ہے اور ہر گزنہ بائیں ہاتھ کے ساتھ کوئی چیز لے اور نہ دے۔''

سدنا انس بن مالک زائش بان کرتے ہیں کہ نی کریم مطاقاتا نے اس سے منع فر مایا ہے کہ آ دمی بائیں ہاتھ سے کھائے ہے۔

سیدنا عبداللہ بن محمد این قبیلہ کی ایک عورت سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں: میرے ماس نبی کریم مشکوری تشریف لائے اور میں این باکیں ہاتھ سے کھا رہی تھی، جبکہ میں باکیں ہاتھ ے کام کرنے والی خاتون تھی، آپ منظ آیا نے میرے ہاتھ پر مارا اور میرالقمه كركيا اورآپ مطفقين نے فرمايا: "باكيس باتھ

<sup>(</sup>۲۲۹۱) تخريج: رجاله رجال الصحيح، قاله الهيثمي (انظر: ۲۲٦٥٦)

<sup>(</sup>٧٣٩٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٢٠ (انظر: ٦١١٧)

<sup>(</sup>٧٣٩٨) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه ابويعلي: ٤٢٧٣، وابن ابي شيبة: ٨/ ٢٩٢ (انظر: ١٣٠٩٧)

<sup>(</sup>٧٣٩٩) تخريج: عبد الله بن محمد، هكذا وقع غير منسوب، ولم نعرفه (انظر: ٢٣٢٢٤)

#### ابراب، مبان اور ملال جزير ( 166 ) ( 166 ) ( ابراب، مبان اور ملال جزير ) المجان المراكزين المجان المراكزين المجان

تَبَارَكَ وَتَبَعَالُمِي لَكِ يَبِمِينًا، (أَوْ قَالَ) قَدْ فَتَحَوَّلَتْ شِمَالِيْ يَمِينًا فَمَا أَكَلْتُ بِهَا بَعْدُ.

أَطْلَقَ اللُّهُ عَزَّوجَلَّ يَمِينُكَ -)) قَالَ: (مسند احمد: ۲۳۶۱۲)

(٧٤٠٠) - حَدَّثَ نَسَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهُرِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو بِكُرِ بِنُ عُبَيْدِ اللهِ بِن عُمَرَ عَنْ جَدُّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إِذَا أَكَلَ احَدُكُمْ فَـلْيَـاْكُـلْ بِيَمِيْنِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبُ بِيَمِيْنِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ-)) (مسند احمد: ٢٥٣٧) (٧٤٠١) ـ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله على: ((لا تَأْكُلُوا بِالشَّمَال، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشَّمَالِ)) (مسنداحمد: ١٤٦٤١) (٧٤٠٢) - عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُول اللَّهِ عِلْمَا آنَّهُ قَبَالَ: ((مَبِنْ اَكِيلَ بِشِيمَبِالِيهِ اَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ، وَمَنْ شَرِبَ بِشَمَالِهِ شَرِبَ مَعَهُ الشِّيطَانُ-)) (مسند احمد: ٢٤٩٨٤)

(٧٤٠٣) - عَن أياس بن سَلَمَة بن الأكُوع عَنْ اَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ لِرَجُلِ يُقَالُ لَهُ: بُسُرُ بنُ رَاعِي الْعَيْرِ (وَفِي رِوَايَةِ: ابْسُ رَاعِسى الْعَيْسِ ) مِنْ ٱشْجَعَ ،

سے مت کھاؤ جبکہ اللہ تعالی نے حمہیں دایاں ہاتھ دیا ہے یا فرمایا که الله تعالی نے تمہارا دایاں ہاتھ درست بنایا ہے۔ " پس میرابائیاں ہاتھ دائیں ہاتھ میں بدل کیا (بعنی میں نے آسانی کے ساتھ دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا شروع کر دیا، وہ کہتی ہیں: پس میں نے اس کے بعد بھی بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانانہیں کھایا۔

سیدنا عمر وہالٹن سے مروی ہے کہ نبی کریم مطبیحی نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب بے تو دائیں ماتھ سے بے (اور بائیں ماتھ سے نہ کھائے ہے) کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا

سیدنا جابر والنی بیان کرتے میں کہ نبی کریم مطابق نے فرمایا: "این بائیں ہاتھ کے ساتھ نہ کھاؤ، کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھا تاہے۔''

سیدہ عائشہ وظافتها بیان کرتی میں کہ نبی کریم مطابقاتی نے فرمایا: "جوبائيں ہاتھ كے ساتھ كھاتا ہے،اس كے ساتھ شيطان كھاتا ہےاور جو ہائیں ہاتھ کے ساتھ پتا ہے، شیطان اس کے ساتھ

سیدنا سلمہ بن اکوع فائش بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکیل نے انتجع قبیلہ کے بسر بن رائی العیر نامی ایک آ دمی کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، آپ مشکھیانے نے اس سے فرمایا: '' دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ۔''اس نے کہا: مجھ سے دائیں ہاتھ

<sup>(</sup>۷٤۰٠) تخريح: أخرجه مسلم: ۲۰۲۰ (انظر: ۲۵۳۷)

<sup>(</sup>٧٤٠١) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠١٩ (انظر: ١٤٥٨٧)

<sup>(</sup>٧٤٠٢) تـخريج: اسناده ضعيف لجهالة حال موسى بن سرجس، أخرجه الطبراني في "الاوسط": ٢٩٤ (انظر: ۲۲۶۷۷)

<sup>(</sup>٧٤٠٣) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٢١ (انظر: ١٦٤٩٩)

الريخ الريخ الريخ الريخ الريخ الريخ ( 167 ) الريخ الر ے کھانے کی استطاعت نہیں، آپ مِشْنِیَوْمْ نے فرمایا: کچھے استطاعت ہی نہ ہو۔'' اس کے بعد اس کا دایاں ہاتھ اس کے منہ تک اٹھنے کے قابل نہ رہا تھا۔

سیدہ هضه بنت عمر والنوا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم منظیمیا جب سونے کا ارادہ کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ اینے رضار کے يْجِ ركِعة اوريه دعا يرُعة : ٱللُّهُمُّ قِينِسَى عَذَابِكَ يَوْمَ تُبُغَثُ عِبَادَكَ \_ (اے الله مجھے اس دن کے عذاب سے بھا جس دن تو اینے بندوں کو اٹھائے گا۔ ) پیکلمات تین مرتبہ آپ کہتے تھے اور آپ مٹنے مَرِیْن کا دایاں ہاتھ کھانے یینے کے لیے تھا اور ہاماں ہاتھے دیگر (میکھے) ضرور ہات کے لیے تھا۔

أَبْصَرَهُ يَاٰكُلُ بِشِمَالِهِ ، فَقَالَ لَهُ: ((كُلُ بِيَمِينِكَ ـ)) فَقَالَ: لا أَسْتَطِيْعُ ، فَقَالَ: ((لا اسْتَطَعْتَ .)) قَالَ: فَمَا وَصَلَتْ يَمِينُهُ إِلَى فَمه يَعُدُ ـ (مسند احمد: ١٦٦١٣)

(٧٤٠٤) عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله على كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَـرْ قُدُ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنِي تَحْتَ خَدُّهِ ثُمَّ قَالَ: ((اَللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ-)) ثَلَاثَ مِرَار، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرِي لِسَائِرِ حَاجَتِهِ ـ (مسند احمد: ۲۲۹۹۷)

فوائد: .... ان احادیث مبارکمیں کھانے ینے کآ داب بیان کیے گئے ہیں،تمام احادیث اینے مفہوم میں واخنی میں،ساتھ ساتھ تبلیغ کا پہلوبھی اجاگر ہور ہاہے کہ آپ مٹنے آین اصلاح کے ہرپہلوکو سامنے رکھتے تھے۔ بَابُ النَّهُي عَنِ الْقِرَانِ وَالنَّهُبَةِ وَالنَّفُخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ.

ایک سے زائد انتھی تھجوریں کھانے ،لوٹے اور کھانے اور مشروب میں چھونگ مارنے سے ممانعت کا بیان (٧٤٠٥) عَنْ سَعْدِ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ قَالَ: مولائ ابو برسيدنا سعد فالني عمروى ب، وه كتم إن مين نے نبی کریم مضافظ کے سامنے مجوری پیش کیں، لوگوں نے دو تین تین تھجوریں اکٹھی منہ میں ڈالنا شروع کر دیں، پس نبی كريم مِشْيَنِيْ نِے فرماما: "اس طرح ملا كرنه كھاؤ (بعني ايك ايك تحجور منه میں ڈال کر کھاؤ، نہ کہ دوتین تین ) ۔''

قَدُّمْتُ بَيْنَ يَهِ كَيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَــُمرًا فَجَعَلُوا يَقُرُنُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ ((لَا تَقْرُنُوا ـ)) (مسند احمد: ١٧١٦)

جبله بن محيم والنفي بيان كرت بي كهم مدينه مين ته، بدابل عراق کی جانب ایک کشکر بھیخے کے دور کی بات ہے، ہم قحط سالی ے دو حار ہو گئے۔ سیدنا عبد الله بن زبیر رفائنی نے ہمیں

(٧٤٠٦) ـ حَدَّثَ نَا جَبَلَةُ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْثِ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ فَجَعَلَ. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ وَكَانَ عَبْدُاللَّهِ

<sup>(</sup>٤٠٤) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة حال سواء الخزاعي، أخرجه ابوداود: ٥٠٤٥ (انظر: ٢٦٤٦٥)

<sup>(</sup>٧٤٠٥) تخريج: حسن لغيره، أخرجه ابن ماجه: ٣٣٣٢(انظر: ١٧١٦)

<sup>(</sup>٧٤٠٦) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٤٥ (انظر: ٥٤٣٥)

وي الراب، بان الرسال ي المراكزي ( 168 ) ( 168 ) الراب، بان الرسال ي ي مستحجوری دی،سدنا عبدالله بنعم خانفهٔ جارے قریب سے گزرے اور کھا: دو تین تین ملا کر نہ کھانا، کیونکہ نی کریم مضافظ نے ملا کر کھانے سے منع فرمایا ہے الا کہ آ دمی این بھائی ہے اجازت لے لے۔ امام شعبہ کہتے ہیں: بداجازت دینے والا جله میرے خیال میں سیدنا ابن عمر زہائشہ کا اپنا کلام ہے، (حدیث کا حصہ ہیں ہے)۔

بْنُ عُمَرَ يَهُرُ بِنَا فَيَقُولُ: لا تُقَارِنُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ نَهُ نَهْى عَنِ الْقِرَانِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْمِرَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ (وَفِي لَفُظِ: إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ آخَاهُ، قَالَ شُعْبَةُ: لا اَرى فِي الإستِنْذَان إلَّا أَنَّ الَّكِلِمَةَ مِنْ كَلام ابن عُمَرَ ـ (مسند احمد: ٥٤٣٥)

**فوائد**: ..... امام نو دی نے کہا: بیرا مام شعبہ کا اینا گمان ہے، اس سے حدیث کا مرفوع ہونا متا ترنہیں ہوگا، کیونکہ امام سفیان نے دوسری روایت کے مطابق بیرحدیث اس طرح بیان کی ہے: سیدنا عبدالله بن عمر زائشہ سے مروی ہے، وہ كَتْ إِن نَهْ عَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ان احادیث میں اجتماعی کھانے کا ایک ادب بیان کیا گیا ہے کہ جب لوگ استھے ہو کر کھجوریں کھا رہے ہوں تو ہر ایک کو جاہیے کہ وہ ایک ایک کر کے تھجوریں کھائے ، اس ادب سے برکت بھی ہوگی اور کھانا بھی تقریباً سب میں برابر برابرتقسیم ہو جائے گا ،مکنہ حد تک کھانے کی ہرنتم کو یہی تھم دیا جائے گا ،اجتماعی شکل میں روٹی سالن کھاتے وقت یہ طریقہ درست نہیں ہوگا کہ آ دمی پوری یا آ دھی روٹی تو ژکر اینے ہاتھ میں اٹھالے، یامشتر کہ سالن یا کسی ڈش سے اپنی پلیٹ میں معمول اورعرف سے ہٹ کر بہت زیادہ کھانا ڈال لے، مزیدخودغور کرلینا چاہیے، ہرمشتر کہ ماکول ومشروب میں اس ادب كا خيال ركھنا حاہے۔

کیکن یا درہے کہ بیا جماعی کھانے کا ادب ہے،اگر ہرکوئی اپنا علیحدہ علیحدہ کھانا کھار ہا ہوتو وہ اس ادب کا یابند نہیں ہوگا۔ (٧٤٠٧) - عَنْ أنَسس قَسالَ: نَهْ ي رَسُولُ سيدنا انس فطن بيان كرتے بيں كه بي كريم مشكر في ناد اللهِ عَن النُّهُبَةِ: ((وَمَن انْتَهَبَ فَلَيْسَ عَمْعَ كِيابِ اورآبِ سُنَوَيْ نِ فرمايا: "جم نے لوث مار کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔'' منَّا-)) (مسند احمد: ١٢٦٢٦)

فواند: اس مدیث کویهال لانے کا مقصدیہ ہے کہ کھانے کی چیز بھیر دینا اور پھراس پر جھیٹ پڑنا، جیسا کہ بعض علاقوں میں شادیوں کے موقع پر ہوتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں حدیث نمبر (۷۵۲) سیدنا عبدالله بن عباس فانتو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکرات (٧٤٠٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ نَهٰى رَسُولُ (٧٤٠٧) تخريج: حديث صحيح، أخرجه ابن ابي شيبة: ٧/ ٥٧، والبزار: ١٧٣٣، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار": ١٣١٦ (انظر: ١٢٥٩٨)

(٨٠٤٨) تمخريمج: اسناده صحيح على شرط البخاري، أخرجه ابوداود: ٣٧٢٨، وابن ماجه: ٣٤٢٩، و التر مذي: ۱۸۸۸ (انظر : ۲۸۱۷) المراج ا اللَّهِ عَلَىٰ عَنِ الْنَفْخِ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ. نے کھانے اور پینے کی چیز میں چھونک مارنے سے منع کیا ہے۔ (مسند احمد: ۲۸۱۷)

سيدتا ابوسعيد خدرى فِي تُنْتُنُ ب روايت ب، وه كهتم بين: نَهلى عِنْتُنَا عَنِ السَّفْخ فِي الشَّرَابِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُـلٌ يَارَسُوْلَ اللَّهِ ! إِنِّي لَا أَرْوِي مِنْ نَفَسِ وَاحِدٍ! فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((فَأَبْنِ الْقَدْحَ عَنْ (کے برتن) میں (یا پینے کے دوران) سانس لینے ہے منع فرمایا۔ ایک آ دمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں تو ایک سانس كے دوران يے جانے والے ياني سے سيرابنهيں ہوتا؟ رسول الله مِشْيَعَتِيْنَ نے اسے فرمايا: ''تو پھر پيالے كومنه ے دور کر کے سانس لے لیا کرو (اور پھر لی لیا کرو)۔'' اس نے کہا: اگر مجھے اس میں کوئی تنکا نظر آ جائے تو؟ آب مِشْنِعَ لِلَّمْ فِي مِمْ مَايا: "تو چراس بهاديا كرو-" (ترمذى: ١/ ٣٤٥، صحيحه: ٣٨٥)

مشروب کے اندر پھونک مارنامنع ہے، حافظ ابن حجر نے (فتح الباری: ۱۰/ ۸۰) میں کہا: کی احادیث مبارکہ میں برتن میں چھونک مارنے سے منع کیا گیا ہے، اس کی کی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا: کھانا کھانے کی وجہ سے یا مسواک اور کلی نہ کر سکنے کی وجہ ہے یا معدہ کے بخارات کی وجہ ہے سانس کا بد بودار ہونا۔

یا تھوک وغیرہ کا کھانے میں گر جانے کا خطرہ بھی ہوسکتا ہے، بہر حال سلیم فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور برلوگ جائے مصنڈی کرنے کے لیے یامشروب میں بڑے ہوئے تنکے وغیرہ کودور کرنے کے لیے برتنوں میں پھونک مارتے ہیں، جو کہ احادیث نبویہ کی مخالفت ہے۔

یہ بات ذہن نشین رہے کہ بیکھانے پینے کا ادب ہے،اگر دم کر کے پھوٹکا جائے تو اس کا حکم اور ہوگا ،ان شاءاللہ تعالی۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْآكُل مِنُ جَوَانِبِ الْقَصْعَةِ مِمَّا يَلِي الْآكِلَ کھانے والے کا پلیٹ کے اس تھے سے کھانا، جواس کے سامنے ہو

(٧٤٠٩) عَسْ أَسِى رَجْدَوَةَ السَّعْدِي قَالَ: ني كريم مِشْ اللَّهَ عَرِورده سيدنا عمر بن الي سلمه والله عالية عمروى أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ (زَادَ فِي روَايَةِ: به به وه كمت بين: نبي كريم مِشْطَرَان نے مجھاس كھانے كے ليے بلایا، جوآب منظور کھارے تھے اور آپ منظور نے فرمایا: '' قریب ہو جاؤ ، اللہ تعالی کا نام لو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور

رَبِيْبُ النَّبِيِّ ﷺ) قَسالَ: دَعَسانِيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِسطَعَام يَأْكُلُهُ، فَقَالَ: ((ادْنُ! فَسَمَّ اللُّهُ عَزَّوَجَلَّ، وَكُلْ بِيَمِنِيكَ، وَكُلْ مِمَّا الين ماضے عَ اوَنُ ىَلَنْكَ\_)) (مسند احمد: ٩٦٤٤٩)

<sup>(</sup>٧٤٠٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٣٧٨، ومسلم: ٢٠٢٢ (انظر: ١٦٣٣٩)

الواب، مان اور مال يزي ١٦٥ المروكي ١٢٥ الواب، مان اور مال يزي ١٢٥ المروكي ١٢٥ الواب، مان اور مال يزي

قَالَ سیدنا واثلہ بن استع رفائی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں اللهِ صفہ والوں میں سے تھا، نبی کریم مضافی آنے نے ایک دن روئی میرک مصفول آنے ایک دن روئی میرک مصفول آنی الله میں ڈالا، پھراس سکت میں پانی ، چربی اور چھنا ہوا آٹا ڈالا، پھراسے خوب کمس کیا، پھر آپ نے اس کو کناروں سے ملا کر اونچا ڈھرسا بنا دیا اور پھر شک میں نہیں میں نہیں لئے والی ہانیں لے آیا، آپ مسئول نے فرمایا: '' کھاؤ اور اس کی اور والی جانب سے کھاؤ ، اس کی اور والی جانب سے نہیں ہوگئے ہے فرمایا: '' کھاؤ اور اس کی اور والی جانب سے نہیں انہوں نے کھائی، یہاں تک کہ وہ سر ہو گئے۔

(٧٤١١) - عَنْ وَاثِلَةً يَعْنِى ابْنَ الْأَسْقَعِ قَالَ كُنْتُ مِنْ أَهْلِ السَّفَةِ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بِقُرْصِ فَكَسَرَهُ فِي الْقَصْعَةِ وَصَنَعَ فِيهَا مَاءً سُخْنًا ثُمَّ صَغَنَبَهَا فِي الْقَصْعَةِ وَصَنَعَ فِيهَا مَاءً سُخْنًا ثُمَّ صَغَنَبهَا فِي الْقَصْعَةِ وَصَنَعَ فِيهَا مَاءً سُخْنًا ثُمَّ صَغَنَبهَا فِي الْقَصْعَةِ وَصَنَعَ فِيهَا مَاءً سُخْنًا ثُمَّ صَغَنَبهَا فِيهَا وَدَكًا ثُمَّ سَفْسَفَهَا ثُمَّ لَبَقَهَا ثُمَّ صَغَنَبهَا فَيهَا وَدَكًا ثُمَّ سَفْسَفَهَا ثُمَّ لَبَقَهَا ثُمَّ صَغَنَبها عَالَى الْهُ اللهُ اللهُ

فوافد: ..... ان احادیثِ مبارکہ میں کھانے کے مختلف آداب کابیان ہے، پلیٹ کی اس طرف سے کھانا کھانا شروع کیا جائے، جوآ دمی کے سامنے ہواور درمیان سے بھی کھانا شروع نہ کیا جائے، وگرنہ بے برکتی ہوجاتی ہے۔

بَاابُ مَا یُسُتَحِبُ فِی طَبُحِ اللَّحْمِ وَنَهُ سِه وَ تَکُثِیْرِ الْمَرَقِ وَعَدْمِ تَعَاطِیْه حَارُّ اللَّهِ مَا یُسُتَحِبُ فِی طَبُحِ اللَّحْمِ وَنَهُ سِه وَ تَکُثِیْرِ الْمَرَقِ وَعَدْمِ تَعَاطِیْه حَارُّ اللَّهِ مَا یُسُتَحِبُ فِی طَبُحِ اللَّحْمِ وَنَهُ سِه وَ تَکُثِیْرِ الْمَرَقِ وَعَدْمِ تَعَاطِیْه حَارُّ اللَّهِ گَالِیان کوشت کو پکانے، اس کونوچ کرکھانے، اس میں زیادہ شور با بنانے اور اس کو گرم گرم نہ کھانے کا بیان کوشت کو گئے ہیں کہ نبی کریم مظامِلاً کو سُدولُ اللّٰہِ فَالَ: قَالَ سَیرنا جارِ بن عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: قَالَ سَیرنا جارِ بن عبد اللّٰہ فَالَ: قَالَ سَیرنا جارِ بن عبد اللّٰہ فَالَ نَالَ اللّٰہِ قَالَ: قَالَ سَیرنا جارِ بن عبد اللّٰہ فَالَ نَالَ کو ہوں کو دیے ہے کہی کائی ذیادہ ڈال کر اللّٰہ مَر قَ أَوْ الْمَاءَ ، فَإِنَّهُ أَوْسَعُ أَوْ شُورِ باوافر بنایا کرو، اس سے پڑوسیوں کو دیے کے لیے بھی کائی فَا خَیْنِ نُال آئی ہے۔'' اللّٰہ حیران۔) (مسند احمد: ۱۹۰۹) گئونش نکل آئی ہے۔''

(۷٤۱۰) تخریج: اسناده حسن، أخرجه ابو داود: ۳۷۷۲ وأخرجه بنحوه ابن ماجه: ۳۲۷۷(انظر: ۲۷۳۰) (۲۱۱) تخریج: اسناده حسن، أخرجه مختصرا ابن ماجه: ۳۲۷۲(انظر: ۱٦٠٠٦)

(٧٤١٢) تمخريج: صحيح لمغيره، أخرجه ابن ابي شيبة، والبزار: ١٩٠١، والطبران في "الاوسط": ٣٦١٥(انظ: ١٥٠٣٠)

#### المراج المراجع المراج

فواند: ..... الله تعالى في قرآن پاك مين كى مقامات پر پروسيوں سے حسن سلوك كا تكم ديا ہے، اس كى تكم بجا آورى كا طريقه نبى كريم مضاية في فرال كرزياده ثور با بناليا جائے اور اگر جمسايه ما تكنے آئے يا نہ بھى ما تكنے آئے تو اسے ديا جائے بيد حسن سلوك معاشرتى زندگى ميں ايك شور با بناليا جائے اور اگر جمسايه ما تكنے آئے يا نہ بھى ما تكنے آئے تو اسے ديا جائے بيد حسن سلوك معاشرتى زندگى ميں ايك سنم بى اصول ہے۔

عصر حاضر میں سالن کی اکثر قسموں سے شور باکوختم کر کے اس کو مزید سے مزید لذیذ بنانے کی کوششیں کی جارہی ہیں ،لیکن اس لذت نے ہمسائیوں کا حق ادا کرنے سے محروم کر دیا ہے، اب شور با بنانا ہم نے چھوڑ دیا اور روسٹ کیے ہوئے پیس ہم صدقہ نہیں کر سکتے ،سو بے برکتی کے اسباب بڑھ گئے۔

(٧٤١٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ زَوَّ جَنِى أَبِى فِى إِمَارَةِ عُثْمَانَ فَدَعَا نَفَرًا مِنْ أَصَحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ كَبِيرٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَسَلَّمَ قَالَ: ((انْهَسُوا اللَّحْمَ نَهْسًا فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَاللهِ مَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَرَأُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَرْأُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَرْأُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَرْأُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَرْأُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَرُ أَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَرْأُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

(١٤ ١٤) ـ عَنْ صَفُوانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْ وَإَنَا آخِذُ اللَّحْمِ عَنِ الْعَظْمِ بِسَدِى، فَقَالَ: ((يَا صَفُوانُ!)) قُلْتُ: لَبَيْكَ، قَالَ: ((قَرْبِ اللَّحْمَ مِنْ فِيْكَ فَإِنَّهُ اَهْنَاهُ وَامْرَاُد)) (مسند احمد: ٢٨١٩٥)

عبداللہ بن حارث کہتے ہیں: سیدنا عثان رفائی کے دور خلافت
میں میرے باپ نے میری شادی کی اور انہوں نے نبی

کریم مشی آن کے صحابہ کرام و گفتہ میں سے پچھ افراد کو بھی مدعو
کیا، سیدنا صفوان بن امیہ رفائی بھی تشریف لائے، جو بہت

بوڑھے ہو چکے تھے، انھوں نے کہا کہ نبی کریم مشی آنی نے فرمایا:

دم گوشت دانتوں سے نوج کر کھاؤ اس طرح کھانا زیادہ لذین
اور زودہضم اور طبیعت و تمنا کے زیادہ موافق ہے۔''

سیدنا صفوان بن امیہ فائٹ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نی کریم مطاقع آنے دیکھا کہ میں ہڈی سے گوشت ہاتھ کے ساتھ اتار رہا تھا، آپ مطاقی آنے فرمایا: ''اے صفوان!'' میں نے کہا: جی میں عاضر ہوں، آپ مطاقی آنے فرمایا:''گوشت اپنے منہ کے قریب کرلو اور اسے دانوں سے نوچ کر کھاؤ، یہ زیادہ لذیز بھی ہے اور زود مضم بھی ہے۔''

فواند: ..... گوشت کی حقیق لذت ای میں ہے کہ اس کونوچ کر کھایا جائے ، اس طریقے سے کھاٹا زودہضم بھی ہوجاتا ہے۔

<sup>(</sup>۷٤ ۱۳) تخريج: حسن لغيره، أخرجه الترمذي: ۱۸۳٥ (انظر: ١٥٣٠٠)

<sup>(</sup>١٤) تخريج: حسن لغيره، أخرجه ابوداود: ٣٧٧٩(انظر: ٣٧٦٤٣)

الاستالين المان المنظمة المنظ

(٧٤١٥) عَنْ أَسْمَاءً بِنْتِ أَبِي بِكُرِ أَنَّهَا سيده اساء بنت الى بكر وَاللهُ سه مروى ع كه جب وه ثريد بناتیں تو اسے کچھ در کے لیے ڈھانپ دیتیں تا کہ اس کی گرمی کا جوش کم جو جائے اور فرما تیں، میں نے نبی کریم مشاری کو ب فرماتے ہوئے سا ہے کہ 'اس طرح سے کھانے میں بہت زیادہ برکت آ جاتی ہے۔''

كَانَتْ إِذَا ثَرَدَتْ غَطَّتْهُ شَيْئًا حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرُهُ ثُدَّمَ تَتَقُولُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ-)) (مسند احمد: ۲۷٤۹۸)

فواند: ..... اس فتم كا كھانا گرم ہى كھايا جاتا ہے، كيكن زيادہ گرم كھانا باعث بركت نہيں ہوتا، كھانا اتنازيادہ گرم نہ ہو کہاس کو چبائے بغیر منہ سے گزار نا پڑے۔

بَابُ الْاَمُرِ بِاَخُذِ مَا تُسَاقِطُ مِنَ اللَّقَيْمَاتِ وَلَعْقِ الْاصَابِعِ بَعْدَ اِنْتِهَاءِ الْاكلِ وَمَا جَاءَ فِي لَحُس الُقَصُعَةِ وَاسْتِغُفَارِهَا لِلْاكِلِ

زمین برگرے ہوئے لقمے کواٹھانے ، کھانے کے بعدانگلیوں کو حاشنے ، پلیٹ کوصاف کرنے اور برتن كا كھانے والے كے ليے بخشش طلب كرنے كابيان

(٧٤١٦) - عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عِلَى سيدنا الس وَلِينَ بيان كرتے مِين كه في كريم مطاقيق نے فرمايا: قَالَ: ((إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلَيَانُحُذَهَا " "جبتم من كى ايك كى باتھ سے لقم ر بڑے تو وہ اے اٹھائے اور اس کے ساتھ لگی ہوئی چیز صاف کرکے اسے کھالے اور اس کو شیطان کے لئے نہ چھوڑے۔''

سیدنا جابر والله بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکور نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی کھانا کھانے سے فارغ ہوتو رو مال کے ساتھاں ونت تک ہاتھ صاف نہ کرے، جب تک اسے جان یا چٹوا نہ لے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کے کھانے کے کس صے میں برکت ہے۔'' ایک روایت کے الفاظ یہ بین: ''وہ اینے ہاتھ اس وقت تک صاف نہ کرے جب تک کہ انہیں چوں نہ لے، کیونکہ وہبیں جانتا کہ کھانے کے کس حصہ میں اس کے لیے برکت دی گئی ہے۔''

وَلْيَـمْسَـحُ مَـابِهَـا مِنَ الْاذٰي وَلَايَدَعْهَـا لِلشُّبْطَانِ -)) (مسند احمد: ١١٩٨٦) (٧٤١٧) ـ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلا يَمْسَعُ يَدَهُ فِي الْمِنْدِيلِ حَتَّى يَـلْعَـقَهَا أَوْ يُـلْعِقَهَا فَإِنَّهُ لا يَدْرى فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ ـ)) (وَفِي لَفْظِ: ((فَلا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتْى يَمُصَّهَا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي آيِّ طَعَام يُبَارَكُ لَهُ فِيْهِ - )) (مسند احمد: (1274.

<sup>(</sup>٧٤١٥) تخريج: حديث حسن، أخرجه الدارمي: ٢٠٤٧، والحاكم: ٤/ ١١٨، وابن حبان: (۲٤۱٦) تخريج: أخرجه مسلم: ۲۰۳۵ (انظر: ۱۱۹٦٤) ۲۰۷۰(انظر: ۲۹۹۸۲)

<sup>(</sup>٧٤١٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٣٣(انظر: ١٤٢٢١)

الراب، مباح اور طال يزي ( ابواب، مباح اور طال يزي ( ابواب، مباح اور طال يزي ) البي

سیدناعبدالله بن عباس بالنور بیان کرتے ہیں کہ بی کریم منظ الله بن عباس بالنور بیان کرتے ہیں کہ بی کریم منظ الله خوا نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی ایک کھانا کھائے تو ابنا ہاتھ صاف نہ کرے ۔ "ایک روایت میں بیاضافہ ہے:" رومال کے ساتھ صاف نہ کرے یہاں تک کہ آئیس چاٹ لے یا چنوا لے ۔ " ابوز بیر کہتے ہیں: میں نے سیدنا جابر بن عبدالله بنائید سے سا، انھوں نے کہا: میں نے نبی کریم مین الله نتا ہے سے سا، آپ نے فرمایا: "پیالداٹھانے سے پہلے ہاتھوں کوچائے یا چنوائے، کے فرمایا: "پیالداٹھانے سے پہلے ہاتھوں کوچائے یا چنوائے، کوئکہ کھانے کے آخری حصہ میں برکت ہوتی ہے۔"

مجامد بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رفائن اپنی انگلیاں جانا کرتے اور کہتے تھے کہ بی کریم مضافی نے فرمایا: "جنہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ تمہارے کھانے کے کون سے حصہ میں برکت ہے۔"

سیرنا ابوہریہ وہ النے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منتی آئے نے فرمایا: ''جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو ضرورضرور اپنی انگیوں کوچائے ، کیونکہ اسے پہنیں کہ اس کی کون می انگی میں برکت ہے۔''

سیدنا کعب بن مالک فائن بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مضافیاً ا اپنی تین انگلیوں کو کھانا کھانے کی وجہ سے جاٹا کرتے تھے۔

(دوسری سند) نبی کریم مطابق آن تین انگلیوں کے ساتھ کھانا کھات تھے اورانے ہاتھ کو صاف کرنے سے پہلے انگلیوں کو

(١٨ ٤ ٧٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا أَكُلَ اَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ فَلا يَمْسَحُ يَدَهُ (زَادَ فِيْ رِوَايَةِ: بِالْمِنْدِيْلِ) حَتَى يَمْسَحُ يَدَهُ (زَادَ فِيْ رِوَايَةِ: بِالْمِنْدِيْلِ) حَتَى يَمْسَحُ يَدَهُ (زَادَ فِيْ رِوَايَةِ: بِالْمِنْدِيْلِ) حَتَى يَلْعَقَهَا اَوْ يُلْعِقَهَا اَوْ يُلْعِقَهَا اَوْ يُلْعِقَهَا فَإِنَّ اللَّهِ وَكُلْ يَمُولُ : فَلِكَ سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْ ((وَلا يَروفَعُ الطَّعَامِ فِيهِ الْبَركَةُ عَنَى يَلْعَقَهَا اَوْ يُلْعِقَهَا فَإِنَّ آخِرَ اللَّهِ عَنِي ابْنِ عُمَر النَّ الْحَرفَعُ اللَّهُ عَنْ ابْنِ عُمَر النَّهُ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَر اللهِ كَالْ رَسُولُ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَر اللهِ كَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْرَكَةُ عَنْ امْحَامِكَ كَانَ يَلْعَقُهُا أَوْ يُلُوقَهَا فَإِلَّ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمَركَةُ عَنْ امْحَامِكَ كَانَ يَلْعَقُ الْمَالِعَةُ ثُمَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ لَكَانَ يَلْعَقُ الْمَالِعَةُ ثُمَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ لَكُونُ الْبَرَكَةُ عَنْ الْمَالِعَةُ الْمَالِعَةُ اللهِ عَنْ الْمَالِعَةُ اللهِ قَلْمَا اللهِ عَنْ الْمَالِعَةُ الْمَالِعَةُ اللهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الْمَالِعَةُ الْمَالِعَةُ الْمَالِعَةُ الْمِنْدُ الْمَالَى اللهُ عَنْ الْمَركَةُ وَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(٧٤٣٠) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّ

(٣٤ ٢) - عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ آبِيهِ فَالَ: رَآيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَلْعَقُ آصَابِعَهُ الثَّلاثَ مِنَ الطَّعَامِ - (مسندا حمد: ١٥٨٥٩) (٣٤ ٢٢) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَان عَنْ آبِيْهِ) فَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا كُلُّ بِثَلاثِ

<sup>(</sup>٧٤١٨) تـخـريج: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه ابن حبان: ٣٢٥٣، والنسائي في "الكبري": ٧٢٧٢(انظر: ٢٦٧٢)

<sup>(</sup>٧٤١٩) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه البزار: ٢٨٨٥(انظر: ٤٥١٤)

<sup>(</sup>٧٤٢٠) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٣٥ (انظر: ٩٣٦٩)

<sup>(</sup>٧٤٢١) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٣٢ (انظر: ١٥٧٦٧)

<sup>(</sup>٧٤٢٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

ابواب،مباح اور طلال چزیں

أصَابِعَ، فَلا يَمْسَحُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَم

(مسند احمد: ۲۷۷۰۹)

(٧٤٢٣) - حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ رَاشِيدِ الْهُٰ ذَلِيُّ قَالَ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي أُمُّ عَـاصِم عَنْ رَجُلِ مِنْ هُذَيْلِ يُقَالُ لَهُ نُبَيْشَةُ الْخَيْرِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ وَنَحْنُ نَأَكُلُ فِي قَصْعَةٍ فَقَالَ لَنَا حَـدَّثَـنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَنَّهُ مَنْ أَكُلَ فِي قَصْعَةٍ ثُمَّ لَحَسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ م) (مسند احمد: ٢١٠٠١)

(٧٤٢٤) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ عَنْ عَطَاءٍ قَالًا: قَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلًـمَ: ((حَبَّـذَا الْمُتَخَلِّلُونَ ـ)) قِيلَ: وَمَا الْمُتَحَلِّلُونَ؟ قَالَ: ((فِي الْوُضُوءِ وَالطُّعَامِ.)) (مستد احمد: ٢٣٩٢)

سیدنا بھید الخیر ہذلی بنائی بیان کرتے ہیں، بداس وقت کی بات ے جب ام عاصم نے کہا کہ ہم ایک پالد میں کھا رہے تھے کہ بینبیشہ بذلی ہمارے ماس آئے اور انہوں نے کہا: ہم سے نبی كريم مِشْنَاتِيَا نِي بيان كيا كه''جوآ دمي پياله ميں كھائے اور پھر اے (انگلی ہے یا جاٹ کر) صاف کرتا ہے تو وہ پیالہ اس کے لي بخش طلب كرتاب.

سدنا ابوابوب و النوز اور عطاء ہے مروی کہ نی کریم مشنَّ عَالِمَ نے فرمایا: ''خلال والے کتنے ہی اچھے ہیں۔'' آپ مشکر کا ہے دریافت کیا گیا وہ خلال والے کون ہیں؟ آپ مطاع کیا گیا فریایا:''جو وضواور کھانے میں خلال کرتے ہیں۔''

فسوانسد: ساس مديث كايبلا جمله ثابت ب، جيها كرسيدنا انس بن ما لك فالنيز بروايت بك نبي كرتے ہيں۔"(معجم اوسط: ۱/۳۹، صحیحہ: ۲۵۶۷)

رو چیزوں سے خلال کرنے کا تعلق ہوسکتا ہے، وضویس بالوں ادر انگلیوں کا خلال اور کھانا کھانے کے بعد دانتوں کی صفائی ۔

ان احادیث میں کھانے کے اس ادب کا ذکر ہے کہ آ دمی جس برتن میں کھائے ، اس کوصاف کرے ادراین انگلیوں کوبھی جاٹ لے، تا کہ کھانے کا کوئی جزوضائع نہ ہو جائے ، کیونکہ ممکن ہے کہ اس میں سارے کھانے کی برکت ہو۔

(٧٤٢٣) تدخريج: استاده ضعيف لجهالة حال ام عاصم جدة ابي اليمان المعلى، أخرجه ابن ماجه: ٣٢٧١، ٣٢٧٢، والترمذي: ١٨٠٤ (انظر: ٢٠٧٢٤)

(٧٤٢٤) تـخريج: اسناده ضعيف جدا، واصل الرقاشي و ابو سورة مجمع على تضعيفهما، وابوسورة لا يعرف له سماع من ابي ايوب. أخرجه ابن ابي شيبة: ١/ ١٢، وعد بن حميد: ١٢٧١، والطبراني في في"الكبير ": ٢٦٥١ (انظر: ٢٣٥٢٧) (ابراب، مبان اور مطال بیزین کے گئے ہیں کہ عمر حاضر میں جن پڑ عمل کرنے سے لوگوں کو جھبک اور کھانے کے مختلف اور ایسے آداب بیان کئے گئے ہیں کہ عمر حاضر میں جن پڑ عمل کرنے سے لوگوں کو جھبک اور برد کی محسوس ہوتی ہے، یہ محض ان کی پراگندہ فر ہنیت ہے۔ ایسے نہ ہو کہ رزق کی فراوانی کی وجہ سے ہماری گرون اتن اکر جائے کہ ہم اپنے ماحول اور معاشرے کا لحاظ کر کے سنتوں کو ترک کرویں، (اللہ تعالیٰ کی پناہ)۔ اس بات پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کہ گری ہوئی چیز کو اٹھا کر اس کی صفائی کر کے کھانا، کھانے کے بعد اٹھیوں کو چانا اور بیٹ کو چا نا اور صاف کرنا جیسی مبارک سنتیں ہم سے اس بنا پر رہ گئی ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو وقعت و بینا چاہتے ہیں یا ایسا کرنے ہیں حقارت اور جھک محسوس کرتے ہیں۔

پھر بلیت میں کھانے کی کافی مقدار چھوڑ وی جاتی ہے، جس سے شیطان خوب استفادہ کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران اگر کوئی لقمہ گر جاتا ہے تو اکثر مسلمان اپنے آپ کو اس سے بلند تر سیجھتے ہیں کہ وہ حدیث مبارکہ پرعمل کرتے ہوئے لقمہ اٹھالیں اور اسے صاف کر کے کھالیں، بلکہ بعض متکبراور فلسفی قتم کے لوگ تو برعم خوویہ کہہ دینے کی جرائت بھی کر دیتے ہیں کہ اب اس لقمے کے ساتھ جراثیم اور بیکٹیریا لگ گئے ہیں، حالانکہ رسول اللہ منظم آئے نے تو فرمایا: (فَلْیُمِطُ مَا رَابَهُ مِنْهَا، وَلْیَطْعَمْهَا وَلا یَدَعْهَا لِلشَّیْطَان ۔)) ۔۔۔۔ دوالی چیز کوصاف کر کے کھالے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ "

پھر بدلوگ کھانے کے دوران اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد انگلیاں نہیں چاشے، بلکہ کئی تو اس سنت کو قلت و ذوق اور آ دابِ خورد ونوش سے جہالت کا بتیجہ بجھتے ہیں، (الله تعالیٰ کی پناہ)۔ پس انھوں نے إن نظريات کی وجہ سے ثشو بيريا بيز کا اہتمام کیا اور جب کوئی اپنی انگلیوں یا ہونوں پر چکنائی یا کھانے کا کوئی جزولگا ہوا محسوس کرتا ہے تو فورا نشو بيريا تو ليے سے اسے صاف کر کے حدیث رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ یا در ہے کہ آپ ملے مینے آئے انگلیوں کو پہلے جاشے کا تھم دیا ہے۔

رہا مسئلہ پلیٹ پر لگے ہوئے کھانے کے اجزا کو انگیوں کے ساتھ صاف کرنے کا، تو یہ لوگ اس اسلامی ادب کو اپنانے کو معیوب اور ناشا کستہ سیجھتے ہیں اور ایسا کرنے والے کو ہوس وحرص، بخل و کنجوی اور ندیدہ بن کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں پر کوئی تعجب نہیں ، کیونکہ یہ بیجارے جابل اور حدیث رسول کے معالمے میں کورے ہیں، تعجب تو ان پر ہوتا ہے جو ان آ داب کاعلم رکھنے کے باوجودا سے جابلوں سے ہم آ ہنگی اور موافقت اختیار کرتے ہیں، بلکہ

## ان کی جا بلوی کرتے ہیں۔

پھریبی لوگ اپن شخواہوں اور روزیوں کے بے برکت ہونے کا شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر چہان کی شخواہیں بہت وسیع ہوں۔ بے برکتی کا اصل سب احادیث نبویہ سے اعراض اور دشمنانِ اسلام کے اطوار وعادات کی اندھی تقلید ہے۔

اے سلمانو! سنت کولازم پکڑو، سنت کولازم پکڑو، ارشاد باری تعالی ہے: ﴿ إِنَّا أَيُهَا الَّذِيْنَ الْمَدُوا اسْتَجِينُهُوا اللّهَ يَعُولُ بَيْنَ الْمَدُّءِ وَ قَلْمِهِ وَ اللّهُ اللّهُ يَعُولُ بَيْنَ الْمَدُّءِ وَ قَلْمِهِ وَ اللّهُ اللّهُ يَعُولُ بَيْنَ الْمَدُّءِ وَ قَلْمِهِ وَ اللّهُ اللّهُ يَعُولُ بَيْنَ الْمَدُّءِ وَ قَلْمِهِ وَ اللّهُ اللّهِ يَعُولُ بَيْنَ الْمَدُّءِ وَ قَلْمِهِ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَعُولُ بَيْنَ الْمَدُّورِ وَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوامر ونواہی کی تعمیل میں ہی زندگی ہے، وگر نہ تباہی ہی ا می ہے۔

شخ البانی براشہ نے مزید کہا: انگلیاں چاٹنا اور پلیٹ صاف کرنا کھانے کا واجب ادب ہے، اس حدیث مبارکہ میں اس ادب کا ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اکثر سلمان یور پی کلچرے متاثر ہوکر ان آ دابِ اسلامیہ سے غفلت برتے لگ گئے ہیں۔ مسلمانوں کو متنبہ رہنا چاہیے، یورپ کے لوگ نہ اپنے خالق حقیقی کا اعتراف کرتے ہیں اور نہ اس کی نعمتوں پر اس کا شکر میدادا کرنے کے قائل ہیں۔ ایسے میں ہمیں ان کی نقائی کرنے سے باز رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپ مشکم آپ مشکم

اسلامی آ داب کا تقاضا ہے ہے کہ کھانا کھانے کے دوران منداور انگیوں کوصاف کرنے کے لیے ٹشو پیپر استعال نہ کیا جائے۔ میں نے اس حدیث کی روشن میں ان آ داب کو واجب اور فرض کہا ہے، کیونکہ آپ مشے آیا نے تھم دیا ہے اور اس سلسلے میں ستی برتنے ہے منع فر ہایا۔ لہٰذا آپ لوگوں کو ایسا مومن بن جانا چاہیے جو آپ مشے آیا نے کہ اوا مرکی اقتد ارکرنے دالا ادر نوائی ہے باز آ جانے والا ہو۔ اس معالم میں کی کو نداق کرنے والوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ شعوری و لاشعوری میں اللہ تعالی کے رائے ہے روکنے والے ہیں۔ (صحیحہ: ۲۹۱)
ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انگلیاں چاہئے کے بعد ٹشو بیر یا تولیہ وغیرہ استعال کیا جاسکتا ہے۔

#### الأستان المنظمة المنظ بَابُ مَا يَقُولُ بَعُدَ الْفَرَاعِ مِنَ الْآكُلِ کھانے کے بعد کی دعاؤں کا بیان

(٧٤٢٥) عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللهِ ﷺ: ((مَسْ اَطْعَمَهُ اللهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: ٱللُّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيْهِ وَٱطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ لَبَنَّا فَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِيءُ مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرُ اللَّبَنِ-)) (مسند احمد: ۱۹۷۸)

(٧٤٢٦)-عَـنْ اَبِـيْ سَعِيْدِ ن الْـنُحُدْرِيُ اَنَّ النُّبِي اللُّهُ كَانَ اذَا فَرغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: ((اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِینَ .)) (مسند احمد: ١١٩٥٦)

فواند: ..... عام لوگوں میں یہی دعامشہور ہے، کین اس کی سندضعیف ہے۔

(٧٤٢٧) عَنْ آنَسس بُن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ لَيَرضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُ اللَّهُ عَزُّوجَلَّ عَلَيْهِمَا ـ)) (مسند احمد: ۱۲۱۹۲)

سیدنا انس بن مالک والله بیان کرتے میں نبی کریم مطابقات نے فرمایا: '' بے شک الله تعالی بندے براس بات سے راضی ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی چیز کھائے یا کوئی مشروب ہے اوراس پراللہ تعالی کی تعریف کردے۔''

سیدنا عبدالله بن عباس والنو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکوریا

نے فرمایا:'' جے اللہ تعالیٰ کھانا نصیب کرے، وہ کہے: اَلسلَّهُمَّ

بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ. (ا مِير الله! ال

میں ہارے لیے برکت کر دے اور ہمیں اس سے بہتر کھلا) اور

جے اللہ تعالی دودھ بینا نصیب کرے، وہ بیدعا پڑھے: اَللّٰهُمَّ

بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزَدْنَا مِنْه - (ا الله ا المار علياس من

برکت کر دے اور اس میں اضافہ فرما۔)، دودھ ہی ہے جو

سیدنا ابوسعید خدری والنو بیان کرتے میں کہ نبی کریم منظ میں

جب كهان سے فارغ موت توبيد عاير صعة: "اَلْحَدُمُ لِلَّهِ

الَّـذِي اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ - "(تمام تعريف

اس الله کے لیے جس نے ہمیں کھلا یا بلایا اورمسلمان بنایا۔)

کھانے اور پینے دونوں کی جگہ پر کفایت کرتا ہے۔"

فوائد: ..... معلوم ہوا کہ ہر ماکول اورمشروب کے بعد الله تعالی کاشکریدادا کرنا جا ہے، تقریباً کھانے کے بعد والی تمام دعاؤں میں اللہ تعالی کی تعریف کا ذکر ہے۔

<sup>(</sup>٧٤٢٥) تخريج: حديث حسن، أخرجه ابوداود: ٣٧٣٠(انظر: ١٩٧٨)

<sup>(</sup>٧٤٢٦) تخريج: استاده ضعيف لابهام راويه عن ابي سعيد، ولاضطرابه، أخرجه ابوداود: • ٣٨٥، والترمذي: ٣٤٥٧، وابن ماجه: ٣٢٨٣ (انظر: ١١٩٣٤)

<sup>(</sup>٧٤٢٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٧٣٤ (انظر: ١٢١٦٨)

الالكان ارسال يزي ( ابواب، مبان ادرسال يزي ( ابواب، مبان ادرسال يزي ) ( ابواب، مبان ادرسال يزي ) ( ا

(٧٤٢٨) - عَنْ سَهْ لِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ آنَسِ الْسُجُهَنِيِّ عَنْ آبِيْهِ آنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ((مَنْ آكَلَ طَعَامًا ثُمَّ قَالَ: ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي آطْعَمَنِیْ هٰذَا وَرَزَقَنِیْهِ مِنْ غَیْرِ حَوْلِ مِنَیْ وَلا قُوَّة، عُنِی رَلهٔ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.)) (مسند احمد: ١٥٧١٧)

(٧٤٢٩) - عَنْ نُعَيْم بْنِ سَلَامَةَ عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي سَلَامَة عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي سُلَيْم وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَانَ إِذَا فَرَعُ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: ((اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَطْعَمْتَ وَسَقَيْتَ وَأَشْبَعْتَ وَأَرْوَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَسَقَيْتَ وَأَشْبَعْتَ وَأَرْوَيْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَيْسَرَ مَكْفُودٍ وَلَا مُودَع وَلا مُسْتَغنَى عَنْكَ )) (مسند احمد: ١٨٢٣٩)

(٧٤٣٠) - عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ حَضَرْنَا صَنِيعًا لِعَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ هِلَالِ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الطَّعَامِ قَامَ أَبُو أُمَامَةً فَقَالَ: لَقَدْ فُمتُ مَقَامِى هٰذَا وَمَا أَنَا بِخَطِيبٍ وَمَا أُرِيدُ الْخُطْبَةَ وَلَٰكِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الطَّعَامِ (وَفِيْ رَفَونَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الطَّعَامِ (وَفِيْ رَفَيْدَ انْقِضَاءِ الطَّعَامِ (وَفِيْ رَوَايَةِ: إِذَا فَرَعَ مِنْ طَعَامِهِ أَوْ رُفِعَتْ

سیدنا معاذ بن السجنی بن النو بیان کرتے بیں کہ بی کریم من النو بیان کرتے بیں کہ بی کریم من النو بی کریم من الله الله فی الله من غیر حول مِن فی الله فی الله عَد مَنِی هٰذَا وَرَزَ قَنِیهِ مِنْ غَیْرِ حَوْلِ مِنْی وَلا فُوّة " (ساری تعریف اس الله کے لیے جس نے مجھے یہ کھانا کھایا اور مجھے میری طاقت اور قوت کے بغیر بیرزق دیا) تواس کے پہلے تمام گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔"

خالد بن معدان بیان کرتے ہیں کرعبدالاعلیٰ بن ہلال نے ایک کھانا تیار کیا، ہم اس میں حاضر تھے، جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو سیدنا ابو امامہ زائش کھڑے ہوے اور کہا: میں اس مقام پر کھڑا ہوا ہوں، میں نہ خطیب ہوں اور نہ میں خطاب کرنا چاہتا ہوں، البتہ ایک حدیث سانا چاہتا ہوں، میں نے نبی کریم مطابع تیا ہوں، البتہ ایک حدیث سانا چاہتا ہوں، میں نے نبی کریم مطابع تی سے فارغ ہونے یا اس سے فارغ ہونے یا دستر خوان اٹھائے جانے کے بعد آپ مطابع نے یہ وعا

<sup>(</sup>۷٤۲۸) تخریج: اسناده حسن، أخرجه الترمذي: ۵۸ ۲۴ (انظر: ۱۵۲۳)

<sup>(</sup>٧٤٢٩) تخريج: استاده ضعيف لضعف عبد الله بن عامر الاسلمي، أخرجه البيهقي في "الشعب": ٦٠٣٩ (انظر: ١٨٠٧١)

<sup>(</sup>٧٤٣٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٤٥٨ (انظر: ٢٢٢٥٦)

المراكز المراجز المراكزين من المراكزين المراك يرْهي:"ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيَّنَّا مُنَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلا مُودَّع وَلا مُسْتَغْنَى عَنْهُ "(سارى تعريف الله ك لیے ہے، بہت زیادہ، یا کیزہ اور مبارک تعریف، اس کے بغیر کفایت نہیں اور نہاہے حچوڑا جا سکتا ہے اور نہاس ہے مستغنی

مَائِدَتُهُ) ((ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِي وَلا مُودَّع وَلا مُسْتَغْنَى عَنْهُ.)) (زَادَ فِي رِوَايَةِ: رَبَّنَا عَزَّوَجَلَّ) قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يُرِدُدُهُ نَ عَلَيْنَا حَتَّى حَفِظْنَاهُنَّد (مسند احمد: ۲۲۲۱۱)

موا جاسکتا ہے)۔سیدنا ابوا مامہ اس دعا کو دہرائے رہے، یہاں تك كهم نے حفظ كرلى۔

**ف اند**: ..... ان احادیث ِمبارکه میں کھانے کے بعد کی دعاؤں کا ذکر ہے،تمام دعاؤں میں اللہ تعالی کی حمد وثنا بیان کی گئی ہے،ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا جاہے۔

بَابُ مَنُ دُعِيَ اِلَى طَعَامِ فَذَعَا لِاَصْحَابِهِ بَعُدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ اس شخص کا بیان ، جس کو کھانے کی دعوت دی گئی اور اس نے کھانے سے فراغت کے بعد اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کی

(٧٤٣١) - عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ الْمَازِنِيُّ قَالَ سيدنا عبدالله بن بسر مازنى والله على عمروى ب، وه كهته بين: الله عَنْنِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَجْ مِيرِكَ مِال بابِ نِي تَى كُرِيمُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَعْ مِيرِكَ مال باب نِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ آب مطاع الله المعان كى دعوت دول، ميس كما تو آب ميرك ساتھ تشریف لے آئے، جب میں گھرے قریب ہوا تو میں نے جلدی سے اپنے والدین کوآپ ملتے میں کے آنے کی اطلاع دی، وہ دونوں باہر آئے، آپ مشکور کا استقبال کیا اور آب مُصْافِراً كوخوش آمديد كها، مم نے آب مُصْافِراً كے ليے ایک روال دار چادر بچها دی، آپ منت کیا اس پر بین گئے، پھر میرے باب نے میری مال سے کہا: کھانا لاؤ، دہ ایک پیالہ لائیں، اس میں آٹا تھا، جے انہوں نے یانی اور نمک میں گوند رکھا تھا، میری والده نے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ منظ میں نے فرمایا "دبسم الله يزه كركھادُ اوراس كے اركرد سے كھاؤ، اوپر كى جانب سے نہيں کھانا، کیونکہ اور سے برکت نازل ہوتی ہے۔" رسول الله مشارکیان نے کھایا اور آپ طین کے اس کھایا،

وَسَـلَّـمَ أَدْعُوهُ إِلَى الطَّعَامِ فَجَاءَ مَعِي فَلَمَّا مَخَرَجَا فَتَلَقَّيَا رَسُولَ اللَّهِ! صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ وَرَحَّبَا بِهِ وَوَضَعْنَا لَهُ قَطِيفَةً كَانَتْ عِنْدَنَا زِثْبِرِيَّةً فَقَعَدَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ أَبِي لِأُمِّي: هَاتِ طَعَامَكِ ، فَجَانَتْ بِقَصْعَةٍ فِيهَا دَقِيقٌ قَدْ عَصَدَتْهُ بِمَاءٍ وَمِلْحِ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((خُـذُوا بسم الـلّـهِ مِنْ حَوَالَيْهَا وَذَرُوا ذُرْوَتَهَا فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِيهَا-)) فَأَكَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَأَكَلْنَا مَعَهُ وَفَضَلَ مِنْهَا فَضْلَةٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(٧٤٣١) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٤٢ (انظر: ١٧٦٧٨)

و الاستار المالية الم

((اَلَـلَّهُـمَّ اغْـفِرْ لَهُمْ، وَارْحَمْهُمْ، وَبَارِكْ عَـلَيْهِـمْ، وَوَسِّـعْ عَلَيْهِمْ فِى اَرْزَاقِهِمْ-)) (مسند احمد: ۱۷۸۳۰)

(٧٤٣٢) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانِ) قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِى فَخَنْزَلَ عَلَيْهِ أَوْ قَالَ لَهُ أَبِى: انْزِلْ عَلَى قَالَ فَأَتَناهُ بِطَعَامٍ وَحَيْسَةٍ وَسَوِيقٍ فَأَكَلَهُ وَكَانَ يَأْكُلُ التَّمْرَ وَيُلْقِى النَّوٰى وَصَفَ بِأُصْبُعَيْهِ لَا تَّكُلُ التَّمْرَ وَيَضَعُ النَّوٰى وَصَفَ بِأَصْبُعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسُطَى بِظَهْرِهِمَا مِنْ فِيهِ (وَفِي السَّبَابَةِ وَالْوُسُطَى بِظَهْرِهِمَا مِنْ فِيهِ (وَفِي السَّبَابَةِ وَالْوُسُطَى بِظَهْرِهِمَا مِنْ فِيهِ (وَفِي السَّعَيْهِ فَمَا عَنْ يَعِينِهِ فَقَامَ عَلَى ظَهْرِ إصَبَعَيْهِ ثُمَّ يَرْمِى بِهِ) ثُمَّ أَتَاهُ بِشَرَابٍ فَشُرِبَ ثُمَّ مَا وَفِي لَفَظِ: فَرَكِبَ بَعْلَةً فِي مَا مَنْ عَنْ يَعِينِهِ فَقَامَ فَا أَخَذَ بِلِجَامِ وَاجْتَهِ (وَفِي لَفَظِ: فَرَكِبَ بَعْلَةً لَيْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِي فَقَالَ : ((اَلَ لَهُ مَ وَازْ حَمْهُ مُ -)) (مسند احمد: فَقَالَ: ((اَلَ لَهُمْ وَازْ حَمْهُ مُ -)) (مسند احمد: وَاغْفِرْ لَهُمْ وَازْ حَمْهُ مُ -)) (مسند احمد: وَاغْفِرْ لَهُمْ وَازْ حَمْهُ مُ -)) (مسند احمد:

(٧٤٣٣) - عَنْ آنَسسِ بْسِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا ٱفْطَرَ عِنْدَ آهُلِ بَيْتِ قَالَ: ((آفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ، وَآكَلَ

اس سے پھھانا ج گیا، کھانے کے بعد آپ مشکھ آنے ہے دعا کی: "اللّٰهُ مَّ اغْفِر لَهُمْ ، وَارْحَمَهُمْ ، وَبَارِكُ عَلَيْهِمْ فِى اَرْزَاقِهِمْ - " (اےالله! فَي اَرْزَاقِهِمْ - " (اےالله! انہیں معاف کردے ، ان پردم فرما ، ان کے لیے برکت کر اور ان کے رزق میں وسعت بداکر) -

(دوسری سند)سیدنا عبد الله بن بسر فاتند کہتے ہیں: نی كريم مضاية مارك كمر تشريف لائ يا ميرك باب نے آب مشكرة سے آنے كا مطالبة كيا تھا، يعنى آپ مشكرة الطور مہمان ازے، آپ مطابق کے سامنے میرے باب نے کھانا پیش کیا اور ساتھ تھجوروں سے بنا ہوا کھانا یا ستو بھی تھا، آب منظور نے کھایا اور آپ مجوریں کھاتے تھے اور گھلیاں بهنك دية ته، آپ منظمون أكشت شهادت اور درميان والي انگلی کو ملاتے تھے اور تھجور کھا کران انگلیوں کی پشت پر مختصلی رکھ كر بھيك دية، پھر آپ سے الله كيا ہا، آپ ﷺ نَنْ نے پیا، پھر جو دائیں جانب تھا، اسے پکڑا دیا، پھر آپ مظامین کھڑے ہوئے اور سفید فچر پر سوار ہو کر اپنی سواری کی نگام تھام لی، میرے باپ نے کہا: میرے لیے اللہ تعالی سے دعا فرمادیں،آپ مِشْخِوَرِنْ نے بیردعا کی:'اَکْلُهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ. " (اے اللہ! جوتونے انہیں دیا ہے، اس میں برکت فرما اور انہیں بخش دے اور ان بررحم فرما۔''

<sup>(</sup>٧٤٣٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٧٤٣٣) تخريج: أخرجه ابوداود: ٣٨٥٤، والترمذي: ٢٦٩٦(انظر: ١٢١٧٧)

فواند: ..... اس باب میں ان دعاؤں کا بیان ہے، جومہمان، میز بان کے لیے کرے گا، ہمیں بھی ان دعاؤں کا ہتمام کرنا جاہے۔



# المنظم ا

# ٣٨: كِتَابُ الْآشُوِبَةِ مشروبات كابيان

بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضُلِ سَقِّي الْمَاءِ وَالنَّهِي عَنُ مَنْعِ مَا فَضَلَ مِنْهُ وَالتَّشُدِيْدِ فِي ذَٰلِكَ پانی پلانے کی نضیلت اور زائد پانی کوروک لینے سے ممانعت اور اس معاطے میں تختی کا بیان

(٧٤٣٤) ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ أُمَّهُ مَا تَتْ فَقَالَ: يَسَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمَّى مَا تَتْ فَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ -)) قَالَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((سَقْيُ الْمَاءِ -)) قَالَ فَتِلْكَ سِقَايَةُ آلِ سَعْدِ بِالْمَدِينَةِ - (مسند احمد: ٢٤٣٤٦)

سیدنا سعد بن عبادہ و فی شئے ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میری ماں وفات پا گئیں اور میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میری ماں وفات پا چکی ہے، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کرسکتا ہوں؟ آپ مشافی آنے فرمایا: ''جی بالکل۔'' میں نے کہا: کونسا صدقہ افضل ہے؟ آپ مشافی آنے فرمایا: ''پانی سے سیراب کرنا افضل صدقہ ہے۔'' پس انہوں نے ایک کنواں کھدوا دیا، جو مدینہ میں آل شعد کے نام ہے مشہور تھا۔

(٧٤٣٥) ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّنَهُ عَنْ أَبِسِهِ عَنْ جَدُهِ أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ خَدُهِ أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ فَقَالَ إِنِّى أَنْزِعُ فِي حَوْضِي حَتَّى اللهِ عَنْ فَقَالَ إِنَّا مَلَا تُهُ لِكَ هَنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ فَسَقَيْتُهُ فَهَ لُ لِى فِي ذَٰلِكَ مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: ((فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدِ حَرَّى أَجْرٍ)) (مسند احمد: ٧٠٧٥)

سیدنا عبداللہ بن عمر و بن عاص و فاٹن سے مروی ہے کہ ایک آدی
رسول مشنے آئے ہے پاس آیا اور کہا: میں پانی تھینے کر اپنے حوض
میں ڈالٹا ہوں اور اپنے گھر والوں کے لیے اس کو بھرتا ہوں،
لیکن کی دوسرے کے اونٹ آتے ہیں اور میں انہیں پلا دیتا
ہوں، کیا مجھے اس کا اجر و ثواب ملے گا؟ نبی کریم مشنے آئے ہے
فرمایا: ''ہر ایک جگر والے یعنی ہر جاندار کو پانی پلانے کا اجر

(٧٤٣٤) تخريج: رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه سعد بن عبادة، أخرجه النسائي: ٦/ ٢٥٥، وابن ماجه: ٣٦٨٤، وأخرجه دون قصة ام سعد ابوداود: ١٦٨٠ (انظر: ٢٣٨٤٥) (٧٤٣٥) تخريج: صحيح (انظر: ٧٠٧٥) المرابع المرا

سیدنا سراقہ بن مالک بن بعضم ذاتی بیان کرتے ہیں کہ ہیں نبی کریم مطابقہ آنے ہیں اس بیاری میں گیا، جس میں آپ مطابقہ آنے کی وفات ہوئی تھی، میں نے آپ مطابقہ آنے سوالات بوچھے شردع کئے، یہاں تک کہ جھے اب یادنہیں کہ میں آپ مطابقہ آنے ہے کیا کیا بوچھتا رہا، ایک نے کہا: کوئی سوال تو یادکرواور جمیں بتاؤ، انھوں نے کہا: میں نے آپ مطابقہ آنے ہے کیا کیا بوچھتا رہا، ایک نے کہا: کوئی سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول! ایک گم شدہ جانور میر سے اس حوض پر آتا ہے، جس کو میں نے اپ اونوں کے لیے بھر رکھا ہوتا ہے، آگر میں اے پانی سیراب کرتا ہوں تو کیا جھے اس کا اجر ملے گا؟ نبی کریم مطابقہ آنے فرمایا: ''جی ہاں! ہر پیاس کے الے والے جگری بیاس بھانے ہے۔ اگر میں اب بھانے سے اجر ملتا ہے۔''

(٧٤٣٦) - أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ جُعْشُم دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى وَجَعِهِ الَّذِى تُوُفِّى فِيهِ قَالَ فَطَفِقْتُ أَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى مَا أَسْأَلُهُ عَنْهُ، فَقَالَ: اذْكُرْهُ قَالَ: وَكَانَ مِحَمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَالَ: اذْكُرْهُ قَالَ: وَكَانَ مِحَمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ أَنْ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! النَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

**فواند**: ...... انسان تو بہت اعلیٰ ہے، اسے سیراب کرنا تو مغفرت اوراجر کا باعث ہے ہی ، کیکن میہ مغفرت اوراجر اور آیاب حیوانوں ہے حسن سلوک کرتے ہوئے انہیں یانی بلائیں تو تب بھی حاصل ہوتا ہے۔

بہیسہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میرے باپ نے نبی کریم مشخطین سے ان کے پاس آنے کی اجازت طلب کی، آپ مشخطین نے اجازت دی، وہ آپ مشخطین کے قریب ہو گئے اور ساتھ چمٹ گئے، پھر انھوں نے کہا: اے اللہ کے نبی! وہ کون کی وہ کون کی فرایا: '' پانی۔'' پھر انھوں نے کہا: اے اللہ کے نبی! وہ کون ک فرایا: '' پانی۔'' پھر انھوں نے کہا: اے اللہ کے نبی! وہ کون ک چیز ہے، جسے روکنا حلال نہیں ہے؟ آپ مشخطین نے فرایا: ' پیر انھوں نے کہا: اے اللہ کے نبی! وہ کون ک جیز ہے، جسے روکنا حلال نہیں ہے؟ آپ مشخطین نے فرایا: '' نہر کے جسے روکنا حلال نہیں ہے؟ آپ مشخطین نے فرایا: '' تیرے جسے روکنا حلال نہیں ہے؟ آپ مشخطین نے فرایا: '' تیرے کہا: اے اللہ کے نبی! وہ کیا چیز

اوراداب فيوالول عصن سلول الرق موق المير (٧٤٣٧) عَنْ بُهَيْسَةً قَالَسَ اسْتَأْذَنَ أَبِى النَّبِيَّ اللَّهِ الْمَا الشَّىءُ الَّذِى لا يَحِلُّ مَنْعُهُ ؟ عَالَى: ((اَلْمَاءُ مِ)) ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! مَا الشَّىءُ الشَّعَهُ عُلَا نَبِي اللَّهِ! مَا الشَّى عُلَا يَبِي اللَّهِ! مَا الشَّىءُ الشَّعَهُ عُلَا يَبِعِلُ مَنْعُهُ ؟ قَالَ النَّبِيِّ اللَّهِ! مَا الشَّيْءُ ((اَلْمِلْحُ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ! مَا الشَّيْءُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنْ تَفْعَلُ الْخَيْرَ خَيْرٌ لَكَ مِ)) قَالَ فَانْتَهْ مَ قَوْلُهُ إِلَى الْمَاءِ وَالْمِلْحِ قَالَ

<sup>(</sup>٧٤٣٦) تخريج: حديث صحيح، أخرجه ابن ماجه: ٣٦٨٦ (انظر: ١٧٥٨٧)

<sup>(</sup>٧٤٣٧) تىخىرىج: اسىنادە ضىعيف، مسلسل بالمجاهيل، سيار بن منظور مجهول، وابوه لايعرف، وبهيسة الفزارية لا تىعرف، وقىد وقع الاضطراب فى اسناد هذا الىحديث، أخرجه ابوداود: ١٦٦٩، ٢٤٧٧ (انظر: ١٥٩٤٧)

المُرْدِاتِ كَانِينَ مِنْ اللهُ الل وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ لا يَمْنَعُ شَيْتًا وَإِنْ قَلَّ للهِ مِن بهتر ب كه تو بهلائي والا كام كرد: اس طرح (مسند احمد: ١٦٠٤٣)

آب مطاع الله كى بات تو يانى اور نمك تك محدود ربى اليكن اس کے بعدوہ آدمی بھی کسی چیز کو دینے سے انکار نہ کرتا تھا، اگر چہ وهمعمولي سيجمي ہوتی۔

**فواند**: ..... به یانی وغیره اشیاء اگر ضرورت کے مطابق ہوں ،تو رو کنے میں کوئی حرج نہیں ہے ، البتہ اگر ضرورت ہے زائد ہوں تو ان کو روکنامنع ہے، ضرورت مند کو دینی جاہئیں، اس سے بہت بڑا اجر حاصل ہوتا ہے، باقی کسی بھی ضرورت مند کی مقدور بحرضرورت بوری کرتا خیر ہے اور خیر میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنی جا ہے۔

(٧٤٣٨) عَنْ عَنْ مَو بن شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ سيدنا عبدالله بن عمرو بن عاص والله سيمروى ب كه ني كريم مِصْ اللهِ فِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله تعالی زوز قیامت اس ہے اینافضل روک لے گا۔''

عَـنْ جَـدُهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَـالَ: ((مَسنْ مَنَعَ فَـضْـلَ مَانِهِ أَوْ فَضْلَ كَلَئِهِ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ)) (مسند احمد: ٦٦٧٣)

فسواند: .... شریعت مطبره مین اجماعی فائدے کوسامنے رکھا جاتا ہے، نہ کرفر و واحدے فائدے کو۔اس حدیث میں یمی قانون بیان کیا گیا ہے۔ یانی اور گھاس اللہ تعالی کے ایسے عطیے ہیں، کہ جن کے حصول میں کسی کی قابلیت کوکوئی دخل حاصل نہیں ہے۔لہٰذا سب لوگوں کوان کے استعال کا حق حاصل ہے۔

سيدنا جابر بن عبدالله ولا الله على الله على الله على عَنْ بَيْع فَضْلِ الْمَاءِ المَلْم)....رسول الله مصفى ملية في زائد ياني كى تي سيمنع فرمايا

سيدنا ابو بريره دَالله صلى الله على الل الكَلّا-)) (بىخارى، مسلم) ..... "م زائدياني كواس ليے نەروكوكداس كے ذريع تم گھاس كوروك لو-"

اس کی صورت یہ ہے کہ کمی مخص کے یانی کے قریب گھاس اگ آئی ہو اور پانی قریب ہونے کی وجہ سے لوگ مویشیوں کو چرانے کے لیے وہاں لے آتے ہوں، کیکن میہ بات مالک کو ناگوار گزرتی ہو، پس وہ گھاس بچانے کے لیے یانی روک دے، کیونکہ یانی نہ ملنے کی صورت میں لوگ وہاں نہیں آئیں مے۔

امام صنعانی کہتے ہیں:معلوم ہوا کہ ضرورت سے زائد پانی کی بیع جائز نہیں ہے،علاء کہتے ہیں: اس کی صورت سے ہے کہ غیرمملو کہ زمین میں ایک چشمہ پھوٹ بڑتا ہے، اس سے قریب والی زمین کا مالک اس یانی کا زیادہ حقدار ہے، لیکن جب اس کی ضرورت بوری ہو جائے گی تو اس کو باقی ماندہ یانی روکنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ اس طرح اگر کوئی آ دمی اینی ذاتی زمین میں گڑھا کھود کر اس میں یانی جمع کرتا ہے یا کنواں کھودتا ہے، تو وہ زمین کی سیرانی اور دوسری ذاتی

<sup>(</sup>٧٤٣٨) تخريج: حسن لغيره (انظر: ٦٦٧٣)

ويور المنظام المنظام المنظام ( 185) ( 185) ( المنظام ضرور بات سے زائد یانی ہے دوسر بے لوگوں کونہیں روک سکتا۔ حدیث کا ظاہری معنی تو یہی ہے کہ ضرورت سے زائدیانی ضرور تمندوں کو دے دینا فرض ہے، وہ یینے کے لیے استعال کریں یا طہارت کے لیے یا زمین کوسیراب کرنے کے لیے، س سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ یانی کسی کی مملوکہ یا غیرمملو کہ زمین میں ہو۔ امام ابن قیم نے زاد المعاد میں اس عموم کو فتیار کیا اور کہا: یانی اور گھاس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے مملوکہ زمینوں میں داخل ہونا بھی جائز ہے، کیونکہ بیاس کا ق ہے، جوکی کی ملکت کی وجہ سے ساقطنہیں ہوگا۔ (سبل السلام: ٣٥/١٥)

بَابُ اَحَبٌ الشَّرَابِ اِلْي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَا جَاءَ فِي تَخْمِيُرِ الْإِنَاءِ رسول الله طشيعيل كالبنديده مشروب اور برتن كو دُ هاين كابيان

(٧٤٣٩) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ سيده عائشة وَالتَيْ بيان فرماتي بين كه بي كريم مِ التَّقَامُ كاسب

الشَّرَابِ إلى رَسُول اللَّهِ عِنْ الْحَلُوَّ الْبَارِدَ . ع ينديده مشروب وه تما جوينها اور مندًا مو

(مسند احمد: ۲٤٦٠١)

سدہ عائشہ وفائعہ سے ہی روایت ہے آپ مطبع وزا کے لیے بوت سقیاء سے مینے کے لیے یانی لایاجاتا تھا۔ (٧٤٤٠) (وَعَنْهَا أَنْضًا) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ يُسْتَقَى لَهُ الْمَاءُ الْعَذْبُ مِنْ نُوْتِ السُّقْيَاءِ ـ (مسند احمد: ٢٥٢٠٠)

فواند: ..... يوت سقياء مكه اور مدينه كے درميان ايك مقام ب، بيايك ميٹھا چشمه تھا، مدينه كے اكثر كنوؤل كا یانی کرواتھا، جبکہ آپ مضافی آنے میں یانی بندفرماتے تھے، اس لیے وہاں سے آپ مضافی آنے کے لیے یانی لایا جاتا تھا۔ (٧٤٤١) عَن ابْس عَبَاس أَنَّ النَّبِي عِلْ سيدنا ابن عباس وَلَيْن بيان كرتے بين بى كريم منظمَ الله ا سُنِهُ لَ أَيُّ النَّسَرَابِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: ((أَلْحَلُونُ سوال كيا كيا كيا كيا كمون سامشروب زياده بهنديده اورلذيذب، آب مُشْفِئَةً نِي فِي مَاما: "جوميثها اور مُهندُا ہو۔"

الْبَارِدُ-)) (مسند احمد: ٣١٢٩)

**فواند**: ..... ہرانسان طبعی طور رمیٹھی اور ٹھنڈی چیز کو بسند کرتا ہے۔

سیدنا جابر بن عبدالله والله میان کرتے ہیں کہ نی کریم مطابقات نے فرمایا:''برتنوں کو ڈھانپ کر اورمشکوں کے منہ باندھ کر رکھا کرو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے کہ اس میں ایک ویا

(٧٤٤٢)-عَـنْ جَـابِر بْن عَبْدِ الـلُّـهِ الْأَنْصَارِي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((غَطُوا الْإِنَاءَ

<sup>(</sup>٧٤٣٩) تخريج: حسن لغيره، أخرجه الترمذي: ١٨٩٥ (انظر: ٢٤١٠٠)

<sup>(</sup>٧٤٤٠) تخريج: اسناده جيّد، أخرجه ابوداود: ٣٧٣٥(انظر: ٣٤٦٩٣)

<sup>(</sup>٤٤١) تخريج: حسن لغيره (انظر: ٣١٢٩)

<sup>(</sup>٧٤٤٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠١٤(انظر: ١٤٨٢٩)

المنظم ا

اترتی ہے اور وہ ہراس برتن میں داخل ہو جاتی ہے، جو ڈھانیا ہوا نہ ہواور ہراس مشک میں اتر جاتی ہے جس کامند نہ باندھا ہو۔'' وَأَوْكِئُ وَالسِّقَاءَ، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ، لا يَمُرُّ بِإِنَاءِ لَمْ يُغَطَّ وَلا سِقَاءِ لَـمْ يُـوكَ إِلَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ ذَٰلِكَ الْوَبَاءِ۔)) (مسند احمد: ١٤٨٨٩)

فواند: ..... اس مدیث میں هم کی ایک وجه بھی بیان کردی گئی ہے، برتن اور مشکیز کونہ ڈھانپنے کے مزید نقصانات بھی ہوسکتے ہیں، مثلا کسی زہر ملیے جانور سے متاثر ہو جانا، کوئی چیز گرنے سے پانی اور مشروب کا خراب ہو جانا، وغیرہ و غیرہ۔

(٧٤٤٣) ـ (وَعَنْهُ آيْهُ طَا) قَالَ: جَاءَ آبُوْ حُمَيْدِ ن الْأَنْصَارِي ﴿ وَاللَّهُ بِإِنَّاءٍ مِنْ لَبَن نَهَارًا إلَى النَّبِيِّ عِثْنَا وَهُوَ بِسَالْبَقِيْعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِليَّا: ((أَلا خَمَّ رْتَهُ وَلُوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُوْدًا \_)) (مسند احمد: ١٤١٨٣) (٤٤٤) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانٍ) يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدِ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ بِـقَدَح لَبَنِ مِنَ النَّقِيع لَيْسَ بمُخَمَّر فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَوْلا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ بِعُودٍ تَعْرُضُهُ-)) قَالَ أَبُو حُمَيْدِ: إِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوكَأَ، وَبِالْأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلا، وَلَمْ يَذْكُرْ زَكَرِيًّا قَوْلَ أَبِي حُمَيْدِ بِاللَّيْلِ ـ (مسند احمد: ٢٤٠٠٧) (٥٤٤٥) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَاسْتَفَى مَاءً، فَقَالَ رَجُلٌ: الَّا

سیدنا جابر رہی ہے ہی مروی ہے ایک دن سیدنا ابو حمید انساری رہی وہ دورہ کا ایک برتن لے کر آپ مشی ایک ہے پاس انساری رہی ہے ، آپ مشی آئے نے فرمایا:

(تونے اسے ڈھانپا کیوں نہیں، اسے ڈھانپ لینا تھا، اگرچہ اس برکوئی لکڑی رکھ کر ہی ڈھانپ لیتا۔''

(دوسری سند) سیدتا ابوحمید ساعدی فائن نے بتایا کہ وہ نقیع مقام سے نبی کریم مشطّ اللہ اللہ ایک دودھ کا پیالہ لائے، جو دُھانیا ہوا نہ تھا، آپ مشطّ اللّ نے فرمایا: ''تونے اسے دُھانیا کو نہیں، اگر چہ اس پر ایک لکڑی رکھ لاتا۔'' ابوحمید فائن نے کیون نہیں، اگر چہ اس پر ایک لکڑی رکھ لاتا۔'' ابوحمید فائن نے بیان کیا کہ نبی مشتکوں کے منہ پر تبمہ بیان کیا کہ نبی مشتکوں کے منہ پر تبمہ باندھا جائے اور رات کے وقت دروازے بند رکھے جائیں، زکریا راوی نے رات کے الفاظ کا ذکر نہیں کیا۔

سیدنا جابر و النظر سیمی بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم مطابق آنے کے ساتھ سے ،آپ نے بیان طلب کیا، ایک آدی نے کہا: جی میں

<sup>(</sup>٧٤٤٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٦٠٥، ومسلم: ٢٠١١(انظر: ١٤١٣٧)

<sup>(</sup>٧٤٤٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠١٠ (انظر: ٢٣٦٠٨)

<sup>(</sup>٥٤٤٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٦٠٥، ومسلم: ٢٠١١(انظر: ١٤٣٦٧)

المنظم ا

آپ کو نبیذ بلاؤں؟ آپ مشطی آیا نے فرمایا: "جی کیوں نہیں۔" وہ دوڑتا ہوا گیا اور ایک برتن لے آیا، اس میں نبیذ تھا، رسول الله مشطی آیا نے فرمایا: "تونے اسے ڈھانیا کیوں نہیں، اگرچہ اس پرایک لکڑی رکھ لیتا۔" بھر آپ مشکی آیا نے وہ پی لیا۔

الرَّجُلُ يَسْعَى ، قَالَ: فَجَاءَ بِإِنَاءِ فِيْهِ نَبِيْذُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَى: ((آلا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ آنَ تَعْسَرُضَ عَلَيْهِ عُوْدًا۔)) ثُمَّ شَرِبَ (مسند احمد: ١٤٤٢٠)

سیدہ عائشہ وظالمنا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم مطنے آئے آنے فرمایا: "تم صرف ان مشکول سے ہیو، جن کے منہ باندھے گئے ہول۔" (٧٤٤٦) عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ السَّهِ فَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ السَّهِ فَالَتْ: ((لَا تَشْرَبُوْ اللَّا فِيْمَا أُوْكِى عَلَيْهِ )) (مسند احمد: ٢٤٩٣٧)

فوائد: ..... ان احادیث میں برتن ڈھانپنے کی خصوصی تربیت کی گئ ہے اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ ایک بیدکہ شیطان سے حفاظت رہتی ہے کہ اس طرح وباء سے حفاظت رہتی ہے، تیسرا فائدہ بیہ کہ کموڑوں سے حفاظت رہتی ہے، چوتھا فائدہ ہے کہ کیڑے مکوڑوں سے حفاظت رہتی ہے، چوتھا فائدہ ہے کہ کیڑے مکوڑوں سے حفاظت رہتی ہے، بعض اوقات کوئی زہریلی چیزیانی میں گرجاتی ہے، جس سے پانی متاثر ہوجاتا ہے۔

بَابُ الْمُومِنِ يَشُرَبُ فِي مِعَى وَاحِدِ.... مومن كم پيتا ب

سیدنا ابو ہریہ وہ اللہ ایک کریم میش کریم میش کریم میش کریم اللہ کافر مہمان کی میزبانی کی، نبی کریم میش کریم میش کریم میش کریم میش کریم میش کری کا دودھ دوہا گیا، اس کا دودھ دوہا گیا، اس کا فر نے اس کا دودھ دوہا گیا، اس کافر نے اس کا دودھ دوہا گیا، اس کافر نے اس کا دوہ ہوا سارا دودھ پی لیا پھر دوسری کا بھی پی گیا، پھر تیسری کا بھی پی گیا یہاں تک کہ سات بحریوں کا دودھ پی گیا، جب صبح ہوئی تو وہ مسلمان ہوگیا آپ میش کی از ودھ پی گیا، دودھ پی گیا، بھر آپ نے کا تھم دیا، تو اس نے ایک بحری کا دوہا ہوا دودھ پی لیا، پھر آپ نے دوسری کا دودھ دو ہے کا تھم دیا، بی وہ دوسری کا دودھ بورا نہ بی سکا۔ نبی کریم میش کی آئے نے فرمایا:
کری کا دودھ بورا نہ بی سکا۔ نبی کریم میش کی آئے نے فرمایا:
کرمون ایک انتری میں کھا تا ہے اور کافر سات انترویوں میں۔ "

(٧٤:٧) عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ صَافَهُ ضَيْفٌ وَهُو كَافِرٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٤٤٦) تخريج: حسن لغيره (انظر: ٢٤٤٣٣)

<sup>(</sup>٧٤٤٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٦٣ (انظر: ٨٨٧٩)

#### المالية المنظمة المالية المنظمة المنظم

فواند: ..... مرادیه یک کافرزیاده کهاتا ہادرمون کم ،اس کی وجدیه یک کمومن عبادت کے اسباب میں مصروف بھی رہتا ہے اور اس کے وجود کوعبادت کی دجہ ہے بھی غذا ملتی ہے، نیز وہ بیبھی جانتا ہے کہ شریعت کامقصود پیہ ہے کہ کھانے پینے کے معاطع میں گزارہ کیا جائے اورشہوات اور چسقوں کے پیچھے نہ پڑھا جائے ، ان امور کی وجہ سے اس کا تھوڑی مقدار والا کھانا بابرکت ثابت ہوتا ہے، جبکہ کا فران تمام امور سے عاری اور غافل ہوتا ہے، اس کا سب کچھ دنیا ہے،سووہ اس کی لذتوں میں کھویا ہوا ہوتا ہے۔

## بَابُ تَرُتِيُبِ الشَّارِبِيُنَ وَالْبَدَائَةِ بِاَفُضَلِ الْقَوْمِ ثُمَّ مَنُ عَلَى يَمِيُنِهِ وَإِنَّ سَاقِيَ الْقَوُم آخِرُهُمُ شُرُبًا

يينے دالے والوں كى ترتيب كا،قوم كے شرف والے آدمى سے يينے كا آغاز كا اور اس كے بعد دائيں طرف والے کومقدم کرنے کا اور اس چیز کا بیان کہ بلانے والا آخر میں پانی ہے گا

(٧٤٤٨) - عَن الدزُّ هُورًى سَمِعَهُ مِنْ أَنْسِ سيدنا الْس فِاللَّهُ بيان كرت بين كه جب نبي كريم مَنْ اللَّهُ أندينه قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِين آئَ تو ميرى عمر دس برس تحى اور جب آپ ميخ الله عَلَيْهِ أَي الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْسُنُ عَشْر وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ وفات مولَى تويس بيس برس كا تقاء ميرى مال اور خالا مي مجه أب كى خدمت برترغيب دلاتى رئتى تھيں، ايك دن آب مِنْ اَعْ لَالْمَا مارے ہاں تشریف لائے ، جب آپ مشِّطَوّلَمْ اندر داخل ہوئے تو ہم نے آپ مطاب کا کے لیے اپنی یا لتو بکری کا دودھ دوہا اور محروالے کوئیں ہے اس میں پانی ملایا، ایک دیہاتی آپ کی وائیں جانب تھا اور سیدنا ابو بکر زمالٹنڈ آپ کی بائیں جانب تھے اورسیدنا عمر ایک کونے میں تھے، نبی کریم مین کی نے وہ دودھ یا،سیدناعمر نے کہا: اے اللہ کے رسول! بقیہ دود ھ سیدنا ابو بکر کو دے دو، کیکن آپ مشی ایک نے دیہاتی کو بکرا دیا اور فرمایا: "دائيں جانب والے مقدم ہوتے ہیں۔"

عِشْرِينَ وَكُنَّ أُمَّهَاتِي تَحُثُّنِي عَلَى خِدْمَتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِن وَشِيبَ لَهُ مِنْ بِثْرِ فِي الدَّارِ وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَسمِينِهِ وَأَبُّو بَكْرِ عَنْ يَسَارِهِ وَغُمَرُ نَاحِيَةً فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَـقَـالَ عُـمَرُ أَعْطِ أَبَا بَكُر فَنَاوَلَ الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ: ((الأَيْمَنُ فَالأَيْمَنُ -)) (مسند احمد: ۱۲۱۰۱)

فسوانسد: ..... دوسروں کوکوئی چیز دیتے وقت دائیں طرف والوں کومقدم کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی آ دمی بائیں طرف دالوں کو پہلے پلانا چاہے تو دائیں طرف والوں سے اجازت طلب کرے۔جیسا کہ سیدناسہل بن سعد ہو النظر کہتے میں کہ رسول الله مشار الله مشار اللہ علی خدمت میں ایک شربت لایا گیا۔ آپ مشار الله علی آپ کے داکیں طرف ایک لڑکا جیما ہوا تھا اور بائیں طرف بوڑھے لوگ تھے۔ آپ مٹھنے آپائے نے بیچے سے کہا: کیاتم مجھے اجازت دو گے کہ میں ان بزرگوں کو (٧٤٤٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٣٥٢، ومسلم: ٢٠٢٩(انظر: ١٢٠٧٧)

شخ البانی برانشہ نے کہا: نبی کریم مطنع آیا ہے ابتدا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ مشاقی آنے نے مشروب طلب کیا تھا، اس
لیے اس حدیث سے یہ استدلال کرنا درست نہیں کہ کوئی چیز تقسیم کرتے وقت قوم کے بڑے آدی کو مقدم کیا جائے، جیسا
کہ آج کل یہ رواج عام ہے۔ اگر یہ استدلال اور ادب درست ہوتا تو آپ مین آنے خود بھی اس کا التزام کرتے، کیونکہ
آپ میں ہوئی آنے اپنی داکیں جانب میلے والے بدو کو ابو بکر صدیق پر مقدم کیا، کیونکہ وہ باکیں جانب بیٹے تھے، حالانکہ صدیق کا مقام ومرتبہ زیادہ تھا۔ پھر آپ میں جانب میں جانب بیٹے تھے، حالانکہ صدیق کا مقام ومرتبہ زیادہ تھا۔ پھر آپ میں جانب م

(صحیحه: ۱۷۷۱)

سدنا عبد الله بن عباس فالنه بن عباس فالنه بن عباس فالنه بن عباس فالنه بن كريم مل بي كريم مل بي كريم مل بي في في في بي كريم ملك بي بي كريم بي كريم ملك بي كريم بي كريم ملك بي كريم بي كريم ملك بي كريم بي كري

فوائد: ..... غور فرمائے کر رسول الله مطفیقی کی دائیں جانب سیدنا عبد الله بن عباس فائن اور بائیں سیدنا خالد بن ولید فوائد تھے، آپ مطفیقی کا کاطبعی فیصلہ یہ تھا کہ پہلے خالد بن ولید کومشر وب پلایا جائے، لیکن وہ بائیں جانب بیٹے تھے، اس لیے ابن عباس سے اجازت طلب کی، جب انھوں نے اجازت نددی تو آپ مطفیقی کے شری فیصلے کو ترجیح دی اور مشر وب عبدالله بن عباس کو تھا دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نہ صرف تقسیم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دائیں جانب کو مقدم کرے، بلکہ یہ دائیں طرف بیٹے والوں کا حق ہے۔

حلال وحرام کے معاملات میں کسی انسان کاطبعی یاطبی فیصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، شریعت نے حلال وحرام کا تعین کردیا ہے یا ان کے بارے میں بنیادی قواعد بیش کردیے ہیں۔ اب ملت وحرمت کا مسئلہ صرف شریعت کی کسوئی اور معیار کے مطابق ہی حل کیا جائے گا۔ ابوداود کی اس حدیث اور کئی دوسری احادیث سے یہی حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ سانڈے حلال ہیں۔ اس کا مفصل بیان گزر چکا ہے۔

<sup>(</sup>٧٤٤٩) تـخريج: حديث حسن، أخرجه ابوداود: ٣٧٣٠، والترمذي: ٣٤٥٥، وأخرج بنحوه ابن ماجه: ٣٤٢٦(انظر: )١٩٠٤.

رويز منظر المنظرين من المنظرين المنظري

(٧٤٥٠) عَنْ سَعْدِ بْنِ سَهْلِ دِ الْأَنْصَارِي أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيْسَى بِشَرَابِ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِيْنِهِ غُلامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الْاشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: ((اَ تَأْذَنُ أَنْ أَعْطِي هُوُلاءِ؟)) فَقَالَ: لا وَاللَّهِ! لا أُوثِرَ بِنَصِيْبِي مِنْكَ أَحَدًا، قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فِي يَدِه ـ (مسند احمد: ۲۳۲۱۲)

سیدنا سعد بن سہل انصاری والٹن بیان کرتے ہیں کہ نمی كريم مُضْفِينَة ك ياس ياني لايا كيا، آب مُضْفَيَّة ن بيا اور آب مُشْغَرِيم كَي باكين جانب بزرگ تھے اور واكين جانب ایک بچہ تھا، آپ مشکور نے نے سے فرمایا: "کیا تو مجھے اجازت دے گا کہ میں ان بزرگوں کو بدیانی دے دوں؟" ليكن اس بيح نے كہا: الله كي قتم! ميں اپنے نصيب بركسي كوتر جي نہیں دوں گا، پس نبی کریم مشکوری نے وہ مانی دالا برتن اس یجے کے ہاتھ میں دے دیا۔

**فواند**: ..... ان احادیت ہے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کھانے پینے کی یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہوتو دائیں جانب سے دینے کا آغاز کیا جائے یا پھر دائیں جانب والے سے اجازت لے لی جائے اگر وہ اجازت دے تو پھر دوسری جانب والے میں سے اجازت شدہ کودین جائز ہے، اگر اجازت نہ دے تو پھر جائز نہیں اگر چہ دائیں جانب والا کم درجہ یا چھوٹا ہو۔

(٧٤٥١) عَسنْ أَبِسي الْمُخْتَارِ مِنْ بَنِي أَسَدِ سيدنا عبدالله بن الى اوفى ولي تُواثِدُ بيان كرتے بين كه بم ايك سفر میں تھے، یانی موجود نہ تھا، پھرا جا تک ہمیں یانی مل گیا، لوگوں نے نی کریم مطنع کی یانی پلانا شروع کر دیا، جب بھی وہ آپ کے پاس پانی لاتے تو آپ سے اللے فرماتے: "قوم کو پلانے والاسب سے آخر میں پتیا ہے۔' آپ نے یہ بات تین بارد ہرائی، یہاں تک کہ سب لوگوں نے یانی پیا تو تب آخر میں آپ مشکر نے پیا تھا۔

قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ كُنَّا فِي سَفَرِ فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ قَالَ ثُمَّ هَجَمْنَا عَلَى الْمَاء بِعُدُ قَالَ فَجَعَلُوا يَسْقُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُلَّمَا أتَوْهُ بِالشِّرَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى: ((سَاقِي الْقَوْمِ آخِرُهُمْ-)) ثَلاثَ مَرَّاتٍ حَتَّى شَرِبُوا كُلُّهُمْ - (مسند احمد: ١٩٣٣٢)

فواند: ..... معلوم مواكد ياني يلانے والا ببلے سبكو يلائے گا، چرآ خريس خود يے گا۔

سیدنا عبدالله بن بسر والنوز بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ملطاع آیا ہارے ہاں تشریف لائے ادرمیری دادی نے تھوڑی سی تحجوریں آپ مِضَائِنَا کی خدمت میں پیش کیں اور کھانا تیار (٧٤٥٢) - عَن ابْس عَبْدِ اللَّهِ بْن بُسُر عَنْ أبيهِ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَدَّمَتْ إِلَيْهِ جَدَّتِي تَمْرًا يُقَلِّلُهُ

<sup>(</sup>٧٤٥٠) تخريج: أخرحه البخاري: ٢٤٥١، ٢٦٠٢، ومسلم: ٢٠٣٠ (انظر: ٢٢٨٢٤)

<sup>(</sup>٥٤٥١) تخريج: اسناده ضعيف، ابو المختار الاسدى مجهول الحال، أخرجه ابوداود: ٣٧٢٥ (انظر: ١٩١٢١) (٧٤٥٢) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة ابن عبد الله بن بسر (انظر: ١٧٦٧)

ر من الطراب المنظم الم

وَطَبَخَتْ لَهُ وَسَقَيْنَاهُمْ فَنَفِدَ الْقَدَحُ فَجِئْتُ بِعَدَ مَ فَعَالَ رَسُولُ بِعَدَ مَ فَقَالَ رَسُولُ النَّهِ وَسَلَّمَ أَعْطِ الْقَدَحَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِ الْقَدَحَ الْتَلَى انْتَهٰى إِلَيْهِ و (مسند احمد: ١٧٨٢٨)

۱۷۸۲۸) ہے، (پھرخور بینا)۔ بَابُ النَّهُي عَنِ الشُّرُبِ قَائِمًا کھڑے ہوکریانی پینامنع ہے

(٧٤٥٣) - عَنْ أَبِي زِيَادِ الطَّحَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ عَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى رَجُلا يَشْرَبُ فَالِدَ هَا فَقَالَ لَهُ: ((قِه-)) قَالَ: لِمَهُ ؟ قَالَ: لا أَيْسُرُكَ أَنْ يَشْرَبَ مَعَكَ الْهِرُّ؟)) قَالَ: لا قَالَ: لا قَالَ: ((فَإِنَّهُ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ الْهِرُّ؟)) قَالَ: لا قَالَ: لا قَالَ: لا قَالَ: ((فَإِنَّهُ قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَنْ هُوَ شَرِّ مِنْهُ الشَّيْطَانُ -)) (مسند احمد: ٧٩٩٠)

(٧٤٥٤) - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ((لَوْ يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ((لَوْ يَعْلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: ((لَوْ يَعْلَمُ اللّهِ يَشْرَبُ وَهُ وَ قَالِمٌ مَا فِي بَطْنِهِ لَا سُتَقَائَهُ )) (مسند احمد: ٧٧٩٥)

سیدنا ابو ہریرہ وہ کائیڈ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منظ آئی نے ایک آدی کود یکھا کہ وہ کھڑا ہوکر پانی پی رہا تھا، آپ منظ آئی نے ایک اس سے فرمایا: ''تو قے کردے۔'' اس نے کہا: کیوں؟ آپ نے اس سے فرمایا: ''کیا تجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ تیرے ساتھ بلا پانی ہے؟'' اس نے کہا: جی نہیں، آپ منظ آئی نے فرمایا: ''تو پھر تیرے ساتھ اس نے پانی بیا ہے، جو اس بلے سے بھی بدتر ہے، اور وہ ہے شیطان۔''

ایک اور بیالہ لے آیا، میں یانی بلانے کی خدمت پر مامور تھا،

رسول الله مصريم في فرمايا: "بياله اس تك في جاو جو آخرى

سیدنا ابو ہریرہ فراٹنٹ سے یہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم ملطے قیار آ نے فر مایا: ''جوشخص کھڑا ہو کر پانی پیتا ہے، اگر اسے معلوم ہو کہ اس کے پید میں کیا داخل ہوا ہے تو وہ قے کر دے۔''

فواند: سینا ابو ہریرہ فٹاٹن سے مروی ہے کہ رسول اللہ طفی آئی نے فرمایا: ((لایک سَربَسَ اَحَدٌ مِنْکُمُ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِیَ فَلْیَسْتَقِیءْ۔)) ''تم میں ہے کوئی آدمی کھڑے ہو کرنہ ہے، اگر کوئی بھول جائے تو وہ قے کر دے۔''(صحیح مسلم:۲۰۲۱)

(٧٤٥٥) عَنْ قَدَاده عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ سيدنا النس بن ما لك فَالْتَهُ بيان كرتے بيں كه بى كريم مِنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ فَيُعْ فَرِمايا م كه آدى كُرُ ابوكر بانى ہے ـ لوگ كتے بين:

(٧٤٥٣) تـخـريـج: صـحيـح، قـالـه الالباني في سلسلته الصحيحة، أخرجه الدارمي: ٢١٢٨، والبزار: ٢٨٩٦(انظر: ٨٠٠٣)

(٧٤٥٤) تبخريمج: حديث صحيح، أخرجه ابن حبان: ٥٣٢٤، وعبد الرزاق: ١٩٥٨٨، والبيهقي: ٧/ ٢٨٢ (انظر: ٧٨٠٨)

(٧٤٥٥) تخريج. أخرجه مسلم: ٢٠٢٤ (انظر: ١٢٣٣٨)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الكارى المالكارية الكارية ال

قَـائِـمًّا، قَالَ: فَقُلْنَا لِآنَسِ: فَالطَّعَامُ؟ قَالَ: فَلِكَ اَشَدُّ وَ اَنْتَنُ، قَالَ ابْنُ بَكْرِ: اَوْ اَخْبَثُـ (مسند احمد: ١٢٣٦٣)

(٧٤٥٦) عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيُ قَالَ: زَجَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجْلُ وَأَنْ يَشْرَبَ الرَّجْلُ وَاللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُوالِمُ عَلَىٰ اللهُوالِمُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُو

(٧٤٥٧) - عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَالْتُ جَابِرًا عَنِ الرَّجُلِ يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ، قَالَ جَابِرٌ: كُنَّا نَكْرَهُ ذٰلِكَ ـ (مسنداحمد: ١١١٠٤) كُنَّا نَكْرَهُ ذٰلِكَ ـ (مسنداحمد: ١١١٠٤) سَمِعْتُ آبَا سَعِيْدِ نِ الْحُدْرِيَّ يَشْهَدُ اَنَّ النَّبِيَ اللَّهُ زَجَرَ عَنْ ذَاكَ، وَزَجَرَ اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِبَوْلِ ـ (مسند احمد: ١١١٥)

ہم نے سیدنا انس زفائن سے پوچھا: کھانا کھا سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: کھانا کھڑے ہوکر کھانا تو اس سے بھی سخت برا اور بدیودار ہے، ابن بحر کے بقول بیکام زیادہ خبیث ہے۔
سیدنا ابوسعید خدری زفائن بیان کرتے ہیں کہ رسول مشاریق نے اس سے ڈاننا ہے کہ آدی کھڑ ہے ہوکر پانی ہے۔

سیدنا ابوز بیر کہتے ہیں: میں نے سیدنا جابر ذبی ہے اس آدمی کے بارے دریافت کیا جو کھڑا ہو کر پانی پیتا ہے، آیا کیا یہ جائز ہے؟ انھوں نے کہا: ہم اسے ناپند کیا کرتے تھے۔

سیدنا جابر فٹائن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا ابو سعید خدری فٹائن سے سنا ہے کہ وہ اس بات کی شہادت دیتے سے کہ نبی کریم میں آئن نے کھڑے ہوکر پانی پینے سے ڈانٹا ہے اور اس سے بھی ڈانٹا ہے کہ ہم پیشاب کرتے وقت قبلدرخ ہوں۔

فوائد: ..... كُوْرِ هِ مِن پنا كيا هِ؟ دَيْكِين عديث نبر (٢٣٩٢) بَابُ الرُّخُصَةِ فِي ذَٰلِكَ بَابُ الرُّخُصَةِ فِي ذَٰلِكَ

كفر بوكر پينے كى رفصت كابيان

(٧٤٥٩) - عَسَنْ زَاذَانَ اَنَّ عَلِي بَنِ اَبِي طَالِبٍ وَ النَّاسُ طَالِبٍ وَ النَّاسُ طَالِبٍ وَ النَّاسُ طَالِبٍ وَ النَّاسُ كَانَّهُمْ اَنْكُرُوهُ ، (وَفِي رِوَايَةٍ: فَانْكُرُوا ذَٰلِكَ عَلَيْهِ) فَقَالَ: مَا تَنْظُرُونَ؟ اِنْ اَشْرَبْ قَائِمًا عَلَيْهِ) فَقَالَ: مَا تَنْظُرُونَ؟ اِنْ اَشْرَبْ قَائِمًا وَإِنْ فَقَدْ رَايْتُ النَّبِي فَقَدْ يَشْرَبُ قَائِمًا ، وَإِنْ اَشْرَبْ قَاعِدًا فَقَدْ رَايْتُ النَّبِي فَلِيْ يَشْرَبُ وَاللَّهِ عَلَيْ يَشْرَبُ النَّبِي فَلَيْ يَشْرَبُ النَّبِي فَلَا يَشْرَبُ النَّبِي فَلَا يَشْرَبُ النَّبِي فَلَا يَسْرَبُ النَّبِي فَلَا يَشْرَبُ النَّبِي فَلَا يَسْرَبُ النَّهُ وَالْمَا الْمَالُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْع

زاذان بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب منافقہ نے کھڑے ہوکر پانی پیا، لوگوں نے ان کی جانب تعجب انگیز انداز میں دیکھا، انھوں نے کہا: تم کیا دیکھتے ہو، اگر میں کھڑا ہوکر بیتا ہوں تو میں نے نبی کریم مشکھ آن کو کھڑا ہوکر بیتے ہوئے دیکھا ہے اور اگر میں بیٹھ کر بیتا ہوں تو میں نے نبی کریم مشکھ آنے کہا کہ کھیا ہے۔

(٧٤٥٦) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٢٥ (انظر: ١١٢٧٨)

(٧٤٥٧) تخريج: حديث صحيح (انظر: ١١٠٨٨)

قَاعِدًا۔ (مسند احمد: ۷۹۰)

(۷۵۵۸) تخریج: حَدیث صحیح لغیره، أخر جه ابن ماجه: ۳۲۰، ۳۲۱(انظر: ۱۱۰۸۹)

(٥٩ ٧٤) تخريج: اسناذُه حسن، أخرجه الطحاوى: ٤/ ٢٧٣، وابن ابي شيبة: ٨/ ٢٠٤ (انظر: ٧٩٥)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الكالم المنظم ال

(٧٤٦٠) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: شَرِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَالِثَ: شَرِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى قَائِمَا وَقَاعِدًا، وَمَشْى حَافِيًا وَنَاعِلًا، وَانْصَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ . (مسند احمد: ٢٥٠٧٤)

(٧٤٦١)-عَسنِ ابْسنِ عَبَّساسِ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ، (وَفِیْ لَهُ ظِ: شَرِبَ مِنْ ذَمْزَمَ قَائِمًا)۔ لَفُ ظِ: شَرِبَ مِنْ دَلْوٍ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا)۔ (مسند احمد: ١٨٣٨)

(٧٤٦٢) ـ (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنِ الشَّغْيِيِّ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُو قَائِمٌ ـ (مسند احمد: ٢٦٠٨)

(٧٤٦٣) عَنْ ين يند بن عطارد قَالَ وَكِيعٌ السَّدُوسِيِّ أَيِى الْبَزَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُسَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا فَقَالَ قَدْ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَشْرَبُ قِيَامًا وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَى - (مسند احمد: ٤٦٠١)

(٧٤٦٤) - عَـنِ السَّلْتِ بْنِ غَالِبِ الْهُ جَيْمِى عَنْ مُسْلِمِ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ

سیدہ ما سُدہ وَ اُلْتُی بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم مِشْخِطَیْ نے کھڑے ہوکر اور بیٹے کر دونوں طرح پانی پیا، آپ مِشْخِطَیْ نظے پاؤں بھی چلتے سے اور جوتا کہن کربھی اور نماز سے فارغ ہوکر بعض اوقات وائیں جانب مڑتے سے اور بعض اوقات با کیں طرف۔
سیدنا این عباس زائش بیان کرتے ہیں کہ رسول مِشْخِطَیْ نے زمزم سیدنا این عباس زائش بیان کرتے ہیں کہ رسول مِشْخِطَیْ نے زمزم

سیدنا ابن عباس بناتش بیان کرتے ہیں کہ رسول مضطَّقیّا نے زمزم کا پانی کھڑے ہوکر بیا، اور ایک روایت میں ہے: آپ مُضُّقَایَا ہُ نے کھڑے ہوکر ایک ڈول سے آپ زمزم بیا۔

(دوسری سند) امام قعمی کہتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس و فاتن سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے نبی کریم مطبق آیا کہ آب زم زم پلایا، جبکہ آپ مطبق آیا کم کے شعے۔

ابوبزری وکیع سدوی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا ابن عمر بنائش سے کھڑے ہوکر پانی چینے کے متعلق در یافت کیا، انہوں نے کہا: ہم نبی کریم منطق مین کے ذمانہ میں کھڑے ہوکے کھا بھی لیتے تھے۔

مسلم (تابعی) نے سیدنا ابو ہریرہ رہ اللہ سے سوال کیا کہ کیا کہ کیا کھڑے ہوکر پانی بینا جائز ہے، انہوں نے کہا: اے بھتے! میں

<sup>(</sup>٧٤٦٠) تـخـريج: صحيح لغيره دون قوله: "ومشى حافيا و ناعلا" وهذا اسناد ضعيف لابهام الراوى عن مكحول، ولانـقـطـاعـه، فـقد انكر ابو زرعة الدمشقى ان يكون مكحول الشامى قد سمع من مسروق الاجدع، أخرجه النسائى: ٣/ ٨١ (انظر: )

<sup>(</sup>٦١ إ٧٤) تخريج: أخرجه البخاري: ١٦٣٧، ومسلم: ٢٠٢٧ (انظر: ١٨٣٨)

<sup>(</sup>٧٤,٦٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٣ ٰ٧٤) تخريج: اسناده ضعيف، ابو البزَرَى مجهول، أخرجه الطيالسي: ١٩٠٤، والدارمي: ٢/ ١٢٠، وابنَ حبان: ٥٢٤٣، والبيهقي: ٧/ ٢٨٣(انظر: ٤٦٠١)

<sup>(</sup>٢٤٦٤) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة الصلب بن غالب الهجيمي ومسلم (انظر: ٧٥٣٣)

وي المالين المالية ال

الشُّرْبِ قَائِمَ اقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي ارَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلَ رَاحِلَتَهُ وَهِي مُنَاخَةٌ وَأَنَا آخِذٌ بِخِطَامِهَا أَوْ رَمَامِهَا وَاضِعًا رِجْلِي عَلَى يَدِهَا فَجَاءَ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَامُوا حَوْلَهُ فَأْتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءَ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءَ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبَ وَهُو تُمَّ نَاوَلَ الَّذِي يَلِيهِ عَنْ يَحِينِهِ فَشَرِبَ الْقَوْمُ لَيَ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ يَحِينِهِ فَشَرِبَ الْقَوْمُ لَا عَلَيْهِ عَنْ اللهِ اللهَ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ وَلَاهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ وَاللهِ عَنْ اللهُ وَلَاهُ اللهُ وَلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ وَلَاهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَلَاهُ اللهُ وَلَاهُ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَلَاهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَاهُ اللهُ وَلَاهُ اللهُ وَلَاهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَاهُ اللهُ وَلَاهُ اللهُ وَلَاهُ اللهُ اللهُ وَلَاهُ اللهُ وَلَاهُ اللهُ وَلَاهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

نے بی کریم میشی ای کودیکھا آپ نے سواری کا گھٹٹا با ندھا اور میں اس سواری کی لگام تھا ہے تھا اور میں نے سواری کی اگل تھا ہوا تھا، قریش کے کچھ سواری کی اگلی ٹا تگ پر اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا، قریش کے کچھ افراد آئے اور آپ میشی تیزا کے اردگر دجمع ہوگے، نبی کریم میشی تیزا کے پاس دودھ کا ایک برتن لایا گیا، آپ میشی تیزا نے وہ بیا، جبکہ آپ میشی تیزا نے وہ بیا، جبکہ آپ میشی تیزا نے وہ بیا، آپ میشی تیزا نے وہ اس جاب آپ میشی تیزا کے نزدیک تھا، آپ میشی تیزا نے داکیں جاب آپ میشی تیزا کے نزدیک تھا، آپ میشی تیزا نے بھی کھڑے ہوگر بیا تھا اور ساری قوم نے بھی کھڑے ہوگر بیا تھا اور ساری قوم نے بھی کھڑے ہوگر بیا تھا اور ساری قوم نے بھی کھڑے ہوگر بیا تھا اور ساری قوم نے بھی کھڑے ہوگر یا تھا۔

فوائد: .... دیکس مدیث نمبر (۲۹۲)

بَابُ النَّهُي عَنِ الشَّرُبِ مِنُ فِي السَّقَاءِ وَالْحُتِنَاثِ الْاسْقِيَةِ مَثَكَ عَنِ الشَّوْكِ فِي السَّقَاءِ وَالْحُتِنَاثِ الْاسْقِيَةِ مَثَكَ عَنِ الشَّوْكَ لِي لِي لِي السَّقَاءِ وَالْحُتِنَاثِ الْاسْقِيَةِ الْمُسْتَى اللَّاسُقِيَةِ الْمُسْتَى اللَّاسُقِيَةِ السَّفَاءِ وَالْحُتِنَاثِ الْاسْقِيَةِ اللَّاسُقِيَةِ اللَّاسُقِيَةِ اللَّاسُقِيَةِ اللَّاسُقِيَةِ اللَّاسُقِيَةِ اللَّاسُقِيَةِ السَّقَاءِ وَالْحُتِنَاثِ السَّقَاءِ وَالْحُتِنَاثِ اللَّسُقِيَةِ السَّقَاءِ وَالْحُتِنَاثِ السَّقَاءِ وَالْحُتِنَاثِ الْاسْقِيَةِ السَّقَاءِ وَالْحُتِنَاثِ الْسُقِيَةِ السَّقَاءِ وَالْحُتِنَاثِ اللَّاسُقِيَةِ السَّقَاءِ وَالْحُتِنَاثِ السَّقَاءِ وَالْحُتِنَاثِ الْاسْقِيَةِ السَّقَاءِ وَالْحُتِنَاثِ اللَّ

(٧٤٦٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهٰى عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهٰى عَبْ الشُّقَاءِ وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَعَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَعَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ (مسند احمد: ٢٦٧١)

(مسند احمد: ۱۰۳۲٥)

سیدنا عبداللہ بن عباس زلائن بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منطق آیا ا نے مشک کے منہ سے مندلگا کر پانی پینے سے منع کیا ہے اور اس جانور کا گوشت کھانے سے بھی منع کیا ہے، جسے نشانہ بنا کر مار دیا گیا ہواور جلالہ کے دودھ سے بھی منع کیا۔

فواند: .... جلاله كى وضاحت كي ليحيل مديث نمبر (٢٣٥٥)

(٧٤٦٥) تمخريج: اسناده صحيح على شرط البخاري، أخرجه ابوداود: ٣٧٨٦، والنسائي: ٧/ ٢٤٠، والتر مذي: ١٨٢٥ (انظر: ٢٨١١)

(٧٤٦٦) تخريج:أخرجه البخاري: ٥٦٢٨ ولم يذكر قول ايوب، واسناد هذا القول صحيح (انظر: ١٠٣٢٠)

مشروبات كابيان

(٧٤٦٧) ـ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى ﴿ سِينَا الوسعيد خدري وَاللَّهُ سِي روايت ہے كه رسول الله مِشْغَاتِيْمَ مثک کے منہ کواویر کی طرف ہے موڑ کر اندر کی جانب ہے یانی ینے ہے منع فر مایا۔

عَنْ إِخْتِنَساتِ الْأَسْقِيَةِ ـ (مسند احمد: (11.5.

فواند: .... سيده عائشه والشجا ، روايت ب، وه كهتى جين: نَهْى عَلَيْ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي السَّفَاءِ ، لِلَّانَّ ذٰلِكَ يُنْتِنُهُ، رسول الله مَضَافِينَ في مشكير ع كمنه على بيني عضع فرمايا، كيونكه اس عده بدبودار موجاتا ب-(حاكم: ١٤٠/٤)، صحيحه: (٤٠٠)

آپ مطاق نے مشکیزے سے ذکورہ بالاطریقے کے ساتھ یانی مینے سے کیوں منع کیا،اس کی دووجوہات بھی بیان كردى كى بي، امام مبار كورى نے تيسرى وجه بيان كرتے موئ كہا كمكن ہے كه نبى كى وجه بيهوك بانى پينے والے يرند بہہ بڑے، کیونکہ عام طور پر مشکیزے کا منہ کھلا ہوتا ہے۔

ليكن سيده كبيث وظافها كہتى ہيں: رسول الله مضافية ميرے ياس تشريف لائے اور لنكے ہوئے مشكيزے كے منہ سے کھڑے ہوکریانی پیا۔ میں کھڑی ہوئی ادرمشکیزے کا وہ منہ (مبارک سمجھ کراہے) کاٹ کراینے یاس رکھ لیا۔ (ترمذی، ابن ماجه ) ا گلے باب میں جواز کی مزیدروایات موجود ہیں۔

اعتسراض: اساس باب کی احادیث کی روشی میں مشکیزے سے بلا واسطہ یانی پینے سے منع کیا گیا، لیکن سیدہ كبونه كى روايت كے مطابق آپ و الطيئور آخ خوداى انداز ميں يانى بيا؟

#### جواب: ....امام مبار کوری نے کہا:

- (۱) ممکن ہے کہ نبی والی احادیث کا تعلق بڑے مشکیزے اور جواز والی حدیث کا تعلق جیمو نے مشکیزے ہے ہو۔
  - (۲) نہی والی احادیث کا تعلق عام حالات ہے ہوادر جواز والی حدیث کا ضرورت اور مجبوری ہے۔
  - (m) نہی والی احادیث کا تعلق عادت بنا لینے سے ہواور جواز والی حدیث کا تعلق بعض اوقات کے ساتھ ۔
    - (٣) احازت والى حديث ، نهى والى احاديث كى ناسخ ہو۔ (تحفة الاحوذي:١١٣/٣)

تيسري وجه زياده مناسب معلوم ہوتی ہے کہ نمی کومتحب عمل پراورا جازت کو مکر وہ عمل پرمحمول کیا جائے ، کیونکہ اس جمع تطبیق سے دونوں احادیث یرعمل ہو جائے گا۔

عصر حاضر میں مشکیزوں کا وجود تقریبا ختم ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے کیا گھر میں رکھی گئی یا بنائی گئی ٹینکیوں کا بھی یہی تھم ہے کہ ان سے نکلنے والی ٹونٹ سے براہ راست یانی نہ بیا جائے؟ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ مشکیزے ادر میکی وونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

<sup>(</sup>٧٤٦٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٢٣ (انظر: ١١٠٢٦)

#### CAN مشروبات كابيان بَابُ الرُّخُصَةِ فِي ذٰلِكَ مثک سے مندلگا کر یانی پینے کی اجازت کی دلیل

مُعَلَّقَةً فَاخْتَنَتُهَا وَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ـ (مسند احمد: ۲۵۷۹۳)

(٧٤٦٩) عَـنْ أَنَسِ قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمِّي (أُمُّ سُلَيْمٍ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَفِي بَيْتِهَا قِرْبَةً مُعَلَّقَةً، قَالَتْ: فَشُربَ مِنَ الْقِرْبَةِ قَائِمًا، قَالَتْ: فَعَمِدْتُ إِلَى فَم الْقِرْبَةِ فَقَطَعْتُهَا ـ (مسند احمد: ٢٧٦٥٦)

(٧٤٦٨) عَنْ عَانِشَةَ أَنَّ النَّبِي عِلَيْ وَخَلَ سيده عائشه وَلَيْ إِين كُرِتِي مِن كه نبي كريم مِن الله الماركي عَسَلَى إِمْرَأَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِي الْبَيْتِ قِرْبَةً ﴿ اللَّهِ فَاتُونَ كَ كُمْ وَاقْلَ مُوكَ ، اس كَ كُمْ مِسْ لَكُي مُولَى ایک مشک تھی، آپ مشخ ور نے اس کا منہ الٹایا اور کھڑے کفرےاں سے یائی بی لیا۔

سیدنا انس زائنو بیان کرتے ہیں کہ مجھے میری ماں سیدہ امسلیم وٹاٹھانے بیان کیا کہ نبی کریم مشکریج ان کے ماس آئے، گھر میں ایک مشک لٹک رہی تھی، آپ نے اس سے کھڑے کھڑے پانی پی لیا، میں نے اس مشک کا منہ کاٹ کرایے یاس رکھلیا۔

**فدائد**: ...... بچھلے ماب کے فوائد ملاحظہ ہوں۔

بَابُ النَّهُي عَنِ التَّنَفُّسِ فِيُ الْإِنَاءِ وَالنَّفُخ فِيُهِ برتن میں سانس لینا اور پھونک مار نامنع ہے

(٧٤٧٠) عَنْ عِكْرَمَةَ عَن ابْن عَبَّاس: إنْ الْإِنَاءِ أَوْ يُنْفَخَ فِيْهِ - (مسند احمد: ١٩٠٧)

(٧٤٧١) عَنِ ابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مَرْوَانَ فَدَخَلَ أَبُو سَعِيدِ فَقَالَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهُى عَنِ النَّفْخ فِي الشَّرَابِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنِّي لَا

سیدنا عبداللہ بن عباس وہ نی کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکر کیا شَاءَ اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَى نَهٰى عَنْ أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي ﴿ فَي مِرْنَ مِن سِالْسِ لِينَ اور اس مِن چونك مارنے مع فرمایا ہے۔

ابن خی کہتے ہیں: میں مروان کے پاس تھا، سیدنا ابوسعید وہائنو وہاں تشریف لائے، مروان نے ان سے کہا: کیاتم نے سا ہے که رسول الله منظیر آنے یتنے (کے برتن) میں سائس کینے ے منع فرمایا ہو؟ انھوں نے کہا: جی ہاں، اور ایک آدی نے

(۷٤٦٨) تخريج: اسناده حسن (انظر: ۲۵۲۷۹)

(٧٤٦٩) تمخريج: اسناده ضعيف لجهالة البراء بن زيد، ثم أن عبد الكريم لم يسمع منه فيما قال على بن المديني، أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": ٤/ ٢٧٤ (انظر: ٢٧١١٥)

(٧٤٧٠) تمخريج: اسناده صحيح على شرط البخاري، أخرجه ابوداود: ٣٧٢٨، وابن ماجه: ٣٤٢٩، والترمذي: ۱۸۸۸ (انظر: ۱۹۰۷)

(۷٤۷۱) تخریج: اسناده صحیح، أخرجه الترمذی: ۱۸۸۷ (انظر: ۱۱۲۰۳)

# المرابع المرا

أَرْوٰي مِنْ نَفَس وَاحِدٍ قَالَ: ((أَبِنْهُ عَنْكَ ثُمَّ تَنَفَّسُ.)) قَالَ أَرْى فِيهِ الْقَذَاةَ قَالَ ((فَأَهْرِ قُهَا\_)) (مسند احمد: ١١٢٢١)

کہا تھا: اے اللہ کے رسول! میں تو ایک سائس کے دوران ہے جانے والے یائی سے سیراب بیس موتا؟ رسول الله مطاع آنے نے اسے فرمایا: '' تو پھریالے کو منہ سے دور کر کے سائس لے لیا كرو (اور پھر بي لياكرو)\_' اس نے كہا: اگر مجھے اس ميں كوئي تكانظرة جائة و؟ آب مطاعية نے فرمايا: "تو پھراسے بہاديا

> (٧٤٧٢) عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: ((إذَا شَرِبَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الإنساء، وَإِذَا دَخَلَ الْحَكَاءَ فَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينُهُم، وَإِذَا بَالَ فَلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ.)) (مسند احمد: ۲۳۰۳۲)

سیدنا ابوقاده و النو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطابقتا نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی پانی ہے تو برتن میں سائس نہ لے، جب بیت الخلاء میں داخل موتو دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے اور جب پیشاب کرے تو آکہ تناسل کودائیں ہاتھ سے نہ چھوئے۔''

فواند: ..... کھانے یہنے کے برتن میں یا کھانے یہنے والی چیز پر پھونک مارنامنع ہے، دیکھیں حدیث نمبر (۸۰،۸) بَابُ استِحْبَابِ التّنفُّس ثَلاثًا فِي الشُّرُبِ خَارِجَ الْإِنَاءِ یائی یینے کے دوران برتن سے باہر تین سائس لینامستحب ہے

فِيْ إِنَـائِهِ ثَلَاثًا، وَكَانَ أَنَسٌ يَتَنَفَّسُ ثَلاثًا.

(مسند احمد: ۱۲۱۵۷)

(٤٧٤) ـ (وَمِنْ طَسرِيْق ثَنَان) عَنْ اَبِيْ عِصَام عَنْ أنس بن مَالِكِ وَ اللهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلاثًا وَيَعَوُّ لُ: ((هٰذَا أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ \_)) (مسند

احمد: ۱۲۹۵۳)

(٧٤٧٣) - عَنْ ثُمَامَةً بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أنسِ سيدنا الس بن ما لك والله على كرتم مطاعية بنن مَالِكِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عِلَيْ كَانَ يَنَنَّفَسُ يانى والع برتن مين تين سانس لي كرياني يت تصاورسينا ائس بھی تین سائس میں یانی پیا کرتے تھے۔

(دوسری سند) سیدنا انس بن مالک رفائنی کہتے ہیں: جب نبی كريم مُشْفِيَونِ يانى يمية تو (يانى كے دوران) تين سانس ليت اور فرماتے تھے: ''بیانداز زیادہ مزیدار، خوشگوار اور صحت یاب ے۔''

<sup>(</sup>٧٤٧٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٦٧ (انظر: ٢٢٦٥٥)

<sup>(</sup>٧٤٧٣) خريج: أخرجه البخاري: ٦٣١٥(انظر: ١٢١٣٣)

<sup>(</sup>۷٤٧٤) تخریج: انظر الحدیث بالطریق الاول، وأخرجه البخاری دون المرفوع القولی، وهو حدیث صحیح كتاب و سنت كي روشني ميں لكهي جانے والي اردو اسلامي كتاب كا سب سے بڑا مفت مركز

# الكالم المنظم ا

سیدناعبداللہ بن عماس ہائٹنہ بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مشاہلہ جب ياني ينية تو دوسانس لينة تھے۔

(٧٤٧٥) عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللُّهِ اللَّهِ إِذَا شَرِبَ تَنفَّ سَ مَرَّتَيْن فِي الشَّرَابِ (مسند احمد: ٢٥٧١)

فواند: ..... افضل اورمتحب يمي ب كدياني ين ك دوران تين سانس لي جائين، البته حديث نمبر (الام) سے بداشارہ ملتا ہے کہ ہے کہ ایک سانس میں پانی پینا بھی جائز ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي الشُّرُب كَرُ عًا مندلگا كرياني يينے كاحكم

(٧٤٧٦) عَن ابْن عُمَرَ عَن النَّبِي عَلَيْ قَالَ: سيدنا عبدالله بن عمر فالله بيان كرت بين كه بي كريم منظيَّةً ((لا تَشْرَبُوا الْكَرْعَ وَلْكِنْ لِيَشْرَبَ أَحَدُكُمْ فَيُ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

فِيْ كَفَّيْهِ\_)) (مسند احمد: ٦٢١٧) ياني بياكرو"

فسوانسد: ..... يرحديث ضعيف إوردرج ذيل حديث سے ثابت موتا بك مندلگاكرياني في لين مي كوئي حرج نہیں ہے۔

> (٧٤٧٧)-عَنْ جَابِر أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ فِي شَنَّةِ وَإِلَّا كَرِعْنَا ـ)) قَالَ وَالرَّجُلُ بُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَاثِطِ فَقَالَ الرَّجُلُ عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ فَانْطَلَقَ بِهِمَا إِلَى الْعَرِيشِ فَسَكَبَ مَاءً فِي قَدَح ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِن فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ

سیدنا جابر فالنز بیان کرتے میں کہ نبی کریم مطابقات انسار کے ایک آ دمی کے پاس داخل ہوئے، آپ کے ساتھ ایک صحالی بڑائٹو مجی تھے،اس نے آپ مطاق کا کوسلام کہا، بی کریم مطاق نے اس سے فرمایا: " کیا تہارے یاس وہ یانی ہے، جومشک میں رات رہا ہو، تو وہ کے آؤ، وگرنہ ہم منہ لگا کر ہی بی لیں گے۔'' وہ آدمی این باغ کو یانی لگا رہا تھا، اس نے کہا: جی میرے یاس وہ یانی ہے، جورات مشک میں بڑا رہا ہے، وہ دونوں کو لینی نبی کریم مطفوقیل اور آپ مطفوقیل کے ساتھی کوایک چھپر کے نيج لے كيا اور ايك بياله من ياني ذالا اور اس من يالتو بحرى

<sup>(</sup>٧٤٧٥) تـخـريـج:اسناده ضعيف لضعف سعيدبن محمد الوراق ورشدين بن كريم، وعندهما مناكير، أخرجه ابن ماجه: ٣٤١٧، والترمذي: ١٨٨٦ (انظر: ٢٥٧١)

<sup>(</sup>٧٤٧٦) تىخىرىيىج: اسىنادە ضىعىف لابھام الرجل الراوى عن ابن عمر، أخرجه عبد الرزاق: ١٩٥٩٦، والبيهقي في "الشعب": ٢٠٢٩ (انظر: )

<sup>(</sup>٧٤٧٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٦١٣ ، ٥٦٢١ (انظر: ١٤٥١٩)

وير المنظمة عن 199 (199 مردبات مايان 199 (199 مردبات مايان 199 (199 مردبات مايان مايان المنظمة المنظ

ے دودھ دوہ کر ملایا اور پیش کر دیا، نبی کریم منتظ ہی آنے پیا بعد میں اس آ دمی نے پیا جو آپ کے ساتھ تھا۔ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّـذِي جَاءَ مَعَهُ ـ (مسند احمد: ١٤٥٧٣)

#### فواند: .... اس حدیث سے ثابت ہوا کہ مندلگا کرپائی پی لینا درست ہے۔ بَابُ مَا جَاءَ فِی اللَّبَنِ وَشُرُبِهِ وَحَلُبِهِ وَعَيْرِ ذَٰلِكَ دودھ، اس کو پینے اور اس کو دو ہے وغیرہ کا بیان

(٧٤٧٨) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِللَّهِ قَالَ: ((كَمْ فِي الْبَيْتِ اللَّهِ عَلَيْ إِللَّهِنِ قَالَ: ((كَمْ فِي الْبَيْتِ بَرْكَةً أَوْ بَرْكَتَيْنِ)) (مسند احمد: ٢٥٦٣٧)

سیدہ عائشہ زن تی بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم مضافیا کے پاس دودھ لایا جاتا تو آپ مضافیا فرماتے:" (دودھ کی وجہ سے) گھر میں کتی برکت ہے یا دوبر کتیں ہیں۔"

فوائد: ..... وودھاس وجہ سے برکت والا قرار دیا گیا ہے کہ یہ کھانے اور پانی وونوں کی جگہ کفایت کرجاتا ہے۔

سیدنا عبداللہ بن بریدہ رہائی بیان کرتے ہیں: میں اور میرے
باپ سیدنا عبداللہ بن بریدہ رہائی بیان کرتے ہیں: میں اور میرے
باپ سیدنا معاویہ رہائی کے پاس کے، انہوں نے ہمیں پچھونوں
پر بٹھایا اور کھانا کھلایا، پھر ہمارے پاس ایک پینے کی چیز لائی
گئ، سیدنا معاویہ نے وہ پی اور میرے ابا جان کو پکڑا دی،
میرے ابا جان نے کہا: اسے جب سے نبی کریم مطابق آنے نے
حرام قرار دیا ہے میں نے اس وقت سے اسے نہیں پیا، سیدنا
معاویہ نے کہا: میں قریش میں سے سب سے زیادہ صاحب
جمال ہوں اور سب سے عمدہ دانوں والا ہوں، میں نے تو اپی
جوانی میں اس جیسی لذت کی اور چیز میں نہیں پائی، البتہ دودھ
میں اس سے زیادہ لذت ہے یا وہ انسان بھی بڑالذت آگیز لگنا

(٧٤٧٩) حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِى عَلَى مُعَاوِيةَ فَأَجْلَسَنَا عَلَى الْفُرُسِ ثُمَّ أَتِينَا بِالطَّعَامِ فَأَكَلْنَا ثُمَّ أَتِينَا بِالطَّعَامِ فَأَكَلْنَا ثُمَّ أَتِينَا بِالطَّعَامِ فَأَكَلْنَا ثُمَّ أَتِينَا بِالطَّعَامِ فَأَكَلْنَا ثُمَّ أَتِينَا بِالطَّعَامِ فَأَكُلْنَا ثُمَّ أَتِينَا بِالطَّعَامِ فَأَكُلْنَا ثُمَّ أَتِينَا بِالشَّرَابِ فَشُرِبَ مُعَاوِيةً، ثُمَّ نَاوَلَ أَبِى ثُمَّ قَالَ: مَا شَرِبْتُهُ مُنْذُ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ مُعَاوِيةً: كُنْتُ أَجْمَلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ مُعَاوِيةً: كُنْتُ أَجْمَلَ شَيْءٌ كُنْتُ أَجْمَلَ شَيْءً كُنْتُ أَجْمَلَ أَجِدُهُ وَأَنَا شَابٌ غَيْرُ اللّهَ لِلهَ اللهِ عَلْمُ اللّهُ عَيْرُ اللّهَ لِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ مُعَاوِيةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ مُعَاوِيةً وَمَا شَيْءٌ كُنْتُ أَجْمَلَ أَجِدُهُ وَأَنَا شَابٌ غَيْرُ اللّهُ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَا كُنْتُ أَجِدُهُ وَأَنَا شَابٌ غَيْرُ اللّهُ لِكُذَا وَمَا شَيْءً وَيَعَلَى اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَيْرُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا شَيْءً وَلَا شَالِبُ عَيْرُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللل

ہے، جو مجھ سے اچھی بات کرتا ہے۔

فواند: .....اس سے ثابت ہوا کہ دودھ ایک لذت انگیز اور برکت آمیز غذا ہے۔

سیدنا معاویہ زفائفۂ نے جو چیز پی اورسیدنا بریدہ زفائشۂ کو پیش کی، یہ نبیذتھی،سیدنا بریدہ زفائشۂ کا نہ پینا از راوا حتیاط تھا، تا کہ کہیں ایسانہ ہوکہ اس میں نشہ پیدا ہو چکا ہو، وگر نہ نبیذ کوئی حرام چیز نہیں ہے، ہاں جب اس میں نشہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو پینا ممنوع قرار یا تا ہے۔

(۷٤۷۸) تخریج: اسناده ضعیف، ام سالم الراسبیة مجهولة، أخرجه ابن ماجه: ۳۳۲۱(انظر: ۲۰۱۲) (۷٤۷۹) تخریج: اسناده قوی، أخرجه ابن ابی شیبة: ۱۱/ ۹۶ (انظر: ۲۲۹۶۱) (200) (200) (7 - CLESCHIELE ) (200)

سیدنا ضرار بن از ورزناتیز کہتے ہیں: میرے بعض اہل خانہ نے مجصے دودھ والی اونٹن وے کرنی کریم منطق آنے کی طرف بھیجا، می وہ لے کرآپ منظیم کے پاس آیا، آپ منظیم نے مجھے تحكم ديا كهيس اس كودوبول، كرآب ميني تَقِيرُ في فرمايا: " (مزيد دوده) كاسبب بننے والا دودھ (تھنوں میں) چھوڑ دیا كر\_''

(٧٤٨٠) عَنْ ضِرَارِ بْنِ الْأَزْوَرِ قَالَ بَعَثَنِي أَهْ لِمِي بِسَلَقُوحِ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِي أَنْ أَحْلِبَهَا فَحَلَبْتُهَا فَقَالَ: ((دَعْ دَاعِمَ السَّلَبَنِ)) (مسند احمد: ( \ \ \ X Y E

فسوائد: ..... اس حدیث کامعنی میر ہے کہ دو ہے والے کو جا ہے کہ وہ دودھ کی کچھ مقدار تقنوں میں باتی رہے دے اور ان کو کمل نہ نچوڑ لے، کیونکہ دو ہے کے بعد تھنوں میں باتی رہنے والا دور ھ مزید دور ھ کے اثر نے کا سبب ہے گا ادر تقنوں کو کمل نچوڑ لینے کی صورت میں بچھلا دودھ کافی دیر کے بعداترے گا۔

(مسند احمد: ۱۹۸۹)

(٧٤٨١) - عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: نَهٰى رَسُولُ سيدناعبدالله بنعباس فِاتْنُ بيان كرتے ہن كہ نى كريم مِشْيَرَا الله عَنْ لَبَن شَاةِ الْجَلَالَةِ، وَعَن فَ جِلاله بَرى كادوده يني سے اور بانده كرنثانه بنائے كئے الْمُجَشَّمَةِ ، وَعَن الشُّوبِ مِن فِي السَّقَاءِ - جانور كاكوشت كهانے سے اور مثك كے مند سے مند لكاكر ياني ینے ہے منع فرمایا ہے۔

فوائد: .... يبل اس مديث كي وضاحت موچكي بـ

ٱلْأَنْبِذَةُ الْجَائِزَةُ وَالْمُحَرَّمَةُ نبیذ کی جائز اورحرام اقسام کابیان

بَابُ مَا يَجُوزُ مِنُ ذٰلِكَ وَكَيُفَ كَانَ يُنْبَدُ لِلنَّبِي عِلْمَا وَمِنُ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ نَبيُذُهُ نبیذ کی جائز اقسام کابیان، نیز نبی کریم مسطح کیا کے لیے نبیز کیسے اور کس چیز سے نبیذ بنائی جاتی تھی لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فِي سِقَاءٍ فَنَأْخُذُ قَبْضَةً مِنْ زَبِيبِ مثك من نبيذ بنايا كرت سے، بم ايك منى بحر مثى يا مجور مثك میں ڈال کراس میں یانی ڈالتے، رات کو بناتے تو آپ منطق کا صبح كو بى ليت اور دن كو بنات تو آپ مطفئية رات كو بى ليت

أَوْ قَبْضَةٌ مِنْ تَمْرِ فَنَظْرَحُهَا فِي السَّقَاءِ ثُمَّ نَـصُتُ عَـلَيْهَا الْمَاءَ لَيْلا فَيَشْرَبُهُ نَهَارًا أَوْ نَهَارًا فَيَشْرَ بُهُ لَيَلًا ل (مسند احمد: ٢٤٧٠٢)

(٧٤٨٠) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة حال يعقوب بن بحير، أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير": ٤/ ٣٣٩، والطبراني في "الكبير": ٩١١٨(انظر: ١٦٧٠٤)

(٧٤٨١) تـخـريـج: اسناده صحيح على شرط البخاري، أخرجه ابوداود: ٣٧٨٦، والنسائي: ٧/ ٢٤٠، والترمذي: ١٨٢٥ (انظر: ١٩٨٩)

(۲٤۸۲) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه ابن ماجه: ۳۳۹۸، وأخرجه بنحوه مسلم: ۲۰۰۵ (انظر: ۱۹۸) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وي المنظم المنظ

فوائد: ...... پانی میں مجور بھگو کرر کھنا اور اس سے تیار ہونے والامشروب بینا جائز ہے، اس کو نبیذ کہتے ہیں، کیکن جب ایسا مشروب جوش مارنے گئے میاس سے خمیر اشخے گئے تو اس کا استعمال نا جائز ہو جاتا ہے، کیونکہ بیشراب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔

(٧٤٨٣) عن عَمْرة عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا قَالَتْ كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُدُوةً فِي سِقَاءٍ وَلا نُحَمِّرُهُ وَلا نَجْعَلُ لَهُ عَكَرًا فَإِذَا أَمْسَى تَعَشَّى فَشَرِبَ عَلَى عَصَائِهِ فَإِنْ بَقِى شَيْءٌ فَرَّغُتُهُ أَوْ صَبَبْتُهُ ثُمَّ عَلَى عَصَائِهِ فَإِنْ بَقِى شَيْءٌ فَرَّغُتُهُ أَوْ صَبَبْتُهُ ثُمَّ عَلَى الْعِشَاءِ فَإِنْ فَضَلَ السَّقَاءَ فَنَنْبِذُ فِيهِ مِنَ الْعِشَاءِ فَإِنْ فَضَلَ أَصْبَعَ مَنَ الْعِشَاءِ فَإِنْ فَضَلَ أَصْبَعَ تَعَدُّى فَشَرِبَ عَلَى غَدَائِهِ فَإِنْ فَضَلَ السَّقَاءَ مَرَّتُيْنِ قَالَ السَّقَاءَ مَرَّتَيْنِ قَالَ السَّقَاءَ مَرَّتَيْنِ قَالَ مَرَّتَيْنِ قَالَ السَّقَاءَ مَرَّتَيْنِ قَالَ مَرَّتَيْنِ قَالَ السَّقَاءَ مَرَّتَيْنِ قَالَ مَرَّتَيْنِ قَالَ مَرَّتَيْنِ قَالَ السَّقَاءَ مَرَّتَيْنِ قَالَ السَّقَاءَ مَرَّتَيْنِ قَالَ مَرَّتَيْنِ قَالَ مَرَّتَيْنِ قَالَ السَّقَاءَ مَرَّتَيْنِ قَالَ السَّقَاءَ مَرَّتَيْنِ قَالَ السَّقَاءَ مَرَّتَيْنِ قَالَ مَرَّتَيْنِ قَالَ مَرَّتَيْنِ قَالَ السَّقَاءَ مَرَّتَيْنِ قَالَ مَرَّتَيْنِ قَالَ مَرَّتَيْنِ قَالَ السَّقَاءَ مَرَّتَيْنِ قَالَ مَرَّتَيْنِ قَالَ مَرَّتَيْنِ قَالَ مَرَّتَيْنِ قَالَ مَرَّتَيْنِ قَالَ السَّقَاءَ مَرَّتَيْنِ قَالَ مَرَّتَيْنِ مَا لَيْسَالَ السَّقَاءَ مَرَّتَيْنِ قَالَ الْعَمْدِي فَيْ فَالَ الْسَلَّهُ مَا عَدَالِهِ الْمَلْعَاءِ فَيْنِ فَيْ فَالَ السَّقَاءَ مَرَّتَيْنِ قَالَ السَّقَاءَ مَرَّتَيْنِ قَالَ السَّقَاءَ مَرَّتَيْنِ قَالَ الْمِسَالَ السَّالَ الْمُعَلَى الْمَلْعَاءِ فَيْ فَالْمِالَ الْمُعْلَى الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرِي فَالِهُ الْمُعْرِقِي فَيْ فَالْمُولِ الْمُولِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْرِقِي فَا لَالْمُ الْمُولِ الْمُعْرِقِي فَالْمُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِقِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولِ الْمُولَالَ مُنْ الْمُولُ الْمُولِ الْمُولَ الْمُولِ ال

(٤٨٤) - عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ يُنْقَعُ لِسَلَّيِّ مُ الْدَوْمَ لِسَلَّيِّ النَّوْمَ الْنَوْمَ وَالْغَدَ وَيَعْدَ الْغَدِ اللَّى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ ، ثُمَّ يُومَرُ بِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهْرَاقُ - (مسند احمد: ١٩٦٣)

سیدہ عائشہ و فائٹھ بیان کرتی ہیں ہم نی کریم مطاقع آئے لیے مشک میں صح نبیذ بناتے سے، ہم اے ڈھا نیخ نہ سے اور نہ ہوا ہم اس میں تلجمت باتی رہنے دیتے سے، جب شام ہوتی آپ مطاقا کھا لیتے تو پھر نبیذ پیتے سے، اگر نبیذ فی جاتی میں اے بہا دیتی اور مشک کو دھو دیتی، پھر ہم عشاء کے دقت نبیذ بناتے سے، جب صح ہوتی تو آپ مطاقاتی مسے کا کھانا کھا کہا نہذ بیتے سے، اگر نبیذ میں سے بھے فی جاتا تو میں اے کھا کہا دیتی پھر برتن دھویا جاتا۔ مقاتل سے پوچھا گیا: کیا اس حدیث میں مشک دومر سبہ دھونے کا ذکر ہے، انھوں نے کہا: جی باں، دومر سبہ دھونے کا ذکر ہے، انھوں نے کہا: جی باں، دومر سبہ دھونے کا ذکر ہے، انھوں نے کہا: جی

سیدنا عبداللہ بن عباس زفائد بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مشکی کی کے اسے اس دن، دوسرے کے لیے منتقی ملاکر پانی بنایا جاتا تھا، آپ اسے اس دن، دوسرے دن کی شام تک پیتے، اس کے بعداس کے بارے میں تھم دیا جاتا کہ دہ کسی کو پلا دیا جائے یا پھر بہا دیا جائے۔

فواند: ..... اس روایت میں تین دن تک نبیذ کواستعال کرنے کا ذکر ہے، جبکہ سابق روایات میں ایک دن بھی کمل نہیں ہونے دیا گیا، اس کے تین جوابات ہیں:

ممکن ہے کہ تین دنوں کا تعلق سردی کے موسم سے ہو، یا زیادہ سے زیادہ پینے کی مقدار کا جواز پیش کیا جا رہا ہو، بہر حال اصل قانون بیہ ہے کہ نبیذ میں نشہ کا شائبہ پیدائہیں ہونا جا ہے، بصورت ِ دیگر اس کوضائع کر دیا جائے گا۔

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس بھائٹۂ ہے ایک آدمی نے دریافت کیا کہ نبی کریم مشیقاتی کے نبیذ کے متعلق بتا کیں، مَرُونَ (٧٤٨٥) عَنْ عِنْ عِنْ مَهَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ نَبِيذِ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَقَالَ كَانَ

<sup>(</sup>٧٤٨٣) تخريج: حديث صحيح، أخرجه ابوداود: ٣٧١٢ (انظر: ٣٤٩٣٠)

<sup>(</sup>٧٤٨٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٠٤ (انظر: ١٩٦٣)

<sup>(</sup>٧٤٨٥) تخريج: اسناده ضعيف لضعف حسين بن عبد الله (انظر: ٢٦٠٦)

و المرابع الم

يَشْرَبُ بِالنَّهَارِ مَا صُنِعَ بِاللَّيْلِ وَيَشْرَبُ بِاللَّيْلِ مَا صُنِعَ بِالنَّهَارِ ـ (مسند احمد: ٢٦٠٦)

(٧٤٨٦) حَدَّثَ نَا يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ الْرَاهِيْمَ بْنَ سَعْدِ يَقُولُ: اَشْهَدُ عَلَى سُفْيَانَ الْرَاهِيْمَ بْنَ سَعْدِ يَقُولُ: اَشْهَدُ عَلَى سُفْيَانَ النَّيْدِ فَقَالَ: كُلْ النَّيِيْدِ فَقَالَ: كُلْ تَحْمُرًا وَاشْرَبْ مَاءً يَصِيْرُ فِي بَطْنِكَ نَبِيْدًا ـ

(مسند احمد: ١٠٧٥٦)

انہوں نے کہا: جو نبیذ رات کو بنایا جاتا، آپ منطقاتی اسے دن میں پی لیتے اور جو دن کو بنایا جاتا، آپ منطقاتی وہ رات کو پی لیتے تھے۔

ابراہیم بن سعد کہتے ہیں: میں سفیان کے پاس حاضر ہوا اور میں نے ان سے سوال کیا یا ان سے نبیذ کے متعلق بوچھا گیا، انہوں نے کہا: محبور کھا لواور بعد میں پانی پی لو، تمہارے پیٹ میں نبیذ بن حائے گا۔

صہرہ بنت جیز کہتی ہیں: ہم نے رج کیا، پھر ہم مدینہ واپس لوٹیں اورہم ام المؤمنین سیرہ صفیہ بنت جی وظافوا کے پاس آ کیں، ہم نے ان کے پاس کوفہ کی رہنے والی عورتوں موجود پا کیں، انہوں نے ہم سے کہا: اگر چا ہوتو تم سوال کرو، ہم سنتی ہیں اور اگر چا ہوتو ہم سوال کر قی ہیں اور تم سنو، ہم نے کہا: تم سوال کرو، انہوں نے میاں ہوی اور چیش کے متعلقہ کچھ امور دریافت کئے اور پھر انہوں نے میکے (اور گھڑے وغیرہ) میں بنائے جانے والے نبیذ کے بارے میں وریافت کیا، سیدہ صفیہ وظافوا نے کہا: عراق والیو! تم نے میکے کے نبیذ کے بارے میں بہت زیادہ گرار کیا ہے، اس میں تم پر کوئی حرج نہیں کہ مجور کیا اور کھر اسے ہاتھ سے مل دو اور صاف کر کے اسے مشک میں رکھ لو اور پھر اس کا تمہ بند کر دو اور جب وہ خوشگوار ہو جائے تو اسے بی لو اور ایے خاوند کو کھی یا کہ۔

فواند: ..... "ألْجَر " سے مرادوہ برتن ہے، جس كومٹى اور يانى سے بنايا جائے۔

<sup>(</sup>٧٤٨٦) تخريج: (انظر: ١٠٧٤٥)

<sup>(</sup>٧٤٨٧) تـخـريـج: اسناده ضعيف لجهالة صهيرة بنت جَيْفَر، دون قوله: "حرم رسول الله ﷺ نبيذ الجر" فصحيح لغيره، أخرجه ابن ابي شيبة: ٨/ ١٢٧ (انظر: ٢٦٨٦٥)

## وي المالي المنظمة الم

سیدنا فیروز دیلی دانش سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نبی ہم آگوردں کے مالک ہیں، اب شراب کی حرمت نازل ہو چکی ہے، اب ہم انگوروں کا کیا کریں؟ آپ مشفور نے فرمایا: ''ان کا منتی تیار کر لیا کرو۔'' اس نے کہا: پھر ہم منتی کا کیا كرير؟ آپ مشيكا نے فرمایا: "اسے صبح پانی میں ڈالو اورشام کے کھانے کے ساتھ ہواور شام کو یانی میں ڈالواور صبح کو بی او۔" میں نے کہا: آپ کومعلوم ہے ہم جس قوم سے ہیں، ان میں ہے ہم ہی ایمان لائے ہیں، ہاری قوم ایمان نہیں لائی، نیز آپ جانتے ہیں کہ ہم کافرقوم کے درمیان رہتے ہیں،اب ہارا ولی کون ہے؟ آپ مشکر کے خرمایا: ''اللہ تعالی اور اس کا رسول - "میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے یہی کافی ہے۔

(٧٤٨٨) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدُّيْلَمِيُّ عَنْ أَبِيهِ فَيْرُوزَ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَفُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا أَصْحَابُ أَعْنَابِ وَكُرْم وَقَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ فَمَا نَصْنَعُ بِهَا قَالَ: ((تَتَّخِذُونَهُ زَبِيبًا-)) قَالَ فَنَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ مَاذَا؟ قَالَ: ((تَنْقَعُونَهُ عَلَى غَدَايْكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَنْفَعُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى غَـدَاتِـكُـمْـ) قَـالَ: قُـلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! نَحْنُ مَنْ قَدْعَلِمْتَ وَنَحْنُ نُزُولُ بَيْنَ ظَهْرَانَـيْ مَنْ قَدْ عَلِمْتَ ، فَمَنْ وَلِيَّنَا قَالَ: ((اَلـنَّـهُ وَرَسُـولُهُ\_)) قَالَ قُلْتُ: حَسْبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! . (مسند احمد: ١٨٢٠٦)

**فسوانسد**: ..... نبیز جائز ہے، کین بی توجہ کرنا ضروری ہے کہ اس کو آئی دیر نہ رکھا جائے کہ اس میں نشہ پیدا ہو جائے، نی کریم مشخ کی اس شہے ہے بیخے کے لیے نبیز کوضائع کروا دیا کرتے تھے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي نَبِيُذِ السِّقَايَةِ وَشُرُبِ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنْهُ وَاسْتِحُسَانِهِ

بنایا کرو۔''

مشکیزے کی نبیذ اور اس ہے نبی کریم مشکھریل کے پینے اور آپ مشکورٹم کا اس کو احتصال مجھنے کا بیان سیدنا عبدالله بن عباس موانشهٔ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکوریم المارے بال تشریف لائے اورسیدنا اسامد رفی می استعالیا کے بیچیے سوار تھ، ہم نے آپ کو مشک میں بنا ہوا نبیز بلایا، آب مطر المنظرة في بيا اور فرمايا: "بهت احيها ب، نبيذ اس طرح

(٧٤٨٩)-عَسن ابْسن عَبَّاس قَـالَ: جَـاءَ نَا رَسُونُ اللهِ عَلَى وَرَدِينُهُ أَسْامَةُ ، فَسَقَيْنَاهُ مِنْ هٰذَا النَّبِيْذِ يَعْنِي نَبِيْذَ السَّفَايَةِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَقَالَ: ((أَحْسَنْتُمْ، هَكَذَا فَاصْنَعُوا ـ)) (مسند احمد: ٢٦٥٥)

(٧٤٨٨) تخريج: حديث صحيح، أخرجه ابوداود: ٣٧١٠، والنسائي: ٨/ ٣٣٢ (انظر: ١٨٠٤٢) (٧٤٨٩) تخريج: حديث صحيح، أخرجه ابويعلي: ٢٥٤٣، والطبراني: ١٢٩٣٤ (انظر: ٢٦٥٥) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## وي المنظم المنظ

سیدنا جابر وہ اللہ ایان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطفع کیا کے لیے
ایک مشک میں نبیذ بنایا جاتا تھا، جب مشک میسر نہ ہوتی تو پھر
کے ایک برتن میں نبیذ بنایا جاتا تھا اور نبی کریم مطفع کیا نے کدو
سے بنائے ہوئے برتن، تنا کرید کر بنائے ہوئے برتن، مشکوں
میں اور تارکول والے برتن میں نبیذ بنانے سے منع کیا ہے۔

(٧٤٩٠) ـ عَـنْ جَـابِرِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْتَبَدُ لَهُ فِي سِقَاءٍ فَي إِذَا لَهُ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَهُ فِي تَوْرِ مِنْ فَإِذَا لَهُ عَلَيْهِ مِسَاءٌ نُبِذَلَهُ فِي تَوْرِ مِنْ بِرَامٍ قَالَ وَنَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْجَرُ وَالْجَرُ وَالْجَرُ وَالْجَرُ وَالْمَرَ فَالْهُ عَلَيْهِ وَالْمَرْ فَالْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَرْ فَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمُرْفَقِيرِ وَالْجَرُ

فوائد: ..... نی کریم منتی آتے ان چارتم کے برتنوں سے عارضی طور پرمنع کیا تھا، پھران کو استعال کرنے کی اصادت دے دی تھی۔

حسين بن عبدالله اور داؤ دبن على بن عبدالله بن عباس دونوں کی بیشی سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے سیدنا عبداللہ بن عباس زی شد کو آواز دی اور ان کے ارد گردلوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا: یہ نبیز استعال کر کے تم سنت برعمل کے آرزو مند ہو یا یہ وودھ اور شہد کی برنسبت اے استعال كرنے ميں آساني سمجھتے ہو؟ سيدنا ابن عباس رہائٹ نے كہا: ني كريم مضفية سيدنا عباس ك بال آئ اور فرمايا: " مجه كي یلاؤ۔''انہوں نے کہا: نبیذ تو بنایا گیا ہے، کیکن اسے انگلیوں سے ملا گیا ہے اورمیل کچیل والا سا ہے، کیا ہم آپ کودودھ یا شہدند یلادی؟ آب مطاع الله نے فرمایا: "وی کھ یلادو، جوتم لوگوں کو یلارے ہو'' آپ مضافیا آئے اور آپ مضافیا کے ساتھ مہاجرین وانصار میں ہے بعض لوگ بھی موجود تھے، دومشکیں نبیز کی لائی گئیں، نی کریم مطابقی نے نے بینے کے دوران جلدی سے اپنا سراقدس اوپر اٹھایا اور فرمایا: "تم نے بہت اچھا کیا، اس طرح بنایا کرو۔' سیدنا ابن عباس زمالنظ نے کہا: اس بر

(٧٤٩١) ـ حَـدَّثَ نَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاس وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ يَزِيدُ أَحَـدُهُ مَا عَلَى صَاحِبِهِ أَنَّ رَجُلًا نَادَى ابْنَ عَبَّاس وَالنَّاسُ حَوْلَهُ فَقَالَ أَسُنَّةً تَبْتَغُونَ بِهِ ذَا النَّبِيذِ أَمْ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّبَنِ وَالْعَسَلِ؟ فَفَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسًا فَقَالَ: ((اِسْـقُـونَاـ)) فَقَالَ: إِنَّ هٰذَا النَّبِيذَ شَرَابٌ قَدْ مُغِثَ وَمُرِثَ أَقَلا نَسْقِيكَ لَبَنَّا أَوْ عَسَلا؟ قَالَ: ((إِسْقُونَا مِمَّا تَسْقُونَ مِنْهُ النَّاسَ-)) فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَصْحَابُهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ بِسِقَاءَ يْنِ فِيهِ مَا النَّبِيذُ فَلَمَّا شَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجِلَ قَبْلَ أَنْ يَرُوٰى فَرَفَعَ

<sup>(</sup>٧٤٩٠) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه النسائي: ٨/ ٣١٠، وأُخرج الشطر الاول منه مسلم: ١٩٩٩ (انظر: ١٤٢٦٧)

<sup>(</sup>۷۶۹۱) تخریح: حدیث صحیح (انظر: ۲۹۶۶) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

رباد كالمالك المنظمة المالك المنظمة المالك المنظمة المالك المنظمة المالك المنظمة المالك المنظمة المالك المنظمة المنظمة

نی کریم میشیور کی رضا مندی کااظہار مجھےاس سے زیادہ اچھا لگتا ہے کہ دودھ اور شہدے بیکھاٹیاں سنے لگیں۔ رَأْسَهُ فَقَالَ: ((أَحْسَنتُمْ هٰكَذَا فَاصْنَعُوا ـ)) قَىالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَرِضَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِ لَٰذِكَ أَحَبُ إِلَىَّ مِنْ أَنْ تَسِيلَ شِعَابُهَا لَبَنًّا وَعَسَلا ـ (مسند احمد: ۲۹٤٤)

فواند: .... ان احادیث معلوم جوا که نبیذ جائز اور حلال ہے۔

قارئین سے گزارش ہے کہ وہ نبیز سے متعلقہ تمام احادیث کا مطالعہ کر لیس، ابھی تک میا احادیث بیان کی جارہی ہیں، اس سے متعلقہ ابواب کے آخر میں اس مشروب کے بارے میں خلاصہ ذکر کیا جائے گا۔

> بَابُ مَا لَايَجُوزُ مِنَ الْآنُبِذَةِ وَمَا جَاءَ فِي نَبِيُذِ الْجَرِّ نبیز کی ناجائز صورتوں اور منکے کی نبیز کابیان

کی طرف بھیجا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! وہاں کچھ (مخصوص) مشروبات یائے جاتے ہیں، میں ان میں سے کون سے بی سکتا ہوں اور کون سے ترک کروں؟ آپ مطفی آیا نے فرمایا: ''وہ کونیے (مشروبات) ہیں؟'' میں نے کہا: وہ''بیع'' اور" مزر" بيل \_ آپ مشيئة أنبيس بيجان ند سك كه وه كون كون ے ہیں، اس لیے آپ مطابق نے فرمایا: "تع" اور" مرد" کے کہتے ہیں؟" میں نے کہا:"جع" کئی کی نبیذ ہے، اس کو پکایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ''بعع'' بن جاتی ہے اور شہد کی خیذ کو "مرز" كمتے بن \_ رسول الله طفي وليا نظر مايا: "بس، نشه آور مشروب نہیں بینا۔''

( دوسری سن ) سید نا ابوموسیٰ اشعری ذانشهٔ سے روایت ہے کہ نبی كريم طِشَيَوْمَ في سيدنا ابو موىٰ اشعرى اورسيدنا معاذ بن جبل ذالن کو یمن کی جانب نمائندے بنا کر بھیحا اور انہیں تھم دیا

(٧٤٩٢) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ سيدنا ابوموى وَاللَّهُ كَتِ مِين: رسول الله مَضْعَ اللَّهُ مَعْ يَمِن أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَن فَقُلْتَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةً فَمَا أَشْرَبُ وَمَا أَدَعُ؟ قَالَ: ((وَمَا هيَ؟)) قُلْتُ: الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ، فَلَمْ يَذْر رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ، فَـقَـالَ: ((مَا الْبِتْعُ وَمَا الْمِزْرُ؟)) قَالَ: أَمَّا الْبِتْعُ فَنَبِيذُ الذُّرَةِ يُطْبَخُ حَتَّى يَعُودَ بِتْعًا وَأَمَّا الْمِرْرُ فَنَبِيذُ الْعَسَلِ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَشْرَبَنَّ مُسْكِرًا ـ)) (مسند احمد: ١٩٨٢٧)

> أَبِي بُرْدَةَ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ قَالَ بَعَثَ رَسُوٰلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا

(٧٤٩٣) ـ (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَن سَعِيدِ بْنِ

<sup>(</sup>٧٤٩٢) تخريج: قوله "لاتشربن مسكرا" صحيح، وهذا اسناد ضعيف لضعف مصعب بن سلام، أخرجه النسائي: ٨/ ٢٩٩ (انظر: ٩٨ ١٩٥)

<sup>(</sup>٧٤٩٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٦١٢٤، ومسلم: ١٧٣٣ (انظر: ١٩٧٤٢)

و المال الم

کہ''آسانی کرنا بھٹی نہ کرنا، خوش خبری دینا، نفرت نہ ولانا اور آپس میں اتفاق ہے چلنا اختلاف نہ کرنا۔' سیدنا ابومویٰ بڑائیوٰ نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم الی سرزمین میں ہیں جس میں شہد ہے شراب تیار کی جاتی ہے، جے''بع'' کہتے ہیں اور ایک جو سے شراب تیار کی جاتی ہے، جے''مزر'' کہا جاتا ہے، نبی کریم مطابق نے نے فرمایا:'' ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔''

مُوسَى وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلِ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُ مَا: ((يَسُرَا وَلا تُنَفِّرَا وَلا تُنَفِّرَا وَلا تُنَفِّرَا وَلا تُنَفِّرا وَلَا تُنَفِّرا وَلَا تُنَفِّرا وَلا تُنَفِّرا وَلا تُنَفِّرا اللهِ مُوسَى: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَسَل يُقَالُ لَهُ الْبِنْعُ وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ اللهِ عَسَل يُقَالُ لَهُ الْبِنْعُ وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ اللهِ صَلَى يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّم: ((كُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ-))

(مسند احمد: ۱۹۹۸۰)

فسوانسد: ..... ان احادیث میں نبیذ اور شراب کے بارے میں ایک جامع ضابطہ کی تعلیم دی گئی ہے کہ نبیذ اس وقت تک جائز ہے، جب تک وہ نشہ آور نہ بن جائے، جب اس میں نشہ پیدا ہو جائے گا تو وہ حرام ہو جائے گی۔

سیدنا عبادہ بن صامت زلائٹو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منطق میں آئے نے فرمایا:''میری امت میں سے ایک گروہ شراب کو اس طرح حلال تصور کرلے گا کہ وہ اس کا نام تبدیل کرلے گا۔''

(٧٤٩٤) - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: قَالَ (رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((لَيَسْتَحِلَنَّ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ بِإِسْمٍ يُسَمُّونَهَا إِيَّاهُ -)) (مسند احمد: ٢٣٠٨٥)

مُحَدِّرِ يُزِ يُحَدِّثُ عَنَ ابن محرين الك محالي سے بيان كرتے بيں كدرسول الله مطاق آيا الله علي الله على الله علي الله على الله

(٧٤٩٥) - عَنِ ابْنِ مُحَيْرِ يُزِ يُحَدُّثُ عَنْ رَجُل مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِلَىٰ: ((إِنَّ أُنَسَاسًا مِنْ أُمَّتِىٰ يَشْرَبُوْنَ الْحَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ إِسْمِهَا ـ))

(مسند احمد: ۱۸۲٤۱)

فوائد: ..... اسلام نے جن چیزوں کو جن صفات کی وجہ سے حرام قرار دیا، وہ ایسے مسلّم قوانین ہیں کہ مرور زمانہ یا حواد ثانت زماندان کو متاثر نہیں کر سکتا۔ پہلے ' دخر' (شراب) کی تعریف گزر چکی ہے کہ جس چیز سے عقلی توازن برقرار نہ رہ سکے یا جو چیزعقل پر پردہ ڈال دے، اس کا نام جو بھی رکھ دیا جائے، وہ حرام اور ممنوع ہوگی۔

ذ بهن نشین کرلیس که شراب این نام کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی صفات کی وجہ سے حرام ہے، وہ صفات جس چیز میں یائی جائیں گی،اس کوشراب کا ہی تھم دیا جائے گا،اس کا نام جومرضی رکھ لیس۔

<sup>(</sup>٧٤٩٤) تخريج: حديث صحيح، أخرجه ابن ماجه: ٣٣٨٥ (انظر: ٢٢٧٠٩)

<sup>(</sup>٧٤٩٥) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه النسائي. ٨/ ٣١٢ (انظر: ١٨٠٧٣)

# وي المجان المجا

(٧٤٩٦) - حَدَّ ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْجَسْرِيُّ قَالَ سَأَلْتُ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ عَنِ الشَّرَابِ فَقَالَ كُنَّا بِالْمَدِينَةِ وَكَانَتْ كَثِيرَةَ التَّمْرِ فَعَالَ كُنَّا رِسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُضِيخَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ أُمَّ لَهُ وَسَلَّمَ الْفُضِيخَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ أُمَّ لَهُ عَجُوزٍ كَبِيرَةِ أَنَسْقِيهَا النَّبِيذَ فَإِنَّهَا لا تَأْكُلُ الطَّعَامَ فَنَهَاهُ مَعْقِلٌ ومسند احمد: الطَّعَامَ فَنَهَاهُ مَعْقِلٌ ومسند احمد: ٢٠٥٦٥)

ابوعبداللہ جمری ہے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا معقل بن بیار زباللہ ہمری ہے مشروب کے متعلق دریافت کیا،انہوں نے کہا: اس وقت کی بات ہے جب ہم مدینہ میں تھے، وہاں کھجوریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، نبی کریم مضاعین نے ہمارے لیے وہ مشروب حرام قرار دیا تھا، جو کھجوروں سے تیار ہوتا تھا جے 'دفقی '' کہتے تھے، معقل کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے ان سے سوال کیا کہ میری بوڑھی ماں ہے، وہ بہت عمر رسیدہ ہے، وہ کھانانہیں کھا عمق، کیا ہم اسے نبیذ پلا سکتے ہیں؟ سیدنا معقل بڑائین نے اسے منع کر دیا۔

**فواند**: ..... پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ نبیذ جائز ہے ممکن ہے کہ یہ آدمی جس مشروب کو نبیذ کہدر ہا ہو، اس میں نشہ پیدا ہوجا تا ہو۔

الْبِنَ عُمَرَ فَقُلْتُ أَنْهِى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ الْبَنَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ الْبِيْ الْبَنَانِيِّ قَالَ الْجَرِّ؟ فَقَالَ فَعُدْ زَعَمُ وَالْاَجَرِّ؟ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: زَعَمُ وَالْاَثِيِّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: زَعَمُوا ذَاكَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمُنِ! أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَاكَ، قَالَ فَصَرَقَهُ الله تَعَالَى عَنَى الله تَعَالَى عَنَى يَدُومَئِذٍ وَكَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا سُئِلَ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَضِبَ ثُمَ مَنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَضِبَ ثُمَ مَنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَضِبَ ثُمَ مَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَضِبَ ثُمَ مَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَضِبَ ثُمَ

تابت بنانی کہتے ہیں: میں نے سیدنا ابن عمر وہائیڈ سے دریافت
کیا کہ کیا مطلے میں بنایا گیا نبیز پینے سے منع کیا گیا ہے؟ انہوں
نے کہا: لوگوں کا خیال تو یہی ہے، میں نے کہا: یہ کس کا خیال
ہے؟ کیا یہ نبی کریم منظ بھیا کا خیال ہے؟ انھوں نے کہا: لوگوں
کا خیال یہی ہے کہ اس سے منع کیا گیا ہے، میں نے کہا: اب
ابوعبد الرحمٰن! کیا آپ نے یہ بات نبی کریم منظے بھیا ہے۔ کہا: اب
ہے؟ انھوں نے کہا: لوگوں کا خیال یہی ہے، اس دن اللہ تعالی نے
ان کو مجھ سے در گزر کر دادیا، وگرنہ جب کوئی ان سے یہ کہتا کہ آیا
م نے یہ بات رسول اللہ منظے بھیا ہے۔ تھے۔
مات تھے اور کہنے دالے کو بخت جھی خوڑ اکر تے تھے۔
مات تھے۔

فسوانسد: سساس روایت معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابن عمر بنائی کواس بارے میں تر دّ دہے کہ سین کا کریم مطابع کی ایکن سے مسلم کی روایت کے الفاظ سیر ہیں: قَالَ رَجُلٌ لِابْسِ عُسَمَ رَ: أَنَهُ مَ

(۷٤٩٦) تـخريج: اسناده صحيح، أخرجه ابن ابي شيبة: ٨/ ١٨٣، والطبراني: ٧٠/ ٥٠٤، والطيالسي: ٩٣٤ (انظر: ٢٠٢٩)

(۹۷ کا) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین، أخرجه ابن بی شیبة: ۸/ ۱۲٦ (انظر: ۹۷ ۵) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وي المنظم المنظ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَىٰ أَيْضًا عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ لَي الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله كني في ملے کی نبیز سے منع فر مایا ہے؟ انھوں نے کہا: جی ہاں۔

اس ممانعت کی دجہ یہ ہے کہ مظے میں نبیز میں جلدی نشہ پیدا ہوجاتا ہے اور وہ شراب کا حکم اختیار کر لیتی ہے۔ ہم نے لفظ "اَلْے جَسر" کامعنی ''مطکا'' بیان کیا ہے، حقیقت میں اس سے مراد ہروہ برتن ہے، جس کومٹی اور پانی سے بتایا حائے ، جیسے گھڑا ، مٹکا وغیرہ۔

> (٧٤٩٨) عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّن قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ بِنَبِيْدٍ فِي جَرَّةٍ فَسَالْتُهُ فَنَهَانِي عَنْهَا فَكُسَر تُهَا. (مسند احمد: (45155

سیدنا سوید بن مقرن بنافشر بیان کرتے جس کہ میں ملکے میں بناما ہوا نبیذ لے کر آیا اور میں نے آپ مشکھی ہے اس کے بارے میں دریافت کیا،آپ نے مجھے منع فرما دیا تو میں نے سرے ہے وہ مٹکا ہی توڑ دیا۔

سدہ عائشہ ہالٹھیا بیان کرتی ہیں کہ نی کریم مِشْفَلَاتم نے ملکے میں

سیدنا عبداللہ بن الی اوفی وفائنہ بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مضافقات نے سبر ملکے میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے، ثابت کہتے ہیں: میں نے کہا: سفید ملے کا کیا تھم ہے؟ انہوں نے کہا: مجھے اس بارےمعلوم نہیں ہے۔

ام المونين سيدنا صفيه وفائن بھي نبي كريم مضيَّة اسے اس طرح بان کرتی ہیں۔

(٧٤٩٩) - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلْمَا نَهٰى عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ ـ (مسند احمد: ٢٦٥٠٥) بنائے گئے نبیز سے منع فرمایا ہے۔ (٧٥٠٠) عَن الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ اَبِي اَوْفْي قَالَ: نَهْى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيْدِ الْجَرِّ الْآخِضَرِ قَالَ: قُلْتُ: فَالْاَبِيَضُ؟ قَالَ: لا أَدْرِيْ ل (مسند احمد: ١٩٣١٣)

> (٧٥٠١) عَنْ صَفِيَّةَ ﴿ النَّبِي اللَّهِ النَّبِي اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ فَلَيْ إِنَحُومٍ - (مسنداحمد: ٢٧٤٠٢)

فواند: .... سيده صفيه والله من عديث كالفاظ به بن رسول الله من من كي نبيز كوحرام قرار ديا ب-ابتدائے اسلام میں چند مخصوص برتوں میں نبیذ بنانے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر ہر برتن کو استعال کر لینے کی عام

<sup>(</sup>٧٤٩٨) تـخريج: اسناده ضعيف، ان صح ان هلالا المازني هو هلال بن يزيد، فالاسناد ضعيف لجهالة حال اب حمزة الراوي عنه، أخرجه الطيالسي: ١٢٦٤، والبيهقي: ٨/ ٣٠٢، وابن ابي شيبة: ٨/ ۱۲۳ (انظر: ۲۳۷٤۳)

<sup>(</sup>٧٤٩٩) تخريج: حديث صحيح، أحرجه اسحاق بن راهويه في "مسنده": ٥٥٨(انظر: ٢٥٩٧٨) (٧٥٠٠) تـخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه البخاري: ٥٥٩٦، وفيه: قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا (انظر: ١٩١٠٣)

<sup>(</sup>٧٥٠١) تمخريج: حمديث صحيح لغيره، أخرجه ابويعلى: ٧١١٧، والطبراني في "الكبير": ٢٤/ ۱۹۹ (انظر: ۲۲۸۲۲)

المنظم ا

ا جازت دی گئی تھی، البیتہ ساتھ ساتھ متنبہ کر دیا گیا کہ نشہ آ ورمشروب نہ پیا جائے ، جبیبا کہ سیدنا بریدہ زائٹنڈ سے مروی ہے۔ كه رسول الله مِنْ عَنْ أَنْ عَنْ أَنْ فَي مُنْ تُكُمْ عَنِ الْأَشْرَبَةِ إِلَّا فِي ظُرُوْفِ الْأَدُم، فَاشْرَبُوا فِي كُلّ وعَاءِ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُواْ مُسْكِرًا ـ)) ..... من نع مُوشروب كے برتنوں منع كردياتها، ماسوائے چزے کے برتنوں کے، ابتم ہر برتن میں بی سکتے ہو، بس نشددسنے دالی چیز نہ پو۔' (صحیح مسلم: ١٥٨٥/٣)

(٧٥٠٢) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَالْتُ أَنَسًا عَنْ المام قاده رحمه الله ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیرنا نَبِينَدِ الْعَجَدِّ، فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ رَسُولِ الْسِرَيْلَةُ ع مِنْ مِن بنائ مِنْ نبيز ك بارك دريافت الله على فيه شيئًا، قَالَ: وَكَانَ أَنَسٌ فَقَلَقُ كَاهُ انهول في كها: اس بارے من من في في كريم منظم الله ے کھنہیں سا۔ قادہ کہتے ہیں کہ سیدنا انس اے ناپند کرتے تھے

يَكُرَهُهُ و (مسند احمد: ١٣٩٧٩)

**فواند**: ..... بہرحال ہے آپ مطبع کو آپ ہے ٹابت ہے کہ آپ مطبع کی آپ مطبع والی نبیز ہے منع فرمایا ہے۔

نبیز جائز اور حلال مشروب ہے، البتہ اس کے بارے میں احتیاط برتنا ضروری ہے، لیعنی یہ خیال رکھا جائے کہ اس میں نشہ پیدا نہ ہو جائے ،ای نشہ کے خطرے ہے بعض روایات میں اس کے بارے میں تختی سے کام لیا گیا ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخَلِيُطَيُن

دو چیزوں کو ملا کران سے بنائے گئے نبیذ کا بیان

(٧٥٠٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ سيدنا الوبريره والنَّذ بيان كرتے مِين كه نبي كريم منطَعَ أَن رَسُولَ اللهِ عِلَي يَقُولُ: ((الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنَ فرمايا: "ثراب ان دو درخو ل تحور اور الكور سے بناكي جاتي الشَّجَرَتَيْن النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ-)) وَقَالَ رَسُولُ بِهِ نِي كُرِيم مِنْ النَّخْلَةِ فِي العِنَبَةِ -) اللهِ عَلَى: ((لا تَنْبِذُوا النَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا الشُّع لما كرنبيذ نه بناؤ، كي تعجور اور يخته تعجور كو لما كرنبيذ بناؤ، البتة ان میں ہے ہرا ک کا علیحدہ علیحدہ نبیذ بنالیا کرد۔''

وَلا تَنْبِـدُوا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا وَانْتَبِذُوا كُلُّ وَاحِدَةِ مِنْهُنَّ عَلٰي حِدَةِ)) (مسند احمد: ۱۰۸۱۹)

(٢٥٠٤) عَمِن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ نَهٰي رَسُولُ ا البله عن البُسر وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا

سیدنا عبدالله بن عماس خاتین بان کرتے ہیں نی کریم مشکوری نے کچی کچھوراور پختہ تھجور کو ملا کرنبیذینا نے اورمثقی اور کچھور کو

<sup>(</sup>٧٥٠٢) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه ابويعلى: ٣٢٤١ (انظر: ١٣٩٣٧)

<sup>(</sup>۷۵۰۳) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۹۸۹ (انظر: ۱۰۸۰۷)

<sup>(</sup>۲۵۰٤) تخريج: أخرجه مسلم: ۱۹۹۰ (انظر: ۳۱۱۰)

# وي المنظم المنظ

ملا کر نبیذ بنانے سے منع فر مایا ہے اور یمن والوں کولکھا کہ وہ منقی اور تھجور کو ملا کر نبیذ نہ بنایا کریں۔ جَمِيعًا وَعَنْ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا جَمِيعًا قَـالَ وَكَتَـبَ إِلَى أَهْلِ جُرَشٍ أَنْ لا يَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ ـ (مسنداحمد: ٣١١٠)

#### فوائد: .... يمن مين ايك شركانام جرش بـ

(٧٥٠٥) ـ عَنْ أَبِي سَعِيدِ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللهِ عَنْ النَّمْ وَاللهِ عَنْ النَّمْ وَاللهِ عَنْ النَّمْ وَاللهِ عَنْ النَّمْ وَالنَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ وَالنَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُ مَا ـ (مسند احمد: ١١٠٨١)

(٧٥٠٦) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ نَهٰى عَنْ نَهْى عَنْ نَهْى عَنْ نَهْى عَنْ نَهْى عَنْ نَهْى عَن نَقِيْ مِلْ البُسْرِ وَهُ وَالدَّهْوُ لَهُ (مسند احمد: ٢٥٢٤٨)

(۷۰۰۷) - عَنْ أَبِى قَتَادَةَ أَنَّ نَبِيَ اللهِ وَاللهِ وَالنَّمْرَ وَالنَّمُ عَنْ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهُ بِنَ أَبِيهِ بِلْلِكَ عَبْدَ النَّهُ بِنَ أَبِيهِ بِلْلِكَ وَالنَّمْرَ وَلَيْلُ وَالنَّهُ مِنْ أَبِيهِ بِلْلِكَ عَبْدَ اللهُ بِنَ أَبِيهِ بِلْلِكَ وَالنَّمْرَ وَلَيْلُ وَالنَّهُ مِنْ أَبِيهِ بِلْلِكَ عَبْدَ (مسند احمد: ٢٣٠٠٥)

(۷۰۰۸)-عَنْ كَبْشَةَ ابْنَةِ أَبِى مَرْيَمَ قَالَتْ: قُلْتُ لِأُمَّ سَلَمَةَ: أَخْبِرِينِى مَا نَهٰى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهُ قَالَتْ: نَهَانَا أَنْ نَعْجُمَ النَّوٰى طَبْخُا وَأَنْ نَخْلِط

سیدنا ابوسعید خدری و النظر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطاق آئے اور نے مثل کے اور کھور اور انگورکو ملا کر نبیذ بنانے اور کچھور اور انگورکو ملا کر نبیذ بنانے اور کچی اور پختہ کھورکو ملا کر نبیذ بنانے سے منع فر مایا ہے۔

سیدہ عائشہ زلاتھا بیان کرتی ہیں کہ نی کریم مضائلاً نے بسر مجور کی نبیذ سے منع فرمایا، بیہ وہ محبور ہے، جو پکنے کے بعد سرخ یا زرد ہواجاتی ہے۔

سیدنا ابوقاده دو این کرتے ہیں کہ نی کریم مستے اللہ نے فرمایا:

در مجور اور کی مجور اور خشک محبور اور منقی کو ملا کر نبیذ نه بنایا
کرو، بلکہ ہرایک کا الگ الگ نبیذ بنایا کرو۔ '' بجی بن کثیر کہتے
ہیں: میں نے اس بارے میں عبد اللہ بن ابی قادہ سے سوال
کیا، انہوں نے اس کے متعلق مجھے اپنے باپ سے بیان کیا۔

سیدہ کبشہ بنت مریم وظافھا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں نے ام المونین سیدہ ام سلمہ وظافھا سے سوال کیا کہ مجھے وہ بات بناؤ جس سے نبی کریم مطافی این آنے اپنے گھر والوں کو منع کیا تھا، انہوں نے کہا: آپ مطافی آنے ہیں گھلیاں پکا کر کھانے سے

(٧٥٠٥) تـخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه الترمذي: ١٨٧٧، والنهى عن الانتباذ بالجر وعن الخلط بين التمر والزبيب والبسسر والتمر أخرجه مسلم: ١٩٩٦، ١٩٨٧ (انظر: ١١٠٦٥)

(۲۰۰٦) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه ابن ابی شیبة: ٦/ ۲٥٧، وابن حبان: ۹۹۵ (انظر: ۲۲۷۲۱) (۷۰۰۷) تخریج: أخرجه مسلم: ۹۸۸ ((انظر: ۲۲٦۲۷)

(۷۰۰۸) تـخـريج: قولها "ان نخلط الزبيب والتمر" صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف لجهالة ريطة بنت حُريث، ولجهالة كبشة بنت ابي مريم، أخرجه ابوداود: ٢٧٠٠(انظر: ٢٦٥٠٥) الكالم المنظم المال المنظم الم

الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ (مسند احمد: ٢٧٠٣) النَّبِيبَ وَالتَّمْرَ وَمُسِولُ (٧٥٠٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَأَنْ يُخْلَطُ الْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَأَنْ يُخْلَطُ الْلَهُ وَالنَّقِيرِ وَأَنْ يُخْلَطُ الْلَهُ وَالنَّقِيرِ وَأَنْ يُخْلَطُ (مسند احمد: ٢٤٩٩) (١٤٤٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَتِى رَسُولُ اللهِ اللهِ الْمَرْانُ وَفِى لَفُظِ: سَكُرَانَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(٧٥١٢) عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ آنَهُ كَدِهَ نَبِيْذَ الْبُسْرِ وَحْدَهُ، وَقَالَ: نَهْى رَسُولُ النّهِ عَنِ الْمُزَّاتِ، فَأَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ النّهِ وَحْدَهُ و (مسند احمد: ٣٠٩٥)

اور علی اور مجور طاکر نبیذ بنانے سے منع فر مایا ہے۔

سیدنا عبداللہ بن عباس فراہ کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مضافی آنے

نے کدو سے بے ہوئے برتن، مطا، تارکول والے برتن اور تنا

کرید کر بنائے ہوئے برتن سے منع فر مایا، نیز آپ مضافی آنے نے

پی اور پختہ مجمور طاکر نبیذ بنانے سے بھی منع فر مایا ہے۔

سیدنا عبداللہ بن عمر مزاہ کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مضافی آنے

نے پاس ایسے آدمی کو لایا گیا، جو نشے ہیں تھا، اس نے کہا: ہیں

نے تو منقی اور مجمور طاکر نبیذ بنا کر پیا ہے، آپ مضافی آنے نے

اسے حدلگائی اور ان دونوں کو طاکر نبیذ بنا نے سے منع فرما دیا۔

سیدنا انس بن مالک بڑا تی ہوئ کریم مضافی آنے

نے فرمایا: '' خبر دار مزات حرام ہے۔'' اور مزات یہ ہے کہ خشک

سیدنا عبداللہ بن عباس و فائد سے مروی ہے کہ انھوں نے تنہا بسر محبور سے نبیذ بنانے کو بھی مکروہ سمجھا ہے اور انھوں نے کہا: نبی کریم مضافی آتے نے مزات سے منع فر مایا ہے، پس میں صرف بسرکی نبیذ کو بھی نالیند کرتا ہوں۔

فسواند: ..... اس باب کی احادیث میں ایک سے زائد چیزوں کو ملا کر نبیذ بنانے سے منع کیا گیا ہے، عبارات مالکل واضح ہیں۔

امام نووی نے کہا: ہمارے اصحاب اور دیگر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اس ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ ایک سے زائد چیزوں کو ملانے سے نبینہ میں نشہ جلدی پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ ابھی تک جوش پیدانہیں ہوتا، اس لیے پینے والا یہ مجھتا ہے کہ ابھی تک نشہ پیدانہیں ہوا، جبکہ وہ نشہ آ درمشروب بن چکا ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>٩٠١٥) تخريج: أخرجه مسلم: ١٩٩٥ (انظر: ٢٤٩٩)

<sup>(</sup>٧٥١٠) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة النجراني، أخرجه ابويعلي: ٥٧٨٣ (انظر: ٥١٢٩)

<sup>(</sup>٧٥١١) تمخريج: اسناده ضعيف لجهالة خالد بن الفزر ، أخرجه ابويعلى: ٤٠٤٧ ، والبيهقي: ٨/ ٣٠٧ (انظر: ١٢٥٧٥)

<sup>(</sup>٧٥١٢) تخريج: اسناده صحيح على شرط البخاري، أخرجه ابوداود: ٩٠٧٥(انظر: ٣٠٩٥)

# و المال المال المال المال ( 212 المال 212 المال المال ( 12 المال 212 المال ال

جبکہ جمہور اہل علم اس رائے کے قائل ہیں کہ ان احادیث میں نہی کراہت کے لیے ہے،حرمت کے لیے نہیں، اس لیے مختلف قتم کی تھجوروں کو اور منقی اور تھجور کو ملا کر نبیذ بنائی جاسکتی ہے،لیکن یہ خیال رکھنا ضروری ہے اس میں نشہ پیدا نہ ہو جائے۔

بَابُ الْاوُعِيَةِ الْمُنْهٰى عَنِ الْإِنْتِبَاذِ فِيْهَا وَنَسُخ تَحُرِيُمِ ذَٰلِكَ ان برتول كابيان، جن مِي نبيذ بنانے سے منع كيا گيا، ليكن پُمران كى حرمت منسوخ ہوگئ

> (٧٥١٣) ـ عَنْ زَاذَانَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَخْبِرْنِي مَا نَهٰى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَوْعِيةِ وَفَسَّرُهُ لَنَا بِلُغَتِنَا فَإِنَّ لَنَا لُغَةً سِوَى لُغَتِكُمْ ؟ قَالَ: نَهٰى عَنِ الْحَنْتَم وَهُوَ الْجَرُّ وَنَهٰى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَهُو الْحَنْتَم وَهُو الْجَرُّ وَنَهٰى عَنِ الْمُزَفِّتِ وَهُو الْحَمْقَيْرُ وَنَهٰى عَنِ الدُّبَّاءِ وَهُو الْقَرْعُ وَنَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَهِى النَّخْلَةُ تُنْقَرُ نَقْرًا وَتُنْسَجُ فَالَ الْأَسْقِيَةُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَمَرَ أَنْ نَشْرَبَ فِيهِ؟ قَالَ الْأَسْقِيَةُ ، قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَمَرَ أَنْ نَشْرَبَ فِيهِ؟ الْأَسْقِيَة . (مسند احمد: ١٩١٥)

زاذان سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا ابن عمر وفائن اسے کہا: ہمیں وہ برتن بتاؤ، جن سے نبی کریم مشکلی آنے منع فرمایا ہے، چونکہ ہماری اور تمہاری زبان میں فرق ہے، اس لیے ہماری لفت میں وضاحت کرنا،سیدنا ابن عمر وفائن نے کہا: آپ مشکلی آنے نے "منع فرمایا، جے منطا کہتے ہیں، آپ مشکلی آنے نے "مُز فَنت" ہے منع فرمایا، جے منطا کہتے ہیں، آپ مشکلی آنے آپ مشکلی آنے ہے، اور آپ مشکلی آنے نے "دُباء" ہے منع فرمایا، یہ کدو سے بنایا جاتا ہے، اور آپ مشکلی آنے نے "دُباع جاتا ہے، میں نے کہا: پھر ہم کس چیز ہے، اور آپ مشکلی آنھوں نے کہا: مشکلوں میں سے، محمد بن جعفر میں مشروب پیس؟ انھوں نے کہا: مشکلوں میں سے، محمد بن جعفر راوی کے الفاظ یہ ہیں: اور ہمیں تکم دیا کہ ہم مشکلوں میں نبیذ بنایا کریں۔

قیس بن حبر کہتے ہیں: میں نے سیدنا ابن عباس رفائق سے سفید، سبز اور سرخ مطلے کے بارے میں دریافت کیا، انہوں نے کہا: اس کے متعلق سب سے پہلے نبی کریم مشکول شکھائی سے عبد القیس کے وفد نے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا: ہم آٹا یا ستو وغیرہ حاصل کرتے ہیں، اب ہم کون می مشکول میں نبیذ بنایا کریں؟ آپ مشکول میں نبیذ بنایا کریں؟ آپ مشکول گایا ہوا برتن، تنا کرید کر بنایا ہوا برتن، تنا کرید کر بنایا ہوا برتن، تنا کرید کر بنایا ہوا برتن اور منکا کو

(٧٥١٤) ـ حَدَّثَ نَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِى بَنِ بَذِيمَةَ حَدَّثَنِى قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ عَنْ عَلِى بْنِ بَذِيمَةَ حَدَّثَنِى قَيْسُ بْنُ حَبْتَرٍ قَالَ سَأَنْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْجَرِّ الْأَبْيَضِ وَالْجَرِّ الْأَحْمَرِ فَقَالَ إِنَّ وَالْجَرِّ الْأَحْمَرِ فَقَالَ إِنَّ وَالْجَرِّ الْأَحْمَرِ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفُدُ عَبْدِ الْقَيْسِ فَقَالُوا: إِنَّا نُصِيبُ مِنْ الثُّفُلُ فَأَيُّ الْأَسْقِيَةِ؟ فَقَالَ: ((لا تَشُرَبُوا فِي الثُّفُلُ فَأَيُّ الْآسُقِيَةِ؟ فَقَالَ: ((لا تَشُرَبُوا فِي

<sup>(</sup>۷۵۱۳) تخريج: أخرجه مسلم: ۱۹۹۷ (انظر: ۱۹۱۵)

<sup>(</sup>٧٥١٤) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه ابودواد: ٣٦٩٦ (انظر: ٢٤٧٦)

ويو المنظم المنظ

الذُّبَّاء وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَاشْرَبُوا فِى الْأَسْقِيَةِ -)) ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى أَوْ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَالْمَيْسِرَ وَالْكُوْبَةَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ -)) قَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ لِعَلِّي بْنِ بَذِيْمَةَ: مَا الْكُوْبَةُ؟ قَالَ: اَلطَّبَلُ -

(مسند احمد: ۲٤٧٦)

(۷۵۱۵) - عَنِ فُضَيْل بَنِ زَيْدِ الرَّقَاشِى قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُعَفَّل قَالَ فَتَذَاكُونَا كُنَّ اعِنْدَ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُعَفَّل قَالَ فَتَذَاكُونَا الشَّرَابَ فَقَالَ: الْمَحْمُرُ حَرَامٌ، قُلْتُ لَهُ الْسَخَمْرُ حَرَامٌ، قُلْتُ لَهُ الْسَخَمْرُ حَرَامٌ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، الْمَحْمُ مُرَّ حَرَامٌ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: إِيسْ تُويدُ، تُويدُ مَا سَمِعْتُ مِنْ وَسَلَّم، قَالَ: إِيسْ تُويدُ، تُويدُ مَا سَمِعْتُ مِنْ وَسَلَّم، مَسَعِعْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَالْمُؤَقِّ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَالْمُؤَقِّ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُحَنَّمَ وَالْمُؤَقِّ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَالْمُونَاءَ مَا الْمُزَقِّ فَالَ كُلُّ مُقَيِّرٍ مِنْ ذِقَ أَوْ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ ذِقَ أَوْ الْمُرَاءَ وَبَيْضَاءَ، قَالَ كُلُّ مُقَيِّرٍ مِنْ ذِقَ أَوْ عَيْرُهِ و (مسند احمد: ١٦٩١٨)

(٧٥١٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ الْحَنْتَمِ وَلَا الْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّةِ وَالْمُزَفَّةِ وَالْمُزَفَّةِ وَالْمُزَفَّةِ وَالْمُزَفَّةِ وَالْمُزَفَّةِ وَالْمُزَفَّةِ وَالْمُرَبُوْا فِي السِّقَاءِ -)) (مسند احمد: ٢٧٦٨)

(٧٥ ١٧) عَنْ أَبِي الْحَكْمِ قَالَ: سَالْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: نَهٰى رَسُولُ

مشروب کے لیے استعال نہ کرو، البتہ مشکوں میں بنایا ہوا نبیذ پیا کرو۔'' پھر آپ مشکھ آئے نے فر مایا:''اللہ تعالی نے شراب، جوا اور طبل بجانا حرام کیا ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔'' سفیان کہتے ہیں: میں نے علی بن بذیمہ سے پوچھا کہ طبل کیا ہے؟ افھوں نے کہا: ڈھولک بجانا۔

نفیل بن زیدرقائی ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم سیدتا عبد
الله بن مغفل فائن کے پاس سے، ہم نے شراب کا ذکر کیا،
انہوں نے کہا: شراب حرام ہے، میں نے کہا: شراب حرام
ہونے کا تو کتاب الله تعالی میں بھی آتا ہے، انہوں نے کہا: پھر
تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، تم وہ سننا چاہتے ہو جو میں نے نبی
کریم مشن آتا ہے، انہوں نے کہا: پھر
کریم مشن آتا ہے، انہوں نے کہا: تک کدو
سے بنائے ہوئے برتن، محلے اور تارکول لگائے ہوئے برتن کے
استعال ہے منع کیا ہے۔ میں نے کہا: "حَلَّمْ" کیا ہوتا ہے؟
انھوں نے کہا: ہر سنر اور سفید منکا، میں نے کہا: "مُؤ فحت" کیا
انھوں نے کہا: ہر سنر اور سفید منکا، میں نے کہا: "مُؤ فحت" کیا
ہوں نے کہا: ہر سنر اور سفید منکا، میں نے کہا: "مُؤ فحت" کیا

سیدنا عبدالله بن عباس برفائنهٔ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکیریم نے فر مایا '' بیکے میں ہے، کدو ہے تیار شدہ برتن میں ہے اور تارکول گے ہوئے برتن میں ہے مشروب نہ بیو، مشک ہے پی لیا کرو''

ابو محم سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس خالفہ سے سوال کیا کہ ملکے میں بنائے گئے نبیذ کے متعلق

<sup>(</sup>٧٥١٥) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه والطبراني في "الكبير" و "الاوسط" (انظر: ١٦٧٩٥)

<sup>(</sup>٧٥١٦) تخريج: حديث صحيح، أخرجه ابوداود: ٣٦٩٦(انظر: ٢٧٦٨)

<sup>(</sup>۷۵۱۷) تخریج: اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، حدیث ابی سعید أخرجه النسائی: ۸/ ۲۹۰ (انظر: ۱۸۵) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## المنظم ا

الله عَلَىٰ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ، وَقَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَرَسُولُهُ فَلَيُحَرِّمُ النَّبِيدَ، قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَلَيُحَرِّمُ النَّبِيدَ، قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: نَهْ مَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْجَرِّ، قَالَ: وَصَلَّمَ نَهٰى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُزَفِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُزَفِّي أَخِى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الدُّبَاءِ وَالمُزَفِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الدُّبَاءِ وَالمُزَفِّي أَخِى عَنْ أَبِى سَعِيدِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالدُّبَاءِ وَالمُزَفِّي وَالشَّرِ وَالدُّبَاءِ وَالمُزَفَّتِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْ

کیا علم ہے؟ انہوں نے کہا: نی کریم منطقاتی نے ملکے میں بنائے گئے اور کدو سے تیارشدہ برتن میں بنائے گئے نبیذ پینے ے منع فر مایا ہے اور جے یہ بات اچھی گے کہ وہ اس چیز کوحرام قرار دے جواللہ تعالی اور اس کے رسول نے حرام قرار دی ہے تو وہ نبیذ کو بھی حرام قرار دے، بدابو حکم کہتے ہیں: میں نے ابن زہر وہاللہ سے بھی دریافت کیا تو انہوں نے کہا: نی کریم مطابقات نے کدو سے تیارشدہ برتن اور مکلے میں سے نبیذیپنے سے منع کیا ہ، کہتے ہیں: پھر میں نے ابن عمر واللہ سے دریافت کیا، انہوں نے بیان کیا کہ سیدنا عمر ڈاٹٹھ نے بیان کیا کہ نی کریم مطیعات نے کدو سے تیار شدہ برتن اور تارکول سے تیار شدہ برتن کے استعال سے منع کیا ہے اور کہتے ہیں: میرے بھائی نے سیدنا ابوسعید والٹھ سے بیان کیا کہ نی کریم منطق اللہ نے مکلے اور کدو سے تیار شدہ برتن کو اور تار کول گیے برتن کو استعال کرنے سے منع فر مایا ہے، کچی تھجور اور پختہ تھجور ملا کر نبیز بنانے سے بھی منع کیا ہے۔

(۷۵۱۸) - عَنْ أَبِى حَاضِرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْجَرِّ يُنْبَدُ فِيهِ، فَقَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، فَانْطَلَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، فَانْطَلَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ لَهُ مَا قَالَ ابْنُ عُبَّاسٍ: صَدَقَ، فَقَالَ ابْنُ عُبَّاسٍ: صَدَقَ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَيُّ جَرٍّ نَهٰى عَنْهُ الرَّجُلُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَيُّ جَرٍّ نَهٰى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ مَنْ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ مِنْ مَنْهُ مِنْ مَدْدِ در مسند احمد: ٣٢٥٧)

(٧٥١٩) - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

<sup>(</sup>۱۸ ۷۵) تخریج: اسناده صحیح (انظر: ۳۲۵۷)

<sup>(</sup>٧٥١٩) تخريج: حديث صحيح، أخرج المرفوع منه مسلم: ١٩٩٥ (انظر: ٢٧٧١)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المرابع المراب

کدو سے تارشدہ برتن، ملکے، تنے کو کرید کر بنائے گئے برتن اورتارکول لگائے ہوئے برتن کو استعمال کرنے ہے منع کیا ہے، اور کچی تھجور اور پختہ تھجور کو ملا کر نبیذ بنانے سے بھی منع فرمایا ب،سعید بن جیر کہتے ہیں: میں نے ابن عباس سے کہا: آب بتائیں کہ ایک آدی سبر ملکے میں نبیز بناتا ہے اوروہ شیشی کی مانندصاف ہے اور اے رات کو پیتا ہے، کیا یہ جائز نہیں ہے؟ انہوں نے کہا: جس سے تہیں نبی کریم مضایقاً نے منع فرمایا ہے، کیاتم اس ہے بازنہیں آؤمے؟

سیدنا ابن عباس بنالند بیان کرتے میں کہ نبی کریم مطابقاتی نے تے ے کرید کر تیار شدہ برتن ، کدو ہے تیار شدہ برتن اور تارکول لگے برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا اور آپ مطفحاتی نے فرمایا: "صرف اس برتن سے پو،جس پرتمہ باندھا ہوا ہو۔" لوگوں نے اونوں کی کھال ہے مشکیس تیار کریں اور ان پر مشک کی گردن کے قریب کریوں کے چمڑے لگادئے، جب آپ مطاقی کا کوئل کی خرموكى تو آپ من ين نے فرمايا: "تم صرف اس مشك سے بى سکتے ہو،جس کے اوپر والا حصہ بکری کے چیڑے کا ہو۔''

قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَأَنْ يُخْلَطُ الْبَلَحُ بِالزَّهْوِ قَالَ: قُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسِ! أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَجْعَلُ نَبِيذَهُ فِي جَرَّةٍ خَصْرَاءَ كَأَنَّهَا قَارُورَةٌ وَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ اَلاَّ تَنْتَهُوا عَمَّا نَهَاكُمْ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ (YVV)

(٧٥٢٠) عَن ابْن عَبَّاس قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيذِ فِي النَّقِيرِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَقَالَ: ((كَا تَشْرَبُوا إِلَّا فِي ذِي إِكَاءٍ ـ)) فَصَنَعُوا جُلُودَ الْإِيلِ، ثُمَّ جَعَلُوا لَهَا أَعْنَاقًا مِن جُلُودِ الْغَنَمِ فَبَلَغَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ: ((لا تَشْرَبُوا إِلَّا فِيمًا أَعْلَاهُ مِنْهُ\_)) (مسند احمد: ٢٦٠٧)

فواند: ..... چونکه بری کا چرانم موتا ب،اس لیے جب نبیذیس شدت پیداموتی ہے تویہ چرا بھول جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ نبیذ نشہ آ در ہو گئ ہے۔

> (٧٥٢١) ـ عَـنْ اَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَكُلُّ ۚ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْاَوْعِيَةِ اِلَّا وَعَاءً يُوكَأُ رَأْسُهُ (مسند احمد: ٩٧٥٠) کاسراته ہے باندھا گیا ہو۔

(٧٥٢٢) ـ عَنْ عَلِيٍّ وَكَالِثَهُ قَالَ: نَهِي رَسُولُ الله عَن الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ، قَالَ

سیدنا ابو ہریرہ و فائن بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشی ایک نے چند برتنوں کے استعال ہے منع فرمایا ہے، مگروہ برتن جائزہے جس

سیدنا علی و النوز بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکور نے کوو سے تیار شدہ برتن اور تارکول گئے ہوئے برتن استعال کرنے ہے منع

<sup>(</sup>٧٥٢٠) تخريج: اسناده ضعيف لضعف حسين بن عبد الله، أخرجه ابويعلى: ٢٧٣٠ (انظر: ٢٦٠٧)

<sup>(</sup>۲۵۲۱) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۹۷۵۱)

<sup>(</sup>٧٥٢٢) تخريج: حديث صحيح، أخرجه ابويعلي: ٤٣٤٤، والطبراني في "الاوسط": ١٥٧٣ (انظر: ١٢٧٠٧) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# وي المنظم المنظم المنظم ( 216 ) ( 216 ) المنظم المن

آبُوْعَبْدِالرَّحْمٰنِ: سَمِعْتُ آبِی یَقُوْلُ: لَیْسَ بِالْکُوْفَةِ عَنْ عَلِیٌّ ﷺ حَدِیْثٌ اَصَحُّ مِنْ هٰذَا۔ (مسند احمد: ۱۲۷۳۷)

(٧٥٢٣) ـ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ عَلِيٍّ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ فَجَاءَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ا انْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ وَلَيْ فَقَالَ: نَهَانَا عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ، الحديث ـ (مسند احمد: ٩٦٣)

(٧٥٢٤) عن عَائِشَةً قَالَتْ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْحَنْتَ عِ وَهُوَ الْجَرُّ، وَاللَّبَاءِ وَالنَّقِيْرِ وَعَنِ الْمُزَفَّتِ (مسنداحمد: ٢٥١٦٣) وَالنَّقِيْرِ وَعَنِ الْمُزَفَّتِ (مسنداحمد: ٢٥١٦٣) الْفَيْسِ حَيْثُ قَلِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهَاهُمْ عَنِ الْحَنْتَم وَالنَّقِيرِ وَالنَّقِيرِ الْمُدَزَقَقِ وَالنَّقِيرِ الْمَدَزَقَةِ الْمَخْتُم وَالنَّقِيرِ وَالنَّمِيلُ وَالنَّقِيرِ وَالنَّقِيرِ وَالنَّقِيرِ وَالنَّقِيرِ وَالنَّقِيرِ وَالنَّقِيرِ وَالنَّقِيرِ وَالنَّوبَةِ وَقَالَ: وَالْمَخْرُوبَةِ وَقَالَ: وَالنَّقِيرِ الْمَدْزَقِ الْمَخْرُوبَةِ وَقَالَ: وَالْمَرْبُهُ حُلُوا طَيِّبُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ الهُ الهُ الهُ الهُ الهُ اللهُ اللهِ الهُ الهُ الهُ الهُ الهُ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

فرمایا ہے، ابوعبد الرحمٰن کہتے ہیں: میں نے اپنے باپ سے سا، انھوں نے کہا کہ کوفہ میں سیدنا علی بڑاٹئز کی اس حدیث سے زیادہ صحیح حدیث اور کوئی نہیں ہے۔

ما لك بن عمير كہتے ہيں: ميں سيدنا على وفائقة كے ياس بيشا موا تھا، صصعہ بن صوحان آئے، انھوں نے سلام کیا اور پھر وہ کھڑے ہو گئے اور کہا: اے امیر المونین! ہمیں اس چز ہے منع كردو، جس سے آب كونى كريم مطاع آيا نے منع كيا ہے، انہوں نے کہا: آپ مطفی آنے میں کدو سے تیار شدہ برتن، ملے اور تارکول گئے ہوئے برتن کواستعال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ سدہ عائشہ والتی بان کرتی بس کہ نی کریم مطاق نے ملے، کدو سے تیار شدہ برتن، درخت تے سے کرید کر بنائے گئے برتن اور تارکول گئے برتن کے استعال سے منع فر مایا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ زائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ عبدالقیس کا وفد جب نبی كريم فضي كا إلى آياتو آب فضي في ال كو مع، تنا کریدکر تیارکرده برتن، تارل کول گئے برتن اور وہ مشک، جس کا منه کاٹ دیا گیا ہو، کے استعال سے منع کیا تھا، نیز آپ مشاطقاً نے فرمایا: ''ا بی مشک میں نبیذ بناؤ اور اس کا تسمہ یا ندھواورعمہ ہ میٹھا نبیز ہو۔' ایک آ دی نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے ان کی معمولی سی اجازت دے دو، آپ مطبع مین نے اپنا ہاتھ کشادہ کرتے ہوئے اسے اشارہ دیا اگر تھے تھوڑی می اجازت دی تو پھریہ کام بڑھ جائے گا۔

<sup>(</sup>٧٥٢٣) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه ابوداود: ٣٦٩٧، والنسائي: ٨/ ١٦٦ (انظر: ٩٦٣)

<sup>(</sup>٧٥٢٤) تخريج: أخرجه مسلم: ١٩٩٥ (انظر: ٢٤٦٥٦)

<sup>(</sup>٧٥٢٥) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه النسائي: ٨/ ٣٠٩ (انظر: ١٠٣٧٣)

وير سين المراب المراب

(٧٥٢٦) عَنْ سَمُ رَهَ قَالَ: قَامَ النَّبِي عِنْ سِيناسره بن جندب والله يان كرتے ميں كه نبي كريم مِنْ الله فَخَطَبَ فَنَهٰ عَن الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ - فَ كُرْب موكر خطبه ارشاد فرمايا اور كدو سے تيار شده برتن اورتارکول گلے برتن کےاستعال ہےمنع فر ما دیا۔

(مسند احمد: ۲۰۶۸)

فواند: .... اس باب کی احادیث میں کچھ برتنوں کواستعال کرنے سے روک دیا گیا ہے، بیممانعت شراب کی حرست کے موقع پر عارضی طور پرتھی، بعد میں آپ مین آپ مین آپ نے ان برتنوں کو استعال کرنے کی اجازت دے دی تھی ، جیسا كدورج ذيل بابك احاديث سےمعلوم مور ما ہے۔

> بَابُ نَسُخ تَحُرِيُمِ الْإِنْتِبَاذِ فِي الْآوُعِيَةِ الْمُتَقَدِّم ذِكُرُهَا سابق احادیث میں جن برتنوں میں نبیذ بنانے کوحرام قرار دیا گیا ان کے اس حکم کے منسوخ ہونے کا بیان

یجیٰ بن غسان تیمی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میرے ابا جان اس وفد میں تھے، جوعبدقیں میں سے نبی کریم مشخ ہوا کے پاس آیا تھا، آپ نے انہیں ان جار برتوں کے استعال سے منع فرمایا تھا، وہ کہتے ہیں: ہم نے ان برتنوں کا استعال جھوڑ دیا قفا، کیکن ہم وہا زدہ ہو گئے تھے، جب ہم آئندہ سال آپ مشکر کیا ك ياس آئ تو جم في كها: الله كرسول! آب في ان برتنوں کے استعال سے منع فر مایا ہے اور ہمارا علاقہ وبائی ہے، ہم وہاءزدہ ہو گئے ہیں، نبی کریم مشکوری نے فرمایا ''اب جس برتن میں جا ہونبیذ بنا سکتے ہو،بس نشه آور چیز نہ بینا،

(٧٥٢٧) عَنْ يَحْيَى بْن غَسَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْءِ قَالَ: كَانَ اَبِيْ فِي الْوَفْدِ الَّذِيْنَ وَفَدُوْا عَلَى النَّبِيِّ عِنْهُا مِنْ عَبْدِ قَيْسِ فَنَهَاهُمْ عَنْ هٰ نِهِ وَالْأُوعِيةِ قَالَ فَأَتُخَمُّنَا ثُمَّ أَتَيْنَاهُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ نَهَبِتَنَا عَنْ لَهَ لِهِ ٱلْأُوعِيَةِ، فَأَتْخَمْنَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((انْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا فَمَنْ شَاءَ أُوْكَأَ سِقَائَهُ عَلَى إثمر)) (مسند احمد: ١٦٠٤٥)

جو چاہے وہ اپنے مشکیزے کا مند گناہ پر بند کرسکتا ہے۔''

فسواند: ..... آخری جملے کامعنی ومفہوم یہ ہے کہ اگر وہ مشروب نشہ آور ہو چکا ہے تو تم نے اس کا منہ باندھ کر معسیت کا ارتکاب کیا ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ فائنی بیان کرتے ہیں کہ جب عبدالقیس کاوفد آیا

(٧٥٢٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ

<sup>(</sup>٧٥٢٦) تـخـريـج: صحيح لغيره، أخرجه ابن ابي شيبة: ٨/ ١١٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": ٤/ ٢٢٧، والطبراني في "الكبير": ١٧٥٨ (انظر: ٢٠١٨٦)

<sup>(</sup>٧٥٢٧) تخريج: اسناده ضعيف لضعف يحيى بن عبد الله التيمي(انظر: ٩٤٩١)

<sup>(</sup>٧٥٢٨) تخريج: اسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب (انظر: ٨٣٣٦)

# المنظم ا

عَبْدِ قَيْسٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((كُلُّ امْرِء حَسِيبُ نَفْسِهِ لِيَشْرَبُ كُلُّ قَوْمٍ فِيمَا بَدَا لَهُمْ-)) (مسند احمد: ٨٣١٨)

(٧٥٢٩) ـ (وَعَنْهُ أَيْنَهُا) قَالَ إِنِّى لَشَاهِدٌ لِوَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَنَهَاهُمْ أَنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَنَهَاهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا فِي هٰذِهِ الْأَوْعِيَةِ الْحَنْتُم وَالدُّبَاءِ وَالْمُوزَقِّتِ وَالنَّقِيرِ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ اللَّهِ الْمَوْدَ لَهُمْ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ النَّاسَ لا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُ يَرْفِي لِلنَّاسِ قَالَ فَقَالَ : ((إشرَبُوا مَا طَابَ لَكُمْ فَإِذَا خَبُثَ فَقَالَ : ((إشرَبُوا مَا طَابَ لَكُمْ فَإِذَا خَبُثَ فَاذَا خَبُثَ فَا فَاذَا خَبُثَ

(٧٥٣٠) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا نَهُ مَ رَسُولُ اللهِ عَلْمَ عَنِ الْآوْعِيَةِ فَقَالَتِ الْآنْ صَارُ: فَلا إِذَنْ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَ: ((فَلا إِذَنْ مَا)) (مسند احمد: ١٤٢٩٤)

(۷۵۳۱) ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ عَـنْ أَبِيهِ بُرَيْدَةَ بْنِ حُصَبْبِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَـلَّى الـلّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ عَنْ ذِيَارَتِهَا عِظَةً وَعِبْرَةً فَذُورُوهَا، فَإِنَّ فِي ذِيَارَتِهَا عِظَةً وَعِبْرَةً وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاثٍ

تو نبی کریم مض کی نے فرمایا: "مرآ دی اپنی ذات کا خود ذمه دارے، مرقوم جس برتن میں چاہے ہے، البته نشرآ ورند ہو۔"

سیدنا ابو ہریرہ فرائٹو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں جب وفد عبد القیس آیا تھا، میں بھی اس وقت حاضر تھا، آپ مشاہ آئی مشاہ آئی سے بینے سے منع فرمایا: کدو سے تیار شدہ برتن، تارکول لگا مطا اور تناسے تیار شدہ، ایک آ دی کھڑا ہوا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! لوگوں کے پاس اور برتن نہیں ہیں، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں: میں نے دیکھا نبی کریم مشائل آئے کو لوگوں کی حالت پر ترس آیا اور آپ مشائل آئے کے لوگوں کی حالت پر ترس آیا اور آپ مشائل آئے کی بیدا ہو جائے تو پھر چھوڑ دینا۔'

سیدنا جابر بن عبد الله زائش بیان کرتے ہیں کہ جب نی کریم مظیر آن نے ان برتوں سے پینے پر پابندی لگائی تو انسار کہنے گے: ان کے استعال کے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں، آپ مشیر آن نے فرمایا: 'تو پھر کوئی حرج نہیں استعال کرو۔' سیدنا بریدہ بن حصیب زائش بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مشیر آن نے فرمایا: 'میں نے تہہیں تین کرتے ہیں کہ نی کریم مشیر آن نے فرمایا: 'میں نے تہہیں تین چیزوں سے منع کیا تھا، قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، کین اب میں بی حکم دیتا ہوں کہ ان کی زیارت سے نصیحت اور عبرت زیارت کیا کرو، کیونکہ ان کی زیارت سے نصیحت اور عبرت ماصل ہوتی ہے، اور میں نے تہہیں تین دن سے زیادہ قربانیوں کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا تھا، اب کھاؤ اور قربانیوں کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا تھا، اب کھاؤ اور

<sup>(</sup>٧٥٢٩) تخريج: اسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب، ولجهالة حفص بن خالد (انظر: ٨٦٥٦)

<sup>(</sup>۷۵۳۰) تخريج: أخرجه البخاري: ۷۵۹۲ (انظر: ۱٤۲٤٤)

<sup>(</sup>۷۵۳۱) تخریج: أخرجه مسلم: ۹۷۷ (انظر: ۲۳۰۱۵)

# والمرابع المرابع المرا

ذخیرہ کرواور میں نے تمہیں ان برتوں میں نبیذ بنانے سے منع کیا تھا، اب تم ہرتم کے برتن سے ہو، بس حرام نہ بینا۔"ایک روایت میں ہے: ''میں نے تمہیں مظلے میں نبیذ بنانے سے منع کیا تھا، اب تم ہر برتن میں نبیذ بنا کیتے ہو، بس ہر نشہ آور مشروب سے اجتناب کرو۔"

(دوسری سند) آپ مضائل نے فرمایا: "میں نے تہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب محمد مطابق کے اس کی مال کی قبر کی زیارت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور میں نے تہیں چند برتن کی چیز کو طلال یا حرام نہیں کر کے (اس لیے تم ان کو استعال کیا کرد)۔"

سیدنا علی فالنو سے بھی اسی طرح حدیث مروی ہے، البتہ اس میں ہے: ''میں نے تمہیں برتنوں سے منع کیا تھا ، پس اب ان میں بی کتے ہو، البتہ ہرنشہ آور چز سے اجتناب کرو۔''

سیدنا انس فائیز بھی سیدنا علی کی مانندروایت بیان کرتے ہیں،
البتہ اس میں ہے ''میں نے تہمیں ان برتنوں میں نبیذ بنانے
سے روکا تھا، اب جیسے جا ہو جائز مشروب پی سکتے ہو، البتہ نشہ
آور نہ بینا اور جو جا ہے کہ اپنی مشک میں گناہ بند کرے بے
شک وہ نشہ آور مشروب رکھ لے۔''

سیدنا عبدالله بن مغفل مزنی رضی الله عنه سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جب نی کریم مضار آن نے منط کی نبیذ سے منع فرمایا تھا تو میں اس وقت آپ مضار آنے کے ہاں حاضر تھا اور جب

فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ فِي هَٰذِهِ ٱلْأَسْقِيَةِ فَاشْرَبُوا وَلَا تَشْرَبُوا حَرَامًا ( أَفِي لَفُظِ: ) وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ فَسانْتَبِذُوْا فِسِي كُلِّ وعَساءٍ وَاجْتَنِبُوْا كُلَّ مُسْكِر ـ)) (مسند احمد: ٢٣٤٠٣) (٧٥٣٢) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ بِنَحُومٍ) وَمِيْهِ: ((وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا أَذِنَ لَهُ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمَّهِ وَنَهَيْتُكُمُ عَنِ الظُّرُوفِ، وَإِنَّ الظُّرُوفَ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا وَلا تُعِلُّهُ \_)) (مسند احمد: ٢٣٤٠٤) (٧٥٣٣) ـ وَعَنْ عَلِي فَكَ اللهُ أَنْحُوهُ وَفِيلْهِ: (( أَنَهَا يُتُكُمُ عَن الْأُوعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا ، وَاجْتَنِبُواْ كُلُّ مَا أَسْكَرَ)) (مسنداحمد: ١٢٣٦) (٧٥٣٤) ـ وَعَنْ أنَّهِ سِ بُن مَالِكِ نَحُو حَدِيْثِ عَلِي فَيَا اللهُ وَفِيْدِ: ((وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ السبيلذين لهذه الأوعية فاشرَبُوا بِمَا شِئْتُمْ وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا فَمَنْ شَاءَ أَوْكَأَ سِقَاءَهُ عَلَى إِثْمٍ) (مسند احمد: ١٣٥٢) (٧٥٣٥)-عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُغَفَّل دَ الْمُزَنِيِّ قَالَ: أَنَا شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِيْنَ نَهٰى

عَىنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ، وَآنَا شَهِدْتُ حِيْنَ رَخَّصَ

<sup>(</sup>٧٥٣٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>۷۵۳۳) تخریج: صحیح لغیره، أخرجه ابن ابی شیبة: ۸/ ۱۱۱، وابویعلی: ۲۷۸ (انظر: ۱۲۳٦)

<sup>(</sup>٤٥٣٤) تخريج: صحيح بطرقه وشواهده، أخرجه الحاكم: ١/ ٣٧٥، وابويعلى: ٧٠٧٧ (انظر: ١٣٤٨٧)

<sup>(</sup>٧٥٣٥) تـخريـج: اسناده ضعيف، ابو جعفر الرازي الى الضعف اقرب لسوء حفظه و لا يحتمل تفرده،

أخرجه ابن ابي شيبة: ٨/ ١١٠ ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": ٤/ ٢٢٩ (انظر: ١٦٨٠٤)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# و المالية المنظمة المالية المنظمة الم

آپ نے رخصت دی تھی، تب بھی میں حاضر تھا اور آپ من ایکار

سیدنا صحارعبدی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے

عاصم نے بیان کیا کہ جس نے یہ بیان کیا ہے کہ نی کریم مشے کہا

نے نبیزیینے کی ممانعت کے بعد اس کی اجازت دی تھی، وہ

بیان کرنے والے منذر ابوحسان ہیں۔ انہوں نے بیسمرہ بن

جندب مالنیو سے بیان کیا ہے۔

نے فرمایا تھا:''البتہ نشہ آور چز سے اجتناب کرنا۔''

فِيهِ، قَالَ: ((وَاجْتَنِبُو الْمُسْكِرَ-)) (مسند

(٧٥٣٦) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صُحَارِ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ !! إِنِّي رَجُلٌ مِسْقَامٌ فَأَذَنْ لِي فِي جَرِيرَةِ أَنْتَبِذُ فِيهَا، قَالَ: فَأَذِنَ لَهُ فِيهَا ـ (مسند احمد: ٢٠٦٠٤) أَذِنَ فِي النَّبِيذِ بَعْدَ مَا نَهِي عَنْهُ ـ مُنْذِرٌ أَبُو يَـ قُـوْلُ: مَـنْ خَالَفَ الْحَجَّاجَ فَقَدْ خَالَفَ.

الله كے رسول! ميں بہت زيادہ بار رہنے والا آ دي مول، مجھے اجازت دیں کہ میں اینے مطلے میں نبیذ بنا لیا کروں، آپ مشکور نے انہیں اجازت دے دی۔

(٧٥٣٧) ـ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ ذَكَرَ أَنَّ الَّذِي يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حَسَّانَ ذَكَرَهُ عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ، وَكَانَ

(مسند احمد: ٢٠٣٩٦)

فواند: .... معلوم ہوا کہ نی کریم مطاع نے شراب کی حرمت کے موقع پر جن برتنوں کوحرام قرار دیا تھا، ان کی حرمت عارضی طور پڑتھی ، پھرآپ مشخ ایک ان کواستعال کرنے کی اجازت دے دی تھی ، جیسا کہ اس باب کی احادیث ہےمعلوم ہورہا ہے۔

نبیز کے بارے میں خلاصہ یہ ہے کہ جوجس ایٹم سے نبیذ بنانا جاہے اورجس برتن میں بنانا جاہے، وہ بنا سکتا ہے، شرط بد ہے کداس میں نشہ بیدا نہ ہونے بائے ، یعنی نشہ پیدا ہونے سے پہلے استعال کرلیا جائے اور اگر استعال سے پہلے وہ نشہ آ در ہو جائے تو اس کوضائع کر دیا جائے۔

بَابُ مَا يُتَّخَذُّ مِنْهُ الخَمُرُ وَتَحْرِيُمِهِ وَانَّ كُلَّ مُسُكِرٍ حَرَامٌ وہ جس سے شراب بنائی جاتی ہے اور شراب کی حرمت کا بیان اور یہ کہ ہرنشہ آورحرام ہے (٧٥٣٨) - عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر سيدنا عمر بن خطاب والله يان كرت بين كه في كريم الطفالة عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عِلَى أَنَّهُ قَالَ: ((مِنَ نَعْ فَراليا: "كندم سنراب بنتي م مجور س شراب موتى

<sup>(</sup>٧٥٣٦) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة حال عبد الرحمن بن صحار، أخرجه البزار: ٢٩١٠، والطبراني في "الكبير ": ٤٠٣٧ (انظر: ٢٠٣٩)

<sup>(</sup>٧٥٣٧) تخريج: اسناده ضعيف جدا، منذر ابو حسان يرمي بالكذب (انظر: ٢٠١٣٤)

<sup>(</sup>٧٥٣٨) تخريج: حديث صحيح، أخرجه النسائي: ٨/ ٢٩٥ (انظر: ٩٩٢)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

و المستخاط المستخط ال

فواند: ..... احناف کا مسلک یہ ہے کہ صرف انگور اور کھجور کی شراب حرام ہے، لیکن اس باب کی احادیثِ مبارکہ ہے جمہور کے مسلک کی تا ئید ہوتی ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، خواہ وہ انگور یا کھجور کی شراب ہو یا کسی اور چیز کی ۔سیدنا عمر فالٹن نے منبر رسول پر دورانِ خطبہ ارشاد فر مایا: اَلْفَ هُمُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ ..... ' خمر' وہ چیز ہے جوعقل پر پردہ ڈال وے۔ ( بخاری ، مسلم ) اس سلسلے میں ہر آ دی کو ذہن شین کر لینا چاہیے کہ شریعت کا مقصود یہ ہے جس چیز کی وجہ سے عقلی تو ازن بر قرار نہ رہ علی یا جو چیز عقل پر پردہ ڈال دے، وہ جس چیز سے بھی بنائی گئی ہو، اس کا نام جو بھی رکھ دیا جائے ، وہ حرام اور ممنوع ہوگی۔

(٧٥٣٩) ـ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَفَعَهُ قَالَ: ((إِنَّ مِنَ الزَّبِيْبِ خَمْرًا، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا،

رُون يِس الربيبِ حمرًا، وَمِنَ الشَّعِيْرِ حَمْرًا، وَمِنَ الشَّعِيْرِ خَمْرًا،

وَمِنَ الْعَسْلِ خَمْرًا)) (مسنداحمد: ١٨٥٤٠)

(٧٥٤٠) - عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ آنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ

الْنَّخْلَةِ وَالْعِنْبَةِ ـ)) (مسند احمد: ٩٢٨٣)

(٢٥٤) عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ: سُثِلَ رَسُولُ

اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِنْعِ،

وَالْبِشْعُ نَبِيدُ الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ، فَقَالَ: ((كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُوَ

حَرَامٌ ـ)) (مسند احمد: ٢٥١٥٩)

سیدنا نعمان بن بشر رہائی یان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکھاتے ہے نے فرمایا: ''مثقی، مجور، گندم، جو اور شہد سے شراب بنائی جاتی

سیدنا ابو ہریرہ رہ اللہ ان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطفی آنے نے فرمایا: ''شراب ان دو درختوں کھجور ادر الگور کے بھلوں سے بنائی حاتی ہے۔''

سیدہ عائشہ وظائفہ بیان فرماتی ہیں نبی کریم منتظ کیے ہے جع کے متعلق سوال کیا گیا، جع شہد سے بنائی گئی نبیز کو کہتے ہیں اور یمن والے بیمشروب پیتے تھے، آپ منتظ آنے فرمایا: "ہردہ مشروب جونشہ آور ہے، وہ حرام ہے۔"

عيينه بن عبد الرحمٰن كہتے ہيں كه ايك آ دمى سيدنا ابن عباس رخاتينهُ

(٧٥٤٢) عَنْ عُيِيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنِي

(۷۵۳۹) تىخىرىج: حديث صحيح من قول عمر موقوفا، وهو فى حكم المرفوع، أخرجه بوداود: ٣٦٧٦، والبّرمذى: ١٨٧٢، ١٨٧٣، وأخرجه البخارى: ٥٥٨١، ومسلم: ٣٠٣٢عن عمر موقوفا (انظر: ١٨٣٥٠) (٧٥٤٠) تخريج: أخرجه مسلم: ١٩٨٥ (انظر: ٩٢٩٧)

(٧٥٤١) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٥٨٦، ومسلم: ٢٠٠١ (انظر: ٢٤٦٥٢)

(٧٥٤٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٩٧٧ (انظر: ٢٠٠٩)

المرابع المرا

أُسِى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ فَذَكَرَ مِنْ ضُرُوبِ الشَّرَابِ، فَقَالَ: إِجْتَنِبُ مَا أَسْكَرَ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ تَمْرِ أَوْ مَا سِوٰى ذٰلِكَ ، قَالَ: مَا تَقُولُ فِي نَبِيلِ الْجَرُ؟ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ نَبِيلِ الْجَرِّ ـ (مسند احمد: ۲۰۰۹)

(٧٥٤٣) ـ عَـنْ سَكَام بْن عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيْهِ يَعْنِي عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله على: ((كُلُ مُسْكِر حَرَامٌ، مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ)) (مسند احمد: ٥٦٤٨) (٧٥٤٤) عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولً الـلُّهِ ﷺ قَـالَ: ((كُـلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْر حَرَامٌ ـ )) (مسند احمد: ٤٨٣٠)

کے پاس آیا اور کہا: میں خراسان کارہنے والا ہوں اور ہمار اعلاقہ ٹھنڈا ہے، پھراس نے مشروبات کی کئی قشمیں بیان کیں،انہوں نے کہا: جو چزبھی نشہ دے،تو اس ہے اجتناب کر، وومتنی ہے بنی ہویا تھجورے ہویا کوئی بھی ہو۔اس نے کہا: مظلے میں بنائی منی نبیذ کے متعلق کیا خیال ہے؟ ابن عباس زمانیّڈ نے کہا: نبی كريم مِصْلَقِيمَ فِي مِنْ مِن بِناني كَي نبيز مِنْ فرمايا بـ

سیدنا عبداللہ بن عمر وہائٹہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکر کیا نے فرمایا: "ہرنشہ آور چیز حرام ہے اور جو چیز نشہ پیدا کرے، اس کی معمونی مقدار بھی حرام ہے۔''

سیدنا عبداللہ بن عمر بڑائنڈ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکر کیا نے فرمایا:'' ہرنشہآ ور چیز شراب ہےاور ہرشراب حرام ہے۔''

فواند: ..... ہارے ہاں احادیث میں فرکورہ لفظ "خَمْر" کامعنی شراب کیا جاتا ہے، جبکداس مدیث معلوم مواكة "مرنشه آور چيز "خَمْر" جاور مر "خَمْر "حرام ج-" نيزسيدناعر وَالْنَدْ نَهُ كها: وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ-(بعاری، مسلم) ..... "خَمْر "ال چيز کوکو کمتے ہيں جوعقل پر پرده وال دے۔اس اعتبار سے سگريث اور حقد وغيره كي شکل میں تمبا کونوشی ،نسوار ، بیز ہ وغیرہ کی نوعیت کی تمام چیزیں'' خمر'' میں داخل ہیں۔شراب اورنشہ آور چیز کا استعال اتنا تُعَمِين جرم ہے که رسول الله ﷺ نے فرمایا: ((مُدْمِنُ خَمْرِ كَعَابِدِ وَثْنِ-)) (ابن ماجه: ٣٣٧٥) ..... ميشه شراب پینے والا بت کی عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔''

(٥٤٥) ـ عَـنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْدِ و يَعْنِي مسيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رفائين بيان كرت بين كه ني ابْنَ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْ قَدَالَ: ((مَا أَسْكُرَ ﴿ كُرْمُ السُّكَوَّ فَوْمَايا: "جو چيز زياده مقدار مين نشه پيدا كرتي كَثِيْرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ)) (مسند احمد: ٢٥٥٨) عناس كى معمولى مقدار بهى حرام ب-"

<sup>(</sup>٧٥٤٣) تخريج: حديث قوى، أخرج الشطرين جميعا ابن ماجه: ٣٣٩٢، وأخرج الشرط الاول النسائي: ٨/ ٣٢٤، وابن ماجه: ٣٣٨٧ (انظر: ٥٦٤٨)

<sup>(</sup>٤٥٤٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٠٣ (انظر: ٤٨٣٠)

<sup>(</sup>٧٥٤٥) تخريج: صحيح، أخرجه النسائي: ٨/ ٣٠٠، وابن ماجه: ٣٣٩٤(انظر: ٦٥٥٨)

(223 كروبات كابيان 

> (٧٥٤٦) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ إِلَيْهِ مِثْلُهُ له (مسند احمد: ١٤٧٥٩) (٧٥٤٧) عَنْ عَسانَشَةٌ قُلِالَتْ: قَالَ رَسُولُ الـلْهِ ﷺ: ((مَا اَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ إِذَا شَرِبْتَهُ (٧٥٤٨) عَنْ شَهْرِبْنِ حَوْشَبِ قَالَ: سَمِعْتُ: أُمَّ سَلَمَةَ تَـقُولُ: نَهٰى رَسُولُ السله على عَنْ كُلِّ مُكْسِرٍ وَ مُفْتِرٍ ـ (مسند

> فَمِلْءُ الْكُفِّ مِنْهُ حَرَامٌ)) (مسنداحمد: ٢٤٩٣٦)

احمد: ۲۷۱٦٩)

(٧٥٤٩) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ الْمُخْتَارَ بْنَ فُلْفُلِ قَالَ: سَأَلْتُ أنَسَ بننَ مَالِكِ عَن الشُّرْبِ فِي الْأُوعِيةِ ، فَـقَـالَ نَهْمِي رَسُـولُ الـلهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ عَـنِ الْـمُزَفَّتَةِ وَقَالَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ \_)) قَالَ: قُلْتُ: وَمَا الْمُزَقَّتَهُ ؟ قَالَ: الْـمُ قَبَّرَةُ، قَسالَ: قُلْتُ: فَالرَّصَاصُ وَالْفَارُورَةُ؟ قَالَ: مَا بَأْسْ بِهِمَا، قَالَ: قُلْتُ: فَإِذَ نَاسًا يَكُرَهُ ونَهُمَا، قَالَ: ((دَعُ مَا يَرِينُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ـ)) قَالَ قُلْتُ لَهُ: صَدَفْتَ ، السَّكْرُ حَرَامٌ فَالشَّرْبَةُ وَالشَّرْبَتَانَ عَلَى طَعَامِنَا؟ قَالَ: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ وَقَالَ

سیدنا حابر زہائیڈ نے بھی ای طرح کی حدیث نبوی بیان کی

سیدہ عائشہ وفائعیا سے مروی ہے که رسول الله مصفی آیا نے فرمایا: ''جس چز کا ایک فرق نشہ پیدا کر دے، اس سے ایک لپ بھر پینا بھی حرام ہوگا۔''

سدہ ام سلمہ و النا ایان کرتی ہیں کہ بی کریم مطاع نے مراشہ آور چزاور ہرفتور پیدا کرنے والی چز سے منع فرمایا ہے۔

مختار بن فلفل کہتے ہیں: میں نے سیدنا انس بن ما لک مالٹن سے برتنوں میں مشروب پینے کے متعلق سوال کیا، انہوں نے کہا: نبی كريم مُطِّيِّهِ فِي تاركول والي برتن منع كيا ب ادر فرمايا: " برنشہ آ در چیز حرام ہے۔" میں نے کہا کچ اور شیشے کے برتن ك متعلق كيا خيال ب؟ انهول نے كها: ان كے استعال ميں کوئی حرج نہیں ہے، میں نے کہا: کچھ لوگ انہیں تا پند کرتے ہیں، انہوں نے کہا:''جو چیز تھے شک میں ڈالتی ہے، اسے اس وقت تک چھوڑ دو، جب تک کہ شک ختم نہ ہو جائے اور ب شک ہرنشہ آور چیز حرام ہے۔ میں نے کہا: آپ سی کہتے ہیں کہ نشہ آور چیز حرام ہے،لیکن کھانے کے بعد اگر ایک دوگھونٹ بی لیس تو؟ انهول نے کہا: جو چیز زیادہ مقدار میں نشہ پیدا کردے، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، شراب انگور سے ہوتی ہے، تھجور سے ہوتی ہے، شہد سے ہوتی ہے، گندم سے ہوتی ہے، جو ت

(٧٩٤٦) صحيح لغيره ، أخرجه ابوداود: ٣٦٨١ ، والترمذي: ١٨٦٥ ، وابن ماجه: ٣٣٩٣(انظر: ١٤٧٠٣) (٧٥٤٧) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه ابوداود: ٣٦٨٧، والترمذي: ١٨٦٦ (انظر: ٢٤٤٣٢)

(٧٥٤٨) تـخريج: حديث صحيح لغيره دون قوله: "ومفتِر" وهذا اسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب، أخرجه ابوداود: ٣٦٨٦ (انظر: ٢٦٦٣٤)

(٧٥٤٩) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه النسائي: ٨/ ٣٠٨(انظر: ١٢٠٩٩)

الكار المالكار الما

الْسَخَسْرُ مِنَ الْعِنْبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ مُوتَى بَ، كَتَى سے مُوتَى ہے، ان مِن سے جومجی تو شراب وَالْسَعِيرِ وَالدُّرَةِ فَمَا خَمَّرْتَ مِنْ بنائ كَا، يدوه شراب بے جے الله تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔

سدہ ام جیبہ رفاقع بیان کرتی ہیں کہ یمن کے کچھ لوگ نبی کریم الشخطیّن کے پاس آئے، آپ نے انہیں نماز، سنوں اور فرضوں کی تعلیم دی، انھوں نے کہا: ہمارا ایک مشروب ہے، جے ہم گندم اور جو سے تیار کرتے ہیں، اس کے بارے ہم کیا تھم کندم اور جو سے تیار کرتے ہیں، اس کے بارے ہم کیا تھم ہے؟ آپ مشخطیّن نے فرمایا: ''جے غیر اء کہتے ہیں؟'' انہوں نے کہا: جی ہاں، آپ مشخطیّن نے فرمایا: ''وہ دن کے بعد پھر انہوں نے ذکر کیا، آپ مشخطیّن نے فرمایا: ''وہ کہا: جی ہاں، آپ مشخطیّن نے فرمایا: ''وہ کہا: جی ہاں، آپ مشخطیّن نے فرمایا: ''وہ کہا: جی ہاں، آپ مشخطیّن نے فرمایا: ''وہ ناس کو استعال نہیں کرنا۔'' جب بدلوگ جانے گئے تو انھوں نے اس کے متعلق پھر سوال کیا، آپ مشخطیؓ نے فرمایا: ''وہ غیر اء؟'' انہوں نے کہا: جی ہاں! آپ مشخطیؓ نے فرمایا: ''اس کو نہیں کھوڑیں گے، غیر اء؟'' انہوں نے کہا: جی ہاں! آپ مشخطیؓ نے فرمایا: ''اس کو نہیں کھوڑیں گے، وہ لوگ تو اس کونہیں چھوڑیں گے، آپ مشخطیؓ نے فرمایا: ''جو اس کونہ چھوڑے ، اس کی گردن اڑا آپ مشخطیؓ نے فرمایا: ''جو اس کونہ چھوڑے ، اس کی گردن اڑا آپ مشخطیؓ نے فرمایا: ''جو اس کونہ چھوڑے ، اس کی گردن اڑا آپ مشخطیؓ نے فرمایا: ''جو اس کونہ چھوڑے ، اس کی گردن اڑا آپ مشخطیؓ نے فرمایا: ''جو اس کونہ چھوڑے ، اس کی گردن اڑا آپ مشخطیؓ نے فرمایا: ''جو اس کونہ چھوڑے ، اس کی گردن اڑا ا

 وَالْمِحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ فَمَا خَمَّرْتَ مِنْ ذٰلِكَ فَهِيَ الْخَمْرُ ـ (مسند احمد: ١٢١٢٣) (٧٥٥٠) ـ عَنْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ أنَّاسًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْلَمَهُمْ الصَّلاةَ وَالسُّنَنَ وَالْفَرَائِضَ، ثُمَّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لَنَا شَرَابًا نَصْنَعُهُ مِنَ الْقَمْحِ وَالشُّعِيرِ، قَالَ فَقَالَ: ((الْغُبَيْرَاءُ؟)) قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ((لا تَطْعَمُوهُ-)) ثُمَّ لَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ بِيَوْمَيْنِ ذَكَرُوهُمَا لَهُ أَيْضًا فَقَالَ: ((الْمُغَبَيْرَاءُ؟)) قَسالُوا: نَعَمْ، قَالَ: ((لا تَـطْ عَـمُوهُ ـ )) ثُـمَّ لَـمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْطَلِقُوا سَــأَلُوهُ عَنْهُ فَقَالَ: ((الْغُبَيْرَاءُ؟)) قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: ((لا تَسطَعَمُوهُ-)) قَالُوا فَإِنَّهُمْ لا يَدَعُونَهَا قَالَ: ((مَنْ لَمْ يَتْرُكْهَا فَاضْرِبُوا عُنْقَهُ \_)) (مسند احمد: ۲۷۹٥۲)

(٥٥١) عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَبَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَى قَسَالَ: ((إِنَّ رَبِّى تَبَارَكَ وَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْحَمْرَ وَالْكُوْبَةَ وَالْعَبِيْرَاءَ فَإِنَّهَا ثُلُثُ وَالْعَبِيْرَاءَ فَإِنَّهَا ثُلُثُ خَمْرِ الْعَالَمِ -)) (مسند احمد: ١٥٥٦٠)

( ۰ ۵ ۷۰) تىخىرىج: اسىنادە ضىعىف لىضعف دراج بن سعان، أخرجه ابويعلى: ٧١٤٧، والطبرانى فى "الكبير": ٢٣/ ٨٣٣ (انظر: ٢٧٤٠٧)

<sup>(</sup>۷۵۵۱) تـخـريـج: حسـن لغير دون قوله: "فانها ثلث خمر العالم" وهذ اسناد ضعيف، بكر بن سوادة لم يـدرك قيـس بـن سـعـد، و عبيـد الـلـه بـن زحر الضمرى مختلف فيه، أخرجه ابن ابى شيبة: ٨/ ١٩٧، والبيهقى: ١٠/ ٢٢٢، والطبراني في "الكبير": ١٨/ ٩٧ (انظر: ١٥٤٨١)

CA ( ) (225) (225) (7 - CLESCHIE) مشروبات كابيان

فسعه انسب : ..... سيدنا عبدالله بن عماس زلائنز ہے روايت ہے، وہ كہتے ہيں كەرسول الله مِنْ يَكُونَ نے فرمايا: ((اِجْتَنِبُوْا الحَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ -)) ..... "شراب سے بچو، كوتك بيه بربرائى كى بنياد ب-" (حاكم: ١٠/ ۵۹۱، صححه: ۹۸ ۲۷)

دورِ یارینہ ادرعصرِ حاضر میں جتنی برائیوں نے امت مسلمہ کے افراد کونقصان پہنچایا، ان میں سرِ فہرست شراب نوثی ہے، جو بندے کو دنیا کا حچھوڑتی ہے نہ آخرت کا، بلکہ جب گھروں کے سربراہ اور خاندانوں کے کفیل اس برائی میں بتلا ہوئے تو ان کے کنیے ہلاکت و بریادی کے گڑھے میں جا گرے ادر دست سوال پھیلا کر رہی سہی عزت وغیرت کو بھی "جسآدمی نے شراب بی،اس کی چالیس روز تک نماز قبول نہیں ہوگی،اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالی قبول کرے گا،اگر اس نے دوبارہ بی تو اللہ تعالی جالیس روز تک اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ اگر اس نے توبہ کی تو اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کرے گا۔ اگراس نے (تیسری مرتبہ) بی تو پھر اللہ تعالی جالیس دنوں تک نماز قبول نہیں کرے گا، اگراس نے (اس بار) پھر تو بہ کی تو الله تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ لیکن اگر اس نے چوتھی مرتبہ شراب بی تو الله تعالیٰ چالیس روز تک نم ز قبول نہیں کرے گا۔ اب کی بار اگر اس نے تو بہ کی تو الله تعالی اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا اور اسے جہنیوں کا پیپ المائے گا۔" (ترندی)

سیدنا عثمان رفائیز کہتے ہیں: شراب سے گریز کرو، یہ خباثتوں کی جڑ ہے، پچھلے زمانے میں ایک عبادت گزارتھا، ا یک گمراہ عورت کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگئی ، اس نے اس کی طرف اپنی لونڈی کو بیہ پیغام دے کر بھیجا: ہم آپ کو شہادت کے لیے بلارہے ہیں ( زراتشریف لا کمیں )۔ وہ لونڈی کے ساتھ چل پڑا، (جب گھر پہنچا تو ) وہ آ مجے چلٹا گیا او ر لونڈی کیے بعد دیگرے بیچھے سے دروازے بند کرتی گئی، حتی کہ وہ اس عورت کے پاس پہنچ گیا، وہ عورت بری خو صورت تھی، اس کے پاس ایک بچہ اورشراب کی ایک شیشی تھی۔ اس نے کہا: اللّٰہ کی قسم! میں نے تجھے شہادت کے لیے نہیں بلایا،میرا مقصدیہ ہے کہ میرے ساتھ زنا کرو، یا بیشراب ہویااس بچے کوتل کرو۔اس نے (زنااور قل جیسے علین جرائم ہے نیچنے کے لیے) کہا کہ مجھے یہی شراب ہی میا دو،اس نے ایک پیالہ بلایا۔اس نے کہا: اور دو۔ بالآخر (نشرآیا اور)اس نے زنابھی کرلیا اور بیچے کوبھی قتل کر دیا۔للہٰ اشراب ہے بچو۔اللّٰہ کی قتم!اگر ایک آ دمی میں ایمان بھی ہواور وہ دوام کے ساتھ شراب بھی بیتا ہوتو عنقریب ایک چیزاس ہے چھن جائے گی، (ایمان رہے گایا بھر شراب رہے گا)۔ (نسائی)

(٧٥٥٢) عَنْ دَيْلَمِ الْحِمْيَرِي قَالَ سَأَلْتُ سيدنا ويلم حميرى والله عمروى ب، وه كمت بين من في بي اور ہماری محنت بہت سخت ہے، ہم گندم سے ایک شراب تیار

بِأَرْضِ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ بِهَا عَمَلًا شَدِيدًا وَإِنَّا

(۷۵۵۲) تخریج: اسناده صحیح، أخرجه ابو داود: ۳۲۸۳ (انظر: ۱۸۰۳۵)

# وي المنظم المنظ

نَتَخِدُ شَرَابًا مِنْ هٰذَا الْقَمْحِ نَتَقُوْى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا قَالَ: ((هَلْ أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ بِلَادِنَا قَالَ: ((هَلْ يُسْكِرُ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: ((فَاجْتَنِبُوهُ-)) قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ: ((هَلْ يُسْكِرُ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ ، فَلِكَ فَقَالَ: ((فَاجْتَنِبُوهُ-)) قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ غَيْرُ قَالَ: ((فَاجْتَنِبُوهُ-)) قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ غَيْرُ مَارِكِيهِ قَالَ: ((فَإِنْ لَمْ يَتُركُوهُ فَاقْتُلُوهُمْ-)) تَارِكِيهِ قَالَ: ((فَإِنْ لَمْ يَتُركُوهُ فَاقْتُلُوهُمْ-)) (مسند احمد: ١٨١٩٨)

کرتے ہیں، جس کے ذریعہ ہم قوت حاصل کرتے ہیں تاکہ ملی
مشقت اور علاقے کی شنڈک پر قابو پائیں، اس کے بارے
میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ مشتر آئے نے فرمایا: ''کیا وہ نشہ
آور ہے؟'' میں نے کہا: بی وہ نشہ آور تو ہے، آپ مشتر آئے نے
فرمایا: ''اس سے اجتناب کرواور اسے نہ ہو۔'' میں سامنے سے
آپ مشتر آئے کے پاس آیا اور بی سوال دو ہرایا، آپ مشتر آئے
نے فرمایا: ''کیا وہ نشہ دیت ہے؟'' میں نے کہا: بی ہاں،
آپ مشتر آئے نے فرمایا: ''اس سے بچو۔'' میں نے کہا: لوگ تو
اسے نہیں جھوڑیں گے، آپ مشتر آئے نے فرمایا: ''اگر نہ جھوڑیں
اسے نہیں آگر کہ دو۔''

سیدنا جابر بن عبداللہ فرق نی بیان کرتے ہیں کہ جیشان کا ایک آدی آیا، جیشان کین کا علاقہ ہے، اس نے نبی کریم مضای آئی سے ایک شراب کے متعلق دریافت کیا، جے وہ پیتے تھے، وہ ان کے ہاں تیار کی جاتی تھی، اس کا نام مزر تھا، وہ مکئ سے تیار کرتے تھے، نبی کریم مضای آئے نے فرایا: ''کیا وہ نشر آور ہے؟'' کرتے تھے، نبی کریم مضائ آئے نے فرایا: ''کرنشہ آور چیز کرا این نبی کریم مضائ آئے نے فرایا: ''ہرنشہ آور چیز کا، وہ حرام ہے اور بیا اللہ تعالی کا عہد ہے کہ جونشہ آور چیز پے گا، وہ اسے طینہ النبال سے بلائے گا۔'' لوگوں نے دریافت کیا: اے اسے طینہ النبال سے بلائے گا۔'' لوگوں نے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول! طینہ النبال کیا ہے؟ آپ مضائی آئے نے فرایا: ''دوز خیوں کا بینہ ہے یا ان کے زخموں سے بہنے والا مادہ ''دوز خیوں کا بینہ ہے یا ان کے زخموں سے بہنے والا مادہ ہے۔''

أَهْلِ النَّارِ-)) (مسند احمد: ١٤٩٤١) (٧٥٥٤)-عَـنِ ابْنِ شَرَاحِيلَ بْنِ بُكَيْلِ عَنِ أَبِيهِ شُرَاحْبِيلَ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ لِى

شراحیل بن بکیل کہتے ہیں: میں نے سیدنا ابن عمر وہائن سے کہا: میرےمصر میں کچھ رشتہ دار رہتے ہیں، وہ انگور سے شراب تیار

<sup>(</sup>۷۵۵۳) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۰۰۲ (انظر: ۱۶۸۸)

الكران المنظم ا

کرتے ہیں، انھون نے کہا: کیا مسلمانوں میں سے بھی کوئی سے کام کرتا ہے؟ میں کہا: جی ہاں، انہوں نے کہا: یہودیوں کی طرح کی روش اختیار نہ کرو، ان پر چربی حرام قرار دی گئی، لیکن انہوں نے اسے فروخت کیااور اس کی قیمت کھانا شروع کر دی۔ میں نے اسے فروخت کیااور اس کی قیمت کھانا شروع کر دی۔ میں نے کہا: آپ کااس آ دمی کے بارے میں کیا خیال ہے، جوانگور کا ایک مجھالیتا ہے اور اسے نچور کر پی لیتا ہے؟ انھوں نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر جب میں چلاتو انھوں نے کہا: جس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر جب میں چلاتو انھوں نے کہا: جس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر جب میں چلاتو انھوں نے کہا: جس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر جب میں چلاتو انھوں نے کہا: جس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر جب میں چلاتو انھوں نے کہا: جس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر جب میں چلاتو انھوں نے کہا: جس

أَرْحَامًا بِمِصْرَ يَتَّخِذُونَ مِنْ هٰذِهِ الْأَعْنَابِ
قَالَ وَفَعَلَ ذٰلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ قُلْتُ:
نَعَمْ، قَالَ لا تَكُونُوا بِمَنْزِلَةِ الْيَهُودِ حُرِّمَتْ
عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكْلُوا أَثْمَانَهَا عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكْلُوا أَثْمَانَهَا قَالَ قُلْتُ مُنْقُودًا قَالَ لَيْ مُرَّبُهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَخَذَ عُنْقُودًا فَعَصَرَهُ فَشَرِبَهُ؟ قَالَ: لا بَأْسَ، فَلَمَّا سِرْتُ قَالَ مَا حَلَّ شُرْبُهُ حَلَّ بَيْعُهُ (مسند احمد: قَالَ مَا حَلَّ شُرْبُهُ حَلَّ بَيْعُهُ (مسند احمد: 1717٣)

فسوائد: ..... شراب كے موضوع پراس باب كى احاديث مباركه ميں انتہائى اہم قوانين بيان كيے گئے ہيں اور شريعت كا اصل مقصد بيان كيا گيا ہے، شراب اس وجہ سے حرام نہيں ہے كہ وہ انگور سے بنائى جاتى ہے يا گندم سے ياكى اور چيز سے، بلكه اس كى حرمت كا سبب اس كى صفت نشہ ہے۔

شخ البانی برائد نے کہا: بیرحدیث ان قطعی دلاک میں سے ہے جو ہرنشہ دینے والی چیز کی حرمت پر دلالت کرتے ہیں۔ وہ انگور سے بنائی گئ ہو یا تھجور اور کمئی وغیرہ سے، اس کی مقدار قلیل ہو یا کثیر۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مختلف چیز وں سے تیار کی جانے والی شراب اور اس کی معمولی یا غیر معمولی مقدار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ (صحیحہ: ۱۸۱۶) شخ البانی برائشہ نے (سلسلة الاحسادیث المضعیفة) میں اس ضعیف حدیث کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا: (حُرَّ مَتِ الْخَمُر لِعَیْنِهَا قَلِیْلُهَا وَ کَیْنِیْهُا، وَالسُّکُرُ مِنْ کُلِّ شَرَابِ۔)) ..... "شراب کواس کی ذات کی بنا برحرام کیا گیا ہے، وہ کم ہویا زیادہ اور باتی ہرشراب میں سے نشہ کوحرام قرار دیا عمیا ہے۔"

احناف نے اس مدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ انگوروں سے بنائی جانے والی نشہ آور چیز کو صرف شراب کہتے ہیں، وہ ہیں، جس کی قلیل مقدار بھی حرام ہوتی ہے اور کیٹر بھی۔ جو نشہ آور شروبات گندم، جو، شہداور کمئی سے تیار کیے جاتے ہیں، وہ طلال ہیں۔ صرف ان کی اتی مقدار بینا حرام ہے، جس سے نشہ پیدا ہو جائے۔ (معمولی مقدار پی لینے میں کوئی حرج نہیں)۔
لیکن سے نہ ہب باطل ہے اور سے وصریح اور بینی وقطعی احادیث کے مخالف ہے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس بڑا تی تین کہ رسول اللہ مشخطی نے فرمایا: ((کُسلُ مُسْکِرِ خَمْرٌ وَکُلُ خَمْرٍ حَرَامٌ۔)) (مسلم) .....، ہرنشہ آور چیز شراب ہے اور ہرشراب حرام ہے۔''

ال حدیث کے کثیر شواہد موجود ہیں، امام زیلعی وغیرہ نے ان کا ذکر کیا ہے، میں نے (ارواء السغلیا: ۸/ دو۔ ۱۶) میں بعض کا ذکر کیا ہے۔ بلکہ شخ علی قاری حنی نے تو (شرح مسند الامام اللی حنیفة: صد ٥٩) میں کہا: قریب ہے کہ یہ حدیث متواتر ثابت ہو جائے۔ آپ کو صاحب بدایہ کے اس قول سے دھوکہ نہیں ہونا جا ہے: (اس

المنظم ا

حدیث پر کیلیٰ بن معین نے طعن کیا )۔ کیونکہ بی تول بے بنیاد ہے اور ابن معین ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے، حبیبا کہ امام زیلعی نے کہا اور ابن معین کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ اس حدیث کی صحت ان سے مخفی رہ جائے۔

نیزار شادِ نبوی ہے: ((مَا اَسْکَرَ کَوْیْدُو وَ فَقَلِیلُهٔ حَرَامٌ۔)) ..... ' جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ دے، اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہوجاتی ہے۔'' بیحدیث تقریبا آٹھ صحابہ سے مروی ہے، امام زیلعی نے (نصصب السرایة: ٤/ مقدار بھی حرام ہوجاتی ہے۔'' بیحدیث تقریبا آٹھ صحابہ سے مروی ہے، امام زیلعی نے (نسصب کا ذکر کیا ہے اور امام نسائی نے اپنی سنن میں بعض روایات کا ذکر کیا اور پھر کہا: ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نشہ کی کثیر مقدار بھی حرام ہے اور قلیل بھی لیکن اپنی سنن میں بعض روایات کا ذکر کیا اور پھر کہا: ان احادیث سے معلوم ہوا کہ نشہ کی کثیر مقدار بھی حرام ہے اور قلیل بھی لیکن اپنی ایوتا ہے، تو اس کی اتنی مقدار حلال ہوتی ہے، جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کی اتنی کم مقدار حلال ہوتی ہے، جس سے نشہ پیدا نہیں ہوتا۔

تنبید: ہم نے شراب کے بارے میں احناف کا جومسلک بیان کیا ہے، اس کو امام ابوحنیفہ اور صاحبین سے بیان کرنے والے امام طحاوی ہیں، امام محمہ نے بھی (الآثار: صد ١٤٨) میں بیمسلک بیان کیا اور اس کو برقر ار رکھا۔ لیکن علامہ ابوالحسنات لکھنوی نے (العلیق امجد علی مؤطا محمہ) میں کہا کہ امام محمہ ہر نشر آور چیز کی قلیل اور کثیر مقدار کے حرام ہونے کے قائل ہیں، جیسا کہ جمہور کا فد ہب ہے۔ شاید اس مسئلہ میں امام محمہ کے دواقوال ہوں، جن میں سے دوسرا قول اصادیث سے کے عائل ہیں، جیسا کہ جمہور کا فد ہب درست ہے۔

ال ضعیف حدیث سے احتاف نے جواستدال کر کے شراب کے بارے میں اپنا مسلک پیش کیا، اس کا مطلب بیہ ہوا کہ جوشراب انگوروں کے علاوہ کی اور چیز سے تیار کی جائے، اس کی اتنی مقدار پینا جائز ہے جس سے نشہ پیدائہیں ہوتا، نیز اگر ایس شراب سے نشر آ بھی جائے تو پینے والے کو حد نہیں لگائی جائتے۔ امام ابوضیفہ اور امام ابو یوسف کا یہی مسلک ہیں مسلک ہے جیسا کہ (الحد اید: ۱۲۰۸) سے معلوم ہوتا ہے، کین صاحب ہدایہ نے کہا: زیادہ سے جات ہے کہ اس کو حد لگائی جائے گ، جیسا کہ امام محمد کا خیال ہے، جن کا دوسرا قول جمہور کے مسلک کے موافق ہے۔ (سلسلۃ الا حادیث الفعیفة: ۱۲۲۰) جیسا کہ امام محمد کا خیال ہے، جن کا دوسرا قول جمہور کے مسلک کے موافق ہے۔ (سلسلۃ الا حادیث الفعیفة: ۱۲۲۰) اُبُو اَبُ مَا جَاءَ فِی قُبُحِ الْحَدُمُ وَ مَفَاسِدِ هَا وَ لَعُنِ شَارِبِهَا وَ حِرُ مَانِهِ مِنُ خَمُو الْاحِرَةِ وَ غَیْرِ ذٰلِکَ شراب کی قباحت، اس کے مفاسد، اس کو پینے والے پر لعنت اور آخرت کے شراب سے اس کے موم مضر امور کا بیان

بَابُ مَفَاسِدِ الْحَمُو وَقِصَّةِ حَمُزَةٍ مَعَ نَاقَتَى عَلِیٌ قَبُلَ تَحُوِیُمِ الْحَمُو شراب کے مفاسداور شراب کی حرمت سے قبل سیدنا حزہ فٹائن کا سیدنا علی وٹائن کی دواؤنٹیوں کے متعلق واقعہ (۵۵۵) ۔ عَنْ عَلِی بْنِ حُسَیْنِ بْنِ عَلِی سیدنا علی بن ابی طالب وٹائن بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن عَنْ أَبِیهِ حُسَیْنِ بْنِ عَلِی عَنْ عَلِی بْنِ أَبِی مال غنیمت میں سے انھوں نے ایک اوم فی اور نی

(٥٥٥٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٠٨٩، ٢٣٧٥، ٣٠٩١، ومسلم: ١٩٧٩(انظر: ١٢٠١)

المرابع المراب 

كريم منظ الله ناك دوسرى اولمنى بھى ان كوعطاكروى، من نے دونوں اونٹیوں کو ایک انصاری کے گھر کے دروازے کے سامنے بٹھا دیا، میرا ارادہ تھا کہ میں ان پر اذخرگھاس لاد کر لایا کروں گا اورا سے فروخت کر کے سیدہ فاطمہ سے شادی کے بعد ولیمہ میں رقم استعال کروں گا، اس کام پر میرے ساتھ بنو قینقاع کا ایک سنار بھی شریک تھا،سیدنا حمزہ بن مطلب اس گھر میں شراب بی رہے تھے، (جب وہ نشے میں آئے) تو وہ تکوار پکڑ کر جوش میں آ گئے اور ان دونوں اونٹنیوں کی کو ہانیں کاٹ لیں، ان کی کو کھیں بھاڑ ڈالیں اور ان کے جگر اور کوہان کاٹ کرانہیں لے گئے، میں نے جب بیہ منظر دیکھا تو نہایت يريثان موا، من نبي كريم من الله كي خدمت من حاضر موا، آپ کے پاس سیدنا زید بن حارثہ فائن مجمی تھے، میں نے آب مطفيداً كواس سانحه كي اطلاع دي، آب مطفيداً بابر تشریف لاے، آپ سے کی کے ساتھ سیدنا زید بھی تھ، آب منظ الله المرامزه کے یاس داخل ہوئے اور انہیں تخت سرزنش فرمائی، سیدنا حمزہ بناٹھۂ نے نظر گھمائی اور کہا: تم سب میرے باب کے غلام ہو، بیمنظر دیکھ کرنبی کریم منتظ والم یاؤں واپس آ گئے اور گھرے باہرتشریف لے آئے، یہ واقعہ شراب کی حرمت سے پہلے کا ہے۔

طَـالِب رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ: أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِلَيْ فِي الْـمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَارِفًا أُخْرَى فَأَنَخْتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ بَابِ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لِلَّابِيعَهُ وَمَعِي صَائِغٌ مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ لِأَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةً وَحَمْرَةُ بِنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَٰلِكَ الْبَيْتِ فَشَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ فَجَبَّ أَسْنِ مَتَهُ مَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِه مَا قُلْتُ لِابْن شِهَابٍ وَمِنَ السَّنَامِ قَالَ جَبَّ أَسْنِمَتُهُمَا فَذَهَبَ بِهَا قَالَ فَنَظُرْتُ إِلَى مَنْظُرِ أَفْظَعَنِي فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بِنُ حَادِثَةَ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدٌ فَانْطَلَقَ مَعَهُ فَدَخَلَ عَلَى حَمْزَةَ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ فَرَفَعَ حَمْزَةُ بَصَرَهُ فَقَالَ: هَـلْ أَنْتُـمْ إِلَّا عَبِيـدٌ لِلَّابِـى، فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَهْ قِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ وَذٰلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ . (مسند احمد: ١٢٠١)

بَابُ مَا جَاءَ فِي لَعُنِ الْخَمُرِ وَشَارِبِهَا وَحِرُمَانِهِ مِنُ خَمُرِ الْاخِرَةِ إِلَّا اَنُ يَتُوبَ شراب اوراس کے پینے والے پرلعنت اور آخرت کی شراب سے اس کےمحروم ہو جانے کا بیان ، الا بیہ کہوہ تو یہ کرلے

(٧٥٥٦) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سيدنا عبرالله بن عمر وَالنَّذِ سے مروى ہے كه نبى كريم منطاقية ايك خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِلَى الْمِرْبَدِ فَخَرَجْتُ بِأَرْبِ كَا طرف كن ، مين بهي آبِ النَّاكِيِّ إِلَى عَالَم ها، مين

<sup>(</sup>٢٥٥٠) تىخىرىج: حىديىث حسن، أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار": ٣٣٤٣، والبيهقي: ٨/ ۲۸۷(انظر: ۰۹۹۰) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### رياد المنظم المن

آب مطاع الإكر واكبي جانب تها، جب سيدنا ابو كر وفائد آئے تو میں چیچیے ہٹ گیا اور اب وہ آپ مطابقاتی کی دائیں جانب تصاور می آپ مطاق الله کی بائی جانب تھا، پھرسیدنا عمر زالنو آ مئے تو پھر میں علیحدہ ہوگیا اور اب آپ مشکھاتی کی بائیں جانب سیدنا عمر فالله تھے۔ نی کریم مطابق باڑے میں آئے تو باڑے میں کچھ مشکیس تھیں، جن میں شراب تھی۔سیدنا ابن عرفائد کتے ہیں: محص سے نی کریم مشکور نے نے چری لانے کا کہا اور چیری کے لیے "مُدْیة" کا لفظ استعال کیا، محصاس دن اس لفظ كاعلم موا تها، آب مضاعية في المحكم ديا اورمشكيس كات دى منی، پر آب مطاق نے فرمایا" شراب، اس کے یہے والے، یلانے والے، فروخت کرنے والے، خریدنے والے، اٹھانے والے، جس کی طرف اٹھا کر لے جائی گئی، نچروانے والے، نچوڑنے والے اور اس کی قیت کھانے والے، ان سب افراد پرلعنت کی گئی ہے۔''

مَعَهُ فَكُنْتُ عَنْ يَجِينِهِ وَأَقْبَلَ أَبُو بِكُرِ فَتَأَخَّرْتُ لَـهُ فَكَانَ عَنْ يَمِينِهِ وَكُنْتُ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَتَنَحَّيْتُ لَهُ فَكَانَ عَنْ يَسَارِهِ فَأَتْبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِرْبَدَ فَإِذَا بِأَزْقَاقِ عَلَى الْعِرْبَدِ فِيهَا خَمْرٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَلَعَانِي رَسُولُ السلُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُدْيَةِ قَالَ وَمَا عَرَفْتُ الْمُدْيَةَ إِلَّا يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِالزُّقَاقِ فَشُقَّتْ ثُمَّ قَالَ: ((لُعِنَتِ الْخَمْرُ وَشَارِبُهَا وَسَاقِيهَا وَبَائِعُهَا وَمُبْتَاعُهَا وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ وَعَاصِرُهَا وَمُعْتَصِرُهَا وَآكِلُ ثُمَنِهَا ـ)) (مسند احمد: ٥٣٩٠)

فواند: ..... شراب کی وجہ سے نو افراد پرلعنت کی گئے ہے، اس مدیث مبارکہ سے بیانداز و لگانا بھی آسان ہو جاتا ہے کہ برائی کا سبب بنتا بھی بہت بڑا جرم ہے،اصل جرم تو شراب پیتا ہے، باتی آٹھ افراد پر تعاون کرنے کی وجہ سے لعنت کی تمی ہے۔

سیدنا ابن عمر و الله نے نبی کریم منطق الله کی موجودگی میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر و الله کا احترام کے تفاضے کس طرح پورے کیے ہیں، ہمیں بھی اینے عرف کے مطابق پہ تقاضے پورے کرنے چاہئیں، جب تک شریعت کی مخالفت نہو، مثلا حیار یائی کے سر ہانے والی جانب بٹھانا، اچھی قسم کی بیڈشیٹ بچھانا، تکیہ پیش کرنا، احتر ام والی کری یا صوفے یہ بٹھانا۔ (٧٥٥٧) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْ: سيدنا ابن عمر وَاللَّهُ سي مِلْ روايت ب كه بي كريم من النَّبِيّ

( ( مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَكَمْ يَتُبْ مِنْهُ ﴿ فَمِ مَا إِنْ جَمِ نِي مِينَ شُرَابِ نُوشَى كي اور پھراس سے توبہ نہ کی، تو وہ آخرت میں محروم رہے گا اور اسے بیشراب نہیں بلائی مائے گی۔''

خُرِمَهَا فِي الْأَخِرَةِ لَمْ يُسْقَهَا-)) (مسند احمد: ۲۹۰٤)

# وي المنظم المنظ

سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص و الله الله بین نبی کرتے میں نبی کریم مطابع الله بیشه شراب نوشی کرنے والا ، ہمیشه شراب نوشی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔''

(٧٥٥٨) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ فَلَى اللَّهِ قَالَ: ((لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ -)) (مسند احمد: ٢٥٣٧)

الاَشْعَرِیِّ سیدنا ابوموی اشعری فاتش بیان کرتے ہیں کہ بی کریم منظ کی آئے اللہ فی کریم منظ کی کہا میں اسید خُلُونَ نے فر مایا: '' تین آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ہمیشہ م وَمُصَدِّقٌ شراب نوشی کرنے والا اور جادو کی تعدیق سمقاہ اللّٰه کرنے والا اور جو ہمیشہ شراب نوشی کرتے ہوئے فوت ہوگا، اللّٰه کرنے والا اور جو ہمیشہ شراب نوشی کرتے ہوئے فوت ہوگا، ان وَ مَا نَهُرُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰه

(٥٥٩) عَنْ آبِيْ مُوْسَى يَعْنِى الْاَشْعَرِى أَنَّ النَّبِيَ اللَّهُ قَالَ: ((ثَلاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَقَاطِعُ رَحِمٍ وَمُصَدُّقٌ بِالسَّحْرِ وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ سَقَاهُ اللَّهُ عِنَّ وَجَلَّ مِنْ نَهْرِ الْغُوطَةِ .)) قِيلَ: وَمَا نَهُرُ الْخُوطَةِ ؟ قَالَ: ((نَهْرٌ يَجْرِى مِنْ فُرُوجِ الْحُمُ وَعِيمَ اللَّهُ لَا يَعْوِلُهِ عَلَى النَّارِ رِيحُ فُرُوجِهِمْ .)) (مسند احمد: ١٩٧٩٨)

فوائد: سس کوئی آیات واحادیث میں شراب کی خمت کی گئی ہے، شراب حرام ہے، بلکہ لعنت کا باعث جرم ہے، اس میں ملوث مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تو بہتائب ہو کر اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں۔ بَابُ مَا جَاءَ فِی وَعِیْدِ شَارِبِ الْحَمْرِ نَعُونُ ذُبِاللّٰهِ مِنُ ذٰلِکَ شرانی کی وعید کا بیان ، ہم اس سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرتے ہیں

(٧٥٦٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الدَّيْلَمِيُ قَالَ: دَخَـلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو وَهُوَ فِي حَائِطٍ لَـهُ بِالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ: الْوَهْطُ وَهُوَ

عبد الله بن دیلی کہتے ہیں: میں سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص فالله کے پاس داخل ہوا، وہ طاکف میں این ''وہط'' نامی ایک باغ میں تھے،ان کے پہلو میں قریش کا ایک نوجوان بیٹھا

(۷۵۵۸) تخریج: اسناده ضعیف، علته جابان لا یدری من هو، وقال البخاری: لا یعرف لجابان سماع من عبد الله، ولا لسالم من جابان، أخرجه النسائي في "الكبري": ٤٩١٥، والدارمي: ٢/ ١١٢، وابن حبان: ٣٣٨٣ (انظر: ٢٥٣٧)

(٧٥٥٩) تـخـريـج: قـولـه منه: "ثَلاَثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَقَاطِعُ رَحِمٍ وَمُصَدُقٌ بِالسَّحْرِ "حسن لخيـره، وهذا اسناد ضعيف لضعف ابى حريز، أخرجه ابن حبان: ٥٣٤٦، وابويعلى: ٧٢٤٨، والحاكم: ٤/ ١٤٦ (انظر: ١٩٥٦٩)

(٧٥٦٠) تـخـريـج: اسناده صحيح، أخرجه ابن ماجه: ٣٣٧٧، وأخرج المرفوع منه النسائي: ٨/ ٣١٧، لكن بلفظ "لم تقبل له توبة" بل "لم تقبل له صلاة ----" (انظر: ٦٦٤٤)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ربات المال المنظمة الم 

مُخَاصِرٌ فَتَى مِنْ قُرَيْسْ يُزَنُّ بشُرْب الْخَمْر، فَقُلْتُ: بَلَغَنِي عَنْكَ حَدِيثٌ أَنَّ مَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ خَمْرِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ تَوْبَةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَأَنَّ الشَّقِيَّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَأَنَّهُ مَنْ أَتِّي بَيْتَ الْمَقْدِس لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلاةُ فِيهِ خَرَجَ مِنْ خَطِيتَتِهِ مِثْلَ يَوْم وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، فَلَمَّا سَمِعَ الْفَتْي ذِكْرَ الْخَمْر اجْتَذَبَ يَدَهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ ثُمَّ قَـالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو: إِنِّي لَا أُحِلِّ لِأَحَدِ أَنْ يَقُولَ عَلَىَّ مَالَمْ أَقُلْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَنْ شَربَ مِنَ الْخَمْرِ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ قَالَ فَلا أَذْرِي فِي الشَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ ، فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَال يَوْمَ الْقِيَامَةِ.)) (مسند احمد: (7755

> (٧٥٦١)-عَـنْ عَبْدِ السُّلِيهِ بَنِ عَمْرِو عَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلُ صَلاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنْ شَرِبَهَا فَسَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ صَلاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنْ شَرِبَهَا فَسَكِرَ لَمْ

ہوا تھا، جس پرشراب نوشی کی تہت تھی، میں نے کہا: اے عبد الله! مجھے آپ سے ایک مدیث پنجی ہے کہ جس نے شراب کا ايك محونث بيا، الله تعالى حاليس دن تك اس كى توبه قبول نبيس کرتے اور بدبخت وہ جو ماں کے پیٹ ہی سے بدبخت ہواور جوبیت المقدى من آئے، جبكداس كابية ناصرف نماز كے ليے ہو، تو وہ اپن خطاؤں سے اس طرح نکل جاتا ہے، جس طرح آج اس کی مال نے اسے جنم دیا ہو، جب اس نوجوان نے شراب کی سزا کا ذکر سنا تو اس نے سیدنا عبداللہ کے ہاتھ ہے ا بنا ہاتھ مینج لیا اور چل دیا، پھرسیدنا عبد الله بن عمرو بناٹند نے کہا: میں کسی کو اینے اور وہ بات کہنے کی اجازت نہیں دے سكنا، جومي نے نبيں كى، ميں نے الله كے رسول مطابقاً كم كا يہ فرماتے ہوئے سنا: "جس نے شراب کا گھونٹ بیا، الله تعالی اس کی جالیس دن کی نماز قبول نہیں کرے گا، اگر وہ تو بہ کرے تو الله تعالى اس كى توبه تبول كر لے كا، اگر وہ دوبارہ يے كا تو حاليس دن كى نماز قبول نبيس ہوگى، اگروہ توبه كرے كا تو الله تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا، اگر وہ پھرلوٹے، مجھے یادنہیں کہ تیسری یا چوتھی مرتبہ ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا: اگر اس کے بعد بھی کوئی ہے تو اللہ تعالی کاحق بنتا ہے کہ اے دوز خیوں کی پیپ سے جاری ہونے والی نہرسے بلائے گا۔"

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص مخافظ بیان کرتے ہیں کہ نبی كريم مضي إلى اورات نشه موا، اس کی جایس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اگر پھر شراب یی اورنشه موا تو اس کی جالیس دن کی نماز قبول نہیں موتی، تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا کہ اگر اس نے شراب لی تو اس کی جالیس دن

<sup>(</sup>٧٥٦١) تـخريج: صحيح لغيره دون قوله: "فان تاب لم يتب الله عليه" نافع بن عاصم في عداد المجهولين، أخرجه البزار: ٢٩٣٦، والحاكم: ٤/ ١٤٥ دون قوله: "فان تاب لم يتب الله عليه" (انظر: ٦٧٧٣) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وي المالي المال

کی نماز قبول نہیں ہوتی ، اگر وہ تو بہ کرے تو اللہ تعالی اس کی تو بہ قبول نہیں کرتے اور اللہ تعالی پرخت ہے کہ اے خبال کے چشمہ سے پلائے گا۔''کسی نے کہا: خبال کا چشمہ کیا ہے؟ آپ مشائلاً آئے نے فرمایا۔'' یہ دوزخ والوں کی پیپ ہے۔''

سيدنا ابو ذر رفي الله بيان كرتے بين كه بى كريم مضي آيا في فرمايا:

د جس نے شراب بي، اس كى جاليس دن كى نماز قبول نہيں ہوتى، اگر وہ توبہ كرے تو الله تعالى توبہ قبول كرتا ہے، اگروہ شراب نوشى بين بھر لوئے، مجھے معلوم نہيں كہ تيسرى يا چوشى مرتبہ نبى كريم مضي آيا نے فرمايا: "اگر وہ پھر شراب ہے تو الله تعالى پر حق ہے كہ اے "طلي نه الله كرسول!" طلي نه الله كرسول!" طلي نه الله كرسول!" طلي نه الله كرسول!" كيا ہے " الله كرسول!" وزوز خيوں كى پيپ ہے۔ "

سیدنا ابن عمر بنات کرتے ہیں کہ نبی کریم منتظ کی آئے نے فرمایا:

"جس نے شراب نوشی کی، اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں
ہوتی ،اگر وہ تو بہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول کرتے ہیں، لیکن
اگر وہ بھر لوٹے تو اللہ تعالیٰ کاحق بندا ہے کہ اسے خبال والی نہر سے
بلائے۔ "کی نے کہا: نہر خبال سے کیا مراد ہے؟ آپ منتظ کی اللہ کے۔ "
نے فرمایا: "دوز خیوں کی بیپ سے جاری ہونے والی نہر ہے۔ "
سیدہ اساء بنت بزید منافق بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم منتظ کی تا

تُـفْيَلْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَالثَّالِثَةَ وَالرَّابِعَةَ فَإِنْ شَربَهَا لَمْ تُقْبَلُ صَلاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُسْقِيَهُ مِنْ عَيْنِ خَبَال ـ )) قِيلَ: وَمَا عَيْنُ خَبَال ؟ قَالَ: ((صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ)) (مسند احمد: ٦٧٧٣) (٧٥٦٢) ـ عَـنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ كَانَ مِثْلَ ذٰلِكَ فَمَا أَدْرِى أَفِي الثَّالِثَةِ أَمْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَإِنْ عَادَ كَانَ حَتْمًا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ-)) قَالُوا: يَا رَسُولَ السَلْهِ! وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: ((عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ \_)) (مسند احمد: ٢١٨٣٤) (٧٥٦٣) عَن ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَى قَالَ: ((مَنْ شَرِبَ الْحَحْرَ لَمْ تُقْبَلُ صَلَاتُهُ ٱرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ تَعَالَى اَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ نَهُ رِ الْحِبَالِ ـ)) قِيْلَ: وَمَا نَهْرُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: ((صَدِيْدُ أَهْلِ النَّارِ)) (مسند احمد: ٤٩١٧) (٧٥٦٤) عَنْ ٱسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ ٱنَّهَا

<sup>(</sup>٢٥٦٢) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه البزار: ٤٠٧٤ (انظر: ٢١٥٠٢)

<sup>(</sup>٧٥٦٣) تخريج: حديث حسن، أخرجه الترمذي: ١٨٦٢ (انظر: ٤٩١٧)

<sup>(</sup>٧٥٦٤) تـخـريج: حديث صحيح لغيره دون قوله: "فان مات مات كافرا" وهذا اسنا ضعيف لضعف شهر بن حوشب، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٤/ ٤٢٨ (انظر: ٢٧٦٠٣)

و المنظمة الم

سَمِعَتْ النَّبِى اللهُ عَنْهُ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ، فَإِنْ الْخَمْرَ لَمْ يَرْضَ اللهُ عَنْهُ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ، فَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا وَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ، مَاتَ مَاتَ كَافِرًا وَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ اَنْ يَسْقِيهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ . )) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا طِينَةُ الْمُخَبَالِ ؟ قَالَ: ((صَدِيْدُ اَهْلِ وَمَا طِينَةُ الْمُخَبَالِ ؟ قَالَ: ((صَدِيْدُ اَهْلِ النَّار . )) (مسند احمد: ٢٨١٥٥)

(٧٥٦٥) - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى السَّلُهُ عَنْهُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُواَ اللَّهِ عَنْهُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى سَمِعْتُ وَالْيَوْمِ الْمَاخِوِ فَلا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْمَاخِو فَلا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِإِزَارٍ وَمَنْ كَانَتْ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ ـ (مسند احمد: ١٢٥)

نے فرمایا: "جس نے شراب پی، اللہ تعالی اس سے چالیس دن ناراض رہتا ہے، اگر وہ ای حالت میں فوت ہوا تو کافر فوت ہوگا، اور گا، اگر وہ تو بہرے گا تو اللہ تعالی اس کی تو بہ قبول کرے گا، اور اگر وہ پھر شراب نوشی کرے گا تو اللہ تعالی کا حق بنا ہے کہ اس "طِیسنَهُ الْخَبَال "سے پلائے۔" میں نے کہا: اے اللہ کے رسول!" طِیسنَهُ الْخَبَال "کیا ہے؟ آپ مطابح آنے فرمایا: "جہاں ووز فیوں کی پیپ جمع ہوتی ہے۔"

سیدنا عمر بن خطاب رفی نظر سے مروی ہے، انھوں نے کہا: اے لوگو! میں نے نبی کریم مضطح آتے ہے سنا، آپ مضطح آتے نے فرمایا:
"جو محض اللّٰہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ ہر گر اس دستر خوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چل رہا ہو اور جو مخص اللّٰہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ حمام میں بغیر تمبیند کے داخل نہ ہو اور جو خاتون اللّٰہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو وہ سرے سے حمام میں داخل نہ ہو۔"

فواف : ..... اس حدیث میں جن جماموں کا ذکر ہے، ان سے مراد دورِ جاہلیت کے دہ بڑے جمام ہیں، جہاں ایک سے زائد مختلف لوگ نظے ہوکر اکھے نہاتے تھے، آپ مضفر آن نے ایسے جماموں میں مردوں کو ازار پہن کر نہانے کی اجازت دی اور عورتوں کو مطلق طور پر منع کر دیا۔ ہمارے گھروں میں جو جمام ہے ہوئے ہیں، ان میں نگا بھی نہایا جا سکتا ہے، بشر طیکہ ایک ایک فر دہو، البتہ میاں ہوی اکھے نہا سے ہیں۔ مزید دیکھیں حدیث نمبر (۹۲۲) والا باب۔ نہایا جا سکتا ہے، بشر طیکہ ایک ایک فر دہو، البتہ میاں ہوی اکھے نہا سے جی سے مزید دیکھیں حدیث نمبر (۹۲۲) والا باب۔ (مَسُولُ اللهِ عَلَیْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۷۰،۱۵) تخریج: حسن لغیره، أخرجه ابویعلی: ۲۰۱، والبیهقی: ۷/ ۲۶۲ (انظر: ۱۲۰) (۲۰۱) تخریج: حسن لغیره، أخرجه النسائی: ۱/ ۱۹۸، والترمذی: ۲۸۰۱ (انظر: ۱۶٦۵) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# ويو المنظم المنظ

(٧٥ ٦٧) ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ لَقِىَ اللهَ كَعَابِدِ وَثْنِ ـ )) (مسند احمد: ٢٤٥٣)

سیدنا ابن عباس بڑائٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منطق آیا نے فرمایا: ''ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا اگر ای حالت میں مرگیا تو اس کی اللہ تعالیٰ ہے جب ملاقات ہوگی تو وہ ایسے ہوگا جیسے کسی بت کی عمادت کرنے والا ہو۔''

(٧٥٦٨) عَنْ عَبْدِ السَّلْهِ بْنِ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ فَيْ وَهُوَ النَّبِيِّ فَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ شُرْبَهَا فِي يَشْرَبُ الْخَمْرَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ شُرْبَهَا فِي الْحَبْنَةِ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِيْ وَهُوَ يَتَحَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لِبَاسَهُ فِي الْجَنَّةِ -)) اللَّهُ عَلَيْهِ لِبَاسَهُ فِي الْجَنَّةِ -)) اللَّهُ عَلَيْهِ لِبَاسَهُ فِي الْجَنَّةِ -)) (مسند احمد: ٦٩٤٨)

سیدنا عبدالله بن عمره و بالنی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطابقتی ا نے فرمایا: "میری امت میں سے جو بھی فوت ہوا اور وہ شراب نوشی کرتا تھا تو اللہ تعالی اس پر جنت میں سے شراب حرام کر دیتے ہیں اور جو محض میری امت میں سے اس حال میں مراکہ رہ سونا پہنتا تھا تو اللہ تعالی اس پر جنت کا لباس حرام کر دیں

فوائد: ..... احادیث مبارکہ کامتن ہی مسئلہ مجھانے کے لیے کانی ہے، شرابی کی کس قدر ندمت بیان کی جارہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم معاشرے میں رواج پانے والی تمام نشہ آور چیزوں پرغور کریں، مثلا تمبا کونوشی ، نسوار، تمبا کو والا پان اور ان سے جان چھڑانے کی کوشش کریں، اگر ایمان کی روشنی میں ان سے انکار کر دیا جائے تو جسم بھی راحت محسوس کرے گا، وگرنہ تمبا کونوش اور نسواری لوگ کوئی نہ کوئی بہانہ پیش کرہی لیتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ تمبا کو اور نسوار وغیرہ بھی نشہ کی ہی صورتیں ہیں، اس وجہ سے تو ان میں مبتلا ہو جانے دالے لوگ ان سے بازنہیں رہ سکتے ، اگر بچے کو یاغیر عادی شخص کو گڑواتھ کا سگریٹ یا سخت تھم کی نسوار دی جائے تو اس کا د ماغ کیوں چکرانے لگ جاتا ہے، اس طرح جولوگ بہت زیادہ سموکنگ کے عادی ہوتے ہیں، اگر ان کو پچھے دیر تک سگریٹ نہ دیا جائے تو ان کے سر میں درد کیوں ہونے گئی ہے، وہ اپنا د ماغی تو ازن کیوں کھونا شروع کر دیتے ہیں۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي اِرَاقَةِ الْخَمُرِ وَكُسُرِ اَوَانِيُهِ وَالنَّهُي عَنُ تَخُلِيُلِهِ

شراب کو بہانے اوراس کے برتنوں کوتوڑ دینے کا اور شراب کوسر کہ بنا لینے سے ممانعت کا بیان (۱۹۵۷) عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَمَّا سیدنا جابر بن عبدالله بناتی بیان کرتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو کا یَ مَنْ اللهِ عَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّ

(٧٧م٥) تمخريم: استناده ضعيف لجهالة الواسطة بين محمد بن المنكدر وبين ابن عباس، أخرجه ابن حبان: ٥٣٤٧، والبزار: ٢٩٣٤، وعبد الرزاق: ١٧٠٧٠ (انظر: ٢٤٥٣)

(۷۰٦۸) تـخـريـج: اسناده ضعيف، يزيد بن هارون سمع من الجريرى بعد ما اختلط، وقوله "وَمَنْ مَاتَ أُمَّتِيْ وَهُوَ يَتَحَلَّى الذَّهْبُ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ لِبَاسَهُ فِي الْجَنَّةِ" صحيح بطريق آخر، أخرجه البزار: ٢٩٣٥ (انظر: ٦٩٤٨) (٥٦٩) تخريج: حديث صحيح (انظر: ١٤٢٥) (١٤٢٥) تخريج: حديث صحيح (انظر: ١٤٢٥) اللهي جانبي والى اردو اسلامي كتب كا سب سي برا مفت مركز

## و المنظام المنظم المنظ

اوراس کی اور بتوں کی خرید و فروخت سے منع کر دیا۔

سيدنا انس بن ما لك وفائظ بيان كرتے بين كرسيدنا الوطلح وفائظ في كريم مطفق في الله وفائظ الله و الله في الله في

(دوسری سند) سیدنا ابوطلحه زاشینه کی پرورش میں کچھ بیتم بیخ تھ، انہوں نے ان کے لیے شراب خریدی، (لیکن ابھی تک وہ پڑی تھی کہ) شراب حرام ہوگئی، وہ نبی کریم منظ آیا ہے پاس آئے اور دریافت کیا کیا میں اس کا سرکہ بنا لوں، آپ منظ آیا ہے نے فرمایا: ''نہیں ۔'' پس انھوں نے وہ شراب بہادی۔

سیدنا عبداللہ بن عمر و اللہ بن اللہ بن

الْخَمْرَ وَكَسَّرَ جِرَارَهُ وَنَهٰى عَنْ بَيْعِهِ وَبَيْعِ الْاَصْنَامِ (مسند احمد: ١٤٧١٠) (٧٥٧٠) عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ آنَّ آبَا طَلْحَةَ سَالَ النَّبِيَّ عَنْ آيْتَامِ وَرِثُوْا خَمْرًا، فَقَالَ: ((اَهْرِ قُهَا ـ)) قَالَ: اَفَلا نَجْعَلُهَا خَلاً؟ قَال: ((لا ـ)) (مسند احمد: ١٢٢١٣)

(١٧٥٧) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْق ثَانٍ) قَالَ: كَانَ فِي حِبْر أبِي طَلْحَة يَتَامَى فَابْتَاعَ لَهُمْ خَـمْرا، فَلَمَّا حُرَّمَتِ الْخَمْرُ أَتْي رَسُولَ الله عَيْفَقَالَ: أَصِنَعُهُ خَلا؟ قَالَ: ((لا\_))، قَالَ: فَأَهْرَ اقَّهُ - (مسند احمد: ١٣٧٦٩) (٧٥٧٢) ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ آتِيَهُ بِـمُـدْيَةٍ وَهِيَ الشَّفْرَةُ فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَرْسَلَ بِهَا فَأُرْهِ فَتْ ثُمَّ أَعْطَانِيهَا وَقَالَ: ((أُغْدُ عَلَيَّ بهَاد)) فَفَعَلْتُ فَخَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى أَسْوَاق الْمَدِينَةِ وَفِيهَا زِقَاقُ خَمْرٍ، قَدُ جُلِبَتْ مِنَ الشَّامِ فَأَخَذَ الْمُدْيَةَ مِنِّي فَشَقَّ مَا كَانَ مِنْ تِـلْكَ الزِّقَاق بِحَضْرَتِهِ ثُمَّ أَعْطَانِيهَا وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ أَنْ يَمْضُوا مَعِي وَأَنْ يُعَاوِنُونِي وَأَمْرَنِي أَنْ آتِيَ الْأَسْوَاقَ كُلُّهَا فَلا أَجِدُ فِيهَا زِقَّ خَمْرٍ إِلَّا

<sup>(</sup>۷۵۷۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۹۸۳ (انظر: ۱۲۱۸۹)

<sup>(</sup>٧٥٧١) تخريج: انظ الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>۷۵۷۲) تخریج: حدیث حسن (انظر: ٦١٦٥) و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ر مسئل الخراج بن المراب كا من المراب كا من المراب كا من المراب كا المراب كا

سے مولا کہ میں باراروں میں جاوں اور طراب کی جو ک مشک پاؤں، اسے پھاڑ ڈالوں، پس میں نے ایسے ہی کیا، میں نے بازاروں میں کوئی شراب کی ایسی مشک نہ چھوڑی، جے میں نے چیر نہ ڈالا ہو۔

سیدنا ابن عمر و الله بیان کرتے ہیں کہ جب شراب حرام ہوئی تو سيدنا انس كيتے ميں: ميں اس دن ساتھيوں كوشراب يلا رہا تھا، كل كياره آدمي تھ، جنہيں مين نے شراب يلائي، پر حرام ہونے کے بعد انہوں نے مجھے حکم دیا میں شراب انڈیل دوں، میں نے بھی انڈیل دی اور لوگوں نے بھی اینے اینے برتن انڈیل دیئے، گلیاں شراب کی بدبو سے بھر گئیں، چلنا مشکل ہو ر ہاتھا، ان دنوں ان کی شراب زیادہ کچی تھجور اور خشک تھجور سے ملاكر تياركي كئي تقى، ايك آدمى نبي كريم من كن كي ياس آيا اور اس نے کہا: میرے پاس تیموں کا مال تھا، میں نے اس سے شراب خرید لی تھی، (جبکہ اب شراب تو حرام ہو گئی ہے) تو کیا آپ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ میں وہ فروخت کرکے ان کا مال بحالون، نبي كريم مطي ني نزير نايا: "يبوديون كوالله تعالى ہلاک کرے، ان برچر بی حرام تھی ، انہوں نے اسے فروخت کیا اور اس کی قیت کو کھا گئے۔'' پس نبی کریم مشاری نے اس کوشراب فروخت کرنے کی اعازت نہ دی۔

(٧٥٧٣) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ عَنْ أَنُس قَالَ: لَمَّا حُرِّمَتْ الْخَمْرُ قَالَ إِنِّي يَسُوْمَنِذِ لأَسْقِيهِمْ لأَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رَجُلا فَأَمَرُونِي فَكَفَأْتُهَا وَكَفَأَ النَّاسُ آنِيتَهُمْ بِمَا فِيهَا حَتْى كَادَتْ السِّكَكُ أَنْ تُمْتَنَعَ مِنْ ربحها قالَ أَنُسٌ وَمَا خَمْرُهُمْ يَوْمَثِذِ إلَّا النُّسْرُ وَالتَّـمْرُ مَخْلُوطَيْنِ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ عِنْدِى مَالُ يَتِيمِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ خَمْرًا أَفْسَأْذَنُ لِي أَنْ أَبِيعَهُ فَأَرُدَّ عَلَى الْيَتِيمِ مَالَهُ؟ فَفَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قَاتَلَ اللُّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الثُّرُوبُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا \_)) وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْع الْخَمْر ـ (مسند احمد: ١٣٣٠٨)

فواند: سس صحیح بخاری کی ایک روایت (۵۵۸۰) کے الفاظ یہ ہیں: سیدنا انس بڑائیئے نے کہا: جب شراب کو ہم پر ح<sub>ی</sub>ام کیا گیا تو مدینه منوره میں انگوروں کی شراب بہت کم تھی اور پکی اور خشک تھجوروں کی شراب عام تھی۔

. (٧٥٧٤) ـ عَنْ آبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: قُلْنَا لِرَسُوْلِ سَينا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

سیدنا ابوسعید خدری والنیئ بیان کرتے ہیں کہ جب شراب حرام مولی تو ہم نے نبی کریم مطبع کیا ہے عرض کی کہ ہمارے یاس

<sup>(</sup>٧٥٧٣) تـخـريـج: اسـنـاده صحيح على شرط الشيخين، أخرج الشطر الأول بنحوه البخاري: ٥٦٠٠، ومسلم: ١٩٨٠(انظر: ١٣٢٧٥)

<sup>(</sup>٤ ٧٥٧) تخريج: حسن لغيره، أخرجه الترمذي: ١٢٦٣ (انظر: ١١٢٠٥)

ويور المنظام المرابع المنظام ( 238 من المنظام المنظام المنظام المنظام ( 238 من المنظام المنظام

تیموں کی شراب ہے، اس کا کیا کریں؟ آپ مطبط نے ہمیں

تھم دیا اور ہم نے اس شراب کو بہا دیا۔

لِيَتِيْمِ لَنَا، فَأَمَرَنَا فَأَهْرَ قُنَاهَا ـ (مسند احمد:

(٧٥٧٥)-عَـنْ أَنَـس قَـالَ كُنْتُ أَسْقِى أَبَا سیدنا انس زائنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں سیدنا ابوعبیدہ عُبَيدَةَ بِنَ الْجَرَّاحِ وَأَبِيُّ بِنَ كَعْبِ وَسُهَيْلَ بن جراح ، سيدنا الى بن كعب، سيدناسهيل بن بيضاء اور صحابه کرام ڈی نکت کی ایک جماعت کوسیدنا ابوطلحہ فاٹنٹ کے گھر میں ابْنَ بَيْضَاءَ وَنَفَرًا مِنْ أَصْحَابِهِ عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ وَأَنَا أَسْقِيهِمْ حَتَّى كَادَ الشَّرَابُ أَنْ شراب ملا رہا تھا،تقریباً شراب اینا اثر ان میں دکھا رہی تھی کہ يَ أَخُذَ فِيهِمْ فَأَتَى آتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: ایک مسلمان آیا اور اس نے کہا: کیا تنہیں معلوم نہیں کہ شراب حرام ہو چکی ہے؟ انہوں نے جواباً بینبیں کہا کہ اچھا ہم دیکھتے أَوَمَا شَعَرْتُهُ أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ؟ فَمَا قَىالُواحَتْى نَنْظُرَ وَنَسْأَلَ فَقَالُوا: يَا أَنْسُ! بن یاکی اور سے یو چھتے ہیں، بلکہ انہوں نے فوراً تھم دیا: اے اكْفِ مَا بَهِيَ فِي إِنَائِكَ ، قَالَ: فَوَاللَّهِ! مَا انس! جو برتن میں باتی ہے، اسے انڈیل دو، الله کا قتم! اس کے بعد انہوں نے شراب کودیکھا تک نہیں، اس دور میں وہ عام عَمادُوا فِيهَا وَمَا هِيَ إِلَّا التَّمْرُ وَالْبُسْرُ وَهِيَ طور برنٹراب خشک تھجوراور کچی تھجور سے بناتے تھے۔ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذِ ـ (مسند احمد: ١٢٩٠٠)

فواند: ..... شراب کی حرمت کا معالمہ تو بالکل واضح ہے، نبی کریم مضطَّقَیْن کے علم کی تغییل میں صحابہ کرام میں تغییر کی رغبت کا اندازہ لگا کر ہمیں بھی جا ہے کہ اینے آپ کی اصلاح کریں۔

اس باب کی بعض احادیث سے ایک انتہائی اہم قانون کا پتہ چلتا ہے کہ جو چیز حرام ہے، اس کی قیمت اور تجارت بھی حرام ہے اور اس کی شکل و ہیئت کو بدلنے کی کوشش کرنا بھی حرام ہے، مثلا شراب کوسر کہ بنالینا، حالانکہ سرکہ تو حلال ہے، لیکن شراب حرام ہے، اس لیے اس سے سرکہ بنانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ تمباکو، نسوار اور تمباکو والے پان کی تجارت کرنے والوں کو ہوش کرنا جا ہے۔

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ اسلامی حکمران کو اجازت ہے کہ وہ شراب نوشی کے مراکز بند کرا دے اورزبردتی شراب ضائع کروا دے اس پرکوئی تاوان نہیں پڑتا،خواہ بےسہارا یتیم ہی اس کے مالک کیوں نہ ہوں۔ بَابُ تَحُویُم التَّدَاوِیُ بِالْخَمُو وَبَیَانِ اَنَّهَا لَیْسَتُ بِدَوَاءٍ

شراب کے ذریعے علاج کرنے کو حرام قرار دینے اور اس چیز کابیان کہ شراب دوانہیں ہے (۷۵۷۱)۔ عَنْ طَارَقِ بْنِ سُونِدِ وِ الْمَحْضَرَ مِی مسینا طاریق بن سوید حضری بھا تین اللہ عمروی ہے، وہ کہتے ہیں: اَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: یَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ بِاَرْضِنَا میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہماری سرزمین میں انگور ہیں،

(۷۵۷۵) تخریج: أخرجه البخاری: ۷۲۵۳، ۵۵۸۲، ومسلم: ۱۹۸۰ (انظر: ۱۲۸۲۹) (۷۵۷۱) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۹۸۱ (انظر: ۱۸۷۸۷) و المال المنظم المال المنظم ا

ہم ان کو نجور کر (شراب بناتے ہیں) اور پھر پیتے ہیں،
آپ مشاری نے فرمایا: "نہیں۔" میں نے پھر اپی بات
دوہرائی، آپ مشاری نے فرمایا: "نہیں۔" میں نے کہا: ہم اس
کے ذریعہ بیار کے لیے شفا طلب کرتے ہیں، آپ مشاری نے فرمایا: "بشک یہ شفائیں ہے، بلکہ یہ تو خود بیاری ہے۔"

اَعْنَابًا نَعْتَصِرُهَا فَنَشْرَبُ مِنْهَا، قَالَ: ((لا\_)) فَعَاوَدْتُهُ؟ فَقَالَ: ((لا\_)) فَقُلْتُ: إِنَّا نَسْتَشْفِى بِهَا لِلْمَرِيْضِ، فَقَالَ: ((إِنَّ ذَاكَ لَيْسَ شِفَاءً ا وَلٰكِنَّهُ دَاءٌ ـ)) (مسند احمد: لَيْسَ شِفَاءً ا وَلٰكِنَّهُ دَاءٌ ـ)) (مسند احمد: 1499

فوائد: ..... ابن عربی نے کہا: ہم نے مشاہدہ تویہ کیا ہے کہ شراب پینے سے صحت اور قوت ملتی ہے، کین اس کا جواب یہ ہے کہ یہ امہال اور استدراج ہے، یا یوں کہیں گے کہ دراصل دواء وہ ہوتی ہے، جو بدن کو سیح کرے اور دین کو خراب نہ کرے، اگر اس کی وجہ ہے دین میں خرائی آ جائے تو اس کی بیاری اور ضرر غالب تصور جائے گا۔

امام خطابی نے کہا: آپ مضافی کا شراب کی بیاری سے مراد گناہ ہے، آپ مشافی آنے اخروی ضرر کو دنیوی نقصان کے ساتھ تشمید دی ہے۔

سیدنا واکل حصری بڑائی ہے مروی ہے کہ سوید بن طارق نامی
ایک آدمی نے نبی کریم مشکر آنے ہے شراب کے بارے میں
دریافت کیا، آپ مشکر آنے نے اسے پینے سے روک دیا، اس
نے کہا: میں دوا کے لیے شراب بنا تا ہوں، نبی کریم مشکر آنے نے
فرمایا: ''میشک بی تو بیاری ہے اور دوانہیں ہے۔''

(۷۵۷۷) ـ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْحَضْرَمِيُ عَنْ مَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْحَضْرَمِيُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَجُلا يُقَالُ لَهُ سُوَيْدُ بْنُ طَارِقِ سَالَ النَّبِيِّ عَنْ الْحَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا، سَالَ النَّبِيِّ عَنِ الْحَمْرِ فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ اللَّهُ وَاءِ، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ ا

فوائد: سام نووی نے کہا: اس حدیث میں بیصراحت موجود ہے کہ شراب دوانہیں ہے، لہذا اس سے علاج کرنا درست نہیں ہے، ہمارے اصحاب کے ہاں یہی رائے رائح ہے کہ اس سے علاج کرنا حرام ہے اور پیاس بجھانے کے لیے اس کو بیٹا بھی حرام ہے، ہاں جب لقمہ گلے میں پھنس جائے اور اس کو اتار نے کے لیے شراب کے علاوہ کوئی چیز موجود نہ ہوتو ضروری ہے کہ شراب استعال کرلی جائے۔



<sup>(</sup>٧٥٧٧) تخريج: انظر الحديث السابق

# شكار اور ذبائح كابيان

# ٣٨: كِتَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ شكار اور ذبائح كابيان

# بَابُ مَا جَاءَ فِي صَيُدِ الْكَلُبِ الْمُعَلَّمِ وَالْبَازِي وَنَحُوهِمَا سدھائے ہوئے شکاری کتے اور باز وغیرہ کے شکار کابیان

(٧٥٧٨) عَنْ عَبْدِ السلَّهِ بن عَمْرِ و أَنَّ أَبَا لله بن عمرو والله بن عمرو والله بن عمره الله بن عمره الله بن عمره الله بن عمره الله بن عبد السلم المالية الواقعاب مشی والله ، نبی کریم مشیکی ایس آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! ميرے ياس سدهائ موے كتے بين، مجھے ان كے شکار کے بارے میں تفصیل بتائیں، آپ مشفی آیا نے فرمایا: "اگرتمبارے یاس شکاری کتے ہیں تو جوشکار وہ تمہارے لیے روكيں، وہ كھانا جائز ہے۔' انہوں نے كہا: اللہ كے رسول! ذبح نه کرسکو، دونوں صورتوں میں جائز ہوگا۔'' انھوں نے کہا: اگر چہ كتے نے اس سے كھا بھى ليا ہو؟ آپ مشكرة نے فرمايا: "اگرچہ کتے نے اس سے کھا بھی لیا ہو۔" انہوں نے کہا: اے الله کے رسول! مجھے کمان سے شکار کئے ہوئے جانور کے بارے میں بتائیں، آپ مشاکیل نے فرمایا: "جوتم کمان کے ذریعے شکار کرلو، اس کو کھا لو۔ " انہوں نے کہا: خواہ ذیج کر سكون يا نه كرسكون؟ آب مَضْعَلَالْمَ فِي فَعَرَايا: "جي بالكل، وج

ثَعْلَبَهَ الْخُشَنِيَّ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي كِلابًا مُكَلَّبَةً فَأَفْتِنِي فِي صَيْدِهَا، فَقَالَ: ((إِنْ كَانَتْ لَكَ كِلَاكٌ مُكَلِّبَةٌ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَتْ عَـلَيْكَ-)) فَقَالَ: يَا رَشُولَ اللَّهِ! ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِئً؟ قَالَ: ((ذَكِئٌ وَغَيْرُ ذَكِئً.)) قَالَ: وَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ ، قَالَ: ((وَإِنْ أَكُلَ مِنْهُ ـ)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفْتِنِي فِي قَوْسِي، قَالَ: ((كُلْ مَا أَمْسَكَتْ عَلَيْكَ قَوْ سُكَ - )) قَالَ ذَكِيٌّ وَغَيْدُ ذَكِئٌ؟ قَالَ: ((ذَكِيٌّ وَغَيْرُ ذَكِيٍّ.)) قَالَ: وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنِّي؟ قَالَ: ((وَإِنْ تَغَيَّبَ عَنْكَ مَا لَمْ يَصِلُّ يَعْنِي يَتَغَيَّرْ أَوْ تَجِدْ فِيهِ أَثُورَ غَيْرِ سَهْمِكَ \_)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!

(٧٥٧٨) تـخريج: حسن الا قوله "وان اكل منه" منكر، قاله الالباني، أخرجه ابوداود: ٢٨٥٧، والنسائي: ٧/ ١٩١ (انظر: ٦٧٢٥) وي المنظم المنظ

أَفْتِنَا فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ إِذَا اضْطُرِرْنَا إِلَيْهَا، قَالَ: ((إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاء وَاطْبُخُوا فِيهَا۔)) (مسند احمد: ١٩٢٥)

کرسکویا ذریح نه کرسکو۔ 'انہوں نے کہا: اگروہ شکارنظروں سے
اوجھل ہو جائے تو پھر بھی جائز ہوگا؟ آپ مطابقہ نے فرمایا:
''اگروہ غائب ہوجائے تو اس وقت تک جائز ہے، جب تک
اس میں تغیر سے بدیو پیدا نہ ہوئی ہو یا اس میں تمہارے لگے
ہوئے تیر کے علاوہ کی اور تیرکا نثان نہ ہو۔' انہوں نے کہا:
اے اللہ کے رسول! جب ہم مجور ہوں تو مجوسیوں کے برتن
میں کھانے کے متعلق فتو کی جاری فرما کیں، آپ مطابقہ نے
فرمایا: ''جبتم ان کے برتوں میں کھانے پر مجور ہوتو آئیس
میں کھانے سے وھولواور پھران میں کھانے یو مجور ہوتو آئیس

سیدنا ابو تغلبه حشی والند سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے كہا! اے اللہ كے رسول! ہم اہل كتاب كى سر زمين ميں رہتے ہیں، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا سکتے ہیں اور ہم الی سرزمین میں ہیں، جو شکار کے لیے سازگار ہے، میں اینے کمان یا سدھائے ہوئے کتے کے ذریعہ شکار کرتاہوں اور اینے اس کتے کے ذریعہ بھی شکار کرتا ہوں جوسدھایا ہوانہیں، اب آب ان کے بارے میں فرمائیں۔آپ مشفی نی نے فرمایا: "جوتم نے یہ کہا ہے کہ ہم اہل کتاب کی سرز مین میں ہیں اوران کے برتنوں میں کھانے کا کیا تھم ہے، تو اس بارے میں فتویٰ ہے ہے کہ اگرتم ان کے برتنوں کے علاوہ برتن یاؤ تو پھران میں نہ کھاؤ ، اگرتم ان کے برتنوں کے علاوہ برتن نہیں یاتے ہوتو ان کو دھولوا دران میں کھالو۔ جوتم نے یہ کہا ہے کہتم شکار والی زمین میں ہو، اگرتم نے اپنے تیر کمان سے شکار کرتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی تو پھروہ شکار کھا لواور جب تم نے سدھائے ہوئے کتے کوشکار پر چھوڑنے سے پہلے بسم الله پر هی تھی تو وہ شکار بھی کھالواور جوتم نے نہ سدھائے ہوئے کتے سے شکار کیا ہے،

(٧٥٧٩) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابِ أَفَنَا أَكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ وَإِنَّا فِي أَرْضِ صَيْدِ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلِّم وَأَصِيدُ بِكُلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّم، فَأَخْبِرُنِي مَاذَا يَصْلُحُ؟ قَالَ: ((أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابِ تَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَحِدُوا غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ صَيْدٍ فَإِنْ صِدْتَ بِفَوْسِكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بمُعَلَّم فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ\_)) (مسند احمد: ١٧٩٠٤)

<sup>(</sup>٧٥٧٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٤٧٨، ومسلم: ١٩٣٠ (انظر: ٢٧٧٥٢)

## 

، روجه وی خودون و می هاها پہلے مرجائے تو پھر نہ کھانا۔''

سیدنا عدی بن حاتم زانشو سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں اللہ دی اور وضاحت کی کہ میں نے کیے ہر نماز اس کے وقت پر راعنی ہے۔ پھرآپ نے مجھے فرمایا: اے ابن حاتم! تیری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تو یمن کے قلعوں پر چڑھے گا، مجھے الله کے سواکسی کا ڈرنہ ہو گاحتی کہ تو جیرہ کے قلعوں میں اتر ہے گا وہ کہتے ہیں میں نے بوچھاطی قبیلہ کے شہوار اور پیادہ (جرائم پیشہ) لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: الله تعالی تجھے طی اور دیگر لوگوں سے کافی ہو جائے گا۔ میں نے کہا: اے الله کے رسول! ہم لوگ کتوں اور بازوں کے ذریعے شکار كرتے ہيں، مارے ليے ان كے شكار ميں سے كيا طال ہے؟ آب مطالعًا نے فرمایا: "جوشکاری کے تم نے سدھائے ہیں، اس تعلیم سے جو اللہ تعالی نے تہمیں دے رکھی ہے، ان کے روکے ہوئے شکار کو کھا سکتے ہواور اس پر اللّٰہ تعالٰی کا نام لیا ہو اورجو کمایا بازتم نے چھوڑا ہے اور اللہ کا نام ذکر کیا ہے، تو وہ جو شکارروک کر تھیں، وہ کھالو۔'' میں نے کہا: اگر چہ پہشکار کو مار بھی دیں؟ آپ مشکور نے فرمایا:"اگر چہ یہ مار بھی دیں، کین شکار سے خود نہ کھایا ہوتو انہوں نے شکار تمہارے لیے روکا ہے۔'' میں نے کہا: اب یہ فرمائیں کہ چھوڑتے وقت اگر ہمارے کتے کے ساتھ دوسرے کتے مل جل جاتے ہیں تو پھر کیا حكم بي آب مشكوليا في فرمايا "تم اس وقت تك شكارنه کھاؤ جب تک تمہیں بیمعلوم نہ ہو جائے کہ بیشکارتمہارے کتے

(٧٥٨٠) عَنْ عَدِي بن حَاتِم قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَنِي الْبِاسْكَامَ وَنَعَتَ لِي الصَّكَاةَ وَكَيْفَ أُصَلِّي كُلَّ صَلاةٍ لِوَقْتِهَا، ثُمَّ قَالَ لِي: ((كَيْفَ أَنْتَ يَسَا ابْسَ حَاتِهم إِذَا رَكِبْتَ مِنْ قُصُورٍ الْيَـمَنِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ حَتَّى تَنْزِلَ قُصُورَ الْحِيرَةِ؟)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَيْنَ مَقَانِبُ طَيِّءِ وَرجَالُهَا، قَالَ: ((يَكْفِيكَ اللُّهُ طَيِّئًا وَمَنْ سِوَاهَا \_)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بِهٰذِهِ الْكِلابِ وَالْبُزَاةِ فَمَا يَحِلُّ لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: ((يَحِلُّ لَكُمْ ﴿ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلَّمُ ونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَخُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ فَمَا عَلَّمْتَ مِنْ كُلْبِ أَوْ بَازِ ثُمَّ أَرْسَلْتَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْكَ ـ)) قُلْتُ: وَإِنْ قَتَلَ؟ قَالَ: ((وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ.)) قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ خَالَطَ كِلابِنَا كِلابٌ أُخْرِي حِينَ نُرْسِلُهَا؟ قَالَ: ((لَإِ تَأْكُلْ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ كَلْبَكَ هُوَ الَّذِي أَمْسَكَ عَلَيْكَ-)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا قَوْمٌ نَرْمِي

<sup>(</sup>٧٥٨٠) تـخـريـج: حديث صحيح بغير هذه السياقة في بعض الفاظه، وهذا اسناد ضعيف من اجل مجالد بن سعيد، أخرج منه قسم الصيد بالكلاب والبزاة ابوداود: ٢٨٥١، والترمذي: ١٤٦٧، ١٤٧٠ (انظر: ١٨٢٥٨)

) (243) (F) (7 - CLESTER ) (S) شكارادر ذبائح كابيان

بالمعوراض فَمَا يَحِلُ لَنَا؟ قَالَ: ((لا تَأْكُلُ نَ عَي كيا ب، " مِن نَ كها: الله كرسول! مم تيرك درمانی موٹے حصے شکار کرتے ہیں، اس میں سے ہارے ليے كيا طال ب؟ آپ مشي ولائن فرمايا: "جوشكار تير كاس

مَا أَصَبْتَ بِالْمِعْرَاضِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتَ ـ)) (مسند احمد: ۱۸٤٤٧)

جھے ہے مرحائے ،اس کو نہ کھاؤ ، الا یہ کہ خود ذیج کرلو۔''

فواند: ..... جوشکار تیر کے درمیانی موٹے جھے کے لگنے سے مرے گا، وہ مردار ہوگا اور اس جانور کی مانند ہوگا، جس کو لاکھی ہے مار دیا جائے ، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جانور کے حلال ہونے کے لیےضروری ہے کہ تیز دھار والا آلہ استعال کیا جائے۔ دوسرے کتے کی وجہ ہے بیشبہ پیدا ہو جائے گا کرمکن ہے کہ اُس کتے نے شکار کو مارا ہواوراس کو چھوڑتے وقت اللہ تعالی کا نام نہ لیا گیا ہو۔

سیدنا عدی بن حاتم عیسائی تھے، جب بیمسلمان ہوکر نبی کریم مطاق آئے کے پاس آئے تو آپ نے انہیں ارکان اسلام كى تعليم دى اورانھوں نے بھى آپ مشئ وَلِيْ سے پچھ سوالات كيد

کتے کے ذریعے شکار کرنے کے احکام یہ ہیں کہ وہ کتا سدھایا گیا ہو، اس کوبسم الله پڑھ کر چھوڑا جائے، وہ شکار کو مار کراس میں ہے خود کچھ نہ کھائے ، بلکہ اپنے مالک کے لیے اس کومحفوظ رہنے دے ، اس کتے کے ساتھ کوئی دوسرا ایسا کتا شریک نه ہو، جس کو بسم الله یڑھ کر نه چھوڑا گیا ہے، اگر شکاری شکار تک اس حال میں پہنچے کہ وہ مکمل مرچکا ہوتو وہ حلال ہوگا، بشرطیکہ زخم کی وجہ سے خون نکلا ہوا ہو، اگر شکار زندہ مل جائے تو اسے ذ<sup>نج</sup> کر دے۔

تیراور گن وغیرہ کے ذریعے شکار کرنے کا ادب ہیہ ہے کہ''بھم اللہٰ'' پڑھ کر فائر کیا جائے ۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ کتے کے علاوہ دوسرے جانوردل کی تربیت کر کے ان کی مدد ہے بھی شکار کیا جا سکتا ہے،مثلا باز،شکرا، تیندوا وغیرہ،البتہ امام احمد کالے کتے سے شکار کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي مَا إِذَا أَكُلَ الْكُلُبُ مِنَ الصَّيْدِ

کتاشکار میں ہے کھالے تو اس کا حکم

(٧٥٨١) عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم قَالَ: سَالْتُ سيدناعدى بن عاتم بْنَاتُو سيم وى ب، وه كت بين: مين في رَسُولَ اللهِ عَنْ صَيْدِ الْكَلْب؟ فَقَالَ: ني كريم الله الله عَنْ صَيْدِ الْكَلْب؟ فَقَالَ: ني كريم الله الله ((إذَا أَرْسَـلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ فَسَمَّيْتَ عَلَيْهِ آبِ مِنْ الْمُعَلِّمَ فِي الْمُعَلِّمَ فَسَمَّيْتَ عَلَيْهِ آبِ السِّيَ وَإِلَى الْمُعَلِّمَ الْمِاسِدها مِه الله الماسِيةِ اورابِم الله يزهوتواس كتے نے جوشكار پكڑا ہے، اگرتم اسے اس حالت میں یاتے ہیں کہ ابھی وہ زندہ ہےتو اسے ذبح کرو، اور اگر اس نے شکار مار بھی دیا ہے چھر بھی کھالو، لیکن اگر کتے نے ﷺ میں

فَأَخَذَ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَذَكِّهِ، وَإِنْ قَتَلَ فَكُلْ، فَإِنْ آكَلَ مِنْهُ فَلا تَأْكُلْ، (زَادَ فِي رَوَايَةٍ) فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ)) (مسنداحمد: ١٩٦٠٢)

(٧٥٨١) تخريج: حديث صحيح، أخرجه مطولا البخاري: ٥٤٧٥، ومسلم: ١٩٢٩ (انظر: ١٩٣٨٣)

### 7 - المناطقة المجال المولال المولال المولال المولود المولود

ہےخود کھالیا ہےتو پھرنہ کھاؤ، کیونکہاس کھانے کا مطلب یہ ہو گا كەاس نے اينے كيے روكا بـ'

سیدنا ابن عباس زمالنو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منظور نے فرمایا:'' جبتم اینا کتا شکار کے لیے جھوڑتے ہواوروہ اس میں ہے کچھ کھالیتا ہے تو کچھروہ شکار نہ کھانا، کیونکہ اس کا مطلب میہ ہوگا کہ اس نے اینے لیے روکا ہے اور جبتم اپنا کیا چھوڑتے ہواور وہ اس میں ہے کچھنہیں کھا تا تو پھراس کو کھالو، کیونکہ اس نے شکار مالک کے لیے روکا ہے۔'' (٧٥٨٢) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى: ((إذَا أَرْسَلْتَ الْكَلْبَ فَاكُلَ مِنَ الصَّيْدِ فَلا تَأْكُلُ فَإِنَّمَا ٱمْسَكَ عَـلْي نَفْسِهِ، وَإِذَا أَرْسَلْتَهُ فَقَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ فَكُلْ فَإِنَّمَا آمْسَكَ عَلْى صَاحِبهِ-)) (مسند احمد: ۲۰٤٩)

**فوائد**: ..... ان دوا حادیث ہے معلوم ہوا کہ شکار کواس وقت کھانا جائز ہوگا، جب شکاری کما شکار کر کےخوداس من كهنه كهائ، بلكه مالك كے ليے روك كرر كے، نيز ارشادِ بارى تعالى ب: ﴿ فَكُلُوا مِنَّهَا أَمُسَكِّنَ عَلَيكُمْ ﴾ .... ''پس تم کھا ؤاس شکار ہے، جو وہ تمہارے لیے رو کے رکھیں۔'' جب کتا خود کھانا شروع کر دی تو اس کا مطلب پیہوگا کہاس نے شکار کو مالک کے لیے ہمیں روکا۔

لیکن حدیث نمبر (۷۵۷۸) سے معلوم ہوتا کہ اگر کتا شکار میں سے کھا بھی لے، تب بھی اس کو کھایا جا سکتا ہے، کیکن اس حدیث کا وہ جملہ ضعیف ہے، جس میں ایسے جانور کو کھانے کا تھم دیا گیا ہے،سب سے بہترین جواب یہی ہے، بهرحال درج ذیل دواقوال موجود ہیں۔

سيدنا عبدالله بن عباس، سيدنا ابو هريره وتخالفتهم ، امام عطاء، امام حسن بصرى، امام نخعى ، امام شافعي اور امام احمرسميت ا کثر اہل علم کا نظریہ یہ ہے کہ شکاراس وقت حلال ہوگا، جب شکار کرنے والا جانوراس میں سے کیجینہیں کھائے گا۔

جبکہ سیدنا عبداللہ بنعمر رفی نفیزاورامام مالک کی رائے یہ ہے کہ ایسا شکار حلال ہوگا، انھوں نے اس باب کی احادیث کوکراہت اور تنزیہ برمحمول کیا ہے، نہ کہ حرمت بر، تعنی بہتر اورا حتیاط یہ ہے کہ ایسا شکار نہ کھایا جائے ، اگر کوئی کھا لے تو اس میں کوئی مضا نقداور حرج نہیں ہوگا۔ پہلانظریدرانح ہے کداییا شکارنہیں کھانا جاہیے، کیونکداس کے دلائل قوی ہیں۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّسُمِيَةِ عِنْدَ اِرُسَالِ الْكُلُبِ وَنَحُومٍ

کتے برہم الله پڑھ کرچھوڑنے کا مسکلہ

(٧٥٨٣) عَنْ عَدِيٌّ بن حَاتِم قَالَ قُلْتُ: يَا سيدنا عدى بن حاتم فالنَّذ بيان كرت بي مي في الكالله نَبِيَّ اللّٰهِ! إِنَّا أَهْلُ صَيْدٍ، فَقَالَ: ((إِذَا رَمْي ﴿ كَ نِي! بَم شَكَارِي اوَّكُ بَيْن، اس بارے مين آب بمين

<sup>(</sup>۷۰۸۲) تخریج: صحیح لغیره (انظر: ۲۰٤۹)

<sup>(</sup>٧٥٨٣) تخريج: أخرجه مطولا ومختصرا البخاري: ٥٤٧٥ ، ٥٤٨٤ ، ومسلم: ١٩٢٩ (انظر: ١٩٣٨)

# المراد المالية المراد المراد

أَحَدُكُمْ بِسَهْمِهِ فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللهِ تَعَالَى فَإِنْ وَجَدَ سَهْمَهُ فِي صَيْدٍ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ اثْنَيْنِ وَلَمْ عَزَّ وَجَـلَّ فَإِنْ أَذْرَكَهُ قَدْ قَتَلَهُ فَلْيَأْكُلْ وَإِنْ

تَتَلَ فَلْيَأْكُلُ وَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَوَجَدَهُ مَيْتًا فَلا يَسْأَكُلُهُ فَإِنَّهُ لا يَدْرِى لَعَلَّ الْمَاءَ قَتَلَهُ فَإِنْ يَجِدْ فِيهِ أَثَرًا غَيْرَ سَهْمِهِ فَإِنْ شَاءَ فَلْيَأْكُلْهُ قَالَ وَإِذَا أَرْسَلَ عَلَيْهِ كَلْبَهُ فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا يَأْكُلُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يُمْسِكْ عَلَيْهِ وَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فَخَالَطَ كِلَابًا لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا فَلا يَأْكُلْ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَهُ ـ)) (مسند احمد: ۱۹۲۰۷)

(٧٥٨٤) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: ((مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْهُ وَمَا أَصَبْتَ بِعَرْضِهِ فَهُوَ وَفِيدُدً)) وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ قَالَ وَكِيعٌ قَالَ: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسمَ اللهِ فَكُلْ فَقَالَ وَمَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَـأْكُـلْ فَكُلْهُ فَإِنَّ أَخْذَهُ ذَكَاتُهُ وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا آخَرَ فَخَشِيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَدَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ إِنَّمَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلْي غَيْرِهِ \_)) (مسند احمد: ١٨٤٣٤)

ہدایات دیں، آپ مطالکان نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی شکار پر اپناتیر بھینکے تو وہ بسم الله پڑھ لے، اگر وہ تیرشکار کو مار بھی دے، پھر بھی کھا لو، کین اگروہ شکار زخمی ہو کریانی میں گر جائے اور وہیں مرجائے تو پھرنہیں کھانا، کیونکہ ہوسکتا ہے وہ یانی میں ڈوب کرمرا ہو، اور اگر شکار میں تیر نگا ہواور وہ ایک دو دن بعد میں ملا ہواور اس میں سوائے تمہارے تیر کے کسی اور کے تیر کا نشان نہ ہوتو اگر مرضی ہوتو کھا سکتے ہواور جب شکار پر کتا چھوڑا ہوتو حچھوڑتے وقت بھم اللہ پڑھلو، اگر وہ شکار اس حالت میں مربھی گیا ہوتو اس کو کھالو اور اگر کتا شکار میں ہے كچه كهالے، تو كيرنه كهانا، كيونكه بيكتے نے اپنے ليے روكا ہے، شکاری کے لیے نہیں روکا، اگر کتا شکار کے لیے جھوڑا ہے اور اس کے ساتھ دوسرے کتے بھی مل جل گئے ہوں، جن کو جھوڑتے وقت بسم الله نه برهی گئ ہوتو چراس كونہيں كھانا، کیونکه معلوم نہیں کہ ان میں ہے کس نے شکار ماراہے۔''

سیدنا عدی ظافید به بھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نی كريم مُنْ عَيْنَا سے يو جها كه جو شكار تير كے درمياني موٹے جھے ك لكني عدم كا،اس كاكياتكم ع؟ آب مطفي وأن فرمايا: "جودهار کی جانب سے تیرشکار کو لگے وہ کھالواور جواس موٹے جھے کی جانب سے لگے، وہ لائھی سے مارے ہوئے جانور کی مانند ے،اے کھانا جائز نہیں۔ ' میں نے کتے کے شکار کے متعلق سوال كيا، آب الصيارة ن فرمايا: "جبتم ابنا كما شكار ك لي جهورو اوراس پرالله کا نام ذکر کیا مو، اگروه کاشکار روکتا ہے تو کھالو، لیکن اگرتم اینے کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا پاتے ہواور پیرخدشہ ہوکہ کہیں ایبانہ ہو کہ اُس کتے نے بارا ہوتو پھر شکار نہ کھاؤ، کیونکہ تم نے اپنے کتے پر کبم اللّٰہ پڑھی ہے، دوسرے کتے پرتونہیں پڑھی۔''

# و المنظم المنظم

(٧٥٨٥) ـ (وَعَنْهُ أَيْفَا) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! إِنَّ أَيِسَ كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ وَيَ قُرِى الضَّيْفَ وَيَفْعَلُ كَذَا، قَالَ: ((إِنَّ أَبِاكَ أَرَادَ شَيْفًا فَأَذْرَكَهُ ـ)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَرْمِى الصَّيْدَ وَلا أَجِدُ مَا أَذَكِيهِ بِهِ إِلَا الْمَرْوَةَ وَالْعَصَا؟ قَالَ: ((أَمِرَ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ ثُمَّ اذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ)) قُلْتُ: طعامٌ مَا اَدَعُهُ إلَّا تَرَعُرُجًا؟ قَالَ: ((مَا ضَارَعْتَ فِيْهِ نَصْرَ انِيَّةً فَلا تَدَعُهُ \_)) (مسند احمد: ١٨٤٣٩)

فواند: ..... ان احادیث سے معلوم ہوا کہ شکاری جانور چھوڑتے وقت یا تیر چلاتے اور گولی فائر کرتے وقت کیم الله پڑھنی جاہے۔

حاتم ندم بأعيسا كى تھا، دوزِ جاہليت ميں فوت ہو گيا تھا، جود و سخاوت ميں عديم النظير تھا۔ اس حديث كا مطلب يہ ہے كہ اس كى سخاوت اور دوسرے المجھے خصائل كا مقصد شہرت اور تعريف كا حصول تھا، نه كه رضائے الى كى تلاش اور ايسے ہى ہوا۔ حافظ ابن كثير نے اپنى تاریخ ميں كہا: حاتم ايك تى آ دى تھا، دور جاہليت ميں اس كى بزى تعريف كى جاتى تھى، اس كے بيٹے نے اسلام كو پاليا تھا۔ حاتم اپنى سخاوت ميں عجيب امور اور غريب اخبار والا تھا، ليكن اس كا مقصد شہرت طلى اور ريا كارى تھا، نه كہ اللہ تعالى كى ذات اور آخرت ۔

ہماری شریعت میں حلال وحرام کے بارے میں واضح احکام اور قواعد مرتب ہیں، کی مگمان کی وجہ سے کی چیز کے حرام ہونے کا شرخہیں ہونا چاہیے، جب تک کی چیز کے حرام ہونے کی واضح دلیل نہ ہواس وقت تک اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا، اس میں اغیار کی مشابہت ہوتی ہویانہیں۔

<sup>(</sup>۷۵۸٥) تـخريج: حديث صحيح دون قصة مضارعة النصرانية ، فان هذه القصة ضعيفة لجهالة مرى بن قطرى ، أخرجه ابن ماجه: ٣١٧٧ (انظر: ١٨٢٥٠ ، ١٨٢٦٢)

# الكار المنظم ال

بَابُ الصَّيُدِ بِالْقَوُسِ وَحُكُمِ الْرَمِيَّةِ إِذَا غَابَتُ اَوُ وَقَعَتُ فِي مَاءٍ

کمان سے شکار کرنے کا اور غائب ہو جانے والے یا یانی میں گر جانے والے شکار کے حکم کا بیان

میں کہ نبی کریم مشکور نے فرمایا: '' تیری کمان جس چیز کوشکار کر لے، تو اس کو کھا لے۔''

سیدنا ابو تعلبہ خشنی رہالنی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکور آئے نے فرمایا: ''جبتم تیرشکار بر سینکتے ہیں اور وہ تین ون تک تم سے غائب ہو جاتا ہے اور پھراسے یا لیتے ہوتو اس کو کھایا جاسکتا ہے، بشرطیکہ وہ بد بودار نہ ہوا ہو۔''

(٧٥٨٦) عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَحُذَيْفَةَ بْنِ سيدنا عقبه بن عام اورسيدنا حذيفه بن يمان وظفها بيان كرت الْيَـمَان يَقُولان: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((كُلْ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ)) (مسنداحمد: ٢٣٦٨٢) (٧٥٨٧) عَنْ آبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ ثَلاثَ لِيَالِ فَاذْرَكْتُهُ فَكُلْ مَا لَمْ يُنتِن -)) (مسند احمد: ١٧٨٩٦)

فواند: ..... یظن غالب مونا جا ہے کہ بیون جانور ہے،جس پر اِس شکاری نے تیر چلایا تھا اور اس تیر کی وجہ

سے پیمراہے۔

(٧٥٨٨) عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضُ صَيْدٍ فَيَرْمِي أَحَدُنَا الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنْهُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ فَيَجِدُهُ وَفِيهِ سَهْمُهُ؟ قَالَ: ((إِذَا وَجَدْتَ سَهْمَكَ وَلَمْ تَجِدُ فِيهِ أَثَرَ غَيْرِهِ وَعَلِمْتَ أَنَّ سَهْمَكَ قَتَلَهُ فَكُلْهُ -)) (وَبِلَفْظِ آخَرَ) ((فَإِذَا وَجَدْتَ فِيْهِ سَهْمَكَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلْ \_)) (مسند احمد: ١٩٥٩٤)

سیدنا عدی بن حاتم طائی والنو سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے نبی کریم مطفی کیا کہ ماری سر زمین شکار کے لیے بہت موزوں ہے، ہم میں سے اگر کوئی شکار کو تیر مارتا ہے اوروہ شکار ایک یا د ودن غائب رہتا ہے اور پھر وہ پایا جاتا ہے اور اس میں وہی تیرموجود ہوتا ہے؟ آپ مطاعی نے فرمایا: "جبتم اس میں اپنا تیر پاتے ہو اور اس میں کسی اور تیرے اثرات نہ ہوں اور تم جانتے ہو کداسے تمہارے تیرنے ہی مارا ب توتم اسے کھا لو۔ 'ایک روایت میں ہے: آپ مشاعظات نے فرمایا: ''جبتم اس میں اپنا تیرنگا ہوا دیکھتے ہیں اور اس ہے کی درندے نے نہ کھایا ہوتو پھرتم وہ شکار کھا سکتے ہو۔''

**فسوانید**: ..... اگر درندے کے کھانے کے اثرات موجود ہوں تو پیشبہ پیدا ہو جائے گا کیمکن ہے کہ بیہ جانور درندے کے کھانے کی وجہ سے مراہو۔

(٧٥٨٦) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه البيهقي: ٩/ ٢٤٥ (انظر: ٢٣٢٩٣)

(٧٥٨٧) تخريج: أخرجه مسلم: ١٩٣١ (انظر: ١٧٧٤٤)

(۷۵۸۸) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه الترمذی: ۲۹۷۰، ۲۹۷۱ (انظر: ۱۹۳۷۳)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# وي الروزاع المال ١٤٥٥ ( ١٤٥٥ ( ١٤٥٥ ) ( ١٤٥٥ ( ١٤٥٥ ) ( ١٤٥٥ ) ( ١٤٥٥ ) ( ١٤٥٥ ) ( ١٤٥٥ ) ( ١٤٥٥ ) ( ١٤٥٥ ) ( ١٤٥٥ )

سیدنا عدی بناتی سے بیاتھی مردی ہے کہ نبی کریم مضافی نے فرمایا: ''جس شکار پرتم نے تیر چلایا ہو، کیکن (تیر کگنے کے بعد) وہ یانی میں گر کرمر کیا ہوتو اس کونیس کھانا۔'' (٧٥٨٩) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَ ﴿ قَالَ: ((إِذَا وَقَعَتْ رَمْيَتُكَ فِي الْمَاءِ فَغَرَقَ فَلا تَأْكُلُ ـ )) (مسند احمد: ١٩٥٩٨)

فوائد: ..... ممكن بكرايا جانور بإنى من دوب جانے كى وجهت مرابود اس ليے اس كورام سمجما جائے گا۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي المَصَّيْدِ بِالْمِعُرَاضِ معراض كے شكاركا بيان

> (٧٥٩٠) - عَنْ عَدِى بَنِ حَاتِم قَالَ: سَالْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ: ((مَا اَصَابَ بِحَدَّم فَخَزَقَ فَكُلْ، وَ مَا اَصَابَ بِعَرْضِه فَقَتَلَ فَانَّهُ وَقِيْدٌ فَلا تَأْكُلْ.)) (مسند احمد: ١٩٥٨٨)

سیدنا عدی و فی نی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مضافیۃ ا سے پوچھا کہ جو شکار تیر کے درمیانی موٹے جھے کے لگنے سے مرے گا، اس کا کیا تھم ہے؟ آپ مضافیۃ نے فرمایا: ''جس شکار کو تیر کی دھار لگے اور وہ اس میں تھس جائے اس کو کھا لواور جب تیر کا درمیانی حصہ لگے اور شکار کو تل کر دے تو وہ لاشی سے مارے ہوئے جانور کی ماندے، پس اسے نہیں کھانا۔''

فوائد: ..... تیرکا درمیانی حصر تحض ایک لاهی کی مانند ہوتا ہے، اس کومعراض کہا گیا ہے، اس کے ذریعے جوشکار مرجائے گا، وہ حرام ہوگا، کیونکہ بیرحصہ تیردھار کے حکم میں نہیں آتا اور نہ شکار میں پوست ہوتا ہے۔

سیدنا عدی بڑا تھ سے میہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم مضافیۃ نے فرمایا: ''جب تم اپنے کے کوشکار پر چھوڑ داور بسم اللہ بھی کہو،
لیکن اگر میہ کتا دوسرے کوں کے ساتھ مل جائے تو وہ شکار نہیں کھانا، کیونکہ تم نہیں جانے کہ کس کتے نے اس شکار کو مارا ہے کھانا، کیونکہ تم نہیں جانے کہ کس کتے نے اس شکار کو مارا ہے (جبکہ تم نے صرف اپنے کتے پر بسم اللہ پڑھی ہے)، ای طرح جب تم تیر پھینکو ادر بسم اللہ کہی ہواور وہ تیر شکار میں پوست ہو گیا ہوتو اس کو کھا لو، اگر وہ پوست نہ ہواور تیر کے درمیانی گیا ہوتو اس کو کھا لو، اگر وہ پوست نہ ہواور تیر کے درمیانی

(٧٥٩١) (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَخَالَطَ كِلَابًا أُخْرَى فَاَخَذَتْهُ جَمِيْعًا فَلَا فَخَالَطُ كِلَابًا أُخْرَى فَاَخَذَتْهُ جَمِيْعًا فَلا تَاكُلْ، فَإِنَّكَ لا تَدْرِى آيُهَا أَخَذَهُ، وَإِذَا رَمَيْتَ فَحُرْفَتْ فَكُلْ، فَإِنْ لَمْ رَمَيْتَ فَسَمَّيْتَ فَخَزَقَتْ فَكُلْ، فَإِنْ لَمْ يَتَسَخَرَقْ فَ فَكُلْ، فَإِنْ لَمْ يَتَسَخَرَقْ فَ فَلا تَسَاكُل ، وَلا تَاكُل مِنَ الْبُنْدُقَةِ إِلّا الْمِعْرَاضِ، وَلا تَاكُلْ مِنَ الْبُنْدُقَةِ إِلّا

<sup>(</sup>٧٥٨٩) تخريج: أخرجه مطولا ومختصرا البخاري: ٥٤٨٤، ومسلم: ١٩٢٩ (انظر: ١٩٣٧)

<sup>(</sup>۷۵۹۰) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۷۷۰، ومسلم: ۱۹۲۹ (انظر: ۱۹۳۷)

<sup>(</sup>۷۹۹۱) تـخـريـج: حـديث صـحيـح دون قوله: "ولا تأكل من البندقة الا ما ذكيت "وهذا اسناد ضعيف لانـقـطـاعـه ما بين ابراهيم النخعى وعدى بن حاتم، أخرجه مطولا لكن دون ذكر صيد البندقة البخارى: ٥٤٧٥، ومسلم: ٩٢٩ (انظر: ١٩٣٩٢)

شكار اور ذبائح كابيان 1 249 X 249 7 - كلين الماليكين الم موٹے جھے کی ضرب ہے م ہے ہوئے شکار کو نہ کھاؤاور بندق مَاذَكُّنتَ-)) (مسند احمد: ١٩٦١) کے کیے گئے شکارکونہ کھاؤ،الایہ کہاس کو ذیج کرلو۔''

فواند: ..... بندق سے مراد وہ کنگر ہیں جومٹی سے بنا کر خنگ کر لیے جاتے ہیں اور وہ شکار کو مارے جاتے ہیں، اگر شکار مرجائے تو وہ مردار ہوتا ہے ، کیونکہ وہ لاکھی ہے مارے ہوئے جانور کی طرح ہوتا ہے ، جس کوسورہ مائدہ کی آیت البر(٣) میں حرام قرار دیا گیا ہے، ہاں اگراہیا جانور زندہ مل جائے تو اس کو ذیح کیا جا سکتا ہے۔

( ۷۹ ۹۲) ـ ( وَعَنْهُ أَيْضًا ) قُلْتُ: يَا رَسُولَ سيدناعدى بى سے روايت ب، وه كمتے بين: مين في عرض كى: الله على: ((إنَّا قَوْمٌ مُرْمِي بِالْمِعْرَاضِ فَمَا الله كرسول! بم لوك تيرك درميان مول عصر بَحِلُّ لَنَا؟ قَالَ: ((لا تَاكُلُ مَا أَصَبْتَ شَكَار كرت بين، كياوه مار يلي طلل ع؟ آب مَ اللَّهُ الله بِالْمِعْرَاضِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتَ ـ)) (مسند احمد: فرمايا: "جوتير كے درميانے موٹے تھے سے شكار كرو، اس كو نه کھاؤ،الا په کهاس کوخود ذرخ کرلو۔''

(1888)

معراض سے مراد بھاری ککڑی یا لاتھی ہے جس کے کنارے برجھی لوہا لگا دیتے ہیں بھی نہیں لگاتے ، اس سے شکار کرتے تھے، ان احادیث میں وضاحت ہے کہ اگر اس کا تیز دھار والا حصہ لگا ہے جس سے شکار کا خون بہہ جائے اگر بانور مربھی جائے اگر ہم الله بڑھ کرشکار کیا ہوتو کھانا جائز ہے اگر چوڑ ائی کی جانب سے شکار ہواگر شکار مرانہیں تو پھر ذ بح كرليا موتو جائز ہے اگروہ چوڑائى كى جانب سے مارنے كى وجہ سے شكار مرجائے تو پھر جائز نہيں۔

بَابُ النَّهٰي عَنِ الرَّمْيِ بِالْبُنُدُقِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ بندق اوراس جیسی چیزوں کو پھینکنے سے ممانعت کا بیان

(٧٩ ٩٣) ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مُغَفَّل قَالَ: نَهٰى سيدناعبدالله بن مغفل وَلاَيْدُ بيان كرتے بين كه بي كريم مشكرين رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَن الْخَذْفِ وَقَالَ: ((إنَّهَا ﴿ فَكُنَّرِيالَ بَيْنَكَ بِهِ مَنْعَ كَيَا بِ، نيز آبِ مِشْيَاتِيمٌ فِي فرمايا: لايُنكَا بِهَا عَدُوٌّ وَلا يُصَادُ بِهَا صَيْدٌ-)) " "اس سے نہ تو رحمن کونقصان پہنچایا جا سکتا ہے اور نہ بی اس ے شکار ہوتا ہے۔''

(مسند احمد: ١٦٩١٧)

فوائد: ..... بندق کی تفصیل کے لیے دیکھیں مدیث نمبر (۷۵۹)

سعد بن جبیر رحمہ اللہ بان کرتے ہیں کہ سیدیا عبد اللہ بن مغفل خاٹیئز کے ایک رشتہ دار نے کنگری چینکی،انہوں نے اس کو (٧٥٩٤) عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرِ أَنَّ قَرِيبًا لِـعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ خَذَفَ فَنَهَاهُ وَقَالَ: إِنَّ

(٧٩٩٢) تخريج: صحيح بالطرق، أخرجه ابن ابي شيبة: ٥/ ٣٧٥، وعبد الرزاق: ٨٥٣١(انظر: ١٨٢٥٨) (٧٥٩٣) تخريج: أخرجه مطولا البخاري: ٥٤٧٩ (انظر: ١٦٧٩٤)

(٤٩٥٤) تخريج: أخرجه مسلم: ١٩٥٤ (انظر: ٢٠٥٥١)

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْهُ خَذْفِ وَقَالَ: ((إِنَّهَا لا تَصِيدُ صَيْدًا وَلا تَصِيدُ صَيْدًا وَلا تَصِيدُ صَيْدًا وَلا تَصَيْدُ السِّنَ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ - " قَالَ فَعَادَ فَقَالَ حَدَّثَتُكَ أَنَّ رَسُولَ السِّنَ عَنْهَا ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا ثُمَّ عُدْتَ ؟ لا أُكَدِّمُ مُكَ آبَدًا - (مسند احمد: عُدْتَ ؟ لا أُكَدِّمُ مُكَ آبَدًا - (مسند احمد:

(٧٥٩٥) - أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ أَنَّ أَبَا بِكُرَةً قَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَذَا اللهِ خَذْف فَقَالَ عَنْ رَسُولِ وَخَذَف فَقَالَ أَلا أُرَانِي أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَأَنْتَ تَخْذِف وَاللهِ لا أَكُلُمُكَ عَزْمَةً مَا عِشْتُ أَوْ مَا بَقِيتُ أَوْ نَحْوَ اللهِ لا هَذَا - (مسند احمد: ٢٠٧٣٧)

(٧٥٩٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهٰى عَنِ الرَّمِيَّةِ أَنْ تُرْمَى الدَّابَّةُ ثُمَّ تُؤْكَلَ وَلٰكِنْ تُدْبَحُ ثُمَّ لَيْرْمُوا إِنْ شَاقُوْا ـ (مسند احمد: ٩٢١٧)

(٧٥٩٧) ـ عَـنْ عَـدِى بْنِ حَاتِم أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ مَانَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ فَالَ: ((لا تَأْكُلْ مِنَ الْبُنْدُقَةِ إلَّا مَا ذَكَيْتَ ـ)) (مسند احمد: ١٩٦١١)

منع کیا اور کہا کہ نبی کریم مضافیۃ نے کئری بھیننے سے منع کیا
ہواور آپ مطافیۃ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ''اس
سے نہ تو شکار ہوگا اور نہ دشمن کا نقصان ہوگا، البتہ یہ چیز دانت کوتو ڑ
علی ہے اور کسی کی آ نکھ پھوڑ علی ہے۔''اس آ دمی نے دوبارہ کنگری
بھینکی، اس بار انھوں نے کہا: میں نے تجھے رسول اللہ مطافیۃ آپائی کی حدیث سائی ہے تو پھر وہی کام کر رہا ہے، جس سے آپ مطافیۃ آپائی خدیث کیا ہے، میں تجھ سے بھی کلام نہیں کروں گا۔

سیدنا ٹابت وہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بر وہ وہ اللہ نے کہا کہ نبی کریم مضطر آیا نے نکریاں بھینئے سے منع کیا ہے، ان کے ایک بھینے نے نکری لی اور کہا اس سے اور اسے پھیکا، سیدنا ابو بر وہ ڈاٹھ نے اس سے کہا: میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ میں نے تجھے بتایا ہے کہ نبی کریم مسطر آیا نے اس سے منع کیا ہے اور تو تکریاں بھینک رہا ہے، میں بختہ عزم سے کہتا ہوں کہ جب تک میری زندگی باتی ہے، میں بختہ عزم سے کہتا ہوں کہ جب سیدنا ابو ہر یرہ وہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مسئے آیا نے بھر سیدنا ابو ہر یرہ وہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مسئے آیا نے بھر بھر یا کند چیز ماری جائے اور پھر اس کو کھا لیا جائے، بلکہ اس کو بہتے وہ چیز مرضی ہو وہ ماریس، بہتے وہ کہ دوہ کند بی کیوں نہ ہو۔''

سیدنا عدی بن حاتم بن الله بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطاق آنا نے فرمایا: "بندق سے مارا ہوا شکار نہ کھاؤ، الا یہ کہ اس کو ذرج کرلو۔"

<sup>(</sup>٧٥٩٥) تـخـريـج: متن الحديث صحيح، لكن من حديث عبد الله بن مغفل، وهو في الصحيحين، ولا يبعد ان يكون الوهم فيه من حماد بن سلمة (انظر: ٢٠٤٦٣)

<sup>(</sup>٧٥٩٦) تخريج: ابن لهيعة سيىء الحفظ، وقد تفرد به، أخرجه الطبراني في "الاوسط": ٨٦١٢ (انظر: ٩٢٢٨) تخريج: استاده ضعيف لانقطاعه بين ابراهيم النخعي وعدى بن حاتم، أخرجه عبد الرزاق: ٨٥٣٠ (انظر: ١٩٣٩٢)

#### وي الدناع المان ا

فواند: ..... ارثادِ بارى تعالى ہے: ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالنَّمُ وَلَحُمُ الْجِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَيْفَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ ﴾ ..... "تم پرحرام كيا گيا ہم ردار، خون، خزريكا كوشت، جس پراللہ كے سوا دوسرے كانام يكارا گيا مو، جو گلا گفنے سے مرا مو، جو كى ضرب سے مركيا مو، جو او في جگه معے كركرمرا موادر جوكى كرسينگ مارنے سے مرامو " (سورة مائدة ٣)

جو جانور کنگریا پھر وغیرہ لکنے سے مرجائے گا، وہ'' اُنَمُؤ قُوْ ذَۃ'' میں داخل ہوگا، ہاں اگر اس کو زندہ پالیا جائے تو ذیج کر کے کھایا جاسکتا ہے۔



#### الريخ الريخ

## اَبُوَابُ الذَّبُحِ وَ مَا يَجِبُ لَهُ وَ مَا يَسْتَجِبُ ذن اوراس كے واجبات اور مستخبات كے ابواب

#### بَابُ مَا جَاءَ فِی التَّسُمِیَةِ وَ الذَّبُحِ لِغَیْرِ اللَّهِ ذرج پر ہم الله پڑھے اور غیر اللّٰہ کے لیے ذرج کرنے کا بیان

(٧٥٩٨) - عَـنِ ابْسِنِ عَبَّـاسٍ قَـالَ: قَـالَ النَّبِيُّ فَيْنَ ( ( مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ اَبَاهُ ، مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ اَبَاهُ ، مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ مَنْ سَبَّ اُمَّـهُ ، مَـلْعُـونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ - )) (مسند احمد: ١٨٧٥)

(٧٥٩٩) عن أبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: قُلْنَا لِعَلِيٍّ وَاللَّهِ الْبَيْنَ الْجَبِرْنَا بِشَيْء اَسَرَه اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ اللَّهِ مَنْ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ اللَّه مَنْ عَيْر اللَّه اللَّه اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمِنْ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُنْ اللللَّهُ اللْمُ اللللِّهُ اللْمُولِي الللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّ

سیدناعبدالله بن عباس وظافها بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منطق کیا کے فرمایا: ''جو اپنے باپ کو گالی دے، وہ ملعون ہے، جو اپنی مال کو گالی دے، وہ ملعون ہے اور جو غیر الله کے لیے ذرج کے کیے درج

ابوطفیل کہتے ہیں: ہم نے سیدناعلی فراٹیو سے کہا: ہمیں وہ چیز بناؤ، جو نبی کریم مطفق آیا نے تم لوگوں کو راز داری سے بتائی ہو، انہوں نے کہا: ہمارے لے نبی کریم مطفق آیا نے کوئی چیز بطور راز داری کے بیان نہیں کی کہ جے لوگوں سے چھپایا ہو، البت میں نے آپ مطفق آیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: ''اللہ تعالی میں نے آپ مطفق آیا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: ''اللہ تعالی نے اس پرلعنت کی، جو بخیر اللہ کے لیے ذرج کرے گا، اللہ تعالی اس مختص پرلعنت کی، جو بدعتی کو جگہ دے گا، اللہ تعالی نے اس آدمی پرلعنت کی، جو اپنے والدین پرلعنت کرے گا اور اللہ تعالی نے اس خض پرلعنت کی، جو این والدین پرلعنت کرے گا اور اللہ تعالی نے اس خض پرلعنت کی، جو زمین کی علامات تبدیل کرے گا۔''

(۷۰۹۸) تـخـريـج: اسـناده حسن، أخرجه البيهقي: ٨/ ٢٣١، والحاكم: ٤/ ٣٥٦، وابويعلى: ٢٥٢١ (١٨٧٥) انظر: ١٨٧٥)

(٩٩٩) تخريج: أخرجه مسلم: ١٩٧٨ (انظر: ٨٥٥)

الكار المنظمة المنظمة

فوائد: ...... لعنت ہے مراد الله تعالی کی پھٹکار، اس کی مار، الله تعالی کی خیر ورحت ہے دوری ادر اس کے عمّاب وغضب کی بددعا کرنا ہے۔

زمین کے نشانات سے مراد دومختلف ملکوں کی زمینوں کے درمیان حدفاصل ادر راستوں کی علامتیں ہیں۔ یہ حدیث اسلام کی عالمگیریت اور ہر دور سے اس کی مکمل ہم آ ہنگی کا منہ بواتا ہوت ہے، اگر چہ زمانہ قدیم میں بھی مسافر کی صحیح را ہنمائی کے لیے شاہر اہوں پر بچھ نشانات لگائے جاتے تھے، بہر حال عصر حاضر کی پختہ سڑکوں پر موڑوں کی نشاندہی، فاصلوں کے تعین، اترائی و چڑھائی کی نشاندہی ادر مختلف آباد یوں اور شہروں کے نام اور ان کی طرف تیروں کے نشانات فاصلوں کے تعین، اترائی و پڑھائی کی نشاندہی اور مختلف آباد یوں اور شہروں کے نام اور ان کی طرف تیروں کے نشانات نے اس حدیث مبارکہ کی اہمیت میں بے بناہ اضافہ کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عہد پارینہ کی بہنست زمین کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اس لیے حد بندی زیادہ ضروری امر ہوگیا ہے، شریعت اسلامیہ نے ایک پابندیاں روز اول سے ہی نافذ کر دی تھیں۔ نیز سنگ میل وغیرہ کو بدلنا اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ اسلام نے احترام ان نا میں میں بار دی تھیں۔ نیز سنگ میل وغیرہ کو بدلنا اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ اسلام نے احترام ان نا میں میں بار دی تھیں۔ نیز سنگ میل وغیرہ کو بدلنا اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ اسلام نے احترام ان نا میں میں بیت نا میں میں بار میں بار میں بیت نا میں بیت بیت بیت بیت

انسانیت کاسب سے زیادہ خیال رکھا۔

(٧٦٠٠) عن سَالِم أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ يَحْدَثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَقِيى زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَقِيى زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَ لِ بَلْدَحَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَحْيُ وَسَلَّمَ الوَحْيُ وَسَلَّمَ الوَحْيُ وَسَلَّمَ الوَحْيُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الوَحْيُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ رَسُولِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ رَسُولِ عَلَيْهِ وَحَدَّثَ هٰذَا عَبُدُ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهُ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

سیدنا عبدالله بن عمر و النفر بیان کرتے ہیں کہ بی کریم ملط آیان ا زید بن عمرو بن نفیل کو بلدح دادی کی فجلی جانب ملے، یہ
آپ ملط آن پر دحی نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، زید
کے سامنے نبی کریم ملط آیا آنے ایک دستر خوان پیش کیا، اس پر
گوشت بھی رکھا گیا، لیکن زید نے کھانے سے انکار کر دیا ادر
کہا: میں وہ چیز نہیں کھا تا، جوتم لوگ اپنے بتوں پر ذری کرتے
ہو، میں صرف وہی کھا تا ہوں جس پر اللہ تعالی کا نام لیا جائے،
سیدنا عبداللہ بن عمر و الله نام میں فیات یہ حدیث رسول ملط آلی کیا نام لیا جائے،
سیدنا عبداللہ بن عمر و الله نام نیا ہوں جس براللہ تعالی کا نام لیا جائے،
سیدنا عبداللہ بن عمر و الله نام نیا ہوں جس براللہ تعالی کا نام لیا جائے،

فوائد: اس صدیت میں یہ وضاحت تو نہیں ہے کہ آیا نبی کریم مظی آیا نے یہ گوشت خود بھی کھایا تھا، فرض کریم مظی آیا نبی کریم مظی آیا تھا، فرض کریں کہ آپ سے تعلق آن اس بات کوان کی ذاتی رائے سمجھیں گے، کیونکہ انھوں نے اپنی رائے کی روشیٰ میں یہ بات کی تھی، جبکہ دور جابلیت والے لوگوں کے پاس ابراہیم مالین کے دین کی کچھ با تیس تھیں، ان میں سے ایک بیتھی کہ مردار حرام تھا، ان کے ہاں یہ بات نہیں تھی کہ جس جانور پر اللہ تعالی کا نام نہ لیا جائے، ان میں سے ایک بیتھی کہ مردار حرام تھا، ان کے ہاں یہ بات نہیں تھی کہ جس جانور پر اللہ تعالی کا نام نہ لیا جائے، ان میں سے ایک بیتھی کہ مردار حرام تھا، ان کے ہاں یہ بات نہیں تھی کہ جس جانور پر اللہ تعالی کا نام نہ لیا جائے،

لوگئی (منتخال النظر النون الحبین کی بات کی بات کی بیشتری کی بات بیدے کہ شرع سے پہلے چیزوں پر نہ اس کو حرام سمجھا جائے ، ایسی چیز کی حرمت تو اسلام نے ثابت کی ، جبکہ زیادہ مسمجھا جائے ، ایسی چیز کی حرمت تو اسلام نے ثابت کی ، جبکہ زیادہ مسمجھا جائے ، ایسی چیز کی حرمت تو اسلام ہونے کا۔
حلال ہونے کا تھم لگایا جاتا ہے اور نہ حرام ہونے کا۔

سيده عائشه فَالْحُهَا ب روايت ب كدرسول الله مِنْ الله مِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَمْرِ و بن نَفِل كدوور ب و الله عَنْ الله عَن

سیدنا عدی بن حاتم بن شخ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے بی کریم مضطَّلَیْن ہے شکار کے بارے میں سوال کیا، جس کو میں شکار کرتا ہوں (لیکن میرے پاس ایسا کوئی آلہ نہیں ہوتا، جس سے میں اس کو ذریح کروں)، آپ مضطَّلَیْن نے فر مایا: ''جس چیز کے ساتھ تم چاہو، اس کا خون بہادو اور اس پر اللہ کا نام لو اور اس کو کھالو۔''

فوائد: ..... ترجمة الباب سے متعلقہ فرمودات نبویہ سے معلوم ہوا کہ جانور کو ذیح کرتے وقت ہم اللہ پڑھنا فرض سے اور غیر اللہ کے نام پر ذیح ہونے والا جانور حرام ہے۔

بَابُ الرِّفُقِ بِاللَّهِ بِيُحَةِ وَ الْإِجُهَاذِ عَلَيْهَا ، وَحَدِّ الشَّفُرَةِ وَتَرُكِ ذَاتِ الدَّرِّ وَالنَّسُلِ ذبیجہ سے زمی کرنے ، اس کوجلدی جلدی ذرج کر دینے ، چھری کو تیز کرنے اور دودھ والے جانور کو چھوڑ دینے کا بیان

> (٧٦٠٢) - عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ ثِنْتَانَ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَسَأَحْسِنُوا اللَّبْحَ وَلْبُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْبُرِحْ ذَبِيحَتَهُ -)) (مسند احمد: ١٧٢٤٦)

سیدنا شداد بن اوس و فاتین سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: دو چیزیں میں نے نبی کریم میشاہ آیا ہے یاد کی ہیں، آپ میشاہ آیا ہے نبی کریم میشاہ آیا ہے یاد کی ہیں، آپ میشاہ آیا نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض قرار دیا ہے، انداز ہے، انداز ہے انداز میں جب تم کسی کو ضرورت کے تحت قبل کرو تو اچھے انداز میں قبل کرو اور جب تم ذری کرو تو ذریح کا اچھا انداز اختیار کرو، اپنی قبل کرو اور جب تم ذری کرو تو ذریح کا اچھا انداز اختیار کرو، اپنی تیز رکھو اور اپنے ذریح کئے جانے والے جانور کو آرام پہنیاؤ۔''

<sup>(</sup>۲۰۱۱) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه ابوداود: ۲۸۲۲(انظر: ۱۸۲۷۷)

<sup>(</sup>٧٦٠٢) تخريج: أخرجه مسلم: ١٩٥٥ (انظر: ١٧١١)

سیدنا عبدالله بن عمر و النفو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطنا آئے ا نے چھری تیز کرنے کا اوراس کو جانورں سے اوجھل رکھنے کا حکم دیا اور یہ بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جانور ذک کرے تو جلدی جلدی ذکے کردے۔ (٧٦٠٣) - عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ اَمْرَ بِحَدَّ الشُّفَارِ وَاَنْ تُوارى عَنِ الْبَهَائِم وَإِذَا ذَبَحَ اَحَدُكُمْ فَلْيُجُهِزْ - (مسند احمد: ٥٨٦٤)

فسواند: ..... جلدی ذیح کرنے ہے مرادیہ ہے کہ اس انداز میں ذیح نہ کیا جائے کہ جانور کوخواہ مخواہ کی تکلیف ہوتی رہے، مثلا جانور کو دریتک لٹائے رکھنا، گلہ کا منے کے لیے چھری بہت آ ہتہ چلانا، ذیح کے ماہرین اس سکلہ کو بخولی سمجھتے ہیں۔

(٧٦٠٤) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِ و أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَنْ ذَبَعَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهِ سَأَلَهُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -)) قِيلَ: وَمَا خَقُهُ ؟ قَالَ: ((يَذْبَحُهُ ذَبْحًا وَلا يَأْخُذُ بِعُنُقِهِ فَقُطْعَهُ -)) (مسند احمد: ١٨٦١)

سیدنا عبدالله بن عمرو زمالیو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منطق الله اسے روز نے فرمایا: "جس نے چڑیا کو بغیر حق کے ذیح کیا اس سے روز قیامت الله تعالی پوچیس گے۔" کسی نے پوچیما: اس کا حق کیا ہے؟ آپ منطق آیم نے فرمایا: "اسے ذیح کیا جائے اور اس کی گردن اس طرح نہ پکڑی جائے کہ وہ کممل کٹ جائے۔"

فوائد: ...... بیروایت توضعیف ہے، بہر حال اگر ذرج کے دوران کمل گردن کٹ بھی جائے تو اس سے جانور کی حلت متاثر نہیں ہوتی اور اس پر کراہت یا حرمت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا۔

سیدنا قرہ فرائٹی سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں بکری ذریح کرتا ہوں اور مجھے اس پرترس آتا ہے کہ میں اسے ذریح کررہا ہوں، آپ مشتی ہے نے فرمایا: ''اگر تو کری پررتم کرتا ہے تو اللہ تھھ پررتم کرے گا۔''

(٧٦٠٥) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّى لَأَذْبَحُ الشَّاةَ وَأَنَا أَرْحَمُهَا أَوْ قَالَ إِنِّى لَأَرْحَمُ الشَّاةَ أَنْ أَذْبَحَهَا فَقَالَ: ((وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللهُ مَ)) (مسند احمد: ١٥٦٧٧) رَحِمَكَ اللهُ مَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: دَخَلَ

عَـلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَعَـمِدْتُ إِلَى عَنْز

(٧٦٠٣) تخريج: اسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة ، أخرجه ابن ماجه: ٣١٧٢(انظر: ٥٨٦٤)

(٢٦٠٤) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة صهيب الحذاء (انظر: ٦٨٦١)

(٧٦٠٥) تـخـريــج: اسناده صحيح، أخرجه الحاكم: ٤/ ٢٣١، والبزار: ١٢٢١، والطبراني في "الكبير": ١٩/ ٥٥ (انظر: ١٥٥٩٢)

(٧٦٠٦) تخريج: اسناده ضعيف، عمر بن سلمة وابوه مجهولان (انظر: ١٥٢٦٦)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الكان المنظمة المنظمة

لِأَذْبَحَهَا فَشَغَتْ فَسَمِعَ ثَغَوْتِهَا فَقَالَ: ((يَا جَابِرُ الا تَقْطَعُ دَرًّا وَلا نَسْلا ـ)) فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللُّهِ! إِنَّمَا هِيَ عَتُودَةٌ عَلَفْتُهَا الْبَلَحَ وَالرُّطَبَ حَتَّى سَمِنَتْ- (مسنداحمد: ١٥٣٣٩)

ارادہ کیا، تو اس نے آواز نکالی، آپ مشکر این نے اس کی آواز س لی اور فرمایا: "اے حابر! دودھ اورنسل والی بکری ذیج نه کرتا۔" میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! یہ بمری چھوٹی ہے، میں نے اسے کچی اورتر تھجوریں جارہ ڈال کرموٹا تازہ کیا ہے۔

فدائد: ..... تمام احادیث اینمفهوم میں واضح میں ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جانور کے لیے مشکل ترین مرحلہ ذبح کا ہوتا ہے، کین حتی الوسع ایباطریقہ اختیار کیا جائے کہ اس کو کم سے کم تکلیف ہو۔

بَابُ جَوَازِ الذَّبُحِ بِكُلِّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ إِلَّا السِّنَ وَالظُّفُرَ وَمَا يُفْعَلُ بِالْبَعِيْرِ النَّادِّ جو چیز بھی خون بہا دے ،اس کے ذریعے ذرخ کرنے کے جواز کا بیان ، ماسوائے رانت اور ناخن کے ، نیز اس امرکی وضاحت کہ بدک جانے والے اونٹ کے ساتھ کیا کیا جائے گا

> فَخَمافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا الْمَوْتَ فَذَبَحَتْهَا بحَجَر، فَذُكِرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا۔ (مسند احمد: ٥٤٦٣)

(٧٦٠٧) عَن ابْن عُمَر أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ سيدنا ابن عمر وَليُّتُن بيان كرتے بيل كه ايك عورت كعب بن تَرْعٰی عَلٰی آلِ کَعْبِ بْنِ مَالِكِ غَنَمًا بِسَلْع الك كى آل كى بريال سلع بهار ك دامن مي جاري هي، اسے اندیشہ ہوا کہ ایک بحری مرنے کے قریب ہے، پس اس نے اس کو پھر کے ساتھ ذیج کر دیا، جب اس کا ذکر نبی کریم مضائلانے سے کہا گہا تو آب مشائلانے نے اسے کھانے کی

احازت دے دی۔

سیدنا کعب بن ما لک کا بیٹا بیان کرتا ہے کہ سیدنا کعب بنائش کی لونڈی سلع بہاڑ کے دامن میں ان کی بحریاں جرا رہی تھی، ایک بری بر جھیزیا حملہ آور ہوا، لیکن جب اس جروابی نے اس بکری کوزندہ پایا تو اس نے ایک پھر کے ذریعے اس کو ذریح كرديا، جب سيدنا كعب بن مالك نے نبى كريم م التي الله سے اس بارے میں یوچھا تو آپ مطاع نے کھانے کی اجازت

(٧٦٠٨) عَن ابْس كَعْب بْن مَالِكِ ٱنَّ جَارِيَةً لِكُعْبِ كَانَتْ تَرْعٰى غَنَمًا لَهُ بِسَلْع فَعَدَا الدُّنْبُ عَلَى شَاةٍ مِنْ شَاتِهَا فَأَذْرَكَتُهَا الرَّاعِيَةُ فَلَاَّكُتْهَا بِمَرْوَةِ، فَسَأَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ دَ النَّبِيُّ فِي فَامَرَهُ بِأَكْلِهَا ـ (مسند احمد: ١٥٨٥٧)

د ہے دی۔

فسواند: ..... اگر پھر کی دھار تیز ہواور وہ چھری کی طرح جسم کو چیرد ہواں سے ذریح کرنا بھی درست ہے، درج ذیل حدیث میں ذبح والے آلے کا کلیہ بیان کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>٧٦٠٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٦٠٥، ٥٥٠٥ (انظر: ٩٤٦٣)

<sup>(</sup>۲٦٠٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٣٠٤، ٥٥٠١، ٥٥٠١ (انظر: ١٥٧٦٥)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ عورت کا جانور کو ذبح کرنا بھی درست ہے۔

سیدنا رافع بن خدیج زاتین سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے كها: اے الله كے رسول! جاراكل وتمن سے مقابله مونے والا ہ، اگر جانور ذیح کرنے کے لیے ہمارے پاس چھری نہ ہو توجمیں کیا کرنا جاہے؟ آپ مطابقات نے فرمایا:"جو چیزخون بہا دے اور اس بر الله كا نام ذكر كيا ميا ہو، اس كو كھا لو، البتہ وہ دانت اور ناخن نه ہو، ہم تم بتاتا ہوں کہ دانت اور ناخن کی وجہ کیا ہے، دانت ہڑی ہے اور ناخن حبشہ کی چری ہے۔" نبی كريم من الله كو كچھ مال غنيمت ملاء اس ميں سے ايك اون بھاگ نکلا،لوگوں نے بہت رو کنے کی کوشش کی،لیکن وہ رو کئے کی طانت ندر کھ سکے، ایک آدمی نے اس پر تیر پھینکا، تو وہ رک كيا، نبي كريم من وشيور في في الله المالي المعض اونث وحثيول كي طرح بدک جاتے ہیں، اگر کوئی ایبا جانورتم پر غالب آ جائے تو اس کے ساتھ اس طرح کیا کرو۔''اس دن نبی کریم مشکھانے نے مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے ایک اونٹ کے عوض دس بکریاں شار کی تھیں۔

(٧٦٠٩) عَنْ رَافِع بِنِ خَدِيج آنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!! إِنَّا لَاقُو الْعَدُو عَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَّى قَالَ: ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأْحَدَّثُكَ أَمَّا السِّنُ فَعَظُمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ \_) قَالَ وَأَصَابَ رَسُولُ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْبًا - فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيدٌ فَسَعُوا لَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْم فَحَبَسَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ لِهٰذِهِ الْإِبِلِ أَوْ قَالَ لِهٰذِهِ النَّعَمِ أَوَابِدَ كَأُوَابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَ لَبَكُمهُ فَاصْنَعُوا بِهِ هٰكَذَا ـ)) قَالَ: وَكَانَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ عَشْرًا مِنَ الشَّاءِ بِبَعِيْرٍ ـ (مسند احمد: ١٧٣٩٣)

فواند: ..... جس جانور کو پکڑ کر ذیح کیا جاسے، اس کے ذیح کے قوانین مقرر ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا جانور بدک جائے اور اس کو قابو میں لانے کی کوئی صورت نہ ہوتو ہم اللہ پڑھ کر اس پر تیریا گولی وغیرہ چلا دی جائے، اگروہ ذیح کرنے سے پہلے مرگیا تو وہ حلال ہوگا، جیسے شکار حلال ہوتا ہے۔

تیز دھار والا جوآلہ خون بہا دے، اس کے ساتھ ذبح کیا جا سکتا ہے،مثلا لوہا، پھر،لکڑی وغیرہ،مگر اس کا تیز دھار مونا لازمی ہے، تاکہ جانورکو نا جائز تکلیف نہ ہو، نیز جانورکو چوٹ نہ لگے اور دباؤنہ بڑے، ورنہ جانور چوٹ یا دباؤے بھی ختم ہوسکتا ہے یا مکمل خون بہنے ت، ک سکتا ہے، اس طرح جانور حرام ہو جائے گا۔

(٧٦١٠) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أتَّى سيدنا جابر بن عبدالله وَلَيْنَ بيان كرت بين كه بنوسلمه مين ع النَّبِيَّ عَلَيْ فَتَى شَابٌ مِنْ بَنِيْ سَلِمَةً فَقَالَ: ايك نوجوان، نبي كريم مَ اللَّهَ اللَّهُ على آيا اور اس في كها:

(٧٦٠٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٥٠٦، ٥٥٠٩، ومسلم: ١٩٦٨ (انظر: ١٧٢٦١)

الكالم المنظمة المنظم ''میں نے ایک خرگوش دیکھا، جے میں نے کنگر مارا، پھرمیرے یاں چھری نہتھی،جس کے ساتھ میں اسے ذبح کرتا تو میں نے اس کو پھر سے ذریح کر دیا، آپ مشاہ کانے نے فرمایا: "اس کو کھالو۔" سیدنا محمد بن صفوان فالند سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے دوخرگوش شکار کئے، چھری وغیرہ موجود نہتھی کہ انہیں ذبح کیا جا سکے، سومیں نے ان کو پتھر کے ساتھ ذبح کر ویا، پھر جب میں نی کریم مشیکانی کے یاس آیا اور آپ مشیکانی سے بوچھا تو آب مشيطين نے ان كو كھا لينے كا حكم ديا۔

سیدنا زید بن ثابت ڈائٹنز بیان کرتے ہیں کہ ایک بکری میں ایک بھیڑئے نے دانت چھو دئے،لیکن پھرلوگوں نے اسے پھر سے ذبح کر دیا، نبی کریم مظفی آنے نے اس کو کھا لینے کی رخصت وہے دی۔

إِنِّي رَأَيْتُ أَرْنَبًا فَخَذَفْتُهَا، وَلَمْ تَكُنْ مَعِي حَدِيْدَةٌ أُذَكِّيْهَا بِهَا وَإِنِّي ذَكَّيْتُهَا بِمَرْوَةٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ فِينَا: ((كُلْ)) (مسنداحمد: ١٤٥٤٠) (٧٦١١) عَنْ مُحَمَّدِ بْن صَفْوَانَ أَنَّهُ صَادَ ٱرْنَبِيْنَ فَسَلَمْ يَجِدْ حَدِيْدَةً يَذْبَحُهُمَا بِهَا، فَذَبَحَهُمَا بِمَرْوَةِ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَيْ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِمَا ـ (مسند إحمد: ١٥٩٦٥)

(٧٦١٢) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ: أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ، فَرَخَّصَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِنْكِ أَكْلِهَا - (مسند احمد: (11977

**فواند**: ..... اگرکوئی درنده حلال جانور کوزخی کرد ہے اور اس کوزندہ یا کرذیج کرلیا جائے تو وہ حلال ہی ہوگا ، یہی

معاملہ اس جانور کا ہے، جو کسی طرح سے زخمی ہو جائے۔ (٧٦١٣) عنْ سَفِيْنَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَشَاطَ نَاقَتَهُ

بجذل، فَسَالَ النَّبِي فِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُم بِأَكْلِهَا ـ

(مسند احمد: ٢٢٢٥)

سیدنا سفینہ رہائنڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے اپنی اوٹمیٰ کا ایک تیز دھارلکڑی کے ذریعہ خون بہا دیا اور نبی کریم مشیکی آ ے اس کے بارے میں یوچھا تو آپ مطاق نے اس کو کھانے کی اجازت دے دی۔

عطاء بن بیار، بنو حارثہ کے ایک آ دمی سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے اپنی اونمنی کے گلے کے گڑھے میں ایک میخ مار دی اور اسے اندیشہ ہوا تھا کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ یہ ویسے ہی

(٧٦١٤) ـ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَار عَنْ رَجُل مِنْ بَنِيْ حَارِثَةَ اَنَّ رَجُلًا وَجَأَ نَاقَةً فِيْ لَبَّتِهَا بِوَتَدِ وَ خَشِيىَ أَنْ تَفُوْتَهُ، فَسَالَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَأَمَرَهُمْ،

(٧٦١١) تمخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه ابوداود: ٢٨٢٢، والنسائي: ٧/ ١٩٧، واین ماجه: ۳۱۷۵ (انظر: ۱۰۸۷۰)

(٧٦١٢) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه النسائي: ٧/ ٢٢٥، وابن ماجه: ٣١٧٦(انظر: ٢١٥٩٧) (٧٦١٣) تـخريج: اسناده معضل ضعيف، يحيى لم يدرك سفينة، بينهما راويان وهما مجهولان، أخرجه

البزار: ٣٨٣١(انظر: ٢١٩٢٠)

(٧٦١٤) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه ابوداود: ٢٨٢٣ (انظر: ٢٣٦٤٧)

وي الله المنظمة المراجعة ( عن ال كرواجيات الرسخيات ) و 259 المراجعة الرسخيات ) و 259 المراجعة الرسخيات ) و 1

مر جائے، اس لیے اس نے مینے سے ذریح کر دی، جب نی کریم مطابق ہے سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ مطابق نے

اس کو کھانے کی اجازت دے دی۔ تیب و میں دور میں

بَابُ ذَكَاةِ الْمُتَرَدِّيَّةِ وَالنَّافِرِةِ وَالْجَنِيْنِ فِي بَطُنِ اُمَّهِ مَا لِي لِي مَا مُوهِ وَ اللهِ إِلَى كَيْمُ مُوهِ وَ الْجَالِدِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

گرنے والے، بدک جانے والے اور ماں کے پیٹ میں موجود بیچ کا بیان

ابوعشراء کے باپ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے کہا:
اے اللہ کے رسول! کیا جانور کو صرف گرد ن کے گڑھے میں
ذریح کیا جاتا ہے؟ آپ مشئے کیا نے فرمایا: ''اگر تو اس کی ران
میں بھی نیز ہ مارے گا تو کھا تی کرے گا۔'

(٧٦١٥) عَنْ أَبِى الْعُشَرَاء عَنْ أَبِيهِ قَالَ فَعُلْدَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ! أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلَّا فِي الْسَحُلْقِ أَوِ اللَّبَةِ؟ قَالَ: ((لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لَأَجْزَأَكَ)) (مسنداحمد: ١٩١٥٥)

بأَكْلِهَا ـ (مسند احمد: ٢٤٠٤٧)

فسوانسد: ..... بیروایت ضعیف ہے، لیکن میفقهی مسئلہ ضرور ہے کہ ہر ممکنہ صد تک جانور کو گردن میں ہی ذک کیا جائے گا، ہاں اگر ایسا کرنا ناممکن ہو جائے ، جیسے جانور بدک جائے ، یا وہ واضح طور پر مرنے کے اسباب کے قریب ہو جائے ، لیکن اس کی گردن تک نہ پہنچا جا سکتا ہوتو پھر کوئی اور ممکنہ طریقہ استعال کیا جائے گا، مثلا تیر چلانا، فائر کرنا ، تلوار چلانا۔

سیدنا رافع بن خدت کرفائن سے مردی ہے کہ نبی کریم مشیر آنے کا کی سیدنا رافع بن خدت کرفائن سے مردی ہے کہ نبی کریم مشیر آنے کا کہ اونٹ بدک گیا، لوگوں نے بہت رو کئے کی کوشش کی، لیکن وہ رو کئے کی طاقت نہ رکھ سیکے، ایک آدمی نے اس پر تیر پھیکا، تو وہ رک گیا، نبی کریم مشیر آنے نے فرمایا: ''بعض اونٹ وحشیوں کی طرح بدک جاتے ہیں، اگر کوئی ایسا جانور تم پر غالب آ جائے تو اس کے ساتھ ای طرح کیا کرو۔''

(٧٦١٦)-عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْج قَالَ: وَأَصَابَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَهْبًا فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنْهَا فَسَعَوْا فَلَمْ يَسْتَطِيعُوهُ فَرَمَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ بِسَهْم فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ لِهُذِهِ الْإِيلِ أَوِ النَّعَمِ أَوَابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ شَىْءٌ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هٰكَذَا۔)) (مسند احمد: ١٥٨٩٩)

فواند: ..... جس جانورکو پکڑ کر ذبح کیا جا سکے،اس کے ذبح کے توانین مقرر ہیں،لیکن اگر کوئی ایسا جانور بدک جائے اوراس کو قابو میں لانے کی کوئی صورت نہ ہوتو ہم اللہ پڑھ کر اس پر تیریا گولی وغیرہ چلا دی جائے،اگر اس کا خون بہدگیا اور وہ ذبح کرنے سے پہلے مرگیا تو وہ حلال ہوگا، جیسے شکار حلال ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>٧٦١٥) تـخـريـج: اسـنـاده ضعيف لجهالة ابي العشراء أخرجه الترمذي: ١٤٨١ ، وابن ماجه: ٣١٨٤ ، والنسائي: ٧/ ٢٢٨ (انظر: ١٨٩٤٧)

<sup>(</sup>٧٦١٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٥٠٣، ومسلم: ١٩٦٨ (انظر: ١٥٨٠٦)

تیز دھار والا جوآلہ جانور کا خون بہا دے، اس کے ساتھ ذبح کرنا درست ہے، لیکن بیضروری ہے کہ آلہ ہڑی اور ناخن کانہیں ہونا جاہے۔

> (٧٦١٧) عَنْ آبِيْ سَعِيْدِ ن الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَنِينِ يَكُونُ فِي بَطْن النَّافَةِ أو الْبَقَرَةِ أو الشَّاةِ، فَقَالَ: ((كُـلُـوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ\_)) (مسند احمد: ۱۱۲۸۰)

(٧٦١٨) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْق ثَنَان) عَن النَّبِي عِنْ فَالَ: ((ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمِّهِ.)) (مسند احمد: ۱۱۳۶۳)

سیدنا ابوسعید خدری والت ایان کرتے ہیں کہ ہم نے نی كريم مضائق ہے سوال كيا كہ جو اونٹن گائے ما كرى كے ييك میں بحدے، جوذ کے کرنے کے بعد پیٹ سے نکلے، آب مطاقات نے فرمایا: "اس کی مال کو ذریح کرنا ہی اس کو ذریح کرنا ہے، اگر مرضى ہوتو کھالو''

سیدنا ابوسعد خدری فائن سے روایت ہے کہ نی کریم مطابقات نے فرمایا: "پیٹ کے بیچ کے لیے اس کی ماں کا ذریح کرنا ہی کائی ہے۔''

فواند: ..... ان احادیث معلوم ہوا کہ اگر حاملہ جانور کو ذیح کیاجائے اور اس کے پیٹ سے بجے نکل آئے، جومرا ہوا ہو، تو وہ حلال ہی ہوگا ، اگر وہ زندہ ہوتو اس کوالگ ہے ذبح کیا جائے گا۔

چونکہ بعض لوگ طبعی طور پر ایسے نیچے کو کھانے بر آمادہ نہیں ہوتے، اس لیے آپ مشے ایک نے کھانے والول کی خواہش پر جھوڑ دیا، ویے مزاج ایک نہیں ہوتے، ایک دفعہ جب ہم نے ایسا بچدایک آدمی پر پیش کیا تو وہ بہت خوش ہوکر محرلے گیا اوراس نے کھایا۔

بَابٌ فِي أَنَّ مَا أُبِينَ مِنُ حَيٍّ فَهُوَ مَيْتَةٌ، وَمَا لَا يَجُوزُ أَكُلُهُ مِنَ الذَّبَائِح زندہ چانور سے علیحدہ کئے ہوئے جھے کے مردار ہونے اوران ذبیحوں کا بیان، جن کو کھانا جَا مُزنہیں ہے۔ (٧٦١٩) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبْنِ عَبَّاسِ عَنِ سيدتا ابوبريه اورسيدتا ابن عباس وَلَا عَما يان كرت مي كه نبى النَّبِيِّ عَلَىٰ أَنْ ( ﴿ لَا تُعَوْكُ الشَّرِيطَةُ فَإِنَّهَا ﴿ كُرِيمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى المَّاوَء كونكم مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَ ذَبِيْحَةُ الشَّيْطَانِ) (مسند احمد: ٢٦١٨) وبيرب:

**نسواند**: ..... شریطه وه جانور ہے جس کی رکیس نہیں کا شتے اور نہ ہی مکمل طور پر ذرج کرتے ہیں، بلکہ حلق میں معمولی کافتے اور جانور کو چھوڑ ویے ہیں، جورز ہے تریة مرجاتا ہے، بدظالمانمل چونکه شیطان نے بتایا تھا اوراس (٧٦١٧) تـخـريج: حديث صحيح بطرقه وشواهده، أخرجه ابوداود: ٢٨٢٧، والترمذي: ١٤٧٦، وابن ماجه: ٣١٩٩ (انظر: ١١٢٦٠)

(٧٦١٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

(٧٦١٩) تـخريج: اسـنـاده ضـعيف، عمرو بن عبد الله ليس بالقوى، أحاديثه لا يتابعه الثقات عليها، أخرجه ابو داود: ۲۸۲۱ (انظر: ۲۶۱۸)

#### الرين الرين الرين الرين الرين ( 261 ) ( 261 ) ( وجرات اور سخبات ) ( وجرات اور سخبات ) ( وجرات اور سخبات ) ( وجرات الرين )

نے اس کوخوش نما بنا رکھا تھا، اس لیے اسے شبطان کا ذبحہ قرار دیا گیا ہے، اس کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ ابھی حانور زنده ہوتا تو اس کی کھال اتار دیتے تھے اور رگیں نہ کا پٹتے تھے اور وہ ای طرح مرجاتا۔

رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَدِيْنَةَ وَبِهَا نَاسٌ يَعْمِدُونَ موره تشريف لائے تو وہاں کھ لوگ تے، جو بكريوں كرين إِلَى ٱلْيَاتِ الْغَنَمِ وَأَسْنِمَةِ الإبلِ فَيَجُبُّونَهَا، اوراونوْل كى كومانيس كاث كر ( كما ليت )، بي كريم مِنْ يَتَالِمُ في فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ فَرِمايا: "جوزنده جانور سے كوشت كاث ليا جائے، وه كوشت

(٧٦٢٠) - عَنْ أَبِنَي وَاقِدِ نِ اللَّهِ ثِنِي قَالَ: قَدِمَ سيدنا ابوواقد ليثى بْنَاتْدُ ہے مروى ہے كہ نبي كريم مِضْ عَلَيْتُ مدينه وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِي مَيْتَةً )) (مسنداحمد: مردار بـ" (YYY EA

فواند: ....اس سے جانور کوانتہائی اذیت ہوتی ہے، شریعت نے بھی کاٹے ہوئے ایسے جھے کوحرام قرار دیا ہے۔



#### الرائي المراجز المراج

# ٣٩: كِتَابُ الطِّبِّ وَالرُّفَى وَالْعَيْنِ وَالْعَدُوٰى وَالتَّشَاوُمِ وَالْفَالِ ٢٩ ضَابُ الطِّبِ وَالْفَالِ طب، دم، نظر بد، بياري كامتعدى مونا، بدفال لينا اور نيك فال لينا

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَتِّ عَلَى التَّدَاوِي، وَأَنَّ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً علاج کرنے برآ مادہ کرنے اور اس چیز کا بیان کہ ہر بیاری کی دواہے

(٧٦٢١) - عَـنْ أنَسس بن مَالِكِ قَالَ: إنَّ سيدنا الس بن مالك والله يان كرتے بيں كه بى كريم من الله رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: ((إِنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فَ عَرْوَجَلَّ فَ عَرْمايا: "بِ شَكَ اللَّه تعالى في جهال يماري بيداكي جه، حَيْثُ خَلَقَ الدَّاءَ خَلَقَ الدَّوَاءَ فَتَدَاوَوْا د)) وإن اس كاعلاج بهي پيدا كيا ہے، پس علاج كيا كرو ـ''

(مسند احمد: ۱۲۲۲٤)

(٧٦٢٢) عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ عَن النَّبِيِّ عِلَيَّا أَنَّهُ قَالَ: ((لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَبَتْ دَوَاءٌ الدَّاءَ بَراَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى ـ)) (مسند احمد: ۱۵۲۵۱)

(٧٦٢٣) عَنْ زَيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَسَامَةَ بْن شَرِيكِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلْى رَسُولِ اللَّهِ عِنْ فَعَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!

سیدنا جابر بن عبدالله زالند بران کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکر کیا نے فرمایا: "ہر بیاری کا علاج ہے، جب دواء بیاری کے مطابق ہو جاتی ہے تو اللہ تعالی کے حکم سے مریض صحت مند ہو جاتا

اسامہ بن شریک اپن قوم کے ایک آدی سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی نی کریم مشاکل کے پاس آیا اور اس نے كہا: اے الله كے رسول! لوگوں ميں سے سب سے زيادہ بہتر

(٧٦٢١) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه ابن ابي شيبة: ٨/ ١(انظر: ١٢٥٩٦)

(٧٦٢٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٢٤ (انظر: ١٤٥٩٧)

(٧٦٢٣) تـخـريـج: حــديـث صحيح، أخرجه ابوداود: ٣٨٥٥، وابن ماجه: ٣٤٣٦، والترمذي: ٢٠٣٨ (انظر: ۲۵۱۸)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

أَيُّ الـنَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ: ((أَحْسَنُهُمْ خُلُقّا۔)) ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْتَدَاوٰى؟ قَالَ: ((تَـدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءٌ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ -))

(مسند احمد: ۱۸٦٤٧)

(٧٦٢٤) ـ (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زيَادِ بن عَلاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بن شَرِيْكِ وَكَالِيَّهُ قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيِّ عِلَيٌّ وَاصْحَابُهُ عِنْدَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُءُ وْسِهِمُ الطَّيْرُ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقَعَدْتُ، قَالَ: فَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ فَسَ أَلُوهُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ!! نَتَدَاوَى؟ قَـالَ: ((نَعَمْ تَدَاوَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدِ الْهَرَمِ وَفِيْ روَايَةِ إِلَّا الْسَمَوْتَ وَالْهَرَمَ -)) قَالَ: وَكَانَ أُسَامَةُ حِينَ كَبرَ، يَقُولُ: هَلْ تَرَوْنَ لِي مِنْ دَوَاءِ الْأَنَ؟ قَالَ: وَسَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ هَلْ عَلَيْنَا خَرَجٌ فِي كَذَا وَكَذَا قَالَ: ((عِبَادَ اللهِ وَضَعَ اللُّهُ الْحَرَجَ إِلَّا امْرَأَ اقْتَضَى امْرَأً مُسْلِمًا ظُلْمًا فَلْلِكَ حَرَجٌ وَهُلْكٌ ـ)) قَالُوا: مَا خَيْرٌ مَا أُعْطِيَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((خُسلُقٌ حَسَسِنٌ مِ) (مسنداحمد: (11750

الكور المنظم ال كون بي؟ آب مضايمياً نے فرمايا: "جوسب سے زيادہ بہتر اخلاق دالا ہو۔'اس نے پھر کہا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم علاج معالجه كروا كت بين؟ آب مطاعين في فرمايا: "بالكل علاج كرواؤ، الله تعالى نے جو يمارى نازل كى ہے، اس كى دوا بھی پیدا کی ہے اور شفاء بھی پیدا کی ہے، اسے جان لیا جس نے جان لیا اور اس سے بے خبر رہا ہے، جو بے خبر رہا ہے۔'' (دوسری سند) شعیه، زیاد بن علاقه سے اور وہ سیدنا اسامه بن شریک شافنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا: میں نبی كريم الشيئيل ك ياس آيا، جبد آب الشيئيل ك ياس آب ك صحابه کرام نگائیم بھی موجود تھے، وہ ایسے باادب بیٹھے تھے جیے کہ ان کے سرول پر برندے بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے آب الشيئية برسلام كها اور وبال بينه كيا، ايك ديباتي آيا اور اس نے آپ مطابق سے سوال کیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم علاج كروا كت بير؟ آب من عَلَيْ في فرمايا: "إن! علاج كرواؤيا كرو، بيشك الله تعالى نے جو بيارى بھى پيداكى ہے، اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے، صرف برھایے کا (اور ایک روایت کے مطابق موت کا بھی ) کوئی علاج نہیں۔ '' جب سیدنا اسامه خليَّظ بوڑھے ہو گئے تو وہ کہتے تھے: کیا ابتم میرا علاج كر سكتے ہو۔اس كے علاوہ ديهاتوں نے آپ مطفعاً اللہ یوچھا کہ فلاں فلاں چیز میں کوئی حرج ہے؟ آب مشنَا آیا نے فرمایا: ''اے اللہ کے بندو! اللہ تعالیٰ نے دین میں حرج رکھی ہی نبیں، مگراس معاملہ میں حرج ہے جومسلمان ظلم کرتا ہے، بیرحرج ہے، یہ ہلاکت ہے۔'' انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول!

سب سے بہتر کیا چیز ہے، جو لوگوں کو عطا کی گئی ہے؟

آپ ﷺ نے فرمایا ''اچھاخلاق۔''

الک صحالی ہے ہے مروی ہے کہ نبی کریم مضائلی نے انصار کے ایک آ دمی کی عیادت کی، جے زخم لگا تھا، رسول الله مطابق آنے نے فرمایا: ''بنوفلاں کا حکیم بلا کر لاؤ۔''لوگوں نے اس کو بلایا اور وہ آ حمیا، اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! اے اللہ کے رسول! کیا میں جو بیاری بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی شفاء بھی پیدا کی -۾-

عطاء بن سائب بیان کرتے ہیں کہ میں عبد الرحمٰن کے پاس آیا، وہ ایک غلام کو داغ لگا رہے تھے، میں نے کہا: تم اسے داغيتے ہو؟ انھوں نے كہا: مال مەعرب والوں كا طريقة علاج ہے، سیدنا عبد الله بن مسعود بنائش سے مروی ہے کہ نبی كريم الشيئين في الله تعالى في جو يماري بهي بيداك ہے،اس کے ساتھ اس کی دواء بھی نازل کی ہے،تم میں سے جو آدمی اس سے نادان رہا ہے، وہ نادان رہا ہے اور جس نے اسے جان لیا ہے، سواس نے جان لیا۔''

(٧٦٢٥) ـ عَنْ هِلَال بْن يَسَافَ عَنْ ذَكُوانَ عَنْ رَجُلِ مِنَ الْآنْمَادِ قَالَ: عَادَ رَسُولُ الله الله الله وَجُلاب بِ جَرْحٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله على: ((ادْعُوالَهُ طَبِيبَ بَنِي فُلان ـ)) قَالَ: فَدَعَوْهُ فَجَاءً، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَ سُغْنِي الدُّواءُ شَنْنًا؟ فَقَالَ: ((سُبْحَانَ اللَّهِ! وَهَـلْ أَنْـزَلَ الـلُّـهُ مِنْ دَاءٍ فِي الْاَرْضِ إِلَّا جَعَلَ لَهُ شِفَاءً \_)) (مسند احمد: ٢٣٥٤٣) (٧٦٢٦) عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمُن فَإِذَا هُوَ يَكُوى غُلامًا، قَالَ: قُلْتُ: تَكُويهِ؟ قَالَ: نَعَمْ هُوَ دَوَاءُ الْعَرَب، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُسْزِلْ دَاءً إِلَّا وَقَدْ أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءً ، جَهِلَهُ مِنْكُمْ مَنْ جَهِلَهُ وَعَلِمَهُ مِنْكُمْ مَنْ عَلِمَهُ \_)) (مسند احمد: ٤٢٦٧)

فوائد: ..... جہاں الله تعالى نے اپن حكمت ودانائى كے تقاضے كے مطابق مختلف قتم كى يمارياں نازل كى بين، وہاں اپنے بندوں پر احسان کرتے ہوئے ان کے علاج کے اسباب بھی پیدا فرمائے ہیں۔عصرِ عاضر میں مختلف بیاریوں کے مختلف قتم کے علاج کی تحقیقات سامنے آرہی ہیں، جوسکون دہ بھی ہیں اور شافی بھی۔

معالج حضرات، ان کا تعلق حکمت سے ہویا ایلو پیتی سے یا ہومیو پیتی سے، کو جائے کہ وہ کمل تعلیم ، حقیق ادر ریس جے بعدمیدان میں آئیں، تا کہ مناسب اور صحیح انداز میں انسانیت کی خدمت کرسکیں۔

(٧٦٢٧) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ سيده عائشه رَكَّ عَي الله عَلَيْهِ مِن كُد فِي كُر مِي مُسْتَعَلَيْ نَ فرمايا:

<sup>(</sup>٧٦٢٥) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه ابن ابي شيبة: ٨/ ١ (انظر: ٢٣١٥٦)

<sup>(</sup>٧٦٢٦) تـخـريـج: صـحيـح لغيره، أخرجه الحميدي: ٩٠، والبيهقي: ٩/ ٣٤٣، وابن حبان: ٢٠٦٢، وابويعلى: ١٨٣ ٥ (انظر: ٢٦٧)

<sup>(</sup>٧٦٢٧) تخريج: اسناده ضعيف، ابراهيم بن يزيد النخعي لم يسمع من عائشة، ومغيرة الضبي روايته عن ابر اهیم ضعیفة (انظر: ۲۵۳۷۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الموالي المنافية المالية الما "داغنے کے بجائے کیڑے سے سینکنا بہتر ہے، کیلے میں انگلی مارکر دوائی لگانے کی بحائے ناک میں قطرہ ڈالنا بہتر طریقہ علاج ہے اور اب گلے میں پھونکیں مارنے کے مرنبت منہ کی ایک جانب ہے دوائی ڈالنا بہتر طریقہ علاج ہے۔''

رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَكَانُ الْكَيِّ التَّكْمِيدُ، وَمَكَانُ الْعِلاقِ السَّعُوطُ، وَمَكَانُ النَّفْخِ اللَّدُودُ\_)) (مسند احمد: ۲٥٨٨٥)

فسوانسد: ..... کیڑنے سے سینکنے سے مراد ہے ہے کہ کیڑے کو گرم کر کے زخم پر رکھا جائے اور بیٹل بار بار

دوہرایا جائے۔

ابو فذامه، جو بنو حارث بن سعد بن مريم ميس سے بين، بيان كرتے ہيں: اے الله كے رسول! آپ بتاكيس كدايك دواك ذربعہ ہم علاج کرواتے ہیں اور دم کے ذریعے دم کرواتے ہیں اور بیاؤ کے ذریعہ ہے ہم بیاؤ اختیار کرتے ہیں (یعنی احتیاط کر ليتے جيں، كيا بيامور الله تعالى كى تقدير كورة كرديتے جيں۔ " نبي كريم مِشْئِرَيْنِ نِهِ فرمايا ''بيهجي الله تعالى كي تقدير كاحصه بين -''

(٧٦٢٨)-عَنِ ابْنِ شِهَابِ أَنَّ ابْنَ أَبِى خِزَامَةَ أَحَدَ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ سَعْدِ بْنِ هُذَيْمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ آبَاهُ حَدَّثُهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ دَوَاءٌ نَتَدَاوٰي بِهِ وَرُقِّي نَسْتَرْقِيهَا وَتُقَى نَتَقِيهِ هَلْ تَرُدُّ ذٰلِكَ مِنْ قَدَرِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ شَىيْءٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّهُ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ)) (مسنداحمد: ١٥٥٥٣)

فسواند: ..... کسی باری کا علاج کرنے یا کروانے کا بیمطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی تقدیر کا مقابلہ کیا جارہا ہے، باری اللہ تعالی کی آزبائش ہے، ہمیشہ اس سے عافیت کا سوال کرنا جا ہے، اور اگر آدمی اس میں جتلا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا علاج کرے ممکن ہے کہ شفا ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ

معلوم ہوا کہ بیاری کے لیے جائز اسباب اختیار کرکے شفاء طلب کرنا ثابت ومسنون ہے، کیکن اعتقاد یہ ہو کہ یہ اسباب ہیں، اصل شفاء تو الله تعالیٰ کے تھم ہے ہی ہوگی، یہ تو کل اور توحید کے منافی نہیں، اس طرح جس طرح بھوک لگے تو کھانا اور پیاس لگے تو یانی پینا توکل کے خلاف نہیں ای طرح ہلاک کرنے والی باتوں یا مقامات سے بحاد اختیار کرنا، عافیت کی دعا کرنا اورمضرت کی چیزوں سے دفاع کرنا اور دم وغیرہ کروانا جائز ہے تو کل کے منافی نہیں ۔

بَابُ النَّهُي عَنِ التَّدَاوِي بِمَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ حرام دوا سے علاج کروانے کے متعلق نہی کا بیان

(٧٦٢٩) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهِي رَسُولُ سيدنا ابوبريه وَلِيْنَ بيان كرت بي كه ني كريم من آيا في

<sup>(</sup>٧٦٢٨) تخريج: اسناده ضعيف، أخرجه الترمذي: ٢١٤٨، وابن ماجه: ٣٤٣٧(انظر: ١٥٤٧٢)

<sup>(</sup>۷٦۲۹) تخریج: اسنادہ حسن ، أخر جه ابن ماجه ، ۳٤٥٩ (انظر: ۱۰۱۹٤) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## اللهِ الله عَن الدَّوَاءِ الْخَبِيْثِ يَعْنِى السُّمَّدِ فَبِيثِ دواك ماته علاج كرنے سے منع فرمایا ہے، آپ

مضايية كى مرادز برتقى\_

فوانسد: ..... اگرز ہرکو مارکراس کے اثر کومفید ثابت کرلیا جائے تو بیداور بات ہوگی، جیسے سانپ کے ڈسنے کا ترباق زہر سے تیار کیا جاتا ہے۔

(٧٦٣٠) - عَنْ طَارَقِ بْنِ سُويْدِ نِ الْحَضْرَمِيِّ الْتَهْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(مسند احمد: ۱۰۱۹۷)

سیدنا طارق بن سوید حضری زباتی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں:
میں نے کہا: اے اللّٰہ کے رسول! ہماری سرز مین میں انگور ہیں،
ہم ان کو نچوڑ کر (شراب بناتے ہیں) اور پھر پیتے ہیں،
آپ مشیکی آنے فرمایا: ''نہیں۔'' میں نے پھر اپنی بات
دہرائی، آپ مشیکی آنے فرمایا: ''نہیں۔'' میں نے کہا: ہم اس
کے ذریعہ بمار کے لیے شفا طلب کرتے ہیں، آپ مشیکی آنے نے فرمایا: '' ہینک یہ شفانہیں ہے، بلکہ یہ تو خود بماری ہے۔''

**فواند**: ..... اس سے ثابت ہوا کہ شراب سے علاج حرام ہے، اسے بینا بھی حرام ہے اور ہرنجس اور حرام چیز کا یمی حکم ہے۔ دیکھیں حدیث نمبر (۷۵۷۷)

(٧٦٣١) - عَنْ عَقْلَمَةً بْنِ وَائِل عَنْ آبِيْهِ آنَهُ شَهِدَ النَّبِيَّ عَنْ كَبِيْهِ آنَهُ شَهِدَ النَّبِيَّ عَنْ وَسَالَهُ رَجُلٌ مِنْ خَنْعَمَ يُعَالُ لَكُ: سَوَيْدُ بُنُ طَارِقِ عَنِ الْخَمْرِ فَضَالُ لَكُ: سَوَيْدُ بُنُ طَارِقِ عَنِ الْخَمْرِ فَضَالُهُ مَا فَقَالَ : إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ نَصْنَعُهُ دَوَاءً ، فَقَالَ النَّبِيُ عَنَى ذَاءً .)) (مسند فقالَ النَّبِيُ عَنَى : ((إنَّ مَا هِيَ دَاءً .)) (مسند احمد: ٢٧٧٨)

(٧٦٣٢) ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: ذَكَرَ طَبِيْبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ فَلَىٰ دَوَاءُ وَذَكَرَ النَّضِفْدَعَ يُجْعَلُ فِيْهِ، فَنَهٰى رَسُولُ اللهِ فَلَىٰ عَنْ قَتْلِ الضِّفْدَعِ ـ (مسند احمد: ١٥٨٤٩)

سیدنا وائل بن جمر زائین بیان کرتے ہیں کہ میں حاضر تھا، نبی کریم مطنع آئی ہے تعم قبیلہ کے ایک آ دمی نے، جس کا نام سوید بن طارق تھا، شراب کے متعلق دریافت کیا، آپ مطنع قر مایا، اس نے کہا: کیا اس کو بطور دوا استعال کرلیں، نبی کریم مطنع قر مایا، اس نے کہا: کیا اس کو بطور دوا استعال کرلیں، نبی کریم مطنع آئی نے فر مایا: ''یہ تو خود بیاری ہے۔'

سیدنا عبدالله الرحمٰن بن عثان نوائنو بیان کرتے میں کہ ایک حکیم نے نبی کریم مشنی آئے کے پاس ایک دوا کا ذکر کیا اور کہا کہ اس میں مینڈک بھی ڈالا جاتا ہے تو نبی کریم مشی آئے ہے نے مینڈک کو قتل کرنے ہے منع فرما دیا تھا۔

<sup>(</sup>٧٦٣٠) تخريج: أخرجه مسلم: ١٩٨٤ (انظر: ١٨٧٨٧)

<sup>(</sup>٧٦٣١) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>۷٦٣٢) تخریج: اسنادہ صحیح ، أخرجه ابوداود: ۳۸۷۱، ۵۲۲۹ ، والنسائی: ۷/ ۲۱۰ (انظر: ۱۵۷۵۷) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فواند: ..... اس سے نابت ہوا کہ مینڈک کو بار نامنع ہے، سواسے دوا میں استعال کرنا اور کھانا بھی منع ہے۔ اس باب کی احادیث ہے معلوم ہوا کہ حرام اور نجس چیز میں شفانہیں ہوتی۔

بلاشک وشبہ ہر بیاری کا علاج حلال چیزوں میں ہے، کیکن آج کل دوائیں تیار کرنے والے اس چیز کی کوئی بروا نہیں کرتے کہ وہ جس چز کوبطور دوا استعال کرانا چاہتے ہیں،شریعت میں اس کا تھم کیا ہے، آیا وہ حلال ہے یا حرام۔ موجودہ سائنسی ترتی یافتہ دور میں محقیق کر کے دواؤں میں استعال ہونے والی ہرحرام چیز کا متبادل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں ضروری ہے کہ مسلم حکومت اور مسلم ڈاکٹر اور حکیم حضرات اپنی ذمہ داریاں سمجھیں اور لیبارٹریاں قائم کریں اور اغیار کی تحقیقات پر انگشت بدنداں ہونے کے بجائے اپنے تجربات کی روشنی میں ان کا متبادل پیش کریں۔اس معاملے میں مسلم محققین طب نبوی کے تعاون سے حیران کن ایجادات دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحُمِّي وَعِلَاجِهَا

بخاراوراس کے علاج کا بیان

فَأَبُر دُوْهَا بِالْمَاءِ ـ)) (مسند احمد: ٤٧١٩)

(٧٦٣٣) - عَـنْ عَبْدِ السَّلِيهِ بْسِن عُمَرَ عَن سيدنا عبدالله بن عمر وُلِيَّيُ بيان كرتے ہيں كه بي كريم مِشْطَيْةً النَّبِيِّ ﷺ: ((اَلْحُسْمَى مِنْ فَيْسِع جَهَنَّمَ فَرِمايا: "بخار دوزخ كى بماپ مِن سے ہے، اسے يانى ك ذريع ٹھنڈا کرو۔''

فواند: ..... آنے والی روایات میں بھی بخار میں نہانے اور پانی کے ذریعے اس کے اثر کو کم کرنے یاختم کرنے کا ذکر ہے،لیکن یادر ہنا جا ہے کہ بخار کی بعض قسموں میں یہ علاج کیا جاتا ہے۔

> (٧٦٣٤) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((إِذَا أَحْسَسْتُمْ بِالْحُمْى فَأَطْفِئُوْهَا بالْمَاءِ الْبَارِدِ )) (مسند احمد: ٦٠١٠)

نے فرمایا:''جب تم بخارمحسوس کروتو ٹھنڈے یائی کے ذریعے اس کے اثر کوختم کرو۔''

سیدنا عبدالله بن عمر والنو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منتقطیم

(٧٦٣٥) عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْج قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفُولُ: ((إِنَّ الْحُمَّى فَوْرُ حَهَنَّمَ (وَفِي لَفُظِ مِنْ فَوْرِ جَهَنَّمَ) فَأَبْرِ دُوْهَا بِالْمَاءِ)) (مسنداحمد: ١٧٣٩٨)

سیدنا رافع بن خدر کی فائنو بان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشاکلیا نے فرمایا: ''بخار دوزخ کا جوش ہے، یانی کے ذریعے اس کے اثر کوزائل کیا کرو۔''

<sup>(</sup>٧٦٣٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٢٦٤، ومسلم: ٢٢٠٩(انظر: ٤٧١٩)

<sup>(</sup>٧٦٣٤) تخريج: حديث صحيح، أخرجه الطيالسي: ١٩١٩، وانظر الحديث السابق (انظر: ٢٠١٠)

<sup>(</sup>۷۹۴۵) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۲۱۲، ومسلم: ۲۲۱۲ (انظر: ۱۷۲۱۸) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سیدنا ابو بشیر انصاری والنظ نبی کریم منطق کیا ہے اس کی مثل بیان کرتے ہیں۔

ابومزہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: میں لوگوں کو سیدنا ابن عباس زائش سے دور ہٹایا کرتا تھا، ایک دفعہ میں کچھ دن نہ جا سکا، پھر بعد میں جب میں گیا تو انھوں نے کہا: میرے پاس آنے میں کیا چیز رکاوٹ بی رہی؟ میں نے کہا: جی بخار میں مبتلا ہوگیا تھا، بے شک نبی کریم میں تھا آنے نے فرمایا: "بخار دوزخ کی بھاپ میں سے ہوگیا تھا، بے شک نبی کریم میں تے ہوگیا تھا، بے شک نبی کریم میں تے تاب زم زم کے ذریعے شمنڈا کیا کرو۔"

(٧٦٣٦) - وَعَنْ آبِي بَشِيْرِ نِ الْانْصَادِى عَنِ النَّبِيِّ فِي بِعِثْلِه - (مسند احمد: ٢٢٢٣١) (٧٦٣٧) - عَنْ آبِي جَمْرَةَ قَالَ: كُنْتُ آذْفَعُ النَّاسَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَاحْتَبِسْتُ آيَّامًا، فَقَالَ: مَا حَبَسَكَ؟ قُلْتُ: ٱلْحُمْى، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ فَيْ قَالَ: ((إِنَّ الْحُمْى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَ آبْرِدُوْهَا بِمَاءِ زَمْزَمَ -)) (مسند احمد: ٢٦٤٩)

فوافد: ..... زمزم کا پانی مبارک ہے، اس لیے اس سے کیا جانے والاعشل زیادہ مفید ہوگا، کین اس چیز کا بھی امکان ہے کہ آپ منظ آیا کی مرادیہ ہوگا کہ زمزم کا پانی پیا جائے، جیسا کہ آپ منظ آیا نے فرمایا: ((مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ۔)) .....'زمزم کا پانی اس مقصد کے لیے ہوگا، جس مقصد کے لیے پیا جائے گا۔' (ابن ماجہ: ۲۲ ۳۰)

سیدہ عائشہ و اللہ ایان کرتی ہیں نبی کریم مطابع نے فرمایا:
"بخار کی شدت دوزخ کی بھاپ میں سے ہے،اسے پانی کے
ذریعے شنڈا کیا کرو۔"

سیدنا جابر بن عبدالله فالنو ایان کرتے ہیں کہ بخار نے نی کریم مطفی آیا ہے اجازت طلب کی، آپ نے فرمایا: "یہ کون ہے؟" بخار نے کہا: میں ام ملدم ہوں، آپ مطفی آیا نے اسے قباء والوں کے پاس چلے جانے کا حکم دیا، بس پھراللہ بی جانتا ہے کہان کواس سے کیا تکلیف ہوئی، انھوں نے آپ مطفی آیا نے ہو، اگر سے شکایت کی، آپ مطفی آیا نے فرمایا: "تم کیا چاہتے ہو، اگر مے جو وقو میں تہارے لیے اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں، وہ

شُرِبَ لَهُ - )) ..... '(مرم كا پال اى مقصد كے ليے ، السَّرِي فَضَدَ ) .... '(مرم كا پال اي مقصد كے ليے ، السَّح مَّى مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ الْسُحُ مَّى مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ فَابْرِ دُوْهَا بِالْمَاءِ )) (مسند احمد: ٢٤٧٣٢) فَابْرِ دُوْهَا بِالْمَاءِ )) (مسند احمد: ٢٤٧٣٢) عَنْ جَابِرٍ قَالَ اسْتَأْذَنَتِ الْحُمَّى عَلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((مَا شِنْتُمْ اللَّهُ ) فَالَّنْ أَمُّ مِلْدَمٍ ، قَالَ فَأَمَرَ بِهَا إِلَى أَهْلِ قُبَاءَ ، فَلَقُوا مِنْهَا مَا يَعْلَمُ اللَّهُ فَأَتُوهُ فَشَكُوا ذَٰلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ: ((مَا شِنْتُمْ إِنْ فَاتُوهُ وَاللَّهُ لَكُمْ فَيكُشِفَهَا عَنْكُمْ فَيكُشِفَهَا عَنْكُمْ وَإِنْ شِنْتُمْ أَنْ أَدْعُو اللَّهُ لَكُمْ فَيكُشِفَهَا عَنْكُمْ وَإِنْ شِنْتُمْ أَنْ أَذْعُو لَاللَّهُ لَكُمْ طَهُورًا - )) قَالُوا: وَإِنْ شِنْتُمْ أَنْ تَكُونَ لَكُمْ طَهُورًا - )) قَالُوا:

(٢٦٣٦) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٧٥٢ (انظر: ٢١٨٨٦)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>(</sup>٧٦٣٧) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه البخارى: ٣٢٦١ بلفظ: "فابردوها بالماء، أو قال: بماء زمزم" شك همام (انظر: ٢٦٤٩)

<sup>(</sup>٧٦٣٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٢٦٣، ٥٧٢٥، ومسلم: ٢٢١٠(انظر: ٢٤٢٢٨)

<sup>(</sup>٧٦٣٩) تـخريج: رجاله رجال الصحيح وفي متنه غرابة، أخرجه ابويعلى: ١٨٩٢، وابن حبان: ٢٩٣٥، والحاكم: ١/ ٣٤٦ (انظر: ١٤٣٩٣)

يَسَا رَسُسُولَ السَّلِيهِ! أُوَتَفْعَلُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ-)) قَالُوا فَدَعْهَا ـ (مسند احمد: ١٤٤٦)

فواند: ..... ام ملدم ، بخار کی کنیت ہاور یہ بات اپن جگہ پر درست ہے کہ جسمانی تکالف کی وجہ سے گنا ہول کی معافی اور بلندی درجات جیسے نعتیں نصیب ہوتی ہیں۔

> (٧٦٤٠) عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهُ كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ لِتَدْعُو لَهَا صَبَّتِ الْمَاءَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا وَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى آمَرَنَا أَنْ نُبَرُّدَها بِالْمَاءِ، وَقَالَ: ((اِنَّهَا مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ-)) (مسند احمد: ٢٧٤٦٥)

سیدہ اساء والنعا سے مروی ہے کہ جب ان کے باس کوئی عورت لائی جاتی تا کہ اس کے لیے بخار سے نجات کی دعا كري، تو وه اس عورت كے دامن ميں ياني والتي اور كہتى تحيي کہ نی کریم مشخ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم بخار کو یانی کے ساتھ شنڈا کیا کریں اور آپ مٹھے مینے نے فرمایا: "بیشک ب دوزخ کی بھاپ سے ہے۔''

> (٧٦٤١) عَنْ أَسِى أُمَامَةً عَن النَّبِي اللَّهِ فَالَ: ((ٱلْحُمّٰي مِنْ كِيْرِ جَهَنَّمَ، فَمَا آصَابَ الْمُوْمِنَ مِنْهَا كَانَ حَظُّهُ مِنَ النَّارِ-)) (مسند احمد: ۱۸ ۲۲۵)

سیدنا ابوامامہ ڈائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مضائیۃ نے فرمایا: "بخار دوزخ کی بھٹی سے ہے،مومن کو جتنا بخار ہوگا، بیا تناہی اس کے لیے آگ کا حصہ ہوگا، یعنی اتنی اسے دوزخ کی آگ میں کی ہوگی۔''

فدائد: ..... برقتم کی وینی اور جسمانی بیاری اور تکلیف مومنوں کے گنا ہوں کا کفارہ بنتی ہے میکن اس پرصبر کرنا شُرط ہے، جیسا کہ سیدناصہیب ڈٹائٹو بیان کرتے ہیں: ((بَیْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدٌ مَعَ اَصْحَابِهِ ، إِذْ صَحِكَ، فَقَالَ: أَلا تَسْأَلُونِني مِمَّ أَضْحَكُ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَمِمَّ تَضْحَكُ؟ قَالَ: ((عَجِبْتُ لِأَمْرِ الْمُوْمِنِ، إِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ إِنْ اَصَابَهُ مَايُحِبُّ، حَمِدَ اللَّهَ وَكَانَ لَهُ خَيْرًا، وَإِنْ اَصَابَهُ مَا يَكْرَهُ فَصَبَرَ، كَانَ لَهُ خَيْرًا، وَلَيْسَ كُلُّ أَحَدِ أَمْرُهُ كُلُّهُ خَيْرٌ إِلَّا الْمُوْمِنَ ـ)) (مسلم، صحيحه: ١٤٧) ....." رسول الله مطفيرة صحابه كرام مين تشريف فرما تھ، اچاك آب الشيئية مسكرا برے اور فرمايا: "كياتم مجھ سے سوال

<sup>(</sup>٧٦٤٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٧٢٤، ومسلم: ٢٢١١(انظر: ٢٦٩٢٦)

<sup>(</sup>٧٦٤١) تخريج: حسن لغيره، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٧٤٦٨، والبيهقيي في "الشعب": ۵۸۶ (انظر: ۲۲۱۲)

رُ ٧٦٤٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَّى مُنَا مِنَ الْحُمْى وَالْاوْجَاعِ: ((بِسْمَ اللهِ فَلَى الْحَبِيْرِ، أَعَوْدُ بِاللهِ مِنْ شَرَّ عِرْقِ نَعَّارِ، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ -)) (مسند احمد: ٢٧٢٩)

سیدنا عبدالله بن عباس فی تن بیان کرتے ہیں کہ نی کریم منظی آیا ہمیں بخار اور دیگر جسمانی تکالف کے لیے یہ دعا پڑھنے کی تنقین کرتے تھے: بِسْم الله الْکَبِیْرِ، اَعَوْدُ بِاللّٰهِ مِن شَسِرٌ عِسْ فَارِ، وَمِنْ شَرٌ حَرٌ النَّارِ۔ (الله تعالی ک نام ہے، جو بہت بڑا ہے، میں الله تعالی کی پناہ مانگا ہوں خون بیانے والی رگ ہے اور دوزخ کی گرمی کے شرہے )۔''

بہت وہ اس کے میں دو سیدنا توبان وہا تھا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مینے کو بیان ہو جائے تو وہ اسے شائد نے فرمایا: ' جب تم میں سے کی کو بخار ہو جائے تو وہ اسے شائد سے بانی کے ساتھ بجھائے، کیونکہ یہ دوزخ کی آگر کا فکڑا ہے اور جاری نہر میں چلا جائے اور پانی کے چلاؤ کی طرف رخ کرے اور یہ پڑھی: بیشہ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰ

(٧٦٤٣) - عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمُ الْسُحُمْسِي وَاِنَّ الْسُحُمْسِي وَالْخَاهِ مِنْ النَّارِدِ وَلْيَسْتَقْبِلْ نَهَرًا فَلْيُطْفِئْهَا عَنْهُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ وَلْيَسْتَقْبِلْ نَهَرًا جَارِيًا يَسْتَقْبِلُ جَرْيَةَ الْمَاءِ فَيَقُولُ: بِسَمِ اللَّهِ جَارِيًا يَسْتَقْبِلُ جِرْيَةَ الْمَاءِ فَيَقُولُ: بِسَمِ اللَّهِ اللَّهُ سَلَّةً اللَّهُ مَا فَي وَصَدِّقُ رَسُولَكَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَهْمِ اللَّهُ عَبْدَلُ وَصَدِّقُ رَسُولَكَ بَعْدَ صَلَّةِ النَّهُ مَسِ فَيَعْتَمِسُ فَي اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُولِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَه

<sup>(</sup>٧٦٤٢) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف لـضـعف ابـن ابي حبيبة، أخرجـه ابن ماجـه: ٣٥٢٦، والترمذي: ٢٠٧٥(انظر: ٢٧٢٩)

<sup>(</sup>٧٦٤٣) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة سعيد بن زرعة الشامي، أخرجه الترمذي: ٢٠٨٤(انظر: ٢٢٤٢٥)

## الكالم المنظمة المنظم

**فوائد**: ..... وقت اور دنوں کے تعین کے بارے میں درج ذیل روایت صحح ہے:

سيرنا انس تن ما لك فائترُ سے روايت ہے كه بى كريم مِشْنَطَوْل نے فرمايا: ((إِذَا حَدَّمُ اَحَدُكُ مُ فَلْيَسُنَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ ثَلَاثَ لَيَالِ مِّنَ السَّحَرِ - )) ..... "الركى كو بخار موجائة تين رات بحرى كوفت ايخ جمم ير مصندایانی بہائے۔'( حاکم:۲۰۰/۴۰۰میحد:۱۳۱۰)

سيده عائشه وَكُلُومَا كَهِي مِين كه جب آب مِنْ عَلِينَا كَي تَكليف بِرُه كُنُ تُو آبِ مِنْ عَلَيْنَا نِهِ رَايا: ((هَـرِيـُـقُوا عَلَيَ مِنْ سَبْع قِرَبِ ـ)) (بحارى) .....، مجھ پر پانی كے ساتھ مشكيز بهاؤ ـ''

یادر ہنا جا ہے کہ بخار کی بعض قسموں میں بیعلاج کیا جاتا ہے۔

سیدنا سعد بن عباده را شید کی آزاد کرده لوندی سیده ام طارق وظافوا بيان كرتى ميس كه نبي كريم مطفطة الميان كرتى معدوثاتية کے پاس آئے اور ان سے اجازت طلب کی ،سیدنا سعد ہیں تنہ خاموش رہے، آپ مستح اللے نے دوبارہ اجازت طلب کی، وہ چرخاموش رے، نبی کریم سطے آن واپس تشریف لے گئے، ام طارق کہتی ہیں: مجھے سیدنا سعد زماننہ نے آپ منظ کھوانم کی جانب بھیجا کہ میں آپ مطابق الے سے عرض کروں کہ ہم نے آپ کو اجازت صرف اس لينهين دي كه جم جات تھے كه آب جمين سلام کی برکات سے مزیدنوازتے رہیں، میں نے آپ مشی کیا، کے دروازے پر آواز تی کہ کوئی اجازت طلب کر رہاہے، لیکن میں اے دیکی نہیں رہی تھی، نبی کریم ملتے آیا نے فرمایا: ''تو کون ے؟ "اس نے کہا: میں ام ملدم ہول ، آپ مطفع کی نے فرمایا: '' تجھے کوئی مرحبانہیں ہے، تجھے کوئی خوش آ مدیدنہیں ہے، کیا تو قباء والول کے یاس نہیں چلا جاتا؟" اس نے کہا: ٹھیک ہے، آپ ﷺ وَيَامُ نِهُ مَا مِا:''تو بھرتوان کی طرف چلا جا۔''

(٧٦٤٤) عَنْ أُمِّ طَارِق مَوْلَاةِ سَعْدٍ قَالَتْ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى سَعْدٍ فَاسْتَأْذَنَ فَسَكَتَ سَعْدٌ ثُمَّ أَعَادَ فَسَكَتَ سَعْدُ ثُمَّ عَادَ فَسَكَتَ سَعْدٌ فَانْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَأَرْسَلَنِي إِلَيْهِ سَعْدٌ أَنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنَا أَنْ نَأْذَنَ لَكَ إِلَّا أَنَّا أَرَدْنَا أَنْ تَزِيدَنَا قَالَتْ فَسَمِعْتُ صَوْتًا عَلَى الْبَابِ يَسْتَ ذِنُ وَلَا أَرْى شَيْئًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَنْتِ؟)) قَـالَتْ: أُمُّ مِلْدَمٍ، قَالَ: ((لَا مَرْحَبًا بِكِ وَلَا أَهْلًا اتَّهْ دِينَ إِلَى أَهْلِ قُبَاءٍ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: ((فَاذْهَبى إِلَيْهِمْ ـ)) (مسند احمد: (YY)

<sup>(</sup>٢٦٤٤) تـخريج: اسناده ضعيف لجهالة جعفر بن عبد الرحمن النصاري، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٥/ ٣٤٩، والبيهقي في "دلائل النبوة": ٦/ ١٥٨ (انظر: ٢٧١٢٧)

(٧٦٤٥) عَنْ حُسَمَيْدِ قَالَ سُنِلَ أَنْسُ بِنُ مِيد كِتِ مِين: سِدِنَا الْسِ فَاتَّةُ سِي سَكِّ لَكَانَ كَي كَمَالَ كَ متعلق سوال کیا گیا، انہوں نے کہا: نبی کریم مشکھاتی نے سینگی لَّلُوالَى اورسيدنا ابوطيب وللنَّنُهُ في آب مِشْغَالِمَ كُوسَيْنَي لِكَالَى تَعْي اورآب مضائل نے انہیں ایک صاع جو دینے کا حکم دیا اور ان کے آ قاؤں سے مطالبہ کیا کہ انھوں نے اس پر آمدن کی جس مقدار کالتین کررکھا ہے، وہ اس میں کی کریں، پھرآ پ مشخ الآ نے فرمایا: "سب سے بہترین علاج جوتم کرتے ہو، وہ سینگی لگوانا اور قبط بحری کا استعال ہے۔''

مَالِكِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ قَالَ: إِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعِ مِنْ شَعِيرٍ وَكَـلَّـمَ مَـوَالِيهُ أَنْ يُخَفَّفُوا عَنْهُ مِنْ ضَريبَتِهِ وَقَالَ: ((أَمْشَلُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْفُسطُ الْبَحْرِيِّ-)) (مسند احمد: (17912

فوافد: .... سينكى لكوانا آب مستريز كولي اور تعلى سنت ب،اس يجمم كاخراب اور فاسدخون خارج موجاتا ہے،جم کوراحت ملتی ہے اورخون صاف ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس چیز کا رواج ختم ہوتا جار ہا ہے، دوبارہ اس کا احیاء

شَرْطَةِ مِحْجَمِ أَوْ شَرْبَةِ عَسْلِ أَوْ كَيَّةٌ بِنَارِ وَأَنْهَى أُمَّتِيْ عَنِ الْكَيِّ-)) (بعارى) ..... شفا تمن چزول من ہے سینگی لگوانے میں، شہدیشے میں اور آگ ہے داغنے میں، گرمیں این امت کو آگ ہے داغنے سے منع کرتا ہوں۔''

**تسط بحدي**: ہندوستان میں پیدا ہونے والی ایک خوشبودار لکڑی جوبطور دوا اور بطور بخور استعال کی جاتی ہے۔ یجے کے گلے میں سوزش ہویا سر در دہوقسط ہندی کویانی میں رگڑ کر چٹا دیا جائے ، پیلغم کا اخراج کر کے آئندہ بننے سے روکتی ہے، زکام ٹھیک کرتی ہے، پینے سے معدہ ادر جگر کی کمزوری رفع ہو جاتی ہے، زہر کے لیے تریاق ہے، ملیریا کے لیے مفید ہے۔ یانی شہد میں ملا کر چرے پر لگا کیں، داغ صاف ہو جا کیں گے۔ فالج میں فائدہ بخش ہے اور اس کے تیل سے کمر در در دفع ہوجاتا ہے۔

دردوں میں اس کے تیل سے مالش کرنی جاہے، پھے مضبوط ہوتے ہیں اور دماغ ادر اعصاب کو قوت ملتی ہے۔ فالج، لقوہ، تشنج اور رعشہ میں مفید ہے۔ اس کے استعال ہے دل، جگر اور تلی کا کام درست ہوتا ہے۔ اس کا سفوف د گئے شہدمیں ملاکر جائے سے دمہ کا دورہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔

یرقان، بھوک کی کمی اور تپ وق میں اس کاسفوف مفیدر ہتا ہے۔ ہیضہ میں (۳) گرام قسط، ایک گرام چھوٹی الا پچکی (٧٦٤٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٦٩٦، ومسلم: ١٥٧٧ (انظر: ١٢٨٨٣)

#### الريخ المنظمة اور (۳۲) گرام یانی ملاکر دیں، اکسیر ہے۔کوڑھ اور پرانے ملیریا میں بھی مفید ہے۔

(٧٦٤٦). عَن ابْس عَبَّاسِ قَالَ: إِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْآخِدَعَيْنِ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ ـ (مسند احمد: ٢٠٩١)

(٧٦٤٧) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْهُ قَالَ:

((خَيْرُ يَوْمِ تَـحْتَجِـمُوْنَ فِيْهِ سَبْعَ عَشَرَةَ

وَيْسْعَ عَشَرَةً وَإِخْدَى وَعِشْرِيْنَ، وَقَالَ: وَمَا مَرَرْتُ مِمَلًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِيْ إِلَّا قَالُوا: عَلَيْكُمْ بِالْحِجَامَةِ يَا

مُحمَّدُ)) (مسند احمد: ٣٣١٦)

سیدنا عبداللہ بن عباس رہائٹہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکھیاتہ نے گردن کی دونوں جانبوں والی رگوں پر اور مخنوں کے درمیان سينگي لگوائي\_

سیدنا ابن عباس والنوز سے بیابھی روایت ہے کہ نبی کریم منطق اللہ نے فرمایا سرہ انیس اکیس مہیند کی جوتاریخ ہے یہ ایام سیگی لگوانے کے لیے نہایت موزوں اور بہتر ہیں اور فرمایا معراج ک رات جب مجھے لے جایا گیا تو میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس ہے بھی گزرا ہوں انہوں نے یہی کہا کہا ہے محمد ملشِّيَّة إسينگى كولا زم پكژو ـ

**فوائد**: ..... لیکن مینگی لگواتے وقت جاند کی ان تاریخوں کا خیال رکھنا درست ہے، جبیا کہ درج ذیل روایت ت معلوم ہوتا ہے:

سيدنا ابو بريره والنفظ عصروى م كدرسول الله مصلكاتيا فرمايا: ( من احتَجَمَد لِسَبْعَ عَشَرَةً، وَتِسْعَ عَشَرَةً، وَإِحُدِٰى وَعِشُرِيۡنَ، كَانَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.) .....' جس نے (جاندکی) سترہ، انیں اور اکیس تاریخ کو پینگی لگوئی تو یہ ہر بیاری سے شفا ہوگی۔' (ابوداود:۲/ ۱۵۱، صححہ: ۹۲۲)

·شارع ابوداود علامعظیم آبادی نے ان تاریخون کی بیہ وجہ بیان کی ہے: مہینے کے شروع میں خون غالب ہوتا اور آخر میں کم، اس لیے مینگی کے لیے وسطِ ماہ زیادہ مناسب ہے۔ (عون المعبود: ۱۲۵۲/۲)

(٧٦٤٨) عَدْ أَنْدِس أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: سيدنا انس بن ما لك فالنَّذَ بيان كرتے بيں كه بى كريم ﷺ ((خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ نَعْمُ اللهِ: "جَس چيز كساتهم علاج كرتے مو، اس ميں سے بہترین ذریعہ علاج وہ ہے جوتم سینگی لگوا کر اورعود ہندی استعال کرے کرتے ہواور اینے بچوں کو گلے میں انگلی مار کر تكليف نه پنجاؤ-''

الْبَحْرِيُّ، وَلَا تُعَدِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ-)) (مسند احمد: ۱۲۰۶۸)

<sup>(</sup>٧٦٤٦) تخريج: حسن لغيره، أخرجه الترمذي في "الشمائل": ٣٥٥، والطبراني: ١٢٥٨٤ (انظر: ٢٠٩١) (٧٦٤٧) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف، عبادبن منصور الناجي ضعيف، وقد دلّس هذا الخبر فأسقط من امساده اثنين من الرواة، أخرجه الترمذي: ٣٠٥٣، وأخرج القطعة الثانية ابن ماجه: ٣٤٧٧ (انظر: ٣٣١٦) (٧٦٤٨) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين (انظر: ١٢٠٤٥)

#### وي ( نظال المنظم على ١٠٤ ( ١٤٤) ( ١٠٤ ) ( ١٤٤) ( ١٤٤) ( ١٤٤) ( ١٤٤) ( ١٤٤) ( ١٤٤) ( ١٤٤) ( ١٤٤) ( ١٤٤) ( ١٤٤)

فعل : ..... اگر نیچ کے طلق کا کوااتر جائے تو اے انگل سے چوکا دے کراپی جگہ پر نہ لایا جائے ، کیونکہ اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔کوئی دوادے کر اس کا علاج کر لیا جائے۔

> (٧٦٥٠) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى الاَخْدَعَيْنِ ـ (مسند احمد: ١٣٠٣٢)

(٧٦٥١) - عَنْ آبِي هُ سَرَيْسَ ةَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ آبِي هُ سَرَيْسَ قَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ آبِي شَيْء مِمَّا اللهِ عَنْ قَلْ قَلْمَ الْحِجَامَةِ - )) (مسند احمد: ٨٤٩٤)

(٧٦٥٢) - عَنْ سَمُسرَةَ بْنِ جُنْدُبِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا الْحَجَّامَ فَأَتَاهُ بِقُرُون فَأَلْزَمَهُ إِيَّاهَا قَالَ عَفَّانُ مَرَّةً بِقَرْن ثُمَّ شَرُطهُ بِشَفْرَةِ فَدَخَلَ أَعْرَابِيٌّ مِن بَنِي فَزَارَةَ أَحَدِ بَنِي خَذِيهَ مَة فَلَمَّا رَآهُ يَحْتَجِمُ وَلا عَهْدَلهُ بِالْحِجَامَةِ وَلا يَعْرِفُهَا قَالَ: مَا هٰذَا يَا رَسُولَ اللهِ! عَلامَ تَدَعُ هٰذَا يَقْطعُ جِلْدَك؟

سیدنا انس بڑائٹو سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم منتظ آئے نے گردن کی دونوں جانبوں والی رگوں پر اور کندھوں کے درمیان لینی کمرکے اویر والے جھے برمینگی لگوائی۔

سیدنا انس فائٹ سے بی روایت ہے کہ نبی کریم مضافی آنے تین جگہ پرسینگی لگواتے تھے، کندھو کے درمیان اور گردن کے دونوں جانبوں والی دوررگوں پر۔

سیدنا ابو ہریرہ واللہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منظی آتے ہے فرمایا: "جوتم علاج کرتے ہو، اس میں سے اگر کوئی بہترین طریقة علاج ہے تو وہ میگی لگانے میں ہے۔"

سیدنا سمرہ بن جندب بڑا تی سے مروی ہے ، وہ کہتے ہیں : میں نی کریم مطفق آنے کے پاس حاضر ہوا، آپ نے سینگی لگانے والے کو بلوایا، وہ سینگی لگانے کا آلہ لے کر آگیا اور اے آپ مطف آنے کا سے چمنا دیا اور چھری ہے آپ کے جمد اطہر پر بچھنے لگائے، استے میں آپ مطف آنے کے پاس ایک دیباتی آگیا، جو بنو جذیمہ کی شاخ بوفرازہ سے تھا، جب اس نے آپ مطف آنے کو جند سینگی لگواتے دیکھا تو کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! آپ نے سینگی لگواتے دیکھا تو کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! آپ نے اسے کیا چھوڑ رکھا ہے کہ بیہ آپ کی جلد کا د را ہے؟ دراصل

(۷۶۱۹) تـخـريـج: اسـناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه ابوداود: ۳۸٦٠، وابن ماجه: ۳٤۸۳، والترمذي: ۲۰۵۱(انظر: ۱۲۱۹۱)

(٧٦٥٠) تخريج: انظر الحديث السابق

(٧٦٥١) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه ابوداود: ٣٨٥٧، وابن ماجه: ٣٤٧٦ (انظر: ١٣٥٨)

(٧٦٥٢) تمخريج: اسناده صحيح، أخرجه البزار: ١٢١٦، والطبراني في "الكبير": ٦٧٨٥، والحاكم: ٤/ ٢٠٨، والنسائي في "الكبري": ٢٥٩٧ (انظر: ٢٠٩٦) المورد المرتبعة المراجع المرتبعة على المرتبعة ا

قَالَ: ((هُلْدَامِنْ خَيْرِ مَا تَدَاوٰی بِلهِ النَّاسُ\_)) (مسند احمد: ٢٠٣٥٦)

(٧٦٥٣) - عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَادَ الْمُقَنَّعَ فَقَالَ: لاَ أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَيْ يَقُولُ: ((إِنَّ فِيهِ الشِّفَاءَ -)) (مسند احمد: ١٤٦٥٢)

(٧٦٥٤) عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَسِى رَافِعٍ عَنْ جَدَّتِهِ سَلْمَى خَادِمٍ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ أَحَدًا قَطُ يَشْكُو إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعًا فِي رَأْسِهِ إِلَا قَالَ: ((احْتَجِمْ-)) وَلا وَجَعًا فِي رِجْلَيْهِ إِلَا قَالَ: ((اخْضِبُهُمَا بِالْجِنَّاءِ-)) (مسند احمد: ٢٨١٦٩)

(٧٦٥٥) - عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْحِجَامَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ فَظَا أَبا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوْ عُكلامًا لَمْ يَحْتَلِمْ - (مسند احمد: ١٤٨٣٤)

اسے معلوم نہیں تھا کہ سینگی کیا چیز ہے نہاس نے بھی لگتے دیکھی تھی۔ آپ مضافی نے نرمایا: ''یسینگی ہے۔'' اس نے کہا: سینگی کیا ہوتی ہے؟ آپ مضافی نے نرمایا: ''لوگ جوعلاج کرواتے ہیں، یہ سینگی ان کے بہترین علاج میں سے ہے۔''

سیدنا جابر بن عبداللہ زائٹی نے مقع کی تیار داری کی اور اس سے کہا: میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا، جب تک تو سینگی نہیں لگوائے گا، کیونکہ نی کریم مضافی آنے نے فرمایا کہ ''سینگی لگوانے سے شفا عاصل ہوتی ہے۔''

سیدہ سلی فاٹنو، جو کہ نی کریم مضافی آن کا خادمہ تھیں، بیان کرتی میں کہ جس نے بھی نی کریم مضافی آن کے سامنے سرورد کی شکایت کی ہے، آپ مشافی آن نے اس سے فرمایا کہ ''سینگی لگاؤ۔'' اور جس نے بھی پاؤس میں دردکی شکایت کی ہے، آپ نے اسے مہندی کالیپ کرنے کا تھم دیا۔

سیدنا جابر و النو نیان کرتے ہیں کہ سیدہ ام سلمہ و النو نیا نی نی کر میں کہ سیدنا جابر و النو نی نیا کہ کا اللہ کی آپ مشکر اللہ کی آپ مشکر اللہ کی آپ مشکر اللہ کی اللہ کی تعلیم سیدہ ام سلمہ والنو کی کا رضای ہمائی تھایا ہے ابھی نابالغ بچے تھا۔

فواند: ..... درج بالا اور ديكر كي احاديث ميسينگي لكانے كا حكم اور ترغيب دلائي كي ہے۔

<sup>(</sup>٧٦٥٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٦٩٧، ومسلم: ٢٢٠٥(انظر: ١٤٥٩٨)

<sup>(</sup>٧٦٥٤) تخريج: اسناده ضعيف لاضطرابه، أخرجه ابوداود: ٣٨٥٨ (انظر: ٢٧٦١٧)

<sup>(</sup>٧٦٥٥) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٢٠٦ (انظر: ١٤٧٧٥)

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي جَوَازِ التَّدَاوِيُ بِالْكَيِّ وَكَرَاهَةِ النَّبِيِّ عِلَيُّكَا لَهُ داغ لگوا کرعلاج کروانا جائز ہے، کیکن نبی کریم طفی آیا نے اس کو نابسند کیا ہے

سَـمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنْ كَانَ أَوْ إِنْ يَكُسن فِي شَيْءٍ مِنْ أَذُويَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَم أَوْ شَرْبَةِ عَسَل أَوْ لَذْعَةٍ بِنَار تُسوَافِتُ دَاءً، وَمَا أُحِبُ أَنْ أَكْتَوىَ \_))

(مسند احمد: ۱٤٧٥٧)

(٧٦٥٧) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((ثَلاثٌ إِنْ كَسَانَ فِي شَدِيْءٍ شِسْفَاءٌ فَفِي شَـرْطَةِ مِـحْجَم أَوْ شَـرْبَةِ عَسَل أَوْ كَيَّةٍ تُصِيبُ أَلَمًا وَأَنَا أَكْرَهُ الْكَيِّ وَلا أُحِبُّهُ.))

(مسند احمد: ۱۷٤٤۸)

(٧٦٥٨) عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: اَلشَّفَاءُ فِي ثَلاثَةٍ شَرْبَةِ عَسَل، وَشَرْطَةِ مِحْجَم، وَ كَيَّةِ نَارِ ، وَأَنْهُى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ ـ (مسند احمد: ۲۲۰۸)

(٧٦٥٦) - عَنْ جَابِ بِن عَبِد اللهِ قَالَ: سيدنا جابر بن عبدالله والله والله عن كريم من الله عن الله نے فرمایا: "تمہارے علاج کے طریقوں میں اگر کوئی جھلائی ہے تو وہ بیٹگی لگانے میں ہے یا شہدینے میں ہے یا آگ ہے واغ دینے میں ہے جو کہ بیاری کے موافق ہو، البتہ میں داغ لگانے کو پیندنہیں کرتا۔''

سیدنا عقبہ بن عامرجہنی مٰالنَّهٔ بان کرتے ہیں کہ نی کریم مِشْلُولَانْہِ نے فرمایا: "تین چزیں ہیں، اگر کسی چیز میں شفا ہے، (تو ان تین میں ہے) لین سینگی لگانے میں ہے یا شہد یہنے میں یا داغ لگوانے میں جو تکلیف کے علاج کے لئے مناسب ہواور میں داغ كونايىند كرتا ہوں \_''

سیدنا ابن عباس زائنیو سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: تین چیز دں میں شفاء ہے، شہد یہنے میں مینگی لگوانے میں اور آگ کا داغ لکوانے میں، البتہ میں اپنی امت کو داغ لگانے ہے منع کرتا

فسوانسد: ..... فلا ہری طور پر بیروایت موقوف ہے، کین آخری جملہ دلالت کرتا ہے کہ بیر مرفوع روایت ہے، ببرحال سیح بخاری اورسنن ابن ماجه میں یہ بوری ردایت مرفوع ثابت ہے۔

(٧٦٥٩) - عَنْ عَبْدِ السَلْهِ قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ سيدنا عبدالله بن مسعود فالنَّهُ بيان كرت بين كه بم ني كريم اللَّهِ عِلْمُ فِسي رِجُل نَسْمَا أَذِنُهُ أَنْ نَكُويَهُ ﴿ الْمُعْمَالُمُ كَ يَاسَ آبِ كَ يَاوَل كَي يَارى كَي وجه سي يَار

(٢٥٦٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٩٦٨٣ ، ٥٧٠٢ ، ومسلم: ٢٢٠٥ (انظر: ١٤٧٠١)

(٧٦٥٧) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه ابويعلى: ١٧٦٥، والطبران في "الاوسط": ٩٣٣٥ (انظر: ١٧٣١٥)

(٧٦٥٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٦٨٠ ، ١٨١٥ (انظر: ٢٢٠٨)

(٧٦٥٩) تـخـريج: حديث صحيح، أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": ٤/ ٣٢٠، والحاكم: ٤/ ٤١٦ ، وابن حبان: ٦٠٨٢ ، والطبراني في "الكبير": ١٠٢٧٥ (انظر: ٤٠٥٤)

فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْنَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ: ((إرْضِفُوهُ إِنْ شِنْتُمْ-)) كَأَنَّهُ غَضْبَانُ- (مسند احمد: ٤٠٥٤)

(٧٦٦٠) عَنْ أَنْسِ قَالَ كَوَانِي أَبُو طَلْحَةَ وَرَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَمَا نُهِيتُ عَنْهُ وَمسند احمد: ١٢٤٤٣)

(٧٦٦١) ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ رُمِيَ أَبُي بَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ رُمِيَ أَبُي بَنْ كَعْبِ يَوْمَ أُحُدِ بِسَهْمٍ فَأَصَابَ أَكْحَلَهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ عَلَى أَكْحَلِهِ ـ أَكْحَلَهُ فَأُمَرَ النَّبِيُّ عَلَى أَكْحَلِهِ ـ (مسند احمد: ١٤٣٠٢)

(٧٦٦٢) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) قَالَ: قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْدِهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْدُ بِنِ كَعْبِ طَبِيبًا فَقَطَعَ لَهُ عِرْقًا ثُمَّ كَوَاهُ عَنَايْسِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ) فَكُواهُ رَسُولُ لَكُهِ اللهِ عَنْدُ بِيَدِه - (مسند احمد: ١٤٤٣٢) اللهِ عَنْدُ بِيدِه - (مسند احمد: ٧٦٦٣) (وَعَنْهُ اَيْدَ ضَا) قَالَ: رُمِيَ سَعْدُ بن مُعَاذِ فِي اَكْحَلِهِ، فَحَسَمَهُ رَسُولُ بن مُعَاذٍ فِي اَكْحَلِهِ، فَحَسَمَهُ رَسُولُ لَلهِ عَنْهُ بِيدِه بِعِشْقَصِ، ثُمَّ وَرِمَنْ

فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ - (مسند احمد: 1889)

داری کے لئے حاضر ہوئے، ہم نے آپ مشاکلاً سے اجازت طلب کی کہ ہم داغ لگا دیں، جوابا آپ مشاکلاً خاموش رہے، ہم نے پھر سوال کیا، لیکن آپ مشاکلاً خاموش رہے، جب ہم نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو آپ مشاکلاً نے فرمایا:''اگر تم چاہتے ہوتو گرم پھر لگا لو۔'' گویا کہ آپ مشاکلاً غصے میں تھے۔ سیدنا انس بڑا تھ بیان کرتے ہیں کہ مجھے سیدنا ابوطلحہ بڑا تھ نے داغ کر میرا علاج کیا، جبکہ رسول اللہ مشاکلاً ہمارے درمیان موجود تھے، پس مجھے اس سے منع نہیں کیا گیا۔

سیدنا جابر بن عبداللہ وہائٹو بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن سیدنا ابی بن کعب رہائٹو کو ان کے بازو کی رگ پر تیر لگا، نبی کریم مطبق کے ان کے بازو پر داغا جائے۔

(دوسری سند) رسول الله مطنے وَلِيْ نے سیدنا ابی بن کعب وَفَاتُنَهُ کی طرف ایک معالج کو بھیجا، جس نے ان کی رگ کو کاٹ کر اس کو داغ دیا، ایک روایت میں ہے کہ رسول الله مطنع وَلِیْ نے اینے ہاتھ سے داغا تھا۔

سیدنا جابر من الله سے ہی روایت ہے کہ سیدنا سعد بن معاذر الله کی کے بازو کی رگ میں تیر لگا، نبی کریم منظر آنے نے اپ وست مبارک سے تیر کے کھل کے ساتھ ان کو داغا، پھر جب اس پر ورم آگیا تو آپ نے دوسری بار داغا۔

<sup>(</sup>٧٦٦٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٧١٩٥ (انظر: ١٢٤١٦)

<sup>(</sup>٧٦٦١) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٢٠٧ (انظر: ١٤٢٥٢)

<sup>(</sup>٧٦٦٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٧٦٦٣) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٢٠٨ (انظر: ١٤٣٤٣)

(٧٦٦٤) ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَوٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعْدًا أَوْ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ فِى حَلْقِهِ مِنَ الذُّبْحَةِ وَقَالَ: ((لا أَدَعُ فِى نَفْسِى حَرَجُما مِنْ سَعْدِ أَوْ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ ـ)) (مسند احمد: ١٦٧٣٥)

(٧٦٦٥) - جَابِرِ عَنْ أَبَى بْنِ كَعْبِ وَ اللهِ أَنَّ النَّبِى وَ اللهِ اللهِ عَنْ أَبَى بْنِ كَعْبِ وَ اللهِ أَنَّ أَبَا النَّبِى وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ أَبِى الْمَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ ، وَكَانَ أَحْدَ النُّقَبَاء مَامَةَ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَة ، وَكَانَ أَحَدَ النُّقَبَاء مَامَة أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَة ، وَكَانَ أَحَدَ النُّقَبَاء مَامَة أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَة ، وَكَانَ أَحَدَ النُّقَبَاء مَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعُودُه وَسَلَّم يَعُودُه مَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُودُه مَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا أَمْلِكُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا أَمْلِكُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا أَمْلِكُ وَكُوى يَخِطُؤُنِ فَوْقَ رَأْسِهِ فَمَاتَ ـ (مسند الحمد: ١٧٣٣٥)

ایک صحابی سے مروی ہے کہ نبی کریم مضطَّقاتیا سیدنا سعد رہا گئے یا سیدنا اسعد بن گئے یا سیدنا اسعد بن زرارہ رہائے گئا یا اور فرمایا: '' میں اپنے ول میں سعد یا اسعد بن زرراہ کے بارے میں کوئی حرج نہیں چھوڑنا جا ہتا۔''

سیدنا ابی بن کعب بڑاٹھ سے مردی ہے کہ نبی کریم مضائق آنے نے ان کوداغا تھا۔

سیدنا ابوامامہ بھائٹو بیان کرتے ہیں کہ سیدنا اسعد بن زرارہ فہائٹو، جوعقبہ والے دن کے نقیبوں میں سے ایک تھے، سے مروی ہے کہ ان کے چہرے اور جسم پر سرخی چڑھ آئی، نبی کریم مشکھ آئے ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے اور آپ مشکھ آئے نے فرمایا:"یہود یوں کی میت بہت بری ہوتی ہے، یہ بات دومرتبہ فرمائی عقریب یہ یہبودی کہیں گے کہ یہ پیغیبر مشکھ آئے آئے اپنے فرمائی عقریب یہ یہودی کہیں گے کہ یہ پیغیبر مشکھ آئے آئے اپنے فرمائی عقریب یہ یہودی کہیں گے کہ یہ پیغیبر مشکھ آئے آئے اپنے ان ساتھی سے تکلیف دور کیوں نہ کر سکے، لیکن من لو میں اس کے انقیار نہیں رکھا، تاہم میں اس تکلیف کو حق اللہ مکان دور کرنے کی کوشش ضرور کروں گا۔" چھر آپ نے ان اللہ مکان دور کرنے کی کوشش ضرور کروں گا۔" چھر آپ نے ان داغ لگایا گیا، لیکن وہ شفایاب نہ ہو سکے اور دولیروں کی صورت میں داغ لگایا گیا، لیکن وہ شفایاب نہ ہو سکے اور دولیروں کی صورت میں داغ لگایا گیا، لیکن وہ شفایاب نہ ہو سکے اور دولیروں کی صورت میں داغ لگایا گیا، لیکن وہ شفایاب نہ ہو سکے اور دولیروں کی صورت میں داغ لگایا گیا، لیکن وہ شفایاب نہ ہو سکے اور دولیروں کی صورت میں داغ لگایا گیا، لیکن وہ شفایاب نہ ہو سکے اور دولیر والیہ والے گئے۔

فواند: ..... بهرحال نی کریم منطق آن مخارکل نه تھے، آپ منطق آنا نه اپنے کسی صحابی زائش کی موت کی مدت بردها کستے تھے اور اپنی مرضی ہے کسی کوشفا وے سکتے تھے، بیاللہ تعالی کی صفات ہیں۔

۵۵۸٤ ، والحاكم: ٤/ ٢١٤ (انظر: ١٧٢٣٨) كتاب و سنت كي روشني ميں لكھي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

<sup>(</sup>٧٦٦٤) تخريج: اسناده ضعيف، ابو الزبير المكي مدلس وقد عنعن (انظر: ١٦٦١٨)

<sup>(</sup>٧٦٦٥) تخريج: اسناده قوى على شرط مسلم (انظر: ٢١٠٩٩)

<sup>(</sup>٧٦٦٦) تخريج: ابو امامة بن سهل بن حنيف، وان كانت له رؤية، لم يسمع من النبي، وزمعة بن صالح توبع، وباقى رجال الاسناد ثقات رجال الشيخين، أخرجه عبد الرزاق: ١٩٥١٥، والطبراني في "الكبير":

(٧٦٦٧) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: نَهَانَا سيدنا عمران بن حصين وَلَيْنَ بيان كرتے بيں كه جميں ني رَسُولُ اللهِ عَنْ عَمْرَ الْكَيِّ ، فَأَكْتَوَيْنَا فَمَا كريم مِنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلِي ع

فوائد: ..... داغنا فاكده ديتا بمكن بي بيايي زخم مول، جوداغن سي محى محك نه موت مول-

سیدنا مغیرہ بن شعبہ رفائظ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطاع آیا نے فرمایا: "جس نے داغ لگوایا یا دم کروایا وہ توکل سے بری ہوگیا۔" (٧٦٦٨) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِى ﷺ آنَـهُ قَـالَ: ((مَـنِ اكْتَوٰى آوِ اسْتَرْفَى فَقَدْ بَرِىءَ مِنَ التَّوَكُّل) (مسند احمد: ١٨٣٦٤)

فوائد: ..... علاج معالجہ کے جائز اسباب استعال کرنا تو کل کے منافی نہیں ہے اور دغوانا اور دم کروانا علاج کے جائز اسباب میں سے ہے، دراصل اس حدیث میں توکل کی انتہائی اعلی قشم کو بیان کیا جا رہا ہے، جس میں کسی بیاری میں مبتلا ہونے والا اللہ تعالی کے فیصلے پرراضی ہو کر صبر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جس نے بیاری لگائی ہے، وہی اس کو دور کرنے پڑھی قادر ہے، جیسا کہ آپ مینی آئے نے فرمایا: ((یَدْخُلُ الْجَنَّةُ سَبْعُونَ الفّا بِغَیْرِ حِسَابِ، وَهُمُ الَّذِیْنَ لا یک کُتُووْنَ وَلا یَسْتَرْ قُونَ و لا یَتَطَیِّرُونَ وَعَلَی رَبِّهِمْ یَتَوَکِّلُونَ ، )) لیعن: ''(میری امت کے) سر ہزار آدی بغیر حماب کے جنت میں داخل ہوں گے، (ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ ایج جم کو) داغتے نہیں ہیں اور نہ دم کرواتے ہیں اور نہ کی چیز سے براشکون لیتے ہیں اور ایے رب پر بی مجروسہ کرتے ہیں۔''

اس باب کی احادیث مبارکہ سے داغ سے علاج کے متعلق درج ذیل جارت می باتیں معلوم ہو کیں:

داغ سے علاج جائز ہے۔ بیطریقہ علاج پندیدہ نہیں۔اس طریقہ علاج کو جھوڑنے والے کی تعریف کی گئی ہے۔ اور اس طریقہ علاج کی ممانعت ہے۔

حقیقت حال یہ ہے کہ ان میں کی قتم کا تعارض نہیں یہ طریقہ علاج جائز ہے اور اس کے ناپندیدہ ہونے کا مطلب ہے کہ یہ منع اور حرام نہیں ہے، ویسے نکلیف دہ ہے، پندیدہ نہیں اور اس کے چھوڑ نے کو قابل تعریف عمل قرار دیا گیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ افضل یہ ہے کہ یہ علاج نہ کیا جائے، لیکن حرام نہیں اور جو اس طریقہ علاج کی ممانعت ہے وہ اس میں ہے کہ فوراً یہ طریقہ نہ اپنایا جائے، اگر اس کے بغیر بیاری کا دوسرا علاج ممکن نہ ہوتو تب اس سے علاج کیا جائے وی سے نہیں۔

#### **\*\***

<sup>(</sup>۲۲۲۷) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه الترمذی: ۲۰۶۹ (انظر: ۱۹۸۳۱)

#### ويو المنافزين - 7 من واكل المنافزين الريزول ك فواس المنافز ال

## اَبُوَابُ مَا وَصَفَهُ النَّبِيُ عِنَى الْأَدُولِيَةِ وَخَوَاصِّ اَشُيَاءَ اللَّهِ وَالْحَوَاصِّ اَشُيَاءَ الْ نبی کریم طفی مَلِی نے جودوائیں اور چیزوں کے خواص بیان کیے ہیں،ان کے بارے میں ابواب

## اَلْعَجُوَةُ وَالْكُمُأَةُ وَالْحَبَّةُ السَّوُدَاءُ وَ مَنَافِعُهَا عَجُوهُ مَجُورٌ مُعَبِيلًا عَجُوهُ مَجُورً مُعْمِى اور كلونجى اور ان كوفوا كدكا بيإن

(٧٦٦٩) ـ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ يَعْنِي سيدنا سعد بن الى وقاص فالنَّهُ بيان كرتے بين كه ني كريم مِشْكَاتِياً نے فرمایا:''جو مخض نہار منہ مدینہ کے دوخروں کے درمیان والی سَعْدَ بْنَ آبِنْ وَقَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ تھجوروں میں سے سات عجوہ تھجوریں کھائے گا، تو اسے سارا الله ﷺ: ((مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتِ عَجْوَةٍ مِنْ بَيْنَ لَابَتَى الْمَدِينَةِ عَلَى الرِّيقِ لَمْ يَضُرُّهُ ون شام تك كوئي چيز نقصان نہيں پنجائے گي اور اگر يهي تحجوریں شام کو کھائے گا تو صبح تک اسے کوئی چیز نقصان نہ يَـوْمَهٰ ذٰلِكَ شَيْءٌ حَتَّى يُمْسِيَـ)) قَالَ فُلَيْحٌ بنجائے گی۔' سیدنا عمر والنئذ نے کہا: اے عامر! ذرا دیکھ لینا جو وَأَظُنُّهُ قَالَ وَإِنْ أَكَلَهَا حِينَ يُمْسِي لَمْ يَضُرُّهُ تم نی کریم مطایقات سے بیان کررہے ہو۔ انہوں نے کہا: میں شَيَءٌ حَتَّى يُصبحَ \_)) فَقَالَ عُمَرُ: انْظُرْ يَا عَامِرُ! مَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ محواہی دیتا ہوں میں نے سیدنا سعد دناٹنیز پر جھوٹ نہیں بولا اور أَشْهَدُ مَا كَذَبْتُ عَلَى سَعْدِ وَمَا كَذَبَ سَعْدٌ نه بي سيدنا سعد وفي فيؤني في رسول الله مِشْطِيقِيْن يرجموث بولا ہے۔ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - (مسند احمد: ١٥٢٨)

سیدنا سعد مِثلِیْنُهٔ بیبھی بیان کرتے میں کہ نبی کریم مِنْ اِیّنَا نے فرمایا: ''جوکوئی صبح سات عجوہ تھجوریں کھائے گا، اس دن اسے

(٧٦٧٠) ـ عَـنْ سَعْدِ أَيْضًا قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللُّهِ ﷺ: ((مَنْ تَعَبَّحَ بِسَبْع تَمَرَاتِ

<sup>(</sup>٧٦٦٩) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٤٧ (انظر: ١٥٢٨)

<sup>(</sup>٧٦٧٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٤٤٥، ٥٧٦٨، ومسلم: ٧٤٠٧(انظر: ١٥٧١)

کوئی زہراور جادونقصان نہ پہنچائے گا۔''

(٧٦٧١) - عَنْ أَبِى هُسرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِمْ وَهُمْ يَذْكُرُونَ الْكَمْأَةَ وَبَعْضُهُمْ يَذْكُرُونَ الْكَمْأَةَ وَبَعْضُهُمْ يَذْكُرُونَ الْكَمْأَةَ وَبَعْضُهُمْ يَقْطُلُ الْأَرْضِ فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ((الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السَّمِّ)) (مسند احمد: ٨٦٦٦)

مِنْ عَـجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَٰلِكَ الْيَوْمَ سُمٍّ وَلَا

بيخرّ -)) (مسند احمد: ١٥٧١)

﴿٧٦٧٧) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى خَرَجَ عَلَى فَصَحَابِهِ وَهُمْ يَتَنَازَعُونَ فِي الشَّجَرَةِ الَّتِي الشَّجَرَةِ الَّتِي الْمَثَنَّ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَادِ فَقَالَ رَسُولُ فَقَالَ رَسُولُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَحْسَبُهَا الْكَمْأَةَ فَقَالَ رَسُولُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَحْسَبُهَا الْكَمْأَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَّ الْكَمْأَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ وَنِ الْمُزَنِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ يَعْمُو وِ وِالْمُزَنِي قَالَ (الْعَجُوةُ وَالْعَجُوةُ مِنَ الْمُسَاتِقِي ثَانَ يَرْفَعُهُ: ((الْعَجُوةُ وَالْعَجُوةُ وَالْمَخْرَةُ (اَوْقَالَ:) الْعُجُوةُ وَالشَّجَرَةُ وَالْمَخْرَةُ (اَوْقَالَ:) الْعُجُودُ وَالشَّجَرَةُ وَالْمَخْرَةُ (اَوْقَالَ:) الْعُجُودُ وَالْشَجَرَةُ وَالْمَخْرَةُ (اَوْقَالَ:) الْمُشْمَعِلُ وَالشَّعَرَةُ وَالْمَخْرَةُ وَالْمَخْرَةُ (الْوَقَالَ:) الْمُشْمَعِلُ وَالشَّعَرَةُ وَالْتَعَالَ وَالْمَخْرَةُ وَالْمَخْوَةُ وَالْمَخْرَةُ (اَوْقَالَ:) الْمُشْمَعِلُ وَالشَّعَرَةُ وَالْمَخْرَةُ وَالْعَهُمُ وَالْمَخْوةُ الْمُشْمَعِلُ وَالْمَشْعِلُ وَالْمُعْمَودُهُ وَالْمَخْوَةُ وَالْمَعْمَةُ وَالْمَعْمِودُ وَالْمَعْمِودُ وَالْمَعْمِودُ وَالْمُولُومُ وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعْمُودُ وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعْمِودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعْمُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُولُولُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعُودُ وَالْمُعْمُودُ وَالْمُعُودُ وَال

سیدنا الو ہررہ وہ فی تنظیم کے پاس آئے جبکہ وہ تھمبی کا ذکر کررہ تھے اور بعض کہ درہ سے تھے کہ بیتو زمین کی چیک ہے، یہ بات نی کریم مشکلی آئے جبکہ وہ تھمبی کا ذکر کررہ تھے اور بعض کہ درہ سے تھے کہ بیتو زمین کی چیک ہے، یہ بات نی گمسی تو آپ مشکلی آئے کھوں کے لئے شفا بخش میں تہ ہم کے شفا بخش ہم کے شفاء ہے۔ "مردی سند) سیدنا الو ہریہ وہ فی تی سے مروی ہے کہ نی کریم مشکلی آئے الی میں بہت کررہ سے تھے کہ جس کے متعلق درخت کے بارے میں بحث کررہ سے تھے کہ جس کے متعلق درخت کے بارے میں بحث کررہ سے تھے کہ جس کے متعلق درخت کے بارے میں بحث کررہ سے تھے کہ جس کے متعلق قرآن پاک میں آتا ہے کہ اے زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیا گیا ہے اور اس کے لئے کوئی قرار نہیں ہے، بعض نے کہا: ہمارا گیا ہے اور اس کے لئے کوئی قرار نہیں ہے، بعض نے کہا: ہمارا خیال ہے اس درخت سے مراد کھبی ہے، نی کریم مشکلی آئے نے فرایا: ''کھمبی تو ''مین میں ہے ہے، سی۔''

(دوسری سند) آپ مطاع الله نے فرمایا: "عجوہ تھجور اور صحرہ یا درخت جنت سے ہیں۔"مشمعل راوی کوشک ہوا۔

نے فریایا: ''عجوہ تھجورادرصحرہ جنت سے ہیں۔''

(مسند احمد: ۲۰۲۱۰)

<sup>(</sup>٧٦٧١) تخريج: حديث حسن، أخرجه الترمذي: ٢٠٦٦، وابن ماجه: ٣٤٥٥ (انظر: ٨٦٨١)

<sup>(</sup>٧٦٧٢) تمخريج: حديث حسن دون قصة الشجرة، وهذا اسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٩٤٦٥)

<sup>(</sup>٧٦٧٣) تخريج: اسناده قوي، أخرجه ابن ماجه: ٣٤٥٦ (انظر: ١٥٥٠٨)

<sup>(</sup> ٧٦٧٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

#### روي ( دواد اور يزول ك فواس ( 282 ) ( 1282 ) واد اور يزول ك فواس كواس ( 1282 ) واد كار اور يزول ك فواس

(تیسری سند)راوی کہتے ہیں. میں غلام تھا اور میں نے نبی کریم مطاق کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ''عجوہ کھجور اور درخت جنت سے ہیں۔'' (٧٦٧٥) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَالِثٍ) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ: وَاَنَا وَصِيْفٌ، يَقُولُ: ((اَلْعَجُوةُ وَالشَّجَرَةُ مِنَ الْجَنَّة ـ)) (مسند احمد:)

فوائد: ..... عجوہ تھجور کا معاملہ تو واضح ہے، صحر ہے کیا مراد ہے، جبکہ دوسری روایت میں درخت کے الفاظ بھی ہیں؟ جواباً جارا قوال پیش کیے جاتے ہیں:

- (۱) صحره سے مراد درخت ہی ہے، لینی عجوہ محبور کا درخت۔
- (۲) درخت سے مرادوہ درخت ہے،جس کے نیچے بیعت رضوان ہو کی تھی۔
  - (m) صحر ہ سے مراد بیت المقدس کاصحر ہ ہے۔

(٣) صحره سے مراد جراسود ہے، جبکہ سیدتا انس بڑاٹن کی موقوف مدیث میں ہے کہ جراسود جنت سے ہے۔ واللہ اعلم۔

سیدنا بریدہ وہ النظار سے مروی ہے کہ نبی کریم مضطار آنے فرمایا:

در کھیں آ کھوں کا بہترین علاج ہے اور عجوہ مجور جنت کا پھل
ہے اور یہ کلونجی جونمک میں ملا کر کھائی جائے یہ موت کے سواہر
بیاری کا علاج ہے۔'' ابن بریدہ نے کہا:"الْسَحْبَةُ السَّوْدَاءُ"
سے مرادشونیز ہے، (ای کو کلونجی کہتے ہیں)۔

(٧٦٧٦) ـ عَنْ عَبْدِ السَّهُ بُنِ بُرَيْدَةَ عَنَ النَّبِيِّ فَيْ الْعَيْنِ النَّمِ الْعَيْنِ النَّبِيِّ فَيْ الْعَيْنِ وَإِنَّ الْعَيْنِ وَإِنَّ الْعَيْنِ وَإِنَّ الْعَيْنِ وَإِنَّ الْعَيْنِ وَإِنَّ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ الْعَيْنِ السَّوْدَاءَ قَالَ ابْنُ بُرَيْدَةَ يَعْنِى الشُّونِيزَ الْمَوْتِيزَ اللَّوْدِيزَ اللَّهُ وَاءً مِنْ كُلِّ دَاءِ إِلَّا اللَّذِي يَكُونُ فِي الْمِلْحِ دَوَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءِ إِلَّا الْمَوْتَ) (مسند احمد: ٢٣٣٢٦)

(٧٦٧٧) عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى النَّيْنِ وَأَرْبَعِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ وَالنَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُن أَصْحَابِهِ وَالنَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُن أَصْحَابِهِ وَالنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُن أَصْحَابِهِ وَالنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ حُلُوسٌ يُنطَرُونَهُ فَلَمَّا صَلَّى أَهُولى فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّعْبَةِ كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْنًا ثُمَّ انْصَرَفَ الْكَعْبَةِ كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ شَيْنًا ثُمَّ انْصَرَفَ

سیدنا بریدہ فرانٹی سے بیہ بھی روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نبی

ریم مشخط آن کے ساتھ تھا، جبکہ میرے سمیت آپ مشخط آن کے
ساتھ بیالیس سحابہ موجود تھے، نبی کریم مشخط آن نے مقام ابراہیم

کے پاس نماز پڑھی، ہم آپ مشخط آن کے پیچھے بیٹھے آپ مشخط آن کا انتظار کررہے تھے، جب آپ مشخط آن نے نماز پڑھی تو مقام
ابراہیم اور کعبہ کے درمیان جھکے گویا کہ کوئی چیز پکڑ رہے تھے،

(٧٦٧٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

(۲۲۷٦) تخریج: صحیح لغیره، أخرجه الطحاوی فی "شرح مشكل الآثار": ۵۲۷٦، وابن ابی شیبة: ۸/ ۱۰ (انظر: ۲۲۹۳۸)

(٧٦٧٧) تـخريج: اسناده ضعيف، صالح بن حيان القرشي ضعيف، ولبعضه شواهد، أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار": ٧٦٧٥(انظر: ٢٢٩٧٢) وي المال المريزول ك والمال المريزول ك والمال المريزول ك فوال ك

پھر آپ مشخ اَن النے ماتھوں کے پاس تشریف لائ، وہ المضے کے لئے حرکت میں آئے، لیکن آپ مشخ اِن نے ہاتھ سے انہیں بیٹے جانے کا اشارہ کیا، پس وہ بیٹے گئے، آپ مشخ اَن نے ہاتھ نے فرایا: ''تم نے دیکھا تھا، جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں لوگوں ۔ نے کہا: اے اللہ کے رسول! بی ہاں، ہم نے دیکھا ہے، آپ مشخ اِن کی ہاں، ہم نے دیکھا ہے، آپ مشخ اِن نے فرایا: ''میر سے سامنے جنت پیش کی گئی، میں آپ مشخ اِن نے فرایا: ''میر سے سامنے جنت پیش کی گئی، میں نے ایدا دکش منظ کھی نہیں ویکھا، انگور کا ایک خوشہ میر سے پاس سے گزارا گیا، وہ مجھے بہت پند آیا، میں جھکا کہ اسے پکڑلوں، سے گزارا گیا، وہ مجھے بہت پند آیا، میں جھکا کہ اسے پکڑلوں، لیکن وہ میر سے ہاتھ نہ آیا، اگر میں اسے پکڑ لیتا تو تمہار سے درمیان اسے لگادیتا حی کہ جنت کا پھل کھا تے۔ جان لو! کھبی آئکھوں کا علاج ہے اور بچوہ مجور جنت کے پھلوں میں حکمی آئکھوں کا علاج ہے اور بچوہ مجور جنت کے پھلوں میں جائے یہ سوائے موت کے ہر بیاری کا علاج ہے۔''

سیدہ عائشہ و والی کرتی ہیں کہ نبی کریم مطط کیا نے فرمایا: ''مدینہ کے بالائی علاقہ والی تھجوریں صبح نہار منہ کھانے سے شفاء ہوتی ہے۔''

سیدہ عائشہ وظافہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم مطابع آئے نے مدینہ کے بالائی علاقہ والی مجوہ تھجور کے بارے میں فرمایا ''صبح صبح نہار منہ بیکھجور کھانا ہر جادواور زہر کے لئے تریاق ہے۔''

سیدنا سعید بن زید بن عمرو بن نفیل خانئی بیان کرتے ہیں کہ

إِلَى أَصْحَابِهِ فَنَارُوا وَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيدِهِ أَنْ الْحَلِسُوا فَجَلَسُوا فَقَالَ: ((رَأَيْتُمُونِى حِينَ فَرَغُتُ مِنْ صَلَاتِى أَهُويْتُ فِيمَا بَيْنِى وَبَيْنَ الْمَحْغَبَةِ كَأَنَّى أُرِيدُ أَنْ آخُذَ شَيْنًا؟)) قَالُوا: نَعَمْ يَسارَسُولَ اللّهِ! قَالَ: ((إِنَّ الْجَنَّةَ عُرِضَتْ عَلَى قَلَمْ أَرَ مِثْلَ مَا فِيهَا وَإِنَّهَا مُرَفِّي مَرْتُ بِي خَصْلَةٌ مِنْ عِنْبِ فَأَعْجَبَنِي مَرَّتُ بِي خَصْلَةٌ مِنْ عِنْبِ فَأَعْجَبَنِي وَلَوْ مَرْتُ بِي خَصْلَةٌ مِنْ عِنْبِ فَأَعْجَبَنِي فَلَوْ أَذَهُ الْعَبْوَةُ مِنْ عَنْبِ فَأَعْجَبَنِي وَلَوْ فَا أَنْ الْكَمْأَةُ أَنْكُوا مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَّةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْكَمْأَةَ وَأَنَّ الْعَجُوةَ مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَّةِ وَأَعْلَمُوا أَنَ الْكَمْأَةَ وَأَنَّ الْعَجُوةَ مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْعَجُوةَ مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَّةِ وَأَنْ الْعَجُوةَ مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْعَجُوةَ مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَّةِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْكَمْأَةَ وَأَنَّ الْعَبْوَةَ مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْعَجُوةَ مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْكَمْأَةَ وَأَنَّ الْعَبْوَةَ مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَّةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْعَجُودَةُ مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَّةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْعَجُودَةُ مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَّةِ الْمَوْتَ مِنْ فَاكِهَةِ الْجَنَّةِ السَّوْدَاءَ الَّتِي تَكُونُ فِي الْمَوْتَ مَا فَيهُ الْمَوْتَ مَا كُولُ وَا إِلَا لَهُ مُنْ فَلَعِينَا وَالْعَمْ الْمَوْتَ مَا كُلُولُ الْعَرْمُ وَاعْلَمُوا أَنَهَا وَوَاءٌ مِنْ فَلِكِهِ الْمَوْتَ مَا لَالْعَمْدِهِ الْمَوْتَ مَا الْعَلَمُ وَالْمَا وَالْعَلَامُ الْمَوْتَ مِلْ فَالْعَلَمُ الْمَوْتَ مَا لَعُلُوا مِنْ فَلَا عَلَمُ الْمُؤْتَ مَا لَا الْعُلْمُوا أَنَّهُ الْمُؤْتَ مِنْ فَلَوْلَا مِنْ فَلَهُ الْمُؤْتَ مَا لَالْعَلَمُ الْمُؤْتَ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْعَلَقِ الْمُؤْتَ الْمُؤْتَ الْعَلَمُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتَ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْعُلُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُولُ أَلْمُوا أَلَالِهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ

(٧٦٧٨) ـ عَنْ عَسائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: ((نَّ فِي قَالَ: ((فَ قَالَ: تِرْيَاقًا) أَوَّلَ بُكْرَةٍ عَلَى الرِّيْقِ -)) (مسند احمد: ٢٤٩٨٩)

(٧٦٧٩) ـ عَنْ عَـائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَـالَ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ: ((أَوَّلَ الْبُحْرَةِ عَلَى رَبِيقِ النَّفَسِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ سِحْرٍ أَوْ سُمِّ ـ)) ربيقِ النَّفَسِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ سِحْرٍ أَوْ سُمِّ ـ)) (مسند احمد: ٢٥٢٤٢)

(٧٦٨٠) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ

<sup>(</sup>٧٦٧٨) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٤٨ (انظر: ٢٤٤٨٤)

<sup>(</sup>٧٦٧٩) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٧٦٨٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٤٧٨، ومسلم: ٢٠٤٩ (انظر: ١٦٢٥)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نُفَيْلِ أَنَّ نَبِىَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: ((اَلْكَمَأَةُ مِنَ السَّلُوٰى) وَمَاثُهَا اللَّهِ فَيْ السَّلُوٰى) وَمَاثُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ ۔)) (مسند احمد: ١٦٢٥) شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ ۔)) (مسند احمد: ٧٦٨١) خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ وَفِي يَدِّهِ كُمْأَةٌ خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ وَفِي يَدِّهِ كُمْأَةٌ فَصَالَ: ((تَدُرُونَ مَا هُذَا؟ هٰذَا مِنَ الْمَنَ فَقَالَ: وَمَاثُهُا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ ۔)) (مسند احمد: وَمَاثُهُا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ ۔)) (مسند احمد:

(٧٦٨٢) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهُ الْكَاءُ وَالنَّبِيِّ اللَّهُ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءِ إِلَّا السَّامَ -)) قَالَ سُفْيَانُ السَّامُ الْمَوْتُ وَهِيَ الشُّونِيزُ - (مسند احمد: ٧٢٨٥) الْمَوْتُ وَهِيَ الشُّونِيزُ - (مسند احمد: ٧٢٨٥) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانٍ) عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ: ((شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءِ إِلَّا السَّامَ -)) السَّوْدَاءِ: ((شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءِ إِلَّا السَّامَ -)) قَالُ وَالسَّامُ ؟ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّامُ ؟ قَالَ: ((الْمَوْتُ -)) (مسند احمد: ٧٥٤٨)

(٧٦٨٤) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ((عَلَيْكُمْ بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاء فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاء إِلَّا السَّامَ -)) يَعْنِى الْسَوْتَ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّونِيزُ - (مسند

احمد: ۲۵۵۸۱)

نی کریم مطاق آن نے فرمایا: '' کھیسی من (اور ایک روایت کے مطابق سلویٰ) میں سے ہے اور اس کا پانی آ کھی بیاری کے لئے شفاء ہے۔''

(دوسری سند) سیدنا سعید بن زید دخاشی سے بیم روایت ہے،
وہ کہتے ہیں: نبی کریم مضطر آتا ہمارے پاس تشریف لائے اور
آپ مضطر آتا ہے دست مبارک میں تھیبی تھی، آپ مضطر آتا نے
فرمایا: "تم جانے ہو یہ کیا ہے؟ یہ من میں سے ہو اور اس کا
یانی آنکھوں کی بیاری کے لئے شفاء ہے۔"

سیدنا ابو ہریرہ وفائن بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منظیمی نے فر مایا: "کلونجی لازی طور پر کھایا کرو، اس میں موت کے سوا ہر بیاری کے لئے شفاء ہے۔ "امام سفیان نے کہا: "سام" سے مرادموت اور "حبہ سوداء" سے مرادشونیز ہے۔

(دوسری سند) سیدنا ابو ہریرہ زباتین سے روایت ہے کہ نبی کریم مطابعہ آئے نے کلونجی کے بارے میں فرمایا: ''اس میں ہر بیاری کی شفاء ہے، ماسوائے موت کے۔''لوگوں نے کہا: اے الله کے رسول!سام کیا چیز ہے؟ آپ مطابعہ نے فرمایا: ''موت۔''

سیدہ عائشہ و و اللہ این کرتی ہیں کہ نی کریم مشیر آنے فرمایا:
"کلونجی لازی طور پر استعال کیا کرو، اس میں سوائے موت
کے ہر بیاری کا علاج ہے۔""سام" سے مرادموت اور "حبته
سوداء" سے مرادشونیز لینی کلونجی ہے۔

<sup>(</sup>٧٦٨١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٧٦٨٢) تخريج: أحرجه البخاري: ٥٦٩٩، ومسلم: ٢٢١٥ (انظر: ٧٢٨٧)

<sup>(</sup>٧٦٨٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٧٦٨٤) تخريج: أخرجه البخارى: ٧٦٨٥ (انظر: ٢٥٠٦٧)

#### المن اور يزون ك فواس كالمنافق و 285 كالمنافق و 15 كالمنافق و 15 كالمنافق و 15 كالمنافق كالمن

فوائد: ..... بجوہ محبوری خاصیات کے بارے میں مختلف تحقیقات پیش کی جارہی ہیں، اس سے سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہوگا جو آپ مشتیقاتین کی اس حدیث پر یقین رکھ کر کھائے گا۔ عام طور پر محبور میں پر و فیمن، چکنائی، نشاست، کیور بز، موڈیم، منگنیشیم، آئرن، فاسفورس، سلفر اور کلورین پایا جاتا ہے۔ بیستی ٹا تک ہے، بجوہ محبوریں کھانا کوڑھ سے تریاق ہے، تولیخ کو فائدہ دیتی ہے، گردے اور رحم کے دردوں میں مفید ہے، روز انہ سات بجوہ محبوریں کھانا کوڑھ سے شفا کا سبب بنتا ہے، دل کے دورے میں سات بجوہ محبوریں کھانا کوڑھ سے شفا کا سبب بنتا ہے، دل کے دورے میں سات بجوہ محبوریں کھلیوں سمیت کوٹ کر کھانی چاہئیں۔ بیجم کے ہر صف کے لیے یک ساس مفید ہے، اس کی سنجیں اور اس کے ساتھ بادام اور خشخاش کھانا بہت فائدہ دیتا ہے۔ زخموں کو مندل کرتی ہے، اسہال دور کرتی ہے، یوان کے لیے اکسیر ہے، پیتہ اور جگر کفتل کو درست کرتی ہے، اس سے بیٹ کے گیڑے ختم ہوجاتے ہیں، محبور کے ساتھ انار کا پانی معدہ کی سوزش اور اسہال میں مفید ہے۔ علاوہ ازیں بیکی فوائداور خاصیات یہ مشتمل ہے۔

شاید ہی مسلمانوں کا کوئی گھر ہو، جس میں الله تعالیٰ کے حکم سے ہر بیاری سے شفا کا سبب بننے والی کلونجی جیسی نعمت موہود ہو۔ یہ ہماری مجموعی غفلت ہے۔ ہمیں جا ہے کہ اپنے کھانوں میں کلونجی استعال کیا کریں۔

کلونجی معدہ مضبوط کرتی ہے، پیٹاب لاتی ہے، پیس کرسر کہ میں ملا کر کھانے سے پیٹ کے کیڑے مرجاتے ہیں،
پرانے زکام میں مفید ہے، تیل گئے پر لگایا جائے تو بال اگتے ہیں، اس کو پیس کرآ دھا چھے پانی کے ساتھ پیٹا دمہ میں مفید ہے، اگر لگا تار کلونجی کا استعمال کیا جائے تو پاگل کتے کے کائے کا زہرختم ہوجاتا ہے، اس کی دھونی سانس کی تکلیف دور کرتی ہے۔ اگر لگا تار کلونجی کا استعمال کیا جائے تو پاگل کتے کے کائے کا زہرختم ہوجاتا ہے، اس کی دھونی سانس کی تکلیف دور کرتی ہے۔ زکام، فالج، لقوہ، دردشقیقہ اور نسیان میں مفید ہے، پیٹ کا نشخ دور کرتی ہے، بخارا تارتی ہے، بلغم نکالتی ہے اور سعدہ اور لبلہ کی رطوبتوں کو اعتدال پر لاتی ہے، شوگر کے علاج میں اس کی بڑی اہمیت ہے، بیقان میں پیس کر دودھ میں ملاکر بی لی جائے۔ وغیرہ وغیرہ

تھمبی کی افادیت بیان ہوئی ہے کہ جس طرح نبی اسرائیل پر بلامشقت اور محنت من اور سلوکی نازل ہوتا تھا ہے تھمبی اسی طرح بلامشقت حاصل ہونے والی اور ایک مفید علاج ہے اسے کھانا درست ہے یہ قابل ندمت نہیں نہ ہی یہ وہ درخت ہے جس کی مثال یہ بیان ہوئی ہے کہ اسے زیبن پر قر ارنہیں اس سے مراد کفر ہے کہ اسے قر ارنہیں تھمبی مراد نہیں یہ ورخت ہے جس کی مثال یہ بیان ہوئی ہے کہ اسے زیبن پر قر ارنہیں اس سے مراد کفر ہے کہ اسے قر ارنہیں تھمبی مراد نہیں نے تو بہت مفید ہے علامہ نووی فر ماتے ہیں۔ میں نے تو بہت مفید چیز ہے اس کا پانی آئکھوں کی بینائی اور بیاری کے لئے بہت مفید ہے علامہ نووی فر ماتے ہیں۔ میں دیکھا ہے کہ بعض نابینا افراد جن کی بینائی ختم ہو چکی تھی ان کی آئکھوں میں تھمبی کا پانی ڈالا گیا ہے تو ان کی بینائی لوٹ آئی اور انہیں شفاء حاصل ہوئی ہے۔ (شرح مسلم)

المنظمة المنظ بَابُ مَا جَاءَ فِي مُعَالَجَةِ اَمُرَاضِ الْبَطُنِ وَذَاتِ الْجَنُبِ وَ مُعَالَجَةِ الْاَطُفَالِ مِنَ الْعُذُرَةِ بالُعُوُدِ اللهندِيّ

بید کی بیاریوں، اندرونی ورم اور بچوں کی حلق کی تکلیف کاعودِ مندی کے ساتھ علاج کرنے کا بیان (٧٦٨٥) ـ أَنَّ ابْسنَ عَبَّساسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ ﴿ مِيزا عبدالله بن عباس فِالنَّهُ بيان كرتے ہيں كه نبي كريم مِشْطَعَيْنِ اللهِ عَلَيْ إِنَّ فِي أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَأَلْبَانِهَا شِفَاءً فَي فِيرِمانِ: "اونول كي بيثاب اور دوده من بيك كي يمارى كا لِلذَّربَةِ بُطُونُهُمْ ـ (مسند احمد: ٢٦٧٧) علاج ہے۔''

فواند: ..... پیك وایك بارى لاحق موتى بجس معده كانظام خراب موجاتا باور كهانا مضم نيس موتا، اس کے لئے آپ نے علاج بیان فرمایا ہے کہ اونوں کے بیشاب اور اونٹیوں کے دودھ ملا کر پلاکیں تو ایسے مریض تندرست ہوجاتے ہیں، جیسا کے عکل قبیلہ کے لوگ جب مدینہ منورہ آئے اور انھوں نے اس مقدس شہر کی آب وفضا کو موافق نہ پایا، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ بڑھ گئے، آپ مطابق نے ان کے لیے یہ علاج تجویز کیا کہ وہ باہر اونوں والی جگہ میں چلے جائیں اور اونٹیوں کا دودھ اور پیشاب پیس، پس انھوں نے ایسے ہی کیا اور وہ صحت یاب ہو گئے، پھرید لوگ مرتد ہو گئے تھے،ان کی مزید تفصیل صحیح بخاری ادر صحیح مسلم میں موجود ہے۔

یا در ہے کہ حلال جانوروں کا پیشاب اور گوبریاک ہے۔

جَاءَ رَجُلٌ إِلْمِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَالَ: يَا رَسُولَ اللُّهِ! إِنَّ أَخِي اسْتُطْلِقَ بَطْنُهُ قَالَ: ((اسْقِهِ عَسَلًا)) قَالَ: فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ قَدْ سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا قَالَ: ((اسْقِهِ عَسَلًا\_)) قَالَ فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ قَدْ سَفَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدُهُ إِلَّا اسْتِطْكَاقًا فَقَالَ: ((اسْقِهِ عَسَلًا\_)) قَالَ فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ قَـدْ سَـقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا فَقَالَ لَهُ فِي الرَّابِعَةِ: ((إسْقِهِ عَسَلًا ـ)) قَالَ أَظُنُّهُ قَىالَ فَسَفَاهُ فَبَرَأَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ فِي

(٧٦٨٦) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ ن الْخُدْرِيّ قَالَ: سيدنا ابوسعيد وَاللَّهُ سے روايت ب كدايك آدى ني كريم مِنْ الله کے پاس آیا اور کہا کہ میرے بھائی کو دست آرہے ہیں۔رسول الله مطايعة نه فرمايا: "است ثهد ملاؤيه "اس نے است ثهد ملایا اورآ کر کہا: میں نے اسے شہد بلایا، لیکن اس وجہ سے اسہال می اضافه موا ب، آپ مشط مین نے فرمایا: "اس کوشهد بلاؤ-" پی وہ گیا،لیکن پھراس نے آ کر کہا: جی میں نے اس کو شہد پلایا ب، لین اسہال میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، آپ مشے آیا نے فرمایا: ''اس کو اور شہد بلاؤ۔'' وہ گیا اور سہ باراس نے آ کر کہا: میں نے اس کوشہد بلایا ہے، لیکن اسہال میں اضافہ بی ہوا جارہا ب، آب مطال نے چوتی بار اس سے فرمایا: "اسے شہد یلاؤ۔'' اس بار جب اس نے اس کوشد پلایا تو وہ شفایاب ہو

> (٧٦٨٥) تخريج: حسن لغيره، أخرجه الطبراني: ١٢٩٧٦ (انظر: ٢٦٧٧) (٧٦٨٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٦٨٤ ، ومسلم: ٢٢١٧ (انظر: ١١١٤٦)

السرَّ ابِعَةِ: ((صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ بَطْنُ كَيا، رسول الله مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ فَي اللَّهُ عَالَى كا بيت شفا قبول الله مِنْ اللهُ عَلَيْهِ فَي فَر مايا: "الله تعالى على الله عِنْ الله عِنْ الله عَنْ الله عَل

فوائد : ..... شخ البانی برائسہ کہتے ہیں: اما م ابن قیم نے (زادالمعاد: ۱۸ م م ۱۸ میں شہد کے بے ثار فوا کد ذکر کرنے کے بعد کہا: نبی کریم مضافی آئے نے جس آ دمی کے لیے بید دوا تجویز کی تھی، اس کو بسیار خوری کی وجہ ہے بدہ ضمی ہو گئے تھے، اسے شہد پینے کا تھم دیا گیا، تا کہ معدہ اور انتز یوں سے زا کدمواو خارج ہو جائے۔ جب معدہ میں لیس دار کم پر تھر باتا ہے، اس کی اندرونی جہت کو ڈھا نکنے والے ریشوں میں پھنس جاتا ہے، اس طرح معدہ میں فساد اور بگاڑ آ جاتا ہے اور چچپاہٹ کی وجہ سے وہاں غذا نہیں تھر پاتی۔ ایس صورت میں سب سے طرح معدہ میں فساد اور بگاڑ آ جاتا ہے اور چچپاہٹ کی وجہ سے دہاں غذا نہیں تھر پاتی۔ ایس صورت میں سب سے بہترین دوا وہ ہوتی ہے جو مخلوط مواد کو معدہ سے غارج کردے اور وہ شہد ہے، بالحضوص جب اس کو گرم پانی کے ساتھ ملا کر استعال کیا جائے۔

بار بارشہد بلانے میں بھی برا اہم طبتی نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ دوائی کمیت اور مقدار بیاری کے مطابق ہونی چاہیے، کم مقدار کی صورت میں بیاری کلی طور پرختم نہیں ہوگی اور زیادہ مقدار قوائے جسم کو کمزور کر دے گی اور کوئی نئی بیاری پیدا ہو جائے گی۔ جب اس آ دمی نے پہلی بار آپ مضافی آیا تو موثر نہ ہونے کی خبر دی تو آپ کو معلوم ہوگیا کہ مقدار کم تھی، جب تجربہ کی روشنی میں مقدار کو بڑھایا گیا تو مریض اللہ تعالی کے تھم سے صحب تیاب ہوگیا۔

طب کا سب سے بڑا قاعدہ یہ ہے کہ ادویہ کی مقدار اور کیفیت اور مریض اور اس کی مرض کی قوت کو مدنظر رکھا جائے۔ شاید اس صدیث سے یہ استدلال کرنا درست ہو کہ جب ہم کسی ڈاکٹر یا تھیم سے دوا لیتے ہیں، کین شفایا بنہیں ہوتے تو ایسے معالج کے مخالف ہونے کے بجائے اس سے دوبارہ مشورہ کرنا چاہیے، تا کہ وہ اس دوا کی مقدار میں کی بیشی کر سکے یا دوائی تبدیل کر دے۔ یہ نقط بھی ذہن شین کر لینا چاہیے کہ بسا اوقات معالج کی تجویز کردہ دوا مریض کے لیے انتہائی مناسب ہوتی ہے، کیکن اس مریض کے اندرونی نظام میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اس دوا سے کما حقد استفادہ کر سکے۔

نیز آپ مشخ الله تعالی سی است کی طرف نیز آپ مشخ الله تعالی می الله تعالی سی است کی طرف اشارہ ہورہا ہے کہ دوا بہر صورت مفید تھی اور بیاری کے باتی رہنے کا بید مطلب نہیں کہ دوا بیں اس کو دور کرنے والی خاصیات نہیں پائی جاتی تھیں ۔ حقیقت یتھی کہ اس کے پیٹ میں فاسد مادہ بہت زیادہ تھا، اس لیے اسے بار بار شہد پلانے کا حکم دیا گیا۔

آپ مُشْوَیْنِ کی طب، عام حکماء واطبّاء کی طبّ کی طرح نہیں، بلکہ آپ مِشْفَیْنِ کا علاج یقین، قطعی اور الہی ہوتا تھا، جو دحی، طاقِ نبوت اور کمالِ عقل سے صادر ہوتا ہے۔ آپ مِشْفِیْنِ کی طبّ سے روگر دانی کرنا ایسے ہی ہے، جیسے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## رداد اور يزون ك فواص ( 288 من اور يزون ك فواص ) و 288 من اور اول اور يزون ك فواص ) و المنظم المنظم

قرآن کے ذریعے روحانی شفا کے حصول کا انکار کیا جا رہا ہو۔ یہ بات ہمیں مجھنی چاہیے کہ دوا میں کوئی کی نہیں ہوتی، مریض کی طبیعت میں خرابی ہوتی ہے اور وہ دواسے فائدہ اٹھانے کی اہل نہیں ہوتی، وباللہ التوفیق۔ (صیحہ: ۲۳۳)

ہمارے ہاں عام طور پر دیکھا گیا ہے جب ڈاکٹریا تھیم حضرات کی مریض کے لیے دوا تجویز کرتے ہیں، کیکن وہ شفایا بنہیں ہوتا تو، پھر ہوتا یوں ہے کہ وہ اپنے معالج پر برس پڑتا ہے اور اس سے بدظن ہو جاتا ہے۔ مریض کا بیرویہ درست نہیں ہوتا ہے، اسے بار بار رابطہ کر کے دوا میں کی بیشی یا تبدیلی کروانی چاہیے، کیونکہ دوا مرض کے مطابق درست ہوتی ہے، لیکن مریض کے جسم میں اس کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ یہ بھی احسان ہوگا کہ معالج حضرات اس قسم کے مریضوں سے رعایت کر دیا کریں۔

ربیعہ بنت عیاض کل پیم بیان کرتی ہیں کہ میں نے سیدناعلی بھائٹۂ سے سنا ،انھوں نے کہا: اناراس کی جھلی سمیت کھاؤ ، بیہ معدہ کے لئے ایسے ہی ہے جس طرح چمڑار نگنے سے محفوظ ہوجاتا ہے۔

(٧٦٨٧) - عَنْ رِبْعِيَّةَ ابْنَةِ عِيَاضِ الْكِلَابِيَّةِ قَسَالَسَتْ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ دِبَاعُ الْمَعِدَةِ - (مسند احمد: ٢٣٦٢٥)

فواند: ..... يسيدناعلى والني نام عده كى اصلاح ك كنسخ بتايا ب جوك نهايت بى مفيد ب-

سیدنا زید بن ارقم بن الله بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مظفی آنے صحابہ کو حکم دیا ہے وہ نمونیا بیاری کا علاج عود ہندی اور زیون کے تیل کے ذریعہ کریں۔ (٧٦٨٨) ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَىمَ اَنَّ رَسُولَ السَّلِهِ ﷺ اَمَسرَهُمْ اَنْ يَتَدَاوَوْا مِنْ ذَاتِ الْسَجَنْبِ بِالْعُوْدِ الْهِنْدِى وَالزَّيْتِ ـ (مسند

احمد: ١٩٥٠٤)

زينون كيل كى فضيلت مين الله تعالى كايدار شادكا فى ج: ﴿ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُهُرَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَا شَرُقِيَّةٍ وَلَا غَرُبيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوُ لَمُ تَهْسَمُ فَارٌ ﴾ (سورهُ نور: ٣٥) .... ((وه جراغ) ايك بابركت

<sup>(</sup>٧٦٨٧) تـخـريـج: اسـنـاده مـحتـمل للتحسين، أخرجه البيهقي في "الشعب": ٩٥٨، وابن عدى في "الكامل": ٣/ ٩٨، (انظر: ٢٣٢٣٧)

<sup>(</sup>۷٦۸۸) تـخـريـج: التداوي بالعود الهندي منه صحيح، وميمون ابو عبد الله ضعيف، أخرجه الترمذي: ۲۰۷۹، وابن ماجه. ۳٤٦٧(انظر: ٩٢٨٩!)

المراج المنظم المراج المراج المراج المراج المراج المراج والمراج والمر ورخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو درخت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشی دینے لکے اگر چہاہے آگ نہ بھی چھوئے۔''

رغن زیتون کے کئی فوائد ہیں، علامه ابن قیم نے (زاد المعاد) میں ان فوائد کا تذکرہ کیا ہے۔

(٧٦٨٩) ـ (وَعَنْهُ أَيْنُهُا) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَ الْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْحَسْنِ ، قَالَ قَتَادَةُ: يَلُدُّهُ مِنْ جَانِيهِ الَّذِي يَشْتَكِيْهِ لهِ (مسند احمد: ١٩٥٤٢)

سیدنا زید بن ارقم زاتن سے بی روایت ہے کہ نی کریم مضافیاً مونیا بیاری کے لیے زیون کے تیل اور ورس بوئی تجویز کیا كرتے تھے۔امام قادہ نے كہا: منه كى اس جانب سے ان كے قطرے ڈالے جائیں جس جانب بیاری کی شکایت ہے۔

فواند : ..... ذات جب دوقتم كى يارى موتى إيك بياك بول ين انتزيون اور بديون كاندرورم بيدا ہوجاتا ہےا سے حقیقی ذات جب کہتے ہیں دوسری ذات جب بیاری یہ ہے کہ پہلو میں غلیظ ہوا پیدا ہوتی ہے جس سے تخت اذیت ہوتی ہے اور دردپیدا ہوتا ہے اس ذات جب بیاری ہے بخار، کھانسی، سانس کی تنگی، گوشت کے اندر تکلیف ا غیرہ بیاریاں پیدا ہوتی ہیں اس کا علاج زیرشرح حدیث میں بتایا گیا ہے کہ عود ہندی کو اچھی طرح کوٹ کر باریک کرلیا عائے اور زیتون کے گرم تیل میں ملا کر درد والی جگہ برمل دی جائے یا مریض کو چٹا دی جائے تو بہت مفید ہے اور اس ہے اعضاء کوقوت بھی حاصل ہوتی ہے۔

ذات جب بہاری کا علاج زیتون اور ورس سے بھی بتایا گیا ہے، ورس یمن کے علاقہ میں ہوتی ہے، یہ کاشت کی جاتی ہے اور بیس سال تک رہتی ہے، یہ سرسوں کی مانند دانے ہوتے ہیں، اس سے رنگا کیٹر اقوت باہ کے لئے مقوی ہوتا ہے، بدن پر نکلنے والے دانوں اور خارش کے لئے اس کی لیپ کریں تو درست ہوجاتے ہیں اور اس ورس کے تقریباً ڈ ھائی تولے وزن مقدار کو یانی کے ساتھ یینے سے یالیپ کرنے سے پھلیمری اور جلدی خرابی دور ہوجاتی ہے اور َ ذات جب کے لئے اس بوئی کے قطرے منہ میں ڈالنے سے بیاری کا آرام آ جاتا ہے۔

> لِي، قَـذْ أَعْلَقْتُ عَنْهُ أَخَافُ أَنْ يَكُونَ بِهِ الْعُذْرَةُ (وَفِيْ روَايَةٍ: وَقَدْ أَعْلَقْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((عَلامَ تَدْغَرْنَ

(٧٦٩٠) عَنْ أُمَّ فَيْسِسِ بِنْتِ مِنْصَنِ سيدنا عكاشه وَلِينَهُ كَي بَهِن سيده ام قيس بنت مُصن اسديه وَلَأَثَهُ دوائی لگا کر زخی کردیا گیا تھا آپ مضَ این نے فرمایا: ''انگلیاں مار کربچوں کے حلق زخمی نہ کیا کرو ، پیغود ہندی استعال کیا کرو، اس میں سات بیار یوں کا علاج ہے، ان میں ہے ایک بیاری

<sup>(</sup>٧٦٨٩) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٧٦٩٠) تىخىرىلىج: اسىنادە صىحيىح عىلىي شىرط الشيخين، أخرجىه عبد الرزاق: ١٤٨٥، ٢٠١٦٨، وابوعوالة: ١/ ٢٠٣، والطبراني في "الكبير": ٢٥/ ٤٣٥ (انظر: ٢٧٠٠٠)

ويو المنظم المن

أَوْلادَكُنَّ بِهٰذِهِ الْعَلائِقِ عَلَيْكُنَّ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، قَالَ يَعْنِى الْكُسْتَ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ الْهِنْدِيِّ، قَالَ يَعْنِى الْكُسْتَ فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجَنْبِ.)) ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيَّهَا فَوَضَعَهُ فِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيَّهَا فَوَضَعَهُ فِى حِبْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ حِبْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَكُنِ الصَّبِيُّ بَلَكَعَ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ قَالَ الزُّهْرِيُ لَلهُ الرَّهُ فِلُ الْجَارِيَةِ قَالَ الزُّهْرِيُ الصَّبِيِّ وَيُلَدُّ لِذَاتِ الْجَنْبِ الْمُؤْلِ الْجَارِيةِ قَالَ الزُّهْرِيُ فَيُسْتَسْعَطُ لِللْعُلْرَةِ وَيُلَدُّ لِذَاتِ الْجَنْبِ.

(مسند احمد: ۲۷٥٤٠)

(٧٦٩١) ـ عَنْ جَابِرِ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُمْ سَلَمَةَ قَالَ الْبُنُ أَبِسَ غَنِيَّةَ: دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ بِصَبِيً الْبُنُ أَبِسَ غَنِيَّةَ: دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ بِصَبِي يَسِيلُ مَنْ خِرَاهُ دَمًا، قَالَ أَبُو مُعَاوِيةَ فِى يَسِيلُ مَنْ خِرَاهُ دَمًا عَلَى اللّهُ مُعَاوِيةً فِى حَدِيثِهِ: وَعِنْدَهَا صَبِي يَبْعَثُ مَنْ خِرَاهُ دَمًا قَالَ فَقَالُوا: بِهِ عَدِيثِهِ: وَعِنْدَهَا صَبِي يَبْعَثُ مَنْ خِرَاهُ دَمًا اللّهُ لَذَرَةُ قَالَ فَقَالُوا: بِهِ قَالَ فَقَالَ: ((مَا لِهُ لَدًا؟)) قَالَ فَقَالُوا: بِهِ الْعُذْرَةُ قَالَ فَقَالَ: ((عَالَمَ تُعَذِّبُنَ أَوْلاَدُكُنَّ أَنْ تَأَخُذَ قُسُطا هِنْدِيًّا إِنَّ مَا يَكُفِى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَأْخُذَ قُسُطا هِنْدِيًّا إِنَّ مَا يَكُفِى إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَأْخُذَ قُسُطا هِنْدِيًّا فَتَكُوا فَتَعَلُوا اللهُ اللهُ أَبِى غَنِيَّةً ثُمَّ تُسْعِطَهُ إِيَّاهُ مَا وَهَعَلُوا فَقَالُ اللهُ أَبِى غَنِيَّةً ثُمَّ تُسْعِطَهُ إِيَّاهُ مَا) فَفَعَلُوا فَبَرَأً ومسند احمد: ١٤٤٣٨)

نمونیا ہے۔' پھر آپ مضافاتی نے نیچ کو پکڑ کراہے کود میں بھا لیا،اس نے آپ مضافاتی پر بیٹاب کردیا، آپ مضافاتی نے پانی منگوایا اور اسے جھڑکا، بچہ ابھی کھانا کھانے کی عمر کو نہ بہنچا تھا۔امام زہری کہتے ہیں: یہی طریقہ رائج ہے کہ بچ کے بیٹاب بیٹاب کرنے سے پانی چھڑکا جائے اور پکی کے بیٹاب کرنے سے اسے دھویا جائے،طق میں خرابی کے لئے ناک کرنے سے اسے دھویا جائے،طق میں خرابی کے لئے ناک میں قطرے ڈالے جا کیں اور نمونیا بھاری کے لئے منہ میں قطرے ڈالے جا کیں۔

فوائد: ..... اسلامی طب اور جدید طب میں تجویز بالا دواؤں کے فوائد اور استعال کی تفصیلات پر مزید مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

<sup>(</sup>٧٦٩١) تـخـريـج: اسـنـاده قـوى عـلـى شـرط مسلم، أخرجـه ابن ابى شيبة: ٨/ ٩، والبزار: ٣٠٢٤، والجاكم: ٤/ ٢٠٥، وابويعلى: ١٩١٢ (انظر: ١٤٣٨٥)

#### المراج المنظم ا بَابُ مَا وَصَفَهُ النَّبِيُّ عِنْ عِرُق النِّسَاءِ اس چیز کابیان جو نبی کریم مشکر کیا نے عرق نساء بیاری کے لیے تجویز کی

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصِفُ مِنْ عِرْقِ النَّسَا أَلَيْهَ كَبْشِ عَرَبِيٌّ أَسُودَ لَيْسَ بِ الْعَظِيمِ وَلا بِالصَّغِيرِ يُجَزَّأُ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ فَيُذَابُ فَيُشْرَبُ كُلَّ يَوْمٍ جُزْءٌ (مسند احمد: ۱۳۳۲۸)

(٧٦٩٢) - عَنْ أَنسسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ سيدنا انس بن ما لك فالنَّذ بيان كرت بي كه بي كريم مِنْ انس نے عرق النساء کی بیاری کا علاج یہ بیان کیا ہے کہ سیاہ رنگ کا جنگلی مینڈ هالے کر جو که درمیانی عمر کا ہو، نه برا ہواور نه جھوٹا، اے ذیح کر کے اس کی سرین کا گوشت تین جھے کرلیا جائے اورا ہے بچھلا کر یعنی کیخنی بنا کر تبین ون پیا جائے۔

> (٧٦٩٣) عَنْ مَعْبَدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَتَ مِنْ عِرْقِ النَّسَا أَنْ تُؤْخَذَ أَلْيَةُ كَبْشِ عَرَبِيِّ لَيْسَتْ بِصَغِيرَةٍ وَلَا عَظِيمَةٍ فَتُذَابَ ثُمَّ تُحَرَّأَ ثَلاثَةَ أَجْزَاءٍ فَيُشْرَبَ كُلَّ يَوْمِ عَلَى رِيقِ النَّفْسِ جُزْنًا۔ (مسند احمد: ۲۱۰۲۲)

سیدنا معبد بن سیرین انسار کے ایک آدمی سے بیان کرتے جی، وہ انساری این باپ سے بیان کرتے ہیں کہ نی كريم مِشْ وَيَنْ نِهِ مِن النساء كي بماري كا علاج بد بتايا ہے كه عربی مینڈ ھالیا جائے ، جونہ تو بہت چھوٹا ہواور نہ ہی بہت بڑا، اس کے سرین کا گوشت لیا جائے اور اسے بچھلا لیا جائے بعنی تخنی بنالی جائے اور اس کے تین جھے کر لئے جائیں، ہر روز ایک حصہ نہار منہ لی لیا جائے۔

فواند: ..... عرق النساء ایک رگ ہے، جو کولہو سے نکل کرران میں جاتی ہے اس میں خرابی آنے کی وجہ سے درد ہوتا ہے، جو بہت ہی بے چین کرتا ہے، اس کا علاج مجھی تو اسہال کے ذریعہ یعنی دست آور چیز کھلا کر کیا جاتا ہے، لیکن نبی کریم منت من کے اس کا طریقہ علاج یہ بیان فرمایا ہے کہ دیباتی اور جنگلی مینڈ ھالیا جائے کیونکہ پہاڑوں اور صحراؤں میں چرنے کی وجہ سے اس کا گوشت علاج کے لئے مفید ہوتا ہے اور اس میں چربی اور فضولیات کم ہوتی ہیں اور جڑی بوٹیوں کی اس میں نا ثیر ہوتی ہے۔

اسے یکایا جائے یا اس کی تین جائے جائے جا ہے ساری سرین ایک دفعہ تینی بنا کر اس کے تین جھے کر لئے جائیں یا گوشت کے تین جھے کر لئے جائیں ادر روزاندایک حصہ کی پخنی بنا کریی لی جائے روزاند تین دن تک پیطریقہ علاج نہار منہ جاری رکھا جائے تو انشاءاللہ اس بیاری کے لئے مفیدر ہے گا۔

<sup>(</sup>٧٦٩٢) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه ابن ماجه: ٣٤٦٣ (انظر: ١٣٢٩٥) (۲۹۹۳) تخریج: صحیح لغیره (انظر: ۲۰۷٤۲)

#### 

سرنا کهل بن سعد ماعدی بخاش سے پوچھا گیا کہ نی سدنا کہل بن سعد ماعدی بخاش سے پوچھا گیا کہ نی جُدر کُر مِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

حُدر کُر مِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

حَدر کُر مِنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَأَخَذَ فَالْمِهِ بَالْكُوا آپ مِنْ الله عَلَيْهِ وَالله مِن بانی لاتے سے اور سیده وَفَاطِمَهُ تَنْ فِیلُ اللّهُ عَنْ وَجْهِهِ وَأَخَذَ فَالْمِهِ بَالُكُوا آپ مِنْ اَلَا اللّهُ عَنْ وَجْهِهِ وَأَخَذَ فَالْمِهِ بَالُكُوا آپ مِنْ اَلَا اللّهُ عَنْ وَجْهِهِ وَأَخَذَ وَلَا اللّهُ عَنْ وَجْهِهِ وَأَخَذَ وَلَا مِن اللهُ اللّهُ عَنْ وَجْهِهِ وَأَخَذَ وَلَيْ اللّهِ مِنْ اللهِ اللّهُ عَنْ وَجْهِهِ وَأَخَذَ وَلَا اللّهُ عَنْ وَجْهِهِ وَأَخَذَ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَنْ وَجْهِهِ وَأَخَذَ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

فواند: .... غزوهٔ احد كموقع برآب من الله الله كل تهد

(٧٦٩٥) ـ (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنْ أَبِى حَازِمٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ قَالَ رَأَيْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدِ أَحْرَقَتْ قِطْعَةً مِنْ حَصِيرٍ ثُمَّ يَوْمَ أُحُدِ أَحْرَقَتْ قِطْعَةً مِنْ حَصِيرٍ ثُمَّ أَخَذَتْ تَجْعَدُ أُحْرَقِينَ قِطْعَةً مِنْ حَصِيرٍ ثُمَّ أَخَذَتْ تَجْعَدُ أُخْرَ وَسُولِ اللهِ أَخَذَتْ تَجْعَدُ أُكْ بُرْحٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي بِوَجْهِهِ قَالَ وَأَلْتِي بِتُرْسٍ فِيهِ مَاءً فَعَسَلَتْ عَنْهُ الدَّمَ وَأُلْتَى بِتُرْسٍ فِيهِ مَاءً فَعَسَلَتْ عَنْهُ الدَّمَ وَأَلْتَ

(دومری سند) سیدناسهل بن سعد فائش سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے نبی کریم مضائق آنے کی بیٹی سیدہ فاطمہ والتی کو احد کے دن دیکھا کہ انہوں نے چٹائی کا ایک کلڑا لیا، اے جلا کراس کی راکھ سے نبی کریم مضائق آنے کے چبرے مبارک کے زخم بھرے اور ڈھال میں پانی لایا گیا تھا، اس سے انھوں نے پہلے آپ مظافی آنے ہے خون صاف کیا تھا۔

(مسند احمد: ٢٣٢١٧)

فواند: ..... را کھ سے زخم جلد خشک ہوجاتا ہے اور خون رک جاتا ہے، اب بھی دیہاتوں میں جسم پر لگنے والے کث پر را کھ لگادی جاتی ہے۔

(٧٦٩٦) - عَنْ مَرْيَمَ ابْنَةِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ذَخَلَ

صحابی رسول سیدنا ایاس بن بکیر رشانین کی بینی مریم، نبی کریم مشیر مین کریم مطابق کی کسی زوجه محترمه رفتانین سے بیان کرتی ہے، وہ کہتی ہیں: نبی کریم مطبع کیا میرے پاس تشریف لائے اور فر مایا:

(٧٦٩٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٠٣، ٣٠٣٧، ومسلم: ١٧٩٠ (انظر: ٢٢٧٩٩)

(٧٦٩٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

(٧٦٩٦) تخريج: رواته من احمد الى منتهاه من رواة الصحيحين الا مريم بنت اياس بن البكير، وقد اختلف في صحبتها، وأبوها وأعمامها من كبار الصحابة، ولأخيها محمد رؤية، أخرجه الحاكم: ٤/ ٢٠٧، والنسائي في "عمل اليوم واللبلة": ١٠٧١ (انظر: ٢٣١٤١)

## المنظم ا

"كيا ذريره خوشبو ب-" ميس نے كها: جي بال، پس آب مطفي الم نے وہ منگوائی اور اسے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان نگلنے والے جھالے پرلگا كربيدعا برهى: 'اللهُم مُطْفِيءَ الْكَبِيرِ وَمُكَبِّرَ الصَّغِيرِ أَطْفِهَا عَنِّى ''(اكالله! بِرْےكو بچھانے والے اور چھوٹے کو بڑا کرنے والے، اسے بچھا دے۔) پس وہ جھالہ وہیں بچھ گیا۔

عَلَيْهَا فَقَالَ: ((أُعِنْدَكِ ذَرِيرَةٌ ـ)) قَالَتْ: نَعَمُ، فَدَعَابِهَا فَوضَعَهَا عَلَى بَثْرَةِ بَيْنَ أَصَابِع رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((اَللَّهُمَّ مُطْفِءَ الْكَبِيرِ وَمُكَبِّرَ الصَّغِيرِ أَطْفِهَا عَنِّي-)) فَطُفِئَتْ ـ (مسند احمد: ٢٣٥٢٩)

فسوائد: ..... ذریره: بدایک خوشبودار پاؤڈر ہوتا ہے، جوکئ چیزوں کا مرکب ہوتا ہے، اس کوزخموں پر بھی چیز کا ج تا ہے۔

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّنَاءِ وَٱلْبَانِ الْبَقَرِ سنابولی اور گائے کے دودھ سے علاج کا بیان

(٧٦٩٧) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ قَالَتْ: سيده اساء بنت عميس واللها بيان كرتى بين كه مجه سے في كريم ﷺ بَنْ فِي مِا اللهِ عَم كس چيز كے ساتھ جلاب ليتي ہو؟'' میں نے کہا شرم بوٹی کے ساتھ،آپ مشے مینے نے فرمایا:''میرتو بالشُّبْرُم، قَالَ: ((حَارُّ جَارُّ-)) ثُمَّ ترم اورزیاده جلاب آور بے۔ ' پھر میں نے سابولی کے ساتھ جلاب لیا،آب مشار نے اس کے بارے میں فرمایا:"اگرکوئی چزموت سے شفاء دے تھی ہوتی تو وہ یہی سامکی ہوتی۔''

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((بمَاذَا كُنْتِ تَسْتَشْفِينَ؟)) قَالَتْ: اسْتَشْفَيْتُ بِالسِّنَا قَالَ: ((لَوْ كَانَ شَيْءٌ يَسْفِي مِنَ الْمَوْتِ كَانَ السَّنَا أَوِ السَّنَا شِفَاءٌ مِنَ الْمُوْتِ \_)) (مسند احمد: ۲۷۲۲)

فوائد: ..... سیدنا ابوابی بن ام حرام والنَّهُ کہتے ہیں کہ میں نے رسول الله مِشْطَعَیْنَ کوفر ماتے سنا: ((عَسكَيْنُ مُ باسَّنَّا وَالسَّنُوتِ، فَإِنَّ فِيهِمَا شِفَاءً مِّنْ كُلِّ دَاءِ إِلَّالسَّامَ \_)) قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا السَّامُ ؟قَالَ: ((انْسَمَسُونُ ہُ۔)) .....'' تم سَنا اور شہد کا استعال لا زمی طور پر کیا کرو، کیونکہ اس میں' سَام' کے علاوہ ہر بیاری کی شفا ہے۔'' کہا گیا کہ'سَام'' کا کیامعنی ہے؟ آپ مِنْ اَنْ اَنْ اِللّٰ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

ڈاکٹر عائشہ درانی نے کہا: سنا کا جوشاندہ یکاتے وقت شاہ ترہ ملا لیس یامنقی ملا لیس اور جار سے سات ماشہ تک استعال کریں، چینی بھی ملا سکتے ہیں، کمر درد، پھوں اورعضلات کی اینٹھن ، بواسیر، ہرقتم کا درد اور خارش دور ہو جاتی ہے۔ جلدی امراض میں میجم پرلگانا مفید ہے، اگر سرکہ کے ساتھ لکا کیس تو تمام جلدی امراض دور کرتی ہے، سرمیں لگانے سے

<sup>(</sup>٧٦٩٧) تمخريج: استفاده ضعيف، عبد الحميد بن جعفر مختلف فيه، وقد اضطرب في هذا الحديث ایضا، أخرجه ابن ماجه: ۳٤٦١، والترمذی: ۲۰۸۱(انظر: ۲۷۰۸۰) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# المنظم المنظم

سکری، ایکزیما، پھنسیاں اور بال گرنے بند ہو جاتے ہیں، جوشاندہ میں گلاب کے پھول اور روغن بادام ملالینا بہتر ہے، دمہ، درد شقیقہ، مرگی، عرق النسا، گنٹھیا، پرانے سردر دکو فائدہ ہوتا ہے، ..........(زیون کی ڈالی: ۳۸)

سیدنا طارق بن شہاب رہ اللہ ایان کرتے ہیں کہ بی کریم مطابقہ اللہ تعالی نے ہر بیاری کا علاج پیدا کیا ہے، گائے کا دودھ لازی طور پر استعال کیا کرو، کیونکہ یہ ہر درخت سے چہتی ہے۔''

(٧٦٩٨) - عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم عَنْ طَارِقِ بُنِ شِهَابِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَـمْ يَنضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَـهُ شِفَاءً فَعَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تَرُمُّ مِنْ كُلِّ الشَّجَر - (مسند احمد: ١٩٠٣٧)

فواند: ..... نی کریم مطارخ نے فرمایا: ((البانها شِفاءٌ، وَسَمَنُهَا دَوَاءٌ، وَلُحُومُهَا دَاءٌ۔)) ..... " گائیوں کا دودھ شفا ہے، ان کا تھی دوا ہے اور ان کا گوشت بیاری ہے۔ " (طبر انی کبیر صحیحہ: ۱۵۳۳)

شیخ البانی واللہ کہتے ہیں: ایک طرف تو آپ مطیکا آج نے گائے کے گوشت کو بیاری قرار دیا اور دوسری طرف گائے کی قربانی بھی کی۔ ممکن ہے کہ جواز چیش کرنے کے لیے یا کوئی دوسرا جانورمیسر نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کیا ہو، کیونکہ یہ تو نہیں ہوسکتا ہے کہ آپ بیاری والی چیز چیش کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔

لیکن طیمی نے کہا: ...... جازیں یوست (یعنی خشکی) ہے اور گائے کے گوشت میں بھی یوست ہوتی ہے اوراس کے دودھ اور کھی میں رطوبت ہوتی ہے۔ اس علاقے کی وجہ ہے آپ مطبع آئے نے (گائے کے گوشت کو بیاری والا لیمنی مطز قرار دیا)۔ بیالیک مستحسن تاویل ہے۔ واللہ اعلم۔ (صبحہ: ۱۵۳۳)

بلا شک و شبہ گائے ایک حلال جانور ہے، نبی کریم مظے آتے ہے الوداع کے موقع پر گائے ذریح کی تھی، اس کا محوشت اعصابی، بلغی اور رطوبتی امراض میں مفید ہے اور بلغی کھانی، ریشہ اور جریان کو بھی دور کرتا ہے۔ بہر حال اس جانور کے گوشت میں بواسیری مادہ پایا جاتا ہے، اس کا زیادہ استعال خونی اور بادی بواسیر، الرجی، بورو ایسڈ، کیسٹرول، دل کی بیاریوں، بہاٹائٹس اور قبض وغیرہ کا سبب بنتا ہے۔

اس کے برعکس اس کا دودھ کئی بیاریوں میں فائدہ بخش،سکون بخش اورمعتدل ہے،جگر کو فائدہ دیتا ہے اور بچوں کی گروتھ کا سبب بنتا ہے اور بواسیر، اعصا بی اورقلبی امراض اور الرجی کو دور کرتا ہے۔

الله تعالی نے زمین سے جتنی جڑی ہوٹیاں اور درخت اگائے ہیں، ان کی خاصیات اور جواہر گائے کے دودھ میں شامل ہو کر ہر پیاری سے نحات دلانے کا سبب بنتے ہیں۔

<sup>(</sup>۷٦۹۸) تخریج: حدیث حسن لغیره، أخرجه النسائی فی "الکبری": ٦٨٦٤ (انظر: ١٨٨٣١) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## الرائل اور يزول ك فواص ( 295 كون الروزول ك فواص الروزول ك فواص الروزول ك فواص الروزول ك فواص الروزول بَابُ مَا يَنُفَعُ الْمَرِيُضَ مِنَ الْغَذَاءِ وَ مَا يَضُرُّهُ صحت سے لیے مفیداورمضر غذاؤں کا بیان

سیدہ عائشہ وہ کھا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم مشکیلیا کے گھر والوں میں سے اگر کسی کو بخار ہوتا تو آپ مطبح اللہ المیدہ بنانے كاتكم دية ، جب وه تياركيا جاتا تو آپ مَضْفَاتِكُمْ تَحْمُ دية اس ے گونٹ بجرو، پھر آپ مصر کے انے فرمایا:" اس سے مملین کا ول اورمعدہ مضبوط رہتا ہے اور بہار کے دل کی تکلیف دور ہوتی ہے، جس طرح تم خواتین چہرے کو دھو کرمیل کچیل دور کرتی ہو اس طرح یہ مالیدہ دل اور معدہ کی صفائی کرتا ہے۔''

(٧٦٩٩) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَخَذَ أَهْلَهُ الْوَعْكُ أَمَرَ بِالْحَسَاءِ فَصُنِعَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَحَسَوْا مِنْهُ ثُمَّ يَقُولُ: ((إِنَّهُ يَعْنِي لَيَرْتُو فُوَادَ الْحَزِينِ وَيَسْرُو عَنْ فُوَادِ السَّقِيمِ كَمَا تَسْرُو إحْدَاكُنَّ الْوَسَخَ بِسالْمَاءِعَنْ وَجْهِهَا ـ)) (مسند احمد: ٢٤٥٣٦)

فوائد: ..... يه اليده، آئه، ياني اورتيل سے تيار كيا جاتا ہے، اس ميس ميشا بھى ملايا جاسكتا ہے، يا آنا پتلا موتا ے کہ اس کے گھونٹ مجرے جاتے ہیں۔

(٧٧٠٠) (وَعَنْهَا آيْضًا) قَالَتْ: قَالَتْ كَانَ

سیدہ عائشہ وٹائنو سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم مشکوری سے جب کہا جاتا کہ فلاں کو تکلیف ہے، وہ کھانا بھی نہیں کھا رہا، تو آپ مِشْغَ وَمَاتِ : '' آٹے کا مالیدہ بنا کراہے گھونٹ گھونٹ کر کے بلاؤ،اس ذات کی تتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بہتمہارے پیٹ کواس طرح صاف کر دیتا ہے، جس طرح تم اپنے چبرے ہے میل کچیل صاف کرتی ہو۔''

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلانًا وَجِعٌ لا يَطْعَمُ الطَّعَامَ قَالَ: ((عَلَيْكُمْ بِالتَّلْبِينَةِ فَحَسُّوهُ إِيَّاهَا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَغْسِلُ بَطْنَ أَحَدِكُمْ كَمَا يَغْسِلُ أَحَدُكُمْ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ مِنَ الْوَسَخِ\_)) (مسند احمد: ٢٥٧٠٧)

فسواند: .... ان احادیث سے ثابت مواز یون کا تیل، آٹا اور پانی ملا کرایک شربت تیار کیا جاتا تھا جومریض كے لئے نہيت ہى مفيد ہے اسے حساء كہتے ہيں اور ايك مريض كے لئے بيطريقه علاج تھا، جے آئے اور شہر سے بنايا جاتا تھااہے تلبیہ کہتے تھے یہ بھی نہایت مؤثر علاج تھا کیونکہان میں ستو کا آٹا ڈالتے تھے اوریانی میں ڈال کراہے جوش دلاتے تھے پیجسم کی فضولیات کی حدت میں کمی کرتا ہے بیشاب آور ہے پیاس ختم کرتا ہے اور گرمی کی شدت کم کرتا ہے۔ اس پر پانچ آگنا یانی ڈالا جائے اور اسے جوش دیا جائے کہاس کا ۲/۵ حصہ باتی رہ جائے۔ یہ دوا مریض کے لئے بہت ملکی ہےاور بیار یوں کے علاج میں مؤثر ہے۔

<sup>(</sup>٧٦٩٩) تـخريج: اسناده ضعيف لجهالة والدة محمد بن السائب، أخرجه الترمذي: ٢٠٣٩، وابن ماجه: ٥٤٤٥ (انظر: ٢٤٠٣٥)

<sup>(</sup>٧٧٠٠) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة ام كلثوم (انظر: ٢٥١٩٢)

#### ويوا الكان اور يزون ك فوال (296) (296) (1- الكان اور يزون ك فوال

(۷۷۰۱) ـ (وَ عَنْهَا آيْضًا) قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((عَلَيْكُمْ بِالْبَخِيضِ النَّافِعِ التَّلْبِينِ ـ)) يَعْنِى الْحَسْوَ، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَكْى أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ لَمْ تَزَلِ الْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ حَتَّى يَلْقَى أَحَدَ طَرَفَيْهِ يَعْنِى يَبْرَأَ أَوْ يَمُوتَ ـ (مسند احمد: ۲۵۵۸)

(٧٧٠٢) عَنْ أُمَّ الْمُنْذِرِ بِنْتِ قَيْسِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ عَلِى بُنُ أَبِى طَالِبٍ وَعَلِى نَاقِهٌ مِنْ مَرَضِ قَالَتْ وَلَنَا دَوَالٍ مُعَلَّقَةٌ فَقَامَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِى يَأْكُلانِ مِنْهَا فَطَيْقِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَ يَقُولُ: ((مَهْ لا فَإِنَّكَ نَاقِهٌ \_)) حَتَّى كَفَّ عَلِي قَالَتْ: وَقَدْ صَنَعْتُ شَعِيرًا وَسِلْقًا فَلَمَّا جِثْنَا بِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِى : ((مِنْ هٰذَا أُصِبْ فَهُ وَ أَوْفَقُ لَكَ \_)) فَا أَكَلا ذٰلِكَ \_ (مسند احمد: ٩٣٥ ٢٧٥)

سیدہ عائشہ و اللہ اسے مروی ہے کہ نبی کریم مطفی آیا نے فرمایا:

"اس چیز کو لازم پکڑو، جے تمہاری طبیعت پند نہیں کرتی، لیکن وہ نفع بخش ہوی ہے، یہ چیز مالیدہ ہے۔" اس کو گھونٹ گھونٹ گونٹ کرکے بیٹا چاہیے، نبی کریم مطفی آیا ہے گھر والوں میں سے اگر کوئی بیار ہوتا ہنڈیا آگ پر بی رہتی تھی، اسے مالیدہ پلاتے تھے کہاں تک کہ معالمہ کنارے لگ جاتا یعنی یا تو مریض فوت ہوجاتا۔

سیدہ ام المنذر بنت قیس انصاریہ رفاضی کہتی ہیں: رسول اللہ مطفیٰ آیا میرے پاس آئے، آپ مطفیٰ آیا ہے ہمراہ سیدنا علی زفائی ہی سے، جو ابھی ابھی (کسی بیاری ہے) صحت یاب ہوئے سے۔ بچھ نیم بختہ مجوریں، بچھ پک گئی تھیں، لکی ہوئی تقییں۔ رسول اللہ مطفیٰ آیا نے ان کو کھانا شروع کردیا اور سیدنا علی بھی کھانے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن رسول اللہ مطفیٰ آیا ہی علی بھی کھانے کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن رسول اللہ مطفیٰ آیا کی کہ رمنع فرمانا شروع کر دیا: ''دک جاؤ، کیونکہ ابھی تک بیاری کی کمزوری باقی ہے۔'' سووہ رک گئے۔ میں نے جو تک بیاری کی کمزوری باقی ہے۔'' سووہ رک گئے۔ میں نے جو اور چھندر کا ایک کھانا تیار کیا اور آپ مطفیٰ آیا کے پاس لے کر آئی۔ رسول اللہ مطفیٰ آیا کیا اور آپ مطفیٰ آیا ہے گیا! یہ کھانا کھاؤ، (یہ تمہارے لیے زیادہ مفید ہے)۔'' پس ان دونوں نے یہ کھانا۔

فواند: ..... معلوم ہوا کہ مریض کے لیے بعض کھانے کھانا نامناسب ہیں اور جبکہ بعض کھانوں کا استعال زیادہ مفید ہے، اس سلسلے میں مریض کواپنے معالج کے نصائح پرعمل کرنا چاہئے۔

شیخ البانی براضہ کھتے ہیں: طافظ ابن قیم براضہ (زاد السمعاد: ۹۷/۳) میں بیصدیث بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں: آپ کوظم ہونا جا ہے کہ نبی کریم مشیکا آج نے سیدناعلی زائش کوئیم پختہ مجوری کھانے سے منع کردیا، جبکہ وہ ابھی ابھی

<sup>(</sup>٧٧٠١) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة ام كلثوم، أخرجه ابن ماجه: ٤٦ ٣٤ (انظر: ٢٥٠٦٦)

<sup>(</sup>۷۷۰۲) تخریج: صحیح، قاله الالبانی، أخرجه ابوداود: ۳۸۵٦، وابن ماجه: ۳٤٤۲، والترمذي عقب ۲۰۳۷(انظر: ۲۷۰۵۳)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ويوال المنافية المنا صحت ماب ہوئے تھے، یہ آپ مطبع اللہ کی بڑی بہترین تدبیر تھی، کیونکہ ایسے آ دمی کا معدہ کمزور اور اس کی طبیعت اور قوت تھمل طور پر بحال نہیں ہوتیں، بلکہ وہ ابھی تک بیاری کے بقیہ اثرات کو زائل کرنے میں مصروف ہوتی ہیں، جبکہ محجوروں میں معدہ کے لیے تقل اور بھاراین یایا جاتا ہے۔ جب ایبا آ دی تقیل غذا کھائے گا تو اس کی قوتیں اس کوہضم کرنے میں مصروف ہو جائیں گی اور بیاری کے باتی ماندہ اثرات جسم میں بڑھنا شروع ہو جائیں مے یا پھررک جائیں مے۔

جب جواور چقندر كا كهانا لايا كيا تو آب من وكي النه النهائية في الله الله الله الله الله الله الله كونكه بيكهانا ایے آدی کے لیے سب سے زیادہ مفید ہوتا ہے، بالخصوص جب اسے چقندر کی جروں میں یکایا گیا ہو۔جس آدی کے معدو میں ضعف ہو، اس کے لیے ایسا کھانا بہت مناسب ہوتا ہے اور اس سے کوئی الی آمیزش پیدائہیں ہوتی ، جس سے خطره محسوں کما جاسکے۔ (صحیحہ: ۵۹)

> اَلرُّفٰي وَالتَّمَائِمُ وَمَا يَجُوْزُ مِنْهَا وَمَا لَا يَجُوزُ دم اورتعویذ اور جائز اور ناجائز صورتوں کا بیان بَابُ مَايَجُوزُ مِنُ ذَٰلِكَ حائز صورتوں کا بیان

کون سا دم درست ہے؟ اس بارے سیدنا عوف بن مالک ذائش کہتے ہیں: ہم جالمیت میں دم کرتے تھے، ہم نے يونها: اے اللہ كرسول! اس كے بارے ميں آپكى كيارائ موكى؟ آپ مطفي آئے نے فرمايا: (( إغسر ضُوا عَلَى رُفَاكُمْ ، لا بَأْسَ بِالرُّقْي مَالَمْ تَكُنْ شِرْكًا ـ)) ..... "اين دم محمد بريش كرو، ال قتم كادم كرف مي كوئى حرج نہیں،جس میں شرک نہ ہو۔' (مسلم: ۲۲۰۰) اس حدیث کا مطلب بیہ ہوا کہ جو کلام الله تعالیٰ کے اساء وصفات پر مشتل ہویا وہ قرآن مجید سے ہو، اس سے دم کرنا درست ہے، ضروری نہیں کہ وہ ذکر نبی کریم <u>مشخطیج</u>ا سے منقول ہو، اس ضمن میں پیشرط ضروری ہے کہ اس میں شرکیہ کلمات نہ یائے جاتے ہوں، وگرنہ وہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا،جن احادیث میں دم ہے منع کیا گیا ہے،ان کوشرکیہ کلام پڑھ کر کیے جانے والے دم پرمحمول کیا جائے گا۔

دوسری بات سیر ہے کہ ہر بیاری میں دم کرنا اور کروانا درست اور جائز ہے۔

(٧٧٠٣)-عَنْ أنَسس قَالَ: رَخَصَ رَسُولُ سيدنا الس فِي السي في الله عن كريم مِ الله الله الله عن المربع الله على في الرُّفْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ زَمِ لِي جِيزِكَ دُن اور كِيني كِورُا ب دم كرن كي رخصت

وَ النَّمْلَةِ ـ (مسند احمد: ١٢٢١٨)

فسوانسد: ..... دمصرف ان تین چیزوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، مکن ہے کہ اس موقع برصرف ان تین کے بارے میں سوال کیا گیا یا ان تین کے لیے دم کی زیادہ اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہو۔

(۷۷۰۳) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۹۹۲(انظر: ۱۲۱۹۶)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## الرائد المرائد المرائ

(٧٧٠٤) ـ عَنْ جَابِر قَالَ كَانَ خَالِي يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ فَلَمَّا نَهِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الرُّفْي، أَنَّاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقٰي وَإِنِّي أَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ فَقَالَ: ((مَن اسْتَطَاعَ أَذْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ - )) (مسند احمد: ١٤٢٨٠) (٧٧٠٥) - (وَعَنْهُ أَيْنَكُ) إِنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْس: ((مَسا شَسِأْنُ أَجْسَسام بَنِي أَخِي ضَسارعَةً أَتُّ صِيبُهُ مُ حَاجَةٌ؟)) قَالَتْ لَا وَلَكِنْ تُسْرِعُ إلَيْهِمُ الْعَيْنُ أَفَنَرْ قِيهِمْ قَالَ: ((وَبِمَاذَا؟)) فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((إرْقِيهِمْ-)) (مسند

(٧٧٠٦) ـ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ لَـدَغَـتْ رَجُلًا مِنَّا عَقْرَبٌ وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُـلٌ: يَـا رَسُولَ السَلْهِ! أَرْقِيهِ فَقَالَ: ((مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعُهُ-)) (مسند احمد: ۱۵۱۸)

احمد: ١٤٦٢٧)

(٧٧٠٧) عَنْ جَابِرِ أَنَّ عَـمْرَو بْنَ حَرْمٍ دُعِيَ لِامْرَأَةِ بِالْمَدِينَةِ لَدَغَتْهَا حَيَّةٌ لِيَرْقِيهَا فَأَنِي فَأُخْبِرَ بِلْاِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَعَاهُ

سیدنا جابر ذبالنیز بیان کرتے ہیں کہ میرے ماموں بچھو کے ڈینے ہے دم کرتے تھے، جب نی کریم مضائق نے دم کرنے ہے منع كردما تووه آب م الله كان آئے اور كها: اے اللہ كے رسول! آپ نے تو دم سے منع فرما دیا ہے اور میں بچھوں کے كافئے سے دم كرتا ہول، آپ مطاع الله نے فرمايا: "تم مل سے جوآ دي اينے بھائي کو فائدہ پہنچا سکتا ہو، وہ پہنچائے۔''

سیدنا جابر والنو سے بنہ مھی روایت ہے کہ نی کریم منتے والے سیدہ اساء بنت عمیس وہائٹ سے فرمایا : "میرے بھائی (سیدنا جعفر زائش ) کی اولاد کے جسموں کو کیا ہو گیا ہے، یہ کمزور ہیں، کیا یہ فاقہ میں ہیں؟' میں نے کہا جی نہیں،ان کونظر بدبہت جلدلگ جاتی ہے تو کیا ہم ان کو دم کر لیا کریں؟ آپ مشکر کیا ہ نے فرمایا: ''کون سے کلام کے ساتھ؟'' جب انھوں نے اپنا كلام پیش كيا تو آب مطاع تيزان نے فر مايا: "أنبيس وم كرليا كرو-" سیدنا جابر زمانشن سے میر بھی روایت ہے کہ ہم میں سے ایک آ دمی کو بچھونے کاٹ لیا، جبکہ ہم نی کریم مطابقی کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے، ایک آ دمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اسے ا دم كرول؟ آب مُضْعَلَا في فرمايا: "جواي بعائى كوجس تتم كا نفع پہنچاسکتا ہے، وہ پہنچائے۔''

سیدنا جابر وہالٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمرو بن حزم وہالٹنڈ کو مدینہ میں ایک عورت کو دم کرنے کے لئے بلایا گیا، اس کو سانپ نے ڈساتھا، کیکن انہوں نے دم کرنے سے انکار کردیا،

<sup>(</sup>٤٠٧٤) تخريج: أخرجه مسلم: ١٩٩٦(انظر: ١٤٢٣١)

<sup>(</sup>۷۷۰۵) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۹۸ ۲ (انظر: ۱٤٥٧٣)

<sup>(</sup>۷۷۰٦) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۱۹۹ (انظر: ۱۵۱۰۲)

<sup>(</sup>٧٠٧٧) تىخىرىج: حديث صحيح، أخرجه الطحاوى: ٤/ ٣٢٨، وأخرجه مسلم: ٢١٩٩ بلفظ: ارخص النبی و النبی و الحیة الحیة لبنی عمرو (انظر: ١٥٢٣٥) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## ويو المال المريز والمال المريز والمريز والمري

فَقَالَ عَمْرٌو: يَا رَسُولَ اللهِ النَّهِ النَّكَ تَزْجُرُ عَنِ الرُّفْى، فَقَالَ: ((إقْرَأْهَا عَلَى -)) فَقَرَأُهَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((الابَأْسَ إِنَّمَا هِيَ مَوَاثِيقُ فَارْقِ بها-)) (مسند احمد: ١٥٣٠٦)

جب رسول الله مطاع آن کواس کی اطلاع ملی تو آپ مطاع آن نے دم انہیں بلایا اور انھوں نے کہا: اے الله کے رسول! آپ نے دم سے منع جو کررکھا ہے، آپ مطاع آن نے فرمایا: "تم اس دم کے الفاظ میرے سامنے پڑھو۔" پس جب انھوں نے وہ الفاظ پڑھے تو نبی کریم مطاع آن نہیں کوئی حرج نبیں ہے، یہ پختہ چزیں ہیں، ان کے ساتھ دم کیا کرو۔"

(۷۷۰۸)- عَنْ سَهْل بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: مَرَرْنَا بِسَيْل فَدَخَلْتُ فَاغْتَسَلْتُ مِنْهُ فَخَرَجْتُ مَحْمُومًا فَنُمِى ذٰلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللّه عَنلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((مُرُوا أَبَا ثَابِتٍ يَتَعَوَّذُ-)) قُلْتُ: يَا سَيِّدِى وَالرُّفِى صَالِحَةٌ؟ قَالَ: (﴿لا رُقْيَةَ إِلَا فِي نَفْسٍ أَوْ حُمَةٍ أَوْ لَذْغَةٍ-قَالَ عَفَّانُ النَّفْرِرَةُ وَاللَّادُغَةُ وَالْحُمَةُ-)) (مسند احمد: ١٦٠٧٤)

سیع ناسل بن حنیف رفائن بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک پانی کے تالاب کے نزدیک سے گزرے، میں اس میں داخل ہوا اور اس پانی سے اس پانی سے اس پانی سے خسل کیا، جب میں باہر نکلا تو بخار زدہ تھا، جب اس کا نبی کریم مشیقاتی کو بتہ چلا تو آپ مشیقاتی نے فرمایا:''ابو فالب فابت سہیل بن حنیف سے کہو کہ وہ اللہ تعالی کی پناہ طلب کرے۔'' میں نے کہا: اے میرے سردار! کیا دم کرنا درست ہے؟ آپ مشیقاتی نے فرمایا:''دم صرف اس وقت کیا جائے جبنظرلگ جائے یا زہر ملی چیز ڈس جائے۔''

فواند: ..... اس حدیث مبارکه کامقصودین بین ہے که دم ان تین صورتوں کے ساتھ خاص ہے، بلکه اس کامغہوم یہ ہے کہ اس کامغہوم یہ ہے کہ ان بیاریوں کے لیے دم کی اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ ان کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کے علاوہ دوسری بیاریوں سے دم کرنا نبی کریم طفی کے سے ثابت ہے۔

بیاریوں سے دم کرنا نبی کریم طفی کے اس سے ثابت ہے۔

(۷۷۰۹) عَنْ عُرَنْ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ قَالَ اللّٰهِ مِنْ مَالِمَ کُمْتُ مِینَ مِنْ مِنْ رَبِّی کہ مِنْ مِنْ مَالُونِ کہ کہتے ہیں میں اس نوبی کی کے مرفشا کا کہ کہتے ہیں میں میں میں اس کے میں کا میں کا میں موالی اللہ کہ کہتے ہیں میں میں اس کے میں کا میں کہ کہتے ہیں میں میں اس کے میں کا میں کہ کہتے ہیں میں اس کے میں کہ کہتے ہیں کا کہ کہتے ہیں کہتے کہ کہتے ہیں کہتے ہیں

سیدناعیر مولی ابی الحم کہتے ہیں: میں نے نبی کریم مضافید آئے کے سامنے ایک دم پیش کیا، جو میں جاہلیت میں دم کیا کرتا تھا۔
آپ مشافید آئے فرمایا: ''اس میں سے فلاں فلاں جھے اور جملے نکال دو اور پھر جو کلام نی جائے، اس کے ذریعے دم کیا کرو۔'' محمد بن زید کہتے ہیں: میں نے ان کو اس حال میں پایا کہ وہ اس دم کے ذریعے یا گل لوگوں کو دم کیا کرتے تھے۔

يه دان يه ريان كريم المنظرة المست و ا

<sup>(</sup>۷۷۰۸) تخریج: صحیح لغیره، أخرجه ابوداود: ۳۸۸۸ (انظر: ۱٥٩٧٩)

<sup>(</sup>۷۷۰۹) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه مقطعا الطبرانی: ۱۷/ ۱۳۳، ۱۳۵ (انظر: ۲٤۹٤۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## المراج المنظم المراج المراج ( 300 ) المراج المراج ( 100 المراج والكراج المراج والكراج المراج والكراج المراج المرا

(٧٧١٠) ـ عَـنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٌّ قَالَ: لَدَغَنِي عَـفْرَبٌ عِنْدَ النَّبِي ﷺ فَرَقَانِي وَمَسَحَهَا. (مسند احمد: ١٦٤٠٧)

(٧٧١١) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلْمَا رَخَّ صَ لِلَاهُل بَيْتِ مِنَ الْلَانْصَادِ فِي الرُّقْيَةِ (وَفِي لَفْظِ: رَخُّصَ فِي الرُّقْيَةِ) مِنْ كُلِّ ذِي

حُمَةِ ـ (مسند احمد: ٢٤٥١٩)

(٧٧١٢) عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ )) ( سند احمد: ۲۰۱۷۲)

سیدناطلق بن علی والن بیان کرتے میں کہ نی کریم مطابق کے یاس بچھونے مجھے ڈس لیا،آپ مشھ کیا اور ہاتھ <u>پھ</u>یرا۔

سیدہ عائشہ ڈٹائٹھا بیان کرتی ہیں کہ نی کریم میشکولڈتر نے انصار کے ایک گھرانے کو زہریلی چیز کے ڈینے سے دم کرنے کی احازت دې کھي۔

سیدنا عمران بن حسین زالنو بیان کرتے میں کہ نی کریم مطابقاتہ نے فرمایا: "دم تو صرف نظر ادر زہریلی چیز کے ڈے سے

فواند: ..... ہر بیاری سے دم کرنا درست ہے، دیکھیں حدیث نمبر (۸۰ کے) اور اس باب کے شروع میں پیش کیا گیا کلام۔

> فَصُلٌ فِي رُقْيَةِ النِّمِلَةِ کھنسی کا دم کرنے کا بیان

(٧٧١٣) - عَنْ أَسِيْ بَكُرِ بْن سُلَيْمَانَ عَنْ سيده هصه وَلِيَّهُ بِإِن كُرِقَى مِين كُه فِي كُرِيم مِ السَّفَوَالَ ميرے مال حَفْصَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْيف لائ جَبَه ميرے پاس ايك عورت موجود تهى،ات شفاء كبتے تھے، وہ پھوڑ ہے پھنسى كا دم كر تى تھى، نبى كريم مِشْنَاوَلَمْ نے اس سے فرمایا: ''تم بیدرم حفصہ کو بھی سکھا دو۔''

دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا شِفَاءُ (وَفِي روَايَةٍ: اَلشَّفَاءُ) تَرْقِي مِنَ النَّمِلَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمِيهَا حَفْصَةً - (مسند احمد: ٢٦٩٨١)

<sup>(</sup>٧٧١٠) تخريج: اسناده حسن، أخرجه الحاكم: ٤/ ٤١٦، وابن حبان: ٦٠٩٣، والطبراني في "الكبير": ۲۲۲۸(انظر: ۲۲۲۸)

<sup>(</sup>٧٧١١) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٧٤١، ومسلم: ٢١٩٣(انظر: ٢٤٠١٨)

<sup>(</sup>۷۷۱۲) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۷۰۵، ومسلم: ۲۲۰(انظر: ۱۹۹۳۰)

<sup>(</sup>٧٧١٣) تبخريج: رجاله ثقات رجال الشيخين، وانظر الحديث الآتي، أخرجه عبد الرزاق:

۱۹۷۱۸ (انظر: ۲۹۶۹۹) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وي المنظم المنظ

سیدہ شفاء بنت عبدالله رفائنها کہتی ہیں: میں سیدہ هفصه رفائلها کے پاس تھی، نبی کریم مشفیقی ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ مشفیقی نے فرمایا: ''اے شفاء! هفصه کو پھوڑے پھنسی کا دم بھی سکھا دو، جس طرح تم نے ان کو کتابت کی تعلیم دی تھی۔'' (٧٧١٤) عَن الشَّفَاءِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتُ ذَحَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْنَا عِنْدَ حَفْصَةً فَقَالَ لِى: ((أَلَا تُعَلِّمِينَ هٰذِهِ رُقْيَةَ النَّمِلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ \_)) (مسند احمد: ٢٧٦٣٥)

فواند: ..... بیشفاء قریش خاتون تھی، ان کا نام کیل تھا، لیکن شفاء نام سے مشہور ہیں نبی کریم مشنے آتا ان کے ہاں دو پہر کے وقت آرام بھی کیا کرتے تھے، سیدنا عمر زائٹو ان کی رائے کو بہت ترجیج دیا کرتے تھے، بیہ بڑی دانا عورت تھیں۔ ثابت ہوا کہ چھنسی پھوڑے کا دم کرنا اور اس کی تعلیم دینا مسنون عمل ہے اور بیبھی ثابت ہوا کہ عورتوں کو لکھائی بڑھائی کی تعلیم دینا جائز ہے۔

#### بَابُ الْاَلْفَاظِ الْوَارِدَةِ فِى الرُّقٰى دم كالفاظ كابيان

(٧٧١٥) عَنْ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُودُهُ وَبِهِ مِنَ الْوَجَعِ مَا يَعْلَمُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِشِدَّةٍ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْوَجَعِ مَا يَعْلَمُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِشِدَّةٍ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْوَجَعِ مَا اللهَ بِشِدَّةِ وَيِكَ مِنَ الْوَجَعِ مَا لَا عَشِي وَقَدْ بَرِ فَقَلْتُ لَهُ مَنَ الْوَجَعِ مَا اللهُ بِشِدَّةِ وَدَخَلْتُ عَلَيْكَ الْعَشِيَةَ وَدَخَلْتُ عَلَيْكَ الْعَشِيةَ وَقَدْ بَرِيلَ عَلَيْكَ الْعَشِيةَ وَدَخَلْتُ عَلَيْكَ الْعَشِيةَ وَقَدْ بَرِيلَ عَلَيْكَ الْعَشِيةَ وَدَخَلْتُ عَلَيْكَ الْعَشِيةَ وَقَدْ بَرِيلَ عَلَيْكَ الْعَشِيةَ وَقَدْ بَرِيلَ عَلَيْكَ الْعَشِيةَ وَقَدْ بَرِيلَ عَلَيْكَ الْعَشِيةَ وَوَدَخَلْتُ عَلَيْكَ الْعَشِيةَ وَقَدْ بَرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ رَقَانِي بِرُقْيَةِ بَرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ رَقَانِي بِرُقْيَةِ بَرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ رَقَانِي بِرُقْيَةِ بَرِفْتُ أَلا إِبْنَ الصَّامِتِ إِنَّ عَلَيْكَ الْعَشِيةَ أَلَا مِنْ عَلَيْكَ اللهُ يَشْفِيكَ (وَفِي أَنْ وَاللهِ كُلُ عَنْ وَاسْمِ وَاسْمِ وَاسْمِ وَلَيْهِ وَكُلِّ عَنْ وَاسْمِ وَكُلِّ عَنْ وَاسْمِ وَاسْمِ وَاسْمِ وَكُلُّ عَنْ وَاسْمِ وَاسْمِ وَاسْمِ وَاسْمِ وَاسْمِ وَاسْمِ وَكُلُّ عَنْ وَاسْمِ وَ

سیدنا عبادہ بن صامت بڑا تھ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم مینے تین آئے باس آپ مینے کیا ہے۔ کہ میں نبی حاضر ہوا، آپ مینے کیا آ کو اتی تحت تکلیف تھی کہ اس کی شدت کا اندازہ صرف اللہ تعالی کو ہے، جب میں پچھلے پہر آپ مینے کیا نزازہ صرف اللہ تعالی کو ہے، جب میں پچھلے پہر ہو تی آپ مینے کیا ہو چکے تھے، میں نے آپ مینے کیا ہو چکے تھے، میں نے آپ مینے کیا ہے کو اتی دوت تو آپ کو اتی دوت آپ کو اتی شدید تکلیف تھی کہ بس اللہ ہی جانا تھا کہ وہ تکلیف کیسی تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ مینے کی اس حت یاب ہو چکے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ مینے کی نے فرمایا:

ایسا ہو چکے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ مینے کی نے فرمایا:
ایسا دم تھا کہ ہیں صحت یاب ہو گیا ہوں، کیا میں تجھے وہ دم سکھا ایسا دم تھا کہ ہیں صحت یاب ہو گیا ہوں، کیا میں تجھے وہ دم سکھا دوں؟" میں نے کہا: جی کیوں نہیں، آپ سائے کی نے اس دم کی

<sup>(</sup>٤٧٧١) تخريج: صحيح، قاله الالباني، أخرجه ابوداود: ٣٨٨٧ (انظر: ٩٥ ٢٧٠) (٧٧١٥) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه ابن ماجه: ٢٧ ٣٥ (انظر: ٢٢٧٥)

اللَّهِ يَشْفِيْكَ ـ)) (مسند احمد: ٢٣١٣)

تعلیم دی: "بِسم الله أرفیك مِن كُلُّ شَیء يُوْذِيك، مِسنْ حَسَدِ كُلُّ حَسَدِ كُلُّ حَاسِدِ وَعَيْنِ، بِسَم الله مِسَم الله يَسَم الله يَشَفِيكَ "(الله كِتام كِماته تَجَه براس چيز عدم كرتا بول جو تخفي ايذاء ببنچائ اور برحد والے كے حد سے اور برآنكه سے، اس الله كے نام كے ماتھ جو تخفي شفاء ديتا ہے۔ "اك روايت مِس ہے: بر حاسد كے حديد اور برنظر بدسے الله كے نام كے ماتھ دم كرتا ہوں جو تخفي شفاء ديتا ہے۔ "الله كے نام كے ماتھ دم كرتا ہوں جو تخفي شفاء ديتا ہے۔ "

ایک روایت میں ہے: ہر صاسد کے حسد سے اور ہر نظر بدسے
اللہ کے نام کے ساتھ دم کرتا ہوں جو تجھے شفاء دیتا ہے۔ ''
سیدہ عائشہ والتھا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم مضافی ہے جب بیار
ہوتے تو سیدنا جریل عَلیْظ آپ کو بیہ پڑھ کر دم کرتے ہے:
''بسسے الله اُرقِیْك ، مِن كُلِّ دَاءِ يَشْفِيْك ، مِن شَرَّ
جَاسِدِ إِذَا حَسَدَ ، وَمِن كُلِّ ذَاءِ يَشْفِيْك ، وَن شَرَّ کَا الله تعالی
کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں، وہ تجھے ہر بیاری
سے شفا دے، حد کرنے والے کے شر سے، جب وہ حد کرے اور ہر بری نظروالے سے۔ )

 (۷۷ ۱۷) ـ عَنْ فَضَالَةً بْنِ عُبَيْدِ الْأَنْصَادِى قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفْيَةً وَأَمَّرَنِي النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفْيَةً وَأَمَّرَنِي أَنْ أَرْقِى بِهَا مَنْ بَدَالِى قَالَ: (فَيْلُ رَبَّنَا اللّٰهُ الَّذِي فِي السَّمُواتِ تَقَدَّسَ السَّمُكَ أَمْرُكَ فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ اللّٰهُمَّ كَمَا أَمْرُكَ فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ اللّٰهُمَّ كَمَا أَمْرُكَ فِي السَّمَاء فَاجْعَلْ دَحْمَتكَ كَمَا أَمْرُكَ فِي السَّمَاء فَاجْعَلْ دَحْمَتكَ عَلَى اللهُمَّ دَبَّ الطَّيِّينَ اغْفِرْ لَى اللهُمَّ دَبَّ الطَّيِّينَ اغْفِرْ لَى اللهُمَّ دَبَّ الطَّيِّينَ اغْفِرْ لَى اللهُمَّ مَن شِفَائِكَ وَنَرُلُ وَحُمَةً لَى مَنْ رَحْمَةً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى مَا مَن رَحْمَة عَلَى مَا وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى مَا

<sup>(</sup>۲۷۷۱) تخريج: أخرجه مسلم: ۱۸۵ (انظر: ۲۵۲۷۲)

<sup>(</sup>٧٧١٧) تمخريمج: اسنّاده ضعيف لضعف ابي بكر بن عبد الله بن ابي مريم ولابهام الاشياخ الذين روى عنهم، أخرجه الحاكم: ٤/ ٢١٨، والنسائي في "عمل اليوم والليلة": ١٠٣٨ (انظر: ٢٣٩٥٧)

و الله المنظمة المنظم

(۷۷۱۸) - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَوَّذَ مَرِيضًا قَالَ: ((أَذْهِبُ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اِشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لا شِفَاءً إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا - )) (مسند احمد: ٥٦٥)

مَرَّاتٍ-)) (مسند احمد: ٢٤٤٥٧)

(۷۷۱۹) - عَنْ أَزْهَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ السَّائِبِ ابْنِ أَخِى مَيْمُونَةَ السَّائِبِ ابْنِ أَخِى مَيْمُونَةَ السَّائِبِ ابْنِ أَخِى مَيْمُونَةَ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ اللَّهِ أَنَّهُ مَيْمُونَةَ قَالَتْ لَهُ: يَا ابْسَ أَخِى أَلْا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ اللهِ اللهِ أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ أَرْقِيكَ وَالله فَيُ اللهِ أَرْقِيكَ وَالله فَيْ اللهِ ال

میں ہے، تیرا نام مقدس ہے، تیرا حکم آسان اور زمین یر جاری ہے، اے اللہ! جس طرح تیرا تھم آسان میں ہے، ای طرح زمین پر ہمارے اوپر اپنی رحمت کردے، اے اللہ! یا کبازوں کے رب! ہمارے گناہ معاف کردے اور ہماری خطائمیں بخش دے، این رحمت میں سے کچھ حصد اور این شفاء میں کچھ حصہ اس بیاری پر نازل فر ما دے، جوفلاں کے ساتھ ہے۔'' پس وہ شفایاب ہو جاتا، نیز آپ مشکر آنے فرمایا: ''یہ دم تین مرتبہ كرنا باور كهرتين بارسوره فلق اورسوره ناس يرهني بين-" سیدنا علی زالین سے مروی ہے کہ نبی کریم مطابقاً جب کی مریض کے لئے بیاری سے بناہ مانگتے تویہ دعا برھتے: "أَذْه ب الْبَاسَ رَبِّ النَّاسِ، إشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لا شِفَاءً إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا۔ "(اے لوگوں کے رب! بیتنگی دور کرد ہے، شفاء دے، تو ہی شفاء دینے والا ہے، شفاء صرف وہی ہے جوتو دے، الیمی شفاء دے کہ جو کسی بیاری کو نہ حصور ہے۔ )

عبدالرحمٰن بن سائب، جو که سیده میمونه نظافیا کے بھینج سے،

الله کیسے جی کہ سیدنا میمونه نظافیٰ نے ان سے کہا: اے بھینج!

کیا میں کم نے نبی کریم سے کھی کا دم کروں؟ انھوں نے کہا: جی ضرور کریں،سیدہ نے اس طرح دم کیا:"بیسے اللهِ اُرْفِیكَ فرولگهُ يَشْفِيكَ مِن كُلِّ دَاءِ فِيكَ اُذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ وَاللهُ يُسْفِيكَ مِن كُلِّ دَاءِ فِيكَ اُذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ السَّافِي لا شَافِي إِلَّا أَنْتَ، '' اللَّه تعالى كے نام كے ساتھ تجھ دم كرتى ہیں، ہراس يمارى (الله تعالى كے نام كے ساتھ تجھ دم كرتى ہیں، ہراس يمارى سے، جو تیرے اندر ہے، اے لوگوں كے ربّ! تو يمارى كو دور

<sup>(</sup>٧٧١٨) تخريج: حسن لغيره، أخرجه الترمذي: ٣٥٦٥ (انظر: ٥٦٥)

<sup>(</sup>۷۷۱۹) تـخـريج: حديث صحيح لغيره، أخرجه النسائي في "الكبري": ١٠٨٦٠، وابن حبان: ٦٠٩٥، والطبراني في "الكبير": ٢٣/ ٢٠٦١، وفي "الاوسط": ٣٣١٨ (انظر: ٢٦٨٢١)

## المنظم المنظم

کر دے اور تو شفا دے، تو عی شافی ہے، بس کوئی شافی نہیں ہے، مکر تو عی۔)

سیدہ عاکشہ نظامی بیان کرتی ہیں کہ بی کریم مطابق آ اپ بعض گھر والوں کواس دعا کے ساتھ دم کیا کرتے تھے اور ساتھ بی اس کہ پر انبائس رَبِّ النَّاسِ پر انباؤلیاں ہاتھ بھیرتے تھے: ''اَذْهِبِ الْبائس رَبِّ النَّاسِ وَاشْفِ إِنَّكَ اَنْتَ الشَّافِی لا شِفَاءً إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لا یُغَادِرُ سَقَمًا۔ ''(اے لوگوں کے رب! تکی کو دور کردے اور شفاء دے، بے شک تو بی شفاء دیے والا ہے، نہیں ہے کوئی شفاء شفاء دے، بے میک تو بی شفاء دیے والا ہے، نہیں ہے کوئی شفاء گرتمی، ایکی شفادے، جوکوئی باری نہ چھوڑے۔''

(دوسری سند) نبی کریم مطاق آن دم کیا کرتے اور یہ دعا پڑھتے ہے: ''اِمسَت الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ بِبَدِكَ الشَّفَاءُ لا يَحْشِفُ الْكَرْبَ إِلَّا أَنْتَ '' (اے لوگوں كرب ايتگل دور كردے، شفاء صرف تيرے ہاتھ ميں ہے، تكليف كو تيرے سواكوئى اور دور نہيں كرسكا۔'' ايك روايت ميں ہے: يمارى كو ہنانے والاكوئى نہيں ہے، مگر تو بی۔''

سیدہ عائشہ وفاتھ سے روایت ہے کہ نی کریم مطاق آم میل کو دم کرتے ہوئے یہ دعا پڑھتے: 'بِسہ السلّه بِنُوبَةِ اَرْضِنا بِرِیْفَة بَعْضِنا لِیُشْفَی سَقِیمُنا بِإِذْنِ رَبّنا' (اللّه تعالی کے نام کے ساتھ اور ہمارے ایک کے تعوک کے ساتھ اور ہمارے ایک کے تعوک کے ساتھ تاکہ ہمارے بیار کو شفاء ہوئے، ہمارے رب کے تھم کے ساتھ۔)

(٧٧٢٠) - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(۷۷۲۱) ـ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقِ ثَان) أَنَّ النَّبِيِّ قَانَ) أَنَّ النَّبِيِّ قَانَ كَانَ يَرْقِى يَقُولُ: ((امْسَحِ الْبُاسَ رَبَّ النَّسَاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لاَ يَكْشِفُ الْكَرْبَ إِلَا أَنْتَ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: لا كَاشِفَ لَهُ الْاَنْتَ) ـ (مسند احمد: ۲٤٧٣٨)

(۷۷۲۲) ـ (وَعَنْهَا آيْضًا) أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ كَانَ يَسَعُ اللَّهِ بِتُرْبَةِ يَسَعُ وَلُ فِي الْسَمِ اللَّهِ بِتُرْبَةِ الْمُصَوِيْضِ: ((بِسْمِ اللَّهِ بِتُرْبَةِ الْمُصَلِيْنُ الْمِيْمُ اللَّهِ بِتُرْبَةِ الْمُصَلِيْنُ الْمُشْفَى سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا ـ)) (مسند احمد: ۲۵۱۲٤)

**فواند**: ..... اس کا طریقہ یہ ہے کہ دم کرنے والا اپنی انگشت شہادت برتھوک لگا کر اس کو زمین ہے مس کر مٹی لگا لے اور پھراس انگلی کوزخم یا مریض پر پھیرے اور ساتھ ساتھ بید دعا بھی پڑھے۔

<sup>(</sup>۷۷۲۰) تخريج: أخرجه البخاري: ۵۷۶۳، ۵۷۵۰، ومسلم: ۲۹۱۱(انظر: ۲۱۷۰)

<sup>(</sup>٢٧٢١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٧٧٢٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٧٤٥، ومسلم: ٢١٩٤ (انظر: ٢٤٦١٧)

(۷۷۲۳) - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ عَلَى السَّبِي فَيْ وَأَنَسَا أَشْتَكِى (وَفِي دِوَايَةِ: السَّبِي فَقَالَ: ((آلا أُعَلَّمُكُ (وَفِي دِوَايَةِ: يَعُودُنِي) فَقَالَ: ((آلا أُعَلِّمُكُ (وَفِي دِوَايَةِ: آلا آرْفِيْكَ) بِرُفْيَةٍ رَقَانِي بِهَا جِبْرِيْلُ؟)) فَلْ اللهِ الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

> (۷۷۲٤) - عَنْ آبِی سَعِیْدِ نِ الْخُدْرِیِّ آنَ جِسْرِیْلَ آتَی النَّبِی شَعْنَ فَ قَالَ: اِشْتَکَبْتَ یَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ-)) قَالَ: بِسْمِ اللهِ اَرْقِیْكَ مِنْ كُلِّ شَیْء یُوْذِیْكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسِ وَ عَیْنِ یَشْفِیْكَ بِسْمِ اللهِ اَرْقِیْكَ (مسند احمد: ۱۱۵۵۵)

(٧٧٢٥)۔ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيزِ قَالَ

<sup>(</sup>٧٧٢٣) تمخريسج: الممرفوع منه صحيح لغيره، وهذ اسناد ضعيف لضعف عصم بن عبيد الله العمرى، وجهالة زياد بن ثويب، أخرجه ابن ماجه: ٢٥٥٣(انظر: ٩٧٥٧)

<sup>(</sup>٤٧٧٤) تخريج: أخرجه مسلم: ١١٥٦ (انظر: ١١٥٣٤)

<sup>(</sup>٧٧٢٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٤٢٥ (انظر: ١٢٥٣٢)

دَخَلْنَا عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكِ مَعَ ثَابِتٍ فَقَالَ لَهُ: إِنِّى اشْتَكَيْبَ فَقَالَ: أَلا أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ أَبِى الْشَكَمُ وَالسَّلامُ ؟ قَالَ أَبِى الْفَاسِمِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ؟ قَالَ بَلَى قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ بَلَى قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ النَّاسِ الشَّفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِي إِلَّا أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِي الْكُلْمُ اللَّهُ الْمُ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا لَا يُعَالِي السَّلَامُ اللَّالِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُلْكِالْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ

بن ما لک رفائن کے پاس حاضر ہوئے ،سیدنا ثابت رفائن نے ان کے اس میں میں بیار ہوں، جوابا سیدنا انس رفائن نے کہا: کیا میں مہیں ابو القاسم مشیّر کے الا دم نہ کروں؟ انہوں نے کہا: کی صرور کریں، انھوں نے کہا: تو پھرید دعا پڑھو: ''اَل لَّهُ مَّ دَبَّ السَّاسِ مُذْهِبَ الْبَالْسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لا شَافِي اللَّهُ اللَّ

دےالی شفاء جوکوئی بیاری ماتی نہ چھوڑے۔)

سیدنامحد بن حاطب جمی را النین سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میری ماں سیدہ ام جمیل بنت محلل زائشًا کہتی ہیں: میں تحقیے حبشہ کی سرزمین میں لے گئی، واپس آرہی تھی، جب مدینہ کا سفر ایک دورات کا باتی رہ گیا تو میں نے تیرے لئے کھانا ریکایا، ایندھن ختم ہوا تو میں اس کی تلاش میں نکلی ، اُدھر تو نے ہنٹہ یا پکڑی جو تیرے بازو یر الٹ کر گر گئ اور بازہ جل گیا، میں تجھے نبی كريم الطيئية ك ياس لائى اوريس في عرض كى: اسالله ك رسول! ميرے مال باب آب يرقربان مول، يومحد بن حاطب ہے، اس کا باز وزخی ہوگیا ہے، آپ مضافی آنے تیرے منہ میں لعاب ڈالا اور تیرے سریر ہاتھ پھیرا اور تیرے لئے دعا کی اور تير ، باتھوں پر بھی تھوک کی بھو ہار ڈالی اور فر مایا: "أَذْهـبْ الْبَاسُ رَبِّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِيفَاؤُكَ شِيفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا۔" ( تكليف دور كردے اے لوگوں كے رب! اور شفاء دے تو ہى شافى ہے،

(٧٧٢٦) تـخـريـج: مـرفـوعـه صحيح، وهذا اسناد ضعيف، عبد الرحمن بن عثمان بن ابراهيم ضعيف الحديث، أخرجه ابن حبان: ٢٩٧٧، والحاكم: ٤/ ٦٢، والطيالسي: ١١٩٤ (انظر: ١٥٤٥٣)

## الرائد ا

نہیں ہے شفا، گروہ شفاء جو تیری طرف سے ہو، ایسی شفاء عطاء کر جو بیاری نہ چھوڑ ہے۔) میری ماں کہتی ہیں: میں ابھی آپ کے پاس سے مجھے لے کر کھڑی نہیں ہوئی تھی کہ تیرا ہاتھ درست ہو چکا تھا۔

> (۷۷۲۷) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) قَالَ: انْصَبَّتْ عَلْى يَدِى مِنْ قِدْدٍ فَلَهَبَّتْ بِى أُمِّى إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِي مَكَان قَالَ: فَقَالَ كَلامًا فِيهِ: ((أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ (وَأَحْسِبُهُ قَالَ) اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي.) قَالَ: وَكَانَ يَتْفُلُ ـ (مسند احمد: ١٥٥٣١)

(دوسری سند) سیدنا محمد بن حاطب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میرے بازو پر ہنڈیا میں سے کوئی چیز گر گئی، میری بال محصے لے کر نبی کریم مطابع آنے ہاں حاضر ہوئی، آپ مطابق آنے بید عا پڑھ کر دم کیا: "أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسْ، فَنَے بید عا پڑھ کر دم کیا: "أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسْ، الشّفِ أَنْستَ الشّافِی، " (اس تکلیف کو دور کردے اے الشّف أَنْستَ الشّافِی، " (اس تکلیف کو دور کردے اے لوگوں کے رب! شفاء دے دے، تو ہی شفاء دینے والا ہے۔ " ساتھ ہی آپ سے بیت والا ہے۔ " ساتھ ہی آپ سے بیت میں آپ سے بیت ہوئے ہاتھ پرتھوک کی پھوہاری التے ہے۔

(۷۷۲۸) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَالِثٍ بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ ـ )) قال: فَذَهَبَتْ بِى أُمَّى إِلَى رَجُلٍ كَانَ بِالْبَطْحَاء فَقَالَ شَيْئًا وَنَفَثَ فَلَمَّا كَانَ فِى إِمْرَةِ عُثْمَانَ قُلْتُ لِأُمَّى مَنْ كَانَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ؟ قَالَتْ: رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ (مسند احمد: ١٥٥٣٣)

(تیسری سند) ای طرح کی حدیث ہے، البتہ اس میں ہے:
سیدنا محمد بن حاطب بڑائٹو نے کہا: مجھے میری مان وادی بطحاء
میں موجود ایک آدمی کے پاس لے گئی، یہ مکہ کی ایک وادی ہے،
اس آدمی نے کچھ پڑھا اور پھوہاری مار کر دم کیا، جب سیدنا
عثان بڑائٹو کا دور خلافت تھا تو میں نے اپنی ماں سے بوچھا کہ
وہ آدمی کون تھا (جس نے مجھے دم کیا تھا)؟ انہوں نے کہا: وہ
رسول اللہ مشرکی تھے۔

(۷۷۲۹) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْعَاصِ قَالَ أَتَىانِى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَبِى وَجَعٌ قَدْ كَادَ يُهْ لِمُكُنِى فَقَسالَ لِى رَسُولُ اللهِ ﷺ:

سیدنا عثان بن ابو عاص بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس نبی کریم مطابق تشریف لائے، مجھے اتنا شدید دردتھا کہ قریب تھا کہ وہ مجھے ہلاک کردے، نبی کریم مطابق کینے نے مجھے سے فرمایا:

<sup>(</sup>٧٧٢٧) تخريج: اسناده حسن، وانظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٧٧٢٨) تخريج: اسناده ضعيف لضعف شريك بن عبد الله النخعي، وانظر الحديث بالطريق الاول (٧٧٢٩) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٠٢(انظر: ١٦٢٧٤)

ويو النال اور يزون ك فواس ما ( 308 من اور يزون ك فواس كا كا فواس كا فواس كا فواس كا فواس كا كا فواس كا كا فواس كا فوا

((إمْسَحْهُ بِيَمِينِكَ سَبْعَ مَرَّاتِ وَقُلْ أَعُودُ بِيمِينِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ-)) وَاللهِ وَقَلْتُ رُواَيَةٍ: ((فِي كُلِّ مَسْحَةٍ)-)) قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذُهُ مَا كَانَ بِي فَلَمْ أَزَلُ آمُرُ ذَلِكَ فَأَذُهُ مَا كَانَ بِي فَلَمْ أَزَلُ آمُرُ لِي فَلَمْ أَزَلُ آمُرُ بِي فَلَمْ أَزَلُ آمُرُ بِي فَلَمْ أَزَلُ آمَرُ اللهُ مَا كَانَ بِي فَلَمْ أَزَلُ آمَرُ المِي وَغَيْسَرَهُمْ وَ (مسند احمد: بِهِ أَهْلِسِي وَغَيْسَرَهُمْ وَ (مسند احمد: ١٦٣٨٣)

(۷۷۳۰) عن إبن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَوِّدُ حَسَنًا وَحُسَيْنًا يَقُولُ: ((أُعِيدُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلُّ شَيْطَان وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلُّ عَيْنِ لامَّةٍ -)) وَكَانَ يَقُولُ: ((كَانَ إِبْرَاهِيمُ أَبِي يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ -)) (مسند احمد: ۲۱۱۲)

(٧٧٣١) - عَنْ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَجَدَ أَحَدُكُمْ أَلَمًا فَلْيَضَعْ يَدَهُ حَيْثُ يَجِدُ الْمَهُ، ثُمَّ لِيَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أَعُوذُ بِعِزَّةِ الله وَقُدْرَتِهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَرِّ مَا أَجدُ - )) (مسند احمد: ٢٧٧٢١)

"اس درد والى جگه پراپنا دايان باتھ سات مرتبه پھيرا اور ساتھ بى ہر باربيدعا پڑھ: "أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَلَ اللّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَلَ اللّهِ تَعَالَى كَ عَرْت اور قدرت كى پناه مِن آتا موں، ہر اس چيز كى برائى سے جو مِن پاتا ہوں۔) مِن نے اس كو دور ايس بى دم كيا اور جھے جو تكليف تھى، الله تعالى نے اس كو دور كرديا، پھر مِن اپنے گھر والوں اور دوسرے لوگوں كو جميشہ دم كا بيطريقة سكھلاتا رہا۔

سیدنا ابن عباس زفائه یان کرتے ہیں کہ نی کریم مضفیقی سیدنا اس دیا دیا دسین زفائه یک کو ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالی کی پناہ دیا کرتے تھے: "أُعِید دُکُ مَا بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلُ شَیْطان وَهَامَّةِ وَمِنْ كُلُ عَیْنِ لَامَّةِ۔ " (میں تم کواللہ تعالی کے ممل کلمات کی بناہ میں دینا ہوں ہر شیطان، ہر نظر بداور زہر پلی چیز ہے) نیز آپ مشافیق فرمایا کرتے تھے کہ" سیدنا ابراہیم مَالِیلا اور سیدنا آخی مَالِیلا کوان کلمات کے ذریعہ بی اللہ تعالی کی بنا دیا کرتے تھے۔"

سيدنا كعب بن ما لك فائن بيان كرتے بيں كه نى كريم مظير آنا في الله في الله في الله في الله الله في الله في الله الله الله و في الله في الله و الله و

**فسوانہ۔** : سن احادیث میں بہت ساری دعاؤں کا ذکر ہے ، جن کے ذریعے دم کیا جاتا ہے ، ان دعاؤں کا اہتمام کرنا جاہیے ، مزید دعا کمیں اور قرآن مجید کی آیات اور سور قیں ان کے علاوہ ہیں ۔

<sup>(</sup>۷۷۳۰) تخریج: أخرجه البخاري: ۲۳۷۱ (انظر: ۲۱۱۲)

<sup>(</sup>٧٧٣١) تخريج: صحيح لكن من حديث عثمان بن ابي العاص، انظر الحديث رقم ١٨٤٤، وهذا اسناد ضعيف لضعف ابي معشر، أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٩ / ١٧٩ (انظر: ٢٧١٧٩)

#### 7 - Chief Hall دواؤں اور چیزوں کے خواص بَابُ الرُّ قُيَةِ بِالْقُرُ آنِ قرآن مجید کے ذریعے دم کرنے کا بیان

سیدنا الی بن کعب فائن بان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم مشاکلیا كے ياس تھا، ايك ديهاتي آدمي آيا اور اس نے كہا: اے اللہ ك نى! مير ايك بعائى كو تكليف ب، آب مطفور نے فرمایا: "اس کو کیا تکلیف ہے؟" اس نے کہا: اس کو جنونی كيفيت طارى مو جاتى ب، آب مطايمة فرمايا: "اب میرے پاس لاؤ۔" آپ مطاکن نے اسے سامنے بھا لیا اور سورهٔ فاتحه،سورهٔ بقره کی بیلی چارآیات، ﴿ وَ إِلَّهِ كُمْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِكْ والى دوآيتي، آية الكرى، سورة بقره كى آخرى تين آيتين، سورة آل عران كي آيت ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ﴾ ، سورة اعراف كي آيت ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّبَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ ، سورة مومنون كا آخر ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ﴾ ، مورة جن كي آيت ﴿ وَأَنَّ لُهُ تَعَالَى جَدُّ رَ بْنَاك ، سورهٔ صافات كى ابتدائى دس آيات، سورهٔ حشركى آخرى تین آیات، سورۂ اخلاص اور سورۂ فلق اور سورۂ ناس کے ساتھ دم کیا۔ اور اس دم کے بعد وہ آ دمی اس طرح کھڑا ہوا، جیسے اے تکلف ہی نہیں تھی۔

(٧٧٣٢) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنِي أَبَى بِنُ كَعْبِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ إِنَّ اللَّهِ! النَّبِيُّ اللَّهِ! النَّبِيُّ اللَّهِ! إِنَّ يُسِي أُخُسا وَبِسِهِ وَجَعٌ، قَالَ: ((وَمَا وَجَعُهُ؟)) قَمَالَ: بِهِ لَمَمٌّ، قَالَ: ((فَأْتِنِي بهِ.)) فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَوَّذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَأَرْبَع آياتٍ مِنْ أَوَّل سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَهَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ ﴿ وَإِلَّهُ كُمْ إِلْ \* وَاحِدٌ ﴾ وَآيَةِ الْكُرسِي وَثَلاثِ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَآيَةٍ مِنْ أَلَ عِمْرَانَ ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ﴾ وَآيَةٍ مِنَ الْأَعْرَافِ ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَـلَـقَ السَّـمُوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ وَآخِرِ سُورَةِ الْمُوْمِنِينَ ﴿فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقَّ ﴾ وآيَةٍ مِنْ سُورَةِ الْبِحِنِّ ﴿وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبُّا﴾ وَعَشْرِ آيَاتٍ مِنْ أُوَّلِ السَّافَاتِ وَثَلاثِ آياتٍ مِنْ آخِر سُورَةِ الْحَشْرِ وَ ﴿قُلْ هُوَ اللُّهُ أَحَدُّ ﴾ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ فَقَامَ الرَّجُلُ كَأَنَّهُ لَمْ يَشْتَكِ قَطَّه (مسند احمد: ٢١٤٩٣) (٧٧٣٣) عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ

عَـمِّهِ قَالَ: أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّبِيِّ فَأَتَيْنَا

خارجہ بن صلت اینے چیا سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں: ہم نی کریم مطایق کے باس سے عرب کے ایک قبیلہ کے باس

(٧٧٣٢) تمخريج: استاده ضعيف لضعف ابي جناب، وقد اضطرب في اسناده، أخرجه الحاكم: ٤/ ٤١٢ ، وابو يعلى: ٩٤ ((انظر: ٢١١٧٤)

(٧٧٣٣) تـخـريـج: اسـنـاده محتمل للتحسين، أخرجه ابوداود: ٣٤٢٠، ٣٨٩٧، ٣٩٠١، وابن ماجه: ۲۱۸۳۱(انظر: ۲۱۸۳۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## المنظم المنظم

آئے، انہوں نے ہم سے کہا: ہمیں اطلاع ملی ہے کہتم اس آدی مین نی کریم مطاعدات کے باس سے خیر لے کر لوٹے ہو، تو کیا تمہارے یاس کوئی دوایا دم ہے، ہمارے ہاں ایک مریض ہے، اس کو جنون کی بیاری لاحق ہوگئ ہے اور اس کو بیڑیوں میں جكرًا ہوا ہے، خارجہ كے چيا كہتے ہيں: ميس اسے تين دن روزانه صبح وشام دو دومرتبه سورهٔ فاتحه پژه کراینا لعاب منه میں جع كرتا، پهراس ير پهوبار ماركر دم كرتا ربا، وه ايسے شفاياب بوا ، جیسے اس کورسیوں سے کھول دیا گیا ہو، انہوں نے مجھے انعام کے طور برسو بکریاں دیں، میں نے کہا: میں بیہ وصول نہیں کروں گا، جب تک کہ میں نبی کریم مشکور سے یوچھ نہ اول، جب میں نے آپ مشکر ہے دریافت کیا تو آپ مشکر نے فرمایا: "مجھے میری عمر کی قتم ایداس کے لئے حرام ہیں، جو باطل دم کے ذریعہ وصول کرے ہتم نے توحق دم کے ذریعہ وصول کی ہیں، لےلو۔" عَـلَى حَـيُّ مِـنَ الْعَرَبِ فَقَالُواْ: أُنْبِثْنَا أَنَّكُمْ جِنْتُم مِن عِنْدِ هٰذَا الرَّجُل بِخَيْرِ (وَفِي روَايَةِ: إِنَّا قَـدْ حُـدُّثْنَا أَنَّ صَاحِبِكُمْ هٰذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرٍ) فَهَلْ عِنْدَكُمْ دَوَاءٌ أَوْ رُقْيَةٌ ؟ فَإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهًا فِي الْقُيُودِ، قَالَ: فَقُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ فَجَاءُ وا بِالْمَعْتُوهِ فِي الْقُيُودِ قَالَ فَـفَرَأْتُ بِـفَاتِحَةِ الْمِكتَابِ ثَلَاثَةَ أَيَّام غُدُوةً وَعَشِيَّةً (زَادَ فِي رِوَايَةٍ: كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنٍ) أَجْمَعُ بُزَاقِي ثُمَّ أَتْفُلُ قَالَ فَكَأَنَّمَا نُشِط مِنْ عِـقَـال قَـالَ فَأَعْطُونِي جُعْلًا (وَفِي روَايَةٍ: فَأَعْطُ ونِنِي مِائَةً شَاةٍ) فَقُلْتُ: لا ، حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ر فَسَأَلْتُهُ فَعَالَ: ((كُلُ (وَفِي روَايَةِ: فَعَالَ: خُذُهُ) لَعَمْرى مَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِل، لَقَدْ أَكَلْتَ برُ قُيَةِ حَقِّ-)) (مسند احمد: ٢٢١٧٩)

فوائد : .... عمر كاقتم الفانا، يدوراصل بات مين تاكيد بيداكرنے كے ليے عربول كى عادت تقى، اس سے عمر كى و تعظیم مراذبیں ہے، جواللہ تعالی کی تتم اٹھاتے وقت ہوتی ہے۔

(٧٧٣٤) عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَصَابِ رَام مِن سَ يَجِهُ لُوكٌ عرب كَ ايك قبيله ك ياس أَتَوا عَلَى حَيِّ مِنْ أَحْيَساءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَـقُرُوهُمْ (وَفِي روَايَةِ: فَاسْتَضَافُوْ هُمْ فَأَبُوا اَنْ يُضَيِّفُوْهُمْ) فَبَيْنَا هُمْ كَذْلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيِّدُ أُولَئِكَ فَـقَـالُـوا: هَلْ فِيكُمْ دَوَاءٌ أَوْ رَاقٍ؟ فَـقَـالُـوْ ا: إِنَّـكُمْ لَمْ تَقْرُونَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلا ، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنْ

سیدنا ابوسعید خدری والنی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مستقلیا آئے اور ان سے مہمانی کا مطالبہ کیا، اس قبیلہ والوں نے مہمانی ے انکار کردیا، ای دوران ان کے سردار کوکسی زہریلی چیزنے ڈس لیا، انہوں نے ان صحابہ کرام سے کہا: کیاتم میں سے کوئی دم كرسكتا ب يا اس كاعلاج كرسكتا ب؟ انهول في كما تم في ہاری مہمانی کرنے سے انکار کردیا ہے، اس لیے ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے، جب تک تم اس کی مزدوری نہ دو

المراكز المرا

شَمَاءٍ ، قَالَ: فَجَعَلَ يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ (11819

گے، پس انہوں نے بکریوں کا ایک رپوڑ دینا مقرر کر دیا، دم كرنے والے نے سور و فاتحہ پڑھنی شروع كى اور تھوك منہ میں بُزَاقَهُ وَيَتْفُلُ فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَأَتَوْهُمْ بِالشَّاءِ فَـقَـالُوا لَا نَأْخُذُهَا حَتَّى نَسْأَلَ عَنْهَا رَسُولَ جمع کی اور تھوک کی پھو ہار ہے دم کیا، وہ آ دمی صحت باب ہوگیا، وہ کریاں لائے، انہوں نے کہا: یہ کریاں ہم نہیں لیں گے، اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ یہاں تک کہ ہم ان کے متعلق نبی کریم مشی کے اسے دریافت نہ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذٰلِكَ فَضَحِكَ وَقَالَ: ((مَا أَذْزَاكَ أَنَّهَا رُفْيَةٌ خُذُوهَا کرلیں، پس جب انہوں نے اس بارے میں نبی کریم منظ میں سے یوچھا تو آپ مشیکی مسکرائے اور دم کرنے والے سے وَاضْرِبُوا لِي فِيهَا بِسَهْمٍ ـ)) (مسند احمد: فر مایا: ' وحمهیں کیے معلوم ہوا کہ اس سورت سے دم کیا جاتا ہے،

سیدنا ابوسعید خدری والین سے روایت ہے کہ نبی کریم مطاعیق نے ایک دستہ بھیجا، سیدنا ابوسعید کہتے ہیں: میں بھی ان میں ثامل تھا، ہم ایک بتی میں آئے، ہم نے وہاں کے رہنے والوں سے کھانا طلب کیا، انہوں نے ہمیں کھانا کھلانے سے انکار کردیا، ہارے یا سبتی والوں میں سے ایک آ دمی آیا اور اس نے کہا: اے گروہ عرب! تم میں کوئی ایسا آدی ہے جو دم كرايتا مو؟ سيدنا ابوسعيد خدري والنيه نے كہا: كيسا وم كرنا ہے؟ اس نے کہا: اس ستی کا رئیس موت کی کشکش میں ہے، پس ہم اس کے ساتھ گئے، میں نے اسے سور و فاتحہ بردھ کر دم کیا، میں نے کئی مرتبہ اسے دہرا کر بڑھا، پس اس کو عافیت ہو گئی، اس نے ہارے لئے کھانا اور بکریاں بھیجیں، جو ہانک کر ہمارے یاں لائی گئیں، میرے ساتھیوں نے کہا: نبی کریم منت ان نے اس بارے میں ہمیں کوئی حکم نہیں دیا، ہم اس میں سے پچھنہیں لیں گے، یہاں تک کہ ہم نبی کریم مٹنے ہیں کے پاس حاضر ہوں، ہم نے بریاں ہائیں، حق کہ ہم نبی کریم مطاع کے یاس آ گئے، جب ہم نے یہ بات نی کریم مشاری ہے بیان کی

یہ بکریاں لے لواور بیج میں میرا حصہ بھی مقرر کردو۔''

(٧٧٣٥) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا فَكُنْتُ فِيهِمْ فَأَتَيْنَا عَلَى قَرْيَةِ فَاسْتَطْعَمْنَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُطْعِمُونَا شَيْئًا فَجَاءَ نَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ! فِيكُمْ رَجُلٌ يَبِرْقِي، فَقَالَ أَبُو سَعِيدِ قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: مَلِكُ الْقَرْيَةِ يَمُوتُ قَالَ فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَرَدَّدْتُهَا عَلَيْهِ مِرَارًا فَعُوفِيَ فَبَعَثَ إِلَيْنَا بِطَعَامٍ وَبِغَنَم نُسَاقُ فَقَالَ أَصْحَابِي لَمْ يَعْهَدْ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذَا بِشَيْءٍ لَا نَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ عَلَيْ ، فَسُفْنَا الْغَنَمَ حَتَّى أَتَيْنَا النَّبِيِّ عَلَيْ فَحَدَّثْنَاهُ، فَقَالَ: ((كُلْ وَاَطْعِمْنَا مَعَكَ، وَ مَا يُدْرِيْكَ اَنَّهَا رُقْمَةً!)) قَالَ: قُلْتُ: ٱلْقِيَ فِي رَوْعِيْ. (مسند احمد: ۱۱٤۹۲)

<sup>(</sup>٧٧٣٥) تخريج: انظر الحديث السابق

#### المراجي المراج

تو آپ مِشْ وَرَبِي مِنْ مُعَالِينَ مُعَالُوا ورجمين بهي اين ساتھ كھلاؤ، حمهیں کس طرح معلوم تھا کہ بددم ہے؟" میں نے کہا: بس میرے دل میں یہ بات ڈال دی محکی تھی۔

فسوانسد: ..... ان احادیث می سورهٔ فاتحه کے ساتھ دم کرنے کا ذکر ہے، دیگر احادیث میں دوسری آیات اور احادیث کا ذکر موجود ہے، جیسے سورہ اخلاص، سورہ فلق ادر سورہ ناس وغیرہ، قرآن مجید سارے کا سارا الله تعالی کا کلام ہاورانتہائی بابرکت ہے،البتہ بعض آیات اللہ تعالی کی زیادہ صفات پر مشمل ہونے کی وجہ سے زیادہ اثر کر عتی ہے۔ بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الرُّفِي وَالتَّمَائِم وَنَحُوهَا ناجائز دم اورتميمه كابيان

تمیمہ کی جمع تمائم ہے، ان سے مراد وہ تعویذ ہیں، جو بچوں پر لٹکائے جاتے ہیں اور ان میں اللہ تعالی کے نام ہوتے میں نہ کہ اس کی آیات اور نہ منقول دعا کیں۔ نہایہ میں کہا: تمائم سے مرادوہ منکے، دانے اور تکینے ہیں، جوعرب لوگ اینے بچوں برادگاتے تھے، تا کہوہ نظر بدسے فی حکیں الیکن اسلام نے ان کے اس خیال کو باطل قرار دیا۔

كُنْتُ عِنْدَ سَعِيدِ بن جُبَيْر قَالَ أَيْكُم رَأَى الله الهول نے كها: تم من ہے من نے وہ سارا و يكها ہے، الْكُوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ الْبَارِحَةَ قُلْتُ أَنَا ثُمَّ جَوَكُلُونًا تَهَا، مِن نِي كَها: في مِن نِي ويكما تَهَا، يُعرفن نِي کہا: بید میں نے اس لئے نہیں ویکھا کہ میں نماز بڑھ رہا تھا، بید اس وجہ سے کہ مجھے کی زہریلی چیز نے ڈس لیا تھا (اور میں جاگ رہاتھا)،سیدنا سعید نے کہا: پھرتم نے کیا کیا تھا، میں نے کہا: میں نے دم کیا تھا، انھوں نے کہا: ایسے کیوں کیا تھا؟ میں نے کہا ایک مدیث کی وجہ سے جو ہم سے فعی نے بیان کی ہے، انہوں نے سیدتا بریدہ اسلمی سے سی کہ" دمنہیں ہے، مگر نظر ہدسے یا زہر ملی چیز کے ڈینے ہے۔'' سعید بن حمیر نے کہا: وہ حض بہت اچھا کرتا ہے جوائ پر اکتفا کرتا ہے جواس نے ساہ اس میں اضافہ نہیں کرتا۔ پھر انھوں نے کہا: ہم سے سیدنا ابن عماس فٹائٹٹ نے بیان کما کہ نبی کریم میشے ہوئے نے فرمایا: ''میرے سامنے امتیں پیش کی گئی ہیں، میں نے دیکھا ایک نبی

(٧٧٣٦) ـ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ صحین بن عبدالرحن کہتے ہیں: میں سیرنا سعید بن جبیر کے قُلْتُ أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ وَلَكِنِّي لُـدغْتُ قَالَ وَكَنْفَ فَعَلْتَ قُلْتُ اسْتَرْ فَنْتُ قَالَ وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذٰلِكَ قُلْتُ حَدِيثٌ حَـدَّتُنَاهُ الشَّعْبِيُّ عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ قَالَ لا رُقْبَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ فَقَالَ سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ جُبَيْرِ قَدْ أَحْسَنَ مَنِ انْتَهٰى إلى مَا سَمِعَ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((عُرِضَتْ عَلَى الْأَمَمُ فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّهُ هُ فُ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَـدٌ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقُلْتُ

<sup>(</sup>٧٧٣٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٥٤١، ومسلم: ٢٢٠ (انظر: ٢٤٤٨) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المن اور يزون ك فوال المنظمة المن المنظمة الم

ہے اور اس کے ساتھ ایک گروہ ہے، ایک نبی ہے اس کے ساتھ ایک دوآ دی ہیں، ایک نبی ہے ادر اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، اچانک میرے سامنے ایک بہت بڑی جماعت پیش کی گئی، میں نے سمجھا کہ یہ میری امت ہو گی، لیکن اتنے میں مجھے کہا گیا کہ یہ مویٰ عَلَیْلا اور ان کی قوم ہیں، اب آپ ذرا کناروں کی جانب دیکھیں، میں نے دیکھا تو ایک بہت بوی جماعت تھی، پھر مجھ سے کہا گیا دوسری جانب دیکھیں، اُدھر بھی بہت بڑی جماعت تھی، پھر مجھ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور ان کے ساتھ ستر ہزار ایسے افراد ہیں جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔'' لوگوں نے کہا: شاید یہ وہ لوگ ہیں، جنہوں نے نی کریم مشکور کے کی صحابیت کا شرف پایا ہے، بعض نے کہا: شاید بیدہ وہ لوگ ہیں، جو اسلام میں پیدا ہوئے ادر اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہیں کیا اور بھی کئی اقوال بیان کی، است میں نی کریم مین آل ان کے پاس تشریف لے آئے اور یو چھا:''یہ کیا ہے جس میں تم مگن ہو؟'' انہوں نے ا بنی تفصیل بیان کی ، آپ مشخ مین نے فر مایا: '' بیدہ ہوش نصیب میں جو نہ تو داغ لگواتے ہیں، نہ ہی دم کرواتے ہیں، نہ بدشگونی ليتے بين اوراينے رب ير بحروسا كرتے بين-"سيدنا عكاشه بن محصن اسدی فالنید کھڑے ہوئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! كما ميں ان ميں سے ہوں؟ رسول الله مطفور تا نے فرياما: "تو ان میں شامل ہے۔'' ایک اور صاحب کھڑے ہوئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! کیا میں بھی ان میں شامل ہوں، رسول 

هٰ نِهِ أُمَّتِي فَقِيلَ هٰذَا مُوسٰى وَقَوْمُهُ وَلَكِن انْطُرْ إِلَى الْأَفْقِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ ثُمَّ قِيلَ انْـُضُرْ إلْـي هُـذَا الْجَانِبِ الْآخَرِ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ فَقِيلَ هٰذِهِ أُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَددُحُدلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَـٰذَابِ ـ )) ثُمَّ نَهَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ فَخَاضَ الْقَوْمُ فِي ذَٰلِكَ فَقَالُوا: مَنْ هٰؤُلاء ِ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بغَيْر حِسَاب وَلا عَذَابِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الْبِإِسْكَامِ وَلَهُ يُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْنًا قَطُّ وَذَكُرُوا أَشْيَاءَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((مَا هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ تَخُوضُونَ فِيهِ فَأَخْبَرُوهُ بِمَقَالَتِهِمْ فَقَالَ هُمُ الَّــهِ بِينَ لا يَكْتَبُوُونَ وَلا يَسْتَرْقُونَ وَلا يتَ طَيَّرُونَ (وَفِي روَايَةِ: وَلا يَعْتَافُونَ بَدْلَ يَخْتُووْنَ) وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ـ )) فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ الْأَسَدِيُّ فَقَالَ أَنَا مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَيقَالَ أَنْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ الْمَآخِرُ فَقَالَ أَنَا مِنْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةً-)) (مسند احمد: ۲٤٤٨)

فواند: .....دم سے متعلقہ حدیث سے معلوم ہوا کہ نظر بداور زہریلی چیز کے ڈینے سے دم کروانا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کے ددمرے جھے میں دم نہ کروانے کواچھی صفت قرار دیا گیا ہے، اس کے جواب کے لیے دیکھیں حدیث نمبر (۷۲۱۸)

## وي النادريزول كنواس ( ١٤٠٠) ( ١٤٠٤) ( ١٤٠٤) ( ١٤٠١) ( ١٤٠١) ( ١٤٠١) ( ١٤٠٤) ( ١٤٠٤) ( ١٤٠٤) ( ١٤٠٤) ( ١٤٠٤) ( ١٤٠٤)

سيده زنيب مظفها جو كهسيدنا عبدالله بن مسعود وفاثنته كي امليه تھیں ، سے مروی ہے ، وہ کہتی ہیں : سیدنا عبدالله بن مسعود رخالفیز جب باہر کا کام ختم کر کے گھر آتے تو دروازے تک پہنچ کر کھنکارتے، تا کہ گھر والے کسی ناپندیدہ حالت پر نہ ہوں ،ایک دن وہ آئے تو کھنکارا، میرے یاس ایک بڑھیاتھی، جو مجھے ورم کا دم کررہی تھی، میں نے اسے جاریائی کے نیچے بھا دیا،سیدنا عبدالله فالفه داخل ہوئے اور میرے ایک بہلو مین بیٹھ گئے، جب انھوں میری گرون میں ایک دھاگا ویکھا تو کہا: یہ کیا ہے؟ میں نے کہا: بیدها گاہے،میرے لئے دم کیا گیا ہے، وہ باندها ہوا ہے، انھوں نے اسے پکڑا اور کاٹ ڈالا اور کہا: عبداللہ کی آل اس شرک ہے بے برواہ ہے، میں نے نبی کریم منظامین ے سا ہے، آپ مشار نے فرمایا: "بیشک جھاڑ چھوتک، تعویذات اورمحیت کے اعمال سب شرک ہیں۔'' میں نے کہا: آب ایا نہ کہیں، میری آنکھ پھڑ کی تھی، میں فلاں یہودی کے یاس گئی، جو دم کرتا تھا، جب وہ دم کرتا تھا تو آئکھ پرسکون طاری ہو جاتا تھا، انھوں نے کہا: یہ شیطانی عمل تھا، وہ شیطان اینے ہاتھ کے ساتھ مارتا تھا تو آ تکھ پھڑ کنے لگ جاتی تھی، جب تو دم كرواتى تو وه شيطان ہاتھ روك ليتا تھا، تجھے وہ دعا كانى ہے، جورسول الله مِسْ عَلِيمَ يَرْها كرتے تھے:"أَذْهب الْبَاسَ رَبَّ النَّاس اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا۔ "(تكليف دوركردے اے لوگوں كرب! شفاء وي توى شفاء دين والاب نهيس بكوكي شفاء، گرتیری شفاء،الیی شفاء دے جو بیاری باقی نہ جھوڑے۔)

(٧٧٣٧) عَنْ زَيْنَكَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا جَاءَ مِنْ حَاجَةٍ فَانْتَهٰى إِلَى الْبَابِ تَنَحْنَحَ وَبَزَقَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَهْجُمَ مِنَّا عَلَى شَيْءٍ يَكُرُهُهُ قَالَتْ وَإِنَّهُ جَاءَ ذَاتَ يَـوْم فَتَنَحْنَحَ قَالَتْ وَعِنْدِي عَجُوزٌ تَرْقِينِي مِنَ الْحُمْرَةِ فَأَدْخَلْتُهَا تَحْتَ السَّريرِ فَدَخَلَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَرَأَى فِي عُنُقِي خَيْطًا قَالَ: مَا هٰ ذَا الْحَنطُ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: حَيْطُ أَرْ قِيَ لِي فِيهِ ، قَالَتْ فَأَخَذَهُ فَقَطَعَهُ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ آلَ عَبْدِ اللَّهِ لَأَغْنِيَاءُ عَنِ الشِّرُكِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقُـو لُ: ((إِنَّ السرُّ قُــي وَالتَّمَـاثِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكً \_)) قَالَتْ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تَقُولُ هٰذَا وَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ فَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلان الْيَهُ ودِيِّ يَسْ قِيهَا وَكَانَ إِذَا رَفَّاهَا سَكَنَتْ قَالَ: إِنَّمَا ذٰلِكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَنْخُسُهَا بِيدِهِ فَإِذَا رَقَيْتِهَا كَفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبِّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شَفَاؤُكَ شَفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا ـ)) (مسند احمد: ٣٦١٥)

فوائد : شارح ابوداودعلامة ظیم آبادی رئی این نے کہا: خطابی کہتے ہیں کہ وہ دم منع ہے، جوغیر عربی زبان میں ہو اور اس چیز کاعلم نہ ہوکہ وہ کیا ہے۔ رہا مسئلہ اس دم کا کہ جس کی عبارت کا مفہوم سمجھا جا سکے اور وہ اللہ تعالی کے ذکر پر

(۷۷۳۷) تخریج: صحیح لغیره، أخرجه بطوله ابوداود: ۳۸۸۳، و ابن ماجه: ۳۵۳۰ (انظر: ۳۲۱۵) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز المراق اور بیزوں کے خواس کی جائے گئی ہے۔ کہ کہ گھر کا اور اس سے مراد وہ تعویذ ہیں، جو بھر اور اور اس سے مراد وہ تعویذ ہیں، جو بھر اور اس سے برکت حاصل کی جائے گی۔ تمیمہ کی جمع تمائم ہے، ان سے مراد وہ تعویذ ہیں، جو بھر پر لاکائے جاتے ہیں اور ان میں اللہ تعالی کے نام ہوتے ہیں نہ کہ اس کی آیات اور نہ منقول دعا کیں۔ نہایہ میں کہا: تمائم سے مراد وہ منظ، دانے اور نگینے ہیں، جو عرب لوگ اپنے بچوں پر افکاتے ہے، تاکہ وہ نظر بدسے نج سئیں، لیکن اسلام نے ان کے اس خیال کو باطل قرار دیا۔ ''تو کہ' کی وضاحت کرتے ہوئے خطابی کہتے ہیں: یہ جادو کی ایک قسم ہے۔ اسمعی نے کہا: اس سے مراد وہ عمل ہے جو عورت کو اس کے خاوند کا محبوب بنا دیتا ہے۔ جبکہ ملاعلی قاری نے کہا: یہ جادو کی ایک قسم جادو کی ایک قسم جادو کی ایک قسم جادو کی ایک قسم ہوت وغیرہ کا حصول ہوتا ہے۔

ان تمام امور کا انجام شرک جلی یا شرک حفی کی صورت میں نکلتا ہے۔ قاضی کہتے ہیں: آپ منظے میل آئے ان تین چیزوں کوشرک قرار دیا، کیونکہ آپ منظے میل کے عہد میں یہ چیزوں کوشرک قرار دیا، کیونکہ آپ منظی کے عہد میں یہ چیزیں شرک پر مشمل تھیں یا شرک کے اطلاق کا مطلب یہ ہے کہ ان امور کی وجہ سے اعتقاد میں خرابی اور فساد پیدا ہوتا ہے، جس کا بتیجہ شرک کی صورت میں نکلتا ہے۔

(عون المعبود : حديث: ٣٨٨٣)

رہا سکلہ اس تعویذ کا، جواللہ تعالی کے اسامے حسنی ، آیات قرآنی اور احادیث نبویہ میں منقول دعاؤں پر مشمل ہے، تو اس کے بارے میں امام مبار کبور کی رہے ہیں: شخ ابوطیب صدیق بن حسن قنوجی رہے ہیں ناز کاب ''الدین لخالص'' میں کہا: صحابہ کرام ، تابعین عظام اور بعد والے اہل علم قرآنی اور اللہ تعالی کے اسا وصفات پر مشمل تعویذوں میں مختلف فیہ نظر آتے ہیں۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ اس قسم کا تعویذ جائز ہے، سیدنا عبد اللہ بن عمر و بن عاص رہ اللہ اس کے قائل ہیں ، ابوجعفر باقرر رہ تھید کا بھی بھی قول ہے اور ایک روایت کا فالم رکی مفہوم یہی ہے، ابوجعفر باقرر رہ تھید کا بھی بھی قول ہے اور ایک روایت کے مطابق امام احمد رہ تھی یہی خیال ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود کی حدیث (جواس باب کے مطابق امام احمد رہ تھی یہی خیال ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہے کہ سیدنا عبد اللہ بن مسعود کی حدیث (جواس باب میں فرکور ہے ) سے مراد وہ تعویذ ہیں ، جن میں شرک یا یا جاتا ہے۔

جبکہ دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ تعویذوں کی ہے تیم بھی ناجائز ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبداللہ بن عباس،
سیدنا حذیفہ، سیدنا عقبہ بن عام، سیدنا بن عکیم نگانشہ کا یہی مسلک ہے، اسی طرح سیدنا ابن مسعود زباتی نظر دوں
سیت تابعین کی ایک جماعت کا بھی یہی خیال ہے، امام احمد رائٹید ایک روایت کے مطابق اور ان کے اکثر تلافہ ہ اور کئی
متاخرین اسی کے قائل ہیں۔ ان اہل علم کی دلیل سیدنا عبداللہ بن مسعود زباتین کی بیان کردہ حدیث (جو اس باب میں
متاخرین اسی معنی پر دلالت کرنے والی دوسری روایات ہیں۔

تین وجوہات کی بنا پریمی مسلک درست نظر آتا ہے کہ قرآنی اور اللہ تعالی کے اسا وصفات پر مشمل تعویذات کو بھی ناجائز قرار دیا جائے: کی درائل دوایات عام ہیں، اس عموم کی تخصیص کرنے والے کوئی روایت نہیں ہے، (لہذا ہر قتم کے تعویذ کوممنوع قرار دیا جائے گا)۔

۲۔ اصول فقہ کی اصطلاح ''سد الذرائع'' کا تقاضا یہی ہے کہ قرآنی تعویذوں سے بھی منع کر دیا جائے، کیونکہ ممکن ہے
 کہ اس قتم کے تعویذ لڑکانے والے دوسری ممنوعہ تم کے تعویذ لڑکانے شروع کر دیں۔

سے کہ تعویذ لئکانے والے قضائے حاجت اوراستنجا وغیرہ کے وقت اپنا تعویذ ندا تاریکیں۔

اگرآپ ان احادیث مبارکہ اورسلف صالحین کے مل پرنظر دوڑا کیں تو آپ کو یقین ہوجائے گا کہ اسلام واقعی اجنبی اور پردلی بن چکا ہے اور اس سے مانوس ہونے والے لوگ کم ہیں۔ خیر و بھلائی اور فضیلت والی صدیوں کے بعد تو لوگوں نے قبروں کی تعظیم شروع کر دی، ان پر مساجد تقمیر کرلیں، دل اور چبرے کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دعا و پکار کو، رغبت وربہت اور عبادات کی کئی قسموں کو قبر والوں کی طرف چیر دیا ہے، جو صرف اور صرف اللہ تعالی کا حق تھیں۔

لیکر میں کرد ان کرد کرد کی گا تھی اس کا معلم اس جنب میں ایک میں کہ کا کہ کا میں اور جب میں ایک کی میں کا کا حکم اس جنب میں اس کے میں کا کا حکم اس جنب میں اور جب میں اس کے میں کا کا حکم اس جنب میں اس کے میں کا کا حکم اس جنب میں اس کے میں کا کا حکم اس جنب میں اس کے میں کا کا حکم اس جنب میں اس کی میں کا کا حکم اس جنب میں دور میں کی میں کا کا حکم اس جنب میں کرد ہوں میں کی میں کا کا حکم اس جنب میں کی میں کا کا حکم اس جنب میں کہ اس کے میں کہ کا کیا حکم اس جنب میں کہ کا کا حکم اس جنب میں کو کا کیا حکم اس جنب میں کی گاند کے میں کا کا حکم اس جنب میں کا کا حکم اس جنب میں کیا کہ کا کیا کہ کا کیا کہ کا کیا گاند کو کا کیا گاند کا کہ کا کا حکم اس جنب میں کیا گاند کیا گاند کیا گاند کی کا کیا گاند کو کا کیا گاند کو کیا گاند کا کھی کا کیا گاند کے کا کو کا کھی کا کیا گاند کو کیا گاند کی گاند کی میا کا کیا گاند کیا گاند کیا گیا گیا گاند کی گاند کو جو کیا گیا گاند کا کھیا گاند کو کا کیا گاند کو کا کا کیا گاند کو کو کیا گاند کیا گاند کیا گیا گیا گور کو کا کھی گاند کو کو کا کی گاند کو کیا گیا گاند کو کیا گاند کیا گاند کو کیا گاند کو کا کھی گاند کو کا کھی گاند کو کیا گاند کو کا کھی گاند کو کا کھی گاند کو کا کھی گاند کا کھی گاند کو کیا گاند کو کا کھی گاند کو کا کھی گاند کو کو کھی گاند کو کھی گاند کو کھی گاند کو کو کھی گاند کو کھی

لیکن میں (مبارکپوری) کہتا ہوں: اسلام کی غربت اور اجنیت اور چیز ہے اور کسی مسئلہ کا تھم اور چیز ہے، رہا مسئلہ تعویذ کے ممنوع ہونے کی تیسری وجہ کا تو اس کا جواب یہ ہے کہ قضائے حاجت جیسے اوقات میں تعویذ اتارلیا جائے۔ بہر حال راجح بات یہ ہے کہ علمائے اسلام جن تعویذوں کو جائز قرار دیا، ان کوڑک کرنا ہی افضل ہے۔

(تحفة الاحوذي)

ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس سیح العقیدہ خص نے تعویذ لٹکانے کا اہتمام کیا، دن بدن اس کے عقیدے میں خرابی آتی گئ، آہتہ جانوروں کے گردنوں میں لٹکانے اور ان کی رسیوں کے ساتھ باندھنے کا سلسلہ شروع ہوا، پھر تعویذوں کو گھروں جلایا جانے لگا، پھر حساب و کتاب لگوانے تک بات پہنچ گئ، علی ہذا القیاس۔ واللّہ اعلم۔

سیدنا عمران بن حسین فراننی بران کرتے ہیں کہ نبی کریم منطق ایک آ نے ایک آ دی کے بازو پر پیتل کا کڑا دیکھا، آپ منطق ایل نے فرمایا: ''تو ہلاک ہوجائے، یہ کیا ہے؟'' اس نے کہا: یہ واہند کی وجہ سے ہے، آپ منطق آئے نے فرمایا: ''یہ تیری اس بیماری میں اور اضافہ کرے گا، کھینک دے اس کو، اگر تو اس حال میں مرا کہ یہ تچھ پر ہوگا تو تو بھی کامیاب نہیں ہوگا۔''

(۷۷۳۸) - عَن الْحَسَن قَالَ: أَخْبَرَنِى عِلْى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ أَنَّ النَّبِى عَلَى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ أَنَّ النَّبِى عَلَى عَصْدِ رَجُل حَلْقَةً أُرَاهُ قَالَ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ: ((وَيْحَكَ مَا هٰذِهِ؟)) قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ قَالَ: ((أَمَا إِنَّهَا كَن مَن الْوَاهِنَةِ قَالَ: فَإِلَّا وَهْنَا انْبِذُهَا عَنْكَ ((أَمَا إِنَّهَا كَن مِنَ الْوَاهِنَةِ قَالَ: فَإِلَّا وَهْنَا انْبِذُهَا عَنْكَ فَإِلَّا وَهُنَا انْبِذُهَا عَنْكَ فَإِلَّا وَهُنَا انْبِذُهَا عَنْكَ فَإِلَّا وَهِي عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبِدًا عَلَى الْمَا أَفْلَحْتَ وَهِي عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ الْكَالَ مَا أَفْلَحْتَ

<sup>(</sup>۷۷۳۸) تـخـريـج: اسـنـاده ضعيف، الحسن البصرى لم يسمع من عمران، والذى فى هذا الحديث من تصريح الحسن بسماعه من عمران خطأ من مبارك، أخرجه ابن ماجه: ٣٠١١(انظر: ٢٠٠٠) كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

#### ) (317) (317) (7 - ELEVELLE) (317) دواؤل اور چیز ول کے خواص

#### فواند: سيمديث درج سال كماته تيح ب:

سیرنا عمران بن حصین زمالیّن نے ایک آ دمی کے بازومیں پیتل کا چھلہ دیکھا اور یو چھا: مَا الله فِی قَالَ: نَعْتُ لَی مِنَ الْوَاهِنَةِ قَالَ: أَمَا لَوْمُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْتُ طُيّرَ لَهُ، أَوْتَكُهَّنَ أَوْتُكُهِّنَ لَهُ، أَوْسَحَرَ أَوْسُحِرَ لَهُ.)) .....يكيا ب؟ اس ن كها: يواجنه كي وجب ہے۔انصوں نے کہا: اگراس چھلہ کو پہنے ہوئے تجے موت آگئ تو تجے ای کے سپرد کر دیا جائے گا۔رسول الله مطاق آئے آنے فرمایا: "جس نے برافکون لیایاس کے لئے برافکون لیا گیایا جس نے کہانت کی یااس کے لئے کہانت کی گئی یا جس نے جادو کیا یا جس کے لئے جادو کیا گیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔" (مند بزار:۱۲۹،طبرانی کبیر:۳ ک/ا،صیحہ:۲۱۹۵)

واہنہ باز و کی ایک بہاری کا نام ہے۔

(٧٧٣٩) ـ عَنْ عُقْبَةَ بْنِن عَامِر يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولُ: ((مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّمَ وَدَعَةً فَلا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ -)) (مسند احمد: ۱۷۵۳۹)

سیرنا عقبہ بن عامر فاٹن بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی كريم مِضَوَيْن ب سنا، آب مِضَوَيْن ف فرمايا: "جوتميمد لكاك، الله تعالى اس كى مراد يورى نه كرے اور جوسفيد منك لاكاتا ب الله تعالی اس کوسکون نه دے۔''

فواند: ..... تميمه كي وضاحت يهلي موچكى ب-

(٧٧٤٠) (وَعَنْهُ ٱيْنِضًا) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهُطٌ فَبَايَعَ نِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ! بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هٰذَا؟ قَالَ: ((إنَّ. عَـلَيْهِ تَمِيمَةً \_)) فَأَدْخَلَ يَدُهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ وَ قَالَ: ((مَنْ عَلَقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ ـ)) (مسند احمد: ۱۷۵۵۸)

سیدنا عقبہ بن عامر والنی سے سی بھی روایت ہے کہ نی كريم مضَعَدَ إلى ايك كروه آيا، آپ نے ان ميں سے نو آدمیوں سے بیعت لے لی اور ایک سے ہاتھ روک لیا، انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ نے نوآ دمیوں سے بعت لے لی ہے اور اس ایک کوچھوڑ دیا ہے۔آپ مطف این نے فرمایا: "اس نے تمیمہ لاکایا ہوا ہے۔" پس اس بندے نے اپنا ہاتھ داخل کیا اور اس تعوید کو کاف دیا اور آب منظف کین نے اس سے بعت ے لی، پھرآپ مشكر الله نے فرمایا: "جس نے بھی تميمه لنكايا،اس في شرك كيا-"

<sup>(</sup>٧٧٣٩) تـخريج: حديث حسن، أخرجه ابويعلي: ٩ ١٧٥، وابن حبان: ٦٠٨٦، والطبراني في "الكبير": ١٧/ ٨٢٠، وابن حبان: ٢٠٨٦ (انظر: ١٧٤٠٤)

<sup>(</sup>٧٧٤٠) تخريج: اسناده قوي، أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٧/ ٨٨٥، والحاكم: ٤/ ٢١٩ (انظر: ١٧٤٢٢)

الرائين الرائين المرائين من المرائين ا عیسیٰ بن عبدالرحمٰن کہتے ہیں: ہم سیدنا عبدالله بن علیم والله کے یاس گئے، وہ بیار تھے، ہم ان کی تمارداری کے لئے گئے اور ان ہے کہا: اگرتم شفاء حاصل کرنے کے لئے گلے میں کوئی تعویذ لٹکا لو، انھوں نے کہا: میں کچھالٹکا لوں، جبکہ نی کریم مِشْنِیَوَیْنَ نے فر مایا: "جس نے کچھ لٹکایا وہ ای کے حوالے کردیا جاتا ہے۔"

سیدنا جابر بن عبدالله زائند بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکور سے نشرہ کے متعلق سوال کیا گیا، آپ مطابقاتی نے فرمایا: ''بیہ شبطانی عمل ہے۔''

(٧٧٤١) عَنْ عِيسَى بن عَبْدِ الرَّحْمٰن قَالَ: دَخَالْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْم وَهُوَ مَرييضٌ نَعُودُهُ فَقِيلَ لَهُ: لَوْ تَعَلَّقْتَ شَيثًا؟ فَعَالَ: أَتَعَلَىقُ شَيْنًا وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى الـلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ تَعَلَّقَ شَيْثًا وُكِلَ إِلَيْهِ\_)) (مسند احمد: ١٨٩٨٨) (٧٧٤٢) - عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُئِلَ

النَّبِيُّ عَن النُّشْرَةِ، فَقَالَ: ((مِنْ عَمَل

الشَّيْطَانِ\_)) (مسند احمد: ١٤١٨١)

**فواند**: ..... نشرہ۔ یہ ایک طریقہ علاج تھا یا دم تھا، جس کے ذریعے اس آ دمی کا علاج کیا جاتا تھا، جس کو جن لگ جاتے تھے،اس سے وہ صحت یاب ہوجاتا تھا، یہ جادو کے ذریعہ بھی کیا جاتا تھا یا غیر واضح پوشیدہ سا کلام ہوتا تھا،اس لئے اسے آپ نے شیطانی منتر قرار دیا ہے، اگر اس بیاری کاعلاج کتاب وسنت کے وظائف سے کیا جائے تو جائز ہے۔ فوائد: بيه باب نا جائز دموں اورتعویذوں برمشتل ہے۔

حدیث نمبر (۷۷۰۳) سے پہلے جائز دموں کی وضاحت کی جا چکی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہروہ دم ناجائز ہے، جواللہ تعالی کے جائز ذکر پر مشتمل ہو، وہ ذکر قرآن مجید ہے ہویا احادیث سے ثابت ہویا وہ شرعاً درست کلام پر مشتمل ہو،اس کے علاوہ دم کی ہرشکل ناجائز ہوگی ،مثلا غیرمفہوم کلام،شرک پرمشتمل کلام، جس میں غیراللہ ہے مدد طلب

یمی معاملہ تعویذ کا ہے، اگر چہ ہرتعویذ ہے بچنا جاہے، جیسا کہ ہم اس باب میں وضاحت کر چکے ہیں، کیکن جوتعویذ الله تعالی کے جائز ذکر بر مشتل ہو، اس کوشرک نہیں کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں غیر اللہ سے مدد طلب نہیں کی جارہی، بہر عال اس سے بھی بچنا بہتر ہے، کوئکہ لوگوں کے نظریات درست نہیں ہوتے ، اس لیے اس تعویذ کی وجہ سے ان کے ا متقاد میں کمزوری آ حاتی ہے۔

لیکن جوتعویذ لکیروں، غیرمفہوم کلام، ڈبوں اور خانوں، کراس کی علامتوں، مختلف تصویروں، ہندسوں، منکوں، بڈیوںاور چیزوں وغیرہ برمشتل ہوں، وہشرک ہیں، کیونکہان کے ذریعے غیراللہ سے مددطلب کی جارہی ہوتی ہے۔

<sup>(</sup>۷۷٤۱) تخریج: حسن لغیره، أخرجه الترمذي: ۲۰۷۲(انظر: ۱۸۷۸۱) (۷۷٤۲) تخریج اسناده صحیح، أخرجه ابوداود: ۳۸۶۸ (انظر: ۱٤۱۳۰)

### ﴿ مَنْ الْمَالِينَ فَكِبْلِكَ - 7 ﴾ جُنابُ مَا جَاءَ فِي الْعَيُنِ وَ اَنَّهَا حَقُّ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَيْنِ وَ اَنَّهَا حَقُّ نظر اور اس کے سچے ہونے کا بیان

(٧٧١٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى: ((اَلْعَيْنُ حَقِّ مَسْتَنْزِلُ اللهِ عَلَى: ((اَلْعَيْنُ حَقِّ مَسْتَنْزِلُ الْعَدِنُ ٢٦٨١) الْحَلِقَ -)) (مسند احمد: ٢٦٨١)

(٤٤ ٧٧) عَنْ آبِي هُرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ السَّلْهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ السَّلْهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَا عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَا عَلَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَا ع

(۷۷٤٥) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ فَلَا: ((اَلْعَيْنُ حَقَّ وَيَحْضُرُ بِهَا الشَّيْطَانُ وَحَسْدُ ابْنِ آدَمَ)) (مسند احمد: ٩٦٦٦) وحَسْدُ ابْنِ آدَمَ)) (مسند احمد: وَعَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

سیدنا ابن عباس بنائی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منظور نے فرمایا: '' نظر کا لگ جانا کچ ہے، نظر کا لگ جانا کچ ہے یہ پہاڑ کو مجھی ہلادیتی ہے۔''

سیدنا ابو ہریرہ فرائن کرتے ہیں کہ نبی کریم مطابق نے نے فرمایا: "نظر کا لگ جانا ہے ہے۔ "اور آپ نے گود نے سے منع فرمایا ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ بھائن سے بیہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم مطابق آئے نے فرمایا: '' نظر کا لگ جانا حق ہے، اس کے ساتھ شیطان حاضر ہوتا ہے۔'' سیدنا ابوذر بھائن بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطابق آئے نے فرمایا: '' بے شک الله تعالی کے تھم سے نظر آدمی کے ساتھ وابستہ ہوجاتی ہے، حتی کہ آدمی پہاڑکی چوٹی پر چڑھتا ہے، پھر اس سے گرجا تا ہے۔''

فواند: سن ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ نظر بدیا بدنظری برحق ہے، بیا اوقات اس کا ضرر بڑا تو کی ہوتا ہے۔
بعض صبیعتوں میں ایسے خواص ہوتے ہیں کہ طبیب لوگ ان کی علتوں کونہیں پہچان سکتے ، بلکہ اس معالمے میں کوئی قیاس بھی ان کے لیے معاون ثابت نہیں ہوتا ، اس کی ایک مثال ہے ہے کہ عصر حاضر میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ ان کا ہرقتم کا طبی ٹمیٹ اس حقیقت پر دلالت کرتا ہے کہ ان میں کوئی بیاری نہیں ہے ، ماہر نفسیات کا بھی ان پر کوئی بس نہیں چاتا ، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کوموذی بیاریوں میں مبتلا پاتے ہیں ، ایسے لوگ جادویا نظر بدمیں مبتلا ہو سکتے ہیں اور کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔

بعض فلسفیوں، بدعتیوں اورعصر حاضر میں بعض ڈاکٹر حصرات نے نظر بدکا انکار کیا ہے، ان کے ردّ کے لیے یہی بات کافی ہے کہ شارع مَلاِئناً نے اس کے وجود کی خبر دی ہے اورعملی طور پر ایسے ہور ہا ہے۔

(٧٧٤٣) تخريج: حسن لغيره، أخرجه الطبراني: ١٢٨٣٣، والحاكم: ٤/ ٢١٥ (انظر: ٢٦٨١)

(٤٤٧٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٢١٨٧ (انظر: ٨٢٤٥)

(٧٧٤٥) تخريج: اسناده منقطع، مكحول لم يسمع من ابي هريرة، وقوله "العين حق" صحيح (انظر: ٩٦٦٨) (٧٧٤٦) تخريج: اسنده ضعيف لجهالة محجن (انظر: ٢١٤٧١)

و الله المراج والله المراج والمراج والم اورنظر لکنے میں شیطان کے حاضر ہونے کا مطلب ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ نظر باز کے دل میں خیال ڈالتا ہے اے کوئی چیز پیند آتی ہے اور اس میں حسد پیدا کرتا ہے کہ اس کا دوسرے سے زوال ہو یہ اسے تو فیق نہیں دیتا کہ وہ دوسرے کے لئے برکت کی دعا کرے، اس طرح نظر بازشیطان کا شکار ہوجا تا ہے، رحمٰن کے ذکر سے بے خبر ہوجا تا ہے اس سبب سے نظر میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالی کے پیدا کردہ اس سبب کی وجہ سے جے نظر آگئی ہے بی نظر اسے نقصان پہنچاتی ہے، یہ بات ذہن نشین ہے کہ نظر خوشی کی وجہ سے بھی لگ جاتی ہے۔

> بَابُ مَا يَقُولُ مَنْ رَاى شَيئًا اعْجَبَهُ وَمَا يَفُعَلُ بِالْمُصَابِ بِالْعَيْنِ اگر کوئی چیز پیندآ جائے تو کیا کہنا جاہے، نیز نظرز دہ آ دمی کا علاج کیے کیا جائے

حُسنَيْفِ أَنَّ أَبِياهُ حَدَّنَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى المِرتشريف لے مُحَدَّ مِتْح، جب آپ مِشْفَاتَةُ مَم كى جانب اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَسَارُوا مَعَهُ نَحْوَ لون عَلَيْ عَلَيْهِ مِسْ بَعِي آبِ مِسْتَعَالَيْ أَك ما تعاقما، عهد ک قریب خرار گھاٹی میں پنچے تو سہل بن حنیف نے عسل کیا نے عنسل کیا، بیسفید رنگ اور حسین جسم والے تھے، جلد بھی بہت ا چھی تھی ، بنوعدی بن کعب قبیلہ والے سیدنا عامر بن ربعہ رہائٹنہ نے انہیں عسل کرتے ہوئے د کھے کر کہا: میں نے اس جیا خوبصورت بدن نهيس ديكها، ايها بدن توكسي يرده نشيس دوشيزه كا بھی نہیں ہوتا، سہل تو وہیں بے ہوش ہوکر گر بڑے، انہیں نبی کریم مٹنے ویا کے پاس لایا گیا اور آپ مٹنے ویا ہے کہا گیا: اے الله کے رسول! سہل کا کچھ سوچیں، الله کی فتم! یہ نہ تو سر اوپر الفات میں نہ ہوش میں آرہے میں، آپ مطفیکی نے فرمایا: "كياتم ان كوكس ك نظر لكانے كى تبهت لكاتے ہو؟" انبول نے کہا انہیں سیدنا عامر بن ربید فائن نے دیکھا تھا، بی کرم مشیرا نے سیدنا عامر بن ربعہ فائن کو بلایا، آپ مظفی آن ان بر سخت نالاں ہوئے، اور فرمایا: "تم اینے بھائی کوفل کرنے سے گریز کیوں نہیں کرتے، جب تم نے انہیں ویکھا تھا اور بیتہیں پند آئے تھے تو تم نے برکت کی دعا کیوں نہ کی تھی؟" پھرآپ نے

(۷۷٤۷) - عَنْ أَسِي أُمَامَةَ بِن سَهْل بن سيدنا سل بن صنيف وَالنَّهُ بيان كرتے بيں كه بي كريم مِسْطَقَيْةٍ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِشِعْبِ الْخَزَّارِ مِنَ الْـجُـحْفَةِ اغْتَسَلَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَكَانَ . رَجُلًا أَبْيَضَ حَسَنَ الْجِسْمِ وَالْجِلْدِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَخُو بَنِي عَدِيُّ بْنِ كَعْبِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْم وَلا جِلْدَ مُخَبَّأَةٍ فَلُبِطَ سَهْلٌ فَأْتِيَ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ السُّهِ الْهَلُ لَكَ فِي سَهْلِ وَاللَّهِ مَا يَـرْفَـعُ رَأْسَهُ وَمَا يُفِيقُ قَالَ: ((هَلْ تَتَّهِمُونَ فِيهِ مِنْ أَحَدٍ.)) قَالُوا نَظُرَ إِلَيْهِ عَامِرُ بُنُ رَبِيعَةَ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامِرًا فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ وَقَالَ: ((عَلامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ هَلَّا إِذَا رَأَيْتَ مَا يُعْجِبُكَ بَرَّكْتَ-)) ثُمَّ قَالَ لَهُ: ((إغْتَسِلْ لَـهُـ)) فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَمِرْفَقَيْهِ

(٧٧٤٧) تخريج: حديث صحيح، أحرجه ابن ماجه ٣٥٠٩(انظر: ١٥٩٨٠)

رواوَل اور بِيروں ك فواص ( 321 ) ( 321 ) ( وواوَل اور بِيروں ك فواص ) فواص ( وواوَل اور بِيروں ك فواص ) فواص

وَرُكْبَتَيْهِ وَأَطْرَافَ رِجْلَيْهِ وَدَاخِلَةَ إِزَارِهِ فِي قَدَح ثُمَّ صُبَّ ذٰلِكَ الْمَاءُ عَلَيْهِ، يَصُبُهُ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِهِ وَظَهْرِهِ مِنْ خَلْفِهِ يُكْفِءُ المَقَدَحَ وَرَاثَهُ فَفَعَلَ بِهِ ذٰلِكَ فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ المَقَدَحَ وَرَاثَهُ فَفَعَلَ بِهِ ذٰلِكَ فَرَاحَ سَهْلٌ مَعَ النَّاسِ لَيْسَسَ بِهِ بَأْسٌ ـ (مسند احمد:

سیدنا عامر بڑائیڈ کو عسل کرنے کا تھم دیا، انہوں نے اپنا چہرہ دھویا، ہاتھ، کہدیاں، گھنے اور پاؤں کی انگلیاں اور تہبند کے اندر والا بدن کا حصہ دھو کر ایک پیالہ میں پانی دیا، آپ مشیکر نے ایک آدمی کو تھم دیا کہ وہ اس پانی کو تہل کے سراور پشت پر ڈال دے اور پھر پچپلی جانب سے پیالہ انڈیل دے، اس نے ایسا ہی کیا، تو سیدنا تہل بڑائیڈ لوگوں کے ساتھ ایسے چل رہے تھے کہ گو ما کہ آئیس کوئی تکلیف ہی نتھی۔

فوائد: ..... اس حدیث میں نظر زدہ کا علاج بیان ہوا ہے کہ جس کی نظر آگی ہو، اس کو استنجاء اور وضو کر وایا جائے، و بیانی برتن میں ڈال کر جے نظر لگی ہے، اس کے وجود کے آگے اور پیچھے والے جھے پر انڈیلا جائے تو پھر عنسل کروادیا جائے ساری نظر زدگی ختم ہوجاتی ہے۔

(٧٧٤٨) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُن عَامِرِ قَالَ الْطَلَقَ عَامِرِ قَالَ الْطَلَقَ اللّهُ مُنَيْفِ الْطَلَقَ اللّهُ مُنَيْفِ الْطَلَقَ اللّهُ مُنَيْفِ الْحَدَمَرَ قَالَ فَوضَعَ عَامِرٌ جُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ اللّهَ مَن صُوفِ فَنظرْتُ إِلَيْهِ فَأَصَبْتُهُ بِعَيْنِى مِنْ صُوفِ فَنظرْتُ إِلَيْهِ فَأَصَبْتُهُ بِعَيْنِى فَنزَلَ الْمَاءَ قَرْقَعَةً فَأَتَيْتُهُ فَنَادَيْتُهُ ثَلاثًا فَلَمْ يُجِبْنِى فَنزَلَ السَّاءَ يَغْتَسِلُ قَالَ فَسَمِعْتُ لَهُ فِي فَنزَلَ السَّاءَ يَغْتَسِلُ قَالَ فَسَمِعْتُ لَهُ فِي فَنزَلَ السَّاءِ قَرْقَعَةً فَأَتَيْتُهُ فَنَادَيْتُهُ ثَلاثًا فَلَمْ يُجِبْنِى فَا أَتَيْتُهُ فَنَادَيْتُهُ ثَلاثًا فَلَمْ يُجِبْنِى فَا أَتَيْتُ النَّيِسَى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءَ فَا أَنْ فَالَ فَعَاءَ يَمْشِى فَخَاضَ الْمَاءَ فَا أَنْ فَا لَا فَعَرَبُ اللّهُ عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ فَصَرَبَ كَانَّ مَا وَوصَبَهَاء ) قَالَ فَقَالَ فَقَالَ مَعْدَرَهُ بِيلِهِ فَلَا فَقَالَ فَقَالَ فَقَالَ وَصَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ مَعْدَلَ مَن اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ وَسَلَمَ وَالْتُوا وَالْعَلَالَ وَقَالَ وَالْمَا وَالْعَلَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمَا وَالْعَلَى فَاللّهُ وَاللّهُ فَاللّهُ وَلَا فَقَالَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ فَالَا فَالْعَلَا لَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّه

(٧٧٤٨) تىخىريىج: قـولـه "العين حق" صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف، مع وهم فيه، امية بن هند بن سهل مجهول الحال، أخرجه ابن ماجة: ٣٥٠٦ (انظر: ١٥٧٠٠) روز (داور اور جزوں کے فوائی کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اور جزوں کے فوائی کی اور کی جان میں سے کسی کو اپنے بھائی یا خود اپنی جان میں سے کسی کو اپنے بھائی یا خود اپنی جان اور مال میں سے کھا تھا گئے تو اس کے لئے برکت کی دعا (مسند احمد: ۱۵۷۹)

کرے،نظر کا لگ جانا ایک حقیقت ہے۔''

(٧٧٤٩) ـ عَنْ عَبْدِ السرِّحْمٰن بْن أَبِي سيدناصهيب ولينفذ كهتر من: جب رسول الله طينيَ وَيَعْ نماز يرْ هيت لَيْلَى، عَنْ صُهَيْب، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ توچیکے چیکے بچھ کلمات کہتے ، نہ میں مجھ سکا اور نہ آپ مشی کی انے صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى هَمَسَ ہمیں بایا۔ (ایک دن) آپ طفی میانے نے یو جھا: کیا تم سمجھ گئے موكديس كجه كلمات كبتا مون؟ مم نے كبا: في بال- آب الشيكاني شَيْئًا لا أَفْهَمُهُ وَلا يُخْبِرُنَا بِهِ، قَالَ: نے فرمایا: "مجھے ایک ایسے نبی کی یاد آئی جے اپنی قوم میں سے کئ ((أَفَيطِ نْتُمْ لِي \_)) قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: ((إِنِّي ذَكَرْتُ نَبِيًّا مِنْ الْأَنْبِيَاءِ ، أُعْطِيَ جُنُودًا مِنْ لشكر ديے گئے، اس نے اپنی امت پر اتراتے ہوئے كہا: كون قَوْمِهِ، فَقَالَ: مَنْ يُكَافِءُ هُؤُلَاءِ؟ أَوْ مَنْ ہے جوان کے ہم بلہ ہوگا؟ یا کون ہے جوان کا مقابلہ کر سکے گا؟ یا اس شم کی بات کی۔اللہ تعالی نے اس کی طرف دحی کی کہانی يَقُومُ لِهُ وُلاءِ؟ أَوْ غَيْرَ هَا مِنَ الْكَلامِ، فَ أُوحِ مَ إِلَيْ بِ أَنْ اخْتَرْ لِقَوْمِكَ إحْدَى قوم کے لیے اِن تین امور میں ہے ایک کو اختیار کر: ہم تیری ثَلاثٍ، إمَّا أَنْ نُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ امت بران کا دشمن مسلط کر دیں یا بھوک یا موت۔اس نے اپنی غَيْرهم أَوْ الْمُوعَ أَوْ الْمَوْتَ، فَاسْتَشَارَ قوم سے مشورہ کیا۔ انھوں نے کہا: تو اللّٰہ کا نبی ہے، معاملہ تیرے قَوْمَهُ فِي ذٰلِكَ ، فَقَالُوْا: أَنْتَ نَبِي اللَّهِ فَكُلُّ سر دہے، تو خود اختیار کر لے۔اس نے نماز شروع کر دی، جب ذٰلِكَ إِلَيْكَ خِرْ لَنَا، فَقَامَ إِلَى الصَّلاةِ، وہ گھبرا جاتے تو نماز کا سہارا لیتے تھے،اس نے نماز پڑھی جتنی کہ الله تعالی کومنظورتھی ، پھر کہا: اے میرے ربّ: ان بران کے دشمن وَكَانُوا إِذَا فَرَعُوا فَرَعُوا إِلَى الصَّلاةِ، فَصَلِّي مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَيْ رَبِّ! كوبهي مسلطنهين كرنا اور بھوك كوبھي ، چلوموت ہي سہي \_ الله تعالى نے ان برموت مسلط کر دی، ایک دن میں ان میں سے ستر ہزار أَمَّا عَمدُوٌّ مِنْ غَيْرِهمْ فَلا، أَوْ الْجُوعُ فَلا، وَلَكِنْ الْمَوْتُ، فَسُلَّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ، افرادمر گئے۔ پیرتھامیرا گنگانا، جیسا کہتم دیکھرے تھے، میں نے كها:اللَّهُمَّ بِكَ أَقَاتِلُ، وَبِكَ أُصَاوِلُ، وَلا حَوْلَ وَلا فَمَاتَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا، فَهَمْسِي الَّذِي تَرَوْنَ أَنِّي أَقُولُ: اللَّهُمَّ بِكَ أَقَاتِلُ، وَبِكَ قُوَّةً إلَّا باللَّهِ-(ا\_الله! من توتيرى توفق علاتا مول اور تیری توفق سے ہی حملہ کرتا ہوں نقصان سے بیخے اور اچھے کام أُصَاولُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ـ))

(مسند أحمد: ١٩١٤٥)

کرنے کی طاقت صرف تیرے ساتھ ہے)''

فوائد: ..... انسان بھی بھی اپنی اعلی سے اعلی صلاحیتوں کو اپنے کمال کی طرف منسوب نہیں کرسکتا ہے، قارون ایک باغی اور نافر مان انسان تھا، کین الله تعالی نے اسے بے حدو حساب مال و دولت عطا کیا تھا، جب اس نے یہ دعوی کیا کہ ہوائہ آوُتینہ نے تعلم عِندی کی کہ جو بچھ میرے پاس ہے یہ میری اپنی فہم وبصیرت ادر علم وعقل کا بتیجہ ہے، تو الله تعالی کو اس کا یہ دعوی اتنا نا گوارگزرا کہ اس نے اس کو اور اس کے خزانوں کو زمین میں دھنسا دیا۔ لہٰذا اگر کسی خاندان یا الله تعالی کو اس کی تعلیمی صلاحیتوں یا ساجی لیا قتوں وغیرہ کے ذریعے عزت ملی ہے تو وہ الله تعالی کا شکریہ ادا کرے اور اس کے سامنے عام انسان کی یہ نسبت زیادہ عاجزی و اعساری کا!ظہار کرے۔

ہمارے ہاں عام لوگ اپنی برادری و ذاخے،حسب ونسب، مال و دولت اور جاہ وحشمت کی بنا پراپنے آپ کواعلی و برتر سمجھ کر دوسروں کو کم ترسمجھنے لگتے ہیں، یہان لوگوں کی کم ظرفی اور بےعقلی ہے۔

جب انبیائے کرام کسی چیز سے خوف محسوں کرتے تو نماز کی طرف بناہ لیتے ، ہماری شریعت میں اسی اصول پڑمل کیا جارہا ہے، ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ اِسْ اللّٰهِ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴾ جارہا ہے، ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ اِسْ اللّٰهِ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴾ ۔ ﴿ اللّٰهُ عَمَالُهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴾ ۔ ﴿ اللّٰهُ عَمَالُهُ مِنْ اللّٰهُ عَمَالُهُ مِنْ اللّٰهُ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔''

(سورهٔ بقره:۱۵۳)

اس وفت کے نبی عَلِیْلاً اپنی امت کی کثرت اور توت کو دیچہ کر غلط نہی میں مبتلا ہو گئے کہ ان کے مدمقابل آنے کی کوئی جراُت نہیں کرے گا اور برکت کی دعا ہے بے خبر رہے، اگر وہ برکت کی دعا کر دیتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی کہ بیاری کا شکار ہوکر امت کی کثرت قلت میں تبدیل ہوگئ۔

اس سے ہی عبرت پکڑتے ہوئے نبی کریم منظ آنے کے تمام قوتوں کا مرکز ذات اللی کو قرار دیا ہے اور جب صحابہ کرام وی کا مرکز ذات اللی کے موقع پر بیکوتاہی ہوئی تو ان کی کثرت بھی کام نہ آسکی، آخر کار مدداللی نے ہی سہارا دیا تو مسلمانوں کے یاؤل میدان میں جم گئے اور اللہ تعالی نے غلبہ دیا۔

اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز پسند آئے تو برکت کی دعا کرنی چاہیے، ماشاء اللّٰہ کہنا چاہیے، اللّٰہ تعالی کی قدرت کا اعتراف کرنا جاہیے۔ قدرت کا اعتراف کرنا جاہیے اور تمام تر صلاحتوں کو اللّٰہ تعالی کی طرف منسوب کرنا جاہیے۔

بَابُ الرُّقُيَةِ مِنَ الْعَيْنِ

نظر لگنے سے دم کرنے کا بیان

(۷۷۰۰) - عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ أَمَرَهَا سيده عائشه بَرُالِهَا بيان كرتي بين كه بي كريم بي آمَرَهَا أَمَرَهَا اللهُ عَنْ مَن الْعَيْنِ فَ اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَنْ الْعَيْنِ وَ الْمُستَدُّ المَمد : ويا كُونُظُر للهُ جَانِي سِه م كيا كرون و الله عَيْنِ وَ المُستَد احمد : ويا كُونُظُر للهُ جَانِي سِه م كيا كرون و المُعَيْنِ وَ اللهُ عَيْنِ وَ اللهُ عَيْنِ وَ اللهُ عَيْنِ وَ اللهُ عَيْنِ وَ اللهُ عَيْنَ وَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَيْنَ وَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَيْنَ وَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَالِقُونَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَالِكُ عَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَالِمُ عَلَيْلُواللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَالِمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلِيْنَ عَلَيْنَا ع

<sup>(</sup>٧٧٥٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٧٣٨ ، ومسلم: ٢١٩٥ (انظر: ٢٥٠٦٨)

الرواد اور جزول ك فواص ( 324 ) ( 324 ) ( دواد ما در اور جزول ك فواص ) و اور جزول ك فواص

(٧٧٥١) ـ وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتَ: دَخَلَ

النَّبِي عَلَيْ فَسَمِعَ صَوْتَ صَبِي يَبْكِي، فَقَالَ: ((مَا لِصَبِيكُمْ هٰذَا يَبْكِيْ، فَهَلَّا اِسْتَرْقَيْتُمْ لَهُ مِنَ الْعَيْنِ)) (مسنداحمد: ٢٤٩٤٦) (٧٧٥٢) (وَعَنْهَا أَيْضًا) قَالَ: كُنْتُ أَرْقِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْعَيْنِ فَأَصْنَعُ يَدِي عَلْى صَدْرِهِ وَأَقُولُ: إِمْسَحِ الْبَاسُ رَبَّ النَّاسِ! بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا ٱنْتَ. (مسند احمد: ۲۰۵۰۹)

(٧٧٥٣)-عَـنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ قَالَ: قَالَتْ أَسْمَاءُ (بِنْتُ عُمَيْسٍ): يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ بَنِي جَعْفَر تُصِيبُهُمُ الْعَيْنُ أَ فَأَسْتَرْقِي لَهُمْ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، فَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدْرِ لَسَبَقَتُهُ الْعَيْنُ)) (مسنداحمد: ٢٨٠١٨)

سیدہ عائشہ وفائنہا سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم منت واین اندر داخل ہوئے ادر ایک بے کے رونے کی آواز سی، آپ سے ایک نے فرمایا: ''تمہارے اس بچے کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں رو رہا ہے،تم ایےنظر کا دم کیوں نہیں کرواتے۔'' سیدہ عائشہ وہ اللہ اسے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں نی

كريم مضيَّة كونظر كادم كياكرتي تقي، مين اپنا ماته آب مُشْيَرَة كيسينة مبارك يرركهن اورنيدها برهن: "إمسَ البَاسَ رَبَّ النَّاسِ! بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لِإِ كَاشِفَ لَهُ إِلَّا اَنْتَ. " (اے لوگوں کے رب! یہ تکلیف دور کردے، شفاء تیرے ہاتھ ہی میں ہے، تیرے سوا کوئی شفاء دینے والانہیں۔)

سیدہ اساء بنت عمیس وٹائٹھا بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا: اے الله کے رسول! سیدنا جعفر زائنے کے میٹے نظر زوہ ہو جاتے ہیں، كيام أنبين دم كرليا كرون؟ آب مطاع في نفر مايا: "الركوكي چيز تقديريرغالب آسکتي هوتي تو وه نظر هوتي ين

**فواند**: .....اس حدیث کے آخری جملے ہے آپ مٹنے آیا کامقصود یہ ہے کہ نظر واقعی اثر کرسکتی ہے۔ نظر بدے علاج کا ایک طریقہ بچھلے باب میں گزراہے، اس باب میں دم کا بیان ہے، جیسے دم میں ہر بیاری کا علاج ہے، ای طرح نظر کے علاج کے لیے بھی دم کرنا جا ہے۔

> الْعَدُوى وَالطِّيرَةُ وَالْفَأَلُ وَالطَّاعُونُ وَمَوْتُ الْفَجُأَة بياري كا متعدى مونا، بدشگونی لينا، اچھی فال لينا، طاعون اور احيا نک موت بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفِيُ الْعَدُوٰ ي بیاری کے متعدی ہونے کی نفی کا بیان

اس باب میں استعال مونے والی شرعی اصطلاحات درج ذیل میں،اس باب کی احادیث میں ان کا حکم بیان کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>٧٧٥١) تخريج: اسناد ضعيف لضعف ابي اويس الاصبحي (انظر: ٢٤٤٤٢)

<sup>(</sup>٧٧٥٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٧٤٤، ومسلم: ١٩١٦(انظر: ٢٤٩٩٥)

<sup>(</sup>۷۷۵۳) تخریج: حدیث حسن ، أخرجه الترمذی: ۲۰۵۹ ، وابن ماجه: ۳۵۱۰ (انظر: ۲۷٤۷۰)

# کی در اوں اور چیزوں کے نواص ( 325) ( 325) ( دواؤں اور چیزوں کے نواص ) کہا گیا۔ صفر :

- ن انسان ادر چوپائے کے پیٹ میں ایک سانپ نما کیڑا پیدا ہوجاتا، اسے صفر کہتے ہیں۔ عربوں کے ہاں اسے خارش وغیرہ سے بھی زیادہ متعدی بیاری سمجھا جاتا تھا۔
- ابعض نے اس سے صفر کا مہینہ مراد لیا ہے، کیونکہ مشرکین ماہ محرم کو حلال کرنے کے لیے اس کے بدلے ماہ صفر کو
   حرمت والامہینہ بنالیا کرتے تھے۔
  - r: اہل جالمیت ماہ صفر کومنوں خیال کرتے تھے اور اس میں نکاح وغیرہ نہیں کرتے تھے۔

ئىدُ وى:

ایک شخص کی بیاری کی وجہ سے دوسرے شخص کو بیاری لگ جانے کوعدوی کہتے ہیں۔

بامد:

فر اکتول کے مطابق "هَامَة" اُلو کو کہتے ہیں، ابن الاعرابی کہتے ہیں کہ اہل جاہمیت کا دستورتھا کہ وہ کسی کے مکان پر الو کے بیٹے کونحوست سے تعبیر کرتے تھے، وہ اپنے مکان پر اسے دیکھ کر کہتے: نعت الی نفسی أو أحدا من أهل داری۔ یعنی: اب یا تو میری موت کا وقت آگیا ہے یا میرے گھر والوں میں سے کوئی مرنے والا ہے۔ تول :

اس کی جمع اغوال اور غیلان ہے، یہ جنوں اور شیطانوں کی ایک قتم ہے، جومشرکین عرب کے عقیدے کے مطابق جنگلوں میں راہ چلتے لوگوں کو دکھائی دیتے تھے، مختلف شکلوں میں تبدیل ہونا ان کا شیوہ تھا۔مشرکین کے بقول میہ مسافروں کوراہ سے بےراہ کرکے ہلاک کردیتے تھے۔

#### تطير:

مشرکین عرب کی بی عادت تھی کہ وہ کسی کام کوشروع کرنے سے پہلے پرندوں اور حیوانات کے اڑنے اور گزر جانے سے فال لیتے تھے، آپ ملتے ہوئے اس کی نفی کر کے وضاحت فرمائی کہ حصولِ منفعت یا دفع مصرت کامحور ومرکز صرف اللہ تعالی کی ذات ہے۔

یہ تمام امور توجم پرسی اور الله تعالی پرضعفِ اعتقادی کا بتیجہ ہیں، آپ منتظ اللہ نے درج ذیل احادیث میں اِن کو باطل قرار دیا۔منفعتِ ومفترت ادرموت وحیات جیسے امور کاتعلق صرف الله تعالی سے ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ خالفین سے روایت ہے کہ رسول الله ملط عظیم نے فرمایا: "نه بیاری متعدی ہے ،نه بدشگونی ہے اور نہ صفر کا مہینہ

(٤٥٧٧) ـ عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَّسُولُ الـلهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا عَدُوٰى

(٤٥٧٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٧٧٠، ٥٧٧٣، ومسلم: ٢٢٢٠(انظر: ٧٦٢٠)

# المراز منظال المرازين من المرازي المر

وَلَا صَفَرَ وَلَا هَامَّةً -)) قَالَ أَعْرَابِيٌّ: فَمَا بَالُ الْإِبِلِ تَكُونُ فِى الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ فَيُحَالِطُهَا الْبَعِيرُ الْآجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا فَقَالَ السَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَمَنْ كَانَ أَعْدَى الْأَوْلَ -)) (مسند احمد: ٧٦٠٩)

(٥٥٥) - (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((لا يُعْدِى شَىءٌ شَيْئًا -)) ثَلاثًا، فَقَامَ أَعْرَابِى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ! النُّقْبَةُ مِنْ الْجَرَبِ تَكُونُ بِمِشْفَرِ الْبَعِيرِ أَوْ بِذَنَبِهِ فِى الْبَابِلِ الْعَظِيمَةِ فَتَجْرَبُ كُلُّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَمَا أَجْرَبَ اللّه كُلَّ نَفْسٍ فَكَتَبَ حَيَاتَهَا وَمُصِيبَاتِهَا ورزْفَهَا -)) (مسند احمد: ٨٣٢٥)

(۲۷۷٦) ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ فَقَالَ: ((لا يُعْدِى شَيْءٌ شَيْئًا ـ)) فَذَكَرَ مِثْلُهُ ـ (مسنداحمد: ۱۹۸٤) شَيْئًا ـ)) فَذَكَرَ مِثْلُهُ ـ (مسنداحمد: ۱۹۸٤) (۷۷۷۷) ـ حَدَّشَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو النُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: ((لا عَدُوى

منحوس ہے اور نہ ہی الو (کی کوئی حقیقت ہے)۔ ''ایک بدونے کہا: تو پھر اونٹ جب ریت میں ہرن کی طرح چل رہے ہوتے ہیں)، لیکن جب خارثی ہوتے ہیں)، لیکن جب خارثی اونٹ اس سے خلط ملط ہوتا ہے تو انہیں بھی خارش لگ جاتی ہے؟ آپ مسلط کی نے فرمایا: ''(اچھا یہ بتلاؤ کہ) پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی؟''

سیدنا ابو ہریہ و رفائی ہے ہی روایت ہے کہ نبی کریم مضافی آنے نتین بار فرمایا: ''کوئی بیاری دوسرے تک متعدی نہیں ہوتی۔''
ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! جو اونٹ کے ہونٹ یا دم پر خارش کا پہلا سوراخ نمودار ہوتا ہے، کھر دیکھتے ہی دیکھتے بی دیکھتے ہی دیکھتے اونٹ ہے اور کھر فرمایا: ''سب سے پہلے اونٹ کوکس نے بیاری لگائی تھی ، نہ کوئی بیاری متعدی ہے، نہ الوک کوکس نے بیاری لگائی تھی ، نہ کوئی بیاری متعدی ہے، نہ الوک نوست ہے اور نہ کوئی صفر کی حقیقت ہے، اللہ تعالی نے ہر نفس کو بیدا کیا ہے اور اس کی زندگی ، موت اور مصیبت اور رزق کو

سیدنا عبدالله بن مسعود رہائی ہیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطبع آتی ہی ہے۔ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فر مایا: ''کوئی چیز کسی کے لئے متعدی نہیں ہوتی۔''

سیدنا جابر بن عبدالله زاننی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکوری میں اللہ زائنی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکوری نے اور نہ فر مایا: ''کوئی صفر ہے اور نہ غول ۔'' اور سیدنا جابر زائنی نے بیان کیا ہے کہ صفر سے مراد

<sup>(</sup>۷۷۵۵) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه ابویعلی: ۲۱۱۲، وابن حبان: ۲۱۱۹ (انظر: ۸۳٤۳) (۷۷۵٦) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه الترمذی: ۲۱٤۳ (انظر: ۱۹۸۶)

<sup>(</sup>۷۷۵۷) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۲۲۲ (انظر: ۱٥١٠٣)

المراج المنظم المنظم المراج ا

وَلا صَفَرَ وَلا غُولَ ـ)) و سَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ يَذْكُرُ أَنَّ جَابِرًا فَسَّرَ لَهُمْ قَوْلَهُ لا صَفَرَ فَقَالَ أَبُو الرُّبِيْرِ الصَّفَرُ الْبَطْنُ قِيلَ لِجَابِرِ كَيْفَ حذَا الْقَوْلُ فَقَالَ دَوَابُّ الْبَطْنِ قَالَ وَلَمْ يُفَسِّر الْنُحُولَ قَالَ أَبُوالزُّبَيْرِ مِنْ قِبَلِهِ هٰذَا الْغُولُ الشَّيْطَانَةُ الَّتِي يَقُولُونَ ـ (مسند احمد: ١٥١٦٩)

(٧٧٥٨) عَنْ أبى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ: ((لَا عَدُوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَلا غُولَ \_)) (مسند احمد: ١٤٤٠١)

(، ٧٧٥) عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((لَا عَدُوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَ لَا صَفَرَ وَكَا هَامَّ .)) فَلَاكَرَ سِمَاكُ أَنَّ الصَّفَرَ دَابَّةٌ تَكُونُ فِي بَطْنِ الْإِنْسَانِ، فَقَالَ رَخُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ! تَكُونُ فِي الْإِبل الْجَرِبَةُ فِي الْمِائَةِ فَتُجْرِبُهَا، فَقَالَ السَّيُّ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَمَنْ أَعْدَى الْأُوَّلَ؟)) (مسند احمد: ٢٤٢٥)

سیدنا حابر واللی بان کرتے میں کہ نی کریم مشاہ نے فرمایا: '' کوئی بیاری متعدی نہیں ہے، نہ کوئی بدشگونی ہے اور نہ غول۔''

یٹ ہے، جب ان سے کہا گیا کہ اس قول سے کیا مراد ہے، تو

انھوں نے کہا: پیٹ کے کیڑے ہیں، پھر انھوں نے غول کی

تعریف نہیں کی، البتہ ابوز ہیر نے اپنی طرف سے کہا کہ غول

ہے مرادوہ چز ہے،جس کولوگ چڑیل یا جن کہتے ہیں۔

سیدنا ابن عماس زائنو بیان کرتے ہیں کہ نمی کریم میشونونی نے فرمایا:'' نہ کوئی بیاری متعدی ہے، نہ بدشگونی ہے، نہ صفر ہے اور نہ الو کی کوئی حقیقت ہے۔' ساک بیان کرتے ہیں کہ صفر سے مرادایک کیرا ہے جوانسانی بیٹ میں پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! سو اونٹوں میں اگر ایک اونٹ کو خارش لکتی ہے، پھراس کی وجہ سے سب خارش زوہ ہو جاتے ہیں، نبی کریم ﷺ نے فرمایا:''اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ پہلے کو باری کس نے لگائی ہے۔''

فواند: ..... یه بات بردی معقول بی کراگر بیاری کی بنیاداس کے متعدی ہونے پر بوتو پہلے جاندار کو بیاری کہ ں ہے لگ جاتی ہے۔

سیدنا ابن عماس خالنو بیان کرتے ہیں کہ نمی کریم میں کا نے فرمایا: "نه بدشگونی ہے، نه کوئی باری متعدی ہے، نه الو کی

" (٧٧٦٠) (وَعَنْهُ أَيْنَظُا) عَنْ عِكْرَمَةَ عَن ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ قَالَ: ((لَا طِيَرَةَ وَلَا

<sup>(</sup>٧٧٥٨) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه مسلم: ٢٢٢٢ (انظر: ٩ ١٤٣٤)

<sup>(</sup>٧٧٥٩) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه ابن ماجه: ٣٥٣٩(انظر: ٢٤٢٥)

<sup>(</sup>٧٧٦٠) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه ابويعلى: ٢٣٣٣، وابن حبان: ٦١١٧، والطبراني: ١١٧٦٤ (انظر: ٣٠٣٢)

المرا منظالة المنظمة المراج المراج المراج ( 328 منظل المراج والمراج المراج الم

خوست ہے ادر نہ صفر کی کوئی حقیقت ہے۔ 'ایک آ دمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! جب ہم ایک خارش زوہ بکری کو دوسری کمریوں میں ڈال دیتے ہیں تو وہ دوسری بھی خارش ز دہ ہوجاتی میں،آپ مِسْفَوَدِ نے فرمایا: "اچھاب بتاؤ کہ پہلی بکری کو بماری کہال سے متعدی ہوکر گلی ہے۔"

سیدنا نمر رہائٹی کے بھانجے سیدنا سائب بن پزیدرہائٹی بان كرتے بيں كه نبي كريم والطي والے نے فرمايا: "نه كوئى بيارى متعدى عَدُوٰى وَلا هَامَةَ وَلا صَفَرَ ـ)) قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يِمَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا لَنَا خُذُ الشَّاةَ الْجَرْبَاءَ فَنَطْرَحُهَا فِي الْغَنَم فَتَجْرِبُ، قَال: ((فَمَنْ أَعْدَى الْلَوَّلَ؟)) (مسند احمد: (٣.٣٢

(٧٧٦١) عَنِ السَّائِبِ بَنِ يَزِيْدَ بَنِ أُخْتِ نَمِرِأَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ((لا عَدُوٰى وَلا صَفَرَ وَلا هَامَّةً-)) (مسند احمد: ١٥٨١٨) ع، نه صفر باورندالو كي تحوست ب-"

فواند: .... اس باب کی احادیث معلوم موا که کوئی بیاری متعدی نہیں ہے، جبکہ درج زیل باب کی احادیث سے بیٹابت ہے کہ بیاری متعدی ہوسکتی ہے، جمع تطبیل کی صورتیں آنے والے باب کے آخر میں پیش کی جا کیں گی۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي ثُبُوتِهَا

متعدی بہاری کے ثبوت کا بیان

سیدنا ابوہریرہ دفائشہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشاکریا نے فرمایا: " بیار آدمی کو صحت مند آدمی کے پاس داخل نه کیا

(٧٧٦٣) ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدناعبدالله بن عباس بطُّنَّهُ بيان كرت بيس كه نبي كريم منطَّ وَاللَّه نے فرمایا: "جذام زدہ مریضوں پر زیادہ دیریک نظر نہ ڈالا

(٧٧٦٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللُّبِهِ ﷺ: ((لَا يُسؤرَدُهُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ-)) (مسند احمد: ٩٢٥٢)

الله على: ((لا تُدِيْمُوا إلَى الْمَجْذُوْمِينَ النَّظْرَ \_)) (مسند احمد: ٢٠٧٥)

فواند: ..... جذام سے مراد کوڑھ ہے، یہ ایل بیاری ہے، جس میں اعضائے جسم الگ ہو کر گرنے لگتے ہیں۔ سیدناعلی بن الی طالب والنید بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منتظ می آنے نے فرمایا: جذام زدہ مریضوں پر زیادہ دیر تک نظر نہ ڈالواور

(٧٧٦٤) عَنْ خُسَيْن عَنِ أَبِيْهِ وَ اللهُ عَن النَّبِي عِلَى قَالَ: ((لَا تُدِيْمُوا النَّظُرَ إِلَى

<sup>(</sup>۷۷۲۱) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۲۲۰ (انظر: ۱۵۷۲۷)

<sup>(</sup>٧٧٦٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٧٧٠ ، ٥٧٧١ ، ومسلم: ٢٢٢١ (انظر: ٩٢٦٣)

<sup>(</sup>٧٧٦٣) تخريج: صحيح، قاله الالباني، أخرجه ابن ماجه: ٣٥٤٣ (انظر: ٢٠٧٥)

<sup>(</sup>٧٧٦٤) تـخريج: اسـنـاده ضـعيف، فـرج بـن فضالة ضعّفه غير واحد، وقد وقع فيه اضطراب، انظر الحديث السابق، أخرجه الطبر اني: ٢٨٩٧ (انظر: ٥٨١)

الْمُجَذَّمِيْنَ وَإِذَا كَلَّمْتُمُوهُمْ فَلْيَكُن بَيْنَكُمْ جبتم ان سے كلام كروتو تمہارے اور ان كے درميان ايك

وَ بَيْنَهُمْ قِيْدَ رُمْح -)) (مسند احمد: ٥٨١) نيزے كرابر فاصله ونا جائ

فواند: .....اس مدیث کا پېلاحمه سابق مدیث کی بنایر سخی ہے۔

اس حدیث میں انسان کی طبیعت کوسامنے رکھا گیا ہے، اس کامقصود یہ ہے کہ کہیں ایبانہ ہو کہ دیکھنے والا کوڑھ زدہ مریض سے کراہت اور گھن محسوں کرنا شروع کر دے اور ایسے کرنا غلط ہے، کیونکہ وہ آز مائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مریض کااس میں کوئی قصور نہیں۔اس خیال سے بچانے کے لیے شریعت نے سرے سے دیکھنے سے یا زیادہ دیکھنے سے منع کر دیا۔

> (٧٧٦٥) - عَنْ عَهْرو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ مَالَ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مَجْذُومٌ مِنْ ثَقِيفٍ لِيُبَايِعَهُ فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ فَهَالَ: ((إِنْتِهِ فَأَخْبِرْهُ أَنَّى قَذْبَايَعْتُهُ فَلْيَرْجِعْ ـ)) (مسند احمد: ١٩٦٩٧)

سیدنا شرید بن سوید ثقفی فاتند بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشاقع آ کے پاس بو ثقیف میں سے ایک کوڑھ زدہ آدمی آیا تاکہ آپ مشائل ہے بیت کرے، میں نبی کریم مشائل کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ ایک جذام زدہ آ دمی آپ کی بیت کرتا عابتا ہے، آپ نے فرمایا: ''تم اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ میں نے اس کی بیعت قبول کرلی ہے، وہ وہیں سے واپس جلا حائے۔''

فواند: ..... آپ مَضْعَلَيْهِ كا مقصد مي تقاكه جب لوگ اس سے كھن محسوں كريں گے تو اس كوخواه تخواه تكليف مو گئی،اس لیےاس کورائتے ہے ہی واپس کر دیا۔

(٧٧٦٦) عَنْ أَبِي هُورَيْرَةَ قَالَ: سَعِمْتُ سيدنا الوبريه وَاللَّهُ بيان كرتے مِين كه بى كريم مِنْ اللَّهُ فَي فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ-)) (مسند احمد: ٩٧٢٠) شيرے بھاگتے ہو۔''

رَسُولَ الله على يَفُولُ: ((فِرَّ مِنَ الْمَجْدُوم فرايا: "كورْه كريض سے اس طرح فرار اختيار كروجيے تم

فواند: ..... ندکورہ بالا دوابواب کی احادیث میں بیاری کے متعدی ہونے کی نفی بھی کی گئی ہے اور اسے ثابت بھی کیا گیا ہے،ان احادیث میں جمع تطبیق کی صورت درج ذیل ہے:

بلاشبہ کوئی بیاری فی نفسہ متعدی ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی ،اللہ تعالیٰ ہی ہے جوابتداء میں بھی بیاری لگا تا ہے اور بھی کسی کی بیاری کوکس کے لیے سبب بھی بنا دیتا ہے۔جن احادیث میں اس چیز کو ثابت کیا گیاہے، دراصل اس کے ذریعے

<sup>(</sup>٧٧٦٥) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٢٣١ (انظر: ١٩٤٦٨)

<sup>(</sup>٧٧٦٦) تـخـريج: حديث صحيح، أخرجه ابن ابي شيبة: ٨/ ٣٢٠، والبخاري في "التاريخ الكبير": ١/ ١٣٩ ، و علقه في صحيحه: ٧٠٧٥ (انظر: ٩٧٢٢)

کی کی کی العقیدہ لوگوں کے عقیدہ کی حفاظت کی گئی ہے، یعنی ایک آدی عوام کے کہنے کے مطابق کسی متعدی بیاری میں مبتلا معیف العقیدہ لوگوں کے عقیدہ کی حفاظت کی گئی ہے، یعنی ایک آدی عوام کے کہنے کے مطابق کسی متعدی بیاری میں مبتلا آدی کی تیار داری کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے اس کے پاس بیٹھتا ہے، اس وقت میں الله تعالی اس کو بیار کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، ایسے میں وہ یہ نہم میں ہونے کہ اس مریض کی وجہ سے اس کو بیاری گئی ہے۔ اس کو اصطلاح میں 'نباب سد الذرائع'' سے تعبیر کرتے ہیں۔ بیاری کے متعدی ہونے کی نفی کرنے والی احادیث کا تعلق مضبوط عقائد کے حاملین سے الذرائع'' سے تعبیر کرتے ہیں۔ بیاری کے متعدی ہونے کی نفی کرنے والی احادیث کا تعلق مضبوط عقائد کے حاملین سے ہے، جو ہر بیاری کو الله تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور عملی طور پر وہ متعدی بیاریوں والے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، لیکن وہ بیاریاں ان پرکوئی اثر نہیں کرتیں۔

شخ البانی براشہ رقمطراز ہیں: بیاری کو متعدی ثابت کرنے والی دوا حادیث اور اس چیز کی نفی کرنے والی نوا حادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ متعدی ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے کسی مریض کا مرض صحت مند آدمی کی طرف منتقل ہوسکتا ہے اور جن احادیث میں بیاری کے متعدی ہونے کی نفی کی گئ ہے، دراصل ان میں اہل جاہلیت کا رد کیا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کو بروئے کار لائے بغیر بیے تقیدہ رکھتے تھے کہ بیاری میں بذات خود متعدی ہونے کی صلاحیت پائی جاتی ہونے کی وجہ سے خارش صلاحیت پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ نبی کریم مین تاری کس نے بدو کو فر مایا: '' (اگر دوسرے اونٹوں کو اِس اونٹ کی وجہ سے خارش کی کیاری کس نے لگائی ؟''

نی کریم منظ آیا نے یہ حدیث بیان کر کے بدو کی توجہ کو مسبّب اول الله تعالیٰ کی طرف مبذول کیا اور اس کی اِس بات کا ردّ نہیں کیا، بلکہ آپ منظ آیا نے اس کے مشاہدے کو برقرار رکھا، چونکہ بظاہر اس کے دعوے میں الله تعالیٰ کی مشیت نظر نہیں آرہی تھی، اس لیے آپ منظ آیا نے اس سے یہ سوال کرتے ہوئے اس کا ردّ کردیا کہ ' پہلے اونٹ کو خارش کس نے لگائی ہے؟''

خلاصۂ کلام یہ ہے کہ چندا حادیث بیاری کے متعدی ہونے کو ثابت کررہی ہیں، جبکہ تجربہ اور مشاہرہ بھی ای حقیقت کے متعاضی ہیں۔ جن احادیث میں امراض کے متعدی کی نفی کی گئی ہے، ان میں ان لوگوں کا ردّ ہے جو بیاریوں کے حقیق خالق سے غفلت برت کر بیاری کو بذات خود متعدی سجھتے ہیں۔

عصر حاضراور دورِ جاہلیت کے عقائد میں مماثلت و مشابہت پائی جاتی ہے، کیونکہ یورپی ڈاکٹرز اور معافین اپنے کفر و شرک اور صلالت و گراہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے عافل ہیں اور عہدِ جاہلیت کے جاہلوں کی طرح بیاریوں کے بذاتِ خود متعدی ہونے کا یقین رکھتے ہیں، ای قتم کے لوگوں کے لیے آپ طفے آئے اُنے فر مایا: ''پہلے اونٹ کو بیاری کس نے لگائی ؟'' رہا اس مؤمن کا مسکلہ، جو اسباب کے بارے میں مختاط نہ ہوتو اسے اس چیز کی تاکید کی جائے گی اور اس کو ان احادیث کی تعلیم دی جائے گی: ((کلا یُسور دُدُ الْسُمُسْرِ ضُ عَلَى الْمُصِحِّ۔)) ۔۔۔۔۔' مریض کو صحت مند پر چیش نہ کیا جائے۔' ((وَفِرَّ مِنَ الْسُمُسْرِ ضُ عَلَى الْمُصِحِّ۔)) ۔۔۔۔۔' کوڑھ کے مریض سے اس طرح فرار اختیار کرو جائے تھا۔' تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیرا کیے ہوئے ان اسباب سے اجتناب کرے جو بیاری کا سبب بن سکتے جسے تم شیر سے بھا گتے ہو۔' تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیرا کیے ہوئے ان اسباب سے اجتناب کرے جو بیاری کا سبب بن سکتے

روائں اور جزوں کے خواس کی ہے۔ کہ اللہ ہے ہوئے اللہ ہے۔ کہ الباری وغیرہ میں مزید اقوال دیکھے جاسکتے ہیں۔ ہیں۔ میرے علم کے مطابق تو ندکورہ بالا جمع وظیق درست ہے، فتح الباری وغیرہ میں مزید اقوال دیکھے جاسکتے ہیں۔ میرے علم کے مطابق تو ندکورہ بالا جمع وظیق درست ہے، فتح الباری وغیرہ میں مزید اقوال دیکھے جاسکتے ہیں۔ میرے علم کے مطابق تو ندکورہ بالا جمع وظیق درست ہے، فتح الباری وغیرہ میں مزید اقوال دیکھے جاسکتے ہیں۔ میرے علم کے مطابق تو ندکورہ بالا جمع وظیق درست ہے، فتح الباری وغیرہ میں مزید اقوال دیکھے جاسکتے ہیں۔ میں مزید اقوال دیکھے جاسکتے ہیں۔

شرید بن سوید کہتے ہیں: ثقیف کے وفد میں ایک کوڑھ زدہ آ دی تھا، نبی کریم مظیّا ایک اس کی طرف پیغا م بھیجا کہ ((إِنَّا قَلْدَ بَایَعْنَاكَ فَارْجِعْ))۔ (صحیحہ: ۱۹۶۸) ۔ "'ہم نے تجھ سے بیعت لے لی ہے، تو چلا جا۔'' شخ البانی برالشہ لکھتے ہیں: اس حدیث میں بیاری کے متعدی ہونے کو ثابت کیا گیا ہے، لیکن اس حدیث میں اور "لاعَدُوٰی" (کوئی بیاری متعدی نہیں ہے) والی احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ بیاری کے متعدی ہونے کی نفی کر کے دورِ جاہلیت کے اس عقیدے کا رد کرنا ہے کہ بیاری اللہ تعالی کے فیلے اور تقدیر کی وجہ سے نہیں، بلکہ بذات خودلگ جاتی ہے۔ یہ بات اور ہے کہ اللہ تعالی کی مرضی اور مشیت کی وجہ سے بیاری کسی دوسر شخص کو لگ جائے۔شرید بن سوید کی حدیث میں اس چیز کو ثابت کر کے اس قتم کے مریضوں سے دورر ہے کی تلقین کی گئی ہے۔ (صیحہ: ۱۹۲۸) مناس میں کہ بیاری کو بیاری لگانے کے لیے کی بیاری کو سبب بنا و ہے تو یہ مکن ہی مقدم متعدی نہیں ہے، ہاں اگر اللہ تعالی کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ تقدیم متعدی نہیں ہے، ہاں اگر اللہ تعالی کی طرف منسوب کیا جائے گا۔

قار کین کرام! آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بیاریاں ہمارے ڈاکٹروں اور حکیموں کے نزدیک متعدی ہیں۔ معلیمین سے سے سالم اور محفوظ سے سے سالم اور محفوظ سے سے سالم اور محفوظ رہتے ہیں، اس لیے یہ عقیدہ مضبوط کر لینا چاہیے کہ کوئی مرض بذات خود متعدی نہیں ہے۔ ہمارے معالج حضرات کو چاہیے کہ وہ صرف طبق اصولوں کو سامنے رکھ کر بات نہ کیا کریں، بلکہ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کر کے اپنے نظریات میں اعتدال بیدا کریں۔

# بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشَائُمِ وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالطِيرَةِ تَعَلَّمُ عَلَهُ بِالطِيرَةِ تَعَلَي مَعَ المُعَتَّرُ عَنْهُ بِالطِيرَةِ تَعَلَي اللهِ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

سعید بن سینب رحمه الله سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا سعد بن ابی وقاص زلائن سے بدشگونی کے متعلق بوچھا، کیکن انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا: مجھے کس نے بیہ بات بتائی ہے؟ میں نے بیہ بتانا ببند نہ کیا کہ مجھے کس نے بتائی تھی، چھر سیدنا سعد زلائن نے بیان کیا کہ نبی کریم میش این نے نے فرمایا: ''نہ کوئی بیاری متعدی ہے، نہ بدشگونی اور نہ الوکی نحوست فرمایا: ''نہ کوئی بیاری متعدی ہے، نہ بدشگونی اور نہ الوکی نحوست

(٧٧٦٧) ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَالُتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ عَنِ الطِّيرَةِ فَانْتَهَ رَنِي وَقَالَ: مَنْ حَدَّثَكَ؟ فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَدِّتُ فَكَرِهْتُ أَنْ أُحَدِّتُ فَكَرِهْتُ أَنْ أُحَدِّتُ فَكَرِهْتُ أَنْ أُحَدِّتُ فَكَرِهْتُ أَنْ أُحَدِّتُ فَكَرِهْتُ أَنْ أَسُولُ أُحَدِّتُ فَيْ وَلا طِيرَةً وَلا هَامَّ إِنْ اللّٰهِ عَنْ (لا عَدُوٰى وَلا طِيرَةً وَلا هَامَّ إِنْ تَكُنِ الطّيرَةُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ تَكُنِ الطّيرَةُ فِي شَيْءٍ فَفِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ

(٧٧٦٧) تخريج: اسناده جيّد، أخرجه الطحاوي: ٤/ ٣٠٥(انظر: ١٥٥٤)

ہے،اگر کسی چنر میں بدشگونی ہوتی تو وہ گھوڑ ہے،عورت اور گھر

میں ہوتی، جبتم سنو کہ کسی زمین میں طاعون ہے تو تم وہاں

مت حاؤاور جبتم اليي زمين ميں موجود ہو، جس ميں طاعون

سدنا عبدالله بن عمرو خالفنهٔ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مضافلات

نے فرمایا: ''جس کو بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا، اس نے

شرک کما۔''لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اس کا کفارہ کما

ے؟ آپ مشکر نے فرمایا: "بہ کہنا اس کا کفارہ ہے: اے

الله! نہیں ہے کوئی بھلائی ما سوائے تیری بھلائی کے اورنہیں ہے

ابوز ہر کہتے ہیں: میں نے سدنا جابر خالفیڈ سے سوال کیا کہ کیا رسول

الله طفی آنے نام برشکونی اور بیاری کے متعدی ہونے کے بارے

میں کچھ فرمایا ہے؟ انھوں نے کہا: میں نے نبی کریم مشیع آنے کو یہ

فرماتے ہوئے سنا ہے:''ہرآ دمی کاشگون اس کی گردن میں ہے۔''

آ گیا ہوتو پھروہاں سے باہرنہ جاؤ۔"

کوئی شکون، ماسوائے تیر ہےشگون کے۔''

وَالدَّار وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُون بِأَرْضِ فَلا تَهْبِطُوا وَإِذَا كَانَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَفِرُّوا مِنْهُ\_)) (مسند احمد: ١٥٥٤)

(٧٧٦٨)-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((منْ رَدَّتْمُ البطَّيَرَةُ مِنْ حَاجَة فَقَدْ أَشْرَكَ لَ) قَالُوْ ا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! مَا كَفَّارَةُ ذٰلِكَ؟ قَالَ: ((أَنْ يَقُوْلَ اَحَدُهُمْ: أَلِـلُّهُــمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طِيَرَ إِلَّا طرك\_)) (مسند احمد: ٧٠٤٥)

(٧٧٦٩) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَسَالَ: سَنَلْتُ جَابِرًا: اَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي الطِّيرَةِ وَ الْعَدُوى شَيْئًا؟ قَالَ جَابِرٌ: سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: ((كُلُّ عَبْدٍ طَائِرُهُ فِيْ عُنُقِهِ)) (مسند احمد: ١٤٨٢٤)

فواند: اس مدیث کا ایک سیات به ہے:

سیدنا جابر خالئو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله مشکی آیا کوفر ماتے ہوئے سنا: ((طسائِس کُلّ إنْسَان فِيْ عُنُقِهِ)) تَفْسِيْرُ: ﴿وَكُلَّ إِنْسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ﴿ ﴿ الْمَان كَ خِر ياشْ كاحمه أس كے گلے میں لگا دیا گیا ہے۔" بیاللہ کے فرمان"اورہم نے ہرانسان كى برائي بھلائي كواس کے گلے لگا دیا ہے" كی تفير ہے۔ ( اُحم: ٣٢٠/٣١، ٣٢٩، ٣٢٠، ٣٩٠، ١٩٠٤)

'' طائر'' کامعنی پرند ہے اور''عنق'' معنی گردن ہے۔ حافظ ابن کثیر نے'' طائر'' سے مراد انسان کے عمل لیے ہیں۔ ''فی عنقہ'' کا مطلب ہے اس کے اچھے یا برے عمل، جس پر اس کواچھی یا بری جزا دی جائے گی ، گلے کے ہار کی طرح ، اس کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی اس کا ہرعمل ککھا جارہا ہے، اللہ تعالی کے ہاں اس کا بورا بورا ریکارڈ محفوظ ہوگا، روزِ قیامت اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا اور امام شوکانی نے طائر سے مراد انسان کی قسمت لی ہے جواللہ تعالی نے اپنے علم کے مطابق پہلے ہے ہی لکھ دی ہے۔

<sup>(</sup>۷۷۲۸) تخریج: حدیث حسن (انظر: ۲۰٤٥)

<sup>(</sup>٧٧٦٩) تخريج: صحيح، قال الالباني (انظر: ١٤٧٦٥)

(داؤں اور چیز دل کے خواس کی جو فیصلہ کیا اللہ تعالی کہتے ہیں: ہرانسان کے لیے جو فیصلہ کیا ہے، وہ ہم نے اس کے گلے میں لگا دیا ہے، ہمرصورت اے اس کی ادائیگی کرنا پڑے گی، اس میں اس کے لیے سعادت ہو یا بہ بختی ۔ آیت کے الفاظ ((اَلْنَ مَنَاهُ طَائِرَهُ)) ایک ضرب المثل ہے، جس سے عرب لوگ اچھا شگون لیت سعادت ہو یا بہ بختی ۔ آیت کے الفاظ ((اَلْنَ مَنَاهُ طَائِرَهُ)) ایک ضرب المثل ہے، جس سے عرب لوگ اچھا شگون لیت سے، یا بری فال اور وہ اس طرح کہ اگر کوئی پرندہ وغیرہ کی کی بائیں جانب سے آکر دائیں جانب کو اس طرح گزرتا کہ اس کا دایاں حصہ آدمی کے سامنے ہوتو اس سے نیک فال مراد لی جاتی تھی، لیکن اگر کوئی پرندہ کی دائیں جانب سے بائیں جانب سے بائیں کا دایاں حصہ آدمی کے سامنے ہوتو اس سے نیک فال مراد لی جاتی تھی، لیکن اگر کوئی پرندہ کی دائیں جانب سے بائیں کو جانب کو گزرتا تو اسے بدفالی کی علامت سمجھا جاتا۔ سواللہ تعالی نے ان کو آگاہ کیا کہ اس نے ہرانسان کی برائی بھلائی کو جانب کو گئر میں لگا دیا ہے۔ وہ نحوست و شقاوت بھی ہوسکتی ہے، جس کا انجام آتشِ دوز خ ہے اور سعادت و نیک بختی

(۷۷۷۱) عَنْ أُمِّ كُرْزِنِ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ يَقُولُ: ((اَقِرُّوا الطَّيَرَ عَلْى مَكِنَاتِهَا)) (مسند احمد: ۲۷٦۸۰) عَلْى مَكِنَاتِهَا) (مسند احمد: وَكَالَ رَسُولُ (۷۷۷۲) عَسْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: ((اَلطَّيرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا إِلَّا وَلٰكِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ: (هُبُهُ بِالتَّوَكُّلِ )) (مسند احمد: اللَّه عَيْدُهُ بِالتَّوكُلِ )) (مسند احمد:

سیدنا معاویہ بن محکم سلمی زائش سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہمیں ان چیز وں کے متعلق بنا کیں جو ہم جاہلیت میں کیا کرتے تھے، مثلا ہم بدشگون لیا کرتے تھے، رسول اللہ طفی آیا نے فر مایا: '' یہ ایک الیی چیز ہے، جس کو تم دل میں محسوں کرو گے، لیکن یہ تم ہمازے لئے رکاوٹ نہیں بنی جو ہے۔'' میں نے کہا: ایک چیز یہ بھی تھی کہ ہم کا ہنوں اور نجومیوں کے پاس جاتے تھے، آپ میں تھی تھی کہ ہم کا ہنوں اور کے باس جاتے تھے، آپ میں تھی تھی کے بم کا ہنوں اور کا ہنوں کے باس جاتے تھے، آپ میں تھی تھی کے باس جاتے تھے، آپ میں تھی تھی کے باس خر مایا: ''

سیدہ ام کرز کعبیہ و فائنی بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم مشیّقی کو ان کے کریم مشیّقی کو ان کے گھونسلوں میں بی کھرنے دیا کرو۔''

سیدنا عبدالله بن مسعود و بیان کرتے ہیں کہ بی کریم میں گئے ہے۔ نے فرمایا: ''بشگونی شرک ہے اور ہم میں سے ہرایک کو بیا وہم لاحق ہوسکتا ہے، لیکن الله تعالی اس کو تو کل کے ذریعے دور کر دیتا ہے۔''

<sup>(</sup>۷۷۷۰) تخریج: أخرجه مسلم: ٥٣٧ (انظر: ١٥٦٦٣)

<sup>(</sup> ۷۷۷۱) تخریج: صحیح، قاله الالباني، أخرجه ابوداود: ۲۸۳۵ (انظر: ۲۷۱۳۹)

<sup>(</sup>٧٧٧٢) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه ابو داود: ٣٩١٠، وابن ماجه: ٣٥٨٨(انظر: ٣٦٨٧)

الرين الريزول ك والأول الريزول ك والأول الريزول ك والأول الريزول ك فواص المريزول ك فواص المريزول ك فواص المريز

(٧٧٧٣) - عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَبَرِحَ ظَبْى، فَمَالَ فِي شِقَّهِ فَاحْتَ ضَنْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! تَطَيَّرْتَ فَالَ: ((إِنَّمَا الطِّيرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ -)) قَالَ: ((إِنَّمَا الطِّيرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ -)) (مسند احمد: ١٨٢٤)

سیدنافضل بن عباس والنظاس مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نبی کریم مضافی آن کے ساتھ ایک دن باہر نکلا تو اچا تک ایک ہرن نمودار ہوا اور وہ بائیں جانب مائل ہوا، میں آپ مضافی آن کے ساتھ چنٹ کر کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! آپ نے براشگون ساتھ چنٹ کر کہنے لگا: اے اللہ کے رسول! آپ نے براشگون لیا ہے؟ آپ مضافی آن نے فرمایا: "بدشگونی وہ ہے، جو کام کرنے برآ مادہ کرے یا واپس لوٹا دے۔"

فدواند: ..... جب کوئی چیز با کمیں سے دا کمیں طرف کو جاتی تو عرب اس سے نیک شکون لیتے تھے، کیکن اگر کوئی چیز دا کمیں سے با کمیں ست کو چلی جاتی تو وہ اس سے براشکون لیتے تھے۔

مشرکین عرب کی بیمادت تھی کہوہ کسی کام کوشروع کرنے سے پہلے پرندوں اور حیوانات کے اڑنے اور گزر جانے سے فال لیتے تھے، آپ مطبح نے اس کی نفی کر کے وضاحت فرمائی کہ حصولِ منفعت یا دفع مصرت کا محور و مرکز صرف اللہ تعالی کی ذات ہے۔

دورِ جاہلیت میں بعض اسباب کے ذریعے سے نیک شکونی یا بدشکونی لینا عام تھا، مثلا سفر کا ارادہ کرنے والا کسی پرندے کو اڑا تا، اگر وہ دائیں جانب اڑ جاتا، تو وہ اسے سفر بخیر کی علامت سجھتے ہوئے سفر شروع کر دیتا، اور اگر وہ پرندہ بائیں جانب اڑ جاتا تو وہ اسے منحوس سفر کی علامت سمجھ کر اپنا ارادہ ترک کر دیتا۔ کئی اور علامتیں بھی مقررتھیں۔ بیسب امور ممنوع اور حرام ہیں۔ محض کسی بات کے اتفاقیہ طور پرضچ نکل آنے سے ان تمام خرافات کا جواز ٹابت نہیں ہوتا۔ جلب مفعت یا دفع مصرت میں ان چیزوں کی کوئی تا شیر نہیں۔ بیسب طن و تحمین اور انکل بچو با تیس ہیں، جن پر اعتبار ادر اعتماد کرنا جبالت، گراہی اور تو ہم یرتی ہے۔

یہ تمام امور تو بھم پری اور اللہ تعالی پرضعفِ اعتقادی کا بتیجہ ہیں، آپ مطنع آنے مختلف احادیث میں اِن کو باطل قرار دیا۔ منفعت ومضرت اور موت و حیات جیسے امور کا تعلق صرف اللہ تعالی سے ہے۔

<sup>(</sup>۷۷۷۳) تخریج: اسناده ضعیف، ابن علائة، قال البخاری: فی حدیثه نظر، وقال ابو حاتم: یکتب حدیثه ولا یحتج به، ثم هو لم یدرك الفضل بن عباس (انظر. ۱۸۲۶)

مثال کے طور پرکوئی شخص کسی جائز کاروباریا سفر کا ارادہ کرتا ہے، اس کا ہر دوست بالخصوص نیک بزرگ اس کے اس انتدام کوسرا ہے ہیں، اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں یا اس کام کے لئے استعال ہونے والے تمام اسباب بآسانی میسر ہوجاتے ہیں۔ وہ ان تمام امور سے یہ نیچہ نکالتا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا میشر موجاتے ہیں، بہر حال یہ کام اللہ تعالی کو پہند ہے، نیچیًا وہ اللہ تعالی کے بارے میں حسن ظن قائم کر لیتا ہے، اس کو اچھا شکون کہتے ہیں، بہر حال مستقبل میں اسے اللہ تعالی کی طرف سے کی قتم کی آزمائش کا خطرہ بھی رہتا ہے۔معلوم ہوا کہ نیک شکون محض حسن ظن کا دبیرانام ہے، نہ کہ مستقبل میں خطرات کے ٹل جانے کی گارنی۔

مسلمان کاشیوہ اچھی فال لینا ہے، نہ کہ بری فال لینا، اس لئے جب کوئی مسلمان کسی جائز کام کاعزم کر لیتا ہے تو کوئی بدشکونی اے اس سے نہیں روکتی، کیونکہ اس کا میہ پختہ عقیدہ ہوتا ہے کہ نفع ونقصان کے معاملات میں حقیقی مؤثر صرف اللہ تعالی ہے۔ دراصل اچھی فال لینے کومتحس قرار دے کر پس پردہ اس امر کی بھی ترغیب دلائی گئی ہے کہ ہرمسلمان کو دوسرے مسلمانوں اور ان کے جائز اقد امات کے بارے میں اچھی بات کہنی چاہئے اور اچھی بات ہی سنی چاہئے، جس سے لوگ نیک فال اخذ کریں اور الی بات کرنے سے اجتناب کرنا چاہئے جس سے لوگ کراہت محسوس کریں اور اس سے ان کے دلوں میں بدفالی کا اندیشہ پیدا ہو۔

واضح ہوگیا ہے کہ سلمان بیشگونی اور بد فالی لیتے ہوئے اپ عزم کو منحوں نہیں سمجھتا، بلکہ ستقبل کے امور اور نفع و
نقسان کو اللہ تعالی کے سپر دکر کے اپ ارادے کی عملی تکمیل کی طرف گامزن رہتا ہے، یہ بات ذہن نشین رہے بسا اوقات
بیشگونی پر مشمل فرسودہ خیالات کسی کو اپ گھیراؤ میں لے سکتے ہیں، لیکن ان اللہ تعالی پر مجروسہ کرتے ہوئے ان کو اپ
دل ود ماغ سے اتار پھینک دینا چاہئے، جیسا کہ رسول اللہ سے آئے نے فر مایا: ((ذَالِكَ شَسَیْءٌ یَسِجِسدُونَ اَسِیْ وَلَیْ اِللّٰہ عَلَیْ اِللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اِللّٰہ عَلَیْ اِللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اِللّٰہ عَلَیْ اِللّٰہ عَلَیْ اِللّٰہ عَلَیْ اِللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اِللّٰہ عَلْمَ اللّٰہ عَلَیْ اِللّٰہ عَلَیْ اِللّٰہ عَلَیْ اِللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اِللّٰہ عَلَیْ اِللّٰہ عَلَیْ اِللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اِلْکَ شَسَیْ اللّٰہ عَلَیْ اِللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَلٰہ اللّٰہ اللّٰ

ابوہریرہ فِنْ تَعَ سے مروی ہے کہ رسول الله مِنْ اَلَهُ مِنْ اَللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي اللّهِ عَلَيْهِ عَل

لعنى: "بم نے تیرےمنہ سے نکلنے والی بات کو نیک شگون سمجھا ہے۔"

وضاحت نہیں ہے کہ یہ بات کس امر کے بارے میں تھی، البته سیر، انس بڑاٹیزیان کرتے ہیں:''اِنَّ السَّبِعَ ﷺ کَانَ یُعْجِبُهُ اِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ اَنْ یَسْمَعَ: یَا رَاشِدُ یَا نَجِیْحُ. " (ترمذی) لیعن: جب آپ ﷺ کی

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مَفْت مرکز

# ا المراز المرز المراز المراز

حاجت کے سلسلہ میں تکلتے تو پیند کرتے کہ (اپنے اس حروج کے بارے میں لوگوں سے یہ کہتے ہوئے) سیمں: اے راہِ متقیم کو بانے والے! اے (اپنی حاجت میں ) کامیاب ہونے والے۔

لینی آپ منطقاتیا کی یہ تمنا ہوتی کہ کوئی آ دمی آپ منطقاتیا کی اس تک و دوکوسرا ہے اور آپ منطقاتیا کو آپ منطقاتیا کی حاجت پوری ہونے کا مژوہ منائے۔

بَابُ إِنُ يَلْتُ مِنَ الشَّوْمِ شَيْءٌ حَقَّ فَفِي الْمَرُ اَقِ وَالْفَرَسِ وَاللَّاارِ اللَّهِ الْمَرُ اقِ وَالْفَرَسِ وَاللَّاارِ الرَّمِرِ مِن الرَّمِون اور تحوست كاكوكي وجود موتا تو وه عورت، هوڑے اور گھر میں موتا

(۷۷۷٤) ـ عَـنْ سَـعْدِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَدُوٰى وَلَا اللهِ عَدُوٰى وَلَا اللهِ هَامَّةَ وَلا عَدُوٰى وَلَا طِيَـرَةَ، إِنْ يَـكُـنْ فَـفِـى الْـمَـرْ أَةِ وَالدَّابَّةِ وَالدَّارِ \_) (مسند احمد: ۱۵۰۲)

(٧٧٧٥) عَنْ سَالِم عَنْ آبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ النَّبِيِّ وَالْمَرْآةُ قَالَ: ((اَلشُّوْمُ فِي ثَلَاثٍ، اَلْفَرَسُ وَالْمَرْآةُ وَالدَّارُ-)) قَالَ سُفْيَانُ: إِنَّمَا نَحْفَظُهُ عَنْ سَالِم يَعْنِى الشُّوْمَ - (مسند احمد: ٤٥٤٤) سَالِم يَعْنِى الشُّوْمَ - (مسند احمد: ٤٥٤٤) سَمِعَ اَبَاهُ يُحَدِّ مَنْ وَبْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ يُحَدِّ دُنُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ السَّوْمُ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ -)) السَّمَ عَنْ السَّوْمُ الْمُعْمُ الْمُوالَةُ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ -))

سیدنا سعد بن مالک رفاشد بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منطق آیا کے فرمایا: ''نہ الوکی نحوست ہے، نہ بیاری متعدی ہے اور نہ بدشگونی ہے، اگر نحوست ہوتی تو وہ عورت، جانور اور گھر میں ہوتی۔''

سیدنا عبدالله بن عمر رفاتید بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مظیم آیا ا نے فرمایا: ''بشگونی تین چیزوں میں ہے: گھوڑے، عورت اور گھر میں۔''سفیان کہتے ہیں: بدشگونی کالفظ ہم نے صرف سالم سے محفوظ کیا ہے، دوسرے راویوں سے نہیں۔

سیدنا ابن عمر رہائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطابی نے فرمایا: ''اگر بدشگونی کسی چیز میں ثابت ہوتی تو وہ عورت، گھوڑے اور گھر میں ہوتی۔''

فواف : ..... علامه البانی راشه قمطرازین: اس حدیث کامفہوم بیہوا کہ کسی چیز میں نحوست، بے برگی اور بد شگونی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کامعنی بیہ ہے کہ اگر کسی چیز میں بینخوست ہوتی تو ان تین چیز وں میں ضرور ہوتی، لیکن وہ تو سرے سے کسی چیز میں نہیں پائی جاتی ہے۔ بعض روایات کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ'' تین چیز وں میں نحوست ہے''یا'' بے برکی تو صرف تین چیز وں میں ہے'۔ دراصل بیلحض راویوں کا اختصار اورتصرف ہے۔ (صحیحہ: ۲۲۲۲)

<sup>(</sup>٤ ٧٧٧) تخريج: اسناده جيّد، أخرجه ابوداود: ٣٩٢١ (انظر: ٢٥٠٢)

<sup>(</sup>٧٧٧٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٨٥٨، ومسلم: ٢٢٢، وانظر الحديثين الآتيين (انظر: ٤٥٤٥)

وي المان اور يزون ك فواص من المناق المان المناق ال

(۷۷۷۷) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى قَالَ: ((لا عَدُولَى وَلا طِيرَةَ، وَالشُّوْمُ فِي قَالَ: ((لا عَدُولَى وَلا طِيرَةَ، وَالشُّوْمُ فِي قَلاَئَةٍ فِي الْمَوْآةِ وَالدَّارِ وَالدَّابَّةِ فِي) (مسند احمد: ٦٤٠٥)

(٧٧٧/) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ نِ السَّاعِدِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: ((إِنْ كَانَ فَفِى الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَفِى الْمَسْكَنِ -)) يَعْنِى السُّوْمَ - (مسند احمد: ٢٣٢٢٤)

(۷۷۷۹) - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ يَشَوُّلُ: ((إِنْ كَانَ شَىءٌ فَفِى الرَّبْعِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْاَةِ -)) (مسند احمد: ۱٤٦٢٨)

رُجْلَيْنِ دَخَلا عَلْى عَائِشَةَ فَقَالا: إِنَّ أَبَا مُرْجِلَيْنِ دَخَلا عَلْى عَائِشَةَ فَقَالا: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ نَبِى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ نَبِى اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ ((إِنَّمَا الطَّيْرَةُ فِي الْمَرْأَةِ وَالدَّارِ)) قَالَ فَطَارَتْ شِقَّةٌ مِنْهَا وَلَي السَّمَاء وَشِقَةٌ فِي الْأَرْضِ فَقَالَتْ فِي السَّمَاء وَشِقَةٌ فِي الْأَرْضِ فَقَالَتْ وَالدِي الشَّهُ اللهُ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ مَا وَالدِي اللهِ صَلَى الله عَلَى اللهِ صَلَى الله عَلَى الله المَا العَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله المَا العَلَى الله الله المَا العَلَى المَا العَلَى الله المَا العَلَى الله المَا العَلَى الله المِلْ العَلَى الله المَا العَلَى المُ المَا العَلَى الله المَا العَلَى المُعْلَى الله العَلَى المَا العَلَى المَا العَلَى المَا العَلَى المَا العَلَى العَلَى المَا العَلَى المَا العَلَى المَا العَلَى المَا العَلَى ال

سیدنا ابن عمر و الله بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطنط آنے نے فرمایا: ''نه بیاری متعدی ہے، نہ کوئی شکون برا ہے، بس بدشگونی تو تین چیزوں میں ہے:عورت، گھر اور جانور۔''

سیدناسهل بن سعد ساعدی و الله نیان کرتے ہیں کہ نبی کریم طفی آن نے فرمایا: 'اگر بدشگونی ہوتی تو وہ گھوڑے، عورت اور رہائشگاہ میں ہوتی۔'

سیدنا جابر بن عبدالله رفاتنو بیان کرتے ہیں که نبی کریم مشکی آئے نے فرمایا: ''اگر کوئی بدشکونی نام کی کوئی چیز ہوتی تو وہ گھر، گھوڑے اور عورت میں ہوتی۔''

ابوحان اعرج بیان کرتے ہیں کہ بنو عامر میں سے دو آدمی،
سیدہ عائشہ وٹاٹھ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا: سیدتا
ابو ہریہ وٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکی آئے نے فرمایا:
"بدشکونی اگر ہے تو وہ عورت، جانور اور گھر میں ہے۔" سیدہ عائشہ وٹاٹھ غضب تاک ہو گئیں اور کہا: اس ذات کی قتم جس نے ابو القاسم مشکی آئے برقرآن اتارا ہے، آپ نے اس طرح نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ مشکی آئے کے الفاظ تو یہ تھے: "جا ہمیت میں لوگ کہا کرتے تھے کہ بدشکونی عورت، گھر اور جانور میں میں لوگ کہا کرتے تھے کہ بدشکونی عورت، گھر اور جانور میں ہے۔" پھر سیدہ عائشہ وٹاٹھ انے یہ آیت پڑھی: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِنی الْآدُ ضِ وَلَا فِنی اَدَّ فُسِکُمُ إِلَّا فِنی

(۷۷۷۷) تخریج: أخرجه البخاري: ۵۷۵۳، ومسلم: ۲۲۲۵(انظر: ۲٤٠٥)

(۷۷۷۸) تخریج: أخرجه البخاری ۲۸۵۹، ۵۰۹۵، ومسلم: ۲۲۲۲ (انظر: ۲۲۸۳۱)

(٧٧٧٩) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٢٢٧ (انظر: ١٤٥٧٤)

(۷۷۸۰) تـخـريــج استناده صـحيح على شرط مسلم، أخرجه الحاكم: ٢/ ٤٧٩، والبيهقي: ٨/ ١٤٠ (انظر: ٢٨ ٨٠٢)

﴿ مَنْ الْمِلْ الْمُوْرِ الْمُنْ الْمُلْ الْمُورِ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ الْمُلْ اللهِ يَسِيرُ ﴾ أَمَّ فَرَأَتْ عَانِشَهُ ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةِ فِي كِتَابِ مِنْ قَبُلِ اَنُ نَبُراً هَا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ﴾ الأرض وَلا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَا فِي كِتَابٍ مِنْ ... "نَّ لُولَى مصيبت دنيا مِن آتى ہے، نه (فاص) تهارى قَبْلِ اَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ جانوں ميں، مراس سے پہلے كه بم اس كو پيدا كريں وہ ايك قبل اَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ جانوں ميں، مراس سے پہلے كه بم اس كو پيدا كريں وہ ايك [السحديد: ٢٢] إِلَى آخِرِ الْمَاتِيةِ و رمسند خاص كتاب مِن كَسَى بوئى ہے، يه كام الله تعالى پر بالكل آسان احمد: ٢١٦]

فوائد: ..... حضرت تخربن معاويه وَالنَّهُ كَتِى بِين كه مِن نے رسول الله مِنْ اَلَىٰ كُوفر ماتے سا: ((الاشُومَ، وَ قَدْ يَكُونُ الْيُمْنُ فِي ثَلاثَةِ: فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ۔)) ''كوئى نوست نہيں، البتہ تين چيزوں مِن خيرو بركت ہوتى ہے، يعني بيوى، گھوڑے اور گھر مِن ۔''(ابن ماجہ: ١١٥٣١، ترندى: ١٣٥٨، صححہ: ١٩٣٠)

اگر کسی آ دمی کی بیوی نیک، صالح اوراس کی فر مانبردار ہو،سواری مطیع و منقاد ہو اور خیر و بھلائی پر مشتمل کھلا گھر ہوتو اسے ذہنی سکون ملتا ہے اور دنیا و آخرت کے اعتبار سے بہترین نتائج موصول ہوتے ہیں۔ یہی ان قین چیزوں کی خیر و برکت ہے۔

شخ البانی مِرات میں: بیر حدیث صراحت کے ساتھ ہر چیز سے نحوست کی نفی کر رہی ہے، بیر حدیث اس مفہوم میں سابقہ حدیث کا بہترین شاہد ہے۔

سيدنا ابو ہريره فائنو بيان كرتے ہيں كه رسول الله طفي كيان فرمايا: ((الطِيرَةُ مِنَ الدَّارِ وَالْمَرْأَةَ وَالْفَرَسِ .)) (صحيحه: ٩٩٣) يعنى: "گر،عورت اور گھوڑے ميں بدشگونی (اور نحوست) ہوتی ہے۔ "كين بير حديث اس اختصار ہے ساتھ شاذ (يعنی ضعيف) ہے۔

سيده عائشة وَالْفَرَسِ . )) يعنى: "الله عَلَيْظَيَّا فَ فرمايا: ((كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ: الطَّيرَةُ مِنَ اللَّهَ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ . )) يعنى: "الله عالميت كم يتح: هريس، عورت مين اور هوڙ مي من نوست موتى هه ."
(صحيح، الصحيحة: نحت حديث: ٩٩٣)

خلاصة كلام يه ب كداس حديث كراديول كالفاظ مين اختلاف ب، دوسرى روايات كى روشى مين بيالفاظ رائح معلوم بوت بين: ((كلاشُوْمَ ، وَقَدْ يكُونُ الْيُمْنُ فِي ثَلاثَةِ: فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ . )) يعنى: ( 'كوئى نحوست نہيں ، البتہ تين چيزول ميں خيرو بركت ہوتى ہے، يعنى بيوى ، گھوڑ سے اور گھر ميں۔ ' سيدہ عائشہ وَالْهُ اَلَى حديث سے اس كى تائيد ہوتى ہے كہ جا لميت والے لوگ بدشگونى اور نحوست كے شبت ہونے كى بات كيا كرتے تھے۔

امام طحاوی رئیگید جیسے بعض ائمہ نے کہا: ان شاء الله درج ذیل امور کی بنا پرسیدہ عائشہ و فاقع) کی حدیث، سیدنا ابو ہر ریرہ فبالنیم کی حدیث کی بہ نسبت راج اور درست معلوم ہوتی ہے:

برشگونی کینے سے نبی کریم کی نیا کی نبی عام ہے۔

## دواؤل اور چیز ول کے خواص

آب مِشْعَوْدِ أِنْ بدشگونی اور خوست کو ناپسند کیا ہے۔

آپ مِسْ اَنْ إِن بِرِشُكُونِي كُورَك كرنے كى تلقين كى ہے، جيساكه آپ مِسْنَوَ آيا نے فرمايا: ((يَسدْ خُسلُ الْعَجسنَةَ سَبْعُونَ ٱلْـفُـا بِعَيْرِ حِسَابٍ، وَهُمُ الَّذِينَ لا يَكْتَوُونَ وَلا يَسْتَرْقُونَ ولا يَتَطَيَّرُونَ وَعَلى رَبِّهِمْ یئے وَ کُلُو ْ نَ . )) کینی:'' (میری امت کے ) ستر ہزارآ دی بغیرحیاب کے جنت میں داخل ہوں گے، (ان کی صفات یہ ہیں کہوہ زخم کگنے پرایے جسم کو) داغتے نہیں ہیں اور نہ دم کرواتے ہیں اور نہ کسی چیز سے براشگون لیتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔''

ا مام طحاوی رکتے یہ نے (مشکل الآ ثار اور شرح المعانی) میں سیدہ عائشہ رفائٹنز کی حدیث کوتر جمح دیتے ہوئے اور سیدنا سعد والله اوراس معنی ومفہوم کی دوسری روایات کے بارے میں کہا:

سیدہ عائشہ زناٹھا کی حدیث ہےمعلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز میں نحوست نہیں یائی جاتی ، جبکہ سیدنا عبداللہ بن عمر زناٹیو کی حدیث اس امریر ولالت کرتی ہے کہ عورت ، گھر اور گھوڑے میں نحوست اور بدشگونی یائی جاتی ہے۔ جب سعید بن مستب نے بدشگونی کے شبت ہونے کی بات کی توسیدنا سعد و ان کو جھڑ کا اور کہا کہ آپ مستعظیم نے تو فرمایا کہ کوئی تحست اور بدشگونی نہیں ہے۔ پھر فرمایا: اگر کسی چیز میں اس کا ہوناممکن ہوتا تو عورت، گھوڑے اور گھر میں یائی جاتی۔ و میکھو! آپ مطن آیا نے سنہیں فرمایا کدان تین چیزوں میں یائی جاتی ہے، بلکہ بیفرمایا کداگر ہوتی توان میں ہوتی، اگران میں ہی نہیں یائی جاتی تو ہاتی چیزوں میں بالاولی نہیں ہوگی۔ (صیحہ: ۹۹۳)

# بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفَال نیک فال اور نیک شگون کا بیان

وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ -)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا الْفَأُلُ؟ قَالَ ((اَلْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أُحَدُّكُمْ-)) (مسند احمد: ٧٦٠٧)

(٧٧٨٢) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: قِيْلَ: يَا رَنُسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسا السطِّيرَةُ؟ قَسالَ: ((لا طَائِرَ)) ثَلاَثَ مَرَّاتِ، وَقَالَ: ((خَيْرُ الْفَال

(٧٧٨١) عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ سيدنا الوبريره وَالنَّذ بيان كرت بي كه نبي كريم مِسْ اللَّهِ ال السَلْيهِ صَسلَّى السَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا طِيَرَةً فرمايا: "برشكوني نام كي كوئي چيزنبيس ب، البت سب سے بهتر نیک فال ہے۔' لوگوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! فال کیا چیز ہے؟ آپ مشخ مین نے فرمایا: "اچھا کلمہ جوتم میں ہے کوئی

سیدنا ابو مریرہ واللہ سے میر بھی روایت ہے کہ آپ مطاع کے بوچھا گیا کداے اللہ کے رسول! بدشگونی کیا چیز ہے؟ آب سے اللہ نے فرمایا: ''بدشگونی کچھنیں ہے۔'' آپ مطفع نیٹا نے تین مرتبہ

<sup>(</sup>٧٧٨١) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٧٥٥، ومسلم: ٢٢٢٣ (انظر: ٧٦١٨) (۷۷۸۲) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۹۰۲۱)

الْكَمِهُ الطَّيبُهُ) (مسند احمد: ٩٠٠٩) بي جمله فرمايا، پھر آب طَيْعَيْنَ نے فرمايا: "اچھى بات نيك

یہ جملہ فرمایا، پھر آپ منطق آنا نے فرمایا: ''اچھی بات نیک 'فال ہے۔''

سیدنا ابو ہریرہ مُنی کنٹ سے بیہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم مِنْشِکَالِاً اچھی فال کو پہند کرتے تھے اور بدشگونی ناپہند کرتے تھے۔

سیدنا ابن عباس بنائن بیان کرتے ہیں کہ بی کریم مطابق نیک فال پکڑتے تھے، بدشگونی نہیں لیتے تھے، آپ مطابق کا اچھا نام پندتھا۔

سيدنا ابو ہريره وَ فَا تُعَوَّمُ بِيان كرتے ہِيں كه نبى كريم مِسْفَعَقَدِمُ اگر اچھى
آواز سنتے جو آپ مِسْفَقَدِمُ كو پہند آتى تو آواز دينے والے كو
كتے: "ہم نے تيرے منہ سے لكى آواز ہے اچھى فال لى ہے۔ "
سيدنا انس بن مالك وَ فَاتَّذَ بيان كرتے ہيں كه نبى كريم مِسْفَقَدُمُ لَيْ
نيدنا انس بن مالك وَ تَحْمَدِين ہے اور مجھے نيك فال پہند ہے۔ "
پھر آپ مِسْفَقَدِمُ نے فرمایا: "نيك فال سے مرادا چھاكلمہ ہے۔ "

سیدنا بریدہ اسلمی بناٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطافقہ آنے کا برشگونی نہیں لیتے تھے، جب آپ مطافقہ آنے کا ارادہ فرماتے تو اس کا نام بوچھے، اگر اس کا نام اچھا ہوتا تو آپ کے چہرے برمسرت نظر آتی اور اگر اس کا نام اچھا نہ ہوتا تو اس کی کراہت آپ مطافقہ آنے جہرے جہرے سے نظر آتی اور جب تو اس کی کراہت آپ مطافقہ آنے کے چہرے سے نظر آتی اور جب آپ مطاف آئی کی والی بنا کر بھیجے تو اس کا نام پوچھے،

(٧٧٨٣) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ يُعِرَّهُ اللهِ الْحَسَنَ وَيَكْرَهُ الطَّيرَةَ ـ (مسند احمد: ٨٣٧٤)

(٧٧٨٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ رَسُوْ لُ اللهِ عَبَّا فَيُعْجِبُهُ الْإِسْمُ اللهِ عَلَيْ يَتَطَيَّرُ وَيُعْجِبُهُ الْإِسْمُ الْحَسَنُ ـ (مسند احمد: ٢٧٦٧)

(۷۷۸٥) - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي الْمَاكَ وَالْمَالَ : ((قَدْ اَخَذْنَا سَمِعَ صَوْتًا فَاعْجَبَهُ فَقَالَ: ((قَدْ اَخَذْنَا فَالْكَ مِنْ فِيْكَ -)) (مسند احمد: ۹۰۲۸) فَالَكَ مِنْ فِيْكَ -)) (مسند احمد: ۷۷۸٦) - عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَلَيْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ : ((لَا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنى الْفَالُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ الْفَالُ الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ الْطَلْبَةُ -)) (مسند احمد: ۱۲۲۰۳)

(۷۷۸۷) - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَسَطَيَّرُ مِنْ شَىْء وَلٰكِنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَا أَتِى امْرَأَةَ سَأَلَ عَنِ اسْمِهَا فَإِنْ كَانَ قَبِيحًا رُئِى رُئِى الْبِشْرُ فِى وَجْهِهِ وَإِنْ كَانَ قَبِيحًا رُئِى ذٰلِكَ فِى وَجْهِهِ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ رَجُلًا سَأَلَ

(۷۷۸۳) تخریج: صحیح، أخرجه ابن ماجه: ۳۵۳۱ (انظر: ۸۳۹۳)

(٧٧٨٤) تـخـريـج: حسـن لـغيره، أخرجه الطيالسي: ٢٦٩٠، والطبراني: ١١٢٩٤، وابن حبان: ٥٨٢٥ (انظ : ٧٧٦٧)

(٧٧٨٥) تخريج: صحيح، قاله الالباني، أخرجه ابوداود: ٩٠٤٠ (انظر: ٩٠٤٠)

(۷۷۸٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٧٥٦ (انظر: ١٢١٧٩)

(٧٧٨٧) تخريج: حديث حسن، أخرجه ابوداود: ٣٩٢٠ (انظر: ٢٢٩٤٦)

عَنْ اسْمِهِ فَإِنْ كَانَ حَسَنَ الْإِسْمِ رُنِيَ الْبِشْرُ الراس كانام اليها بوتاتو آب مطفَقَيْنِ ك چيرے يرسرت د کھائی دیتی اور اگر اس کا نام اچھا نہ ہوتا تو اس کی کراہت بھی آپ کے چیرے پرنظر آتی۔

فِي وَجْهِهِ وَإِنْ كَانَ قَبِيحًا رُثِيَ ذَٰلِكَ فِي وَجْهِهِ ـ (مسند احمد: ٢٣٣٣٤)

فواند: ..... برے شکون ہے آ دمی طبعی طور بر متاثر تو ہوسکتا ہے، کین شریعت کا نقاضا یہ ہے کہ وہ عملی طور پر اس ہے متاثر نہ ہواور ارادے کے مطابق اقدام کر دے۔

حديث مين "إمْرَأَةً" (عورت) كالفظ بجبكه ابوداود مين قَرْيَةً (بستى) كالفظ ب اورسياق كالحاظ سي محيح بهي یمی دوسرالفظ ہے۔مترجم نے ابوداود کی روایت کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔ (عبدالله رفیق)

(٧٧٨٨) عَنْ أَبِى بُرْدَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ سيدنا ابو برده وَالنَّفَة ب مروى ب، وه كمت بين: مين سيده فَ قُلُلُتُ يَا أُمَّنَاهُ حَدِّينِي شَيْعًا سَمِعْتِيهِ مِنْ عَائشه رَفْتُهَا كَ ياس آيا اور كها: احامال! مجصے وہ حديث بتاؤ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جَوْتُم نَ نِي كُرِيم طِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ جَوْتُم نَ نِي كُرِيم طِينَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ حَرَّم نَ نِي كُرِيم طِينَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّول فَي كَها: رسول الله ﷺ نے فرمایا:''یرندہ تقدیر الہی کے مطابق او تا ہے۔''

قَـالَ رَسُـولُ الـلَّـهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((السطَّيْسُ تَجْرِي بِسقَدَرِ-)) وَكَانَ يُعْجِبُهُ اورآپ السِّيَرَيْمَ كواجِهِي فال لينا يندُهَّي -الْفَأْلُ الْحَسَنُ- (مسند احمد: ٢٥٤٩٦)

**فواند**: ..... اچھی فال ہے انسان کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اقد ام پرمطمئن ہو جاتا ہے، حدیث نمبر (۷۷۷۳) کے فوائد میں احجھی فال کی وضاحت کی جا چکی ہے۔



# المار وبا كالواب الماري الم

# أَبُوَابُ الطَّاعُونِ وَالُوبَاءِ طاعون اور وباكے ابواب

بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِيْقَةِ الطَّاعُونِ وَمَعْنَاهُ وَ شَهَادَةِ مَنْ مَاتَ بِهِ وَلَمْ يَفِرَّ مِنْهُ طاعون كى حقيقت، اس كے مفہوم، اس كى وجہ سے مرنے والے كى شہادت اور اس سے فرار اختيار نہ كرنے والے كابيان

ایوب، ابو قلابہ سے بیان کرتے ہیں کہ شام کے علاقہ میں طاعون پڑ گیا، سیدنا عمرو بن عاص فرائٹو نے کہا: یہ عذاب ہے جو بیا ہوا ہے، اس سے بھاگ جاؤ، گھاٹیوں اور واد یوں میں چلے جاؤ، لیکن جب یہ بات سیدنا معاذ فرائٹو تک بیٹی تو انہوں نے اس کی تصدیق نہ کی، انہوں نے کہا: یہ عذاب نہیں ہے، لیکہ یہ تو شہادت اور رحمت ہے اور تہارے نبی مطبقاً آیا کی دعا ہے، اے اللہ! معاذ اس کے گھر والوں کو اپنی رحمت کا حصہ عطا کر۔ ابوقلا بہ کہتے ہیں: میں نے شہادت اور رحمت کو تو سمجھ لیا کہ یہ تہارے نبی کی دعا ہے، مجھے کی سیدنا معاذ کا یہ کہنا کہ یہ تمہارے نبی کی دعا ہے، مجھے اس کا بہت نہ چل سکا، بعد میں مجھے بتایا گیا کہ ایک رات نبی کریم مطبقاً آیا نماز پڑھ رہے تھے، آپ مطبقاً آیا نے اپنی دعا میں کریم مطبقاً آیا نماز پڑھ رہے تھے، آپ مطبقاً آیا نے اپنی دعا میں یہ الفاظ دو ہرائے: '' تب بخار یا طاعون، تو پھر بخار یا طاعون۔''

(٧٧٨٩) - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِّى قِلَابَةَ أَنَّ السَطَّاعُونَ وَقَعَ بِالشَّامِ فَقَالَ عَمْرُو بُسنُ الْعَاصِ إِنَّ هٰذَا الرِّجْزَ قَدْ وَقَعَ فَغِرُوا مِنْهُ فِي الشَّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ فَبَلَغَ ذَٰلِكَ مُعَاذًا فَلَمْ يُصَدِّقُهُ بِاللَّذِي قَالَ فَقَالَ: بَلْ هُو شَهَادَةٌ وَرَحْمَةٌ وَدَعْوَةُ نَبِيكُمْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَ أَعْطِ مُعَاذًا وَأَهْلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُعَاذًا وَأَهْلَهُ فَعَرَفْتُ الرَّحْمَةُ وَلَمْ أَذْ وَفَعَرَفْتُ الرَّحْمَةُ وَلَمْ أَذْ وَ مَعْرَفْتُ الرَّحْمَةُ وَلَمْ أَذْ وَ فَعَرَفْتُ الرَّحْمَةُ وَلَمْ أَذْ وَ مَعْرَفْتُ الرَّحْمَةُ وَلَمْ أَذْ وَ مَعْرَفْتُ الرَّحْمَةُ وَلَمْ أَذْ وَ صَلَّى اللَّهِ فَعَرَفْتُ الرَّحْمَةُ وَلَمْ أَذْ وَ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَى مُعَافِي إِذَا أَوْ بَعَى إِذَا أَوْ

(۷۷۸۹) تـخريج: رجاله ثقات رجال الشيخين الا انه مرسل، فان ابا قلابة لم يدرك زمن الطاعون، لكن ما ساقه في قصة الطاعون صحيح، وقد روى من غير وجه، والشطر الثاني منه مرسل ايضا، وقد صح منه دعاء النبي ان لا يهلك امته ..... الخ، دون قوله: "حمى اذا أو طاعونا" (انظر: ٢٢١٣٦)

تین باریدالفاظ دو ہرائے، جب صح ہوئی تو آپ مستی آنے کھر والوں میں سے ایک نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! میں نے رات آپ سے ایک دعاسی ہے، جوآپ کررہے تھے، آپ مستی آنے کہا: جی اللہ آپ میں نے فرمایا: ''تم نے وہ سن لی ہے؟'' انہوں نے کہا: جی ہاں، آپ مستی آنے فرمایا: ''میں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میری امت کو قط سالی سے ہلاک نہ کرنا، اس نے یہ مطالبہ قبول فرمالیا، میں نے دوسرا مطالبہ کیا تھا کہ ان پر ان کے غیر مطالبہ بھی قبول فرمالیا، میں نے دوسرا مطالبہ کیا تھا کہ ان پر ان کے غیر مطالبہ بھی قبول کرلیا اور میں نے ایک یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ میری امت کو فرقوں میں تقسیم نہ کرنا کہ یہ ایک دوسرے کو میری امت کو فرقوں میں تقسیم نہ کرنا کہ یہ ایک دوسرے کو عذاب بھی کہا تھا کہ اگر (یہ دعا قبول نہ یہ کہا تھا کہ اگر (یہ دعا قبول نہ بخار یا طاعون میں انہیں مبتلا کردینا، بخار یا طاعون، بخار یا طاعون بین بار فریا،

طَاعُونٌ فَحُمَّى إِذَا أَوْ طَاعُونٌ ـ)) ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِهِ: بَارَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ سَمِعْتُكَ اللَّيْلَةَ تَدْعُو بِدُعَاءِ قَالَ: ((وَسَمِعْتَهُ؟)) قَالَ: نَعَمْ قَالَ: (إِنِّى سَأَلْتُهُ رَبِّى عَزَّ وَجَلَّ أَنْ لا يُهْلِكَ ((إِنِّى سَأَلْتُهُ أَنْ لا يُهلِكَ أَمْتِى بِسَنَةٍ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسلِطَ مَلَيْهِ مَ عَدُوّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَيَسْتَبِيحَهُمْ فَالَّذَي بَسِينَةٍ فَأَعْطَانِيهَا وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُلْسِمُهُمْ شِيعًا فَالَّا يُعْضِ فَأَبِي عَلَى أَوْ فَاعُونًا وَيُ لِذَا أَوْ طَاعُونًا وَيَ اللهُ اللهِ عَلَى أَوْ طَاعُونًا وَسَأَلْتُهُ مُنْ لا يُلْسِمُهُمْ شِيعًا فَاللَّهُ مَنْ اللهُ عَلَى أَوْ فَاللَّ فَمَنْعَنِيهَا فَقُلْتُ حُمْى إِذَا أَوْ طَاعُونًا وَسَأَلْتُهُ مَنَّ الْإِنْ مَنْ إِذَا أَوْ طَاعُونًا حُمْى إِذَا أَوْ طَاعُونًا حُمْى إِذَا أَوْ طَاعُونًا طَاعُونًا حُمْى إِذَا أَوْ طَاعُونًا عَرَاتٍ (مسند احمد: طَاعُونًا -) ثَلاثَ مَرَّاتٍ - (مسند احمد: ٢٢٤٨٧)

**فسوانید**: ..... طاعون ایک وبائی بیاری ہے جس میں جلد میں پھوڑ ہے کی طرح خطرناک ورم ہو جاتا ہے، اس ہے انسان مرجاتا ہے۔

طاعون کی بیاری کی وجہ سے مرنے والامسلمان حکماً شہید ہوگا ،لیکن اس کے کفن و فن کے احکام عام میت کی طرح کے ہوں گے۔

(٧٧٩٠) - عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَ ثُهُ أَنَّهَا سَأَلَتْ نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَهَا نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَهَا نَبِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ الطَّاعُونِ فَأَخْبَرَهَا نَبِى اللَّهِ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ فَجَعَلَهُ النَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ النَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ

(۷۷۹۰) تخریج: أخرجه البخاری: ۷۲۲، ۵۷۳۴ (انظر: ۲٤٣٥۸)

# المن اور دبا كابواب من 344 (100 ما كون اور دبا كابواب من المن المراج المن المراج المن المراج المن المن المن الم

عَبْدِ يَفَعُ الطَّاعُونُ فِيهِ فَيَمْكُثُ فِى بَلَدِهِ مقدرى ب، تواس كے ليے شہيد كا اجراكه ديا جاتا ہے'' صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْدِ

الشَّهِيدِ-)) (مسند احمد: ٢٤٨٦٢)

(۷۷۹۱) ـ عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعْدِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ سَعْدًا عَنِ الطَّاعُونِ فَقَالَ أَسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ أَنَا أُحَدُّ ثُكَ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ((إِنَّ هٰذَا عَذَابٌ أَوْ كَذَا أَرْسَلَهُ اللهُ عَلَى نَاسٍ قَبْلَكُمْ أَوْ طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَهُو يَجِيءُ أَحْيَانًا وَيَذْهَبُ أَحْيَانًا فَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ فَلا تَذْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ فَلا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ.)) (مسند احمد: ٢٢٠٩٤)

(۷۷۹۲)- عَنْ آبِیْ عَسِیْبِ مَوْلَی رَسُولِ
اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُولُ قَالَ
رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: ((أَتَانِی
جِبْرِیلُ عَلَیْهِ السَّلام بِالْحُمْی وَالطَّاعُون
فَأَمْسَحُتُ الْحُمَّی بِالْمَدِینَةِ وَأَرْسَلْتُ
الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ
الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ
لِأُمَّتِسِی وَرَحْمَةٌ لَهُمْ وَرِجْسٌ عَلَی
الْکَافِرِینَ۔)) (مسند احمد: ۲۱۰٤۸)
الْکَافِرِینَ۔)) (مسند احمد: ۲۱۰٤۸)

عامر بن سعیدر حمد الله بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور سیدنا سعد بنائیڈ سے طاعون کے متعلق دریافت کیا، سیدنا اسامہ بنائیڈ بھی موجود تھے، انھوں نے کہا: اس کے متعلق میں تھے بیان کرتا ہوں، میں نے نبی کریم مشکھ آئے ہے سنا، آپ مشکھ آئے نے فرمایا: ''طاعون کو اللہ تعالی نے تم سے پہلے لوگوں یا بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر بھیجا تھا، بھی یہ آجا تا ہے اور بھی چلا جاتا ہے، جب طاعون کی علاقے میں واقع ہوتو اس میں داخل نہ ہوا

کرواور وہاں ہے راہِ فرار بھی اختیار نہ کیا کرو۔''

سیدنا ابوعسیب بنائنو، جو که نبی کریم مضفی آن کا زاد کرده غلام تھ، سے مروی ہے کہ نبی کریم مضفی آنے فر مایا: "جریل مکانیا میرے پاس بخار اور طاعون لے کرآئے، میں نے بخار کو مدینہ میں ردک لیا اور طاعون کو شام کے علاقہ میں بھیج دیا، بیطاعون میری امت کے ایمانداروں کے لئے رحمت ہے اور کا فروں کے لئے عذاب ہے۔"

سیدنا ابوموی اشعری والنی بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مطابقاتی

<sup>(</sup>۲۷۷۱) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۲۱۸ (انظر: ۲۱۷۵۱)

<sup>(</sup>۷۷۹۲) تخریج: اسناده صحیح، أخرجه ابن سعد: ۷/ ٦١، والطبرانی: ۹۷۶ (انظر: ۲۰۷٦۷) (۷۷۹۳) تـخـریـج: هـذا اسـنـاد اختـلف فیه علی زیاد بن علاقة .....، أخرجه الطیالسی: ۵۳۶، والبزار:

٣٠٤٠، والطبران في "الاوسط": ١٤١٨ (انظر: ١٩٥٢٨)

السلّهِ صَسلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَنَاءُ أُمَّتِى بِالسَّطَعُنِ وَالطَّاعُونَ -)) فَقِيلَ: يَا رَسُولَ السَّهِ! هٰذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الطَّاعُونُ؟ فَالَ: ((وَخْرُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَفِي كُلُّ شُهَدَاءُ -)) (مسند احمد: ١٩٧٥٧)

(٧٩٤) - ثَنَا شُعْبَةُ عَن زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ قَالَ حَدَّ ثَنِي رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي قَالَ شُعْبَةُ قَدْ كُنْتُ أَحْفَظُ اسْمَهُ قَالَ كُنَّا عَلَى بَابٍ عُثْمَانَ رَضِي اللهُ عَنْهُ نَتَظِرُ الْإِذْنَ عَلَيْهِ فَسَمِعْتُ رَضِي اللهُ عَنْهُ نَتَظِرُ الْإِذْنَ عَلَيْهِ فَسَمِعْتُ اللهُ عَنْهُ نَتَظِرُ الْإِذْنَ عَلَيْهِ فَسَمِعْتُ اللهُ عَنْهُ نَتَظِرُ الْإِذْنَ عَلَيْهِ فَسَمِعْتُ اللهَ عُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ الْمَدَا لِللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ الل

(٧٧٩٥) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكِ قَالَ: خَرَجْنَا فِي بِضْعَ عَشَرَةَ مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِسَابِئِي مُوسَى فَإِذَا هُوَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ((اَلَـلَّهُمَّ اجْعَلْ فَنَاءَ اُمَّتِی فِی الطَّاعُونَ۔)) فَذَكَرَهُ۔ (مسند

احمد: ۱۹۹۸۲)

نے فرمایا: "میری امت کی فنا طعنہ زنی اور طاعون میں ہے۔"
کی نے کہا: اے اللہ کے رسول! طعنہ زنی کوتو ہم جانتے ہیں،
طاعون کیا چیز ہے؟ آپ منظ ایک نے فرمایا: "بیتمہارے دشمن
جنوں کا طعنہ ہے۔ اور (طاعون ہو یا طعنہ زنی) ہرایک میں
شہداء ہیں۔"

امام شعبہ کہتے ہیں: ہم سیدتا عثان فائٹ کے دروازے پر ان

اجازت ملنے کے انظار میں کھڑے تھے، میں نے سیدتا ابو
موک اشعری فائٹ سے سا، انھوں نے بیان کیا کہ بی کریم مشاکیا کے
نے فرمایا: "میری امت کی فنا طعنہ زنی اور طاعون ہے ہے۔"
ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہمیں طعنہ زنی کی معرفت تو
ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہمیں طعنہ زنی کی معرفت تو
ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہمیں شعنہ زنی کی معرفت تو
وثن جنوں کی طعنہ زنی ہے، اور ہر ایک میں شہادت ہے۔"
زیاد کہتے ہیں: ان کی بات میرے دل نہ گئی، پس میں نے قبیلہ
کے سردار سے بو چھا، جواس وقت ان کے ساتھ تھا، تو اس نے
تھد این کی اور کہا ہے حدیث واقعی سیدنا ابوموکی فرائٹ نے بیان کی

اسامہ بن شریک کہتے ہیں: ہم بنو نقلبہ میں سے چودہ پندرہ آدی نظار ادراچا تک ہم سیدنا ابوموی اشعری خالید کو جالے، انھوں نے بیان کیا کہ نبی کریم مشکی آئے نے فرمایا: "اے الله! میری قوم کی فنا طاعون کے ذریعہ کر۔" پھراد پر دالی حدیث کی مانند بیان کیا۔

<sup>(</sup>٤٧٧٤) تـخـريـج: هـذا اسـنـاد اختـلف فيه على زياد بن علاقة .... ، أخرجه الطيالسي: ٥٣٤ ، والبزار:

٣٠٤٠، والطبران في"الاوسط": ١٤١٨ (انظر: ١٩٧٤٣)

<sup>(</sup>٧٧٩٥) تخريج: انظر الحديث السابق

# الكار المنظمة المنظم

(٧٧٩٦) ـ عَنْ آبِي بُرْدَةَ بْنِ قَيْسِ آخِي آبِي فَهُوسَ آخِي آبِي مُوْدَةَ بْنِ قَيْسِ آخِي آبِي فَهُونَ مُوسَى الْأَشْعَرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((اَللَّهُ مَّ اجْعَلْ فَنَاءَ أُمَّتِي فِي سَبِيْلِكَ بِالْطَعْنِ وَالطَّاعُونَ)) (مسند احمد: ١٥٦٩٣)

(٧٧٩٧) -عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن غَنِم قَالَ لَمَّا وَقَعَ الطَّاعُونُ بِالشَّامِ خَطَبَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ هٰذَا الطَّاعُونَ رجُسٌ، فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ فِي هٰذِهِ الشَّعَاب وَفِي هٰذِهِ الْأَوْدِيَةِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ شُرَحْبِيلَ بْنَ حَسَنَةً قَالَ فَغَضِبَ فَجَاءَ وَهُوَ يَجُرُّ ثُوْبَهُ مُعَلِّقٌ نَعْلَهُ بِيَدِهِ وَقَالَ صَحِبْتُ رَسُولَ الله على وعَمْرٌ و أَضَلُّ مِنْ حِمَار أَهْلِهِ وَلَكِنَّهُ رَحْمَةُ رَبِّكُمْ وَدَعْوَةُ نَبِيُّكُمْ وَوَفَاةُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ للصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ للصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ للصَّالِحِينَ السَّالِحِينَ (٧٧٩٨) ـ (وَمِنْ طَرِيْق ثَان) عَنْ شُرَحْبيلَ ابْن شُفْعَةَ قَالَ وَقَعَ الطَّاعُونُ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِنَّهُ رِجْسٌ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِكَ شُرَحْيِلَ بِنَ حَسَنَةً فَقَالَ لَقَدْ صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَعَمْرٌو أَضَلُّ مِنْ بَعِير أَهْلِهِ إِنَّهُ دَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ وَرَحْمَةُ رَبِّكُمْ وَمَوْتُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ فَاجْتَمِعُوا لَهُ وَلَا تَـفَـرَّ قُوا عَنْهُ فَبَلَغَ ذٰلِكَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ

سیدنا ابوموی اشعری و النه بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکر آنے نے فرمایا: ''اے اللہ! میری امت کو اپنے رائے میں طعنه زنی اور طاعون کے ذریعے فنا کرنا۔''

عبدالرمن بن عنم كہتے ہيں: جب شام كے علاقے ميں طاعون آيا تو سيدنا عمروبن عاص زفائين نے خطبہ ديا اور كہا: يہ طاعون ايك عذاب ہے، اس سے بھا گتے ہوئے گھا ٹيوں ميں بھر جاؤ اور واديوں ميں چلے جاؤ، جب يہ بات سيدنا شرجيل بن حسنہ زفائين تك يَبْخِي تو وہ غضبناك ہوئے اور جوتا ہاتھ ميں الله عن تك يَبْخِي تو وہ غضبناك ہوئے اور جوتا ہاتھ ميں الله عن تك يہنے ہوئے آئے اور كہا: ميں نے اس وقت رسول الله من من الله عن محروا بنا محمد والین عامر والوں کے گدھے سے زیادہ گراہ تھے، یہ طاعون تو گھر والوں کے گدھے سے زیادہ گراہ تھے، یہ طاعون تو تمہارے نبی كی دعا ہے اور تم سے تمہارے رب كی رحمت اور تمہارے نبی كی دعا ہے اور تم سے يہلے صالح لوگوں كی وفات كا باعث بنتی رہی ہے۔

(دوسری سند) شرجیل بن شفعہ بیان کرتے ہیں کہ جب طاعون آیا تو سیدنا عمرو بن عاص رفائق نے کہا: بیدا یک عذاب ہے، اس سے پرے ہٹ جاؤ، جب بیہ بات سیدنا شرجیل بن حسنہ رفائق تک پینچی تو انھوں نے کہا: میں اس وقت نبی کریم مشکی آیا کا حالی بنا ہوا تھا، جب بیعمروا پنے گھر کے اونٹ سے زیادہ بھٹکنے دالے تھے، بیہ طاعون تو تمہارے نبی کی دعا ہے اور تمہارے لئے باعث رحمت ہے اور تم سے ور تم حوالی کی موت کا لئے باعث رحمت ہے اور تم سے ور محت کے دور منتشر نہ ہو جاؤ، جب بی

<sup>(</sup> ۷۷۹٦) تخريج: اسناده حسن، أخرجه الحاكم: ٢/ ٩٣، والبيهقي في "الدلائل": ٦/ ٣٨٤ (انظر: ١٥٦٠٨) (٧٧٩٧) تخريج: صحيح، أخرجه الحاكم: ٣/ ٢٧٦، والطبران في "الكبير": ٧٢٠٩، والبزار: ٣٠٤٢ (انظر: ٣٠٤٣)

<sup>(</sup>٧٧٩٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

#### X5467 7 - Chievaluez ) \$ 50 347 كري كان اور وباك ابواب كري كي اليواب

فَقَالَ صَدَقَ ـ (مسند احمد: ١٧٩٠٦)

کہاہے۔

(٧٧٩٩) ـ (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَالِثٍ) أَنَّ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ قَالَ فِي الطَّاعُونِ فِي آخِرِ خُطْبَةِ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ هٰذَا رِجْسٌ مِثْلُ السَّيْلِ مَنْ يَنْكُبُهُ أَخْطَأَهُ وَمِثْلُ النَّارِ مَنْ يَـتْكُبْهَا أَخْطَأْنَهُ وَمَنْ أَقَامَ أَحْرَقَتْهُ وَآذَتْهُ فَـقَـالَ شُـرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ إِنَّ هَذَا رَحْمَةُ رَبُّكُمْ وَدَعْوَةُ نَبِيِّكُمْ وَقَبْضُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ ـ (مسند احمد: ۱۷۹۰۸)

(تیسری سند) سیدنا عمرو بن عاص برانشور نے طاعون کے بارے میں خطبہ کے آخر میں کچھ بیان کیا اور کہا: بیسلاب کی مانندایک عذاب ہے، جواس کی زومیں نیج جائے گا، بیاس سے درگزر کرے گا اور بیہآ گ کی مانند ہے، جواس سے دور رہے گا، بیہ اس سے تجاوز کر جائے گا ادر جو اس میں تھہرا رہے گا، یہ اسے خاکسر بنادے گا، اذیت میں مبتلا کردے گا،سیدنا شرجیل بن حنہ نے کہا:'' بیتمہارے نبی کی دعا اور رحت ہے اور اس کے ذربعہ نیکوکارلوگ فوت ہوتے رہے ہیں۔''

بات سیدنا عمرو بڑائنے کک پینی تو انھوں نے کہا: شرجیل نے سیج

فواند: ..... اس باب میں اس چیز کا بیان ہے کہ طاعون ایک موذی اور مہلک بیاری ہے، کیکن اللہ تعالی نے اس یماری کوآپ منظیمین کی امت کے لیے باعث رحمت وشہادت قرار دیا ہے، اگلے دو ابواب میں اس بماری کے احکام بیان کے گئے ہیں۔

بَابُ النَّهٰي عَنِ الْإِقْدَامِ عَلَى اَرُضِ بِهَا الطَّاعُونُ وَ عَنِ الْخُرُوجِ مِنُ اَرُضِ فِرَارًا مِنْهُ طاعون زُدہ زمین میں داخل ہونے کی اور وہاں موجودلوگوں کا فرار ہوتے ہوئے وہاں سے نکل حانے کی ممانعت کا بیان

(۷۸۰۱) ـ عَـنْ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعْدِ عَنْ سيدنا سعد بن ابي وقاص وْلِأَنْوْ بيان كرتے ہيں كه ني كريم مِنْ الله ك ياس طاعون كا ذكركيا كيا، آب مطاع الله نفرايا: "بيه عذاب تما، جوتم سے پہلے لوگوں کو پہنچایا گیا، جب بیکس علاقے میں واقع ہوتو اس میں داخل نہ ہوا کرو اور جب تم کسی زمین میں موجود ہوتو بہ طاعون پڑ جائے تو وہاں سے ہاہر نہ جا ؤ''

أَبِيهِ قَـالَ ذُكِرَ الطَّاعُونُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((رجُّزٌ أُصِيبَ بِهِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا كَانَ بِأَرْض فَلا تَـدْخُـلُـوهَا وَإِذَا كَانَ بِهَا وَأَنْتُمْ بِهَا فَلا تَخْرُ جُوا مِنْهَا ـ)) (مسند احمد: ١٥٢٧)

<sup>(</sup>٧٧٩٩) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٧٨٠٠) تىخىريىج: حىديث صحيح، أخرجه الطيالسي: ٢٠٤، وابويعلى: ٨٠٠ والطبران في "الكبير": ۲۳۰ (انظر: ۱۵۲۷)

# الإن الراجين الراجين الراجين الراجين الراجين ( عام من الروبا على الراجين الروبا على الراجين الراجي

(٧٨٠١) - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ عُمْرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ فَلَمَّا جَاءَ سَرْعَ بَلَغَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ فَلَمَّا فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفِ أَنَّ رَسُولَ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّم قَالَ: ((إِذَا لللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِالْرَضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا وَقَعَ بِالْرَضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا وَفَعَ بِالْرَضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا وَفَعَ بِالْرَضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا وَفَعَ بِاللهُ عَمْرُ نُمُ الْخَطَّابِ مِنْ سَرْغَ وَفِي لَفَظِ: فَحَمِدَ الله عُمَرُ نُمَّ الْصَرَفَ) ـ (وَفِي لَفَظِ: فَحَمِدَ الله عُمَرُ نُمُ الْصَرَفَ) ـ (مسند احمد: ١٦٨٢)

الْمَخْزُوْمِىً عَنْ آبِيْهِ اَوْ عَنْ عَمَّهِ عَنْ جَدَّهِ الْمَخْزُوْمِىً عَنْ آبِيْهِ اَوْ عَنْ عَمَّهِ عَنْ جَدَّهِ الْمَخْزُوْمِىً عَنْ آبِيْهِ اَوْ عَنْ عَمَّهِ عَنْ جَدَّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ قَالَ فِي غَزُوَةِ تَبُوْكَ: ((إِذَا وَقَعَ الطَّاعُوْنُ بِارْضِ وَانْتُمْ بِهَا قَلا تَخْرُجُوْ امِنْهَا، وَإِذَا كَانَ بِارْضِ وَانْتُمْ بِهَا قَلا تَخْرُجُوْ امِنْهَا، وَإِذَا كَانَ بِارْضِ وَانْتُمْ بِهَا قَلا بَعْ الطَّاعُونُ أَبِارْضِ وَانْتُمْ بِهَا قَلا يَعَالَ بِهَا قَلا تَقْرَبُوها مِنْها، وَإِذَا كَانَ بِارْضِ وَلَسَتُمْ (١٧٧٣٨) فَرُوةَ بْنَ مُسَيْكِ الْمُرَادِيَّ قَالَ: فَلْ مَنْ وَقَ بْنَ مُسَيْكِ الْمُرَادِيَّ قَالَ: فَلْ مَنْ وَقَ بْنَ مُسَيْكِ الْمُرَادِيِّ قَالَ: فَلْ مَنْ اللهِ إِنَّ أَرْضُ رُفْقَتِنَا وَمِيرَتِنَا فَهِيرَتِنَا وَمِيرَتِنَا وَلِيتَهُ أَوْ قَالَ إِنَّ بِهَا وَبَاءً شَكِيدًا، اللهِ عَلَى وَالله فَيَكَ فَإِنَّ مِنْ التَّلْفَ فَيَا لَوْلُولُ وَلَالله وَلَيْكَ وَلِكُمُ الله وَلَا لَالله وَلَا الله وَلَالَ وَمُعَا عَنْكَ فَإِنَّ مِنْ التَلْفَوْقِ التَلْفَوْدِ التَّلُونَ مِنْ الله اللهُ وَلَا لَيْ الله وَلَا لَا لَهُ وَلَى الله اللهُ وَلَا الله وَلَالَ الله وَلَا الله وَلَا لَيْكُولُولُ الله وَلَالَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا لَعْتَنَا وَمِيرَالِهُ الله وَلَا لَالله وَلَا لَالله وَلَا لَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا لَالله وَلَا لَا لَا لَهُ اللّه وَلَا لَا لَا لَهُ اللّه وَلَا لَا لَا لَهُ الله الله وَلَا لَا لَهُ اللّه وَلَا لَا لَا لَا لَهُ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله الله وَلَا الله الله وَلَا اللّه وَلَا الله وَلَا الله الل

سیدنا عبدالله بن عامر بن رہیعہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب بنائیڈ شام کی جانب گئے، جب سرغ مقام تک پہنچ تو آپ کواطلاع ملی کہ شام میں طاعون کی وباء پڑچکی ہے، سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف بنائیڈ نے وہاں بیان کیا کہ نبی کریم مظامی نے فرمایا: ''جب تم سنو کہ کسی زمین میں طاعون پڑچکا ہے تو اس میں نہ جا واور جب تم ایسے علاقے میں موجود ہو، یہاں طاعون پڑچکا ہوتو پھرراہ فرارا فتیار کرتے ہوئے اس سے باہر مت نکلو۔'' بس سیدنا عمر منائیڈ سرغ مقام سے ہی لوث گئے، ایک روایت میں ہے: اس پرسیدنا عمر فتائیڈ نے اللہ تعالی کاشکر ادا کیا اور واپس لوث گئے۔

عکرمہ بن خالد مخز وقی اپنے باپ سے یا اپنے بچا سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی کریم مشخطین نے فرمایا: ''کسی زمین میں جب طاعون واقع ہواورتم وہاں موجود ہوتو اس سے باہر نہ جاؤ اور جب طاعون ایسے علاقے میں پڑ جائے، جس میں تم پہلے سے موجود نہ ہوتو اس علاقے میں نہ گھسو۔''

سیدنا فروہ بن میک مرادی ڈوائٹوئن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہماری ایک زمین ہے،اس کو امین کہتے ہیں، یہ زرخیز علاقہ ہے اور ہمارا غلہ وغیرہ بھی اس سے حاصل ہوتا ہے،لیکن وہ وہاء والی ہے اور وہاں سخت وہا پڑتی ہے، رسول اللہ مشے میں نے فرمایا: ''اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہا کے قریب ہونا ہلاکت ہے۔''

<sup>(</sup>٧٨٠١) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٧٣٠، ومسلم: ٢٢١٩ (انظر: ١٦٨٢)

<sup>(</sup>۷۸۰۲) تخریج: صحیح لغیره (انظر: ۱۷۵۹۵)

<sup>(</sup>٧٨٠٣) تـخـريج: اسناده ضعيف لابهام الرجل الذي سمع فروة بن مسيك، ولجهالة يحييي بن عبد الله بن بحير، أخرجه ابو داود: ٣٩٢٣(انظر: ١٥٧٤٢)

# المرابع المر

فوائد: ..... بدروایت ضعیف ہے، بہر حال اگر کسی علاقے میں سکونت اختیار کرنا فضیلت والاعمل ندہو، جبکہ اس میں ایسی وبائیں یائی جاتی ہوں، جو واقعی بندے کے جسم پر اثر کرتی ہوں تو اس علاقے کو چھوڑ دینا چاہیے، ایسے علاقے میں رہنے کی وجہ ہے آ دمی تو ہم برتی میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے اور ایسی بیاریوں کو اپنی زمین ادر علاقے کی طرف منسوب كرنے لگتاہ، نه كه الله تعالى كى طرف۔

اس باب کی احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جس علاقے میں طاعون پڑ گیا ہو، باہر سے کسی بندے کو وہال نہیں جانا جاہیے اور اس علاقے کے کسی بندے کو بیا جازت نہیں ہے کہ وہ طاعون کے ڈر سے وہ علاقہ حجھوڑ دے، اس بیاری میں مبتلا علاقے والوں کو جاہیے کہ وہ اللہ تعالی پر تو کل کر کے اور اس کی تقدیر پر راضی ہو کر اپنے علاقے میں ہی یابند ر ہیں،اگرموت آگئی تو شہاوت ہوگی اوراگر پچ گئے تو وہاں مکھے رہنا باعثِ اجر ورحت ثابت ہوگا۔ان شاءالله۔ بَابُ إِثْم الْفَارِّ مِنَ الطَّاعُون وَثُوَابِ الصَّابِر فِيُهِ

طاعون ہے بھاگ جانے والے کے گناہ اور اس میں صبر کرنے والے کے ثواب کا بیان

(٧٨٠٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللللَّهِ الللللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللللَّهُ الللللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللللَّ اللللَّهِ الللَّهِ اللللللَّهِ الل يَفُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنا جَنَّك سے بھا گنے والے كواتنا كناه ہوتا ہے، جتنا جنگ سے بھا گنے والے کو ہوتا ہے اور طاعون میں صبر کرنے والا میدان جنگ میں صبر کرنے والے کی ماننداجریا تا ہے۔'' سیدہ عائشہ وظائم بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم مستح آنے فرمایا:"طاعون سے بھا گنے والا میدان جنگ سے بھا گنے والے کی مانند مجرم ہے۔''

سیدہ عائشہ والنو بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم طفی این نے فرمایا: ''میری امت طعنہ زنی اور طاعون سے فنا ہوگی۔'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! طعنہ زنی کوتو ہم جانتے ہیں، طاعون سے کیامراد ہے، آپ مشی انسان کی انسان کی گردن میں اونٹ کی گلٹی کی مانند گلٹی نکلتی ہے، جو آ دمی اس الـطَّـاعُـون كَاثْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ، وَالصَّابِرُ فِيهِ كَالصَّابِرِ فِي الزَّحْفِ)) (مسنداحمد: ١٤٥٣٢) (٧٨٠٥) ـ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ قَيْسِ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ: قَالَ رَسُولُ الله على: ((ٱلْمُفَارُّ مِنَ الْطَّاعُوْن كَالْفَارِ مِنَ الزَّحْفِ\_)) (مسند احمد: ٢٥٠٣٢)

(٧٨٠٦) ـ مُعَاذَةُ بِـنْـتُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَويَّةُ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله على: لا تَفْنْسِي أُمَّتِسِي إلَّا بِالطَّعْنِ وَالـطَّاعُونِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هٰذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ: ((غُدَّةٌ كَغُدَّةِ

<sup>(</sup>٧٨٠٤) تخريج: حسن لغيره، أخرجه البزار: ٣٠٣٨، والطبران في "الاوسط": ٣٢١٧، وعبد بن حميد:

<sup>(</sup>٧٨٠٥) تخريج: حديث جيِّد، أخرجه ابويعلي: ٨٠٤٤، والطبراني في "الاوسط": ١٢٠٣ (انظر: ٢٤٥٢٧) (٧٨٠٦) تخريج: اسناده جيّد، أخرجه البزار: ٣٠٤١، والطبراني في "الاوسط": ٥٥٢٧ (انظر: ٢٥١١٨)

الْبَعِيسِ، الْمُقِيمُ بِهَا كَالشَّهِيدِ وَالْفَارُّ مِنْهَا ﴿ طَاعُونَ مِنْ صَهِرارِهِا، وهشهيدكي مانند به اورجواس سے بھاگ

كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ)) (مسند احمد: ٢٥٦٣١) گيا، وهميدان جنگ سے بھائنے والے كى مانند ہے۔''

**فسوائند**: ..... ان احادیث سے ثابت ہوا کہ طاعون جس جگہ پر بیا ہو وہاں ہی صبر کر کے رہی تو شہید کا ثواب ہ۔ اگر وہاں سے بھاگ جائیں تو اتنا گناہ ہے جتنا میدان جنگ سے بھاگ جانے والے کا ہے، جبکہ میدان جنگ ہے بھاگ جانا کبیرہ گناہ ہے،اس لیے طاعون زدہ علاقے سے فرارا ختیار کرنا بھی کبیرہ گناہ ہوگا۔

# بَابُ مَا جَاءَ فِي مَوْتِ الْفُجُأَةِ

## احا نک موت کا بیان

خَالِيدٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﴿ قَالَ: مَرَّةً عَنِ النَّبِي ﷺ ومسند احمد: ١٥٥٧٧) منوب كرتے تھے۔ (٧٨٠٨) عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَوْتِ

(٧٨٠٧) - عَنْ تَمِيم بن سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ بن سيدنا عبيد بن فالدوالله ، جو صحابة كرام ميل سے تھ، سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں:'' نا گہانی موت غضب الٰہی کی گرفت ((مَوْتُ الْفَجْأَةِ أَخْذَهُ أَسَفِ.)) وَحَدَّثَ بِهِ بِي مِينُ وه بعض اوقات اس مديث كونبي كريم مِشْ عَيْنَ أَيْ أَي طرف

سیدہ عائشہ وہا تھا بان کرتی ہیں کہ میں نے نی کریم مشاہراتا ے اچاک موت کے بارے میں دریافت کیا، آپ مشاطرات الْفَخِلَةِ فَقَالَ: ((رَاحَةٌ لِلْمُؤْمِنِ وَأَخْذَهُ يَعْرِيا:"اليي موت مؤمن كے لئے تو باعث راحت ب أَسَفِ لِفَاجِرٍ ۔)) (مسند احمد: ٢٥٥٥٦) اور فاجر کے لئے غضب الٰہی کا سب ہے۔''

فواند: ..... چونکه مؤمن ایسے طرز حیات اختیار کر کے رکھتا ہے کہ وہ ہروقت موت کے لیے تیار ہوتا ہے، اس لياحا تك موت اس كے باعث رحت مفہرتی ب كرصحت و تندرتی كى حالت ميں اعمال خير ميں مصروف تھا كدالله تعالى نے اپنے پاس بالیا، امام غزالی رحمہ اللہ نے کہا: جس نے موت کی تیاری کررکھی تھی اس کے لئے بیموت تخفیف کا باعث ہے اور جو تیار نہ تھا اس کے لئے بوجھ ہے۔ (احیاء اعلوم) امام نووی براٹنیہ نے کہا: اچا تک موت اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے تخفیف ہے۔ (تہذیب)

جہاں تک معاملہ فاس و فاجر کا ہے تو اکثر لوگوں کو مختلف بیاریوں کی وجہ سے توبہ تائب ہونے کا موقع مل جاتا ہے، کیکن نا گہانی موت نے جس بیچار ہے کا گلہ د بوچ لیا،اس کی محرومی ادر بدنصیبی کے کیا کہنے،اللّٰہ تعالی کی بغادت اور نافرمانی میں گمن تھا کہ اللہ تعالی نے فورا زندگی کی گرفت کی اور اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔

<sup>(</sup>٧٨٠٧) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه البيهقي في "السنن": ٣/ ٢٧٨ (انظر: ١٥٤٩٦) (٧٨٠٨) تـخـريـج: اسناده واه، عبيد الله بن الوليد الوصافي متروك، وعبد الله بن عبيد الله بن عمير لم يسمع من عائشة، أخرجه البيهقي: ٣/ ٣٧٩، والطبراني في "الاوسط": ٣١٥٣ (انظر: ٢٥٠٤٢)



# ۵۰: كِتَابُ تَعْبِيْرِ الرُّوْيَا خوابوں كى تعبير كابيان

# بَابُ الرُّويَا الصَّالِحَةُ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ اس چز کا بیان کہا جھا خواب نبوت کی خوشخریوں میں سے ہے۔

(٧٨٠٩) عَسن ابْسن عَبَّاس قَالَ كَشَفَ سيدنا ابن عباس فالنَّذ بيان كرت بي كدني كريم منتايَا في این حجرے کا بردہ ہٹایا اور دیکھا کہ لوگ سیدنا ابوکر ڈائٹنے کے بیچھے صف باند ھے نماز ادا کررہے ہیں، اس وقت آپ مشاعظات نے فر مایا:''اے لوگو! نبوت کی خوشخبر یوں میں ہےصرف اچھے خواب ماتی رہ گئے ہیں، جن کومسلمان دیکھتا ہے یا جواس کے لے کسی کو دکھائے جاتے ہیں، خبردار! مجھے رکوع اور تجدے میں قرآن بڑھنے سے روک دیا گیا ہے، رکوع میں اپنے رب کی تغظیم بیان کیا کرواور سجدہ میں دعا ئیں کرنے میں کوشش کیا کرو، کیونکہ بہت زیادہ لائق ہے کہتمہاری دعا قبول کی جائے۔'' سدہ عائشہ والنہا بیان کرتی میں کہ نبی کریم النے آیا نے فرمایا: "میرے بعد نبوت میں سے کوئی چنز باقی نہیں رہی، ما سوائے خوشخبر بوں کے۔' لوگوں نے دریافت کیا: اے اللہ کے رسول! وہ خوشخریاں کیا ہیں؟ آب السي الله نے فرمایا:"ان سے مرادا جھے خواب ہیں، جوآ دمی دیکھتا ہے یااس کے لیے کسی کو دکھائے جاتے ہیں۔''

رَمُهُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ السِّتَارَةِ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرِ فَقَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ إنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّرَاتِ النُّبُوَّةِ إِلَّا الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرْى لَهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا أَوْ سَجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظَّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّبُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْنَجَابَ لَكُمْ \_)) (مسند احمد: ١٩٠٠) (٧٨١٠) عَنْ عَسائِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ((لَا يَبْقَى بَعْدِي مِنَ النُّبُوَّةِ شَيْءٌ إِلَّا الْمُيَشِّرَاتُ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا الْـمُسَّرَ اتُ؟ قَالَ: ((الرُّ قْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الرَّجُلُ أَوْ تُرْي لَهُ)) (مسند احمد: ٩٠ ٢٥٤)

<sup>(</sup>۷۸۰۹) تخریج: أخرجه مسلم: ۷۸۸ (انظر: ۱۹۰۰)

<sup>(</sup>٧٨١٠) تخريج: حديث صحيح، أخرجه البزار: ٢١١٨ (انظر: ٢٤٩٧٧)

(٧٨١١) - عَنْ أُمُّ كُرْزِ نِ الْكَعْبِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ يَقُوْلُ: ((ذَهَبَتِ النَّبُوَّةُ وَبَقِيَتِ الْمُبَشُّرَاتُ -)) (مسند احمد: ٢٧٦٨٢)

سیدہ ام کرز کعبیہ و الله بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم مطابع نے فرمایا: "(آئندہ) نبوت تو ختم ہوگئ ہے، البتہ خوشخریاں باتی رہ گئ ہیں۔"

(٧٨١٢) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ ال

سیدنا ابو ہر رہ و ذائشہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطابق جب نماز فجر سے فارغ ہوتے تو فرماتے: '' کیائم میں سے کسی نے رات کوکوئی خواب دیکھا ہے، میرے بعد نبوت میں سے پچھ ہاتی نہ رہے گا،صرف اچھے خواب ہی رہ جاکیں گے۔''

(٧٨١٣) - عَنْ آبِ الطُّفَيْلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْلِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَالْبُوَّةَ بَعْدِى إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ يَا الْمُبَشِّرَاتُ يَا الْمُبَشِّرَاتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْ قَالَ: ((اَلرُّويَا الْحَسَنَةُ (اَوِ قَالَ) الرُّويَا الصَّالِحَةُ)) (مسند احمد: ٢٤٢٠٥)

سیدنا ابوطفیل فالٹو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منطقاً آیا نے فرمایا:''میرے بعد نبوت میں سے سوائے مبشرات کے اور پکھ باقی نہ رہےگا۔''کسی نے کہا: اے اللہ کے رسول! میخوشخبریاں کیا ہیں؟ آپ منطقاً آیے فرمایا:''اچھے خواب۔''

فواند: ..... ان احادیث ہے معلوم ہوا کہا چھے خواب مسلمان کے حق میں مستقبل میں کسی نہ کسی خوشخبری کا پیش میں ہیں جمہ ہیں

دراصل اسلام میں پیشین گوئی کرنے کا ذریعہ صرف نبوت ہے، جس کی بنیاد اللہ تعالی کی طرف سے وحی پر ہوتی ہے اور نبوت کا سلسلہ محمد رسول اللہ منظامین آپ منطقع ہو چکا ہے۔لیکن آپ منظامین کی تصدیق کے مطابق خواب میں بھی اللہ تعالی کی طرف سے مستقبل کے کسی امرکی نشاندہی ہو جاتی ہے۔اچھا خواب نبوت کا حصہ کس طرح ہے؟ اسکلے باب میں اس کی وضاحت ہوگی۔

<sup>(</sup>۷۸۱۱) تخریج: حدیث صحیح لغیره، أخرجه ابن ماجه: ۳۸۹٦ (انظر: ۲۷۱٤۱)

<sup>(</sup>۷۸۱۲) تخریج: اسناده صحیح، أخرجه ابوداود: ۱۷ ۰۰، وأخرجه بنحوه البخاری: ۱۹۹۰ (انظر: ۸۳۱۳) تخریج: اسناده صحیح، أحرجه !ابخاری فی "التاریخ الکبیر": ٦/ ۲٤١ (انظر: ۲۳۷۹۰)

#### خوایوں کی تعبیر کا بیان 1 - (1) (353) (6) (7 - (1) (2) (1) (1) (1) بَابُ رُوْيًا الْمُومِن جُزْءٌ مِنْ اَجْزَاءِ النَّبُوَّةِ اس امر کابیان کہ مومن کا خواب نبوت کے اجزاء میں سے ہے

(٧٨١٤) عَنْ أَبِي رَزِين عَن النَّبِيِّ عِلْمَ سيدنا الورزين وَاللَّهُ بيان كرت بين كه نبي كريم من آيا خ فَسالَ: ((السرُّ وْيَسا مُعَلَّقَةٌ بِرِجْل طَانِر مَا لَهُ ﴿ فَرِمالِا: ''خواب يرندے كے ماؤں كے ساتھ لئكا وہا گہا ہے، یہ بُحَدُّ ف بِهَا صَاحِبُهَا فَإِذَا حَدَّثَ بِهَا وَقَعَتْ الله وقت تك ہے كہ جب تك الى كى تعبير نه كر دى جائے، وَ لا تُسحَدَّثُوا بِهَا إِلَّا عَالِمًا أَوْ نَاصِحًا أَوْ صَحِياً لَوْ صَحِياً لَيُ عَالِمًا أَوْ نَاصِحًا أَوْ صَحِياً لَكَ عَبِيرِ كروى حاتى ہے تو وہ واقع ہوجاتا ہے اور اس كا لَهِيبًا وَالرُّونِيا الصَّالِحَةُ جُزَّ مِن أَرْبَعِينَ فَرَصرف عالم سے يا خيرخواه سے يا عظمند سے كيا كرواورنيك

حُزْقًا مِنَ النُّبُوَّةِ-)) (مسند احمد: ١٦٢٨٤) خواب نبوت كاجاليسوال حصه بي-"

**فواند**: ..... اس حدیث ِمبارک**ہ** میں دواہم مسائل کا ذکر ہے،خواب اپن تعبیر کے مطابق واقع ہوگا،خواب کس کو بیان کرنا جاہے اور کیوں؟ دونوں کی وضاحت درج ذیل ہے۔

سيدناانس فاللهُ كلت بين كدرسول الله مطالع إلى فرمايا: ( إِنَّ السرُّ وأيا تَفَعُ عَلَى مَاتُعَبَّرُ ، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَثْلُ رَجُل رَفَعَ رجْلَهُ فَهُوَ يَنْتَظِرُ مَتَى يَضَعُهَا، فَإِذَا رَأَي أَحَدُكُمْ رُوْيًا، فَلا يُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا نَها صِه حاً أَوْ عَالِماً۔)) ..... ' خواب تعبیر کے مطابق واقع ہوتی ہے۔اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آ دمی نے اپنی ٹا نگ اٹھالی، اب وہ اس انتظار میں ہے کہ اسے کب زمین پررکھے۔ جب کوئی آ دمی خواب دیکھے تو اسے صرف کسی خیر خراه با اہل علم کے سامنے بیان کرے۔'' ( حاکم:۳۹۱/۳۹۰ صححہ: ۱۲۰)

شنخ الباني والله كلصة بين: اس حديث مين بيد صاحت كي كي ب كه خواب تبير كم مطابق واقع موتاب، عن لي رسول الله مضاعین نے جاری رہنمائی فر مائی ہے کہ ہم اپنا خواب کسی عالم یا خیرخواہ کے سامنے بیان کریں، کیونکہ یمی دو ہتماں ہیں جواس کی تاویل کرتے وقت بہترین تعبیر کا انتخاب کریں گے، پھروہ ای کےمطابق وقوع پذیرہوگی۔لیکن بلا شک دشبہ بہ قید لگانا درست ہے کہ اس خواب میں کسی نہ کسی طرح اس تعبیر کی گنجائش یا ئی جاتی ہو۔ بصورت ویگر وہ تعبیر محنن خطا قراریائے گی اوراس کی کوئی تا ٹیزنہیں ہوگی۔(واللّٰہ اعلم)

امام بخاری برانیہ نے "صحیح البخاری" کی "کتاب التعبیر" میں اس مفہوم کی طرف اثارہ کرتے ہوئے يه باب قائم كيا ب: "بَابُ مَنْ لَـمْ يَرَ الرُّ وَيَا لِأَوَّلِ عَابِرِ أَذَا لَمْ يُصِبْ " ..... أكر يبلا معير تعبير كرن مين ق بحانب نظرنہ آئے تو خواب اس کی تعبیر کے مطابق نہیں ہوگا۔ (صحیحہ: ۲۲۰)

چر امام بخاری واقعہ نے اس باب میں سیدنا عبد الله بن عباس زائنے کی ایک حدیث ذکر کی، جس میں

<sup>(</sup>٧٨١٤) تمخريج: حمديث حسن لغيره، أخرجه ابن حبان: ٦٠٥٥، والطبراني في "الكبير": ١٩/ ٣٦٣ (انطر: ۱۸۱۳)

الكور المنظمة سیدنا ابو بمرصدیق زمانین کی تعبیر کے بارے میں رسول الله مینی و آخی طبات ( اَصَبِّتَ سِعِی صَاوَ اَخیطاتَ بَغضًا۔)) ..... ''تم خواب کے بعض جھے کی تعبیر کرنے میں حق بحانب ہواور بعض میں غلطی کی ہے۔'' اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ تعبیر کرنے والے پہلے محف سے غلطی ہوسکتی ہے۔

سيدنا ابورزين عقيلي والنور بيان كرت بي كدرسول الله مطفي مين الفير في الله عليها إلا لَبيبًا أوْ حَبِيبًا۔)) (ترمذی، ابو داو د، ابن ماحه) ..... "صرف عقلمندیا اینے محت کے سمامنے اپنا خواب بیان کرو۔"

ا نام مها کیوری برانشیہ ککھتے ہیں عقلمند کے سامنے خواب بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی بہتر بن تعبیر پیش کرے گا اور بری تعبیر ہونے کی صورت میں خاموش رہے گا، رہا سلامحت کا، تو وہ صرف خوش کن تعبیر ہی بیان کرے گا۔ (تحفة الاحوذی) دراصل اسلام میں پیشین گوئی کرنے کا ذریعہ صرف نبوت ہے، جس کا سلسلہ محمد رسول اللہ مطبط آئے ہے بعد منقطع ہو چکا ہے۔ لیکن آپ مشی این کے کسی این کے مطابق خواب میں بھی اللہ تعالی کی طرف ہے مستقبل کے کسی امر کی نشاندہی ہو حاتی ہے، اس لیے اس مشابہت کی وجہ ہے اس کو نبوت کا حالیسواں حصہ کہا گیا ہے۔

مثلا دسمبر ۲۰۰۷ء کو پاکستان کی سابق وزیراعظم بےنظیرایک قاتلانہ حملے کی وجہ سے وفات پاسٹنیں، جب اس کی تدفین ہوئی تو سرگودھا کی ایک خاتون نے ہمیں بتلایا کہ وہ چندروزقبل ہو بہویہی منظر بذریعہ خواب دیکھ پچکی تھی۔اس تشم کے خوابوں کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔

قار كمين كرام! آپ كوعلم مويانه مو، آپ سے متعلقه متعقبل ميں پيش آنے والے امور كا فيصله تقدير اللي ميں موجكا ہے، وہ آپ کے حق میں خوشکن ٹابت ہوں یا پریشان کن،مثلا اولا دکی خوشخری یا فوتگی کی نمی، کاروبار میں اضافہ یااس کا مندا پڑنا، وغیرہ وغیرہ۔ کسی عقلند یا محبّ ومحبوب کے سامنے خواب بیان کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ اگر وہ کسی خوشخبری پرمشمل ہے تو وہ آپ پر وضاحت کر دے گاتا کہ آپ پرمسر تانداز میں منتظرر ہیں اور اگر وہ کمی آز مائش پرمشمل ہوتو وہ اس کی تعبير كوآپ سے مخفی رکھے گا، تاكرآپ وقت سے يہلے يريشان نہ ہوں، ہاں اگر آ زبائش آ جائے تو مبروخل كے ساتھ اس کو پرداشت کیا جائے۔

ذ بن نشین رہے کہ سیدنا عمر مزائنے کو کئی مسائل میں اللہ تعالی کے فیصلوں سے موافقت حاصل ہوئی ،لیکن اس کا سیہ مطلب نہیں کہ وہ منصب نبوت پر فائز ہو گئے۔ بعینہ ای طرح بسا اوقات منتقبل کی پیشین گوئی کرنے میں خواب کی امور نبوت سے موافقت ہو علی ہے، لیکن اس کامعنی منہیں کہ وہ حقیقی نبوت کا حصہ ہے، جوابھی تک باقی ہو۔

(٧٨١٥) عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ سيدنا جابر بن عبدالله وَالنَّهُ بيان كرت بي كه في كريم مطفيقية رَسُوْلَ اللَّهِ عِنْ يَقُوْلُ: ((رُوْيَا الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ لَهُ فِي مَايا: "مؤمن آدمي كاخواب نبوت كا حصه ہے۔ "

جُزءٌ مِنَ النَّبُوَّةِ) (مسند احمد: ١٤٧٣٧)

<sup>(</sup>٧٨١٥) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ١٤٦٨١)

سیدنا عبادہ بن صامت رہائٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مضطفراً نے فر مایا: ''مومن کا خواب نبوت کا چھیا لیسوال حصہ ہے۔''

سیدنا انس بن مالک مظافظ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مظافظ آنے نے فر مایا: '' نیک آدمی کا اچھا خواب نبوت کا چھیالیسوں حصہ ہے۔''

سیدنا ابو ہر رہ وہ وہ کا نے بھی اس طرح کی حدیث روایت کی سیدنا ابو ہر رہ وہ وہ کا سیدنا ابو ہر ایک کی سیدنا ابو

(٧٨١٦) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيُ الْمَاءِ فَوْ النَّبِيُ ((اَنَّ رُوْيَا الْمُوْمِنِ جُزْءٌ مِنْ سِتَةَ وَاَرْبَعِينَ جُزْءٌ مِنْ سِتَةَ وَاَرْبَعِينَ جُزْءٌ مِنَ النُّبُوَةِ) (مسند احمد: ٢٣٠٧٣) حَنْ النَّبُوقِ) (مسند احمد: ٢٣٠٧٧) عَنْ النَّسِ بْنِ مَالِكِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ الرَّجُلِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ الرَّجُلِ الصَّالِح جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءً مِنَ الرَّعُ مِنَ السَّالِح مُزَّةً مِنْ الرَّعُلِ الْحَسَانِةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِح جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَاَرْبَعِيْنَ جُزْءً مِنَ الرَّعُ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمِلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللِيلُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

(۷۸۱۸) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوُهُ ور (مسند احمد: ۷۱۸۳)

النُّبُوَّةِ\_)) (مسند احمد: ١٢٢٩٧)

رُسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ((﴿لَهُ سُمُ الْبُشْرِى فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ قَالَ: الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ يُبَشَّرُهَا الْمُؤْمِنُ هِى جُزْءٌ مِنْ تِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النُّبُوّةِ فَمَنْ مِنْ تِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النُّبُوةِ فَمَنْ مِنْ تِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النُّبُوةِ فَمَنْ مَنْ تِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْنًا مِنَ النُّبُوةِ وَهَمَنْ مَنْ يَسْارِهِ ثَلاثًا وَلَيْسَكُتْ وَلا فَلْيَنْ فَكُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثًا وَلْيَسْكُتْ وَلا فَلْيَنْ فَكُ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثًا وَلْيَسْكُتْ وَلا مُخْبِرْ بِهَا أَحَدًا مِنَ يَسَارِهِ ثَلاثًا وَلْيَسْكُتْ وَلا عُرْبِهِ بِهَا أَحَدًا مِنَ السَّوِهِ تَلاثًا مِنْ النَّبِي الْعَيْقِينَ عَنْ النَّبِي الْمَعْفِينَ النَّبُوقِ فِي السَّعِينَ السَعِينَ السَّعِينَ السَّعَوْنَ السَّعِينَ السَّعَالِينَ السَّعِينَ السَّعَالِينَ السَّعَالِينَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالِينَ السَّعَالَ السَّعَالِينَ السَّعَالَ السَّعَالَ السَّعَالِينَ السَّعَالَ السَّعَالِينَ السَّعَالَ السَّعَ السَعَالَ الْعَلَامُ السَّعَالَ السَعْمَالَ الْعَلَيْ السَاعِيْ السَاعِ ال

<sup>(</sup>٧٨١٠٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٩٨٧ ، ومسلم: ٢٢٦٤ (انظر: ٢٢٦٩٧)

<sup>(</sup>٧٨١٧) تخريج: أخرجه البخارى: ٦٩٨٣ (انظر: ١٢٢٧٢)

<sup>(</sup>٧٨١٨) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٢٦٣ (انظر: ٧١٨٣)

<sup>(</sup>٧٨١٩) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه البيهقي في "الشعب": ٤٧٦٤ (انظر: ٤٤٠٧)

<sup>(</sup>٧٨٢٠) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه الطبراني: ١١٧٢٧، والبزار: ٢١٢٣، وابويعلي: ٢٥٩٨ (انظر: ٢٨٩٤)

سیدنا ابن عمر فالنفر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منظ آنے فرمایا:
"اچھا خواب نبوت کا ستر واں حصہ ہے، جو خواب میں بھلائی
دیکھے تو وہ اس پر اللہ تعالی کی تعریف کرے اور اس خواب کو
بیان کرے اور جو آدمی بھلائی والے خواب کے علاوہ کوئی اور
خواب دیکھے تو وہ اپنے خواب کے شرّ سے اللہ تعالی کی پناہ
طلب کرے اور کبی کے سامنے اس کا ذکر نہ کرے، پس بیاسے
نقصان نبیں در رگائی،

(٧٨٢١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْقًا مِنَ النَّبُوَّةِ فَمَنْ رَأَى خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَلْيَذْكُرُهُ وَمَنْ رَأَى خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَلْيَذْكُرهُ وَمَنْ رَأَى خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَلْيَذْكُرهُ وَمَنْ رَأَى وَلَي خَيْرً ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ رُأَى عَيْرَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنْ شَرَّ رُوْيَاهُ وَلا يَذْكُرهُ مَا فَإِنَّهَا لا تَضُرُّهُ وَ)) (مسند احمد: ١٢١٥)

### فواند: ..... "دمسلمان كاخواب نبوت كاچھاليسوال ياسترھوال حصہ ہے۔"

چونکہ محمد رسول الله منظ وی بعد بالا تفاق رسالت و نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اس لیے اس حدیث مبارکہ ہے۔ بعض لوگوں کو اشکال سا ہوا، جس کو زائل کرنے کے لیے تین جوابات دیے گئے، آخری دو جوابات زیادہ معقول ہیں۔

- (۱) نبی کریم منظیمین کا خواب حقیقی طور پر نبوت کا حصه ہوتا ہے، جبکہ غیر نبی کا مجازی طور پر۔
- (۲) اسلام میں بلا واسطہ پیشین گوئی کرنے کا ذریعہ صرف نبوت ہے، چونکہ خواب میں بھی اللہ تعالی کی طرف سے مستقبل کے کسی امر کی نشاند ہی ہو جاتی ہے، اس لیے اس مشابہت کی وجہ سے اس کو نبوت کا چھیالیسواں حصہ کہا گیا۔
- (۳) سیدنا عمر بنالٹنئ کو کئی مسائل میں الله تعالی کے فیصلوں سے موافقت حاصل ہوئی، کیکن اس کا بیہ مطلب نہیں کہ وہ منصب نبوت پر فائز ہو گئے۔ بعینہ اس طرح بسا اوقات خواب کی نبوت سے موافقت ہو سکتی ہے، لیکن اس کامعنی پہنیں کہ حقیقی نبوت کا حصہ ہے، جوابھی تک باقی ہو۔

قار کین کرام! آپ نے درج بالا روایات میں پڑھا، نیک خواب کو نبوت کا چالیسواں، چھیالیسواں، انچاسواں اور سر ھواں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ ان سب احادیث میں کوئی تضاد اور منافات نہیں ہے، اس اختلاف کا تعلق خواب دیکھنے والوں سے ہے، جو جتنا نیک ہوگا، اتنا ہی اس کا خواب سچا ہوگا، جیسا کہ اگلی حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ جو عام گفتگو میں زیادہ سچا ہوگا۔

<sup>(</sup>٧٨٢١) تـخـريـج: حديث صحيح، أخرج الشطر الاول منه مسلم: ٢٢٦٥، والشطر الثاني الطبراني في "الاوسط": ٢١٦٩ (انظر: ٦٢١٥)

# گڑ سُنے المال کی بینے ہے۔ کہ گہاں گئی گڑی گڑی ہے۔ کہ گڑی گئی ہے۔ بَابُ اَنُواعِ الرِّوْیَا وَمَا یَفْعَلُ مَنُ رَاٰی مَا یَکُرَهُ خوابوں کی اقسام اور اس چیز کا بیان کہ مکروہ خواب دیکھنے والا کیا کریے

سیدنا ابو ہر یہ و فائین ایان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطابق آنے نے فرمایا: '' آخری زمانے میں مؤمن کا خواب جھوٹا نہ ہوگا اور تم میں سب سے زیادہ سچا اس کا خواب ہے، جو زیادہ سچ بولئے والا ہوگا۔خواب کی تین اقسام ہیں: اچھا خواب، یہ اللہ تعالی کی طرف سے خوشخبری ہے، وہ خواب جو آ دمی کے دلی خیالات ہوتے ہیں، عملین کرنے والا خواب، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، عملین کرنے والا خواب، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جب تم میں سے کوئی ایک ایسے خواب کو دیکھے جو ناپند کرتا ہے، تو وہ کسی سے بیان نہ کرے اور کھڑا ہواور نماز پر ھے۔' سیدنا ابو ہر یہ و ڈائنڈ کہتے ہیں: مجھے خواب میں بیڑی دین میں دیکھنا پند ہے اور طوق دیکھنا ناپند ہے، کیونکہ بیڑی دین میں مضبوطی کی علامت ہے، نبی کریم مشابق آنے فرمایا: ''مؤمن کا خواب نبوت کا چھیالیسواں حصہ ہے۔'

# فواند: ....اس مدیث میں خواب کی تین اقسام بیان کی گئیں ہیں:

- (۱) ایسا خواب، جے دیکھنے والا اپنے حق میں یا کسی کے حق میں بشارت خیال کرتا ہے اور تعبیر کرنے والے بھی اس کی موافقت کرتے ہوں، مثلا اذان سننا، نبی کریم میشے مین کودیکھنا، تلاوت کرنا، وغیرہ۔
- (۲) براخواب، جس میں بندہ ڈرجاتا ہے یا کسی اعتبار ہے وہ اس پر گراں گزرتا ہے، مثلا سر کٹ جانا، مختلف انداز میں ڈرایا جانا، کسی گناہ کی وجہ ہے بے عزتی ہونا، وغیرہ۔ جیسا کہ سیدنا جابر خالٹیئ سے روایت ہے کہ ایک آدمی بارگاہ نبوت میں آیا اور کہا: میں نے خواب میں دیکھا کہ میراسر قلم کیا جارہا ہے۔ آپ میٹنے تایی مسکرائے اور فرمایا: ''جب شیطان تم سے نیندگی حالت میں کھیانا شروع کر دیتو لوگوں کو بیان مت کیا کرو۔'' (مسلم)
- (٣) ایسے خواب، جن کو برا کہا جا سکتا ہے نہ اچھا، مثلا بعض لوگ دن کوکام کاج کے دوران جو کچھ کہتے ہیں، اسے اپنے خواب میں دوہراتے رہتے ہیں۔ایسے خواب بے حقیقت ہوتے ہیں۔

صدیث کے آخری جھے میں بیڑی کو پسنداورطوق کو ناپسند کیا گیا ہے، دراصل اللّٰہ تعالی نے قرآن میں مجید میں طوق کوجہنمیوں کی صفت قرار دیا ہے، اس لیے اس کو ناپسند کیا گیا اور بیڑی ہے مراد'' دین میں ثابت قدمی'' ہے، یہ معنی اس

(٧٨٢٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٢٦٣ (انظر: ٧٦٤٢)

## کی در کتا ہے کہ بیڑی کو کا کہ ہیں ہوکہ گنا ہوں سے رک جانے سے کنامہ ہے، مثلا ایمان بندے کو باطل کی طرف حانے سے رکتا ہے، موکہ کی بیڑی بیڑی کا میں بیڑی میں بیڑی ہے۔ طرف حانے سے رکتا ہے، موکہ کی بیڑی سے۔

اس حدیث سے ایک اور اہم سبق ہیماتا ہے کہ لوگ جس آ دمی کو صادق اور امین خیال کریں گے، اس کا خواب زیادہ

سيا ہوگا۔

سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُذْرِيُ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهَا وَلَيُحَدُّثُ بِهَا فَإِذَا رَأَى فَلْيَحْمَدِ اللّهُ عَلَيْهَا وَلَيُحَدُّثُ بِهَا فَإِذَا رَأَى فَلْيَحْمَدِ اللّهُ عَلَيْهَا وَلَيُحَدُّثُ بِهَا فَإِذَا رَأَى فَلْيَحْمَدِ اللّهُ عَلَيْهَا وَلَيُحَدُّثُ بِهَا فَإِذَا رَأَى الشَّيْطَانِ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنْ شَرَّهَا وَلا يَذْكُرُهَا لِأَحَدُ اللهِ فَإِنَّهَا لا يَضُرُّهُ اللهِ عَنْ السَّيْطَانِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

(٧٨٢٥) ـ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ كُنْتُ أَرَى الرُّوْيَا أَعْرِى مِنْهَا غَيْرَ أَنِّى لا كُنْتُ لاَرَى الرُّوْيَا أَزْمَّ لُ (وَفِي رِوَايَةٍ: إِنْ كُنْتُ لاَرَى الرُّوْيَا تُسَمَّرِ ضُنِيْ) حَتَّى لَقِيتُ أَبَا قَتَادَةً فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَحَدَّثَنِى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله فَلَكُ للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلْهُ وَالْحُلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ: ((الرُّوْيَا مِنَ اللهِ وَالْحُلْمُ

نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی وہ خواب دیکھے، جے وہ ٹاپند

کرتا ہوتو وہ تین بارا پنی باکمیں جانب تھوکے اور تین بار شیطان

ے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرے (یعنی اَعُدوْ ذُبِ اللّٰهِ مِنَ

الشَّيْطُن الرَّجِيْم بِرْهِ ) اورجس پہلو كے بل ليا موا مو،

سیدنا ابوسلمہ خلافی سے مردی ہے، دہ کہتے ہیں: میں ایسے خواب دیکھا کرتا تھا کہ جن کے ڈر سے مجھے بخار ہوجاتا تھا ادر میں چادر تک نہیں اوڑھ سکتا تھا، (ایک روایت میں ہے: میں ایسے خواب دیکھا، جو مجھے بھار کر دیتے تھے) ایک دن میں سیدنا ابوقادہ خلافی سے ملا اور ان سے اس چیز کا ذکر کیا، انہوں نے مجھے یہ صدیث بیان کی، نبی کریم میشے تھیے نے فرمایا: ''اچھا خواب

وہ پہلویدل لے''

<sup>(</sup>٧٨٢٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٩٨٥، ٧٠٤٥ (انظر: ١١٠٥٤)

<sup>(</sup>۲۸۲٤) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۲۲۲ (انظر: ۱٤٧٨٠)

<sup>(</sup>٧٨٢٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٠٠٥، ومسلم: ٢٢٦١ (انظر: ٢٢٥٢٥)

المراج ا

الله تعالی کی جانب ہے ہےاور گندےخواب شیطان کی طرف سے ہیں، جبتم میں سے کوئی ایبا خواب دیکھے جواسے ناپند ہوتو اس کی کسی کوخبر نہ دے اور ما کس حانب تین مرتبہ تھو کے اوراس کے شرّ سے اللہ تعالی کی بناہ طلب کرے، (اس کو ذہن نشین کر لینا چاہے کہ ) یہ خواب اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔'' سفیان راوی نے ایک بار اس طرح روایت بیان کی: وہ كوئى نابنديده چيزنبين ديكھے گا۔" ايك روايت ميں ہے: "جبتم میں سے کوئی پندیدہ خواب دیکھے تو وہ صرف اس کے سامنے بیان کرے جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔''

مِنَ الشَّيْطَانِ فَمَنْ رَأْي رُؤْيَا يَكُرَهُهَا فَلا يُخبرُ بِهَا وَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثًا وَلْيَسْتَعِذْ الله مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لا تَضُرُّهُ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّـةً أُخْرَى فَإِنَّهُ لَنْ يَرَى شَبْئًا يَكُرَهُهُ الْوَفِي رِوَايَةٍ: وَإِذَا رَأَى أَحَـدُكُمْ مَا يُحِبُ فَلا يُحَدِّثُ بِهَا إِلَّا مَنْ يُحِبُّ).)) (مسند (YYN9Y)

فواند: .....برے خواب كِشر سے يناه ما تكنے كے ليے يہ جمله كها جاسكتا ہے: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرٌّ هٰذَهِ الرُّونَيَا۔ ان تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ بندے کوایسے برے خواب آسکتے ہیں ، جن کی وجہ سے وہ بریشان ہوسکتا ہے، یا ڈر سَكّا ہے، کیکن اللہ تعالی پرایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مِشْغَرْتِ کی ہدایات کے مطابق ایسے خوابوں اوران کے شرّ سے بیخے کے لیے مختلف مسنون طریقے استعال کیے جائیں اور یہ یقین رکھا جائے کہان خوابوں کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ براخواب د كيضے والے كو درج ذيل امور سرانجام دينے جائے:

- (۱) نماز برمنا
- (۲) ما ئیں جانب تین دفعہ تھو کنا اور برے خواب سے اللّٰہ تعالی کی بناہ طلب کرنا۔
  - (٣) شبطان ہے الله تعالی کی یناہ طلب کرنا اور اینا پہلویدل لینا۔

بَابُ أَحْسَنِ اَوُقَاتِ الرُّوْيَا وَوَعِيْدِ مَنْ كَذَبَ فِي الرُّوْيَا مُتَعَمِّدًا خواب ویکھنے کے بہترین اوقات اورخواب کے بارے میں جان بوجھ کر حبوث بولنے والے کی وعید کا بیان

(٧٨٢٦) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ ن الْخُدْرِيِّ قَالَ: سيدنا ابوسعيد خدرى فالله الله عين كرتم السَّاللة الم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((اَصْدَقُ الرُّونَيَا فَ فِرايا:"سب سے زیادہ سی خواب وہ ہے، جو سحریوں کے وقت آتا ہے۔''

بالْاسْحَارِ) (مسند احمد: ١١٢٦٠)

<sup>(</sup>٧٨٢٦) تىخىرىج: اسناده ضعيف لضعف دراج بن سمعان في روايته عن ابي الهيثم، أخرجه الترمذي: ۲۲۷٤ (انظر: ۱۱۲٤٠)

#### المنظم ا

سیدنا عبدالله بن عمر رہ النفظ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطابع آئے اللہ اللہ بن عمر رہ النفظ بیان کرتے ہیں کہ نبی آئکھوں کو نبید میں وہ کچھ دکھائے، جوانہوں نے دیکھا نہ ہو۔''

(٧٨٢٧) - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

فوائد: .... اس حدیث کامفہوم یہ ہے کہ وہ جھوٹے خواب بیان کرتا ہے۔

(۷۸۲۸) عَنْ عَلِى بْنِ آبِى طَالِبِ وَكُنْ عَنِ النَّبِيِّ فَيُ اللَّهِ قَالَ: ((مَنْ كَذَبَ عَلَى عَنِي النَّبِيِّ فَيُ قَالَ: ((مَنْ كَذَبَ عَلَى عَيْنَهِ ، كُلُفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَقْدًا بَيْنَ طَرَفَى شَعِيْرَةٍ -)) (مسند احمد: ۱۰۷۰)

(٧٨٢٨) ـ وَعَنْهُ فِي أُخْرَى يَرْفَعُهَا قَالَ: ((مَنْ كَذَبَ فِيْ حُمْلِهِ كُلِّفَ عَقْدَ شَعِيْرَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ )) (مسند احمد: ٥٦٨)

سیدناعلی بن ابی طالب رفائش بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشاطقات اسے فرمایا: ''جواپی آنکھوں پر جموث بولتا ہے، روز قیامت اسے یہ تکلیف دی جائے گی کہ وہ جو کے دانے کے دو کناروں میں گرہ لگائے۔''

سیدنا علی بناتی سے ایک دوسری روایت میں مروی ہے کہ نبی کریم مینی مین نبی ایک دوسری روایت میں مروی ہے کہ نبی رمی مینی مینی مینی مینی کی کہ وہ جو کے دانے میں گرہ لگائے۔''

فواند: ..... یعنی ایسا آدمی اس وقت تک مبتلائے عذاب رہے گا، جب تک جو کے دانے میں گرہ نہ لگا لے اور گرہ لگانہیں سکے گا، الله تعالی کی بناہ۔

جھوٹے خواب کی مذمت کی ہے وجہ بھی ہو عتی ہے کہ اس کے سچایا جھوٹا ہونے کی تحقیق کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، بس وہ سب کچھ ماننا پڑے گا جو وہ اپنے خواب کے بارے میں بیان کررہا ہوگا، ویسے تو کسی گواہی یا اندازے سے جھوٹا آ دمی پکڑا جاتا ہے۔

(۷۸۲۹) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ فَيَ النَّبِيِّ مِنْ النَّبِيِّ الْمَنْ كَذَبَ فِي الرَّوْفِ الرَّا عَنِ النَّبِوَ أَنْ الْمَتَعَمَّدًا فَلْيَتَبَوَّا فَلْيَتَبَوَّا فَلْيَتَبَوَّا فَلْيَتَبَوَّا فَلْيَتَبَوَّا فَلْيَتَبَوَّا فَمْ النَّالِ مِنْ النَّالِ فَي الرَّمِ النَّالِ فَي النَّذِي النَّالِ فَي النَّذِي الْمُنْ النَّالِ فَي النَّلِي الْمُنْ النَّالِ فَي النَّالِ فَي النَّالِ فَي النَّالِ فَي النَّالِ فَي النَّالِ فَي النَّالِ الْمُنْ النَّالِ فَي النَّالِ الْمُنْ النَّالِ فَي النَّالِ الْمُنْ النَّالِ فَي النَّالِ الْمُنْ النَّالِ الْمَالِ الْمُنْ النَّالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ النَّالِ الْمَالِمُ النَّالِ الْمَالِمُ النَّالِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ النَّالِ الْمَالِمُنْ النَّالِ الْمَالِمُ النَّالِ الْمَالِمُ النَّالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُنْفِقِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

فواند: ..... لوگ اپن شهرت ، ناموری اور نیک نامی کے لیے جھوٹے خوابوں کا سہارا لیتے ہیں ، ان احاد بث میں خلاف حقیقت خواب بیان کرنے کوسب سے بڑا جھوٹ کہا گیا ہے اور اس کو عذاب کی وعید بھی سائی گئی ہے۔

<sup>(</sup>٧٨٢٧) تخريج: أخرجه البخارى: ٤٣٠٧(انظر: ٥٧١١)

<sup>(</sup>۷۸۲۸) تخریج: حسن لغیره، أخرجه الترمذی: ۲۲۸۱(انظر: ۱۰۷۰)

<sup>(</sup>٧٨٢٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٧٨٢٩) تخريج: حسن لغيره (انظر: ١٠٨٩)

# المَّنْ الْمُلْكَ مِنْ الْمُلْكَ مِنْ الْمُلْكَ مِنْ الْمُلْكَ مِنْ الْمُلْكُونِ الْمُرْدُيَّا فَي تَأْوِيُلِ الرُّوْيَا فَالْمُ وَيَا فَالْمُونِ الْمُرُونِيَا فَالْمُونِيَا فَالْمُونِيَا فَالْمُونِيَا فَالْمُونِيَا فَالْمُونِيَا فَالْمُونِيَا فَالْمُونِيِّةِ فَالْمُونِيِّةُ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُونِيِّةُ فَالْمُونِيِّةُ فَالْمُونِيِّةُ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُؤْمِيِّةُ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُؤْمِنِيِيْ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُؤْمِيِّةُ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَلْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُؤْمِيْرِيْمُ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُؤْمِنِيِيْمِ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُؤْمِنِيِّ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُؤْمِيْمِ فَالْمُؤْمِنِيِّةُ فَالْمُؤْمِنِيِّ فَالْمُؤْمِنِيِّ فَالْمُؤْمِنِيِّ فَالْمُؤْمِنِيِّ فَالْمُؤْمِنِيِّ فَالْمُؤْمِنِيِّ فَالْمُؤْمِنِيِّ فَالْمُؤْمِنِيِّ فَالْمُؤْمِنِيِّ فَالْمُؤْمِنِيِيْمُ فَالْمُؤْمِنِيِّ فَالْمُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُلِمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْمِنِيْمِ فَالْمُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْمُ مِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مِ

سيدنا عبدالله بن عباس والنفؤ بيان كرتے ميں: ايك آ دمى رسول و یکھا، کیا و کھتا ہوں کہ ایک سائباں ہے،اس سے تھی اور شہد فیک رہا تھا، میں نے دیکھا کہلوگ اُس سے چُلو بھررہے ہیں، کوئی زیادہ لے رہا ہے اور کوئی کم ۔ادھراکی ری ہے، جوزمین ے آسان تک پہنچ رہی ہے۔ میں نے آپ کود یکھا کہ آپ نے اس کو پکڑا اور اور چڑھ گئے، چرایک دوسرے آ دی نے اس کو پکڑا اور وہ بھی جڑھ گیا، پھرایک تیسرے آ دمی نے پکڑا، اور وہ بھی ادیر جڑھ گیا، پھر ایک آ دمی نے اس کو پکڑالیکن وہ رى ثوث كى، كيراسے جوڑا كيا۔ ابوبكر رفائن نے كہا: اے الله ك رسول! ميرے مال باب آب ير قربان مول، آپ مجھے اجازت دی میں اس کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ آ ب مشکر آنے نے فرمایا: ''( مھیک ہے) تم اس کی تعبیر بیان کرو۔'' ابو بکر زائٹھ نے کہا: سائبان اسلام ہے اور اس سے میکنے والے شہد اور کھی سے مراد قرآن کی مضاس ہے۔ پس کوئی قرآن کا زیادہ حصہ سکھنے والا ہے اور کوئی مم اور جو آسان سے زمین تک چہنینے والی ری ہے، وہ حق ہے، جس پر آپ قائم ہیں۔اللہ تعالیٰ آپ کواس کے ذریعے سربلند فرمائے گا۔ پھراس کوایک آ دمی پکڑے گا، وہ بھی اس کے ساتھ بلندی پر فائز ہوگا، پھراس کوایک دوسرا آ دمی کیڑے گا وہ اس کے ساتھ بلند ہوگا، پھر اس کو تیسرا آ دمی بکڑے گا، پس دہ ٹوٹ جائے گی۔ پھراس کو جوڑا جائے گا، پھر وہ اس کے ساتھ بلند ہوگا۔ اے اللہ کے رسول! میرے مال باب آب برقربان مول، مجھے بتلائے میری یہ بیان کروہ

(٧٨٣٠) عَن ابْن عَبَّاسِ: أَنَّ رَجُلاً أَتْي رَسُولَ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الَّلَيْلَةَ فِي الْمَنَام ظُلَّةً تَنْطِفُ بِالسَّمَنِ وَالْعَسَلِ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّفُونَ مِنْهَا، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَدِيلُ، وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الأرض إلى السَّمَاءِ، فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ، ثُمَّ أَخَذَبِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلابِهِ، ثُمَّ أَخَذَهُ رَجُلُ آخَرُ فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَهُ رَجُلٌ فَانْقَطَعَ، ثُمَّ وُصِلَ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرِ: يَـارَسُولَ الـلَّهِ! بِأَبِي أَنْتَ! واللَّهِ! لَتَدَعُنِي فَأَعْبُرَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ فِي لَهُ: ((أُعْبُرْهَا.)) قَالَ: أَمَّا الظُّلَّةُ: فَالإسْكَامُ، وأَمَّا الَّذِي يَسْطِفُ مِنَ الْعَسَلِ وَالسَّمَنِ، فَالْقُرْآنُ جَلاوَتُهُ تَنْسِطِفُ، فَالْمُسْتَكْثِرُ مِنَ الْقُرْآنِ وَالْمُسْتَقِلُ، وأمَّا السَّبَبُ الْوَاصِلُ مِنَ السَّمَاءِ إلَى الْأَرْضِ، فَالْحَقُّ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ تَأْخُذُهِ فَيُعْلِيْكَ اللَّهُ، ثُمَّ يَأْخُذُهِم رَخُلٌ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَعْلُو بِهِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِهِ رَجُلٌ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوصَلُ لَهُ فَيَعْلُوْ بِهِ، فَأَخْبِرْنِي يَارَسُولَ اللُّهِ! بِأَبِي أَنْتَ! أَصَبْتُ أَدْ أَخْطَأْتُ؟ قَالَ النَّبِي عِنْ: ((أَصَبْنَ بَعْضَا وَأَخْطَأْتَ بَعْضًا ـ)) قَالَ: فَوَاللَّهِ لَتُحَدِّثَنَّى بِالَّذِي

<sup>(</sup> ۷۸۳۰) تخريج: أخرجه البخاري (انظر: )

الرين المراج ال أَخْطَأْتُ، قَالَ: ((لاتُنقيهم ))(مسند تعبير صحيح به غلط؟ ني كريم السَّلَاتِي ني فرمايا: "بعض حصه درست بیان کیا اور بعض میں غلطی کی۔' سیدنا ابو بکر زائنہ نے کہا: الله کی قتم! آپ ضرور میری غلطی کو بیان کریں گے۔ آب ﷺ نے فرماہا ''ابو بکر اقتم نہ اٹھا کہ''

احمد: ۲۱۱۳)

فهاند: .....اس مديث مين دوامور قابل وضاحت بن:

(۱) نبی کریم منت کیل کا ابو بکرصدیق کی قتم پوری نه کرنا اور .....(۲) اس خواب اوراس کی تعبیر کامفهوم په مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان برقتم ڈال دے تو وہ اسے پورا کرے، جبیبا سیدنا براء بن عازب ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مضفی آنے ہمیں سات امور کا حکم دیا، (ان میں سے ایک یہ تھا کہ) کہ ((إِبْرَارُ الْمُقْسِم)) ..... "قتم دين والي كاتم كويوراكيا جائ ـ" ( بخارى: ٥٨٦٣)

اس حدیث میں سیدنا ابو بمرصدیق وہائنڈ نے نبی کریم مشکر آپا رقتم ڈالی الین آپ مشکر آپ مشکر آپ نے اسے بورا نہ کیا، بلکہ دوبارہ قتم نہ اٹھانے کی تلقین کر دی۔ امام نووی نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اس موقع پرسیدنا ابو بکر کی قتم پوری کرتے ہوئے نی کریم مشاری کا جواب دیے میں کوئی مفسدت یا کوئی مشقت تھی، جس کی وجدسے آپ مطابق آیا نے جواب دینا نامناسب سمجھا ممکن ہے کہ مفسدت سے مرادسید ناعثمان زہائشہ کاقبل اوراس موقع برجنگوں اورفتنوں کے نمودار ہونے کی خر دینا ہو،جس سے مسلمان وقت سے پہلے ممگین ہو جائیں گے۔ (شرح مسلم) کوئی اور وجہ بھی ہوسکتی ہے۔معلوم ہوا کہ قتم اٹھانے والے کو قتم یوری کرنی جاہیے، بشرطیکہ ایسا کرنے میں کوئی مفسدت اور خرابی نہ ہو۔

(٢) خواب كى وضاحت: نى كريم مطاع الله كالته تين افراد كا ذكركيا كياب، يهل فرد سے مراد خليف أول سيدنا ابو بكر صديق مُنْ اللهُ ، دوسرے سے مراد خليفہ ثانی سيدنا عمر فاروق وَاللَّهُ اور تيسرے سے مراد خليفه ثالث سيدنا عثان وَاللَّهُ میں ۔ لیکن تیسرے فردیر ری کے ٹوٹ جانے سے کیا مراد ہے؟ اس کے دو جواب دیے گئے ہیں: (۱)ممکن تھا کہ سیدنا عثان بھائنئة ان قضایا کی بنا برصدیق و فاروق کو ندمل یا تے ، جن کا لوگوں نے انکار کر دیا تھا، اس خلا کوری کے کٹنے سے تعبیر کیا گیا، بھران کے حق میں شہادتیں دی گئیں تو وہ ان کے ساتھ مل گئے ادر ان کی خلافت مکمل ہوگئی۔ (۲)ری کے ٹو منے سے مرادسید ناعثان مٰٹائنڈ کاقتل ہے، پھرسید ناعلی مٰٹائنڈ کے ذریعے اس ری کو جوڑا گیا۔لیکن اس پریہاعتراض وارد ہوتا ہے کہ عمر خاٹنٹۂ بھی قبل ہوئے تھے، ان کی شہادت کوری کے ٹوٹنے سے تعبیر کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کا جواب مید دیا گیا کہ ان کاقتل مخصوص عداوت کی بنا برتھا، جبکہ سیدنا عثان زہائشہ کاقبل اس ولایت کی وجہ سے تھا، جس کے ذریعے وہ بلند موئے تھ\_ (تلخیص از عون المعبود)

ت منه دیں ہے: ..... نی کریم مشیّقاً نے سیدنا ابو بکر مِفائقۂ کی غلطی کی وضاحت کیوں نہیں گی؟ مذکورہ بالا وجہ کے علاوہ اں سے بہاستدلال کرنا بھی درست ہے کہ اگر کسی خواب کی تعبیر نہ کرنے میں کوئی مصلحت ہو یا تعبیر کرنے سے کوئی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### 

مفسدت لازم آتی ہوتو تعبیر کرنے والے کو خاموش رہنا چاہیے۔

(٧٨٣١) - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَالْتَ فِي الْمَنَامِ كَالَّ بِيَدِى قِطْعَةَ السَّبْرَقِ وَلا الْمَنَامِ مَكَانَ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ بِي الْبِيرُبِهَا اللَّي مَكَانَ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ بِي الْبِيرُبِهَا اللهِ اللهِ مَكَانَ مِنَ الْجَنَّةِ اللهِ فَقَصَّتُهَا حَفْصَةُ عَلَى النَّبِي فَقَى فَقَالَ: (اللهِ مَكَانَ رَجُلٌ صَالِحٌ أَوْ إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ أَوْ إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ مَا وَالَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلٌ صَالِحٌ ـ)) (مسند احمد: ٤٤٩٤)

سیدنا ابن عمر بنالی بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ریشم کا فکڑا ہے، جنت میں جس جگہ کی طرف اشارہ کرتا ہوں، وہ مجھے اڑا کرلے جاتا ہے، جب سیدہ هفسہ ونالی ان نی کریم میں تی کریم میں تی کریم میں تی کریم میں تی کہ کے سامنے بیہ خواب بیان کیا تو آپ میں کی تعمیر بیہ ہوئی کہ ) تمہارا ہوائی عبداللہ نیک آ دمی ہے۔''

جب مجھے یہ تفصیل بتائی گئی تو اس وقت بیر حدیث مبارکہ ذہن میں آگئی کہ جنت میں اڑنے والے گھوڑے ہوں گے۔اے اللّٰہ کریم! میری المیہ کومیرے ابو جان کے خواب کا حقیقی مصداق بنا دے اور ان کو جنت کی بہاروں میں لطف اندوز ہونے کا موقع عطا فرما۔ آمین ثم آمین، یارب العالمین۔

الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهُ صَلَّى اللهُ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ وَسَلَّم إِذَا رَأْى رُوْيَا قَصَّهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْ وَسَلَّم قَالَ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَنْ أَزَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَنْ أَزَى رُوْيَا فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَنْ أَزَى مَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَنْ أَنْ وَكُنْتُ عَلَيْهِ مَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ وَكُنْتُ عُلَامًا شَابًا عَزَبًا فَكُنْتُ وَسَلَّم قَالَ فَرَبًا فَكُنْتُ صَلَّى اللهِ وَسَلَّم قَالَ فَرَبًا فَكُنْتُ مَا اللهِ وَسَلَّم قَالَ فَرَأَيْتُ فِي اللهِ وَسَلَّم قَالَ فَرَأَيْتُ فِي

سیدنا ابن عمر و النفز بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطاق آن کی حیات مبارکہ میں جب کوئی آدمی خواب دیکھا تو وہ آتا اور نبی کریم مطاق آن کے پاس آگر وہ خواب بیان کرتا، میری بھی آرزوتھی کہ میں بھی کوئی خواب دیکھوں اور نبی کریم مطاق آن پر بیان کروں، میں غیر شادی شدہ نو جوان تھا اور نبی کریم مطاق آن کے عہد مبارک میں مجد میں سویا کرتا تھا، میں نے خواب میں ویکھا کہ دو فرشتوں نے مجمعہ کرتا تھا، میں نے خواب میں ویکھا کہ دو فرشتوں نے مجمعہ کرا ہے اور مجمعے آگ کی جانب لے جارہے ہیں، وہاں ایک منڈ رہے قی ہے اور

<sup>(</sup>٧٨٣١) تخريج: أخرجه البخاري: ١١٥٦، ٧٠١٥، ومسلم: ٢٤٧٨ (انظر: ٤٤٩٤)

<sup>(</sup>٧٨٣٢) تخريج: أخرجه البخاري: ١١٢١، ١١٢١، ٣٧٣٨، ومسلم: ٢٤٧٩ (انظر: ٦٣٣٠)

#### الريان كالبيان كالمراجعة المراجعة المر

النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّوْ وِإِذَا لَهَا النَّارِ فَإِذَا هِي مَطُوِيَّةٌ كَطَى الْبِنْ وَإِذَا لَهَا قَرْنَان وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ قَرْنَان وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَعُودُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ فَعَقَلَ لِي لَنْ تُرَاعَ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةً فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ فَقَصَّتْهَا حَفْصَةً فَقَصَّتُهَا كَفُصَةً فَقَصَّتْهَا حَفْصَةً فَقَصَّتُهَا كَفُصَةً فَقَصَّتُهَا عَفْصَةً فَقَصَّتُهَا حَفْصَةً فَقَصَّتُهُا حَفْصَةً فَقَصَّتُهَا عَلْمُ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ اللهُ وَكَانَ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ وَكَانَ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَا قَلِيلًا وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

(٧٨٣٣)-عَنْ وَاهِبِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَهُ قَالَ رَأَيْتُ السّمَا يَرَى النَّائِمُ لَكَأَنَّ فِي إِحْدَى إِصْبَعَى فِي مَنْ وَفِي النَّائِمُ لَكَأَنَّ فِي إِحْدَى إِصْبَعَى سَمْنًا وَفِي النَّائِمُ لَكَأَنَّ فِي عَسَلًا فَأَنَا أَلْعَقُهُمَا سَمْنًا وَفِي الْأُخْرَى عَسَلًا فَأَنَا أَلْعَقُهُمَا فَلَدَمَّا أَصْبَحْتُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: ((تَقْرَأُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: ((تَقْرَأُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: ((تَقْرَأُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالْهُرْقَانَ )) فَكَانَ اللّهِ يَعْرَوُهُ هُمَا وَاللّهُ الْحَد: ٧٠ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: ()

(٧٨٣٤) - قَالَ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ: رَأَيْتُ رُؤْيَا وَأَنَا أَكْتُبُ سُورَةَ ص قَالَ فَلَمَّا بَلَغْتُ السَّجْدَةَ رَأَيْتُ الدَّوَاةَ وَالْقَلَمَ وَكُلَّ شَيْءٍ بِحَصْرَتِى انْقَلَبَ سَاجِدًا قَالَ فَقَصَصْتُهَا

اس کے دوستون تھے، اس میں پھھلوگ تھے، جنہیں میں پہچانتا تھا میں نے یہ دکھ کر کہنا شروع کردیا: میں آگ سے اللہ تعالی کی بناہ مانگنا ہوں، میں آگ سے اللہ تعالی کی بناہ مانگنا ہوں، میں آگ سے اللہ تعالی کی بناہ مانگنا ہوں، ان دوفرشتوں کو ایک اور فرشتہ ملا، اس نے مجھ سے کہا: عبداللہ آپ ہرگز نہ ڈریں، میں نے یہ خواب اپنی بہن سیدہ هفصہ وفالخوا کو بیان کیا، انہوں نے اس کا نبی کریم میش آئی ہے ذکر کیا، آپ میش کی نے فرمایا: ''عبداللہ اچھا آدمی ہے، بس ایک بات ہے کہ آگر وہ رات کو قیام کرنا شروع کر دے (تو بہت اچھا ہو ہے کہ آگر وہ رات کو قیام کرنا شروع کر دے (تو بہت اچھا ہو عبداللہ دفائش رات کو کم ہی سویا کرتے تھے (یعنی رات کا زیادہ عبداللہ دفائش رات کو کم ہی سویا کرتے تھے (یعنی رات کا زیادہ حصہ عبداللہ دفائش رات کو کم ہی سویا کرتے تھے (یعنی رات کا زیادہ حصہ عبداللہ دفائش رات کو کم ہی سویا کرتے تھے (یعنی رات کا زیادہ حصہ عبداللہ دفائش رات کو کم ہی سویا کرتے تھے (یعنی رات کا زیادہ حصہ عبداللہ دفائش رات کو کم ہی سویا کرتے تھے (یعنی رات کا زیادہ حصہ عبداللہ دفائش رات کو کم ہی سویا کرتے تھے (یعنی رات کا زیادہ حصہ عبداللہ دفائش میں مھروف رہتے تھے)۔

سیدناعبدالله بن عمرو بن عاص زلاند بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں ویکھا، جیسے سونے والا ویکھتا ہے گویا کہ میری دو انگیوں میں سے ایک پر گھی لگا ہے اور دوسری پر شہد اور میں دونوں انگیوں کو چاٹ رہا ہوں، جب صبح ہوئی تو میں نے نبی کریم مشتائی نے سے اس خواب کا ذکر کیا، آپ مشتائی نے تعبیر بتائی کہ ''تم دو کتا ہیں تو رات اور قرآن مجید پر معو گے۔'' پی وہ بددونوں کتا ہیں پڑھتے تھے۔

سیدنا ابوسعید خدری خالفو الله عنه سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے خواب دیکھا کہ میں سورہ کس لکھ رہا ہوں، جب میں سجدہ والی آیت پر پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ دوات، قلم اور میرے اردگردموجود ہر چیز نے سجدہ کیا، جب میں نے بیخواب

<sup>(</sup>٧٨٣٣) تخريج: اسناده حسن، أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار": ٧٧٦ (انظر: ٧٠٦٧) (٧٨٣٤) تخريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، بكر بن عبد الله المزنى لم يسمع من ابي سعيد الخدري، أخرجه الحاكم: ٢/ ٤٣٢، والبيهقي: ٢/ ٣٢٠ (انظر: ١١٧٤١)

الكار منظال المولاد المنظام المولاد المولد المول

عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ يَسْجُدُ بِهَا۔ (مسند احمد: ١٧٦٣)

(٧٨٣٥) عَنْ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزِيْمَةَ الَّذِى خُزَيْمَةَ الَّذِى جُنَيْمَةَ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَادِی وَخُزَیْمَةُ الَّذِی جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلیْنِ قَالَ ابْنُ شِهابِ فَخَرَیْمَةَ عَنْ عَمّهِ وَکَانَ فَخُرَرِیٰی عُمَارَةُ بْنُ خُزَیْمَةَ عَنْ عَمّهِ وَکَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ أَنَّ خُزَیْمَةَ بْنَ ثَابِتِ رَأَى فِی النّوْمِ وَسَلّمَ أَنَّ خُزَیْمَةَ بْنَ ثَابِتِ رَأَى فِی النّوْمِ اللهِ صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّمَ فَجَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلّی اللهِ صَلّی رَسُولُ اللهِ صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّمَ فَخَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلّی الله عَلیْهِ وَسَلّمَ فَسَجَدَ مَلْی جَبْهَتِهِ۔ (مسند احمد: ۲۲۲۳۰)

(٧٨٣٦) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) اَخْبَرَنِيْ عُمَارَةُ بُنُ خُزَيْمَةً رَاىٰ فِي الْمَنَامِ عُمَارَةُ بُنُ خُزَيْمَةً رَاىٰ فِي الْمَنَامِ اللّهِ عَمَّا وَهُ بُرَهُ مَا أَنَّ خُزَيْمَةً رَسُولِ اللّهِ عَلَى جِبْهَةِ وَسُولِ اللّهِ عَلَى خَرَيْمَةُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى خَبَرَهُ، قَالَ: فَاضْ طَجَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى خَبَرَهُ، قَالَ لَهُ: فَاضْ طَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَى خَبْهَ فَا اللهِ عَلَى جَبْهَةِ (صَدِّقُ رُوْيَاكَ ـ) فَسَجَدَ عَلَى جِبْهَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى جِبْهَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى جِبْهَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى جِبْهَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولُ اللهِ عَلَى جَبْهَةِ مَا كَالِهُ عَلَى جَبْهَةِ مَنْ فَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولُ اللهِ عَلَى جَبْهَةً عَلَى جَبْهَةً مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى جَبْهَةِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى جَبْهَةٍ مَنْ عَمْلَونَ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَبْهَ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَمْلَوْ اللهُ عَلَيْمَةً بُنَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَبْهَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى طَعَمْ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَبْهَ اللهُ الل

نی کریم منظ آیا ہے بیان کیا تو اس کے بعد آپ منظ آیا ہمیشہ اس سورت میں محد و تلاوت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔

عمارہ بن خزیمہ، بیسیدنا خزیمہ بن ٹابت انصاری زیاتی وہ تھے کہ
رسول الله مشی کے جن کی شہادت کو دو افراد کی شہادت کے
برابر قرار دیا تھا، تو عمارہ بن خزیمہ اپنے چیا، جو صحابی تھے، سے
بیان کرتے ہیں کہ سیدنا خزیمہ بن ٹائب انصاری ڈواٹٹو نے نیند
میں نبی کریم مشی کی پیشانی پر سجدہ کیا، جب وہ نبی
کریم مشی کی پیشانی پر سجدہ کیا، جب وہ نبی
کریم مشی کی بیشانی پر سجدہ کیا۔
ذکر کیا تو آپ مشی کی پیشانی پر سجدہ کیا۔
آپ مشی کی بیشانی پر سجدہ کیا۔

(دوسری سند) سیدناخزیمه رفائند نے خواب میں دیکھا کہ وہ نبی کریم مشخصین کی بیشانی مبارک پر سجدہ کررہے ہیں، پس وہ آپ مشخصین کی اس کی اطلاع آپ مشخصین کی اس کی اطلاع دی، نبی کریم مشخصین کی لیٹ گئے اور ان سے فرمایا: ''ابناخواب سجا کرلو۔'' پس انہوں نے نبی کریم مشخصین کی بیشانی پر سجدہ کیا۔

سیدنا خزیمہ بن ثابت انصاری بنائی سے مروی ہے، وہ کہتے

(۷۸۳۰) تمخريع: اسناده ضعيف جدا، عامر بن صالح الزبيري متروك، وفيه الاختلاف الذي وقع فيه على يونس بن يزيد وعلى الزهري، أخرجه النسائي في "الكبري": ۷۶۳ (انظر: ۲۱۸۸ )
(۷۸۳۱) تخريج: اسناده ضعيف، صالح بن ابي الاخضر ضعيف، وانظر الحديث بالطريق الاول (۷۸۳۷) تمخريج: ضعيف لاضطراب سنده ومتنه، أخرجه ابن ابي شيبة: ۱۱/ ۷۸، والطبراني: ۳۷۱۷ (انظر: ۲۱۸۷۸)

الرائيل المال الم

أَنَّ أَبَاهُ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنِّي أَسْجُدُ عَلَى جَبْهَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى، فَاخْبَرْتُ بِذٰلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَى، فَقَالَ: ((إِنَّ الرُّوحَ لَيَلْقَى الرُّوحَ-)) وَأَقْنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ هٰكَذَا فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى جَبْهَةِ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَلَّمَ-(مسند احمد: ۲۲۲۲۲)

(٧٨٣٨) عَنْ عَمَّارَةَ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ سَهْلَ بْنَ خُنَيْفِ يُحَدِّثُ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتِ رَالْهُ، أَنَّهُ رَأْي فِيْ مَنَامِهِ أَنَّهُ يُقَبِّلُ النَّبِيِّ عَلَيْ فَاتَى النَّبِيِّ عِلَى فَاخْبَرَهُ بِلْلِكَ فَنَاوَلَهُ النَّبِيُّ عِلَى فَقَتَّلَ جَنْهَتَهُ لللهِ احمد: ٢٢٢٠٧) (٧٨٣٩) عَنْ أَنْس قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعْجِبُهُ الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ فَرُبَّمَا قَالَ: ((هَلْ رَأْى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا؟)) فَإِذَا رَأَى الرَّجُلُ رُؤْيَا سَأَلَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ كَانَ أَعْجَبَ لِرُوْيَاهُ إِلَيْهِ قَالَ فَجَائَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إِ رَأَنْتُ كَأَنِّي دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ بِهَا وَجْبَةً ارْتَحَّتْ لَهَا الْجَنَّةُ فَنَظَرْتُ فَإِذَا قَادُ جيءَ بِفُلان بْنِ فُلان وَفُلان بْنِ فُلان حَتَّى عَدَّتْ الْمُنَىٰ عَشَرَّ رَجُلًا وَقَدْ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً

میں: میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی کریم منطق آیا کی بیٹانی پر سجدہ کررہا ہوں، جب میں نے بیخواب آپ منطق آیا کو بیٹانی پر سجدہ کررہا ہوں، جب میں نے بیخواب آپ منطق آیا ہے کو بیان کیا تو آپ منطق آیا نے فرمایا: '' بیٹک روح روح کول بی جاتی ہے۔'' پھر آپ منظق آیا نے اپنا سراو پر اٹھایا یہاں تک کہ سیدنا خزیمہ نے اپنی بیٹانی آپ منطق آیا کی بیٹانی پر رکھ دی۔

سیدنا خزیمہ بن ثابت رہائٹ سے مردی ہے کہ انھوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ نبی کریم مشخص آنے کا بوسہ لے رہے ہیں، پس وہ آپ مشخص آنے کی خبر آپ مشخص آنے کی خبر دی، آپ مشخص آنے اور آپ مشخص آنے کی خبر دی، آپ مشخص آنے ان کو پکڑا اور انھوں نے آپ مشخص آنے کی بیشانی پر بوسہ دیا۔

سیدنا انس بن ما لک بڑائٹو بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مضائون کو اچھے خواب بہت بھلے لگتے ہے، بعض اوقات آپ خود سوال کرتے ہے کہ ''تم میں ہے کی نے خواب دیکھا ہے؟ اور جب کی آدمی نے دیکھا ہوتا وہ اس کے متعلق خود پوچھ لیتا تھا، اگر کوئی نقصان دہ نہ ہوتا تو وہ اس خواب کی وجہ ہے آپ کی نظر میں زیادہ پہندیدہ ہو جاتا ایک عورت آئی اور کہا اے اللہ کے رسول! گویا کہ میں جنت میں داخل ہوئی ہوں اور وہاں میں نے کی چیز کرنے کی آواز تی ہے، جس سے جنت لرز اٹھی ہے میں نے دیکھا تو اچا تک فلاں کا بیٹا فلاں کا اور فلاں کا بیٹا فلاں، یہاں دیکھا تو اچا تک فلاں کا بیٹا فلاں کا اور فلاں کا بیٹا فلاں، یہاں کے کہ اس نے بہلے حقیقی طور پر نی کریم مظام تی نے ایک دستہ بھیجا تھا، عورت خواب بتاتی ہے کہ کریم مظام تے ایک دستہ بھیجا تھا، عورت خواب بتاتی ہے کہ

<sup>(</sup>۷۸۳۹) تـخـريـج: اسـنـاده صـحيح على شرط مسلم، أخرجه ابويعلى: ۳۲۸۹، وابن حبان: ٢٠٥٤، والنسائي في "الكبري": ٧٦٢٢ (انظر: ١٢٣٨٥)

الكور منظال المنظم الم

انہیں لایا گیا ان پر میلے کیلے کیڑے دیئے گئے تھے، ان کی رگوں سے خون بہدرہا تھا، ان کے متعلق کہا گیا کہ انہیں نہر بیدخ یا نہر بیدج میں لے جاؤ ، انہوں نے اس میں غوطہ لگایا وہ اس سے ماہر آئے ان کے جربے اس طرح جیک رہے ہیں، جیا کہ چودہویں کا جاند ہے، پھرسونے کی کرسیاں لائی گئیں، وہ ان پر بیٹھ گئے اور ایک پیالہ لایا گیا، جس میں ڈوکا تھجوریں تھیں، انہوں نے اس میں سے کھاما، وہ کسی بھی پہلو میں اسے یلتے ہیں تو کھل ہی کھل کھاتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ کھاتی ہوں، اتنی دریمیں حقیقی طور پر اس دستہ کے متعلق اطلاع دیے والا آبا اس نے ساری تفصیلات بیان کیس اور بتایا کہ فلاں، فلاں، فلاں حتیٰ کہ بارہ آ دمی شار کئے، وہ سب شہید ہو گئے ہیں، یہ اتنی ہی تعداد تھی جتنی اس عورت نے بیان کی تھی، نی کریم مِشْنَاتِیْن نے فرمایا: "اس عورت کو میرے پاس لے آؤ." آپ نے اس سے فرمایا: "اسے اپنا خواب سناؤ ۔"اس عورت نے ای طرح بان کیا جس طرح نبی کریم مطبقات کے لئے بیان کیا تھا۔

قَبْلَ ذٰلِكَ قَالَتْ فَجِيءَ بِهِمْ عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ صُلْسٌ تَشْخُبُ أَوْدَاجُهُمْ قَالَ فَقِيلَ اذْهَبُوا بهم إلَى نَهْرِ الْبَيْدَخِ أَوْ قَالَ إلَى نَهَرِ الْبَيْدَجِ قَالَ فَغُمِسُوا فِيهِ فَخَرَجُوا مِنْهُ وُجُوهُهُمْ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ قَالَ ثُمَّ أَتُوا بِكَرَاسِيَّ مِنْ ذَهْبِ فَقَعَدُوا عَلَيْهَا وَأَتِيَ بِصَحْفَةِ أَوْ كَلِمَةٍ نَحْوَهَا فِيهَا بُسْرَةٌ فَأَكَلُوا مِنْهَا فَمَا يُقَلِّبُونَهَا لِشِيقٌ إِلَّا أَكَلُوا مِنْ فَاكِهَةٍ مَا أَرَادُوْا وَأَكَلْتُ مَعَهُمْ قَالَ: فَجَاءَ الْبَشِيرُ مِنْ تِلْكَ السَّريَّةِ فَفَالَ يَبَا رَسُولَ اللَّهِ! كَانَ مِنْ أَمْرِنَا كَذَا وَكَسٰذَا وَأُصِيبَ فُلانٌ وَفُلانٌ حَتَّى عَدَّ الِلاثْنَى عَشَرَ الَّذِينَ عَدَّتْهُمُ الْمَوْأَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى: ((عَلَى بِالْمَرْأَةِ-)) فَجَانَتْ قَالَ: ((قُصِّى عَلَى هٰذَا رُؤْيَاكِ.)) فَفَصَّتْ قَالَ: ((هُو كَمَا قَالَتْ لِرَسُولِ الله على) (مسند احمد: ١٢٤١٢)

فسوان ہے: ..... یہ خواب سے تھا اور حقیقت کے عین مطابق تھا، اس خواب کی روشی میں سابقہ ان احادیث کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، جن میں نیک خواب کو نبوت کا جزو قرار دیا گیا ہے۔

بَابُ لَا يُخْبَرُ بِتَلَعُّبِ الشَّيْطَانِ بِهِ فِي الْمَنَامِ نِيدِ مِن الْمَنَامِ نِيد مِن شيطان كَ صَلِح كَى اطلاعَ نه وين كابيان

سرنا جابر بن عبدالله والله وابت م كدايك آدى، بى الله عليه و ما يك يك الله عليه و ما يك يك الله عليه و ما يك يك يك الله عليه و ما يك يك الله عليه و ما يك يك الله عليه و ما يك الله عليه و يك الله عليه و يك الله عليه و يك الله عليه الله عليه و يك الله عليه و يك الله يك على الله يك الله يك

<sup>(</sup>٧٨٤٠) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٢٦٨ (انظر: ١٤٣٨٣)

368 كال المحالين المح

شبطان کھیل کرے تو ہر گزلوگوں کو نہ بتائے۔''

سیدنا ابو ہریرہ زمالٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نبی کریم منتظ میّا ہم کے یاس آیا اور اس نے کہا: میں نے خواب میں ویکھا ہے کہ میرا سر مار دیا گیا ہے، پھر میں نے اس کو دیکھا کہ وہ لڑھکتا گیا، نی کریم مضایقاً مسکرا بڑے اور پھر فرمایا: "تم میں سے ایک کے پاس شیطان آتا ہے اور اسے ہولنا کی میں مبتلا کر دیتا ہے اور پھروہ صبح کولوگوں کو بتار ہا ہوتا ہے۔'' لَعِبَ الشَّيْطَانُ بِأَحَدِكُمْ فَلَا يُحَدُّثَنَّ بِهِ النَّاسَ-)) (مسند احمد: ١٤٤٣٦)

1 - Charles 1 - Ch

(٧٨٤١) عَسنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلْى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّى رَأَيْتُ رَأْسِي ضُرِبَ فَرَأَيْتُهُ يَتَدَهْدَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّــمَ ثُمَّ قَالَ: ((يَطْرُقُ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فَيَتَهَوَّلُ لَهُ ثُمَّ يَغْدُو يُخْبِرُ النَّاسَ ـ )) (مسند

احمد: ۸۷٤۸)

فواند: ..... ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ آ دمی جن خوابوں کو برا اور شیطانی سمجھتا ہے، ان کولوگوں کے سامنے بیان نہ کرے، بلکہ آپ مطافی آیا نے ان کے خیال کو دفع کرنے کا جوطریقہ بتلایا، اس پڑمل کرے اور ان کے شر سے اللہ تعالی کی بناہ طلب کر ہے۔

> (٧٨٤٢) ـ حَدَّثَ نَا أَبُو إِسْرَاثِيلَ الْجُشَمِيُّ عَىنْ شَيْخِ لَهُمْ يُقَالُ لَهُ جَعْدَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأْى لِرَجُلٍ رُؤْيَا قَالَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَجَاءَ فَجَعَلَ يَقُصُّهَا عَلَيْهِ وَكَانَ الرَّجُلُ عَظِيمَ الْبَطْن قَالَ فَجَعَلَ يَقُولُ بِأُصْبُعِهِ فِي بَطْنِهِ ((لَوْ كَانَ هَـذَا فِي غَيْرِ هَذَا لَكَانَ خَيْرًا لَكَ-)) (مسند احمد: ١٩١٩٣)

ابواسرائیل جھی اینے قبیلے کے جعدہ نامی بزرگ سے روایت كرتے ميں كه نى كريم مضافية نے ايك آدى كو خواب ميں و یکھا، پھرآب مشاعر اللہ نے اس کی طرف پیغام بھیجا، جب وہ آیا تو آپ مستفریز نے وہ خواب اس کے سامنے بیان کیا، وہ آدمی بڑے پیٹ والا تھا، آپ مشے آیٹے اپنی انگلی اس کے پیٹ میں لگا كر فرمانے ككے: "اگر يه اس بيك كى جكه كے علاوہ دوسرى چیزوں میں بڑا ہوتا تو اس کے لئے بہتر تھا۔''

فوائد: ..... اس حدیث کے آخری جملے کا مطلب سے ہے کہ اگر پیٹ کے بجائے دوسرے اعضا میں یہ بڑا پن ہوتا، جیسے بازو یا سر وغیرہ، بیٹ بڑا ہونے کی بحائے اس کی ذبانت اور عقل زبادہ ہوتی تو یہ بہتر ہوتا، پیٹ کے بڑا ہونے میں تو کوئی خوبی نہیں ہے، بلکہ بیتو قابل ندمت چیز ہے، کی بیاریوں کا سبب بنآ ہے، طبیعت میں کا بلی اورستی آ جانی ہے۔

<sup>(</sup>٧٨٤١) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه ابن ماجه: ٣٩١١ (انظر: ٨٧٦٣) (٧٨٤٢) تخريج: اسناده ضعيف، ابو اسرائيل الجشمي في عداد المجهولين، أخرجه القصة الاولى الطبراني في "الكبير": ٢١٨٥، والحاكم: ٤/ ١٢١، والقصة الثانية النسائي في "الكبري": ٩٠٣ (انظر: ١٨٩٨٤)

المورد المراج المورك ا

(٧٨٤٣) ـ عَنْ جَعْدَةَ مَوْلَى آبِى إِسْرَائِيْلَ قَالَ: رَآيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلٌ يَقُصُّ عَلَيْهِ رُوْيَا، وَذَكَرَ سِمَنَهُ وَعِظَمَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((لَوْ كَانَ هُذَا فِي غَيْرٍ هُذَا كَانَ خَيْرًا لَكَ ـ)) (مسند احمد: ١٩٩٤)

(دوسری سند) نبی کریم منطقی نیاز نے ایک موٹے آدمی کو دیکھا اور آپ منطقی نیاز نے اس کے پید کی جانب اشارہ کیا اور فرمایا: ''اگریہ بڑا پن کسی دوسرے (عضویاعقلی صلاحیت دغیرہ) میں ہوتا تو بہتر تھا۔''

مولائے ابواسرائیل سیدنا جعدہ والٹنؤ سے مروی ہے، وہ کہتے

میں: میں نے نبی کریم مطابقات کو دیکھا، جبکہ ایک آدمی

آپ مشکور پرخواب بیان کرر ہا تھا، اس نے اینے موٹا ہے اور

بڑے پیٹ کا ذکر کیا، نبی کریم مٹنے آئے نے اسے فرمایا:"اگر تیرا

یه برا ہونا دوسرے اعضاء (یا صلاحیت ) میں ہوتا تو بہتر تھا۔''

(٧٨٤٤) ـ (وَعَنْ مُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَىٰ وَرَاٰى رَجُلا سَمِينَا فَ النَّبِي عَلَىٰ وَرَاٰى رَجُلا سَمِينَا فَ جَعَلَ النَّبِي عَلَىٰ مُلَىٰ النَّبِيدِم وَيَقُولُ: ((لَوْ كَانَ هٰذَا فِي غَيْرِ هٰذَا الْمُكَانِ لَكَانَ خَيْرً اللَّهُ اللَّمُكَانِ لَكَانَ خَيْرًا لَكَ ـ) (مسد احمد: ١٥٩٦٢)

فواند: ..... یردوایات ضعیف ہے، بہر حال بسیار خوری کی وجہ سے پیٹ کا بڑا ہونا قابل ندمت ہے۔ بَابُ رُوْیَا النَّبِیِّ ﷺ نی کریم مِشْنَطَیْلِمْ کے خُوابوں کا بیان

(٧٨٤٥) قَ ال عُبَيْدُ اللهِ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ اللهُ الل

سیدنا عبدالله بن عباس رفائند، نبی کریم طفی آیا کا خواب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: کہ نبی کریم طفی آیا نے فرمایا: "میں مویا ہوا تھا کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میرے ہاتھوں میں دوگئن سونے کے رکھ دیئے گئے ہیں، میں ان کی وجہ سے گھرا گیا ادر میں نے انہیں ناپند کیا، مجھے اجازت ملی کہ میں ان پر چونک ماروں، پس جب میں نے ان پر پھونک ماری تو وہ اڑ گئے ، میں ماروں، پس جب میں نے ان پر پھونک ماری تو وہ اڑ گئے ، میں نے اس کی یہ تبییر کی ہے کہ بینمودار ہونے والے دوجھوٹے نبی موں گے۔ "عبداللہ کہتے ہیں: ایک ان میں سے اسود عنسی ہے، ہوں گے۔ "عبداللہ کہتے ہیں: ایک ان میں سے اسود عنسی ہے، جے فیروز نے یمن میں قبل کیا اور دوسرامسیکہ کذاب ہے۔

<sup>(</sup>٧٨٤٣) تخريج: انظر الحديث السابق (٧٨٤٤) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٧٨٤٥) تـخريج: أخرجه البخارى: ٧٠٣٩ ، ٧٠٣٣، وأما قول ابن عباس فيه: "ذُكر لي" فقد جاء من غير هـذا الـطـريـق ان الـذى حـدثـه بـذالك وهـو ابو هريرة فقد أخرجه البخارى: ٣٦٢١، ٤٣٧٤، ومسلم: ٢٢٧٤(انظر: ٢٣٧٣)

#### 

(٧٨٤٦) - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ أُوتِيتُ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ فَوُضِعَ فِي يَدَىَّ سِوَارَان مِنْ ذَهَبِ فَكَبُرا عَلَىًٰ وَأَهَمَّ اللّهَ مُنَا الْعُذَابَيْنِ اللَّذَيْنِ فَنَفَخْتُهُمَا فَذَهَبَا فَأَوَّلُتُهُمَا الْكَذَابَيْنِ اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُ مَا صَاحِبُ صَنْعَاءَ وَصَاحِبُ الْيَمَامَةِ -)) (مسند احمد: ٢٣٢٨)

سیدنا ابو ہریرہ دفائی بیان کرتے ہیں کہ بی کریم مضائی آنے فرمایا: "ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا کہ مجھے زمین کے خزانے دیئے گئے ہیں اور میرے ہاتھوں میں سونے کے دوکنکن رکھ دیئے گئے ہیں اور میرے ہاتھوں میں سونے کے دوکنگن رکھ دیئے گئے، جو مجھے پہ بڑے گراں گزرے اور انہوں نے مجھے بہت ممکنین کیا، میری طرف وحی کی گئی کہ آپ ان پر پھونک مار دیں، پس جب میں منے ان پر پھونک ماری تو وہ اڑ گئے، میں نے اس کی تاویل ہی کہ اس سے مراد وہ دو کذاب ہیں کہ میں جن کے درمیان ہوں، ایک صنعاء واللہ یعنی اسودعشی ہے اور درمراصاحب بیامہ یعنی مسیلہ کذاب۔ "

فواند: ..... زمین کے خزانوں سے مراد قیصر و کسری کی سلطنتیں اور مال و دولت کے خزانے ہیں ، یہ خزانے بھی آب میں میخزانوں سے مراد قیصر و کسوٹوں نے نبوت کا دعوی بھی کیا تھا، کیکن ہلاکت ان کا مقدر بی۔ مقدر بی۔

(٧٨٤٨)- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيُّ أَتَاهُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ مَلَكَانِ فَقَعَدَ اللهِ عِلَيْ أَتَاهُ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ مَلَكَانِ فَقَعَدَ أَخَدُهُ مَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَالْآخِرُ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ الَّذِي عِنْدَ رَأْسِهِ الْسَرِبُ مَثْلَ هُذَا وَمَثْلَ أُمَّتِهِ فَقَالَ إِنَّ مَثْلَهُ وَمَثَلَ أُمَّتِهِ فَقَالَ إِلَى مَثْلَهُ وَمَثَلَ أُمَّتِهِ فَقَالَ إِلَى مَثْلَهُ وَمَثَلَ أُمِّتِهِ فَقَالَ إِلَى مَثْلَهُ وَمَثَلَ أُمِّتِهِ فَقَالَ إِلَى مَثْلَهُ مَثَلَ أُمِّتِهِ فَقَالَ إِلَى مَثَلَهُ مَثَلَ مَثَلَ أُمْتِهِ فَقَالَ إِلَى مَثَلَهُ مَعَهُمْ مِنَ الزَّادِ مَا يَقْطَعُونَ مِعْمُ مِنَ الزَّادِ مَا يَقْطَعُونَ بِهِ الْمَمْ مَثَلُ أَوْمَ مَنُ الزَّادِ مَا يَقْطَعُونَ بِهِ الْمَمْ مَنُ الزَّادِ مَا يَقْطَعُونَ بِهِ الْمَمْ مَنُ الزَّادِ مَا يَقْطَعُونَ بِهِ الْمَمْ مَنْ الزَّادِ مَا يَقْطَعُونَ بِهِ الْمَمْ مَنْ الْمَالَ أَوْمَ مَنُ الزَّادِ مَا يَقْطَعُونَ كَلَيْكَ إِذْ أَتَاهُمْ رَجُلٌ فِي حُلَةٍ حِبَرَةٍ فَقَالَ كَالِكَ إِذْ أَتَاهُمْ رَجُلٌ فِي حُلَةٍ حِبَرَةٍ فَقَالَ مَعْشِبَةً أَرَاقَتُهُ إِنْ وَرَدْتُ بِكُمْ رِيَاضَا مُعْشِبَةً أَرَاقًا مُعْمَا مُعْشِبَةً أَرَاقًا مُعْمُ الْمَرْ الْتَهُ وَلِي مَا مُعْشِبَةً أَلِكَ إِذْ أَتَاهُمُ وَرَدْتُ بِكُمْ وَيَالَا مُعْشِبَةً أَرَاقًا مُعْمُ الْ وَرَدْتُ بِكُمْ وَيَالَ الْمُعْلِقُ الْمَالُونَ وَرَدْتُ بِكُمْ وَيَسَاضًا مُعْشِبَةً

سیدنا عبداللہ بن عباس بناتی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم میشاتی آ نے ایک خواب دیکھا کہ دو فرشتے آپ میشاتی آ کے پاس اور آئے، ان میں سے ایک آپ میشاتی آ کی پاؤں کی جانب اور دوسراسر کی جانب بیٹا تھا، اس نے اس فرشتہ سے کہا جو سر ہانے بیٹا تھا، آپ میشاتی آ کی اور آپ میشاتی کی اور نہ بی اس کے پاس نہ تو تو شہ سفر ہے کہ اس جنگل کو طے کر سکے اور نہ ہی واپس لوشنے کی گنجائش ہے، بیہ قوم ای حالت میں تھی کہ اس کے پاس ایک آدی آ تا

<sup>(</sup>٧٨٤٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٣٧٥، ٧٠٤٧، ومسلم: ٢٢٧٤(انظر: ٨٢٤٩)

<sup>(</sup>۷۸٤۸) تخریج: اسناده ضعیف لضعف علی بن زید بن جدعان، ولین یوسف بن مهران، أخرجه البزار: ۲٤٠٧، والطهرانی: ۱۲۹۶ (انظر: ۲٤٠۲)

N. S. L. (371) (S. C. (7 - C. C. C. ) (371) خوابوں کی تعبیر کا بیان کروہ ھ

ے، جو دھاری دار جوڑ ا زیب تن کئے ہے اور وہ کہتا ہے: کیا میں تمہیں سرنبز و شاداب باغیعے میں لے چلوں، جس کا منظر نہایت ہی واربا ہے، کیاتم میرے پیچھے چلو مے؟ وہ قوم کہتی ہے: جی ہاں چلیں گے، وہ انہیں لے کر چلنا ہے اور انہیں سرسبر وشاداب باغیوں اور حسین منظر حوضوں میں وارد کرتا ہے، وہ ان میں کھاتے پیتے ہیں اور موٹے تازے صحت مند ہو جاتے میں تو وہ انہیں یاد دہانی کراتا ہے، جب میری تم سے ملاقات ہوئی تھی تو تم کس حال میں تھے، پھرتم نے مجھے پر اعتاد کیا، میں نے تم سے عہد کیا تھا کہ میں تنہیں سرسبر وشاداب باغیوں اور حسین منظر حوضوں میں وارد کروں گا، اگرتم میرے پیچیے چلو كي توميس نے وارد كيا ہے، وہ قوم كہتى ہے: كيول نہيں، ايسا عى ہوا ہے، وہ کہتا ہے نو اب میں پھر کہتا ہوں: ان باغوں سے بھی ز بادہ سرسبز باغ اور حسین منظر حوض اس ہے آ گیے ہیں،میر ہے پیچے چلوتو ایک گروہ نے کہا: اس نے سی کہا ہے، ہم پیچے جائمیں گے، دوسرا گروہ کہتا ہے اتنا ہی ہمیں کافی ہے، ہم اس پر

وَحِيَاضًا رُواءً أَتَتَبِعُ ونِي فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ فَانْطَلَقَ بِهِمْ فَأَوْرَدَهُمْ رِيَاضًا مُعْشِبَةً وَحِيَاضًا رُوَاءً فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا وَسَمِنُوا فَقَالَ لَهُمْ أَلَمْ أَلْقَكُمْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَجَعَلْتُمْ لِي إِنْ وَرَدْتُ بِكُمْ رِيَاضًا مُعْشِبَةً وَحِيَاضًا رُوَاءً أَنْ تَتَبِعُونِي فَقَالُوا بَلَي قَالَ فَإِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ رِيَاضًا أَعْشَبَ مِنْ هٰذِهِ وَحِيَاضًا هِيَ أَرُوٰي مِنْ هٰذِهِ فَاتَّبِعُونِي قَالَ فْقَالَتْ طَائِفَةٌ صَدَقَ وَاللَّهِ لَنَتَّبِعَنَّهُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ قَدْ رَضِينَا بِهِذَا نُقِيمُ عَلَيْهِ ـ (مسند احمد: ۲٤٠٢)

فواند: .... اس خواب كى تعبير يه ب كه جونى كريم الني الآخ كفرمان كے مطابق دنيا ميں ره كر جنت كے حصول کی فکر کرے گا، وہ اس کے باغوں اور حوضوں میں جائے گا اور جو دنیا ہی کوسب کچھ سمجھتا رہا وہ جنت ہے محروم رہے گا۔ سیدنا عمر منافقہ بان کرتے ہیں کہ نی کریم مشیقاتی نے فرمایا: "میں سویا ہوا تھا کہ میرے یاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اس سے بیا، یہاں تک کہ دودھ میرے ناخنوں سے بھوٹنا شروع ہو گیا، پھر جو نج گیا، وہ میں نے سیدنا عمر بن خطاب زمانین کو دے دیا۔'' سیدنا عمر والنظ نے کہا: اے اللہ کے رسول! آب سطائل نے اس کی کیا تعبر کی ہے؟ آپ مطابق نے فرمایا:''اس ہے مرادعکم ہے۔''

مقیم رہنا پند کرتے ہیں ، ساتھ نہیں جاتے۔''

(٧٨٤٩) عَنْ حَمْزَةَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ يَقُولُ: ( أُلِيتُ وَأَنَا نَائِمٌ بِقَدَح مِنْ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى جَعَلَ اللَّبَنُ يَخْرُجُ مِنْ أَظْفَارى ثُمَّ نَاوَلْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ.)) فَفَالَ يَبَا رَسُولَ اللُّهِ! فَمَا أُوَّلْتَهُ؟ قَالَ: ((الْعِلْمُ-)) (مسند احمد: ٥٥٥٤)

(٧٨٤٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٦٨١. ٧٠٠٦، ومسلم: ٢٣٩١ (انظر: ٥٥٥٤)

#### الريخ المالية المنظمة المنظمة

فواند: ..... ثابت ہوا خواب میں دودھ بینا یا کی کورینا بیلم دین کی اشاعت ہے اوراس علم دین کو حاصل کرنا ہے۔

سیدنا ابن عمر زائین نے سیدنا ابو بکر زبائین اور سیدنا عمر زبائین نے متعلقہ نبی کریم مشیکھیا کا خواب بیان کیا، آپ مشیکھیا نے فرمایا: ''میں نے دیکھا کہ لوگ جمع ہیں اور ابو بکر کھڑے ہوئے ایک یا دو ڈول کنو میں سے پانی کے تھینچتے ہیں، ان کے تھینچنے میں کزوری تھی، اللہ تعالی آنہیں معاف فرمائے، پھر عمر نے ڈول کھینچا ہے، پس وہ بہت بڑے ڈول کی صورت اختیار کرگیا، میں نے لوگوں میں سے اتنا قوی کسی کونہیں دیکھا، (انھوں نے میں قدر ڈول کھینچ کہ) لوگوں نے اسٹے اونٹ بٹھا لیے۔''

(٧٨٥٠) - حَدَّثِنِي سَالِمٌ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَ: ((رَأَيْتُ النَّاسَ قَدْ اجْتَمَعُوا فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ ثُمَّ نَنزَعَ عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَمَا رَأَيْتُ نَنزَعَ عُمَرُ فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَمَا رَأَيْتُ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ حَتَّى ضَرَب النَّاسُ بِعَطنِ۔)) (مسند احمد: ٤٨١٤)

فواند: ..... یسیدنا ابو بکر اورسیدنا عمر زبی کی خلافت کی طرف اشارہ ہے، سیدنا ابو بکر زبی کی کنروری ہے مراد ان کی مدت ِ خلافت کا مختصر ہونا ہے، سیدنا عمر زبی کی مدت خلافت دس برس سے بھی زیادہ تھی، انھوں نے اسلام اور مسلمانوں کی خوب خدمت کی۔

(٧٨٥١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ أُرِى اللَّهِ لَيْ قَالَ أُرِى اللَّهِ لَيْ قَالَ أُرِى اللَّهِ رَجُلٌ صَالِحٌ أَنَّ أَبَا بِكْرِ نِيطَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَمْدُ بِأَبِى صَلَّى اللهُ عَمْدُ بِأَبِى مَنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنِيطَ عُمْدُ اللهِ عَنْمَانُ بِعُمَرَ قَالَ جَابِرٌ فَلَمَّا قُمْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ مَنْ وَلَّ اللهِ عَنْ مَنْ وَلَّ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ نَوْطِ بَعْضِهِمْ وَاللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَنْ رَجُل الصَّالِحُ فَرَسُولُ اللهِ عَنْ رَجُل المَّا اللهِ عَنْ رَجُل المَّا اللهِ عَنْ رَجُل المَّا عَنْ رَجُل المَّا عَنْ رَجُل المَّالَ عَنْ رَجُل المَّا عَنْ رَجُل المَّالِحُ فَيْ وَاللهُ عَنْ رَجُل المَّالِحُ فَيْ وَاللهُ عَنْ رَجُل المَّا عَنْ رَجُل المَّالِحُ فَيْ وَاللهُ عَنْ رَجُل المَّالِحُ فَيْ اللهُ المَّالِحُ فَيْ وَاللَّهُ الْمُنْ اللهُ وَلَيْلُولُ عَنْ رَجُل المَّالُولُ عَنْ رَجُل المَالُولُ عَنْ رَجُل المَالُولُ عَنْ رَجُل المَالِمُ عَنْ رَجُل المَالُولُ عَنْ رَجُل الْمُلْلُ عَنْ وَاللهُ عَنْ رَجُل الْمُلْ عَنْ رَجُل المُنْ الْمُلْ عَنْ رَجُل المَلْ عَنْ رَجُلُ الْمُنْ الْمُلْ عَنْ رَجُل اللهُ الْمُلْ عَنْ رَجُل اللهِ المِنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ المِنْ اللهُ المُنْ ا

سیدنا جابر بن عبداللہ رفائن بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مطابق اللہ نے رات کو ایک خواب دیکھا کہ ایک نیک آدمی ہے، سیدنا ابو بکر رفائن اس کے ساتھ وابستہ ہوگئے، پھرسیدنا عمر رفائن کے ساتھ ابو بکر رفائن کے ساتھ سیدنا عثمان رفائن کے ساتھ سیدنا عثمان رفائن کو ابستہ ہوگئے ہیں۔سیدنا جابر رفائن کہتے ہیں:
جب ہم یہ بات س کر نبی کریم مضافی آخ کے باس سے کھڑے بوٹ ہوئے تو ہم نے کہا: نیک آدمی نبی کریم مضافی آخ ہیں، ان کے ہوئے تو ہم نے کہا: نیک آدمی نبی کریم مضافی آخ ہیں، ان کے ساتھ وابستہ کے بعد دیگرے وابستہ ہونے والوں سے مراداس دین کے ساتھ اللہ تعالی نے دین کے والی اور ضلیفے ہیں، جس دین کے ساتھ اللہ تعالی نے دین کے ماتھ اللہ تعالی نے دین کے کومبعوث فرمایا۔

اسود بن ہلال اپنی قوم کے ایک آ دی سے بیان کرتے ہیں، یہ

<sup>(</sup>٧٨٥٠) تخريج: أخرجه البخارى: ٣٦٣٣، ومسلم: ٢٣٩٣ (انظر: ٤٨١٤)

<sup>(</sup>٧٨٥١) تخريج: ضعيف، قاله الالباني، أخرجه ابوداود: ٦٣٦٤ (انظر: ١٤٨٢١)

<sup>(</sup>۷۸۵۲) تخریج: اسناده صحیح (انظر: ۱۹۲۰۶)

#### المراز المنظم المراز ا

مِنْ قَوْمِهِ قَالَ كَانَ يَقُولُ فِي خِلافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لا يَمُوتُ عُثْمَانُ حَتَّى يُسْتَخْلَفَ قُلْنَا مِنْ أَيْنَ تَعْلَمُ ذَلِكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ لَللَّهِ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَأَيْتُ لللَّهِ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَأَيْتُ لللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَأَيْتُ لللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَأَيْتُ لللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَأَيْتُ لللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَأَيْتُ لللَّهُ مِنْ أَصْحَابِي لللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَأَيْتُ لللَّهُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّهُ ثَلاثَةٌ مِنْ أَصْحَابِي وَرُنْ فَلَا لَهُ مِنْ أَصْحَابِي وَنَا عُمْرُ وَزَنَ ثُمَّ وُزِنَ عُمْرُ فَوزَنَ ثُمَّ مُوزِنَ عُمْرُ فَوزَنَ ثُمَّ مُوزِنَ عُمْرُ فَوزَنَ ثُمَّ مُوزِنَ عُمْرُ مَا لللهِ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا وَلَا عَمْرُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَصُولَ مَا لَهُ عَلَيْهُ مَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ فَي مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عُلْكُولًا عَلْمَالًا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْنَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولًا عَلَيْكُولُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ مَا عَلَيْكُولُ مِنْ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ مِنْ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُكُولُولُولُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُكُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُكُولُكُولُكُولُو

آدمی سیدنا عمر بن خطاب بن گنیز کے دور خلافت میں کہا کرتا تھا
کہ سیدنا عثان بن گنیز خلیفہ بنے بغیر وفات نہیں یا کمیں گے، ہم
نے اس سے کہا: تمہیں کیے علم ہوا ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے
نی کریم منظی کیے اسے میا ہے، آپ منظی کی نے فرمایا: ''میں نے
رات کو خواب و یکھا کہ میرے تین صحابہ کا وزن کیا گیا، سیدنا
ابو کر بن گنیز وزن کیا گیا تو یہ وزن میں بوھ گئے، پھر سیدنا
عمر بن گنیز وزن کئے گئے تو یہ بھی وزن میں بوھ گئے، پھر سیدنا
سیدنا عثان بن گنیز کا وزن کیا گیا تو ان کا وزن کی مورث کھا،
سیدنا عثان بن گنیز کا وزن کیا گیا تو ان کا وزن کی مورث کی کھا،

**فوائد**: ..... اگر چہسیدنا عثان ڈاٹنڈ خلیفہ راشد تھے، کیکن ان کے دورِخلافت میں جوافراتفری بیا ہوئی تھی ، اس کو کم وزن سے تعبیر کیا جار ہاہے۔

فواند: ..... يتعيرين غزوهٔ احد كے موقع پر پوري ہوئيں، گائے ذئ ہونے كى تعييراى غزوه كے موقع پرستر

(۷۸۵۳) تـخـريـج: اسناده حسن ، أخرج أوله الى قوله "يوم احد": الترمذى: بعد الحديث: ١٥٦١ ، وابن ماجه: ٢٨٠٨ ، وأخرج بأطول مما هنا الحاكم: ٢/ ١٢٨ ، والبيهقى: ٧/ ٤١ (انظر: ٢٤٤٥) كتاب و سنت كى روشنى مين لكهى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

## کوچ (منظار المنظار ال

طلحہ بن ابوطلحہ مشرکوں کاعلم بردارتھا، بیتل ہوگیا تھا،مینڈھے سے مرادای کاقتل ہے۔

(٧٨٥٤) - عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى اللهَ عَلَيْهِ مَرْدِفٌ كَبْشًا وَكَأَنَّ ظُبَةَ سَيْفِى الْكَتِيبَةِ الْكَسَرَتْ فَأَوَّلُ صَاحِبَ الْكَتِيبَةِ وَأَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِى يُقْتَلُ -)) (مسند وأَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِى يُقْتَلُ -)) (مسند الحمد: ١٣٨٦١)

سیدنا انس بن ما لک وفائن بیان کرتے ہیں کہ نی کریم منظ اللہ فائن کرتے ہیں کہ نی کریم منظ اللہ فاب نے فرمایا: "میں نے خواب دیکھا، جیسا کہ سونے والا خواب دیکھا ہے کہ میں نے ایک مینڈ ھا اپنے پیچے بھایا ہوا ہے اور میری تکوار کی دھار ٹوٹ گئ ہے، میں نے اس کی تجیر یہ نکالی ہے کہ وشمن لشکر کا آدمی قبل ہوگا اور میرے گھر والوں میں سنے ایک آدمی شہد ہوگا۔"

**فوافد: ...... دشمنوں کاعلم بردارطلحہ بن الی طلحہ ہے اور آپ مض**طَّقاتی آئے گھر والوں میں سے سیدنا حمز ہ ڈٹائٹو شہید ہو مجئے تھے۔

(٥٥٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((رَأَيْتُ كَأَنَّى أَتَيْتُ بِكُتْلَةِ تَمْرٍ فَعَجَمْتُهَا فِى فَمِى كَأْتُى أَتَيْتُ بِكُتْلَةِ تَمْرٍ فَعَجَمْتُهَا فِى فَمِى فَوَجَدْتُ فِيهَا نَوَاةً آذَتْنِى فَلَفَظْتُهَا ثُمَّ أَخَدْتُ أَخْرى فَعَجَمْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا نَوَاةً فَلَفَظْتُهَا أَنُم أَخَدْتُ أَخْرى فَعَجَمْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا نَوَاةً فَلَفَظْتُهَا .)) فَقَالَ أَبُو بَعَمْتُهَا فَوَجَدْتُ أَخْرى فَعَجَمْتُهَا أَخُودَ وَجَدْتُ أَنْ فَالَ أَبُو بَعَنْتُ مُ فَيَنْقُدُهُمْ وَيَعْشَدُهُمْ وَيَعْنَدُ مُ فَيَلْقُونَ وَجُلًا فَيَنْشُدُهُمْ ذِمَّتُكَ فَيَدَعُونَهُ ثُمَّ يَلْقُونَ وَجُلًا فَيَنْشُدُهُمْ ذِمَّاكَ فَيَنْشُدُهُمْ ذِمَّتَكَ فَيَدَعُونَهُ ثُمَّ يَلْقُونَ وَجُلًا فَيَنْشُدُهُمْ ذِمَّتَكَ فَيَدَعُونَهُ ثُمَّ يَلْقُونَ وَجُلًا فَيَنْشُدُهُمْ ذِمَّتَكَ فَيَدَعُونَهُ ثُمَّ يَلْقُونَ وَجُلًا فَيَنْشُدُهُمْ ذِمَّ يَلْقُونَ وَجُلًا فَيَنْشُدُهُمْ ذِمَّتَكَ فَيَدَعُونَهُ ثُمَّ يَلْقُونَ وَجُلًا فَيَنْشُدُهُمْ فَيَعْتَوْنَ وَجُلًا فَيَنْشُدُهُمْ فَيَعْتَدَانَ فَيَذَعُونَهُ ثُمَّ يَلْقُونَ وَجُلًا فَيَنْشُدُهُمْ

سیدنا جابر بن عبداللہ فاٹنو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطابق کا ایک ٹوکرا نے فرمایا: '' ہیں نے خواب دیکھا ہے کہ مجبوروں کا ایک ٹوکرا ہے، ہیں نے اس میں سے پھے مجبوریں جع کی ہیں اور منہ میں دال ہیں، ہیں نے اس میں نے اس میں ایک کھلی پائی کہ جس سے مجھے تکلیف ہوئی، میں نے وہ مجبوریں منہ سے پھینک دی ہیں، پھر میں نے اور لے لیں اور آنہیں جع کیا ہے، ان میں کھلی موجود میں، آنہیں بھی میں نے کھینک دیا ہے، ان میں کھلی پائی اور جمع کرکے منہ میں ڈائی ہیں، ان میں بھی میں نے کھی ایک اور آنہیں کہینک دیا۔' سیدنا ابو بکر دہا ہیں میں کے کہا: مجھے اس کی تعبیر کرو۔'' انہوں نے کہا: اس سے مراد آپ کا وہ اشکر ہے جو آپ نے بھیجا انہوں نے کہا: اس سے مراد آپ کا وہ اشکر ہے جو آپ نے بھیجا ہے وہ سے مراد آپ کا وہ اس کی تعبیر کرو۔'' کے وہ سے مراد آپ کا وہ اسکی سے دو شکیح سلامت آئے گا اور مال غنیمت لے کر آئے گا، وہ

<sup>(</sup>۷۸۵۶) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف لضعف على بن زيد بن جدعان، أخرجه ابن ابى شيبة: ۱۱/ ٦٩، والبزار: ۲۱۸۱ (انظر: ۱۳۸۲)

<sup>(</sup>۷۸۵۵) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف لـضـعف مجالد بن سعيد، أخرجه الدارمي: ۲۱٦۲، والحميدي: ۱۲۹٦ (انظر: ۱۵۲۸۸)

المنظمة المنظ

ذِمَّتَكَ فَيَدَعُونَهُ قَالَ: ((كَذْلِكَ-)) قَالَ الْمَلَكُ ـ (مسند احمد: ١٥٣٦٢)

ایک آدی سے لیس کے، وہ انہیں آپ کے ذمہ کا واسط درے گا،
وہ اسے چھوڑ دیں گے، پھر وہ ایک اور آدی سے لیس گے، وہ
بھی آپ کے ذمہ کا واسط درے گا، وہ اسے بھی چھوڑ دیں گے،
پھر وہ ایک اور آدی سے لیس گے، وہ بھی آپ کے ذمہ کا حوالہ
دے گا، وہ اسے بھی چھوڑ دیں گے۔ آپ مضافی نے فرمایا:
دے گا، وہ اسے بھی چھوڑ دیں گے۔ آپ مضافی نے فرمایا:
دفر شتے نے جھے یہی تعبیر بتلائی ہے۔''

(٧٨٥٦) ـ عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((رَأَيْتُ كَأَنَّى اللَّيْلَةَ فِي دَارِ رَافِع بُننِ عُفْبَةَ قَالَ حَسَنٌ فِي دَارِ عُفْبَةَ بَننِ رَافِع بُننِ عُفْبَةَ قَالَ حَسَنٌ فِي دَارِ عُفْبَةَ بُننِ رَافِع بُننِ عُفْبَةَ قَالَ حَسَنٌ فِي دَارِ عُفْبَةَ بُننِ رَافِع فَ أُوتِينَا بِتَمْرٍ مِنْ تَمْرِ ابْنِ عُفْبَةَ بُنن رَافِع فَ أُوتِينَا بِتَمْرٍ مِنْ تَمْرِ ابْنِ طَابٍ فَ أُولِينَا الرَّفْعَة فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَة فِي الدُّنْيَا وَالْعَاقِبَة فِي اللَّائِيَا وَالْعَاقِبَة فِي اللَّهُ نَا الرَّفْعَة فِي اللَّهُ نَا الرَّفْعَة فِي اللَّهُ نَا اللهِ وَالْعَاقِبَة فِي اللَّهُ نَا اللهِ اللهِ المِلْدَ العَلَيْدِينَا وَلُولِينَا قَدْ طَابَ \_))

فواند: ..... ابن طاب، مدينه منوره كي مجورول كي ايك فتم ب، جوابن طاب كي طرف منسوب تحى -

(۷۸۵۷) عَنْ عَبْدِ السَّلْهِ بَنْ عُمْرَ عَنْ الْبَيْ فَيَ الْمَرَأَةُ سَوْدَاءَ ثَاثِرَةً البَّنِي فَيْ قَالَ: ((رَأَيْتُ امْرَأَةُ سَوْدَاءَ ثَاثِرَةَ البَّرَاسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ السَّرَاسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ بِمَهْيَعَةَ فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاثَهَا نُقِلَ إِلَى مَهْيَعَةَ وَهِي الْجُحْفَةُ -)) (مسند احمد: ۹۸۹) وَهِي الْجُحْفَةُ -)) (مسند احمد: ۹۸۹) رَصُولُ اللهِ عَنْهُ أَيْضًا) وَ الْمَنَامِ عِنْدَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : ((أُرَانِي فِي الْمَنَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا تَرْى مِنْ الرَّجَالُ ، لَهُ لِمَّةٌ قَذْ رُجَّلَتْ وَلِمَّتُهُ وَلِمَّتُهُ مِنْ الرَّجَالُ ، لَهُ لِمَّةٌ قَذْ رُجَّلَتْ وَلِمَّتُهُ وَلِمَّتُهُ

سیدنا عبدالله بن عمر فاتنهٔ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطابقاتیا نے فرمایا: "میں نے ایک سیاہ فام غورت کو دیکھا ہے، اس کے سرکے بال بکھرے ہوئے ہیں، وہ مدینہ سے نکل کرمہیعہ یعنی جھہ مقام میں شہرگئ، میں نے اس کی میتعبیر کی ہے کہ مدینہ کی ویا وہاں نتقل ہوگئ ہے۔"

سیدنا عبدالله بن عمر فائن سے مروی ہے کہ نی کریم مضافی آنے فرمایا: "میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کعبہ کے پاس ہوں، میں نے ایک گندمی رنگ کا بہت زیادہ حسین، جوایک آدمی ہوسکتا ہے، دیکھا، اس کے بال کانوں تک تھے، کنگھی

<sup>(</sup>٧٨٥٦) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٢٧٠ (انظر: ١٣٢١٩)

<sup>(</sup>٧٨٥٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٨٠٢٨، ٨٠٤٠ (انظر: ٥٨٤٩)

<sup>(</sup>٧٨٥٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٩٩٥، ٦٩٩٩، ومسلم: ١٦٩ (انظر: ٦٠٩٩)

الكور المنظم ال

کی ہوئی تھی اور اس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹیک رہے تھے، دوآ دمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے دہ بیت اللہ کا طواف کررہا تھا اور اس کے بال لہردار تھے، میں نے کہا: یہ آ دمی کون ہے؟ انہوں نے کہا: یہ سے کابا نیم کے بال خت تھنگھریا لے تھے، دا کیں آ کھ اور آ دمی دیکھا، اس کے بال خت تھنگھریا لے تھے، دا کیں آ کھ سے کانا تھا، اس کی آ نکھ ابجرے ہوئے اگورکی مانندھی، یوں سمجھیں کہ لوگوں میں اس کی مشابہت ابن قطن سے پر تی تھی، یہ یہ کی در آ دمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا اور بیت یہ بھی در آ دمیوں کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا اور بیت اللہ کا طواف کررہا تھا، میں نے کہا: یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا:

تَقْطُرُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ رَجِلَ الشَّعْرِ، فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ فَقَالُواْ: الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلا جَعْدًا قَطَطَا أَعُورَ عَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ مِنِ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيَةٌ كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ مِن النَّاسِ بِابْنِ قَطَنٍ، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى عَواتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ فَقَالُوا: هٰذَا الْمَسِيحُ الدَّجَالُ.)) هٰذَا؟ فَقَالُوا: هٰذَا الْمَسِيحُ الدَّجَالُ.))

میے دجال ہے۔''

فواند: ..... یه نبی کریم مطاقی آن کی خلف خواب سے، آپ مطاق آن کی تعبیر بھی بیان کردی ہے۔

قار ئین کرام سے گزارش ہے کہ وہ خوابوں سے متعلقہ درج بالا ابواب کا مطالعہ کرنے کے بعداس اہل ہو گئے ہوں

کہ کون سے خواب کو کتنی اہمیت دی جائے، آپ کی اچھے اور خیر خواہ معبّر سے ان خوابوں کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں، جن کو

آپ اچھا سجھتے ہوں، جس خواب کو آپ براسمجھیں، اس پر استغفار کریں، اللّٰہ تعالی پر تو کل کر کے اس سے مت ڈریں اور
وہ خواب کی کو بیان نہ کریں۔

بَابُ رُولَيَتِهِ عِنَّا لِرَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ فِي الرُّولَيَا بَي كَرِيمُ طِنْخَوَالِ كَا خُوابِ مِن اللهُ تعالى كود يكفنه كابيان

سیدنا عبدالله بن عباس برات یان کرتے ہیں کہ بی کریم مظفی آیا نے فرمایا: "میرا پروردگار انتہائی خوبصورت شکل میں میرے خواب میں میرے پاس آیا، میرا خیال ہے کہ یہ نیند کا واقعہ ہے، اورالله تعالی نے فرمایا: اے محمہ! آپ جانتے ہیں یہ مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کرتے ہیں؟ میں نے کہا: جی نہیں، پھر الله تعالی نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان میری کمر پر رکھا یہاں تک کہ میں نے اپنی چھاتی میں اس کی شھنڈک محسوں کی، مجھے زمین اور آسانوں کی ہر چیز کاعلم ہوگیا، پھر الله تعالی

(٧٨٥٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِعَ فَلَّا النَّبِعَ فَقَالَ: ((اَتَانِعُ رَبِّعُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّيْلَةَ فَى اَخْسَنِ صُوْرَةٍ اَحْسِبُهُ يَعْنِيْ فِي النَّوْمِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! هَلْ تَدْرِيْ فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ النَّبِيُّ صَلَّى النَّعْلَى؟ قَالَ: قُلْتُ: لا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّعْلَى؟ قَالَ: فُلْتُ: لا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَوضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَوضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَى حَتْمى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَى أَوْ قَالَ حَتْمى وَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَى أَوْ قَالَ نَحْرِى فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي

(٧٨٥٩) تخريج: صحيح، قاله الالباني، أخرجه الترمذي: ٣٢٣٣ (انظر: ٣٤٨٤)

المنظم ا

الأرضِ ثُنمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِى فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلُّ الْأَعْلَى قَالَ قُلْتُ نَعَمُ يَخْتَصِمُونَ فِى الْكَفَّارَاتِ وَالدَّرَجَاتُ قَالَ الْمَكْثُ فِى وَمَا الْكَفَّارَاتُ وَالدَّرَجَاتُ قَالَ الْمَكْثُ فِى الْمَفْرَةِ وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَكْدُ فِى الْمَكْدِ وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَكْدِ وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْمَكَادِهِ الْمَحَمَاعَاتِ وَإِبْلاغُ الْوُضُوء فِى الْمَكَادِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ وَمَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أَمَّهُ وَقُلْ يَا وَكَانَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أَمَّهُ وَقُلْ يَا مُحَمَّدُ إِذَا صَلَيْتِ وَيُومِ وَلَدَتْهُ أَمَّهُ وَقُلْ يَا الْخَيْرِ وَمَاتَ بِخَيْرِ الْمَنْكَرَاتِ وَحُبَّ مُنْ اللّهُمَّ إِنِّى أَمْنَالُكَ الْمَسْكَادِهِ اللّهُمَّ إِنِّى أَشَالُكَ الْمَسْكِينِ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً أَنْ الْمَسْكِينِ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِيتَنَةً أَنْ الْمَسْكِينِ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِيتَنَةً أَنْ الْمَسْكِينِ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِيتَنَةً أَنْ الْمَكَامُ وَالشَّكُمْ وَالصَّلَامُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالُولُ وَالسَّكُمْ وَالصَّلَامُ بِاللَّيْلُ وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَ) (مسند احمد: بِاللَّيْلُ وَالنَّاسُ نِيَامٌ فَي ) (مسند احمد: بِاللَّيْدُ وَالنَّاسُ نِيَامٌ فَي ) (مسند احمد: بِاللَّيْلُ وَالنَّاسُ نِيَامٌ فَي ) (مسند احمد: بِاللَّيْلُ وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَ) (مسند احمد:

نے فرمایا: اے محمہ! کیا آپ جانتے ہیں مقرب فرشتے کس چیز میں بحث کرتے ہیں؟ میں نے کہا: جی وہ کفاروں اور درجات میں کرتے ہیں۔اللہ تعالی نے فرمایا: کفارے اور درجات کیا کیا ہیں؟ میں نے کہا: کفارات یہ ہیں: مساجد میں تھہرنا، جماعتوں کے لیے قدموں پر چل کر جانا، تنگی کے باوجود وضو پورا کرنا، جس نے بیا عمال کیے، وہ زندہ بھی خیر سے رہا اور اس کی موت بھی خیریرآئی اور وہ اپنی خطاؤں ےاس طرح یاک ہو جاتا ہ، جیسے اس کی مال نے اے آج جنم دیا ہے۔ پھر الله تعالى نے فرمایا: اور اے محمد ! جب آپ نماز ادا کرلیں تو بید دعا پڑھا كرو:"السلُّهُ مَمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْحَيْرَاتِ وَتَرْكَ الْـمُنْكَرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِنْنَةً أَنْ تَقْبِضَنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُون "(ا الله! مِن تَجْمِ ہے نیکیوں کو کرنے ، برائیوں کو جھوڑنے اورمسکینوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو اینے بندوں سے فتنہ کا ارادہ کر ہے تو مجھے فتنے میں مبتلا کیے بغیر فوت کر دینا۔ ) اور درجات یہ ہیں: کھانا کھلانا،سلام کہنا اور رائ جب لوگ سوئے ہوئے ہول تو نمازيرْ هناـ''

فواند: ..... نی کریم منظ اَن کا اپ رب کود یکھنے کا یہ واقعہ خواب میں پیش آیا، جیسا کہ سیدنا معاذین جبل فائن کی حدیث میں ہے، آپ منظ اَن نے فرمایا: (( ..... فَنَعِسْتُ فِی صَلاتِیْ حَتَّی اسْتَشْقَلْتُ ، فَإِذَا أَنَا بِرَبِّیْ فَی صَلاتِیْ حَتَّی اسْتَشْقَلْتُ ، فَإِذَا أَنَا بِرَبِّیْ فِی صَلاتِیْ حَتَّی اسْتَشْقَلْتُ ، فَإِذَا أَنَا بِرَبِّیْ فِی صَلاتِیْ حَسَنِ صُوْرَةِ ، )) ..... نهی میں نماز میں او نگھنے لگ گیا، یہاں تک کہ میں بوجل ہوگیا، لی اچا تک میں اپنی ارب کے ساتھ تھا اور الله تعالی انتہائی خوبصورت شکل میں تھے۔ ' ( ترمدی ) اور اس حدیث کے شروع میں بھی نیند کا ذکر ہے۔

لہذا اس رؤیت کی کوئی تا ویل، تکییف، تعطیل اور تثبیه بیان نه کی جائے اور آپ مِنْ اَلَیْمَا کے الفاظ اور ان کے ظاہری مفہوم پر اکتفا کیا جائے۔

جھڑا کرنے سے مراد کفارات و در جات کے موضوع پر بحث ومباحثہ ہے۔

کفارات سے مراد وہ اعمال ہیں، جو گناہوں کے اثرات کوختم کرتے ہیں اور درجات سے مراد وہ اعمال ہیں، جن

### ا المنظم المنظم

اس حدیث میں نبی کریم مضافیاً کی رفعت ومزلت اور سردیوں میں کھمل وضو کرنے ، نماز باجماعت کے لئے (مساجد کی طرف) چل کر جانے ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لئے انتظار کرنے ، کھانا کھلانے ، سلام عام کرنے اور نماز تہجد یڑھنے کی فضیلت کا بیان ہے۔ نیز درج ذیل دعا کی تعلیم دی گئی ہے:

قُـلِ الـلَّهُــمَّ ! إِنِّـى أَسْـاَلُكَ عَـمَلاً بِالْحَسَنَاتِ، وَتَرْكَا لِلْمُنْكَرَاتِ وَإِذَا أَرَدتَ فِى قَوْمٍ فِتْنَةً وَأَنَافِيْهِمْ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُوْن ـ

''اے اللہ! میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کوٹرک کردینے کا سوال کرتا ہوں اور جب تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا جا ہے اور میں وہاں موجود ہوں تو مجھے فتنے ہے بچا کرموت دے وینا۔''

قار کین کرام! آپ غور کریں کہ یہ کتی مقدس اور مبارک مجلس تھی، لیکن اس میں کون ہے اعمال کا ذکر کیا گیا، سجان الله! کیا مبحد میں تظہر نے، نماز باجماعت کے لیے پیدل چل کر جانے، وضو کرنے، سلام کہنے، کھانا کھلانے اور رات کو قیام کرنے کی اتن اہمیت ہے کہ اس بابر کت موقع پر ان کے بارے میں بات ہورہی ہے اور یہ اعمال مقرب فرشتوں کی بحث کا موضوع ہوتے ہیں۔

#### بَابُ قَول النَّبِيِّ مَنُ رَآنِي فِي النَّوْمِ فَقَدُ رَآنِي

نی کریم طفی آیا کے اس فرمان کا بیان کہ ''جس نے مجھے نیند میں دیکھا،اس نے مجھے ہی دیکھا''

یزید فاری سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے بی کریم مضافیۃ کوخواب میں دیکھا، یہ اس وقت کی بات ہے، جب سیدنا ابن عباس رفائن ابھی تک زندہ سے اور یزید مصحف لکھا کرتے ہے، میں نے ابن عباس رفائن ہے کہا کہ میں نے خواب میں رسول میں نے ابن عباس رفائن ہے کہا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ مضافیۃ کے کہا: نبی کریم مضافیۃ نے فرمایا: ''شیطان میں یہ طاقت نہیں کہ وہ میری صورت اختیار کرسکے، جس نے مجھے جی کرسکے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا، اس نے مجھے بی دیکھا۔'' بھرسیدنا ابن عباس رفائن نے کہا: کیا ایسامکن ہے کہ میں اس آ دی کا علیہ بیان کرسکو جوتم نے دیکھا ہے؟ یزید کہتے ہیں: اس آ دی کا علیہ بیان کرسکو جوتم نے دیکھا ہے؟ یزید کہتے ہیں: میں نے کہا: جی ہاں، میں نے درمیانے قد کا آ دی دیکھا ہے،

بِي رَسَمَ اللَّهِ مَدَّدُنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعِفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفُ بِنُ أَبِى جَمِيلَةً عَنْ يَزِيدَ الْفَارِسِيِّ فَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ زَمَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَكَانَ يَنِيدُ يَكُتُبُ الْمَصَاحِفَ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَكَانَ يَنِيدُ يَكُتُبُ الْمَصَاحِفَ قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَبَّاسٍ فَإِنَّ عَبَّاسٍ فَإِنَّ عَبَّاسٍ فَإِنَّ عَبَّاسٍ فَإِنَّ عَبَاسٍ فَإِنَّ مَسْولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَنَّ رَأَيْنَ الشَّيْطَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ الشَّيْطِيعُ أَنْ الشَّيْطِيعُ أَنْ اللَّهُ عَلَى النَّوْمِ فَعَنْ رَآنِي فِي النَّوْمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَمَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَى النَّوْمِ فَالْ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

<sup>(</sup>٧٨٦٠) تـخـريج: اسناده ضعيف، يزيد الفارسي في عداد المجهولين، أخرجه الترمذي في "الشمائل": ٣٩٢، وابن ابي شيبة: ١١/ ٥٦ (انظر: ٣٤١٠)

المنظمة المنظ

هٰ ذَا الرَّجُلَ الَّذِى رَأَيْتَ قَالَ قُلْتُ نَعَمُ رَأَيْتُ وَالْحُمُهُ رَأَيْتُ وَالْحُمُهُ وَلَحْمُهُ الْمَصْحَلِ أَكْحَلُ أَسْمَرُ إِلَى الْبَيَاضِ حَسَنُ الْمَضْحَلِ أَكْحَلُ الْمَعْينَيْنِ جَمِيلُ دَوَائِرِ الْوَجْهِ قَدْ مَلَأَتْ لِلْعَيْنَيْنِ جَمِيلُ دَوَائِرِ الْوَجْهِ قَدْ مَلَأَتْ لِلْعَيْنَةُ مِنْ هٰذِهِ إِلَى هٰذِهِ حَتَى كَادَتْ تَمْلُأُ نَحْرَهُ قَالَ عَوْفٌ لا أَدْرِى مَا كَانَ مَعَ هٰذَا مِنَ النَّعْتِ قَالَ عَوْفٌ لا أَدْرِى مَا كَانَ مَعَ هٰذَا مِنَ النَّعْتِ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ لَوْ رَأَيْتَهُ فِي الْيَقَظَةِ مَا اسْتَطَعْتَ أَنْ تَنْعَتُهُ فَوْقَ هٰذَا۔

(مسند احمد: ۳٤۱۰)

الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِی فَرِی الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِی الله وَ اله وَ الله وَ وَ الله وَ الله وَ وَ اله وَ وَ الله وَ وَ الله وَ وَ اله وَ وَ الله وَ وَ الله وَ وَ اله وَ وَ اله وَ وَ الله وَ وَ اله وَ اله وَ وَ اله وَ

اس کا گوشت اور چراسفیدی مائل گندی رنگ ہے، حسین انداز میں مسکراتے ہیں، آنکھیں سرگین ہیں، آپ کا چرہ اور دھاریاں نہایت حسین وجیل گولائی والا ہے اور واڑھی سینے کو کھرے ہوئے ہے۔ سیدنا ابن عباس رفی شور نے کہا: اگر تم آپ مطاب کی و حالت بیداری میں و کھے لیتے تو اس سے بہتر بیان نہ کر کتے ، (یعنی بالکل حلیہ ٹھیک بتایا ہے)۔

سیدنا ابو ہریرہ وُٹُوٹُوئُ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مضطار نے نے فرمایا: جس نے مجھے خواب میں دیکھا، تحقیق اس نے حق دیکھا، کیونکہ شیطان میری تمثیل اختیار نہیں کر سکتا، ایک روایت میں میں ہے: وہ میری مشابہت اختیار نہیں کرسکتا، ایک روایت میں ہے: وہ میری کسانیت اختیار کر کے میری صورت ذبین میں نہیں ڈال سکتا، پس بیشک مؤمن بندے کا نیک اور سی خواب نبوت کا سرتھوال حصہ ہے۔''

سیدنا الو ہریرہ وہ فائن سے روایت ہے کہ نبی کریم مضافی آنے نے فرمایا: ''جس نے مجھے خواب میں ویکھا، اس نے مجھے بی ویکھا، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔'' عاصم کہتے ہیں: میرے باپ نے مجھے بیان کیا کہ انھوں نے ابن عباس وہ انگار کو بتایا کہ میں نے آپ مطاب کو خواب میں ویکھا ہے، انہوں نے کہا: پھرتم نے واقعی آپ کو بی ویکھا ہے، میں نے کہا: اللہ کی قتم! میں نے آپ مطاب کو بی ویکھا ہے، میں نے کہا: اللہ کی قتم! میں نے آپ مطاب کہا: اللہ کی قتم! میں نے آپ مطاب کہ بھر میں

<sup>(</sup>۷۸۲۱) تخریج: اسناده قوی، أخرجه ابن ماجه: ۳۹۰۱ (انظر: ۲۱۲۸)

<sup>(</sup>۷۸٦۲) تـخريج: اسناده قوى، أخرجه الترمذي في "الشمائل: ٣٩١، والحاكم: ٤/ ٣٩٣، واسحاق بن راهويه: ٢٦١ (انظر: ٨٥٠٨)

#### الرئين الزائز الزائز الزائز الرئين كالري ( 380 كالري كالري كالبير كاليان كالري كالري كالبير كاليان كالري كالري

(مسند احمد: ۸٤۸۹)

(٧٨٦٣) ـ وَعَسنُ أنَّسسِ بُسنِ مَالِكٍ مِثْلُ الْمَرْفُوع مِنْهُ له (مسند احمد: ١٣٨٨٥) (٧٨٦٤) عَنْ أَبِي هُرَيْسِ أَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَام فَسَيرَ إِنِي فِي الْيَقْظَةِ أَوْ فَكَانَّمَا رَآنِي فِي الْيَقْظَةِ لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي \_)) فَقَالَ أَبُوْ سَلِمَةً: قَالَ آبُوْ قَتَادَةً: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ ((مَنْ رَآنِي فَقَدْ رَآنِي الْحَقَّ ١)) (مسند احمد: ۲۲۹۷۸)

(٧٨٦٥) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ: ((مَنْ رَآنِيْ فِي الْمَنَام فَفَدْ رَآنِي، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِمِثْلِيْ \_)) (مسند احمد: ٣٥٥٩) (٧٨٦٦) عَنْ آبِي مَالِكِ ن الْأَشْجَعِيِّ عَنْ آبيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَام فَقَدْ رَآنِيْ -)) (مسند احمد:

مِشْيَتِهِ قَالَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ إِنَّهُ كَانَ يُشْبِهُهُ - في سيدنا حن بن على رَفَّتُن كَ شكل كا ذكر كيا كه (وه ستى سيدنا حسن بڑاٹن کی شکل کی لگ رہی تھی ) ، اللہ کی قتم! میں نے ان کا ذکر کیا اور ان کے چلنے کا انداز بیان کیا،سیدنا ابن عہاس رہائٹیز نے کہا: یہ صورت تو واقعی آپ مطبئے آیا کے مشابہ ہے۔ سیدنا انس بن مالک فائن سے اس قتم کی مرفوع حدیث مروی

سدنا ابوہریرہ فائش بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مضافی نے فرمایا: "جس نے مجھے خواب میں دیکھا، وہ عنقریب مجھے بداری میں بھی دیکھے گا، یا فرمایا: گویا کداس نے مجھے بیداری میں ویکھا ہے، شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا۔ "سیدنا ابوقادہ زائٹ نے کہا کہ نی کریم مشکور نے فرمایا: ''جس نے مجھے دیکھااس نےحقیقت میں مجھے ہی دیکھا۔''

سیدنا عبدالله بن مسعود بنالنیز بهان کرتے ہیں کہ نی کریم میشائوز نے فرمایا: ''جس نے خواب میں مجھے دیکھا، اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان کے لائق نہیں کہ وہ میری صورت اختیار کر پیکے''

ابومالک اتجعی این باب سے بیان کرتے ہیں کدرسول مشافقیا نے فرمایا: "جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی ویکھاہے۔''

<sup>(</sup>٧٨٦٣) تخريج: أخرجه البخارى: ٦٩٩٤ (انظر: ١٣٨٤٩)

<sup>(</sup>٧٨٦٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٩٩٣، ومسلم: ٢٢٦٦(انظر: ٢٢٦٠)

<sup>(</sup>٧٨٦٥) تـخـريج: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه الدارمي: ٢/ ١٢٣، والطبراني في "الكبير": ١٠٥١٠، وفي "الاوسط": ١٢٥٦ (انظر: ٣٥٥٩)

<sup>(</sup>٧٨٦٦) تـخـريـج: حـديـث صحيح، أخرجه الترمذي: في "الشمائل": ٣٨٩، وابن ابي شيبة: ١١/ ٥٥ (انظر: ۲۷۲۰۸)

لوكور منظ الخلط في المنظر الم

(٧٨٦٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ رَآنِيْ فِيْ الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِيْ فِيْ الْيَفْظَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ عَلَى صُوْرَتِيْ.)) (مسند احمد: ۳۷۹۸)

سیدنا ابوہررہ وظائفہ بان کرتے ہیں کہ نی کریم مشاہرہ نے فرمایا: ''جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا کہاس نے مجھے ا بیداری میں دیکھا ہے، پس بیٹک شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا۔''

#### فواند: ..... بداري مين و كيف ب مراد صحت ورديت ب-

(٧٨٦٨) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ ( ( مَنْ وَآنِي فِي الْمَنَام فَقَدْ رَآنِي ، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَصَوَّرُبِيْ.)) قَالَ شُعْبَةُ: أَوْ قَالَ: لا يَتَشَبُّهُ بِي، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَةً مِنَ النَّارِ\_)) (مسند

احمد: ۹۳۰٥)

(٧٨٦٩)-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله على: ((مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَام فَإِيَّايَ رَاْي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَخَيَّلُ بِي (وَفِي رِوَايَةٍ) لا يَتَخَيَّلُنِي \_)) (مسند احمد: ٤٣٠٤)

(٧٨٧٠) ـ حَدِّثُنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ: قَلَّ لَيْلَةٌ تَأْتِي عَلَيَّ إِلَّا وَأَنَّا أَرْى فِيهَا خَلِيلِي عَلَيْهِ السَّلام، وَأَنْسُ يَـقُـولُ ذَلِكَ وَتَدْمَعُ عَيْنَاهُ لـ (مسند احمد: ١٣٣٠٠)

سیدنا ابو ہررہ و بھائنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم مطبع میں نے فرمایا: "جس نے مجھے خواب میں دیکھا، اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، شیطان میری صورت اور میری مشابهت اختیار نهیس کرسکتا اور جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولا ، وہ دوزخ میں اپنا مھکانا تنار کر لے۔''

سیدنا عبدالله بن مسعود وانتخهٔ بان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکور فیا نے فرمایا: ''جس نے خواب میں مجھے دیکھا، اس نے مجھے ہی د یکھا ہے، کمیونکہ شیطان میری شکل نہیں اختیار کرسکتا۔''

سیدنا انس بن مالک ڈائٹوئر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: کم ہی کوئی رات ایس گزرتی ہے،جس میں نے اسے خلیل مسلے این کو خواب میں نہ دیکھا ہو، (یعنی تقریباً ہر رات کو آپ مِشْفِطَ اِنْ کُو خواب میں دیکھتا ہوں)، جب سیدنا انس ڈٹائٹۂ یہ کہدرہے تھے تو ان کی آنکھیں اشک ہارتھیں ۔

فواند: ..... بم نے ایم فل کے مقالہ میں ''نبی کریم مظیر آ کوخواب میں دیکھنا اور اس کی حقیقت' کے عنوان یر

<sup>(</sup>٧٨٦٧) تخريج: أخرجه البخاري: ١١٠، ١١٧ (انظر: ٣٧٩٨)

<sup>(</sup>٧٨٦٨) تخريج:أخرجه البخاري: ١١٠، ٦١٩٧، أخرج الشطر الثاني منه مسلم: ٣ (انظر: ٩٣١٦) (٧٨٦٩) تخريج: صحيح، أخرجه الدارمي: ٢/ ١٢٣، والطبراني في "الاوسط": ١٢٥٦، وفي "الكبير": ١٠٥١٠ (انظر: ٢٠٥٤)

<sup>(</sup>٧٨٧٠) تخريج: اسناده صحيح على شرط البخاري (انظر: ١٣٢٦٧)

( خوابوں کا تعیر کا بیان کے بیات کی جھٹی کا کا کا کھٹی کے بیات کی جھٹی کی جا رہی ہے، اگر چہ اس بحث کی بعض ایک مختفر بحث کی تحق ہو کہ پیش کی جا رہی ہے، اگر چہ اس بحث کی بعض احادیث اور گزر چکی ہے، لیکن کمل فائدے کے لیے ساری احادیث کا ذکر کرنا ضروری ہے، ملاحظہ فرمائیں:

احادیث اور گزر چکی ہے، لیکن کمل فائدے کے لیے ساری احادیث کا ذکر کرنا ضروری ہے، ملاحظہ فرمائیں:

نبی کریم مشیر کی میں کو خواب میں ویکھنا اور اس کی حقیقت

یہ بی کریم کا امتیازی وصف ہے کہ آپ مطاع آئے ؟ آ دمی کوخواب میں نظر آئیں گے، اس کوحقیقت پر جی محمول کیا جائے گا، کیونکہ شیطان کو آپ مطاع آئے ہے کہ اس فرطان کی وجہ جائے گا، کیونکہ شیطان کو آپ مطاع آئے ہے کہ وصورت میں ڈھلنے کی طاقت حاصل نہیں ہے۔ چونکہ مختلف افکار ونظریات کی وجہ سے اس مسئلہ میں بھی مختلف پیچیدگیاں پیدا ہوگئ ہیں، اس لیے سلف صالحین اور ائمہ دین نے اس موضوع کی احادیث کی مختلف تاویلات اور تشریحات پیش کی ہیں، ہم سب سے پہلے اس موضوع پر دلالت کرنے والی تمام مرفوع روایات کا تذکرہ کرتے ہیں:

حدیث فصب (۱): عَنْ آبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ((مَنْ رَآنِيْ فِي الْمَنَامِ، فَكَانَّمَا وَيَعَالُمُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا فِي اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَا فِي اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَانَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَى الْمُنْ عَلَيْنَ عَلَى عَلَيْنَامِ عَلَى عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَامِ عَلَى عَلَيْنَ عَلَيْنَامِ عَلَى عَلَيْنَ عَلَيْنَامِ عَلَيْنَ عَلَيْنَامِ عَلَيْنَامِ عَلَيْنَامِ عَلَيْنَامِ عَلَيْنَامِ عَلَيْنَامِ عَلَى الْمُعَلِيْنَ عَلَيْنَامِ عَلَيْنَام

حدیث فمبو (2): عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: کَانَ ﷺ لَا یُحَیّلُ عَلَی مَنْ رَآهُ۔ (صحیحه: ۲۷۲۹، معجم کبیر طبرانی: ۲۱، ۲۱۶ رقم ۲۰۵۱) سیرناعبراللہ بن معودرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جو آدی آپ مین کی آئے کوخواب میں دیکتا وہ محض خیالی چیز نہ ہوتی تھی۔

حدیث نمبو (3): عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُوْدِ رَضِیَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِیِ عَلَیْ قَالَ: ((مَنْ رَآنِی فَی اللّهُ عَنْهُ عَنِ النّبِیِ عَلَیْ قَالَ: ((مَنْ رَآنِی فی الْسَمَنَامِ ، فَقَدْ رَآنِی ، فَإِنَّ الشّیطانَ لَا یَنْبَغِیْ لَهُ أَنْ یَتَمَثَّلَ بِمِثْلِیْ۔)) (مسند احمد: ٢٥٥٩، سنن دارمی ٢/ ١٦) وفی روایة احمد بلفظ: ((مَنْ رَآنِیْ فِی الْمَنَامِ ، فَانَا الَّذِیْ رَآنِیْ ، فَإِنَّ الشّیطانَ لَا یَتَحَدِّلُ بِی ۔)) (مسند احمد: ٤٣٠٤) سیدتا عبدالله بن مسعود وَلَّ الله عَمْد وَلَ ہے کہ بی الشّیطان کے لیے ممکن نہیں کریم مِشْرَقِیْ نے فرمایا: ''جم نے جھے نیز میں دیما، پس تحقیق اس نے جھے بی دیما، کیونکہ شیطان کے لیے ممکن نہیں کہ وہ میری صورت انتبار کر سے ۔''

اور منداحمد کی ایک دوسری روایت میں ہے: جس نے مجھے خواب میں دیکھا، پس وہ میں ہی ہوں گا، جے اس نے دیکھا، کیونکہ شیطان میری (صورت) کی مشابہت اور یکسانیت اختیار نہیں کرسکتا۔''

یزید فاری، جومصاحف لکھتے تھے، کہتے ہیں: میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رسول الله ملتے وقاب میں دیکھا، میں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا: میں نے خواب میں رسول

پھرانھوں نے مجھے کہا: تو نے جوآ دمی خواب میں دیکھا ہے، کیا اس کا حلیہ بیان کرسکتا ہے؟

مِي نَهُ اللهَ الْبَيَاضِ، حَسَنَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْبَيَاضِ، حَسَنَ اللهُ وَلَحْمُهُ اَسْمَرُ اللهَ الْبَيَاضِ، حَسَنَ السَمُنْ حَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَا

یعنی: بی ہاں، میں نے دیکھا کہ دوآ دمیوں کے درمیان ایک آدمی تھا، اس کا جسم اور گوشت سفیدی کی طرف مائل گندمی رنگ کے تھے، اس کی آئکھیں سرمگیں تھیں، حسین انداز میں مسکراتا تھا، اس کا چبرہ خوبصورت گولائی لیے ہوئے تھا، سینے کے بالائی جھے کو بھرنے والی بڑھی ادر گھنی داڑھی تھی۔

سیدنا ابن عباس بناتی نے کہا: اگر تو آپ مشاکر آ کو بیداری کی حالت میں دیکھا تو آپ کی صفات اس سے زیادہ بیان نہ کرسکتا۔ (منداحمہ: ۳۸۱۰، ثمائل تر ذی:ص ۳۵۱، قم: ۹۱۲)

لیکن اس حدیث کی سند میں بزید فاری مجہول ہے، بہر حال دوسرے شواہد اور متابعات کی بنا پر اس کا مرفوع متن رست ہے۔

حديث نمبو (4): عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ رَآنِيْ فِي الْمَنَامِ، فَإِيَّايَ رَأْي، فَلِيَّايَ اللهِ ﷺ: ((المَيْتَخَيَّلُنِيْ۔)) رمسند احمد: ٢٥٢٥، من ابن ماحه: ٣٩٠٥، وفي سنده حابر بن يزيد الجعفي ضعيف لكن له شواهد كثيرة)

لیمی: "جس نے مجھے خواب میں دیکھا، سواس نے مجھے ہی دیکھا، کوئکہ شیطان میری مشابہت اختیار نہیں کرسکتا۔ "
حدیث نمبو (5): عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِیِ ﷺ قَالَ: ((تَسَمَّوْا بِأَسْمِیْ وَلَا تَكُتَنُوْا بِحُنْيَتِیْ، وَمَنْ رَانِیْ فِیْ الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِیْ، فَإِنَّ الشَّیْطَانَ لَا یَتَمَثَّلُ فِیْ صُوْرَتِیْ۔))
(صحیح بحاری: ۱۱۰، صحیح مسلم: ۲۲۲۲)

وَفِيْ رِوَايَةِ: ((مَنْ رَآنِيْ فِيْ الْمَنَامِ فَسَيَرَانِيْ فِيْ الْيَقْظَةِ، وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِيْ-)) (صحيح بحارى: ١٩٩٣)

وَفِيْ دِوَايَةٍ لِـمُسْـلِمِ: ((مَنْ رَآنِيْ فِيْ الْمَنَامِ فَسَيَرَانِيْ فِيْ الْيَقْظَةِ، أَوْ لَكَأَنَّمَا رَآنِيْ فِيْ

### المنظمة المنظ

الْبَقْظَةِ، لَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي.) (صحيح مسلم: ٢٢٦٦)

لینی: ''میرا نام رکھ لو، کیکن میری کنیت (ابوالقاسم) نه رکھواور جس نے مجھے خواب میں دیکھا، پس اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری تمثیل پیش نہیں کرسکتا۔''

ادرایک روایت میں ہے: ''جس نے مجھے خواب میں دیکھا، پس وہ عنقریب مجھے بیداری میں دیکھے گا اور شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا۔''

حديث نمبو (6): عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ زَانِيْ فَقَدْ رَأَى الْحَقّ ـ)) (صحيح البحارى: ١٩٩٦، صحيح مسلم: ٢٢٦٧)

سیدنا ابوقادة رضی الله عنه سے مروی ہے کہ رسول الله مطنع آیا نے فرمایا: ''جس نے مجھے دیکھا، پس تحقیق اس نے حق دیکھا۔''

حديث نمبو (7): عَنْ آبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَّ يَقُولُ: ((مَنْ رَآنِيْ فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لا يَتَكُوَّنُنِيْ-)) (صحيح بحارى: ٦٩٩٧)

سیدنا ابوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ انھوں نے نبی کریم مشخ آنی ہم مشخ آنی ہوئے سنا:''جس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل وصورت اختیار نہیں کرسکتا۔

حديث نمبو (8): عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ رَآنِيْ فِي النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِيْ، فَإِنَّهُ لا يَنْبَغِيْ لِلشَّيْطَانِ اَنْ يَتَشَبَّهَ بِيْ-)) (صحيح مسلم: ٢٢٦٨)

سیدنا جابر بن عبدالله بنالیّن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول الله ﷺ نے فرمایا:''جس نے مجھے نیند میں دیکھا، پستحقیق اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ میری مشابہت اختیار کر سکے۔''

سیدناانس زائن خات ہے مروی ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ مینے آتا نے فرمایا: ''جس نے جھے خواب میں دیکھا، پس اس نے جھے ہی دیکھا، کونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کرسکتا، اور مومن کا خواب نبوت کا چھیالیہ وال حصہ ہے۔' خلاصۂ کلام: نبی کریم شیطان میری طورت میں دیکھا، اس موضوع پر اٹھارہ صحابہ کرام کی احادیث موجود ہیں، اس کثرت کی وجہ سے یہ حدیث متواتر ہے۔ہم نے مختلف متون کے ساتھ نو دس احادیث ذکر کی ہیں، بقید احادیث کرت متون درج بالا روایات سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے تمام احادیث کا احاط ضروری محسوس نہیں ہوتا۔

#### المنظم ا

ان احادیث کو ذکر کر دینے کے بعد اصل اور پیجیدہ مسئلہ متلف متون کے مختلف الفاظ کی فقہ پر بحث کرنا ہے۔ اتی حقیقت پر تو اتفاق ہے کہ ایسان کی تشبیهات حقیقت پر تو اتفاق ہے کہ ایسا خواب دیکھنے والے کا خواب صحح اور معتبر ہوگا اور بیکوئی پراگندہ خیال یا شیطان کی تشبیهات میں سے نہیں ہوگا۔ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس ضمن میں سب سے پہلے شارحین احادیث اور سلف صالحین کے نکات، منابح اور استدلالات پیش کریں۔

سب سے پہلے شخ البانی کا کلام پیش کرتے ہیں، وہ اس قتم کی احادیث کے شواہد کا ذکر کرتے ہوئے اور ان پر طویل بخٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

(طوالت سے بیخ کے لیے بعض شواہد برکی گئی جرح نقل نہیں کی جائے، کیونکہ دوبرے طرق اور مرویات کی وجہ سے میکی یوری ہو جاتی ہے۔)

سیدناعبدالله بن معودرضی الله عنه بیان کرتے میں که رسول الله منظیمی آنے فرمایا: ((مَسنْ رَآنِسی فِی الْمَنَامِ، فَسَانَسَا الَّسَذِی رَآنِی، فَإِنَّ الشَّیْطَانَ لا یَتَخَیَّلُ بِی۔)) یعن: "جم نے مجھے خواب میں ویکھا، اس نے مجھے بی ویکھا، کیونکه شیطان میری مشابہت اختیار نہیں کرسکتا ہے۔ "(مسند احمد: ١/ ٥٥٠)

اس کے ایک طریق میں "لایتَ مَثَّ لُ بِی" (شیطان میری مماثلت اختیار نیس کرسکتا) کے الفاظ میں۔ (مسند احمد: ۱/ ۳۷۵، ۲۰۰۰، ٤٤٠، سنن ترمذی: ۲۲۷۷، سنن ابن محه: ۳۹٤٦)

سیدنا عبدالله بن عباس و فی السمنام فایای الله مصفی آنی نے فرمایا: ((من رآنسی فسی السمنام فایای رآی، فسان الشیطان لایتخیل بی و فسی لفظ: لایتخیلنی ۔)) لین: "جس نے مجھے خواب میں ویکھا، اس نے مجھے بی ویکھا، کوئکہ شیطان میری مشابہت اختیار نہیں کرسکتا ۔"

ای حدیث کا ایک اور طریق: نذیر فاری کہتے ہیں: میں نے سیدنا عبد الله بن عباس فائن کے زمانے میں نی کریم منطق اَقْ کے زمانے میں نی کریم منطق اَقْ کے نوان کو یہ خواب بیان کیا۔ سیدنا عبد الله فائن نے کہا کہ رسول الله منظ آنے نے فرمایا: (اِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَتَشَبَّهُ بِی ، فَمَنْ رَآنِی فِی النَّوْمِ فَقَدْ رَآنِی۔)) یعن: ''بیک شیطان میری مثابہت اختبار کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ،اس لیے جس نے مجھے خواب میں ویکھا، بس اس نے مجھے ویکھا۔''

پھرسیدنا عبداللہ نے اس آ دمی ہے کہا: تو نے جس آ دمی کوخواب میں دیکھا ہے، کیا اس کی صفات بیان کرسکتا ہے؟

اس نے کہا: جی ہاں، میں نے دیکھا کہ دوآ دمیوں کے درمیان ایک آ دمی تھا، اس کا جم اور گوشت سفیدی کی طرف مائل گندی رنگ کا تھا، اس کی آ تکھیں سرگلیں تھیں، حسین انداز میں مسکرا تا تھا، اس کا چمرہ خوبصورت گولائی لیے ہوئے تھا، سینے کے بالائی جھے کو بھرنے والی اور گھنی داڑھی تھی۔

سیدنا ابن عباس فران نے کہا: اگر تو آپ شین این عباس فران کی حالت میں دیکھا تو آپ کی صفات اس سے زیادہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## ه المن نه كرسكتا ـ (منداحد: ١/١١٣، شاكل تر ذى ص ١٥٦، رقم: ٣١٢)

سيدنا ابو بريره رضى الله عنه عمروى شاهر من بيالفاظ بين: (( ..... فَإِنَّ الشَّيْطَ انَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِي، وَقَالَ بنُ فُضَيْل مَرَّةً: يَتَخَيَّلُ بي - )) (مسند احمد: ٣٤٢/١، ٣٣٢/١)

تیسرا شاہرسیدنا انس بڑا تئے سے مروی ہے، کہ رسول اللہ مشے آئے آئے فرمایا: ((مَنْ رَآنِی فِی الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِی ،
فَ اِنَّ الشَّیْطَانَ لَایَتَخَیْلُ بِی۔)) لیعن: ''جس نے ججھے خواب میں دیکھا، سواس نے ججھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری مماثلت اختیار نہیں کرسکتا۔''((شمائل ترمذی: صـ ٣٥٣، رقم: ١٥٤، معجم او سط طبرانی ١/ ٢٩١)
امام بخاری ( ۱۹۹۳) نے ای روایت کو بلفظ ((..... لایتَمَثَّلُ بِی۔)) روایت کیا ہے اور معنی ایک ہی ہے۔ مناوی نے (شرح الشمائل) میں کہا: "لایت خیل بی" کامعنی ہے: شیطان کے لیے نامکن ہے کہ وہ کی کے لیے میری صورت میں ظاہر ہو تخیل کامعنی تھو رکو یہ تریب ہے۔

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بیرحدیث ان الفاظ کے ساتھ بھی مروی ہے:

"كَايَتَـزَايَـا بِي، كَايَتَرَاءُى بِي، كَايَتَكَوَّ نُنِيْ" كَيَن بيسب الفاظ قريب المعنى بين ـ جيها كه حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں بیان كيا۔

خلاصة كلام يه ب كه يه صديث متواتر ب، من في (الروض النصير) من (990 نمبر) كے تحت دس صحابة سے اس كَ تَحْ يَجُ مِين كى ب ـ (محمع الزوائد: ٧/ ١٨١ ـ ١٨٨) مين مزيد صحابة كے نام ال كتے بين ـ

ان احادیثِ مبارکہ میں یہ بیان ہے کہ نبی کریم ملطنے آئے کی وفات کے بعد بھی آپ ملطنے آئے کوخواب میں دیکھا جا سکتا ہے، اگر چہ دیکھنے والا آپ ملطنے آئے کا ہم زمانہ نہ ہو۔ ہاں یہ شرط ضروری ہے کہ وہ آپ ملطنے آئے کو آپ کی صورتِ مبارکہ میں دیکھے۔علاء کی ایک جماعت کی بہی رائے ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے کہا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنبما کا یہی قول ہے اور تعبیر کرنے والوں کے امام جناب محمد بن سیرین کی بھی بہی رائے ہے۔ (فتح الماری ۱۳ الماری ۲۸۴/۱۳)

ایوب کہتے ہیں: جب کوئی آدی امام ابن سیرین کو بیخواب بیان کرتا کہ اس نے نبی کریم میضی آیا کو دیکھا ہے، تو وہ ا اے کہتے کہ آپ میضی آیا کا حلیہ مبارک بیان کرو۔ اگر وہ آپ میضی آیا کی صفات درست بیان نہ کرتا تو اے کہتے کہ تو نے آپ میشی آیا کی کوئیس دیکھا۔

علامه ابن رشد مالکی (م: <u>٥٩٥ ه</u>) نے کہا، جیسا که (الاعتصام للامام شاطبی: ٣٥٥/١) میں ہے: ((مَنْ رَآنِی فَقَدْ رَآنِی حَقًّا)) (جس نے مجھے خواب میں دیکھا، اس نے حقیقتاً مجھے ہی دیکھا۔) کا یہ مطلب

#### ر المنظم المنظم

نہیں کہ جو آ دمی بھی آپ مشاکلاً کو دیکھا ہے، وہ حق دیکھا ہے، کیونکہ آپ مشاکلاً کوخوابوں میں مختلف صورتوں میں دیکھا جاتا ہے، اب بیناممکن ہے کہ آپ مشاکلاً کی تصویر اور صفات بدلتی رہتی ہوں۔

اس حدیث کامعنی تو یہ ہے کہ جس نے مجھے اس صورت میں دیکھا، جس پر میں پیدا کیا گیا ہوں، کیونکہ شیطان میہ صورت مبارکہ اختیار نہیں کرسکتا۔

حافظ این جرنے کہا: کچھلوگوں نے اس معاطے میں تنگی پیدا کر دی ہے اور کہا ہے کہ خواب دیکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ آپ مشخط آنے کہ ان لوگوں نے ضروری ہے کہ آپ مشخط آنے کہ کہ ان لوگوں نے آپ مشخط آنے کے سفید بالوں کی کمیت کی بھی شرط لگائی ہے، جو کم و بیش بیس تھے۔ حالا تکہ درست موقف یہ ہے کہ آپ مشخط آنے کو آپ کی حقیق صورت میں دیکھا جائے، اگر چہاس صورت کا تعلق نوجوانی ہے ہویا مردا تگی ہے ہویا ادھیر عمری ہے ہویا آخری عمرے۔

شخ ملاعلی قاری (م: ٩١٨ هـ هـ) نے (سُرح الشمائل: ٢٩٣/٢) میں کہا: ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ مِشْ اَیْنَ کُو خواب میں خواب میں دیکھنے والی احادیث کا تعلق آپ کے اہل زمانہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی جو خص آپ مِشْ اَیْنَ کُو خواب میں دیکھ لیتا، الله تعالی اسے بیداری میں آپ مِشْ اَیْنَ کُو کُو اور یتا رئیکن یہ معنی بعید ہے اور آپ مِشْ اَیْنَ کُو احادیث میں باتھ ای اسے بیداری میں آپ مِشْ اَیْنَ کُو کُو تو ہیں، جن کے ساتھ اس حدیث کے عموم کو مقید کیا جائے میں باتے جانے والے عموم کو مقید کیا جائے گا، مثلا ایسے محض نے آپ مِشْ اَیْنَ کو کہلے نہ دیکھا ہویا صحالی اس عموم میں واخل نہیں ہے، سس۔

میں (البانی) کہتا ہوں: یہ خصیص بے سہارا ہے، البتہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطفی آئے فرمایا: ((مَنْ رَآنِی فِی الْمَنَامِ فَسَیرَانِی فِی الْیَقْظَةِ، وَلَا یَتَمَثَّلُ الشَّیْطَانُ بِی۔)) یعنی: الله مطفی آئے فرمایا: ((مَنْ رَآنِی فِی الْمَنَامِ فَسَیرَانِی فِی الْیَقْظَةِ، وَلَا یَتَمَثَّلُ الشَّیْطَانُ بِی۔)) یعنی: "جس نے مجھے خواب میں دیکھا، وہ عقریب مجھے بیداری میں دیکھ لے گا، اور شیطان میری مماثلت اختیار نہیں کرسکتا۔"
(صحیح بحاری: ۱۹۹۳)

لیکن دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ "فَسَیَسرَانِسیُ فِی الْیَسَطَةِ" کے الفاظ مزید درج ذیل صورتوں میں بھی روایت کے گئے ہیں:

((فَكَانَّمَا رَآنِي فِي الْيَقْظَةِ ـ))

((فَقَدْ رَآنِي فِي الْيَقْظَةِ ـ))

ا کثر احادیث میں تو صرف ((فَقَدْ رَ آنِیْ)) کے الفاظ میں اور ساری روایات ایسے خواب کے سچا ہونے پر دلالت کرتی ہیں، سابقہ روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ معنی کو دیکھا جائے تو اس روایت میں ((فَسَکَسِسَا نَسْسَلُ وَ آنِسیْ فِسیْ

#### المنظم ا

الْيَقْظَةِ ـ)) كالفاظ زياده صحح نظراً تع بي،اس عجى زياده تاكيددرج ذيل روايت سے بيدا موتى ب:

سیدتا ابوسعید خدری فرانشو کی حدیث میں ہے: ((فَقَدُ رَآنِی الْحَقَ۔)) (صحیح بحاری: ۱۹۹۷) بیہ حدیث ابن حبان (۱۹۹۷) میں سیدنا ابو ہر یرہ رضی الله عنه ہے مروی ہے۔ (سلسلة الاحادیث الصحیحة: ۲۷۲۹)

امام بخاری نے "کتاب التعبیر" میں "باب من رای النبی الله فی المنام" میں پانچ احادیث اور این سیرین کا ایک قول نقل کیا ہے، حافظ ابن جرعسقلانی نے ان پر بحث کرتے ہوئے کہا:

ہمیں ابن سیرین کا جو قول قاضی اساعیل بن اسحاق کی سند ہے موصول ملا ہے، اس کے مطابق جب کوئی آدمی،
ابن سیرین کے سامنے سے دعوی کرتا کہ اس نے بی کریم مضافی آن کوخواب میں دیکھا ہے، تو وہ اس سے کہتے: جو شخصیت دیکھی ہے اس کی صفات بیان کرو۔ اگر وہ ایسے اوصاف بیان کرتا جو آپ مشافی آن میں نہیں پائے جاتے تھے تو ابن سیرین کہتے: تو نے آپ مشافی آن کو کہا۔ اس کی تائید متدرک حاکم کی روایت ہے ہوتی ہے، جس کے مطابق کلیب نے عبد اللہ بن عباس زائش سے کہا: میں نے خواب میں نبی کریم مشافی آن کو دیکھا ہے۔ انھوں نے کہا: صفات بیان کرو۔ میں نے سیدنا حسن بن علی زائش کا ذکر کیا اور آپ مشافی آن کو ان سے تشبید دی۔ ابن عباس نے کہا: تو نے واقعی آپ مشافی آن کو دیکھا ہے۔ اس ان کی سند جید ہے۔ لیکن ابن ابی عاصم کی درج ذیل روایات اس قتم کے آثار کے معارض ہے:

سیدنا ابو ہریرہ بڑائیئ ہے مروی ہے کہ رسول الله مطنع آنے فرمایا: ((مَنْ رَآنِی فِی الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِی، فَانِیْ ا أُرْی فِی کُلِّ صُوْرَةِ ۔)) لینی: ''جس نے مجھے خواب میں دیکھا، پس تحقیق اس نے مجھے ہی دیکھا اور مجھے ہرصورت میں دیکھا جا سکتا ہے۔''

کیکن اس حدیث کی سند میں صالح مولی التواُمہ ہے، جو اختلاط کی وجہ سے ضعیف ہے اور بیہ حدیث اس سے روایت کرنے والے نے اختلاط کے بعد تی ہے۔

قدر یہ کا بیقول شاذ ہے کہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہے ادر بعض صالح لوگوں کا بیقول بھی خلاف قانون ہے کہ خواب میں جو کچھنظر آتا ہے وہ سرکی آنکھوں سے حقیقی طور پرنظر آرہا ہوتا ہے۔

بعض متکلمین نے کہا: خواب میں جو کچھ نظر آتا ہے، وہ دل کی آنکھوں کے ذریعے نظر آتا ہے۔ صدیث کے الفاظ "فسیسرانی" کے الفاظ کامعنی میہ ہے کہ وہ آدمی عنقریب خواب میں دیکھی ہوئی چیز کی تفییر دیکھے گا، کیونکہ میخواب حق اور غیب ہے جواس کے دل میں ڈال دیا گیا۔ ایک قول کے مطابق "فسیسسرانسی" کامعنی میہ ہے کہ وہ آدمی بردز قیامت آپ سے بھواس کے دل میں ڈال دیا گیا۔ ایک قول کے مطابق "فسیسسرانسی" کا دیدار کرے گا، لیکن اس تخصیص کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

#### المنظم ا

"فَکَ اَنْکَ مَا رَآنِی "ایک تشیه ہے اور اس کامعنی بیہ ہے کہ اگر وہ آ دمی آپ مِشْئِیَآیِ کو بیداری میں دیکھتا تو آپ مِشْئِیَآیِا کو اپنے خواب کے موافق پاتا، اس طرح کہلی چیز حق اور حقیقت ہو جاتی اور دوسری حق اور تمثیل۔

لیکن اس ساری تفصیل کامحل وہ خواب ہے ،جس میں آپ میٹے آئے کو آپ کی معروف شکل وصورت میں دیکھا جائے ، وگرنہ غیرصورت والے خواب محض مثالیں ہوں گے۔اگر کوئی آدمی خواب میں آپ میٹے آئے آئے کو آتا ہوا دیکھے تو سے اس کے لیے خیر کا پیغام ہوگا اور اس کے برعکس صورت میں خیرنہیں ہوگی۔ (متکلمین کی بات ختم ہوئی)۔

لیکن امام نو دی نے ان کا تعاقب کیا اور کہا: یہ تول ضعیف ہے، سیح بات یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا آپ منطق آئے کے معروف صورت میں دیکھے یا غیرمعروف صورت میں، وہ حقیقت ہی دیکھا ہے۔

لیکن مجھے ایے معلوم ہوتا ہے کہ قاضی عیاض کا کلام نودی کے کلام کے منافی نہیں ہے، کیونکہ ان کے قول سے تو یمی بات ظاہر ہورہی ہے کہ وہ دونوں صورتوں میں حقیقتا آپ مشکے آئے کو بی دیکھے گا، فرق یہ ہے کہ پہلی صورت میں تاویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دوسری صورت میں تاویل کی جائے گی۔

امام قرطبی (م: ٦٧١ هـ) نے کہا:ان احادیث کامعنی ومفہوم مختلف فیہ ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہان کو ظاہری سعنی پرمحمول کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جس نے آپ مشخط آنے کو خواب میں دیکھا، وہ اس مختص کی مانند ہے جس نے آپ مشخط آنے کا بیداری میں دیدار کیا۔لیکن یہ ایسا خیال ہے جس کا فاسد ہونا واضح ہے اور اس سے یہ امور لازم آتے ہیں:

(۱) آپ مشخط آنے کم کواس صورت پر دیکھا جائے جس پر آپ فوت ہوئے۔

(۲) ایک وقت میں دو آ دمی بیخواب نہیں دیکھ سکتے ، کیونکہ آپ مٹنے آیا کا ایک وقت میں دو مکانات میں ہونا علمکن ہے۔

(۳) آپ مطنع آیا اس خواب کے وقت میں زندہ ہوں، قبر سے نکلیں، بازاردں میں چلیں، لوگوں سے مخاطب ہوں اور آپ کی قبر خالی ہو جائے اور قبر کی زیارت کرے اور الی شخصیت پرسلام کیے جواس وقت غائب ہو۔ بہر حال رہے جہالتیں ہیں، جن کامعمولی عقل رکھنے والا بھی انکار کرتا ہے۔

جبکہ ایک گروہ کا خیال ہے کہ ان احادیث کا مصداق وہ تحف ہے جو آپ سے آئی کو اس شکل میں دیکھے جس پر آپ سے آئی آئی کا انتقال ہوا تھا، لیکن اس سے یہ لازم آتا ہے کہ آپ سے آئی کو پہلے والی صورتوں پر دیکھنا محض الجھا ہوا۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز الكورون المراكبة الم

یہ بات تو بیتی ہے کہ جوآ دمی آپ مطنع میں اس بیت پردیکھے، جوآ پ کی دنیوی زندگی سے مختلف ہو،
تو اس کے خواب کو بھی حق پرمحمول کیا جائے گا، بشرطیکہ وہ بیت آپ مطنع بیٹ مثال کے طور میں اگر
ایک آ دمی یہ خواب دیکھتا ہے کہ اس کا گھر آپ مطنع بیٹ بیٹ تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کے گھر میں
خیر ہی خیر ہے۔

اگر شیطان کواتی قدرت ہو کہ وہ الی چیز کی تمثیل اختیار کر سکے جس سے آپ منتظ آیا مصف ہوں یا آپ منتظ آیا کے کی طرف کوئی الیمی چیز منسوب کر سکے تو اس کا بی فعل درج ذیل حدیث ِ مبار کہ کے عموم کے معارض ہوگا:

((فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِيْ))

چونکہ آپ مطاب کے مت اور عفت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، بلکہ دنیوی زندگی میں بھی آپ مطابی شیطان سے محفوظ تھے، اس کیے اس قتم کے خوابوں کو پاک وصاف رکھا جائے اور ان کو بہترین مفہوم پرمحمول کیا جائے۔

پھرانھوں نے کہا: اس قتم کی احادیث کی صحیح اور معتبر تاویل ہے ہے۔ جس حالت میں بھی آپ مٹنے قراب میں دیکھا جائے، وہ خواب بلکہ وہ ٹی نفسہ حق ہوگا۔ اگر آپ مٹنے آئی کو آپ مٹنے آئی کی غیر صورت پر دیکھا جائے، پھر بھی شکل شیطان کی طرف سے نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوگ، بہی قاضی ابو بکر بن طیب وغیرہ کا قول ہے، اس کی تائید حدیث کے ان الفاظ ((فقد رای الحق)) ہوتی ہے، اگر وہ حق اپنے طاہر پر ہوا تو نھیک، وگرنہ اس کی تعبیر کی جائے گی اور اس کے معاملے کو مہمل نہیں چھوڑ ویا جائے گا، مثلا اس سے خیر کی خوشخری یا کسی شرت سے متنبہ کرنے کا مفہوم کثید کر لینا۔ (قرطبی کی بات ختم ہوئی)۔

ابن بطال نے کہا: حدیث کے الفاظ ((فَسَیَسَ اَنِیْ فِیْ الْیَقْظَةِ)) اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ بیداری میں اس خواب کی تصدیق کی جائے اور اس کو صحح اور حق کے ساتھ صادر ہونے والانسلیم کیا جائے ، اس کا یہ معن نہیں ہے کہ وہ آخرت میں آپ مِشْظَیْنِ کا دیدار کرے گا، کیونکہ کی نے آپ مِشْظَیْنِ کوخواب میں دیکھا ہو، اس دن تو آپ مِشْظَیْنِ کی ساری امت آپ کا دیدار کرے گا۔

ابن تین نے کہا: ان احادیث کا مصداق دہ مخص ہے جو آپ مظی آنے کی زندگی میں ایمان لایا، لیکن غائب ہونے کی وجہ سے آپ کو ند دیکھ سکا، ان احادیث کے ذریعے اس کو بیخو خبری سنائی جارہی ہے کہ ایسا شخص آپ مطی آب مطی وفات سے کہا یہ اور کی میں دیکھ لے گا۔

مازرى نے كہا: اگر ((فَكَ اَنْهَ مَا رَآنِك فِي الْيَقْظَةِ)) كے الفاظ محفوظ ميں تو ان كامعنى تو واضح ہے اور

#### المنظم ا

قاضی عیاض نے کہا: ایک قول میہ ہے کہ بیداری میں دیکھنے کامعنی میہ ہے کہ وہ آ دمی بیداری میں اس خواب کی تعبیر ادرصحت کو دیکھے لے گا۔ ایک قول میہ ہے کہ وہ آخرت میں آپ میٹنے آئے کے کودیکھے گا۔

کیکن اس قول کا تعاقب یوں کیا گیا ہے کہ آخرت میں تو آپ مٹھیکیٹے کی ساری امت آپ کا دیدار کرے گی ، اس میں خواب دیکھنے والے کا کون ساامتیاز باقی رہا۔

قاضی عیاض نے اس تعاقب کا جواب دیتے ہوئے کہا: ممکن ہے کہ ایسے خص کی رؤیت اس صفت پر ہو، جس پر اس نے آپ مشخطی ہے کہ ایسے خص کی رؤیت اس مفت پر ہو، جس پر اس نے آپ مشخطی ہے کہ ایسے خص کی امکان ہے کہ ایسے خص کی امکان ہے کہ ایسے خص کی امکان ہے کہ ایسے خص انداز میں ہو کہ جس میں زیادہ قرب پایا جاتا ہواور شفاعت بھی نفییب ہو جائے۔ اور یہ بات بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالی بعض گنہ گاروں کوان کے گناہوں کی وجہ سے چھ مدت تک آپ میلے آپ میلی کے دیدار سے محروم رکھے۔

ابن ابی جمرہ نے ان احادیث کا ایک عجیب منہوم بیان کیا ہے، یہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ یا کسی اور سے بیان کرتے ہیں کہ انھوں نے اس حدیث کے بارے کسی سوچنا شروع کر دیا، پھر وہ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، انھوں نے نبی کریم میشی آنے کا آئینہ میں سوچنا شروع کر دیا، پھر وہ ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، انھوں نے نبی کریم میشی آنے کی کا آئینہ نکالا، جب انھوں نے وہ آئینہ اپنے سامنے کیا تو انھیں اپنا عکس نظر آنے کی بجائے نبی کریم میشی آنے کی تصویر نظر آرہی تھی۔ اس طرح صالحین کی ایک جماعت سے یہ بات منقول ہے کہ انھوں نے نبی کریم میشی آنے کی بیا کہ بھر دیکھا، پھر بیداری میں ان کی آپ میشی آنے ملاقات ہوئی اور انھوں نے اپنی بعض مشاکل کے بارے میں آپ میشی آنے کے ساتھ میں آپ میشی آنے کی رہنمائی کی ، پھر معاملہ ای طرح واقع ہوا۔

میں (ابن جر) کہتا ہوں: یہ واقعات انتہائی مشکل ہیں، اگر ان کوظاہری مفہوم پرمحمول کرلیا جائے تو ان لوگوں کا صحابہ ہونا لازم آتا ہے، جس کا بتیجہ بیر نکلتا ہے کہ قیامت تک صحبت ممکن ہے۔ اور یہ حقیقت بھی اپنی جگہ پرتسلیم شدہ ہے کہ ایک جتم غفیر نے آپ مشخط آنے کوخواب میں دیکھا، لیکن بھر انھوں نے بیداری میں آپ مشخط آنے کا دیدار کرنے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ امام قرطبی نے بھی ان لوگوں پر سخت انکار کیا جوخواب کے بعد بیداری میں آپ مشخط آنے کو دیکھنے کے قائل ہیں۔

#### ر ابرا كانبر كايل ( 7 مر كايل 392 كان كانبر كايل كانبر كايل كانبر كايل كانبر كايل كانبر كايل كانبر كايل كانبر

اس بحث كا خلاصه يه ب كدان احاديث كے بارے ميں كل جيدا قوال پيش كيے گئے جين:

(۱) محض تثبيه وتمثيل ہے۔ ((فَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقْظَةِ)) كے الفاظ اى صورت پر دلالت كرتے ہيں۔

(۲) عنقریب وه آ دمی اس خواب کی تاویل د کھے لے گا،حقیقت کی صورت میں یا تعبیر کی صورت میں۔

(۳) یہ احادیث آپ مٹنے آیا کے ہم زمانہ ان لوگوں کے ساتھ خاص ہیں، جو آپ مِشْنَا آیا کو دیکھنے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔

(م) اگر ممکن ہوا تو وہ آپ مضطَعَیْن کو آپ مضطَعَیْن کے آئینے میں دیکھے گا۔لیکن بیسب سے بعید تاویل ہے۔

(۵) ده روزِ قیامت آپ مشاریخ کا دیدار عام لوگول کی به نسبت مخصوص انداز میس کرےگا۔

(۲) ایباخواب و یکھنے والا آپ مشکھ کے کہ دنیا میں حقیقت میں دیکھے گا اور آپ کے ساتھ ہم کلام ہوگا۔ یہ قول بھی اشکال سے خالی نہیں ہے۔ (فتح الباری: ۲۱/ ۴۷۳ ۔ ٤٧٦)

سب سے مفصل گفتگو تو حافظ ابن حجر نے ہی پیش کی ہے، بہر حال دوسرے شارعین کامختصر جائزہ لینے کے بعد ہم اپنا نظر یہ پیش کریں گے۔

امام یحی بن شرف نووی کہتے ہیں: اہل علم نے ان احادیث کامعنی ومفہوم بیان کرنے میں اختلاف کیا ہے۔ ابن باقلانی نے کہا: اس کامعنی بیہ کہ اس کا خواب محج ہے، وہ کوئی پراگندہ خیال نہیں ہے، اس کی تا سُد حدیث کے ان الفاظ (فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ) سے ہوتی ہے۔

لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ مین ایک وغیر معروف صورت میں دیکھا جاتا ہے، مثلا گوشت کی سفید رنگت کے ساتھ اور بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ دو آ دمی ایک دفت میں اپنی اپنی جگہ میں نبی کریم مین آئی آئی کوخواب میں دیکھتے ہیں، جبکہ ان میں سے ایک مشرق میں ہوتا ہے ادر دوسرے مغرب میں ۔ لیکن میر معنی غلط معلوم ہوتا ہے۔

قاضی عیاض نے کہا بعض علاء کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خواب کے اس معاطع میں آپ مشے ایک کو خاص کیا ہے، لوگوں کو آپ کے بارے میں جوخواب آئے گا دہ صحیح ادر سچا ہوگا، کیونکہ شیطان آپ مشے ایک کے بارے میں جوخواب آئے گا دہ صحیح ادر سچا ہوگا، کیونکہ شیطان آپ مشے ایک کے بارے میں جوخواب آئے گا اور اس طرح حق و اس کی وجہ بیجی ہو سکتی ہو کہ اگر اس کو اتن طاقت دے دی جائے تو وہ ایسا کر کے جھوٹ ہولے گا اور اس طرح حق و باطل میں اشتباہ بیدا ہو جائے گا، اس لیے اللہ تعالی نے ان خوابوں کو شیطانوں سے محفوظ کر دیا۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حدیث کو اس کے ظاہر پرمحمول کیا جائے گا اور اس کامعنی یہ ہوگا کہ جس آ دمی نے آپ مشے آیئے آپ مشے آیئے سمجھتی، اس لیے ظاہری معنی ہے انحراف کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ (شرح مسلم نو دی۲۳۳،۲۳۲/۲) المنظم ا

محمد اشرف عظیم آبادی نے ''عون المعبود'' میں،عبد الرحن مبار کپوری نے ''تخفۃ الاحوذی'' میں،علی بن سلطان محمد قاری نے''مرقاۃ المفاتح'' میں اور دوسرے شارحین نے اس موضوع جو بحثیں پیش کی ہیں، دہ درج بالا تاویلات وتشریحات پر ہی مشتل ہیں یا ان سے لمتی جلتی ہیں، اس لیے الگ سے ان کا تذکرہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی جارہی۔

احادیث ِ مبارکہ سے پیتہ چلتا ہے کہ خواب کی کل تین اقسام ہیں، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے میں کہ نبی کریم مشیقی نے فرمایا:

لین: (۱) جب زمانہ (قیامت کے) قریب ہوجائے گاتو ایبانہیں ہوگا کہ مسلمان کا خواب جھوٹا ثابت ہو (۲) اور خوابوں میں زیادہ سپا وہی ہوگا جوان میں سے گفتگو کے لحاظ سے زیادہ سپا ہوگا (۳) مسلمان کا خواب نبؤت کا جھیالیسواں حصہ ہے۔'' نیز آپ مشخ ہ آئے نے فرمایا:''(۴) خواب کی تین (اقسام) ہیں: نیک خواب الله تعالی کی طرف سے خوشخبری ہے' براخواب شیطان کی طرف سے رنج وغم ہے اور (ان کے علاوہ) عام چیز وں سے متعلقہ خواب انسان کے اپنے خیالات ہیں۔(۵) جبتم میں سے کوئی آدمی کوئی ناپندیدہ خواب و کھے تو کسی کو بیان نہ کرے اور کھڑا ہوکر کے اپنے خیالات ہیں۔(۵) جبتم میں نجیر کو پہنداور طوق کو ناپند کرتا ہوں۔وراصل زنجیر سے مراددین میں ثابت قدمی ہے۔'' اس حدیث میں خواب کی درج ذیل تین اقسام بیان کی گئیں ہیں:

(۱) ایسا خواب بھے دیکھنے والا اپنے حق میں یا کسی کے حق میں بشارت میال کرتا ہے اور تعبیر کرنے والے بھی اس کی موافقت کرتے ہوں مثلا اذ ان سننا 'نبی کریم مشکھیں کے کودیکھنا 'تلاوت کرنا' وغیرہ۔

(۲) براخواب جس میں بندہ ڈر جاتا ہے یا کسی اعتبار سے وہ اس پر گراں گزرتا ہے مثلا سر کٹ جاتا ، مختلف انداز میں ڈرایا جاتا 'کسی گناہ کی وجہ سے بے عزتی ہونا' وغیرہ۔ جیسا کہ سیدنا جابر رضی اللّہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی بارگاہِ نبوت میں آیا اور کہا: میں نے خواب میں دیکھا کہ میرا سرقلم کیا جارہا ہے۔ آپ منظم آیا مسکرائے اور فرمایا: ''جب شیطان تم سے نیندگی حالت میں کھیلنا شروع کر دے تو لوگوں کو بیان مت کیا کرو۔'' (صحیح مسلم: ۷/۵۰)

(٣) ایسے خواب بن کو برا کہا جا سکتا ہے نہ اچھا، ان کا تعلق حدیث نفس یعنی دلی خیالات کے انعکاس سے ہوتا ہے 'مثلا بعض لوگ دن کوکام کاج کے دوران جو پچھ کہتے ہیں' اسے اپنے خواب میں دو ہراتے رہتے ہیں۔ ایسے خواب بے حقیقت ہوتے ہیں۔

نیک اور برے خوابوں کے احکام اور تعبیریں اور نیک خواب کا نبوت کا پچیبواں، یا چھیالیسواں، یاستر ہواں حصہ ہونا وغیرہ جیسے عنوان ہمارے موضوع سے خارج ہیں، اس لیے ہم اپنی بات کوآ گے بڑھاتے ہیں۔

آب سنن الله المعلق بمل و مكان بيانهائي نيك خواب إدراس كاتعلق بمل قتم سے بــ

یہ نبی کریم طفظ آیا کا خاصہ اور شان وعظمت ہے کہ شیطان آپ مطفظ آیا کی صورت مبارکہ اختیار کر کے خواب در کیھنے والے کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ مطفی مظاہر ہدایت ہیں اور شیطان مظہر صلالت ہے اور ہدایت وضلالت ضد ہیں۔

" نبی کریم مشیکی کے مواب میں دیکھنا"، اس عنوان کی ابتدا میں اس موضوع کی مختلف الفاظ کے ساتھ نو احادیث بیش کی جا چکی ہیں، ان کے متون کے الفاظ کو بار بار پڑھا جائے، ان پرغور کیا جائے اور ان سے کشید ہونے والے فرق کو بیش کی جا چکی ہیں، ان کے متون کے الفاظ کو بار بار پڑھا جائے، ان پخور کیا جائے اور ان سے کشید ہونے والے فرق کو سے اس جملوں کو زیادہ قابل توجہ سمجھا جائے جن کا مفہوم دوسری احادیث سے ملتا جاتا ہو، کیونکہ روایت بالمعنی کرتے وقت اس قسم کا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔

اگریہ صورت پیدا ہو جائے کہ خواب دیکھنے والا یہ دعوی کرے کہ اس نے خواب میں نبی کریم طنے اُنے آئے کودیکھا ہے، کیکن اس کا بیان کردہ حلیہ یا اوصاف آپ طنے آئے آئے کی ذات میں نہ پائے جاتے ہوں تو اس خواب کوئی اور تعبیر کی جائے گی اور قار کین کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ان احادیث کی فقہ یہ ہے کہ میمکن ہے کہ شیطان کوئی اور شکل اختیار کر کے یہ

و منظا المراح المنظر ا

ایوب کہتے ہیں: جب کوئی آدمی امام ابن سیرین کو بیخواب بیان کرتا کداس نے نبی کریم منظی کی آدمی امام ابن سیرین کو بیخواب بیان کرتا کداس نے نبی کریم منظی کی آدمی اسے کہتے کہ تو اسے کہتے کہ تو اسے کہتے کہ تو نے آب منظی کی نہیں دیکھا۔

ب سوال یہ ہے کہ یہ خواب کیے ممکن ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ نہ آپ مشطّ اللّ نے ان سوالات کے جوابات دیئے اور نہ آپ مشطّ اللّ نے ان سوالات کے جوابات دیئے اور نہ آپ مشطّ اللّ اللّ بیدا ہوئے۔ سوہمیں بھی بغیر سی تاویل ، تعبیر ، تثبیہ اور تکییف کے اس امرعظیم کوتشلیم کرلینا جا ہے۔

جہاں بیخواب آپ منظم آیا کی ذات کے حق میں اعجاز ہے، وہاں بیکن صحیح العقیدہ مسلمان کے لیے کسی سعادت ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس ضمن میں اس نقطے پر توجہ کرنا انتہائی ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نجات کا انحصار ایمان ادر اعمال صالحہ پر ہے، ایسے خوابوں سے تو انسان میں اپنی اصلاح کی مزید رغبت پیدا ہونی جا ہے، نہ کہ یہ کہ وہ ایسے آپ کو بڑا سعادت مند سمجھ نیک اعمال کی سابقہ روٹین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔

یہ سنبیہ کرنے کی دو وجوہات ہیں: (۱) نبی کریم منظی آنے کی زندگی میں آپ منظی آنے کا دیدار کرنے کا ان لوگوں کوفائد، ہوا جوصا حبِ ایمان تھے، کتنے ہی ایسے لوگ تھے، جو آپ منظی آنے کو دیکھنے کے باوجود اپنے کفریہ اور شرکیہ عقائد پر نہ صرف ڈ فے رہے، بلکہ آپ منظی آنے کو اذبیت پہنچانے میں اور نبوی منج کو منہدم کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ ہونے دیا، جبکہ آپ منظی آنے کی زندگی میں آپ منظی آنے کودیکھنا بڑا شرف تھا۔

(۲) آج کل بھی بعض کا فراپنے خوابوں میں نی کریم منظی آیا کو دیکھتے ہیں اور ان کا بیان کردہ خواب آپ منظی آیا کے کے خَلقی اور خُلقی اوساف سے سو فیصد ملتے جاتا ہوتا ہے۔ میانوالی کے قریب''میانی'' نامی بستی میں مقیم ایک عیسائی نے آپ منظی آیا کو اس طرح خواب میں دیکھا کہ آپ منظی آیا مجدحرام میں تشریف فرما تھے، بعد میں بہی شخص مسلمان ہو

نی کریم منظم آن کو خواب میں دیکھنا، اس ضمن میں آپ منظم آن کی اس حالت کی قیدلگانا، جس پر آپ منظم آن کا انتقال ہوا، یا دیکھنے والے کو کسی زبانہ یا شخصیت کے ساتھ خاص کرنا، یا ایمان کی شرط لگانا، یہ سب اموراس موضوع کی احادیث مبارکہ میں پائے جانے والے عموم کے منافی ہیں۔ جب آپ منظم آنے آنی احادیث میں کی قتم کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ یمی فرمایا کہ ((مَنْ رَآنِتَیْ فِی الْمَنَامِ ....)) (جس نے بھی مجھے خواب میں دیکھا) تو پھر کسی کو یہ حق نہیں پنچتا کہوہ بغیر کسی دلیل کے اس عموم کو کسی زبانہ یا کسی شخصیت کے ساتھ خاص کر دے۔

خلاصة كلام: ني كريم مضايقة كوخواب مين ديكها، اس كوحقيقت برجمول كياجائ، يه آپ مضايقة كا اعباز عند است كوئى تاويل وتعيير نه كى جائه اورضيح العقيده مسلمان كوت مين بؤى سعادت يجمى جائه، بشرطيكه خواب ديكهند والي كا بيان كرده حليه اور صفات آپ مضايقة كي كا كم مبارك اور اوصاف سے ملتے ہوں، وگرنداس كى كوئى تعبير كى جائے كى داس سمن ميں كى زمانے يا صحابہ كرام كى شخصيات كى قيد لگانا اس موضوع كى احادیث كے عموم كے خالف ہے۔ (والله اعلم بالصواب)



## کِتَابُ اللَّهُوِ وَاللَّعِبِ لہوولعب کے بارے میں مسائل

اَبُوَابُ مَا یَجُوُزُ مِنُ ذٰلِکُ لہوولعب کی جائز صورتوں کے ابواب بَابُ لَهُوَ الرَّجُلِ مَعَ زَوْجَتِهٖ خاوند کا این بیوی کے ساتھ کھیلنا

سیدنا عقبہ بن عامر زلائنو بیان کرتے ہیں نبی کریم ملط آئی آئے نے فرمایا: ''ہروہ چیز جس کے ساتھ انسان کھیلا ہے۔ وہ باطل ہے، ماسوائ اس کے کہ آ دمی کمان سے تیر چھیکے، اپ گھوڑے کو آداب جنگ سکھائے یا اپنی بیوی سے دل لگی کرنے کے لیے کھیل درست ہیں۔'' پھر آپ ملط آئی آئی نے فرمایا: ''تیراندازی کیھنے کے بعد جواسے بھلادے، اس نے اس نعت کی ناشکری کی، جواس کوعطا کی گئے۔''

(۷۸۷۱) - عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((وَإِنَّ كُلَّ شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ السَّ جُلُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمْيَةَ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلاعَبَتَهُ امْرَأَتَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ، وَمَنْ نَسِىَ الرَّمْى بَعْدَمَا عُلَمَهُ فَفَدْ كَفَرَ الَّذِى عُلِّمَهُ -)) (مسند احمد: فَفَدْ كَفَرَ الَّذِى عُلِّمَهُ -))

فسوائسد: سستراندازی اور گھوڑے کی تربیت کا تعلق جہاد ہے ہے، اس لیے یہ بڑے عظیم اعمال ہیں، البتہ عورت کے ساتھ کھیلنا، اس سے میاں بیوی کے مابین بڑی محبت پیدا ہوتی ہے، اس لیے جائز کھیل کا اہتمام کرنا چاہی، جیسے آپ مطابق نے سیدہ عائشہ زبی جی سے دوڑ کا مقابلہ کیا تھا۔

کوئی بھی جہادی ٹریننگ حاصل کرنے کے بعداس کو بھلانہیں دینا حاہے۔

<sup>(</sup>٧٨٧١) تـخـريـج: حـديـث حسـن بـمـجموع طرقه وشواهده، أخرجه ابوداود: ٢٥١٣ وأخرج القطعة الاخيرة بنحوه مسلم: ١٩١٩ (انظر: ١٧٣٠٠)

(٧٨٧١) ـ (وَفِيْ رِوَايَةٍ) ((إِلَّا ثَلاثَةً، رَمْيَةُ الرَّجُلِ بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيْبُهُ فَرَسَهُ وَمُلاعَبَتُهُ المُراَتَهُ فَإِنَّهُنَ مِنَ الْحَقِّ، وَمَنْ نَسِىَ الرَّمْيَ بَعْدَمَا عُلِّمُهُ فَقَدْ كَفَرَ الَّذِي عُلْمَهُ \_)) (مسند احمد: ١٧٤٣٣)

(٧٨٧٢) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَابَقَنِى النَّبِيُ عِنْ الْمَالِثَةُ فَالَتْ: سَابَقَنِى النَّبِيُ عِنْ فَسَبَقْنِى النَّبِيُ فَسَبَقْنِى الْمَالَدُ (الْهَذِهِ السَّلَحْمُ سَابَقَنِى فَسَبَقَنِى فَقَالَ: ((هٰذِهِ بِتِلْكِ ـ)) (مسند احمد: ٢٦٨٠٧)

(٧٨٧٣) - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ قَالَ أَخْبَرَ تُنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِي صَلَّم فِي سَفَرٍ وَهِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي سَفَرٍ وَهِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فِي سَفَرٍ وَهِي جَارِيَةٌ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: ((تَقَدَّمُوا-)) خَتَقَدَّمُوا ثُمَّ قَالَ لَهَا: ((تَعَالَى أُسَابِقُكِ-)) فَتَقَدَّمُوا ثُمَّ قَالَ لَهَا: ((تَعَالَى أُسَابِقُكِ-)) فَتَقَدَّمُوا ثُمَّ قَالَ لَهَا: ((تَعَالَى أُسَابِقُكِ-)) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (مسند احمد: ٢٤٦٢) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ (مسند احمد: وَمَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَسُولِ الله فَيَ عَاتِقِهِ فَطَأَطَأ لِي

(دوسری روایت) آپ منظائی آنے فرمایا: "(آدی کا ہر کھیل باطل ہے) ما سوائے تین چیزوں کے: آدمی کا اپنے کمان سے تیر کھینکنا، اپنے گھوڑے کو سکھانا اور اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا، یہ امور حق ہیں، اور جو آدمی تیراندازی سکھنے کے بعد اس کو بھلا دیتا ہے، وہ اس چیز کا کفر کرتا ہے جو اس نے سکھی تھی۔"

سیدہ عائشہ زفائع بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم طفی آیا نے مجھ سے
دوڑ کا مقابلہ کیا، میں آئے نکل گئ، پھر ہم پچھ عرصہ تھہرے
رہے، یہاں تک کہ میرا وجود بھاری ہو گیا تو آپ مضاری نے
پھر مجھ سے مقابلہ کیا اور اس بارآپ مشاری آ گے نکل گئے، پھر
آپ مشاری نے فرمایا: ''یہ اُس کے مقابلے میں ہے۔'

سیدہ عائشہ وظافھ بیان کرتی ہیں کہ میں ایک سفر میں نبی کریم مشیکا آپ کے ساتھ تھی، میں ابھی لڑکی ہی تھی، اس لیے آپ نے ایپ صحابہ سے فرمایا: ''تم آگے نکل جاؤ۔'' پس وہ آگ چلے گئے، پھر آپ مشیکا آپ نے مجھ سے فرمایا: ''آؤ میں تم ست دوڑ کا مقابلہ کرتا ہوں۔'' پھر نہ کورہ بالا روایت کا باتی حصہ ذکر کیا۔

سیدہ عائشہ بنائنہ بیان کرتی ہیں کہ حبشہ کے لوگ عید کے دن بی کریم مین آپ مین موجودگی میں ہتھیاروں سے کھیل رہے تھے، میں بھی آپ مین آپ مین کوریم مین کے کدھوں کے اوپر سے کھیل کی طرف د کھے رہی تھی، نبی کریم مین کی کی کی اپنے کندھے میرے لئے جھکا دیئے تھے، لیس میں آپ مین کودا بن مرضی کے مطابق بیجھے ہئی۔ کودیکھتی رہی حتی کہ میں خودا بنی مرضی کے مطابق بیجھے ہئی۔

<sup>(</sup>٧٨٧١) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>۷۸۷۲) تخریج: اسناده جیّد، أخرجه ابوداود: ۷۸۷۸(انظر: ۲٦٢٧٧)

<sup>(</sup>٧٨٧٣) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٤ ٧٨٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٩١٩، ومسلم: ٩٩٨ (انظر: ٢٤٢٩٦)

فواند: سنبی کریم مطیع آنی یو یول کا دل بہلانے کی کوشش کرتے تھے، یہ یوی کے ساتھ حسن معاشرت اور حسن سلوک کے ساتھ حسن معاشرت اور حسن سلوک کے ساتھ چیش آنے کا ایک طریقہ ہے، اس موضوع سے متعلقہ روایات کے لیے دیکھیں صدیث نمبر (۲۲۵) کا باب۔

#### بَابُ جَوَاذِ الضَّرُبِ بِالدُّفِّ فِی الْعِیُدَیُنِ وَنَحُوهِمَا عیدین جیےمواقع پردف بجانے کے جواز کا بیان

سیدنا بریده اسلمی خوانشو بیان کرتے ہیں کہ ایک سیاه فام لونڈی،

نبی کریم مشخ کو ایک نیاس آئی، بیاس وقت کی بات ہے، جب

آپ مشخ کو ایک خوروہ سے واپس لوٹے تھے، اس نے آکر کہا:

میں نے نذر مان رکھی تھی کہ اگر اللہ تعالی آپ کوصحت وسلامتی

کے ساتھ واپس لوٹائے گا تو میں دف بجاؤں گی، آپ مشخ کی ایک نے فرمایا: ''اگر تو نے بینذر مانی ہے تو اس فور کے ادراگر ایک

بات نہیں ہے تو اس طرح نہ کر۔'پس اس نے دف بجایا، اتنے
میں جب سیدنا ابو بکر فرانشی آئے تو وہ بجاتی رہی، اور بھی لوگ آئے
میں جب سیدنا ابو بکر فرانشی آئے تو وہ بجاتی رہی، اور بھی لوگ آئے

رہے اور وہ بجاتی رہی، لیکن جب سیدنا ت عمر فرانشی داخل ہوئے تو

اس نے دف اپنے بیچھے رکھ دی اور کیڑا اوڑھ لیا، نبی کریم مشخ کی ایک

نے فرمایا:''اے عمر! تجھ سے شیطان بھی ڈرتا ہے، میں بیٹھا ہوا تھا،
یہ دف بجارہی تھی، بیر بیر افراد بھی آئے، لیکن بید دف بجاتی رہی،
یہ دف بجارہی تھی، بیر بیر افراد بھی آئے، لیکن بید دف بجاتی رہی،

(٧٨٧٥) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَمَةً سَوْدَاءَ أَتَتْ رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ وَقَدْ رَجَعَ مِنْ بَعْضِ مَعَازِيهِ فَقَالَتْ: إِنِّى كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ الله صَالِحًا أَنْ أَضْرِبَ عِنْدَكَ بِاللهُ فَ الله صَالِحًا أَنْ أَضْرِبَ عِنْدَكَ بِاللهُ فَ الله مَقْعَلِى فَلا تَفْعَلِى - )) فَافْعَلِى وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَفْعَلِى فَلا تَفْعَلِى - )) فَافْعَلِى وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَفْعَلِى فَلا تَفْعَلِى - )) فَافْعَلَى وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَفْعَلِى فَلا تَفْعَلِى - )) فَافَعَلَى وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَفْعِلِى فَلا تَفْعَلِى - )) فَافَعَلَى وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَفْعِلِى فَلا تَفْعَلِى - )) فَاللّهُ فَعَلَىٰ وَهِى مُقَنَّعَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ ذَخَلْتَ فَعَلَىٰ مَا فَعَلَىٰ وَدَخَلَ هُؤُلاءِ مَا تُن السَّيْطَانَ لَيَفْرَقُ مِنْكَ فَلَمَّا أَنْ دَخَلْتَ فَعَلَىٰ مَا فَعَلَىٰ مَا فَعَلَىٰ - )) (مسند احمد: ٢٣٣٧٧)

فواند: ..... عربوں کا دف گول اور چھانی کی شکل کا ہوتا ہے، اس کے پیمڑے میں سوراخ نہیں ہوتے اور اس میں گھنٹیاں اور گھنگر ویکے ہوتے ہیں۔

اگر چہاں موقع پر اس لونڈی کا دف بجانا جائز تھا تبھی تو نبی کریم مٹھے پیٹے نے اجازت دی۔ یہ سیدنا عمر ڈالٹو کا رعب اور ہیب تھی ،جس کارسول اللّٰہ ﷺ بھی لحاظ کرتے تھے۔

ﷺ البانی ہرائشے نے کہا: اس حدیث کی وجہ ہے بعض لوگ اشکال میں پڑگئے ہیں اور وہ رہے کہ نکاح اور عید کے علاوہ دف بجانا معصیت اور نافر مانی کا کام ہے اور نافر مانی پرمشتل نذر ماننا بھی ناجائز ہے اور اس کو پورا کرنا بھی ناجائز ہے، لیکن اس موقع پراجازت کیوں دک گئی؟

<sup>(</sup>٧٨٧٥) تخريج: اسناده قوي ، أخرجه الترمذي: ٣٦٩٠ (انظر: ٢٢٩٨٩)

جھے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس عورت کی نذر کا تعلق اس خوثی سے تھا، جوغز دے سے نبی کریم مضافی آج کے فاتح لو شخ سے نصیب ہونی تھی، اس لیے اسے اس خوثی کے موقع پر دف بجانے کی اجازت دے دی گئی، لیکن یہ چیز آپ مضافی آ کی فتح کے ساتھ مخصوص وزئی چاہیے، اس گنجائش کا مطلب بینہیں کہ تمام خوشیوں کے موقعوں پر دف بجانے کی رخصت دے دی جائے، کیونکہ کوئی خوثی بھی آپ مضافی آج کو فاتح لوٹ کی خوثی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دوسری بات یہ ہے عام شرعی دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیقی کے آلات اور دف وغیرہ کا استعال حرام ہے، مگر وہ صور تیں جن میں دف کی اجازت دی گئی۔ (صحیحہ: ۹، ۲۰)

شخ البانی براشہ نے دوسرے مقام پر فر مایا: یہ بات تو معروف ہے کہ دُفت، موسیقی اور ساز کے ان آلات میں سے ہے، جوشر بعت اسلامیہ میں جرام ہیں اور فقہائے اربعہ سمیت بڑے بڑے ائمہ اس کی حرمت پر شفق ہیں، اس موضوع پر صحیح احادیث پائی جاتی ہیں، البتہ شادی بیاہ اور عیدین کے موقع پر صرف دُفت بجانے کی اجازت دی گئی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ منظ ایک نے اس عورت کو دف بجانے کی نذر پوری کرنے کی اجازت کیوں دی، حالانکہ اللہ تعالی کی نافر مانی میں مانی گئی نذر پوری نہیں کی جاتی ؟

اس کا جواب یہ ہے کہ اس نذر کا تعلق اس خوثی سے تھے، جو اس کو نبی کریم مضائی آئے کے فاتح اور سالم لوٹے سے نصیب ہونی تھی، اس لیے آپ مضائی آئے نے اس کو شادی اور عیدین کے موقع پر بجائے جانے والے دف کا تھم دیا، اور باشک و شبہ آپ مضائی آئے کا غزوہ سے کامیابی و کامرانی کے ساتھ لوٹے کی خوثی اتنی بڑی ہے کہ اس کو شادی اور عید کی خوثی تنی بڑی ہے کہ اس کو شادی اور عید کی خوثی یو بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اس تھم کو آپ مضائی آئے کے ساتھ خاص سمجھا جائے گا اور کسی دوسرے کے معالمے کواس پر قیاس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ لوہاروں کوفر شتوں پر قیاس کرنے والی بات ہوگی۔

الم خطالي نے (معالم السنن) ميں اور علامه صديق حسن خان نے (الروضة الندية: ١٧٧/١ ـ ١٧٨) ميں جمع تطبق كى يبى صورت ذكر كى \_ (صحيحه: ٢٢٦١)

سیدہ عائشہ منطقہ بیان کرتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر رخاشہ میرے پاس آئے اور میرے پاس دولونڈیاں دو دف بجار ہی تھیں، انھوں نے ان کو ڈانٹا، لیکن نبی کریم مشکھی آنے ان سے فرمایا:'' آئییں چھوڑ دو، بیشک ہرقوم کی عمید ہوتی ہے (جس پر وہ خوشی کرتی ہے)''

(٧٨٧٦) - عَنْ عَسائِشَةَ أَنَّ أَبَسا بَكُرِ دَخَلَ عَسَيْهَ أَنَّ أَبَسا بَكُرِ دَخَلَ عَسَيْهَا وَعِنْ دَهَا جَارِيَتَان تَضْرِبَان بِدُفَيْنِ فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((دَعْهُ نَ فَاإِنَّ لِكُلُّ قَوْمٍ عَدًا-)) (مسند احمد: ٢٥٤٦٥)

<sup>(</sup>٧٨٧٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٩٨٨ ، ٩٨٨ ، ومسلم: ٩٩٨ (انظر: ٢٤٩٥٢)

#### الكان المائين الكان المائين الكان ا

فواند: ..... تابت مواكه بحيال وُف (وهوكل) بجاكر جائز كلام، وولقم مويانش، رده عتى بين، بميل بهي شادي بیاد اورعید کےموقعوں پراییا ہی انداز خوثی اپنانا جاہئے ، نہ کہ بے پردگی اور بے حیائی پرمشمل باطل رسومات۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي لَعِبِ الْحَيبَشَةِ وَرَقُصِهمُ حبشیوں کے کھیل اور رفص کا بیان

> يَزْفِنُونَ بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَرْقُصُونَ وَيَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَا يَغْولُونَ؟)) قَالُوا: يَقُولُونَ: مُحَمَّدٌ عَبْدٌ صَالِحٌ۔ (مسند احمد: ١٢٥٦٨)

(٧٨٧٨) ـ (وَعَنْهُ أَيْنَكُ ا) قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِلَى الْمَدِيْنَةَ لَعِبَتِ الْحَبَشَةُ لِفْدُومِه بِحِرَابِهِمْ قَرْحًا بِذَٰلِكَ ـ (مسند احمد: ۱۲۲۷۷)

(٧٨٧٧) عَنْ أَنْسِ فَالَ كَانَتِ الْحَبَشَةُ سيدنا الس فالنو بيان كرت بي صف كوك في كريم مطاع الله کے سامنے کھیلتے اور خوشی سے اچھلتے تھے اور کہتے تھے کہ محمد مطاع الله بندے میں، نبی کریم مطابقات نے یو جھا کہ "ب لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟" انہوں نے بتایا یہ کہتے ہیں کہ محمر مطی مالح اور نیک بندے ہیں۔

سیدنا انس والله سے ہی روایت ہے کہ جب نبی کریم مطابقات مدینہ میں تشریف لائے تو آپ کی آمدکی خوشی میں حبشہ کے لوگوں نے اینے جنگی ہتھیاروں کے ساتھ کھیل پیش کیا۔

#### فواند: ....اسمفهوم کی ایک اور حدیث درج ذیل ب:

(٢٤٧١) عَنْ أَنْسِ قَالَ: مَرَّرَسُولُ اللهِ ﷺ بِحَيِّ بَنِي النَّجَارِ، وَإِذَا جَوَارِ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِ يَـقُـلْـنَ: نَحْنُ جَوَادِ مِّنْ بَنِي النَّجَادِ، يَا حَبَّذَا مُحَمَّدٌ مِّنْ جَادِـ قَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اَللهُ يَعْلَمُ أَنَّ قَلْبِي يُحِبُّكُنَّ ـ)) (الصحيحة: ١٥٤)

''سیدناانس ڈٹاٹنے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشے ﷺ بنونجار کے قبیلہ سے گزرے اور بچیاں دف بجا کریہ گارہی تحين: بهم بنونجار كى بچيال بين: "واه! واه! محمد مظفينيا كيا اليحم يروى بين " (مسند ابو يعلى: ٦/ ١٣٤، ٩ ،١٣٠، صحیحه: ۲۱۵٤)

تو نبی کریم مشکر کیا نے فرمایا: اللہ جانتا ہے کہ میں تم سے دلی محبت کرتا ہوں۔

<sup>(</sup>٧٨٧٧) تخريج: اسناده قوي على شرط مسلم، أخرجه ابن حبان: ٥٨٧٠ (انظر: ٢٢٥٤٠) (٧٨٧٨) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه ابوداود: ٩٢٣ ٤ (انظر: ٩٢٦٤)

سیدنا سعد بن عبادہ وہ اُلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عہد رسالت مآب مطابق کی ہر چیز دیکھی ہے، صرف اس دور کی ایک چیز نہیں دیکھی کہ نبی کریم مطابق کے سامنے عید الفطر کے دن کھیل پیش کیا جاتا تھا۔

(٧٨٧٩)-عَنْ جَابِرِ عَنْ عَامِرِ عَنْ قَامِرِ عَنْ قَيْسِ بُسنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ كَانَ عَـلْى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِلَّا وَقَـدْ رَأَيْتُهُ إِلَّا شَيْنًا وَاحِدًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقلِّسُ لَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَالَ جَابِرٌ هُوَ اللَّعِبُ۔

(مسند احمد: ۱۵۵۵۸)

فواند: سن ان تمام احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جائز طریقہ سے صحابہ کرام نگائدہ، نبی کریم مضافی آنے کی مصفی آنے کی مصفی آنے کی معرودگی میں مسرت کا اظہار کرتے تھے، یہ خوثی کے وقت اور عید اور شادی وغیرہ کے موقع پر جائز ہے، لیکن وہ آلات استعال نہ کئے جائیں جونا جائز ہیں۔

اَبُوَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ اللَّهُو وَاللَّعِبِ
لَهُو ولعب كَى ناجارَ صورتول كابواب
باب: النهى عَنُ اللعب بالحيوان
حيوان كماته كهلن كي ممانعت كابيان

(۷۸۸۰) عن عِحْدِمَةً قَالَ: مَرَّ ابْنُ عَبَّاسٍ عَرَمه كَمَةٍ بِن الله الله عَبَاسِ وَلَاَثَةَ بَحِه لوگول ك پاس عَـلْـى أَنَاسٍ قَدْ وَضَعُوْا حَمَامَةً يَرْمُونَهَا ، عَرَّرت ، وه ايك كورَى كوماض بانده كراس كوتير مارز ب فَقَـالَ: نَهْ ي رَسُوْلُ اللّهِ عِلَيْ أَنْ يُتَّخَذَذُو تَعْ ، سيدنا ابن عباس وَلَاثَةُ نَ كَها كه مول الله عَلَيْ آنِ ذَى الرُّوْح غَرَضًا - (مسند احمد: ٢٤٧٤) روح اور جاندار چيز كونشانه بنانے سے منع فر مايا ہے -

فسوانسد: ..... بیجانور کے ساتھ ظلم ہے، ذکح اور شکار کے طریقے پچھلے ابواب میں گزر چکے ہے، جس شکاری جانور یا پرندے کو ذکح کرناممکن ہوجائے ،اس کو ذکح بی کیا جائے گا۔

سیدنا ابو ہریرہ ذائیؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشیّ آیا نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ کبوتری کے پیچھے ودڑ رہا تھا، آپ نے فرمایا: ''شیطان شیطانی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔''

(٧٨٨١) عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِي الْمَانَ وَرَاى رَجُلا يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ: ((شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانٌ () (مسند احمد: ٨٥٢٤)

<sup>(</sup>۷۸۷۹) تخریج: اسناده ضعیف لضعف جابر بن یزید الجعفی، أخرجه ابن ماجه: ۱۳۰۳ (انظر: ۱۰۶۷۹) (۷۸۸۰) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه ابن ماجه: ۳۱۸۷، والترمذی: ۱۶۷۵ (انظر: ۲۶۷۶) (۷۸۸۱) تخریج: اسناده حسن، أخرجه ابو داود: ۶۹۶، وابن ماجه: ۳۷٦٥ (انظر: ۸۵۶۳)

المرابع المرا فواند: ..... کبوتر بازی، بیر بازی اور مرغ لرانا وغیرہ سب ناجائز مشاغل ہیں، ہاں اگر بطورِ تجارت یہ برندے رکھے جائمیں اور کھانے کے لیے ان کی خرید فروخت کی جائے اور شکار کر کے ایسے پرندوں کو پکڑا جائے تو پھر جائز ہے۔ ا ہام ابو داود کی تبویب سے پیتہ چلتا ہے کہ بیآ دمی کبوتر سے کھیل رہا تھا، اگر اس سے مراوشکارلیا جائے تو وہ ایسی حد تک پہنچ چکا ہوگا، جو شریعت میں مناسب نہیں ہے، جبیبا کہ سیدنا عبد الله بن عباس زائھ بیان کرتے ہیں کہ نبی كريم مِنْ اللَّهُ مَا إِن الْمَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفًا، وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ، وَمَن اتَّبَعَ السُّلْطَانَ اُفْتُینَ۔)) .....'' برفخص صحرا میں رہے گا، سخت طبیعت ہو جائے گا، جوفخص شکار کے پیچھے لگ گیا، وہ (ہر چیز ہے ) غافل ہو گیا اور جو محص بادشاہ کے بیچھے چلا، وہ آ زمائش میں پڑ گیا۔' (نسائی: ۴۳۱۳، تر ندی: ۲۲۵۱)

شرعاً ایک مد تک شکار کرنے کی اجازت ہے، تاہم بیصدیث مبارکہ اس اہم مسلے کی وضاحت بھی کرتی ہے کہ کس نسان کومخض شکار کا ہوکررہ جانا انتہائی فدموم ہے، اس لیے کہ اپیافخض اینے دینی اور دنیوی واجبات وفرائض سے غافل ہو جاتا ہے، بہرحال شکار کے لیے جاتا بالکل منوع نہیں۔

> (٧٨٨٢) عَنْ سَعِيدِ بْنَ جُبَيْرِ قَالَ: مَرَرْتُ طُرُق الْمَدِينَةِ فَإِذَا فِتْيَةٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا لَهُمْ كُلُّ خَاطِئَةٍ قَالَ فَغَضِبَ وَقَالَ مَنْ فَعَلَ هٰذَا قَالَ فَتَفَرَّقُوا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بُمَثُلُ بِالْحَيَوَانِ (مسند احمد: ٣١٣٣)

سعید بن جبیر کہتے ہیں: میں سیدنا ابن عمر اور سیدنا ابن مَعَ ابْسِن عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسِ فِي طَرِيقِ مِنْ ﴿ عَبِاسَ فِي الْمِيْ الْحِيارِ مِنْ اللَّهِ الم نو جوان مرغی کو باندھ کر اس پر تیر چلا رہے تھے اور انھوں مرغی کے مالک کو ہروہ تیردینا تھا، جونشانے برنہیں لگتا تھا،سیدنا ابن عمر زائن بيمنظرد كيه كرغص موئ اوركها: كس في ايس كيا ب؟ يس وه تتر بتر ہو مُكئے، پھر انھوں نے كہا كه رسول الله مِشْ وَيْنَا نے اس مخص برلعت کی ہے، جوحیوان کا مثلہ کرتا ہے۔

فواند: ..... اس موقع پرحیوان کا مثلہ کرنے کا بیمطلب ہے کہ جس جانورکوذ یح کرنامکن ہو، اس پر تیر چلائے ا على المجن كى وجد سے اس كا چېره زخى مو جائے اور اس كى صورت بدل جائے اور تير لگنے سے اس كے كوشت كے كلانے

> (٧٨٨٣) ـ (وَعَنْسهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَنَان) قَالَ خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ مَنْزِلِهِ فَمَرَرْنَا بِفِتْيَانَ مِنْ قُرَيْشِ نَصَبُوا طَيْرًا يَرْمُونَهُ وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ

(ووسری سند ) سعید بن جبیر کہتے ہیں: میں سیدنا ابن عمر مُثاثَلاً کے ساتھ ان کے گھر سے نکلا، ہم قریش کے پچھنو جوانوں کے یاس ہے گزرے، جنہوں نے پرندہ گاڑ رکھا تھا اوراس پرنشانہ بازی کردے تھے، انہوں نے پرندے کے مالک کونشانے پرنہ

<sup>(</sup>٧٨٨٢) تخريج: أخرجه مسلم: ١٩٥٧ (انظر: ٣١٣٣)

<sup>(</sup>٧٨٨٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

المنظمة المن

نَبْلِهِمْ قَالَ فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ تَفَرَّقُوا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ اللهُ مَنْ فَعَلَ ابْنُ عُمَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ الْمَدَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنِ اتَّخذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ عَرَضًا وهمذا حمد: ٩٢٥٩)

(٧٨٨٤) - عَنْ هِ شَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ جَدِّى أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ جَدِّى أَنْسِ بْنِ مَالِكِ دَارَ الْحَكَم بْنِ أَيُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا فَقَالَ أَنْسٌ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ - (مسند احمد: ١٢٧٧٦)

(٧٨٨٥) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ جَدًى دَارَ الْإِمَارَةِ فَإِذَا دُجَاجَةٌ مَصْبُورَةٌ تُرْمٰى، فَكُلَّمَا أَصَابَهَا سَهْمٌ صَاحَتْ فَقَالَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ ـ (مسند احمد: ١٣٠١٣)

(٧٨٨٦) - عَنْ آبِي آيُّوْبَ الْآنْصَارِيِّ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنْ صَبْرِ الدَّابَّةِ، قَالَ آبُوْ آيُّوْبَ: لَوْ كَانَتْ لِى دَجَاجَةٌ مَا صَبَرْتُهَا ـ (مسند احمد: ٢٣٩٨٧)

لگنے والا ہر تیر دینے کا تقرر کر رکھا تھا، جب انہوں نے سیدنا ابن عمر فرائٹو نے ابن عمر فرائٹو نے دریافت کیا: یہ کس نے کیا ہے، اللہ تعالی اس پر لعنت کرے جس نے یہ کیا ہے، اللہ تعالی اس پر لعنت کرے جس نے یہ کیا ہے، اللہ تعالی اس پر لعنت کرے جس نے یہ کیا ہے، بیشک نبی کریم میشے آئے نے اس مخص پر لعنت کی ہے جو ذی روح اور جاندار چیز پر نشانہ بازی کرتا ہے۔ ہشام بن زید بن انس بن مالک کہتے ہیں: ہم اپنے دادا سیدنا انس بن مالک فرائٹو کے ساتھ حکم بن ایوب کے گھر داخل ہوا، کچھ لوگ مرغی کو باندھ کر اس پر نشانہ بازی کر رہے تھے، سیدنا انس فرائٹو نے کہا کہ نبی کریم میشے آئے نے اس سے منع فر مایا ہے کہ زندہ جانور کو باندھ کر ان پر نشانہ بازی کی جائے۔

(دوسری سند) ہشام بن زید کہتے ہیں: میں اپنے دادا سیدنا انس بن مالک بڑائیڈ کے ساتھ دارالامارت میں داخل ہوا، پس کیا دیکھا کہ زندہ مرغی کو باندھ کراس پرنشانہ بازی کی جارہی ہے، جب اسے تیرلگتا تو وہ چلاتی تھی، سیدنا انس بڑائیڈ نے کہا کہ نبی کریم میٹے میڈیا نے زندہ جانور کو باندھ کراس پرنشانہ بازی کرنے سے منع فرمایا ہے۔

سیدنا ابوابوب انصاری بناتین بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منظی ایک کے اس کے خربایا نے زندہ جانورکو باندھ کراس پرنشانہ بازی کرنے ہے منع فربایا ہے، سیدنا ابوابوب بناتین کہتے ہیں: اگر میرے پاس مرغی ہوتی تو میں اے نہ باندھتا۔

فواند: ..... ندکورہ بالاتمام احادیث میں جانوروں کے ساتھ ظلم کی جومثالیں پیش کی گئی ہیں، یہ ناعاقبت اندلیش لوگوں کے کھیل ہیں، جبکہ ان کھیلوں میں جانوروں کے ساتھ بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، شریعت تو ذ ن کے کے وقت بھی جانور

<sup>(</sup>٧٨٨٤) تخريج: أخرجه مسلم: ١٩٥٦ (انظر: ١٢٧٤٦)

<sup>(</sup>٧٨٨٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>۷۸۸٦) تخریج: صحیح لغیره، أخرجه الدارمی: ۱۹۷٤، والطبرانی: ۲۰۰۱، والبیهقی: ۹/ ۷۱، وابن حیان: ۵۰۰۹ (نظ: ۲۳۵۸۹)

#### المراج ا

کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیتی ہے، یعنی ذبح کا ایسا طریقہ اختیار کیا جائے ، جس سے جانور کو کم از کم تکلیف کا احساس ہو۔ایسے تمام کھیل نا جائز ہیں، جانوروں کولڑا نابھی ای میں داخل ہے۔

#### بَابُ تَحُرِيُمِ الْقُمَارِ وَاللَّعُبِ بِالنَّرُدِ وَمَا فِي مَعُنٰى ذٰلِكَ جوا اورنرد (چوسر) جیسے گھیل کھیلنے کی حرمت کا بیان

(٧٨٨٧) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ اللَّهِ مِرده وَالنَّذَ بيان كرتم مِن كريم مِن النَّبِيِّ في فَسَالَ: ((مَنْ حَلَفَ فَقَسَالَ فِي حَلْفِهِ: فرمايا: " وقض فتم اللهائة اورايي فتم مين كم: مجصلات كي وَاللَّاتِ، فَلْيَقُلْ: لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ فَمَا تُوهِ (اسْ للطي كا زاله كرنے كے ليے) كم : لا إِلٰهَ إِلَّا اِسصَاحِبَسِهِ: تَعَالَ أُقَامِرُكَ ، فَلْيَتَصَدَّقْ اللهُ ، اورجس نے این ساتھی ہے کہا کہ آؤہم جوا کھیلیں وہ کے نہ کچے صدقہ کر ہے۔''

شَيْءٍ - )) (مسند احمد: ۸۰۷۳)

**فوائد**: ...... عربوں کی زبانوں پر بچھ کلمات بلاقصد جاری ہو جاتے تھے، ابتدائے اسلام میں بھی ایسے ہو جاتا تھا کے ممنوعہ کلمات ان کی زبان پر آ جاتے تھے، لات وعزی کی قسموں کاتعلق بھی ان ہی کلمات سے ہے، یا اس سے مرادوہ شخص ہے جو جہالت یا بھول کر لات وعزی کی قتم کھالے، وگرنہ جوآ دمی جان بوجھ کر تنظیماً لات وغیرہ کی قتم کھا تا ہے، وہ کافر ہے، اس کے کفر میں کسی کو اختلاف نہیں، وہ خارج از اسلام ہوگا،دیکھیں حدیث نمبر (۵۲۹۲) والے باب کی احادیث اوران کے فوائد۔

جوا: جوا کا اطلاق ان کھیلوں اور ان کاموں پر ہوتا ہے جن میں اشیاء کی تقسیم کا دار و مدار حقوق، خد مات اور عقلی ایملوں پر رکھنے کی بچائے محض کسی اتفاقی امر پر رکھ دیا جائے۔مثلا یہ کہ لاٹری میں فلاں فخض کا نام نکل آیا، اس لیے ہزار ہا آ دمیوں کی جیب سے نکلا ہوارد پیاس ایک شخص کی جیب میں چلا گیا۔ ۲۰۰۷ء کے عالمی کرکٹ کپ کے موقع پر دوٹیموں کے درمیان میچ شروع ہونے سے پہلے دوآ دمی یا دو پارٹیاں بیشرط لگاتی تھیں کداگر فلاںٹیم جیت گئی تو ایک ب رٹی دوسری کو اتنا سر مایی دے گی اور فلاں جیت گئی تو دوسری یارٹی نہلی یارٹی کو اتنا سر مایی دے گی۔ یہ جوے کی واضح زین شکل تھی۔

جوا ایبا فتیج فعل ہے کہ جو آ دمی لفظوں کی حدتک کسی کو جوا کھیلنے کا کہہ دیتا ہے، وہ صدقہ کر کے اس جرم کا ازالہ کرے، جواانسان کو مادہ پرست، کنجوس،خود غرض اور پھر دل بنا دیتاہے، جبکہ صدقہ انسان کوالہ پرست، تخی، ہم درداور نرم دل بنا دیتا ہے۔

سیدنا ابوموی اشعری فاتی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مضافی آنے نے فرمایا: "جوزد شیر کے ساتھ کھیلا، ایک روایت میں ہے: جو زد کھیل کے میکنوں کے ساتھ کھیلا، اس نے اللہ تعالی اور اس کے رسول مضافی آنے کی نافر مانی کی ہے۔" (۷۸۸۸) ـ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: بِالْرَكِعَابِ فَقَدْ عَصَى اللهُ وَرَسُوْلَهُ ـ)) (مسند احمد: ١٩٧٥٠)

فوائد: ..... "نَزْد" كاترجم "لُعْبَة الطَّاوِلَة" كيا كيا ميا بين لكرى كے تختے بركھيل، جس سے چومر، كيرم ورلدو وغيره كاتم مراد ليے جا كتے ہيں۔

بورڈ اورلڈ وغیرہ کی شم کے کھیل مراد لیے جا تھتے ہیں۔ (۷۸۸۹)۔(وَعَنْهُ مِنْ طَرِیْقِ ثَان) آنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ یَـقُولُ: ((لَا یُقَلِّبُ کَعَبَاتِهَا أَحَـدٌ یَـنْتَظِرُ مَـا تَـنْ اِتِـی بِهِ إِلَّا عَصَی اللّٰهَ وَرَسُولَهُ۔)) (مسند احمد: ۱۹۸۸۳)

(دوسری سند) نی کریم مضیحاتی نے فرمایا: 'جوآ دی نرد کھیل کے کینوں کو بلتتا ہے اور میدانظار کرتا ہے کہ اس کا کیا نتیجہ لکلتا ہے، وہ اللہ تعالی ادر اس کے رسول مضیحاتی کی نافر مانی کرتا ہے۔''

(٧٨٩٠) - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِيَّاكُمْ وَهَاتَان الْكَعْبَتَان الْمَوْسُومَتان اللَّتَان تُزْجَرَان زَجْرًا، فَإِنَّهُ مَا مَيْسِرُ الْعَجَمَ)) (مسند احمد: ٤٢٦٣)

سیدنا عبداللہ بن مسعود زخاتی بیان کرتے ہیں نبی کریم مطاق آن نے فرمایا: "ان دوتم کے تکینوں سے بچو، جوعلامت شدہ ہوتے ہیں، انہیں ردکا جاتا ہے، یہ عجمی لوگوں کا جواہے۔"

> (٧٨٩١) - عَنْ سُلِيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا عَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْم خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ -)) (مسند احمد: ٢٣٤٤٤)

سیدنا بریدہ اسلی فٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطابق نے فرمایا: ''جوزدشیر کے ساتھ کھیلا ہے، دہ گویا اپنا ہاتھ خزیر کے گوشت اورخون میں ڈالتا ہے۔''

<sup>(</sup>۷۸۸۸) تـخـريـج: حسـن، أخـرجـه ابـن ابى شيبة: ٨/ ٧٣٧، والحاكم: ١/ ٥٠، وابويعلى: ٧٢٨٩، والبيهقى: ١٠/ ٢١٥ (انظر: ١٩٥٢١)

<sup>(</sup>٧٨٨٩) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٧٨٩٠) تـخـريـج: اسـنــاده ضـعيف، ابراهيم الهجري لين الحديث، وعلى بن عاصم صدوق يخطىء ويصر على الخطأ، وصوب الدارقطني وقفه، أخرجه الطبراني (انظر: ٢٦٣)

<sup>(</sup>٧٨٩١) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٢٦٠ (انظر: ٢٣٠٥٦)

المرابع المر عبدالحن حطی این باب سے بیان کرتے ہیں کہ نی کریم منت کیا نے فرمایا: ''جوآدی زوشیر کھیل کھیل کرنماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اس کی مثال اس خف کی طرح ہے جو پیپ اور خزیر کےخون کے ساتھ وضوکر کے نماز پڑھتا ہے۔''

(٧٨٩٢) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْخَطَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ اَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى يَغْوُلُ: ((مَثَلُ الَّذِي يَسلْعَبُ بِالنَّرْدِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّىٰ مَثَلُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِالْقَيْحِ وَدَمِ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّى)) (مسنداحمد: ٢٣٥٢٦)

فواند: ..... ان احادیث میں زوشر (چوسر) کے کھیل سے منع کیا گیا ہے، جبکہ اس باب کی احادیث کامقصود سے نہیں ہے کہاس باب میں صرف پیکھیل منع ہے، کھیل کے ناموں اور طریقوں میں بڑا فرق اور اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے ہم شرعی مزاج اور مقصود کو دکھ کر ہر کھیل کے جواز یا عدم جواز کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔

جوکھیل وقت اور سر مائے کے لیے ضیاع کا باعث ہوں، وہ قطعا ناجائز ہیں، جیسے لڈو، چوسر، کیرم بورڈ، ملیرڈ وغیرہ، یہ کھیل لغواور بےمقصد ہونے کے علاوہ کچھنہیں ہیں، ان ہے دنیوی فائدہ حاصل ہوتا ہے نہ اخروی مفاد، بیمحض وقت اور مال کا ضیاع میں، جبکہ وقت اور مال مسلمان کا سب سے قیتی ا ثاثہ میں، اور اگر پیکھیل جو ہے کا سبب بن جا ئیں تو پھر تو ان کی ندمت اور خرابی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ کھیل کا اصل مقصد ذبنی راحت اور جسمانی ورزش ہوتا ہے۔

کھیل کے بارے میں ورج ذیل ہدایات کوسا منے رکھنا ضروری ہے:

اگر اس کھیل میں جہادی ٹریننگ مقصود ہوتو وہ مسلمان کی زندگی کامقصود بن جائے گا، جیسے گھڑ دوڑ ،اونٹ دوڑ ، نیز ہ بازی ، تیر بازی، گنوں کی مشق، بم وغیرہ پھینکنے کے لیے پھر پھینکنے کی مشق کرنا، وزن اٹھانے کی تمرین کرنا، دوڑ لگانا وغیرہ وغیرہ۔ کوئی کھیل محض اغیار کی نقالی میں نہ کھیلا جائے ، یعنی کوئی کھیل کھیلنے کا مقصد یہ نہ ہو کہ اس میں مسلمان کا مقصد کافرول کی نقالی کرنا ہو۔

وہ ایسا کھیل نہ ہو، جو نہ شریعت کا تقاضا ہواور نہ اس سے جسمانی ورزش ہو، جیسے لڈو، چوسر، شطرنج وغیرہ۔ وه ایبا کھیل ہو، جس کو واقعی لوگ کھیل ہی سمجھتے ہوں، لیکن اس کا مقصد جسمانی ورزش ہو،مثلا فٹ بال، والی بال، كبدى وغيره، (ليكن كبدى ميس بحيائي اورب بردگى سے بچاضرورى ہے)۔

وہ ایسا کھیل نہ ہو، جس میں شریعت کے احکام کی مخالفت ہوتی ہو، جیسے مردوزن کامل کر کھیلنا۔

کھیلوں میں بازی لگانا، ہارنے والے کی بےعزتی کرنا، شکست خوردہ پر جرمانے ڈالنا، رقم جمع کر کے جیتنے والے کو انعام دینا، کھیلوں کی وجہ ہے نماز جیسے فریضوں ہے غافل ہو جانا، کھیلوں کی خاطر راتوں کو جا گئے رہنا، تو می یا بین الاقوامی سطح یہ یا مختلف کالجزاور یو نیورسٹیز کا کھیلوں کا اہتمام کرنا، یہ سب امور اسلام کے احکام کے منافی ہیں۔

(٧٨٩٢) تـخـريـج: اسناده ضعيف، موسى بن عبد الرحمن الخطمي مجهول واختلف عليه في اسناده، أخرجه ابويعلي: ١١٠٤، والبيهقي: ١٠/ ٢١٥، والطبراني: ٢٢/ ٧٤٨ (انظر: ٣٣١٣٨)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### بَابُ مَا جَاء فِي آلَةِ اللَّهُو وَ الْقَيْنَاتِ وَشُرُبِ الْخَمُرِ لہو کے آلات، گانے والیوں اور شراب کے پینے کا بیان

اہم تنبیہ:عصر حاضر میں مسلمانوں میں جو بے حسی اور رواج رائج ہو کے ہیں، ان کی وجہ سے شر والے امور کی شاخت بہت مشکل ہوگئ ہے، اس باب کے معاطع میں بے بردہ بلکہ نیم برہنہ خاتون،موسیقی کے آلات، وصول، بینڈ باہے، انتہائی بے حیا عورتوں کا مردوں کے سامنے ڈانس کرنا، تمباکونوشی، نسوار، بیری، فلمیں، ڈرامے، ٹی وی پر پیش کیا جانے والاخبر نامہ، ٹی وی پرمیج دیکھنے کے بہانے کیا مجھ دیکھا اور سنا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، بدایسے امور ہیں، جن کوشر تشلیم کرنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہے، یہی سب سے بردی مصیبت ہے، اصلاح کی راہ میں یہی سب سے بردی ر کاوٹ ہے، اب آپ درج ذیل احادیث پرغور کریں:

(٧٨٩٣) ـ عَنْ نَافِع مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ اللَّهِ بيان كرتے ميں كه سيدنا عبدالله بن عمر والله في ايك چرواہے کی بانسری کی آواز بنی تو اپنی انگلیاں اینے کانوں پر ڈال لیں اوراین سواری رائے سے ہٹا کر دور لے گئے، (پچھ آگے جاکر) کہا: اے نافع! کیا تم آواز من رہے ہو؟ انھوں نے کہا: جی ہاں، پس وہ چلتے رہے، یہاں تک کہ جب میں نے کہا کہ اب آواز نہیں آرہی، تب انھوں نے ہاتھ نیچے کیے اور این سواری کو رائے یر ڈالا اور کہا: میں نے نبی کریم منتظ کیا کو دیکھا کہ جب آپ مشکور نے ایک چرواہے کی بانسری کی آوازی تو آب منظ مین نے ای طرح کیا تھا۔

عُسمَرَ سَمِعَ صَوْتَ زُمَّارَةِ رَاعِ فَوَضَعَ أصبعيب في أُذُبَب وعَدَلَ رَاحِلَتُهُ عَن الطّريقِ وَهُوَ يَفُولُ: يَا نَافِعُ! أَتَسْمَعُ؟ فَأَقُولُ: نَعَمْ فَيَمْضِي حَتَّى قُلْتُ لا فَوَضَعَ يَدَيْهِ وَأَعَادَ رَاحِلَتَهُ إِلَى الطَّرِيقِ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَجِعَ صَوْتَ زَمَّارَةِ رَاعِ فَصَنَعَ مِثْلَ هٰذَا۔ (مسند احمد: ٤٩٦٥)

فواند: .... ایک بانسری کی آواز سے بینے کے لیے نی معظم مین اور آپ مین آیا کی اقترامی صحابے نے انداز اختیار کیا اور ہم الیکٹرا تک میڈیا کے بہانے کن کن چکروں میں پڑھ کیے ہیں، صرف بچوں کے کارٹونوں کے بہانے ہمارے گھروں میں انتہائی نابسندیدہ آوازیں اٹھ رہی ہوتی ہیں، شادیوں پرتو ہم بےغیرتی اور بے حسی کی انتہا کر دے ہیں، کیا بے گا مارا؟

سيدناانس بن مالك والله بيان كرت بي كدني كريم من وَي أن الله عنه من ما لك والله والله والله عن ما لا من ما الله والله الله والله الله والله عِنْ دَنِعْمَةِ ، وَصَوْتُ وَيْلِ عِنْدَ مُصِيبَةِ - )) ..... "دوآوازي ملعون بين: خوشى ك وقت بانسرى كي آوازاور مصیبت کے وقت ہلاکت و ہر بادی کی آواز ۔'' (مند ہزار: ۱/ ۲۷۷/ ۹۵، صححہ: ۳۲۷)

<sup>(</sup>٧٨٩٣) تخريج: اسناده حسن، أخرجه ابوداود: ٤٩٢٤ (انظر: ٤٩٦٥)

الماريخ المراجز بي المراجز ال

(٧٨٩٤) - عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ امْرَأَةً - جَائَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((يَا عَائِشَهُ أَتَعْرِفِينَ هٰذِهِ؟)) فَالَتْ: لَا يَا نَبِيَ اللهِ فَقَالَ: ((هٰذِهِ قَيْنَهُ بَنِي فَلان تُحِبِّينَ أَنْ تُغَنَّيُكِ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ فَلان تُحِبِّينَ أَنْ تُغَنَّيُكِ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ فَلَان تُحِبِّينَ أَنْ تُغَنَّتُهَا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ فَأَعْطَاهَا طَبَقًا فَغَنَّتُهَا فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْخَ رَهَا - )) (مسند احمد: ١٩٨١)

سیدنا سائب بن بزید فاتن سے مروی ہے کہ ایک خاتون،
رسول الله مطابق نے پاس آئی، آپ مطابق نے فرمایا: ''اے
عائش! کیا تم اس کو پہچانی ہو؟'' انھوں نے کہا: جی نہیں، اے
اللہ کے نی! آپ مطابق نے فرمایا: ''یہ بنوفلاں کی گانے والی
لونڈی ہے، کیا تم پند کروگی کہ یہ گائے؟'' سیدہ عائشہ وظا تھا
نے کہا: جی ہاں! آپ مطابق آئے نے اسے ایک تھال سا دیا، اس
پر اس نے گایا، نبی کریم مطابق آئے نے نے فرمایا: ''شیطان نے اس

فواند: ..... "شیطان نے اس کے نصنوں میں پھونکا ہے" ای وجہ سے اس نے اس کو عادت بنالی ہے، رہا مسئلہ سیمی بھار، تو وہ جائز ہے، اس لیے سیدہ عائشہ وٹائشہا کو اجازت دینے اور اس گانے والی کی ندمت کرنے میں کوئی تضاد تہیں ہے، ذہن نشین کرلیس کہ اجازت دینے کا تعلق بعض اوقات سے ہے، جائز کلام سے ہے اور بے پردگ سے بہتے کی صورت سے ہاور فدمت کا تعلق عادت سے ہے، بے بودہ ادر گندے کلام سے ہاور بے پردگ سے ہے۔ اور فدمت کا تعلق عادت سے ہے، بے بودہ ادر گندے کلام سے ہاور بے پردگ سے ہے۔ اور وزیان بولنے والے عجی لوگ، عربی زبان کے الفاظ "مُنَیّْنَة، غِنْاء، تُغَیِّنی، غَنَّت" وغیرہ سیمھنے میں اردوزیان بولنے والے عجی لوگ، عربی زبان کے الفاظ "مُنَیّْنَة، غِنْاء، تُغَیِّنی، غَنَّت" وغیرہ سیمھنے میں

اردوزبان بولنے والے جمی لوگ، عربی زبان کے الفاظ "مُغَنِّیَة ، غِنَاء ، تَغَنِّی ، غَنَّت " وغیره مجھے میں "بہات میں مبتلا ہوگئے ہیں، کیونکہ عام طور پران الفاظ کے معانی ''گانے والی، گانا، گاتی ہے، اس نے گایا'' کیا جاتا ہے اور ہمارے ہاں گویوں کے خش، بے ہودہ اور بے حیائی و بے شرمی پر مشتمل کلام کو بھی'' گانا'' کہا جاتا ہے۔

قار کمین کرام! بعض نام نہاد اور جدت پیند مجمی علاء اس لفظی شبہ میں پڑ گئے اور "غِسنَساء" والے الفاظ پر مشمل احادیث کی روشنی میں پاکستان میں گائے جانے والے گانوں اور موسیقی وغیرہ کو جائز قرار دیا، حالانکہ ان کا مینظر میمض سرتی زبان سے ناوا قفیت اور علم حدیث سے جہالت پر بن ہے۔

اصل میں عربی زبان کے لفظ "غِنَاء" کا معنی "کسی کلام کوسر یلی آواز میں پڑھنا ہے، وہ کلام نٹر ہویا شعر، جائز ہویا اجائز، جیسے ہمارے ہاں جمد، نعت بقلم یا شعری کلام نے اور سریلی آواز کے ساتھ پڑھنے کا رواج ہے' ۔عربی زبان کے ان الفاظ کا ترجمہ اردو زبان میں لفظ" گانا" ہے کیا گیا، جس سے ان لوگوں کو شبہ ہوا۔ بیلوگ عربی زبان سجھنے سے کورے تھے، اس لیے انھوں نے اپنی مادری زبان میں کئے گئے ترجمہ سے استدلال کر کے مرقبہ گانوں اور موسیقی وغیرہ کو جائز قرار دیا۔ جیسا کہ ماہنامہ "اشراق" مارچ ۲۰۰۴ء کے صفحہ (۳۳) پر ایک" روشن خیال" نے جرات کرتے ہوئے لکھا ہے: "بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ماہر فن مغنی اور مغنیا ہے، رقاص ادر رقاصا کیں عرب میں

<sup>(</sup>٧٨٩٤) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه النسائي في "الكبري": ٨٩٦٠، والطبراني في "الكبير": ٦٦٨٦(انظر: ١٥٧٢٠)

کی (منتخاط الخالی بینی از کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد و ان البه راجعون، موجود تھے۔ 'ان البله و انا البه راجعون، موجود تھے ان البه و انا البه راجعون، یکھٹے تھے۔'ان البله و انا البه راجعون، یکھٹیا اور جہالت بھن پرمشمل کلام اس قابل نہیں کہ اس کارڈ کیا جائے، ہرصا حب بھیرت خود بجھ سکتا ہے۔ دوسری بات سے کہ جن احادیث مبارکہ میں موسیقی، فحش کلام اور مرقبہ گانوں کا تحق سے رڈ کیا گیا ہے، معلوم نہیں کہ یہ احادیث ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھیں یا پھر .....

اس حدیث مبارکہ سے بیاستدلال کرنا درست ہے کہ بسا اوقات تھال پر ہاتھ مارکرکوئی جائز کلام مراگا کر پڑھنا اورسننا جائز ہے، جیسا کہ پاکستان کے دیمی علاقوں میں شادی بیاہ کے موقع پر بعض عورتیں اپنا کلام پیش کرتی ہیں، جس میں وہ اپنے رشتہ داروں کی اعلی صفات کا تذکرہ کرتی ہیں، یا بعض سکولوں میں بعض بچ مخصوص انداز میں نعتیں، ظمیس اور ترانے پیش کرتے ہیں۔ لیکن بنیادی شرط یہ ہے کہ ایسے کلام میں بے حیائی، بے شرمی، سب وشتم، بیہودگی اور فحش کوئی کا تذکرہ نہ ہو، وگرنہ وہ کلام حرام ہوگا۔

ناجائز كلام اورساز وموسيقى كحرام مونے كے چنددلاكل يه بين:

ارثادِ بارى تعالى ب: ﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْعَدِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْم ﴾ (سورة لقمان: ٦) ..... "اوربعض لوگ ايے بى بى جولغو باتوں كومول ليتے بين تاكہ بِعَلَى كى وجه سے لوگوں كوالله تعالى كى راه سے بهكا ديں۔ "

اس آیت مبارکه مین "لهو السحدیث" سے مرادانسان کوخیر و بھلائی سے عافل کر دینے والی اشیاء ہیں، مثلاً: گانا بجانا، گانے کے آلات، ساز وموسیقی ، نغمہ وسرود ، جنسی اور سننی خیز لٹریچر، بے حیائی کے پر چارک اخبارات و جرائد وغیرہ وغیرہ ۔ سیدنا عمران بن حصین بڑائٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطفی تیا نے فرمایا: ((فِسسی هٰسفِهِ الْاُمَّةِ خَسْفٌ وَ مَسْخٌ وَقَذْفٌ)) ...... "اس امت میں زمین میں دھنسا شکلیں گرنا اور پھر برسا بھی ہوں گے۔ "

ایک مسلمان نے ہو چھا: اے اللہ کے رسول! ایے کب ہوگا؟ آپ مظفی آیا نے فر مایا: ((اذَا ظَهَرَتِ الْسَقَیْنَاتُ وَالْمَ مَسَلَمَ وَاللهُ عَسَازِ فُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ)) ..... جب گانے والیاں اور آلاتِ موسیقی (اور باجے) عام ہوں گے اور (اعلانیہ) شراب نوشی کی جائے گی۔ (جامع ترخی)

سیدناانس بن بالک و الله این کرتے ہیں کہ رسول الله مطنی آنے فرمایا: ((صَدوْ تَسانِ مَسلْعُونَانِ: صَوْتُ مِرْمَادِ عِنْدَ نَعْمَةِ ، وَصَوْتُ وَيْلِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ)) (راوہ ابدوبکر الشافعی فی الرباعیات ۲۲/۲ /۱) ..... "دوآوازیں ملعون ہیں: خوشی کے وقت بانری کی آواز اور مصیبت کے وقت ہلاکت و بربادی کی آواز۔"

ﷺ البانی براللہ نے اس حدیث کا یہ شاہد پیش کیا ہے: سیدنا عبد الرحمٰن بن عوف برفائو کہتے ہیں: نبی کریم منطق کیا ا اپنے بیٹے ابراہیم کی طرف جارہے تھے، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں آپ کے ساتھ چل پڑا۔ (میں نے کیا دیکھا کہ) سیدنا ابراہیم بڑائی موت وحیات کی کشکش میں تھے، آپ منظ کی آپ نے ان کواپی گودی میں لیا، است میں ان کی روح پرداز

آپ مطاق آن اور احتفاد آوازوں سے روئے سے مع نہیں کیا، میں نے تو ان دوبری اور احتفانہ آوازوں سے روکا ہے:

(۱) نعمت کے وقت ابو ولعب اور شیطان کی بانسریوں پر مشمل آواز اور (۲) مصیبت کے وقت منہ پیٹنا اور گریبان چاک کرنا۔ (رہا مسئلہ رونے اور آنو بہانے کا تو) یہ تو رحمت ہے اور جو کی پر رحمت نہیں کرتا، اس پر رحمت نہیں کی جاتی .....، (رسکت علیمه الحاکم والذهبی ورجال اسنادہ ثقات، الا ان ابن ابی لیلی سییء الحفظ فمنله یستشهد به و یعتضد)) (صحبحه: ۲۷)

شیخ البانی نے مزیدلکھا: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گانا گانے والے (اور بےخودی اور مستی کا سبب بینے والے) آلات حرام ہیں، کیونکہ بانسریوں سے مراد وہ آلہ ہے جس کے ذریعے بانسری بجائی جاتی ہے، اس طرح کئی اور احادیث ہیں جو ابن حزم پر ردّ کرنے کے لیے کافی ہیں جو کہ موسیقی کے جواز کے قائل ہیں، ایک حدیث صححہ کے نمبر (۹۰) میں گزر چکی ہے۔ (صححہ: ۷۲۷)

سیدنا ابو امامہ زباتی اللہ تعالی نے جی کہ نبی کریم مطابق آنے نے فرمایا: '' بے شک اللہ تعالی نے جی جہانوں کے لئے رحمت و مہدایت بناکر بھیجا ہے اور مجھے آلات موسیقی، بانسریاں، بت، صلیب اور جاہلیت کے کام مٹانے کا تھم دیا اور میرے رب نے ابی عزت کی قسم اٹھا کر کہا کہ کوئی بھی میرا بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی ہے گا، تو وہ اسے روز قیامت اس کی مثل پیپ بلائے گا، تو وہ اسے روز قیامت اس کی مثل پیپ جائے گا، تو وہ اسے کہ اس کو بخشا جائے یا عذاب دیا جائے ، اگر وہ چھوٹے اور ضعیف مسلمان بچے کو بلائے گا، تو وہ اس کی مثل بیپ بلائے گا، تو وہ جائے ، اگر وہ چھوٹے اور خوبھی میرے خوف سے اسے بخشا جائے یا عذاب دیا جائے اور جوبھی میرے خوف سے اسے بیٹا کے گا، اسے بخشا گا، ان چیوڑ دے گا، میں اسے روز قیامت قدس کے حوض سے بلاؤں گا، ان چیزوں کی خرید وفروخت ، ان کی تعلیم اور تجارت طال گا، ان چیزوں کی خرید وفروخت ، ان کی تعلیم اور تجارت طال نہیں اور گارت والیوں کی قیت حرام ہے۔''

<sup>(</sup>٧٨٩٥) تـخريج: اسناده ضعيف جدا، فرج بن فضالة التنوخي ضعيف، وعلى بن يزيد الالهاني ضعيف بمرة، أخرجه الطيالسي: ١١٣٤، والطبراني: ٧٨٠٣ (انظر: ٢٢٣٠٧)

#### 

الْـقُدُسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلا يَحِلُّ بَنْعُهُنَّ وَلا شِرَاؤُهُ نَّ وَلَا تَعْلِيمُهُنَّ وَلَا تِجَارَةٌ فِيهِنَّ وَتُمَنُهُنَّ (وَفِي روَايَةٍ: وَأَكُلُ ٱلْمُمَانِهِنَّ) حَرَامٌ يَعْنِي الضَّارِبَاتِ (وَفِي روَايَةِ: أَلْمُغَنَّمَات) (مسند احمد: ٢٢٦٦٣) (٧٨٩٦) ـ حَـدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ حَاتِمٍ ثَنَا جَعْفُرٌ قَالَ: أَتَسْتُ فَى قَدًا بَ مَا فَوَجَدْتُهُ خَالِنًا ، فَـقُلْتُ: يَا ابْنَ أُمِّ فَرْ قَدِ لَاسْأَلَنَّكَ الْيَوْمَ عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ، فَقُلْتُ أَخْبِرْنِيْ عَنْ قَوْلِكَ فِي الْخَسْفِ وَالْقَذْفِ أَشَىءٌ تَقُولُهُ أَنْتَ أَوْ تَأْثُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لَا بَلْ آثُرُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ فُلْتُ وَمَنْ حَدَّثَكَ قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عَـمْرو الْبَجَلِيقُ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنِي قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ وَحَدَّثَنِي بِهِ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَى قَالَ: ((تَبِيتُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أَكُلِ وَشُرْبٍ وَلَهُو وَلَعِب ثُمَّ يُصْبِحُونَ قِرَدَةٌ وَخَنَازِيرَ فَيُبْعَثُ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاثِهِمْ ريحٌ فَتَنْسِفُهُمْ كَمَا نَسَفَتْ مَنْ كَانَ قَبْلَهُمْ بِاسْتِحْكَالِهِمْ الْـخُـمُـورَ وَضَرْبِهِمْ بِالدُّفُوفِ وَاتَّخَاذِهِمْ الْقَسْنَاتِ-)) (مسند احمد: ٢٢٥٨٤)

جعفر کہتے ہیں: میں فرقد بن لیقوب کے پاس آیا، جب میں نے انہیں تنہا یایا تو کہا: اے ام فرقد کے بیٹے! آج میں آپ ہے ایک حدیث کے متعلق سوال کروں گا، وہ یہ ہے کہ مجھے زمین میں دھننے اور پھر برنے کے بارے میں مطلع کرو، بہتم خود کہتے ہو یا نی کریم مِشْ َوَلَمْ ہے نُقل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: جی نہیں، میں خود بہنیں کہنا، میں نے یہ نبی کریم مضافین سے نقل کرتا ہوں، میں نے کہا: بیرحدیث آپ سے کس نے بیان کی ہے؟ انھوں نے کہا: یہ مجھے عاصم بن عمرو بجلی نے بیان کی ہے، انہوں نے سیدنا ابوا ہامہ ڈائٹنز سے بیان کی ہے اور سیدنا ابو المدنے نی کریم مطابق سے بیان کی ہواور مجھ سے قادہ نے سعد بن میتب ہے بان کی ہے اور مجھ ہے ابراہیم تخفی نے بیان کیا کہ نبی کریم مٹنے ہیں نے فرمایا: ''میری امت کا ایک گروہ کھانے پینے اور کھیل کود میں رات گز ارے گا، جب صبح ہوگی تو وہ بندر اور خزیر بن چکے ہوں گے،ان کے قبیلوں میں سے ایک قبیله پر مواجهیجی جائے گی، وہ انہیں اس طرح نیست و نابود کردے گی، جس طرح ان سے پہلے والوں کونیست و نابود کیا تھا، بداس وجہ ہے ہوگا کہ انہوں نے شراب اور ڈھولک اور گانے والیوں کو حلال سمجھ کرا ختیار کیا ہوگا۔''

(٧٨٩٦) تـخـريـج: هـذا الحديث له ثلاثة اسانيد: (١): ضعيف لضعف سيار بن هاتم، وضعفِ فرقد بن يـعـقـوب السِبخي، و(٢) فرقد عن قتادة عن سعيد بن المسيب مرسلا و(٣) فرقد عن ابراهيم النخعي، وهذا اسناد معضل، أخرجه الطيالسي: ١١٣٧، والحاكم: ٤/ ٥١٥ (انظر: ٢٢٢٣١)

#### الكور المنظام المنظا

سیدنا عبادہ بن صامت، سیدنا عبدالرحمٰن بن عنم ، سیدنا ابوامامہ اور سیدنا ابن عباس و گانتیج بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشنا آئی اس نے فرمایا: ''اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میری امت کے کچھ لوگ بخت ترین تکبر، سرکتی اور کھیل کود میں رات گزاریں گے، وہ صبح کے وقت بندر اور خزیر ہوجا کیں گی، کیونکہ وہ حرام چیزوں اور گانے والیوں کو حلال سمجھیں گے، شراب پئیں گے، سود کھا کیں گے اور ریٹم پہنیں گے۔''

رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَ حَدَّ ثَنِى شَهْرُ بُنُ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بَنِ غَنْم عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنُ عَمْرِ و بَسِ غَنْم قَالَ وَحَدَّ ثَنِى عَاصِمُ بُنُ عَمْرِ و وَسَلّمَ قَالَ وَحَدَّ ثَنِى عَاصِمُ بُنُ عَمْرِ و اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَحَدَّ ثَنِى سَعِيدُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَحَدَّ ثَنِى سَعِيدُ الله عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ وَحَدَّ ثَنِى سَعِيدُ بنُ المُسَيّبِ أَوْ حُدُّ ثُنَّ عَنْهُ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ عَنْ المُسَيّبِ أَوْ حُدُّ ثُنَّ عَنْهُ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ عَنْ الله عَلَيْهُ قَالَ : ((وَالّذِى نَفْسُ عَنْ أَمْتِى عَلَى أَشْرِ عَنْ أَمْتِى عَلَى أَشْرِ عَنْ أَمْتِى عَلَى أَشْرِ وَلَعْدِ وَلَه وَ فَيُصْبِحُوا قِرَدَة وَسُرْبِهِ مُ الْمَحَارِمَ وَالْقَيْنَاتِ وَسُطُورِ وَلَعِيبٍ وَلَه وِ فَيُصْبِحُوا قِرَدَة وَشُرْبِهِ مُ الْمَحَارِمَ وَالْقَيْنَاتِ وَلَا لَوْمَا وَلُهُ مُ الْمُ مَالِكُولُ وَالْقَيْنَاتِ وَشُرْبِهِ مُ الْمَحَدِدِ وَ وَلَعْ فَيْ اللّهِ الْمَعَارِمَ وَالْقَيْنَاتِ وَلَيْسِهِمُ الْمَحْرِيرَ وَ الْقَيْنَاتِ وَالْعَرْبَدِيرَ وَالْعَلْمَ الْمُعَارِمَ وَالْقَيْنَاتِ وَلَا لَعْمَالِهُ وَلَالَتُهُ وَالْمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ وَلَوْتُهُ اللّهُ الْمُعَالِمُ وَلَالِهُ الْمُعَالِمُ وَالْمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُعَالِمُ الْمُ الْمُعَالِمُ وَلَالْمُ اللّهُ الْمُعَالِمُ وَلَالْمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُ الْمُحْولِي الْمُعَالِمُ الْمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِيمُ الْمُ الْمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِم

#### فواند: .... اب ہم اس موضوع سے متعلقہ مزید کچھ احادیث اور اقتباسات پیش کرتے ہیں:

شیخ البانی براللہ نے کہا: اس حدیث سے پیۃ جلا کہ اللہ تعالی بعض فاسقوں کو دنیا میں مادی سزا دیتا ہے اور ان کی صورتیں منخ کر دیتا ہے۔

(٧٨٩٧) تخريج: هذا الحديث له اربعة اسانيد، كلها ضعيفة (انظر: ٢٢٧٩٠)

( منظافل المنظر المنظر

میں (البانی) کہتا ہوں: اگر ان دونوں اتوال کو سائٹ کھا جائے اور دونوں ہی مراد لیے جا کمیں تو بہتر ہو گا، بلکہ یہی مفہوم متبادرالی الذہن لگتا ہے۔ واللہ اعلم۔

اس مدیث میں ان لوگوں کے لیے تخت وعید کا بیان ہے، جو حرام چیزوں کے نام تبدیل کر کے ان کو حلال کا تھم دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہاں حرام کے تھم کا تعلق علت ہے ہو اور شراب کی حرمت کی علت نشہ ہے، جب بھی نشہ پایا جائے گا تو اسے حرام کا تھم دے دیا جائے گا، اگر چہ اس چیز کا نام کوئی بھی ہو۔ ابن عربی نے حرمت کولفظ پر محمول کرنے والوں کا رد کرتے ہوئے کہا: اس مدیث میں بیرقانون چیش کیا گیا ہے کہ احکام کا تعلق اسماء کی حقیقوں سے منہ کہ الفاظ والقاب سے۔ (صحیحہ: ۹۱)

اسلامی مما لک میں زنا، بے پردگ ، ریٹم کے لباس ، شراب اور دومری نشہ آور چیزوں ، سونے کی انگوشی اور چین اور آلاتِ موسیقی کے ساتھ مسلمانوں کے رویے سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ چیزیں طلال ہو چکی ہے ، ان کے استعال میں صد درجہ لا پروائی برتی جار ہی ہے ، شریعت کا فیصلہ سنانے کے با جودلوگ انتہائی بے توجی اور بے رخی کا پہلوا فتیار کرتے ہیں اور بعض تو اتنا بھی کہد دیتے ہیں کہ دل صاف ہونا جا ہے ، بظاہران کے استعال میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ان احادیثِ مبارکہ میں زمین میں دھننے، سنگ باری ہونے اور منے ہونے کی جتنی علامتیں بیان کی گئی ہیں، وہ کی نہیں ک نہ کی حد تک بوری ہو چکی ہیں، دیکھیں الله تعالی کب تک مہلت دیتے ہیں۔ عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ اکثر اسلامی ممالک میں سادے پانی کی طرح شراب عام ہے۔ ہوٹلوں اور تھیٹر وں میں اور شادی کے موقعوں پرگانے گانے والیوں کو کو کر کرت ہے، رہی سمی کی میڈیانے پوری کر دی ہے۔ رہا سکلہ موسیقی اور آلات موسیقی کا، تو وہ تو ہر جگہ اور ہر وقت اور غیر محسوس انداز میں دستیاب ہیں، جب لوگ خبر تا ہے کے بہانے ٹی وی کے سامنے بیٹے ہوتے ہیں، اس وقت ان کو موسیقی ، بے پردگی اور اشتہاروں کے بہانے چیش کی جانے والی بے حیائی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ زنا نہ صرف عام ہے، بلکہ مخصوص مقامات کی صورت میں زنا گاہیں قائم ہو چی ہے، جہال کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ ہائے خرابی اتعلیم وتعلم کے لیے حکومت کی قائم کردہ یو نیورسٹیوں اور کالجوں میں بے حیائی، بے شرمی اور بے پردگی بلکہ نیم بر ہنگی کے مناظر عام بے بیں۔ سینموں، تھیٹر وں اور مختلف اداروں اور کالجوں میں بے حیائی، بے شرمی اور بے پردگی بلکہ نیم بر ہنگی کے مناظر عام بیں۔ سینموں، تھیٹر وں اور مختلف اداروں اور کوسوص ہوٹلوں میں لہو و لعب ، شراب و کباب اور ساز و موسیقی کی انتہائی صورتیں موجود ہیں۔

لیکن ابھی تک الله تعالی نے ندکورہ بالا احادیث میں پیش کردہ آ زمائشوں کی صورت میں گرفت کا آغاز نہیں کیا، ہر ونت اس کی پناہ طلب کرنی جاہیے اور اس کے انتقام کو دعوت دینے والے عوال سے دور رہنا جا ہیے۔



#### 7- المنظمة المن کا کا اورزینت کے سائل

# كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّيُنَةِ لباس اورزينت كے مسائل

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّظَّافَةِ وَإِظُهَارِ نِعُمَةِ اللَّهِ بِاللِّبَاسِ الْحَسَنِ وَمَا يَسُتَحِبُّ لُبُسُهُ صاف تقرار ہے کا، اچھے لباس کے ذریعے اللہ تعالی کی نعمت کا اظہار کرنے کا اورمشحب ملبوسات كابيان

(٧٨٩٨) عَنْ جَابِرِ قَالَ أَتَانَا رَسُولُ اللهِ سيدنا جابر بن عبدالله وَالله عِنْ بيان كرتم مِنْ الله فَرَأْى رَجُلًا شَعِشًا فَقَالَ: ((أَمَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ رَأْسَهُ -)) وَرَأْي رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ فَقَالَ: ((أَمَا كَانَ يَجِدُ هٰذَا مَا يَعْسِلُ بِهِ ثِيَابَهُ -)) (مسند احمد: (1891)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَاثِرًا فِي مَنْزِلِنَا ﴿ جَارِكُمْ بِمَ صَلِحَ كَ لِحَ تَشْرِيفَ لاحَ ، آبِ مِسْتَحَيْلًا نے ایک آدمی کو دیکھا، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آب منطق آن نے فرمایا: " کیا اس کے یاس سر کے بالوں کو سنوارنے کے اسباب نہیں میں اور آپ مشکور کے ایک اور آدمی کو دیکھا، اس نے میلے کیلے کیڑے سنے ہوئے تھے۔ آب شے ایک ایس کے پاس کوئی ایس چیز نہیں ے،جس کے ذریعے یہ اینالیاس دھو سکے۔''

(٧٨٩٩)-عَـنْ أَبِسِي النَّرْدَاءِ عَـن ابْسن الْحَنْظَلِيَّةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَـلْي إخْـوَانِكُمْ فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ، وَأَصْلِحُوا لِبَاسَكُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا

سیدنا ابو دردا، مِن تُنْهُ ہے مروی ہے کہ سیدنا ابن منظلیہ مِن تُنْهُ نے کہا کہ نی کریم منظ وَیْن نے فرمایا: "تم اینے بھائیوں کے پاس آنے والے ہو، پس این سواریاں اور اینے لباس درست کرلو، بلاشہ اللَّه تعالی بدگوئی اور بدزیانی کونا پیند کرتا ہے۔''

<sup>(</sup>٧٨٩٨) تخريج: اسناده جيّد، أخرجه ابوداود: ٢٠٦٢ (انظر: ١٩٨٥٠)

<sup>(</sup>٧٨٩٩) تخريج اسناده محتمل للتحسين، أخرجه أبوداود: ٤٠٨٩ (انظر: ١٧٦٢٢)

و المرابع المستخطرة المستخطرة المرابع المستخطرة المرابع المستخطرة المستخطرة

فواند: ..... دوسر لوگوں سے ملتے وقت اچھی ہیئت اختیار کرنی چاہیے، جیسا کہ سیدنا عمر زمالٹو نے آپ مشاکلاً ا سے کہا تھا کہ جعہ کے روز اور مختلف وفود سے ملاقات کے وقت پہننے کے لیے فلاں رکیٹی پوشاک خرید لیس، آگے سے آپ مشاکلاً نے رکیٹم ہونے کی وجہ تر دید کی تھی، سیدنا عمر زمالٹو کے مقصد کی تر دیدنہیں کی تھی۔

سیدنا مالک بن نصلہ رہائٹو بیان کرتے ہیں کہ میں نی کریم میٹے ہیں کہ بی آیا، میں نے اپنے اوپر ایک یا دو چادریں اوڑھ رکھی تھیں اور میری حالت پراگندہ ی تھی۔ آپ میٹے ہی آئے ہم ہے دریافت کیا: '' کیا تمہارے پاس مال ہے؟'' میں نے کہا: جی بالکل، اللہ تعالی نے جھے ہر قسم کا مال عطاء کررکھا ہے، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں اور غلام ہیں۔ آپ میٹے ہی نے فرمایا: ''اگر اللہ تعالی نے تمہیں مال دے رکھا ہے تو پھر اس کی نعمت کے اثرات تھ پر نظر آنے وی ہراس کی نعمت کے اثرات تھ پر نظر آنے چاہئیں۔'' میں بیس کر پھر جب آپ میٹے ہی پاس گیا تو پیس نے سرخ رنگ کا حلہ بہن رکھا تھا۔''

سیدنا ابورجاءعطاردی کہتے ہیں ہمارے سامنے سیدنا عمران بن حصین بنائیڈ آئے اور انہوں نے اون اور ریشم سے بنی چادر زیب تن کر رکھی تھی، ہم نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ایسی چادر نہیں دیکھی، نبی کریم مشکھ آئے نے ان کو دیکھ کر فرمایا: "جس کواللہ تعالی نے نعتیں عطا کر رکھی ہوں، تو وہ اللہ یہ بھی پہند کرتا ہے کہ این مخلوق براین نعت کا اثر دیکھے۔"

(۷۹۰۰) عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْقَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَرَ آنِي (هَلْ لَكَ مِنْ مَالِ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ قَدْ آتَانِي اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالِ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ قَدْ آتَانِي اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَيْدِهِ وَإِبِيهِ وَعَنَيهِ مِنْ خَيْدِهِ وَإِبِيلِهِ وَعَنَيهِ وَرَفِيقِهِ مَنْ خُيْدِهِ وَإِبِيلِهِ وَعَنَيهِ وَرَفِيقِهِ مَنْ خَيْدِهِ وَالْمَالِ فَلْيَرَ عَلَيْهِ فِي حُلّةٍ وَرَفِيعَ مَنْ حُلْهُ وَيُعْمِعُ وَلَهُ عَلَيْهِ فِي حُلّةٍ (وَفِي فَيْ حُلّةٍ وَالْمَالِ فَلْمَالُ فَلْمُ اللّهُ مَالُا فَلْمُ مَالُولُ فَي حُلّةٍ (وَالْمَالِ عَلَيْهِ فِي حُلّةٍ وَالْمَالُولُ اللّهُ مَالُا فَلْمَالُولُ اللّهُ مَالُولُ اللّهُ مَالُولُولُ اللّهُ مَالُولُولُ اللّهُ مَالُولُ اللّهُ مَالُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَالُولُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الل

(۷۹۰۱) - عَنْ آبِسَى رَجَاءِ الْعَطَارَدِى قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنِ وَعَلَيْهِ خَرَجَ عَلَيْنِ وَعَلَيْهِ مَرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَعَلَيْهِ مِطْرَفٌ مِنْ خَزِّ لَمْ نَرَهُ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَلا مِعْدَهُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَإِنَّ اللهَ اللهِ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَإِنَّ اللهَ عَرْوَجَلَّ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَإِنَّ اللهَ عَرْوَجَلَّ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَإِنَّ اللهَ عَرْوَجَلَّ عَلَيْهِ نِعْمَةٍ عَلَى عَرْوَجَلَّ عَلَيْهِ نِعْمَةٍ عَلَى عَرْوَجَلَّ مُلْهِ نَعْمَتِهِ عَلَى خَلْقِهِ مَا يَوْعَى لَفُظِ: ((عَلَى عَبْدِه -)) وَفِي لَفُظِ: ((عَلَى عَبْدِه -))

<sup>(</sup>۷۹۰۰) تـخـريـج: حــديـث صــحيح، أخرجه مطولا ومختصرا ابوداود: ٤٠٦٣، والنسائي: ٨/ ١٨٠، ١٨١، ١٩٦(انظر: ١٧٢٢)

<sup>(</sup>٧٩٠١) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه الطبراني: ١٨/ ٢١٨، والبيهقي: ٣/ ٢٧١ (انظر: ١٩٩٣٤)

فواند: ..... ممکن ہے کہ اس جا در میں ریشم کی اتن معمولی مقد ار ہو، جتنی کی شرعاً جائز ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بدریشم کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہو۔

> (۷۹۰۲) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيُ : ((الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ وَكَفَّنُوا فِيْهَا مَوْتَاكُمْ -)) (مسند احمد: ۲۰۶۰۲)

سیدناسمرہ بن جندب بڑاتھ بیان کرتے ہیں کدرسول الله مطابقہ اللہ مطابقہ اللہ مطابقہ کے اللہ مطابقہ کیا کرواور اس میں مردوں کو کفن بھی دیا کرو۔''

سیدنا عبدالله بن عباس و النها به ای قتم کی حدیث مروی ہے، البته اس میں یہ الفاظ بین: "تم اپنے کپڑوں میں سے سفید کیڑے بہنا کرو۔"

(۷۹۰٤) - وَعَنِ ابْسِنِ عُمَرَ قَالَ: رَآى النَّبِيِّ عَلَى عَلَى عُمرَ قَوْبًا اَبْيَضَ فَقَالَ: اَ النَّبِيِّ عَلَى عُمرَ ثَوْبًا اَبْيَضَ فَقَالَ: اَ جَدِيْدٌ ثَوْبًا اَبْيَضَ فَقَالَ: قَلا اَدْرِی مَارَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِی عُمِیدًا ((اِلْبَسْ جَدِیْدًا وَعِشْ حَمِیْدًا وَمُتْ شَهِیْدًا -)) ، اَظُنَّهُ قَالَ: ((وَیَسْ زُفُّکَ اللَّهُ قُرَّةَ عَیْنِ فِی الدُّنیَا وَالْآخِرَةِ -)) (مسند احمد: ٥٦٢٠)

سیدنا عبدالله بن عمر فائن بیان کرتے بیں کہ بی کریم مضافی آنے نے سیدنا عمر فائن پر سفید رنگ کا کپڑا دیکھ کر پوچھا: "بیہ نیا ہے یا دھویا ہوا ہے۔ "ابن عمر کہتے ہیں: مجھے بیہ معلوم نہیں ہوا کہ سیدنا عمر نے کیا جواب دیا تھا۔ تو نبی کریم مضافی آن نے ان کو یہ دعا دی: "البسس جَدِیْدًا وَ مُنْ شَبِهِیْدًا": دی: "البسس جَدِیْدًا وَ عِشْ حَمِیْدًا وَ مُنْ شَبِهِیْدًا": (تم نیا لباس بہنو، قابل تعریف حالت میں زندگی گزارواور شہادت کی موت یاؤ)۔ میرا خیال ہے کہ آپ سے انکھوں کی شامی دی تھی دی تھی کی الله تعالی تمہیں دنیا و آخرت میں آنکھوں کی من شکھوں کی خواکر ہے۔"

فوائد: ..... اس باب کی روایات ہے معلوم ہوا کہ آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق لباس اور وضع قطع کا خیال رکھنا چاہیے، یہ الله تعالی کی نعمت اور اس پرشکر ادا کرنے کا تقاضا ہے، ہاں اس وجہ سے نخر ومباہات، نمود ونمائش، ریا کاری اور تکبر سے بچنا چاہیے۔

جس طرح الله تعالیٰ کی رضا کے لیے تواضع کے طور پر سادہ لباس پہننا پیندیدہ ہے، ای طرح الله تعالیٰ کی نعمتوں

<sup>(</sup>۷۹۰۲) تـخـريـج: حـديـث صـحيـح، أخـرجـه الـنسـائي:٤/ ٣٤، وابن ماجـه: ٣٥٦٧، والترمذي: ١٨١٠(انظر: ٢٠١٤)

<sup>(</sup>۲۹۰۳) تخریج: صحیح، أخرجه ابوداود: ۳۸۷۸ (انظر: ۲۲۱۹)

<sup>(</sup>١٩٠٤) تخريج: صحيح، قاله الالباني، أخرجه ابن ماجه: ٣٥٥٨ (انظر: ٥٦٢٠)

( المستخفظ المستخفظ

#### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيْصِ وَآدَابٍ تَتَعَلَّقُ بِلْإِلْكَ تهبنداورتيص اوران سے متعلقہ آداب كابيان

سیدنا ابو ہریرہ زبان کرتے ہیں کہ ابو القاسم مطنے آئے ہے فرمایا: "مومن کا تبیند پندلی کے نصف تک ہوتا ہے، اس سے نیچ بھی کرسکتا ہے، لیکن مخنوں سے اوپر اوپر تک، مخنوں کا جو حصہ تبیند میں آئے گا، وہ آگ میں ہوگا۔"

(٧٩٠٥) عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ آبُو الْفَاسِمِ الْمَا الْمَاسِمِ الْمُعْرَفِي اللّهُ الْمَاسِمِ الْمَاسِمِ الْمَاسِمِ الْمَاسِمِ الْمَاسِمِ الْمَاسِمِ الْمُعْرَفِي اللّهُ الْمَاسِمِ الْمُعْرَفِي اللّهُ ال

فوائد: ..... مردول کے لباس میں نخنوں کو از ار، شلوار اور بینٹ میں چھپانے کی قطعا اجازت نہیں ہے، اس بارے میں آپ مشخط نے نہت وعید بیان کی ہے۔

(٧٩٠٦) - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْفَويُصِ . اللهِ عَلَى الْفَويُصِ .

سیدنا عبداللہ بن عمر بڑاٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مضافقاً نے جوتببند کا حکم دیا ہے، وہی قیص کے بارے میں حکم ہے۔

(٧٩٠٧) عَنْ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَىٰ أُمَّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللِيلِمُ اللللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللْمُوالِمُ الللْمُواللِمُ الللْمُواللِمُ الللْمُواللِمُ اللللْمُ الللْمُواللِمُ الللْمُواللَّالِمُ الللِمُ الللْمُ اللْمُ الللِمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ اللْمُوالللِمُ الللْمُلِمُ الل

(سند احمد: ۱۹۸۵)

اللهِ عَيْنَ مِنْ قَمِيْصِ - (مسند احمد: ٢٧٢٣٠)

سیدہ ام سلمہ وٹائٹھا بیان کرتی ہیں کہ لباس میں سب سے زیادہ پندیدہ لباس نی کریم مضفی آیا کے ہاں قیص کا پہننا تھا۔

ف ان بہت باہردہ اور خوبصورت لباس ہے، ایک دفعہ پہن کر آ دمی بے فکر ہوجاتا ہے، بہلباس نہ دوڑ نے متاثر ہوتے ہیں اور نداس سے کوئی کام کرنے میں حرج محسوں ہوتا ہے۔

(۷۹۰۵) تـخـريـج: حـديـث صـحيـح، أخـرجـه ابويعلى: ٦٦٤٨، وابوعوانة: ٥/ ٤٨٤، والنسائي في "الكبري": ٩٧١٢ (انظر: ١٠٥٥٥)

(۷۹۰٦) تخریج: اسناده قوی، أخرجه ابوداود ۲۹۵ (انظر: ۵۸۰۱)

(٧٩٠٧) تمخمر بسج السماده ضمعيف، والدة عبد الله نا بريدة لم نقف لها على ترجمة، أخرجه ابوداود: ٢٦٠٤، والترمذي: ١٧٦٣ (انظر: ٢٦٦٩٥)

سیدنا ابو ہریرہ فالٹو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطفقاتی نے فرمایا: "جبتم لباس پہنو یا وضوء کروتو دائیں جانب سے ابتدا کرو۔" (٧٩٠٨)-عَـنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّانُهُ فَابْدَءُ وُا بِلَيَسامِ نِـنُحُـمْ (وَفِـیْ رِوَايَةٍ) بِمَيَامِنِحُمْ-))

(مسند احمد: ۸۲۳۷)

**فواند:** ...... معلوم ہوا کہ قمیص، بنیان، جری ادرشلوار وغیرہ پہنتے وقت دا کیں باز ویا ٹانگ ہے ابتداء کی جائے، لیکن اتار تے وقت یا کس طرف ہے۔

"سیّدناابو ہریرہ فرانی سے مروی ہے کہ رسول اللّه طفی وَلَیْ نے دو قسم کے لباسوں سے منع فر مایا: بولی بکّل مارنے سے اور آدمی کے کیڑے کے ساتھ اس طرح گوٹھ مارنے سے کہ اس کی شرمگاہ یراس میں سے کچھ نہ ہو۔"

(٧٩٠٩) ـ وَعَنْهُ أَيْنَظُا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

فواند: ..... "إِشْتِمَالُ الصَّمَّاء " ہے كيا مراد ہے؟ حافظ ابن حجر نے كہا: اہلِ لغت كہتے ہيں: كَنْ مُحْصُ كا ايك كيڑے كوا ہے جسم پراس طرح ليشنا كه نه تو دہ اس ہے كى جانب كو بلند كرتا ہوا در نه بى اتن جگه باتى ہوكه اس كا ہاتھ تكل سكے۔ ابن قتيبہ نے كہا: "صحّماء "كى وجاسميہ يہ ہے كه اس كى صورت تمام سورا خوں كو بند كرديتى ہے، اس طرح وہ تخت چان كى طرح ہوجاتى ہے، جس ميں كوئى سوراخ نہيں ہوتا۔

جبد فقہانے کہا: آدمی اپنے جسم پر کپڑا لیٹے اور پھراس کا ایک کنارہ اٹھا کر کندھے پررکھ دے اور اس طرح اس کی شرم گاہ نگی ہونے گئے۔ (فتح الباری: ۱/ ۹۲۹) سن ابی داود (۸۰۰) کی روایت سے اس معنی کی تائیہ ہوتی ہے، اس میں ہے: رسول اللہ منتظ و لیاس کی دوقسموں سے منع کیا ہے: آدمی کا اس طرح گوٹھ مارنا کہ اوپر سے اس کی شرمگاہ نگی ہورہی ہواور اس طرح کپڑا پہنا کہ ایک جانب نگی رہ جائے اور کپڑا کندھے پر ڈال دے۔''

اگر چہ اس حدیث کے ایک رادی سیّدنا ابوسعید خدری ہوائیّن کی تعریف فقہاء کی تعریف سے ملتی جلتی ہے، لیکن علامہ عظیم آبادی کہتے ہیں: لفظ "صَمعًاء "کوسامنے رکھا جائے تو اس معنی کی گنجائش نہیں ملتی، اصمعی کا بیان کردہ معنی اس لفظ کے زیادہ قریب ہے، وہ کہتے ہیں: آدمی کا ایک کپڑے سے ابنا ساراجہم اس طرح و ھانپ لینا کہ ہاتھ نکا لئے کے لیے بھی کوئی سوراخ نہ نیچے اور اس طرح وہ اپنے ہاتھوں سے موذی چیز دل سے دفاع نہ کر سکے۔ (عوف المعبود: ١/٢٢١) جب فقہاء والل معنی صحابی رسول سین ما ابوسعید خدری بڑائیؤ سے ثابت ہے تو یہ مراد لینے میں کوئی خرابی یا قباحت نہیں۔ اہل لغت کا معنی لفظ ''صماء'' کے زیادہ قریب ہے تو فقہاء کا والا معنی صحابی رسول سین ہوئی کے واسطہ سے نبی کریم میں گئی ہے زیادہ قریب ہے تو فقہاء کا والا معنی صحابی رسول میں ہوئی کے واسطہ سے نبی کریم میں گئی کریم میں کریادہ قریب ہے۔ (عبداللّٰہ رفیق)

<sup>(</sup>۷۹۰۸) تخریج: اسناده صحیح، أخرجه ابوداوود: ۲۱۶۱، وابن ماجه: ۲۰۲ (انظر: ۸۲۵۲) (۷۹۰۹) تخریج: أخرجه مقطعا مسلم: ۱۵۱۱، ۱۵۶۵ (انظر: ۹٤۳۵)

حبوہ ( گوٹھ مارنا): سرین کے بل بیٹھ کر گھٹے کھڑے کر کے ان کے گر دسہارا لینے کے لیے دونوں ہاتھ باندھ لینایا کمرادر گھٹنوں کے گردکیڑا باندھنا۔ آپ مٹھنا کی خوداس انداز میں بیٹھ جایا کرتے تھے،اس لیےا پیے انداز میں بیٹھنا جائز ہے، بشرطیکہ بیٹھنے والا نگانہ ہور ہا ہو، جیسا کہ اس حدیث سے بھی معلوم ہور ہا ہے۔

النَّبِيُّ عَلَيْهَ أَلَا تَوْتَدُوا الصَّمَّاءَ فِي ﴿ إِنَّ عَرِمَانِا: "أَيكَ كُيرٌ عِينَ بُولِ بِكُلُّ نه مارو اورتم مين سے کوئی نہ ہائیں ہاتھ کے ساتھ کھائے ، نہ ایک جوتے میں چلے

ثَـوْبِ وَاحِـدٍ، وَلا يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلا يَسْمَشِ فِي نَعْلِ وَاحِدٍ ، وَلا يَحْتَبِ فِي الدِنه الكيكير عِين كُوتُه ماركر بين الله الله نُوْبِ وَاحِدٍ ـ)) (مسند احمد: ١٤٩١٧)

فواند: ..... "اشتمال الصماء" اور گوٹھ مارنے کی وضاحت اوپر ہوچکی ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانے اور ایک جوتے میں جلنے ہے منع کیا گیا، کیونکہ یہ دونوں شیطان کی عادتیں ہیں:

سيّدنا ابو مرره وفاليّن عروايت م كررسول الله والله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله عن اله بِيَـمِيْنِه، وَلْيَـأْخُـذُ بِيَمِيْنِه، وَلْيُعْطِ بِيَمِيْنِه، فَإِنَّ الشَّيْطَانُ يَأْكُلُ بِشِمَالِه، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِه، وَيُعْطِى بِشِمَالِهِ ، وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ . )) لَعِنْ: ' مِركُولَى داكي باتھ سے كھائے ، داكيں سے ہے ، داكي باتھ سے · لے اور داکیں ہاتھ سے ہی وے، کیونکہ شیطان باکیں ہاتھ سے کھا تا ہے، باکیں ہاتھ سے بیتا ہے، باکیں ہاتھ سے دیتا ہاور یا کیں ہاتھ سے لیتا ہے۔ '(این ماجه: ٣٠٣/١) احمد: ٣٤٩/٣٢٥/١ محيحه: ١٢٣٦)

يعنى: "بيشك شيطان أيك جوتا يهن كر چلال ب-" ("مشكل الآثار" للطحاوى: ٢/٢ ١، الصحيحة: ٣٤٨) بَابُ مَاجَاءَ فِي النِّعَالِ وَلُبُسِهَا وَآدَابِ تَتَعَلَّقُ بِذَٰلِكَ

جوتا يہننے كة داب كابيان

(٧٩١١) عَنْ نَافِع أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَلْبَسُ نَافِع كَتِ بِين كه سيدنا ابن عمر وَاللَّهُ سَبَّى جوت يهنة اور ان السِبْنِيَّةَ وَيَتَوَضَّا فِيْهَا وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِي عِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

كَانَ نَفْعَلُهُ ـ (مسند احمد: ٥٢٥١) كياكرتے تھے۔

فوائد: ..... "سِبْت" ہے مراد گائے کا رنگا ہوا چڑا یا مطلق طور پر رنگا ہوا چڑا ہے، "سِبْت" کالفظی معنی زائل ئرنا ہے، وحیتسمیہ یہ ہے کہ رنگائی کے ذریعے چیڑے سے بال زائل کے جاتے ہیں۔

(٧٩١٠) تخريج: حديث صحيح، أخرجه النسائي في "الكبري": ٩٧٩٩، وابويعلي: ٢٢٥٤(انظر: ١٤٨٥٦) (٧٩١١) تخريج: حديث صحيح، أخرجه البخاري: ١٦٦، ٥٨٥١، ومسلم: ١١٨٧ (انظر: ٥٢٥١) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وي السادين المرابع ال

سیدنا جابر خالفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم مضافی آیا ہے سا، آپ نے ایک غزوہ کے موقع پر فرمایا: "جوتے کثرت سے پہنا کرو، کیونکہ آ دمی جب تک جوتا پہنے رکھے، وہ گویا سوار رہتا " (۷۹۱۲)-عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى مَسُوْلَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فوافد: ..... امام نووی نے کہا ہے کہ جوتیاں پہن کر چلنے والا، نظے پاؤں چلنے والے کی بہنست راستے کی تخق و کرختگ ، کانٹوں اور دوسری موذی چیزوں سے سالم رہتا ہے، اس کے پاؤں محفوظ رہتے ہیں، مشقت وتھکاوٹ کم ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے اس حدیث میں ایسے محض کو سوار آ دمی سے تثبیہ دی گئی ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسافر کو دورانِ سفراین معاون چیزوں کا استعال کرنا جا ہے۔

یقیناً وہ خض اس حدیث کی صدافت کوفوراً تسلیم کرے گا، جس نے کعبۃ اللّٰہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی پیدل اور نظے پاؤں کی ہوگے۔ یہ کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، لیکن سعی سے فارغ ہونے والا اپنے پاؤں میں عجیب سم کی درد اور تھکا و محسوس کرتا ہے۔

(٧٩١٣) عَنْ آمِنْ أَمَامَةً قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَشْيَخَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ بِيضٌ لِحَاهُمْ فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! حَمَّرُوا وَصَفَّرُوا وَحَفْرُوا وَخَالِفُوا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! حَمَّرُوا وَصَفْرُوا وَحَالِفُوا اللّٰهِ! أَهْلَ الْكِتَابِ ) قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَسَرْوَلُونَ وَلَا يَأْتَزِرُونَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((تَسَرُولُ وا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَخَفَّفُونَ وَلا يَنْتَعِلُونَ ، قَالَ اللهِ! إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَالَ اللهِ! إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَالَ النّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَالَ النَّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَالَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَالَ النّبِي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ! إِنّ ((فَتَحَفَّفُوا وَانْتَعِمُلُوا وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِيَابِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ اللهِ اللهِ! إِنّ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

سیدنا ابو امامہ فرانٹو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطابقاتیا انسار بول کے عمر رسیدہ لوگوں کے پاس تخریف لائے ، ان کی داڑھیاں سفید ہو چکی تھیں، آپ مطابقاتی نے فرمایا: ''ا کے انسار بول کی جماعت! پی داڑھیوں کو سرخ اور زرد کیا کرواور الل کتاب کی مخالفت کیا کرو۔'' انہوں نے کہا: اے اللہ کے نبی اہل کتاب تو شلواریں پہنتے ہیں، تہبند نہیں پہنتے، نبی کریم مطابقاتی نے فرمایا: ''تم شلواریں بھی پہنا کرواور تہبند بھی اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔'' انہوں نے کہا: اے اللہ کے اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔'' انہوں نے کہا: اے اللہ کے نبی اہل کتاب کی مخالفت کرو۔'' انہوں نے کہا: اے اللہ کے نبی اور جوتے بھی اور بی کریم مطابقاتی نے فرمایا: ''تم موزے بھی پہنواور جوتے بھی اور اہل کتاب کی مخالفت کرو۔'' انہوں نے کہا: اے اللہ کے نبی اہل کتاب کی مخالفت کرو۔'' انہوں نے کہا: اے اللہ کے نبی اہل کتاب کی مخالفت کرو۔'' انہوں نے کہا: اے اللہ کے نبی اہل کتاب اپنی داڑھیاں خراشتے ہیں اور مونچھیں کمی کرتے ہیں، نبی کریم مطابقی نے فرمایا: ''تم اپنی مونچھیں کاٹو اور ہیں، نبی کریم مطابقی نے فرمایا: ''تم اپنی مونچھیں کاٹو اور ہیں، نبی کریم مطابقی نے فرمایا: ''تم اپنی مونچھیں کاٹو اور ہیں، نبی کریم مطابقی نے فرمایا: ''تم اپنی مونچھیں کاٹو اور ہیں، نبی کریم مطابقی نے فرمایا: ''تم اپنی مونچھیں کاٹو اور ہیں، نبی کریم مطابق نے فرمایا: ''تم اپنی مونچھیں کاٹو اور

<sup>(</sup>٧٩١٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٩٠٦ (انظر: ١٤٨٧٤)

<sup>(</sup>۷۹۱۳) تحریج: اسناده صحیح، أحرجه الطبرانی فی "الکبیر": ۲۲۲۸۳(انظر: ۲۲۲۸۳) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المرازين المرازيت ك المرازين من المرازيت ك المرازيت

داڑھیاں بڑھاؤ ادراہل کتاب کی مخالفت کرو''

أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ، قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ عِليَّ: ((قُصُّوا سِبَالَكُمْ وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ\_)) (مسند احمد: ٢٢٦٣٩)

فسواند: ..... سفید بالون کوسرخ یا زرد کرنامتحب اورافضل ہے، اکثر مسلمان بزرگ اس سنت کا احیانہیں کر ر ہے اور وہ اینے حق میں سفید بالوں کوتر جی دیتے ہیں۔

داڑھی رکھنا فرض ہے بکین امت مسلمہ کی اکثریت مغربی اور بور بی دنیا سے متاثر ہوکراس فرض کی ادائیگی سے محروم ہے۔ (۷۹۱٤) - عَنْ أنسس بن مَالِكِ قَالَ: كَانَتْ سيدناانس وَلَيْدَ بيان كرتے بي نبي كريم مِسْ اَلَكِ قَالَ: كَانَتْ سيدناانس وَلَيْدَ بيان كرتے بي نبي كريم مِسْ اَلِكِ قَالَ: كَانَتْ

نِعَالُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَهُمَا فِبَالان لهِ مسند ورتَّم تھے۔

احمد: ١٢٢٥٤)

سیدنا ابو ہررہ وہائنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منظور نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی آدمی جوتا پہنے تو وہ داکیں جانب سے ابتدا کرے اور جب اتارے تو بائیں یاؤں سے ابتدا كرے اور دونوں جوتے پہن كر طے۔ "ايك روايت ميں ہے: "جب ایک جوتے کا تمہ ٹوٹ جائے تو آدمی ایک جوتے میں جَوِيْعًا أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيْعًا)) (مسنداحد: ٧١٧٩) نه على، بلكه دونول جوت اتار لي، يا دونول بهن ليك

(٧٩١٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: ((إذَا انْتَعَلَ آحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا خَملَعَ فَلْيَبْدَأُ بِشِمَالِهِ)) وَقَالَ: ((اَنْعِلْهُمَا جَدمِيْدعًا)) زَادَ فِي رِوَايَةِ: ((وَ إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْشِ فِيْ نَعْلِ وَاحِدِ لِيَحْفَهُمَا

فواند: ..... شیخ البانی مِراتشه نے کہا: اس مدیث میں جوتا بیننے کے آ داب کا ذکر ہے، بینتے وقت دا کیں پاؤل کو مقدم کرنا جاہے، جبکہ اتارتے وقت پہلے بائیں یاؤں سے اتارنا جاہے۔عصرِ حاضریں ایس سنتوں سے مسلمان غافل ہو یکے ہیں، اس کی دو وجوہات ہیں: ایک، جہالت کا غلبہ ہے اور دوسرا، اسلامی تربیت کرنے والے لوگوں کا فقدان ہے۔اس پرمتنزاد میہ کہ بزغم خود ایسے داعیانِ اسلام بھی موجود ہیں، جن کا خیال یہ ہے کہ بیآ داب کمتر اور گھٹیا ہیں۔ اے مسلمان! مجھے ایسے داعیوں ہے دھو کہ نہیں کھانا جاہیے، بیلوگ اسلامی تعلیمات سے جاہل ہیں، بلکہ دشمن ہیں، معلوم نہیں کہ ان کواینے کیے کا شعور بھی ہے یا کہ نہیں۔ کہا جاتا ہے: جو خض جس چیز سے جاہل ہوتا ہے، وہ اس کا دشمن ہوتا ہے۔ بیلوگ اینے خطبوں ،مجلسوں اورمحاضروں میں اسلام کے حق میں اور اس کو بورا بورا اپنانے کی بڑی بڑی بڑھکیں مارتے ہیں،کیکن سب سے پہلے خود اپنی دعوت کا انکار کرتے ہیں۔ بیصرف دعوی نہیں، بلکہ ان کی عادات واطوار اس

<sup>(</sup>٧٩١٤) تخريج: أخرجه البخارى: ٥٨٥٧ (انظر: ١٢٢٢٩)

<sup>(</sup>۷۹۱۵) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۰۹۷ (انظر: ۷۱۷۹)

فرق برشاہد ہیں، بیسرے سے نبی کریم <u>مٹنے آی</u>ن کی ہیئت اور وضع قطع ہی اختیار نہیں کرتے ، اہل علم کے لباس میں ملبو*س نظر* آتے ہیں، کسی نے گیڑی باندھی ہوئی ہے، کسی نے عورتوں کی طرح لمبا ساجتہ پہنا ہوا، کیکن چھوٹی می داڑھی ہے، اغیار ہے مشابہت اختیار کی جارہی ہے، فانا لله وانا الیه راجعون ۔ (صححہ: • ۲۵۷)

> اللُّهِ ﷺ: ((إِذَا انْتَعَلَ اَحَدُكُمُ فَلْيَبْدُأُ بِالْبَحِيْنِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأُ بِالشُّمَالِ، وَلْتَكُن الْيَسِيْنُ أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَ آخِرَ هُمَا تُنْزَعُ ي) (مسند احدد: ١٠٠٠٤) (٧٩١٧) ـ (وَعَنْهُ آيْضًا) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى بَقُولُ: ((إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ آحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَإِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلا يَمْشِ فِي نَعْلِهِ الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا)) (مسنداحمد: ٧٤٤٠) (٧٩١٨)-عَن ابْن عَبَّاسِ اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ نَهٰى اَنْ يَمْشِيَ فِي خُفُ وَاحِدَةٍ اَوْ نَعْلِ وَاحِدَةٍ ·

(٧٩١٦) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا ابو مريه وَاللَّذ سي يم روايت ب كه ني كريم الطَّفَالَةُ نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی آدی جوتا سے تو وہ دائیں جانب سے ابتدا کرے اور جب جوتا اتارے تو بائیں جانب ے ابتدا کرے، لیعنی پہنتے وقت دایاں پہلے پہنے اور اتارتے وقت دامال آخر میں اتارے۔''

سیدنا ابو ہریہ واللہ سے مروی ہے کہ نی کریم مضافی نے فرمایا: "جبتم میں ہے کسی کے برتن میں کتا مند ڈالے تواہے سات مرتبه دهوے اور جبتم میں سے کسی کے جوتے کا تعمد لوث جائے تو وہ ایک جوتے میں نہ طلے، یہاں تک کہ دوسرے جوتے کومرمت کر لے (اور دونو ں اکٹھے پہن لے )۔'' سیدنا ابن عباس والنویان کرتے میں کہ نبی کریم مستحقیق نے ایک موزے یا ایک جوتے میں چلنے سے منع فرمایا ہے۔

> بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعِمَامَةِ وَالسَّرَاوِيُل وَحُلَلِ الْحِبَرَةِ گیری، شلوار اور دهاری دار پوشاکیس بیننے کا بیان

(٧٩١٩) عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَ عِلَيْ دَخَلَ يَوْمَ سيدنا جابر فالني عروى بكه بى كريم مطفي يَم فن مكدوال فَتْح مَكَّةً وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْادَءُ - (مسند ون داخل بوسة ادرآب طَيْفَاتَيْنَ برسياه رنگ كى پكرى تقى -

احمد: ١٤٩٦٦)

(مسند احمد: ۲۹٤۸)

<sup>(</sup>۷۹۱٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٨٥١ (انظر: ١٠٠٠٣)

<sup>(</sup>٧٩١٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٧٩ (انظر: ٧٤٤٧)

<sup>(</sup>٧٩١٨) تخريج: اسناده ضعيف جدا، الحسن بن ذكوان، ضعفه احمد، وابن معين، وابو حاتم وغيرهم، بل قال بعضهم: متروك الحديث، ذاهب الحديث، لايُشتغل به (انظر: ٢٩٤٨)

<sup>(</sup>۷۹۱۹) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۳۵۸ (انظر: ۱٤٩٠٤)

#### 

(۷۹۲۰) عَنْ جَعْفُر بن عَمْرِو بن حُرَيْثِ سيدنا حريث والله الله عمروى م كريم مشكرة الله الوكون عَنْ أَبِيهِ فَكُلَّةُ أَنَّ النَّبِي عِلْ خَطَبَ النَّاسَ عَنْ اللهِ مَكِد آپ مِنْ اللهِ كَارِ مِارك بركال ومك کی گیڑی تھی۔

وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ (مسنداحمد: ١٨٩٤١)

**فواند**: ..... ابوداود کی روایت ہےمعلوم ہوتا ہے کہ آپ مٹنے مینے منبر پر خطاب کررہے تھے، آپ مٹنے مینے کے سر یر پگڑی تھی اور اس کا ایک کنارہ آپ مشکھتان کے کندھوں کے درمیان لٹک رہا تھا۔

ا مام نووی نے ''شرح المبذب' میں کہا: دونوں طرح درست ہے کہ پگڑی کا کنارہ کندھوں کے درمیان لٹکایا جائے یا نہ لاکایا جائے ، کسی ایک طریقے میں کراہت نہیں ہے، اس قتم کی کوئی حدیث ٹابت نہیں ہے، جس میں کنارہ لٹکانے ہے منع کیا گیا ہو، البتہ لٹکنے والا یہ کنارہ اس قدر لمبانہ ہو کہ تکبر کی صورت میں حرام ہو جائے اور کوئی اور مقصد ہو تو مکروہ بن جائے۔

پکڑی باندھنے کا مسئلہ رواجی مسئلہ ہے، کسی علاقے میں جس طرح پکڑی باندھی جاتی ہو، جائز ہوگی ، کیونکہ رسول فرمایا، بال غلواور علامتی پگڑی سے برہیز کرنا ضروری ہے۔

(٧٩٢١) ـ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسِ قَالَ: جَلَبْتُ سيدنا سويد بن قيس وَاللَّهُ عَد مروى ب، وه كت بين: من اور أَنَـا وَ مَخْرَمَةُ الْعَبَدِيُّ وَكَالِثَةً ثِيَـابًا مِنْ هَجَرَ سیدنا مخرمه عبدی فٹائن جرسے کیڑا لائے، رسول الله مطابقیا ہارے یاس تشریف لائے اور ہم سے شلوار کا سودا کیا، جبکہ ہارے یاس اجرت لے کروزن کرنے والے بھی بیٹھے ہوئے تھ، آپ مطاع نے وزن کرنے والے سے فرمایا: "اس کا وزن كرواورتر از و كابه والاپلزا جه كا ؤ-''

قَالَ فَاأَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ فَسَـاوَمَـنَـا فِـى سَـرَاوِيلَ وَعِنْدَنَا وَزَّانُونَ يَوزُنُونَ بِالْأَجْرِ فَقَالَ لِلْوَزَّان زِنْ وَأَرْجِحْ لِ (مسند احمد: ١٩٣٠٨) فواند: ..... آخری جملے کا مطلب ہے ہے کہ بائع کو جائے کہ جب وہ کوئی چیز بیجے تو جس مقدار کا سودا ہوا ہو،

ا بنی رضامندی ہے اس مقدار میں کچھ مقدار کا اضافہ کر دے ، اس سے برکت ہوگی ، ان شاءالله۔ (٧٩٢٢) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لِلاَنْس: آئُ قادہ سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدناانس زائن اسے

کہا کون سا لباس رسول الله مشیقیل کوسب سے زیادہ پیند

اللِّبَاسِ كَانَ اعْجَبَ (وَفِي روَايَةٍ) اَحَبُّ

<sup>(</sup>۷۹۲۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۳۵۹ (انظر: ۱۸۷۳۶)

<sup>(</sup>٧٩٢١) تىخىرىج: اسىنادە حسىن، اخرجه ابوداود: ٣٣٣٦، وابن ماجه: ٢٢٢٠، ٣٥٧٩، والترمذي: ١٣٠٥، والنسائي: ٧/ ٢٨٤ (انظر: ١٩٠٩٨)

<sup>(</sup>٧٩٢٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٨١٢، ومسلم: ٢٠٧٩ (انظر: ١٢٣٧٧).

## الى رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ قَالَ: ٱلْحِبَرَةُ ـ (مسند قا؟ أنحول نے كہا: دھارى دار ـ اللهِ ﷺ) قَالَ: ٱلْحِبَرَةُ ـ (مسند الحمد: ١٢٤٠٤)

ف وائد: ..... عهد نبوی میں بیدهاری دار کپڑا یمن میں بنآ تھا، دھاری دار کپڑا جلدی میلامحسوس نہیں ہوتا، نیز

ايما كِرُاد كِي مِن مِلا مُحول موتا عدوالله الله عن (٧٩٢٣) حددً ثَنا هُ شَيْمٌ اَنْبَانَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ عُمَر بْنَ الْخَطَابِ وَ لَيْنَ اَرَادَ اَنْ يَنْهِى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ لَهُ أُبِيِّ: (يَعْنِى الْنَهْ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ لَهُ أُبِيِّ: (يَعْنِى الْنَهْ عَنِ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ لَهُ أُبِيِّ: (يَعْنِى الْنَهْ عَنْ مُتَّعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ لَهُ أُبِيِّ : (يَعْنِى الْنَهْ عَنْ مُتَعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الله الله عَنْ ذَلِكَ ، وَسُولِ الله عَنْ ذَلِكَ عَمَر وَأَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ عَمْرَ وَأَرَادَ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ عَمْر وَأَرَادَ أَنْ يَنْهِى عَنْ ذَلِكَ ، وَلَي الله عَنْ ذَلِكَ عَمْر وَأَرَادَ أَنْ يَنْهِى عَنْ ذَلِكَ عَمْر وَأَرَادَ أَنْ يَنْهِى عَنْ ذَلِكَ الله عَنْ ذَلِكَ الله عَمْر وَأَرَادَ أَنْ يَنْهِى عَنْ ذَلِكَ الله عَمْر وَأَرَادَ أَنْ يَنْهِى عَنْ ذَلِكَ الله وَلَي الله وَلَي الله وَلَي الله وَلَي الله وَلَي الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَي الله وَلَى الله وَلَي الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَهُ الله وَلَا الله وَلَى عَنْ الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَى الله وَلَا الله وَلِكَ الله وَلَا الله

سیدنا عمر بن خطاب بخالفت نے جج تمتع یعنی جج کے ساتھ عمرہ کرنے سے منع کرنے کا ارادہ کیا ، لیکن سیدنا ابی بن کعب بخالفت نے ان سے کہا: بیہ آپ کا حق نہیں ہے ، کیونکہ ہم نے رسول اللہ ملطے قیل کے ساتھ جج تمتع کیا ہے اور آپ ملطے قیل نے ہم کو منع نہیں کیا ، پس سیدنا عمر بخالفت نے منع کرنے کے ارادے کو ترک کر دیا ، پھر سیدنا عمر بخالفت نے ارادہ کیا کہ وہ دھاری دار پوشاکوں سے منع کردیں ، لیکن ان کو پیشاب سے رنگا جاتا تھا ، لیکن سیدنا ابی بخالفت نے ان سے کہا: اس کا آپ کو اختیار نہیں کین سیدنا ابی بخالفت نے ان سے کہا: اس کا آپ کو اختیار نہیں ہے ، کیونکہ نی کریم ملطے قیل نے ایسالباس زیب تن کیا ہے اور ہم نے بھی آپ ملے قال کے عہد مبارک میں بہنا ہے۔

**فواند**: ...... اگر بیثاب ہے رنگنے کی بات درست ہوتو اس ہے کپڑے کا نجس ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ رنگے کے بعد جب اس کو دھویا جائے گا تو دہ یاک ہو جائے گا،ایسا بیثاب کپڑے کے ساتھ تو نہیں لگار ہتا۔

اگر کسی ماکول اللحم جانور کے بیشاب سے کپڑا رنگا جاتا ہوگا تو وہ سرے سے نجس ہی نہیں ہوگا۔ (عبداللّٰہ رفیق) اس حدیث میں جج تمتع سے مرادیہ ہے کہ حج کے مہینوں میں حج کے ساتھ عمرہ بھی ادا کر لیا جائے ،اس طرح سے بیہ حج کی دوقسموں کوشامل ہے۔ حج تمتع اور حج قران۔

> بَابُ يَا يَقُولُ مَنِ اسْتَجَدَ ثَوُبًا نيا كِيرُ البِينِ والے كى دعا كابيان

(۷۹۲٤) عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ وَكَالَيْ سيدنا عمر بن خطاب بِخَالِيْ بيان كرتے بي كه بى كريم مَنْ اَلَيْ يَـقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عِلَيْ: ((مَنِ اسْتَجَدَّ نِي فَرَمايا: "جونيالباس زيب تن كرے اور بينتے ہوئے جبوہ

(٧٩٢٣) تمخريج: رجاله ثقات رجال الشيخين، لكن الحسن البصرى لم يلق عمر ولا أُبيا، لكن قد صح نهي عمر عن متعة الحج، وأما شطره الثاني فقد جاء من طرق عن عمر، وهي وان كانت منقطعة لكن مجموعها تدل على ان لها اصلاعن عمر (انظر: ٢١٢٨٣)

(٧٩٢٤) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة ابي العلاء الشامي، أخرجه ابن ماجه: ٣٥٥٧، والترمذي: ٣٥٦٠ (انظر: ٣٠٥).

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

نَسُوبًا فَلَسِسَهُ فَقَالَ حِينَ يَبْلُغُ تَرْقُوتَهُ: اَلْحَمْدُ لِسَنْهِ اللَّذِى كَسَانِى مَا أُوادِى بِهِ عَوْرَتِى وَأَنْهَ حَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِيْ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى النَّوْبِ الَّذِى أَخْلَقَ، أَوْ قَالَ: أَلْقَى فَتَصَدَّقَ بِهِ كَانَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَفِي جِوَادِ اللَّهِ وَفِي كَنَ فِي اللَّهِ، حَيًّا وَمَيْتًا، حَيًّا وَمَيْتًا، حَيًّا وَمَيْتًا،) (مسند احمد: ٣٠٥)

کپڑاہنل کی ہڈی تک پنچ تو وہ یہ دعا پڑھے: ''اَلْ حَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی کَسَانِی مَا أُوَارِی بِهِ عَوْرَتِی وَاَتَجَمَّلُ بِهِ فِی حَبَانِی '' (ساری تعریف اس اللہ کے لئے، جس نے مجھے ایسالباس پہنایا جس کے ساتھ میں اپنی شرمگاہ چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں زینت اختیار کرتا ہوں۔) پھر پرانے لباس کا صدقہ کروے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ، اس کی پناہ اور اس کی حفاظت میں آجاتا ہے، وہ زندہ ہویا میت، وہ بقید حیات ہویا بقید ممات، وہ زندہ ہویا میت، (وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی خفاظت میں آجائے گا)۔''

(۷۹۲۵) - عَنْ أَبِى مَطَرِ الْبَصَرِيِّ وَكَانَ قَدْ أَذَرَكَ عَلِيًّا اشْتَرٰى أَذْرَكَ عَلِيًّا اشْتَرٰى أَذْرَكَ عَلِيًّا اشْتَرٰى ثَوْبًا بِشَلاثَةِ دَرَاهِمَ فَلَمَّا لَبِسَهُ قَالَ: ٱلْحَمْدُ لُهِ الَّذِى رَزَقَنِى مِنَ الرِّيَاشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ لِيَّا النَّيَاشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَأُوَارِى بِهِ عَوْرَتِى، ثُمَّ قَالَ: في النَّاسِ وَأُوَارِى بِهِ عَوْرَتِى، ثُمَّ قَالَ: هُكذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله عَلْهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله الله عَلْهِ عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّى الله الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَرْتِي الْمَالِي الله الله السَّى الله المَالِي المَالِي المَّهُ عَلَيْهِ الْمَالِي الله المِلْهِ الله المِلْهُ المَالِيْهِ مَلْهُ الله المَالِه الله المَالِيْهُ عَلَيْهِ المَالِي المَالِي المِنْهِ المَالِي المُنْهِ المَالِيْمِ المَالِي المَالِيْمِ المَالِيْمِ المَالِي المَالِيْمِ المَالَةُ المَالِي المَالِيْمِ المَالِي المِنْهِ المَالِيْمِ المَالِي المَالِيْمِ المَالِي المَالِي الْمَالِي الْمِنْهُ الْمَالِيْمُ الْمَالِي الْمِلْمِي الْمَالِي الْمَالِي اللّهُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَيْمِ الْمَالِي الْمَالِي اللهُ الْمَالِي اللّهِ اللّهُ الْمَالِي اللّهُ الْمَالْمَالِي اللّهُ الْمَالِي اللّهُ اللّهُ المَالِي

ابومطربهری، جنهول نے سیدناعلی بڑا تین درہم سے خریدا، جب
بیں کہ سیدناعلی بڑا تین درہم سے خریدا، جب
انھول نے وہ پہنا تو بیدعا پڑھی: ''اَلْہ حَدَّدُ لِللَّهِ الَّذِی
رَزَقَ نِی مِنَ السرِیَاشِ مَا اَتَہَمَّلُ بِهِ فِی النَّاسِ
وَأُو اَدِی بِهِ عَوْدَتِی '' (ساری تعریف اس اللہ کے لئے
بیں، جس نے مجھے شاندارلباس کے ذریعہ لوگوں میں زینت
دی اور اس کے ذریعہ میں اپنی شرمگاہ ڈھانپتا ہوں۔) اور پھر
کہا: میں نے بی کریم مِشْنَ اَنِیْ شرمگاہ ڈھانپتا ہوں۔) اور پھر
ابومطرے مروی ہے کہ انھوں نے سیدناعلی بڑا تین کود یکھا، ابھی

(۷۹۲۱) ـ وعَنْ أَبِى مَطِرِ آيْضًا أَنَّهُ رَأَى عَلِيًّا أَتَى غُلَامًا حَدَثًا فَاشْتَرَى مِنْهُ قَمِيصًا عَلِيًّا أَتَى غُلَامًا حَدَثًا فَاشْتَرَى مِنْهُ قَمِيصًا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَلَبِسَهُ إلى مَا بَيْنَ الرُّسْغَيْنِ إلى الْكَعْبَيْنِ يَقُولُ وَلَبِسَهُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى إلَى الْكَعْبَيْنِ يَقُولُ وَلَبِسَهُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى رَزَقَنِى مِنَ الرِّيَاشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ

او طرعے مروی ہے لہ احول کے سید اللہ اور کھا، اس کے سید اللہ کا دی تو اس فریدی، کک وہ نوعمر لڑکا ہی تھا، انہوں نے تین درہم سے تیم خریدی، جب اسے گوں سے نخوں تک پہن لیا تو یہ دعا پڑھی:"اَلْحَمْدُ لِلهِ فِی لِلَّهِ اللَّهِ فِی اللَّهِ اللَّهِ فِی اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

<sup>(</sup>٧٩٢٥) تـخريج: اسناده ضعيف لضعف المختار بن نافع، ولجهالة ابي مطر البصري، أخرجه ابويعلى: ٩٥ (انظر: ١٣٥٣)

<sup>(</sup>٧٩٢٦) تـخـريـج: اسناده ضعيف لضعف المختار بن نافع، ولجهالة ابي مطر البصري، أخرجه عبد بن حميد: ٩٦ (انظر: ١٣٥٥)

ريخ الالتين المراج التي المراج ( 428 ) ( 428 الريخ المراج التي الرواد التي المراج التي المراج التي المراج التي

وَأُوَارِي بِـهِ عَوْرَتِي\_ فَقِيلَ هٰذَا شَيْءٌ تَرُويِهِ عَنْ نَفْسِكَ أَوْ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ؟ قَالَ هٰذَا شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُول اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ عِنْدَ الْكُسُوَةِ: ((اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مِنَ الرِّيَاشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَأُوَادِي بِهِ عَوْرَتِيْ \_) (مسند احمد: ١٣٥٥)

جب ان سے یو چھا گیا کہ آپ بہ دعا اپنی طرف سے بڑھ رہے ہیں یا نبی کریم ملطے کیا ہے روایت کر رہے ہی تو انھوں نے کہا: میں نے نی کریم منظور کو سنا کہ آپ منظور لیاس يمنة وتت بدرعا برها كرتے تھے:"اَلْحَدُمُدُ لِللَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مِنَ الرِّيَاشِ مَا أَتُجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَأُوَادِي بِهِ عَوْرَتِي ـ '' سیدنا ابوسعید خدری والنو بیان کرتے بی که نی کریم مشاور ا

كے لئے ہیں، جس نے مجھے شاندارلباس كے ذريعہ لوگوں ميں

زینت دی اوراس کے ذریعہ میں اپنی شرمگاہ ڈھانیتا ہوں۔)

جب نیالباس پہنتے تو اس کا نام لیتے کہ وہ قمیص ہے یا میری اور يجريدها يرصة: "الله لله مم لك الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ ٱسْـَالُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَٱعَوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ- " (اعالله! سارى تعريف تيرے لئے ہے' تونے مجھے یہ (کیڑا) یہنایا' (اب) میں تجھے ہے اس کی بھلائی اورجس چیز کیلئے یہ بنایا گیا اس کی بھلائی کا سوال کرتا مول اوراس کی برائی اورجس چز کیلئے یہ بنایا گیا اس کی برائی ہے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ )

(٧٩٢٧) عَنْ اَبِي سَعِيْدِ ن الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَجَدَّ ثُوبًا سَمَّاهُ بِإِسْمِهِ قَمِيصًا أَوْ عِمَامَةً ثُمَّ يَقُولُ: ((اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيْهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ، وَأَعَوْذُ بِكَ مِنْ شَرَّهِ وَشَرِّ مَا صِّنِعَ لَهُ -)) (مسند احمد: (11819)

فواند: .... كى انداز مين اس لباس كانام لياجا سكّا ب، مثلا: هُذَا قَدِينُ صٌ ، هُذِه عَمَامَةٌ ، هٰذَا رِدَاءٌ، رَزَقَنِيَ اللَّهُ قَمِيصًا، أَعْطَانِيَ اللَّهُ هٰذِهِ الْعَمَامَةَ، ياال مَم كاكولَي جمله

اس باب کی صرف آخری حدیث صحیح ہے، مزید ایک دعایہ ہے:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هٰذَا النَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلِ مِّنِّي وَكَا قُوَّةٍ - (تمام تعريف أس الله كيلي ب جس نے مجھے يه كيرا بهنايا اوراس نے مجھے ميرى كى بھى طاقت اور قوت كے بغيريدرزق عطافر مايا۔) جوآ دمی کیڑا پہنے اور یہ دعا پڑھے اس کے اگلے بچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ (ابوداوڈ ترندی) كير ااتارتے وقت "بسُم اللَّهِ" رِهِ عنى حاجي- (ترندى)

<sup>(</sup>۷۹۲۷) تخریج: حدیث حسن، أخرجه ابوداود: ٤٠٢٠، والترمذي: ١٧٦٧ (انظر: ٦١٤٦٩) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### 

#### بَابُ مَا جَاءَ فِى الْاَسُوَدِ وَالْاَنْحُضَرِ وَ الْمُزَعُفَرِ وَالْمَلُوُنَاتِ سياه، سنر، زعفرانی اور نگین لمبوسات کا بیان

(٧٩٢٨) ـ عَنْ مُ طَرِّفٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا جَعَلَتْ لِلنَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرْدَةً سَوْدَاءَ مِنْ صُوفٍ، فَذَكَرَ سَوَادَهَا وَبَيَاضَهُ فَلَيْسَهَا، فَلَمَّا عَرِقَ وَجَدَرِيحَ الصُّوفِ فَلَيْسَهَا، فَلَمَّا عَرِقَ وَجَدَرِيحَ الصُّوفِ فَلَيْسَهَا، وَكَانَ يُحِبُّ الرِّيحَ الطَّيْبَةَ ـ (مسند قَدَفَهَا، وَكَانَ يُحِبُّ الرِّيحَ الطَّيْبَةَ ـ (مسند احمد: ٢٥٥١٧)

(٧٩٢٩).وعَنْ أَبِيْ رَمْنَةَ التَّيْمِيِّ قَالَ: .

كُنْتُ مَعَ أَبِي فَأَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ، فَوَجَدْنَاهُ

جَالِسًا فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، وَعَلَيْهِ بُرْدَان

أخْصَرَان (مسند احمد: ۱۷۶۳۳)

سیدہ عائشہ بنائشہ بیان کرتی ہیں کہ انھوں نے بی کریم ملطنا آیا اون کی سیاہ رنگ کی چار انھوں نے اس کے لئے اون کی سیاہ رنگ کی چار بنائی، پھر انھوں نے اس چاور کی سیابی اور آپ ملطنا آیا کی سفیدی کا ذکر کیا، آپ ملطنا آیا نے وہ چا در پہن لی، جب آپ ملطنا آیا اور آپ ملطنا آیا نے اس اور آپ ملطنا آیا نے اس کوا تارکر پھینک دیا، دراصل آپ ملطنا آیا کیزہ اور اچھی خوشبو کیند کرتے تھے۔

سیدنا ابورمذیمی بنائید بیان کرتے ہیں کہ میں اپ باپ کے ساتھ تھا اور میں نبی کریم منظ میں آیا، جب ہم نے آپ منظ میں آیا، جب ہم نے آپ منظ میں آیا، جب کے سائے میں بیٹے ہوئے سے اور آپ کے اور دوسز چا دریں تھیں۔

فواند: .....ان دوا حادیث ہے معلوم ہوا کہ کا لے ادر سنر رنگ کا لباس پہننا درست ہے۔

سیدنا انس بن مالک خالتُو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکوراً نے منع فرمایا ہے کہ آ دمی زعفران لگائے۔ (٧٩٣٠) ـ عَنْ آنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَسْند رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَسْند احدد: (مسند

(۷۹۳۱) - عَنْ يَخْيَى بْنِ يَعْمَرَ أَنَّ عَمَّارًا قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِى لَيْلًا وَقَدُ تَشَقَّقَتْ يَدَاى فَضَمَّخُونِى بِالزَّعْفَرَانِ فَغَدَوْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ فَسَلَّمْتُ وَلَمْ يُرَحِّبْ بِي فَقَالَ:

سیدنا عمار فیانی سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: میں رات کو اپنے گھر والوں کے پاس آیا، جبکہ میرے ہاتھ بھٹ چکے تھے، گھر والوں نے زعفران لگا دیا، جب میں صبح نبی کریم مشیق آنے کے پاس گیا اور آپ مشیق آنے کوسلام کہا، تو آپ مشیق آنے نے سلام کا جواب نہ دیا اور نہ ہی مجھے مرحیا کہا، بلکہ فرمایا: "اسے دھو

(۷۹۲۸) تخریج: اسناده صحیح، أخرجه ابوداود: ۲۰۰۶ (انظر: ۲۰۰۳)

(٧٩٢٩) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٧٢١ (انظر: ٩٤٩١)

(۷۹۳۰) تخریج: أخرجه البخاری: ٥٨٤٦، ومسلم: ٢١٠١(انظر: )

(۷۹۳۱) تـخريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، يحيى بن يعمر لم يلق عمار بن ياسر، بينهما رجل، أخرجه ابوداود: ۲۲۵، ۲۲۵ (انظر: ۱۸۸۸) المرابع المرا

دے۔''میں گیا اور اس کو دھویا، کیکن ابھی تک زعفران کا کچھ ((اغْسِلْ هٰـذَا۔)) قَالَ فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ حصه مجھ پر باتی تھا، بہرحال میں پھرآیا اورآپ منظ این پرسلام جِئْتُ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْهُ شَيْءٌ، فَسَلَّمْتُ عَسَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى وَلَمْ يُرَحُبْ بِي وَقَالَ: کہا، آپ مطفی و نے ندسلام کا جواب دیا اور نہ مجھے مرحبا کہا، ((إغْسِلْ هٰذَا عَنْكَ ـ)) فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ بلکه فرمایا: ''اس کو دهو۔'' پس میں چلا گیا اور اس کو دهو کر پھر جِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ وَرَحَّبَ بِي آب منظ مَین کے باس آیا اور آپ منظ مین کوسلام کہا، اس بار وَقَالَ: ((إِنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَحْضُرُ جَنَازَةَ آب مصر الله علم كا جواب ديا اور مرحبا كها اور فرمايا: الْكَافِرِ وَلَا الْمُتَضَمَّخَ بِزَعْفَرَان وَلَا ''فرشتے نہ کافر کے جنازہ پر حاضر ہوتے ہیں، نہ اس آدمی کے الْجُنُبَ ـ )) وَرَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا نَامَ أَوَّ أَكَلَ یاس آتے ہیں، جوزعفران سے لت بواور نہ جنابت والے تخف کے پاس آتے ہیں۔" پھر آپ سے اللے انے جنی کورخصت أَوْ شَرِبَ أَنْ يَتَوَضَّأَ . (مسند احمد: دی کہ جب وہ سوئے یا کھانا پینا جا ہے تو وہ وضو کر لے۔

(۷۹۳۲)- عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَيِيْهِ عَنِ الْبِيهِ عَنِ الْبِيهِ عَنِ الْبِيهِ عَنِ الْبِيهِ عَنْ الْبِيهِ عُلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

دی کہ جب وہ صوحے یا کھانا پینا چاہے ہو وہ وسور ہے۔
سیدنا ابن عمر بڑائیڈ اپنے لباس کو زعفران کے ساتھ رنگتے اور
زعفران بطور تیل بھی ملتے تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ
اپنے کپڑے زعفران کے ساتھ کیوں رنگتے ہیں اور زعفران کو
بطور تیل کیوں استعال کرتے ہیں تو انہوں نے کہا: اس کی وجہ
سیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ نبی کریم مشے آپ کو تمام رنگوں
میں سب سے بیارا رنگ زعفران تھا، جے آپ مشے آپائی اپنے
میں سب سے بیارا رنگ زعفران تھا، جے آپ مشے آپائی اپنے

فسواند: ..... بطورتیل لگانے ہمرادیہ ہے کہ آپ مطنع اس کے ذریع بالوں کور تکتے تھے، ابوداود کی روایت میں وضاحت ہے کہ آپ مطنع آیا داڑھی مبارک ریکتے تھے۔

(۷۹۳۳) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ سيدنا ابن عباس بَالْتُو بيان كرتے بيں كه نبى كريم مِنْظَ اَلَهُ خَدَ مِن كُر مُع مِنْظَ اَلَهُ عَلَى اللَّهِ عَمَا لَمْ يَكُنْ بِهِ رَخْ مُوتَ كَيْرُ لَ كَى رَخْسَت دى ہے، جب تك كه اس كا نَفْضٌ وَ لَا رِدْعٌ - (مسند احمد: ۲۱۸) ديگر جم پرنہ جڑھے اور نہ بی جم پر داغ گے۔

فواند: ..... زعفران: ایک خوشبودارمشهور پودا، جس کے باریک زردسرخی ماکل ریشے ہوتے ہیں۔ مرد کے لیے اپنے جسم کو زعفران لگانا متفقہ حرام ہے، داڑھی کو لگانا متفقہ حلال ہے اور کپڑوں کولگانا مختلف فیہ ہے،

(۷۹۳۲) تخریج: صحیح، أخرجه بنحوه ابوداود: ۲۰۱٤، والنسائی: ۸/ ۱۶۰ (انظر: ۷۷۱۷) (۷۹۳۳) تخریج: حُسن لغیره، أخرجه ابن ابی شیبة: ص ۲۰۱، وابویعلی: ۲۵۷۹ (انظر: ۳٤۱۸) کورتوں کے جسم میں بھی جائز ہے اور کیڑوں میں بھی۔

او پر دوقتم کی روایات گزری ہیں، ایک میں مرد کو زعفران سے روکا گیا ہے، جبکہ آپ ملے آئی آنے خود کپڑوں پر ہیہ رنگ نگایا ہے۔

جمع وتطبیق کی ایک صورت میہ ہے کہ مرد کورو کئے کا تعلق اس کے جمع سے ہے اور جواز کا تعلق کیڑوں سے ہے اور میہ مجمع مکن ہے کہ آپ مشنے میں آئے نے بھی بھار ایک آ دھ بار جواز کے لیے میہ استعمال کیا ہو، جبکہ اصل مسئلہ یہی ہو کہ مردول کے لیے اس کا استعمال مناسب نہیں ہے۔ واللہ اعلم

بَابُ نَهْي الرَّجُلِ عَنِ الْمُعَصَّفَرِ وَمَا جَاءَ فِي الْاحُمَرِ

مرد کوعصفر بوئی سے رینگے ہوئے گیڑے پہننے سے ممانعت اور سرخ ریگ کے استعال کا بیان

وضاحت: معصفر سے مرادوہ کیڑا ہے، جس عصفر یعنی کینے سے رنگا گیا ہو، بیزرد سرخ ساریگ ہوتا ہے، دیکھنے
میں عجیب سالگتا ہے، مردوں کی مردانگی کے خلاف ہے، باوقار نہیں، اس لیے آپ مین ایس سے منع فر ما دیا ہے۔
یہ کیڑا عورتوں کے لیے جائز ہے۔

عصفر ایک زردرنگ کی بوٹی ہے،جس سے رنگائی کا کام کیا جاتا ہے، جن کیٹروں کوعصفر سے رنگا جاتا ہے، وہ سرخ ہو جاتے ہیں۔

(۷۹۳٤) ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَمْرِ و اَنَّ رَسْوْلَ اللّٰهِ بُنِ عَمْرِ و اَنَّ رَسْوْلَ اللّٰهِ عَلَى تَوْبَيْنِ مَعَصْفَرَيْنِ، قَالَ: ((هٰذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ، لَا تَلْبَسْهَا ـ)) وَفِى لَفْظِ قَالَ: ((اَلْقِهَا فَإِنَّهَا ثِيَابُ الْكُفَّارِ -)) (مسند احمد: ١٥١٣)

سیدنا عبدالله بن عمره و و و الله بیان کرتے میں که نبی کریم مشخصین کے اوپر دومعصفر رنگ کے کیڑے دیکھے تو فر مایا: ''سیا کا فروں کا لباس ہے، بیدلباس نہ پہنا کر۔'' ایک روایت میں ہے، آپ مشخصین نے فر مایا: ''اس کو پھینک دے، بیدکا فروں کا لباس ہے۔'

فوائد: ..... شخ البانی براشد فرماتے ہیں: اس حدیث مبار کہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ و: کا فرول کا لباس پہنے یا ان کی وضع قطع اور عادات واطوار کو اپنائے ، کافی ساری احادیث میں اس موضوع کو بیان کیا گیا ہے ، .... لیکن اب تو بعض بلادِ اسلامیہ میں کفار کے ملبوسات اور ان کی عادات عام ہو چکی ہیں، بلکہ بعض یا تمام اسلای مما لک کے فوجیوں پر کا فردل کی تہذیب کے بعض امور فرض کر دیے گئے ہیں، مثلا ہیٹ (یعنی انگریزی ٹو پی)۔ بلکہ یہ کہنا چاہے کہ لوگوں میں بیشعور ہی نہیں رہا کہ وہ شریعت اسلامیہ کی مخالفت کررہے ہیں یا موافقت۔ فان الله وانا البه راجعون۔ (صححہ میں دا

<sup>(</sup>۷۹۳٤) تىخرىج: أخرجه دسلم: ۷۷۷ (انظر: ٦٥١٣)

#### (27) JUL - 17) 15 16 (432) (432) (7 - CHENTHE ) (5)

سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص والنفظ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نبی کریم مشائز کے ساتھ ( مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع) اذاخر گھائی سے از رہے تھ، آپ مطابع نے میری طرف دیکھا، میرے اوپر ایک جا در تھی جوعصفر بوٹی ہے رنگی ہوئی تھی، آپ مِٹے عَلَیْ نے فرمایا: ''یہ کیا ہے؟'' میں بیجان گیا کہ آپ منظ آیا اس کو ناپیند کررہے ہیں، میں وہاں سے نکل کر اینے گھر والوں کے پاس گیا، انہوں نے تنور جلا رکھاتھا، میں نے وہ جاور کیٹی اور اسے تنور میں مینیک دیا۔ پھر میں نبی كريم منطقية ك ياس آكيا، آب منطقية فرمايا: "اس عادر کا کیا بنا؟ " میں نے کہا: مجھ آپ کی ٹالبندیدگی کاعلم ہو گیا تھا، سومیں ایے گھر والوں کے پاس آیا، وہ تنور جلا رہے تھے، میں نے وہ حادر اس میں کھینک دی۔ نبی کریم منظومین نے فرمایا ''تم نے وہ اینے گھر والوں میں سے کسی کو بہنا دینا تھی۔'' پھر نبی کریم مشکھ آئی ہے نیچے اڑے تو ہمیں نمازیرٔ هائی، سامنے ایک دیوارتھی، اس کوسترہ بنالیا، ایک بکری یا بھیر کا بحد آیا اور آپ مشخور کے سامنے سے گزرنے لگا، آب مِسْ الله الله سے بحنے کے لیے دیوار کے قریب ہوتے گئے، یہاں تک کہ میں نے نبی کریم مشغ وَیا کے پیٹ مبارک کو دیکھا، وہ دیوار کے ساتھ مل گیا اور جانور آپ مٹنے مَزِنْہ کے پیچھے ہے گزرگمایہ

سیدتا ابو ہریرہ و النی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثان والنی جج کے لئے مکہ مرمہ کو روانہ ہوئے ، اور محمد بن جعفر بن الى طالب کے

(٧٩٣٥) ـ عَـمْ رُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَـدُّهِ قَالَ هَبَطْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ قَالَ فَنَظُرَ إِلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا عَلَىَّ رَيْطَةٌ مُنضَرَّجَةٌ بِمُصفُو فَقَالَ: ((مَا هٰ ذِهِ؟)) فَعَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَرِهَهَا فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُّورَهُمْ فَلَفَفْتُهَا ثُمَّ أَلْقَيْتُهَا فِيهِ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((مَا فَعَلَتِ الرَّيْطَةُ؟)) قَالَ قُلْتُ: قَدْ عَرَفْتُ مَا كَرِهْتَ مِنْهَا فَأَتَيْتُ أَهْلِي وَهُمْ يَسْجُرُونَ تَنُورَهُمْ فَأَلْقَيْتُهَا فِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَـلَّى الـلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((فَهَلَّا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ\_)) وَذَكَرَ أَنَّهُ حِينَ هَبَطَ بِهِمْ مِنْ ثَنِيَّةِ أَذَاخِرَ صَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى جَدْرِ اتَّحَذَهُ قِبْلَةً فَأَقْبَلَتْ بَهْمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا زَالَ يُدَارِثُهَا وَيَدْنُو مِنَ الْجَدْرِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَطْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَدْ لَصِقَ بِالْجِدَارِ وَمَرَّتْ مِنْ خَلْفِهِ ـ (مسند احمد: ٦٨٥٢) (٧٩٣٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَ رَاحَ عُثْمَانُ عِنْ إلى مَكَّةَ حَاجًا وَدَخَلَتْ عَلى

<sup>(</sup>٧٩٣٥) تخريج: صحيح، أخرجه ابوداود: ٧٠٨(انظر: ٦٨٥٢)

<sup>(</sup>٧٩٣٦) تـخـريـج: استناده ضعيف، عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله مختلف فيه، ضعفه يحيى بن معين في رواية عباس الدورى، ووثقه في رواية اسحاق بن منصور، وقال النسائي: ليس بذالك القوى، وقال الحافظ في "التقريب": ليس بالقوى، وعمّه عبيد الله بن عبد الله، لا يعرف، أخرجه ابن ابي شيبة: ٨/ ٣٧١، والبزار: ٣٥٦، ٤٧٦ (انظر: ٧١٥)

مُحَمَّدِ بْن جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبِ امْرَأْتُهُ، فَبَاتَ مَعَهَا حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ غَدَا عَلَيْهِ رَدْعُ عُثْمَانُ انْتَهَرَ وَأَفَّفَ وَقَالَ أَتَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ

الطِّيب وَمِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ مُفْدَمَةٌ فَأَذْرَكَ النَّاسَ بِـمَـلَلِ قَبْلَ أَنْ يَرُوحُوا فَلَمَا رَآهُ وَقَدْ نَهْي عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ الله عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْهَ مَعَنْهَ وَلَا إِيَّاكَ إِنَّمَا نَهَانِيْ. (مسند احمد: ١٧٥)

یاس ان کی بیوی داخل ہوئی، انہوں نے اس کے ساتھ رات گزاری، جب صبح ہوئی تو یہ سیدنا عثان رہائٹیئ کے پاس مھے ،ان يرعورتول والى خوشبو كا داغ تھا اورخوب سرخ حيا درتھي، جس كو عصفر بوئی میں رنگا گیا تھا، انھوں نے ملل مقام پرلوگوں کو یا لیا، وہ دہاں سے ابھی تک سفر کے لئے چلے نہ تھے، جب انہیں سیدنا عثان بڑائنئہ نے دیکھا تو ڈانٹا اورانسوں کا اظہار کیا اور کہا: کیاتم معصفر کیڑا پہنتے ہو، حالانکہ نبی کریم منظ کیڑا نے اس رنگ کے لباس پیننے سے منع فرمایا ہے۔سیدناعلی زمائنڈ نے کہا کہ نبی كريم منظيمين نه محمد بن جعفر كواورنه بي سيدنا عثان كومنع كيا، بلكه صرف مجهمنع كياتها-

سیدنا انس بن مالک والنیز بیان کرتے میں کہ نبی کریم مشیر ا نے ایک آ دمی برزرد رنگ کا لباس دیکھا تو اسے ناپند کیا اور فرمایا: ''اگرتم اس کوتھم دو کہ بیراس زردی کو دھو دے۔'' جب آپ مشاریم کی چیز کو ناپند کرتے تھ تو آپ مشاریم کم ہی کسی سے براہ راست بات کرتے تھے چیرے سے اس کا پنہ چل جا تا تھا۔

(٧٩٣٧) عَنْ آنَسِ بُسنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى رَجُل صُفْرَةً فَكُرِهَهَا قَالَ: ((لَوْ أَمَرْتُمْ هٰذَا أَنْ يَـغْسِلَ لهٰذِهِ الصُّفْرَةَ\_)) قَالَ: وَكَانَ لَا يَكَادُ يُوَاجِهُ أَحَدًا فِي وَجْهِهِ بِشَيْءٍ يَكُرُهُهُ. (مسند احمد: ۱۲۳۹٤)

وَالتَّخَتُّم بِالذَّهَبِ. (مسنداحمد: ٩٢٤)

بعض اہل علم نے اس روایت کومسلم علوی کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے امام ابو داود نے آ مے حدیث نمبر ۸۹۸م کے آخر میں مسلم علوی کے ضعیف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ (دیکھیں ضعیف الی داود اور انوار الصحیفہ) (عبداللّٰہ رفیق) (٧٩٣٨) عَنْ عَلِي رَكِينَ أَفَانِي رَسُولُ سيدناعلى ذالتَّذ كت بين بي كريم سَنَاوَلْ في محص عصر بوأن اللَّهِ عَلَيْ وَكَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنِ الْمُعَصْفَرِ يَرِينَكُم موعَ كِيْرِ اورسونَ كَل الْكُوفي عيمنع فرمايا ب، میں رہیں کہنا کہتم کومنع کیا ہے۔

فواند: ..... يحكم سيدنا على بنائيز كے ساتھ خاص نہيں تھا، ان كا مقصد نبي كريم مطيع الله كا الفاظ كو مو بهونقل کرنا ہے۔

<sup>(</sup>٧٩٣٧) تخريج: اسناده حسن، أخرجه ابوداود: ١٨٨٤، ٤٧٨٩ (انظر: ١٢٣٦٧)

<sup>(</sup>۷۹۳۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۷۸،۲ (انظر: ۹۲۶)

(٧٩٣٩) ـ عَـنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي حَارِثَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيعِ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ السَلْهِ صَسلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِ قَالَ فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْغَدَاء ِ قَالَ عَلَّقَ كُلُّ رَجُلٍ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ ثُمَّ أَرْسَلَهَا تَهُزُّ فِي الشَّجَرِ قَالَ ثُمَّ جَـلَسْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَرِحَالُنَا عَلَى أَبَاعِرِنَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَرَأَى أَكْسِيَةً لَنَا فِيهَا خُيُوطٌ مِنْ عِهْنِ أَحْمَرَ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَلا أَرْي هَذِهِ الْمُ مْرَةَ قَدْ عَلَتْكُمْ - )) قَالَ فَقُمْنَا سِرَاعًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى نَفَرَ بَعْضُ إِبِلِنَا فَأَخَذْنَا الْأَكْسِبَةَ فَنَزَعْنَاهَا مِنْهَا ـ (مسند احمد: ١٥٩٠٠)

(٧٩٤٠) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْجِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَثَى رَاْى حُمْرَةً قَدْ ظَهَرَتْ فَكَرِهَهَا، فَلَمَّا مَاتَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجِ جَعَلُوْا عَلَى سَرِيْرِهِ قَطِيْفَةً حَمْرَاءَ، فَعَجِسَ النَّاسُ مِنْ ذَٰلِكَ ـ (مسند احمد:

(178.7

سیدنا رافع بن بن خرق رفائیو بیان کرتے ہیں کہ ہم نی کریم مشخور الیک سفر پر گئے، نی کریم مشخور الیک علم بی کہ می کا کام مشخور الیک علم بی کاریم مشخور الیک علم بی کاریم مشخور الیک کا کام علم بی کاریم مشخور کی کا کام کا دی اور اسے چھوڑ دیا، وہ درخوں میں پھرنے کاوے ہمارے نی کریم مشخور الیک کی کا سام اونوں پر بی رکھے ہوئے تھے، نی کریم مشخور اون کے دھا کے لیے اور دیکھا کہ چا در یں ہیں، جن میں سرخ اون کے دھا کے لیے اور دیکھا کہ چا در یں ہیں، جن میں سرخ اون کے دھا گے لیے ہوئے تھے، آپ مین میں سرخ اون کے دھا گے لیے مرخی تم پر غالب آگئی ہے۔'' ہم نی کریم مشخور الیک مرخی تم پر غالب آگئی ہے۔'' ہم نی کریم مشخور الیک وجہ سے سرخی تم پر غالب آگئی ہے۔'' ہم نی کریم مشخور اس کی وجہ سے سرخی تم پر غالب آگئی ہے۔'' ہم نی کریم مشخور اس کی وجہ سے برخی تم پر غالب آگئی ہوئے گئی ہے۔'' ہم نی کریم مشخور اس کی وجہ سے برخی تھی بدکنے گئے، ہم نے وہ تمام چا دریں جو ان پر بھی بدکنے گئے، ہم نے وہ تمام چا دریں جو ان پر الی ہوئی تھیں وہ سب اتار پھینگیں۔

سیدنا رافع بن خرت من النی بیان کرتے میں کہ بی کریم من آئے آئے نے سرخ رنگ کی جادری نمایاں طور پر دی کھ کر اظہار نالیندیدگی فرمایا، جب سیدنا رافع بن خرج دائی نی نے دفات پائی تو لوگوں نے ان کی جار پائی پر سرخ جادر بچھا دی، اس سے لوگوں کو بروا تھا۔
تعجب ہوا تھا۔

<sup>(</sup>۷۹۳۹) تخريج: اسناده ضعيف لابهام راويه عن رافع بن خديج، أخرجه ابوداود: ۷۰۰ (انظر: ۱۵۸۰۷)

(2) ( JUL - 1) ( ) ( 435) ( 435) ( 7 - ELICHARD) ( 5)

سیدنا براء بن عازب بنائیز سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: اللہ کی مخلوق میں سے میں نے کسی کو نبی کریم مشیکی آنے ہے بر ھرحسین منیں و یکھا، آپ مشیکی آنے ہے سرخ جوڑا زیب تن کر رکھا تھا اور سر کے بال کندھوں سے فکرار ہے تھے۔ ابن ابی بگیرراوی نے کہا: آپ مشیکی آئے سر کے بال کندھوں کے قریب تک آ رہے تھے، میں نے کئی باراسرائیل کوسنا، وہ جب بھی میے حدیث بیان کرتے تو مسکراتے تھے۔

الْبَرَاءَ يَ مُعُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِ اللهِ
أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْراءَ مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَالسُّجُودِ. (مسند احمد: ۸۲۹)

(٧٩٤١) - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرِ حَدَّثَنَا

إِسْرَائِيلُ عَن أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ

سیدناعلی نوانٹو سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: نبی کریم منتی کی آنے نے مجھے سونے کی انگوشی اور سرخ رنگ کا لباس پہننے اور رکوع و ہجود میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا ہے۔

فوائد: ..... دوشم کی روایات او پرگزری بین، سرخ لباس منع بھی کیا گیا ہے اور آپ مظی کیا گیا ہے اور آپ مظی کی نے سرخ لباس پہنا بھی ہے، مزید درج ذیل دوا حادیث اور جمع وظیق کی صورت پرغور کریں:

سیدنا عبدالله بن عمر خالین سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: نَهٰی ﷺ عَنِ الْمُفَدَّمِ۔ .....رسول الله مِسْتَعَلَیْمَ نے خوب لال (اور ڈھڈھاتے سرخ) کیڑے ہے منع فرمایا۔ (ابن ماجہ:۲/ ۳۷۷، صحیحہ:۲۳۹۵)

شیخ البانی مِراتشہ ککھتے ہیں: ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں خوب سرخ کپڑے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ ایسے کپڑے سے کا فروں کے ساتھ تشبیہ لازم آتی ہے۔ یا پھریہ عورتوں کا لباس ہے۔ (صیحہ: ۲۳۹۵)

سیدنا عبداللہ بن عباس بڑاتین سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: کَانَ ﷺ یَـلْبَـسُ یَـوْمَ الْبِعِیْدِ بُرْدَةً حَمْراً ء۔ سالیان ﷺ کی دالی سرکا ماصحہ ہوں کی اور نہ تی کہ تی تیم (مجمورہ اطران سرکا ماصحہ ہوں مال

.....رسول الله مضائق میدوالے روز سرخ رنگ کی جا در زیب تن کرتے تھے۔ (مجم اوسط طبر انی: ۲/۵۳،صیحہ: ۱۲۷۹) .....رسول الله مضائق میں دور سرخ رنگ کی جا در زیب تن کرتے تھے۔ (مجم اوسط طبر انی: ۲/۵۳)

حافظ ابن قیم نے کہا: جس بندے نے کہا کہ بیے خالص سرخ رنگ کا حلہ تھا اور اس میں کوئی دوسرا رنگ کمس نہیں تھا، اس نے غلطی کی ۔ کیونکہ بیحلّہ ، دویمنی جا دروں پرمشتل تھا، ان کوسرخ ادر سیاہ دھا گوں سے بنایا گیا تھا۔

معلوم ہوا کہ خالص سرخ لباس ہے بچا جائے ، جن احادیث میں سرخ رنگ ہے منع کیا گیا ہے ، ان کوای رنگ رمجمول کیا جائے ،اگراس کا رنگ ہلکا سرخ ہویا کی ادر رنگ کے ساتھ کمس ہوتو وہ جائز ہوگا ،البت عورتیں بیلباس پہن سکتی ہیں۔

<sup>(</sup>٧٩٤١) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٩٠١، ومسلم: ٢٣٣٧ (انظر: ١٨٦١٣).

<sup>(</sup>٧٩٤٢) تخريج: حسن لغيره، أخرجه البزار: ٥٥٥ (انظر: ٨٢٩)

### المنظم ا بَابُ مَا جَاءَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْحَرِيْرِ وَمَا يَجُوْزُ اِسْتِعْمَالُهُ مِنْهُمَا وَمَا لَا يَجُوزُ سونے، جاندی اور ریشم اور ان کے استعال کی جائز اور ناجائز صورتوں کا بیان بَابُ اَحَادِيْتَ جَامِعَةٍ لِأُمُورِ مِنْ ذٰلِكَ مَنُهِي عَنُهَا ممنوعه امور ہے متعلقہ حامع احادیث کا بیان

(٧٩٤٣) ـ حَدَّنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّنَا قَتَادَةُ الوشِحْ مِنائي كَتِ مِن مِن سيدنا امير معاويه فالنو كي ياس كيا، جبکہان کے پاس صحابہ کرام ڈٹٹائیس کی ایک جماعت موجودتھی، سیدنا امیرمعایہ وہائٹۂ نے کہا: میں تنہیں الله تعالی کا واسطہ دے کر یوچھتا ہوں کیا تم جانتے ہو کہ نبی کریم مشکور نے ریشم يننے ے منع فرمايا ہے؟ انہوں نے كہا: جي بال، انھول نے كہا: میں بھی گواہی دیتا ہوں، پھر انھوں نے کہا: میں تمہیں اللہ کا واسطه دے كر يو جھتا ہول كه كياتم جانتے ہوكه ني كريم سنت ويان نے سونا پیننے ہے منع کیا ہے، مگر تھوڑا استعال کر سکتے میں؟ صحابہ نے کہا: جی ہاں، انھوں نے کہا: میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ پھر انھوں نے کہا: میں تم کو الله تعالی کا واسطہ دے کر يو چھتا ہوں، كياتم جانتے ہوكه رسول الله مشيَّة إلى الله عليمة کے چمڑے بچھانے سے منع فرمایا ہے؟ صحابہ نے کہا: جی ہاں، انھوں نے کہا: میں بھی گوائی دیتا ہوں، پھر انھوں نے کہا: میں تهمیس الله تعالی کا واسطه دیتا هول کیا تم جانتے ہو که نبی كريم الشيئية نے جاندي كے برتن ميں ياني بينے سے منع كيا ے ؟ انہوں نے کہا: جی بان، انھوں نے کہا: میں بھی گواہی دیتا ہوں، بھرانھوں نے کہا: میں تنہیں الله تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتا موں کیا تمہیں معلوم ہے کہ نبی کریم مطاع نے فی اور عمرہ کوجمع كرنے ہے منع كيا ہے؟ صحابہ نے كہا: نہيں، الى بات تو كوئى نہیں ہے، لیکن انھوں نے کہا: خبر داریہ بھی ان کے ساتھ ہے۔

عَنْ أَبِي شَيْخِ الْهُنَانِيِّ قَالَ كُنْتُ فِي مَلَإِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَـمَ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَنْشُدُكُمُ اللُّهُ أَتُّعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؟ قَالُوا: السَلْهُ مَ نَعَهُ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللُّهَ تَعَالٰي أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِى عَنْ لُبْسِ الدَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا؟ قَالُوا: اَللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللُّهَ تَعَالَى أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّكُمَ نَهِي عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ؟ قَالُوا: اَللَّهُمَّ نَعَمْ، قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ تَعَالَى أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهْى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ؟ قَالُوا: اَللَّهُمَّ نَعَمْ قَالَ: وَأَنَّا أَشْهَدُ قَالَ أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ تَعَالَى أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ جَمْع بَيْنَ حَجُّ وَعُمْرَةٍ؟ قَالُوا: أَمَّا هٰذَا فَلا قَالَ أَمَا إنَّهَا مَعَهُنَّ ـ (مسند احمد: ١٦٩٥٨)

(٧٩٤٣) تمخريج: حديث صحيح لغيره، أخرجه ابوداود ١٧٩٤ وأخرجه مختصرا النسائي: ٨/ ١٦١، وابير ماجه: ٣٦٥٦ (انظر: ١٦٨٣٣)

# المرازين ال

فواند: ..... ' ' تھوڑ اتھوڑ اسونا'' عربی میں لفظ' 'مُقطّع'' استعال کیا گیا ہے، یعنی قلیل ہواور مختلف جگہوں پر ہو، مثلا: تلوار کے دستے پرنقش و نگار کی صورت میں ہو یا نقاط کی صورت میں ہو، پورے دستے پرسونا نہ چڑھایا جائے ، ای طرح جاندی کی اگوشی برسونے کے نشانات ہوں۔

آخری جملے میں سیدنا معاویہ وہاٹٹو یہ کہنا جا ہتے ہیں کہ حج کےمہینوں میں عمرہ کرنامنع ہے،لیکن جمہوراال علم کی پیہ رائے نہیں ہے، واضح طور پر احادیثِ مبار کہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرتا درست ہے۔

ابومجیب کہتے ہیں کہ سیدنا ابو ذر میانٹیز ،سیدنا ابو ہر رہ میانٹیز سے ملے، سیدنا ابو ہریرہ رہائٹ نے اپنی تلواور کی مشی جا ندی سے بنا رکھی تھی، سیدنا ابو ذر رہائشہ نے انہیں روکا اور کہا کہ نبی جائے گا تو اس کواس کے ساتھ داغا جائے گا۔''

(٧٩٤٤) ـ حَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيْفٍ يُقَالُ لَهُ: فَلانُ بْسُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُجيب قَـالَ: لَقِيَ أَبُو ذَرٍّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَجَعَلَ أَرَاهُ قَالَ قَبِيعَةَ سَيْفِهِ فِضَّةً فَنَهَاهُ وَقَالَ أَبُو ذَرٌّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا مِنْ إِنْسَان أَوْ قَالَ أَحَدٍ تَرَكَ صَفْرَاءَ أَوْ بَيْضَاءَ إِلَّا كُويِّ بِهَاـ)) (مسند احمد: ۲۱۸۱۲)

**فواند**: ..... سونے اور جاندی کا کار دبار کرنا، ان کواینے پاس رکھنا،عورت کا دونوں کا زیور پہننا اور مرد کے لیے عاندی کا استعال کرنا، بیسب امور جائز اورحلال ہیں، اس حدیث میں دراصل دنیوی زینت و آ راکش سے نفرت دلائی جا رہی ہے، کیونکہ زیادہ تر دنیوی مال و دولت خرانی کا ہی باعث بنتا ہے۔

(٧٩٤٥) - عَنْ عَدِلِيٍّ وَكُلِينَ قَدَالَ: نَهَانِيْ سيدناعلى فِينَّةَ ہمروى ہے، وہ كہتے ہيں: ني كريم مِسْ اَلَةِ نَهَانِيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَلاثَةِ ، نَهَانِي عَن ﴿ مِحْ تَين چِيزُولِ سِے روكا ہے، ركيثمي لباس سے، ركيثمي كديلوں الْفَسَى، وَالْمِنْثَرَةِ، وَأَنْ أَقْرَا وَأَنَا رَاكِعٌ - عادراس سے كه ميں ركوع مين قرآن مجيد كى الاوت كرول -

(مسند احمد: ۲۰۰۶)

فوائد: ..... قسممری ایک بستی ب،اس میں جوریشی لباس تیار کیا جاتا تھا، اس کوسی کہتے تھے، مرادریشی لباس ہے، وہ جہاں مرضی بنایا جائے۔

"مِيْشَرَة" الكي احاديث مين "مِينْرَة الأرْجُوان" كم متلف معانى بيان كيه مين، ان كاخلاصه يدب:

<sup>(</sup>٧٩٤٤) تخريج: المرفوع منه صحيح بالشاهد، وهذا اسناد ضعيف لجهالة فلان بن عبد الواحد الثقفي، ولجهالة ابي مجيب (انظر: ٢١٤٨٠)

<sup>(</sup>٧٩٤٥) تخريج: أخرجه مسلم: ٤٨٠ (انظر: ٢٠٠٤)

### ( المرابع ال

بیسرخ رنگ کی ریشی چیز ہے، وہ زین کی صورت میں یا زین پوش کی صورت میں ہو یا وہ کجاوہ پوش کی صورت میں ہو یا کجاوہ پرش کی صورت میں ہو یا کجاوہ پررکھی جانے والی گدی کی صورت میں ان اقوال سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ممانعت کی وجہ سرخ رنگ ہے یا ریشم اور یہ دونوں ہی ممنوع ہیں۔

صحیح تر رائے کے مطابق: اگر عورتوں کے ساتھ مشابہت نہ ہوتی ہوتو سرخ لباس پہننا جائز ہے۔میٹر ۃ: کپڑے سے ممانعت کی اصل وجہ اس کاریشم سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ کما مر۔ (عبداللّٰہ رفیق)

(٧٩٤٦) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ لِيَاسِ الْقَسِّيِّ، وَالْمَيَاثِرِ، وَالْمُعَصْفَرِ، وَعَنْ قَرَاثَةِ الْقُرْآنِ وَالرَّجُلُ رَاكِعٌ اَوْ سَاجِدٌ ـ (مسند احمد: ٨٣١)

(دوسری سند) سیدنا علی زائش کہتے ہیں: نبی کریم مطفعاً آیا نے جمھے ریشی لباس، ریشی گدیلے، معصفر کپڑے اور اس سے منع کیا ہے کہ آ دمی رکوع و جود کی حالت میں قر آن مجید کی تلاوت کرے۔

فسوانسد: ..... پہلے معسفر کی وضاحت ہو چکی ہے، مرد کے لیے ریشم استعال کرنا جا تزنہیں ہے، وہ لباس کی صورت میں ہو یا گدیلے کی صورت میں یازین یازین ایش کی صورت میں۔

سیدناعلی زبان کرتے ہیں کہ بی کریم مضائی انے جھے میرہ اورتسی سے منع فرمایا ہے۔ لوگوں نے پوچھا: اے امیر المونین! میرہ کیا چیز ہوتی ہے؟ انھوں نے کہا: یہ (ریشی گدیلے) ہوتے ہیں، جوعورتیں اپن رہائش گا ہوں میں اپنے فاوندوں کے لیے بناتی ہیں، ہم نے کہا: قسی کیا چیز ہوتی ہے؟ انھوں نے کہا: یہ نام کی طرف سے ہمارے ہاں ایک پھول دار (ریشی) کیڑالایا جاتا ہے، اس میں نارگی کی مانندییل بوٹے بنائے جاتے تھے، ابو بردہ کہتے ہیں: جب میں نے سین علاقہ کے بنے ہوئے کیڑے دکھے تو میں جان گیا کہ وہ یہی ہیں۔ میدنا عبداللہ بن عمر ہی گئے بیان کرتے ہیں کہ بی کریم مضائی آئے نے سیدنا عبداللہ بن عمر ہی گئے بیان کرتے ہیں کہ بی کریم مضائی آئے نے سیدنا عبداللہ بن عمر ہی گئی بیان کرتے ہیں کہ بی کریم مضائی آئے نے سیدنا عبداللہ بن عمر ہی گئی اس سیدنا عبداللہ بن عمر ہی گئی اس سونے کا چھلہ اور انتہائی مرخ لباس سے منع فر مایا ہے۔ یزید راوی کہتے ہیں: میٹر ہ سے مراد در ندوں سے منع فر مایا ہے۔ یزید راوی کہتے ہیں: میٹر ہ سے مراد در ندوں

(٧٩٤٧) - عَنْ عَلِى قَالَ: نَهَانِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الْهِيثَرَةِ وَعَنِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِيثَرَةِ وَعَنِ الْقَسِّيَةِ قُلْنَا لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَى شَيْءُ الْفَسَاءُ الْمَعِيشَرَةُ ؟ قَالَ: شَيْءٌ يَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَ عَلَى رِحَالِهِنَّ، قَالَ قُلْنَا: وَمَا لِبُعُولَتِهِنَ عَلَى رِحَالِهِنَّ، قَالَ قُلْنَا: وَمَا الْفَسَاءُ الْفَسِّيَةُ ؟ قَالَ ثُلْنَا: وَمَا الْفَسَاءُ الْفَسِيّةُ ؟ قَالَ ثُلْنَا: وَمَا الْفَسَاءُ مُضَلَّعَةٌ فِيهَا أَمْنَالُ الْأَثْرُجُ، قَالَ قَالَ الشَّامِ مُضَلَّعَةٌ فِيهَا أَمْنَالُ الْأَثْرُجُ، قَالَ قَالَ اللَّهَامِ بُرُدَةً فَلَدَا مَا رَأَيْتُ السَّبَنِي عَرَفْتُ أَنَّهَا هِيَ لِمَسَاءُ السَّبَيْقَ عَرَفْتُ أَنْهَا هِيَ لَا السَّامِ السَلَّمَ السَّامِ السَّامُ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَامِ السَامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَامِ السَامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَامِ السَا

(٧٩٤٨) - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهْى رَسُولُ اللّهِ عَنْ الْمِيشَرَةِ وَالْقَسَّيَةِ وَحَلْقَةِ الدَّهَبِ وَالْمُفْدَمِ قَالَ يَزِيدُ وَالْمِيثَرَةُ

<sup>(</sup>٧٩٤٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٧٩٤٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٧٨ (انظر: ١١٢٤)

<sup>(</sup>٧٩٤٨) تخريج: صحيح لغيره، قوله "نهى عن حلقة الذهب والمفدم" أخرجه ابن ماجه: ٣٦٤٣، ٢٦٠١ (انظر: ٥٧٥١)

المرازين المرازين من المرازين من المرازين كرائي ( 439) ( 439) ( المرازين كرائي كرائ

کے چمڑے ہیں، قسی عمدہ ریشم سے تیار کیا جانے والا ایک بھول دارلباس ہوتا ہے، بیمصرے لایا جاتا ہے اور عصفر بوتی

إِبْرَيْسَم يُحَاءُ بِهَا مِنْ مِصْرَ وَالْمُفْدَمُ ہے خوب رنگے ہوئے لباس کو''مُفدَم'' کہتے ہیں۔ الْمُشَيَّعُ بِالْعُصْفُرِ (مسند احمد: ٥٧٥١) **فواند**: ..... یزیدراوی نے''مِینشَرَه '' کے معانی درندوں کے چمڑے کے کیے ہیں، کیکن امام نووی نے کہا: میہ

باطل تفسیرے اور محدثین کے اجماع کے مخالف ہے۔ ابوزبیر کہتے ہیں: میں نے سیدنا جابر زائٹ سرخ رنگ کے رہتی (٧٩٤٩) ـ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَاَلْتُ جَابِرَ گدیلوں کے بارے میں یوچھا، انہوں نے کہا کہ نی بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مِيْثَرَةِ الْأُرْجُوَان، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لا أَرْكَبُهَا وَلا أَلْبَسُ كريم مُضِّرَ فِي فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كُلَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ قَمِيْصًا مَكْفُوفًا بِحَرِيْرٍ ، وَلَا ٱلْبَسُ ہوں، نہ ایی قیص پہنتا ہوں، جس کے کناے ریٹم کے ہوں

اور نەرىتى لباس يېنوں گا۔''

فواند: ..... ہم نے ''الاُر جُوان'' کے معانی سرخ کے کیے ہیں، دراصل بیلفظ ارغوان سے معرب ہے، بیہ سرخ رنگ کا پھول ہوتا ہے، گدیلوں کو ارغوان کہنے کا مطلب رنگ میں تشبید دینا ہے، یعنی سرخ رنگ کے گدیلے، پہلے اً زر چکا ہے کہ میر ة ( گدیلا) نے روکنے کی وجہ رہیم تھا جواس کی بنتی میں استعال ہوتا تھا۔

(٧٩٥٠) عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سیدناعلی بڑائیڈ بیان کرتے ہیں کہ سرخ رنگ کے رکیتمی گدیلوں ہے، ریشی کیڑے پینے سے اورسونے کی انگوشی سے منع کیا گیا نُهِيَ عَنْ مَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَخَاتَمِ اللَّهَبِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: فَذَكَرْتُ ہے۔ محمد بن سریں کہتے ہیں: جب میں نے یہ بات این ذٰلِكَ لِأَخِي يَحْيَى بْنِ سِيرِينَ ، فَقَالَ: أُوَلَمْ بھائی نیچیٰ بن سیرین سے ذکر کی تو انھوں نے کہا: کیا تونے سے تَسْمَعُ هٰذَا؟ نَعَمْ وَكِفَافِ الدِّيبَاجِ. (مسند سانہیں ہے؟ جی ہاں اور رکیم سے بنے ہوئے کناروں والا لیاس پہننا بھی منع ہے۔ احمد: ۹۸۱)

مالك بن عمير كہتے ہيں: ميں سيدنا على بنائند كے پاس بيشا تھا، ان کے باس صعصعہ بن صوحان آئے ، سلام کہا اور پھر کھڑ ہے مو كركها: اے امير المومينين! جس چيز سے آپ كو ني كريم النظائية نے منع فرمايا ہے، آپ اس سے ہميں بھی منع كر

(١ ٧٩٥) عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرِ قَالَ: كُنْتُ فَ عِـدًا عِنْدَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَجَاءَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: يَا ٰ أَمِيرَ الْـمُـؤُ مِنِينَ ! انْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ

جُلُودُ السِّبَاعِ وَالْقَسِّيَّةُ ثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ مِنْ

الْقَسِّيِّ.)) (مسند احمد: ١٤٧٣٨)

(٧٩٤٩) تخريج: حسن لغيره (انظر: ١٤٦٨٢)

<sup>(</sup>٧٩٥٠) تـخـريـج: اسـنــاده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه ابوداود: ٤٠٥٠، والنسائي: ٨/ ١٧٠

<sup>(</sup>١ ٩٧٤) تخريج: صحبح لغيره، أخرجه ابوداود: ٣٦٩٧، والنسائي: ٨/ ١٦٦ (انظر: ٩٦٣)

(2) ( Ju Z = 1) 1 (440) (440) (7 - C) (45) (45) (5)

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: نَهَانَا عَنِ الدُّبَّاء وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَنَهَا اَسَاعَ نِ الْقَسِّى وَالْمُزَفَّتِ الْحَمْرَاء وَعَنِ الْحَرِيرِ وَالْحِلَقِ اللَّهَ عَلَيْهِ الْحَمْرَاء وَعَنِ الْحَرِيرِ وَالْحِلَقِ اللَّهَ عَلَيْهِ الْحَمْرَاء وَعَنِ الْحَرِيرِ وَالْحِلَقِ اللَّهُ عَلَيْهِ قَالَ كَسَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حُلَّة مِنْ حَرِيرٍ فَخَرَجْتُ فِيهَا لِيرَ وَسَلَّم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ فَرَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ فَرَآنِي بِنَزْعِهِمَا فَأَرْسَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَاطِمة وَشَقَ الْأَخْرى بَيْنَ بِإِرْعِهِمَا فَأَرْسَلَ بِإِرْحَدَاهُمَا إِلَى فَاطِمة وَشَقَ الْأَخْرى بَيْنَ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَاطِمة وَشَقَ الْأَخْرى بَيْنَ فَاللهُ وَسَلَّى إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَاطِمة وَشَقَ الْأَخْرى بَيْنَ عِهما فَأَرْسَلَ بِنَوْ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَاطِمة وَشَقَ الْأَخْرى بَيْنَ فَالْمِه وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّه وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّه وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَاطِمة وَشَقَ الْأَحْرَى بَيْنَ

دی، سیدناعلی بخانو نے کہا: آپ مطفی آیا نے ہمیں کدو سے
ہوئے برتن، سبر ملکے، تارکول والے برتن اور تنا کرید کر
بنائے ہوئے لکڑی کے برتن سے منع فرمایا ہے اور آپ مطفی آیا نے
نے ہمیں ریشی لباس، سرخ رنگ کے ریشی گدیلے، ریشم،
سونے کی انگوشی اور چھلے سے منع فرمایا ہے۔ سیدناعلی نے کہا:
پھر نبی کریم مطفی آیا نے مجھے ریشم کا ایک جوڑا دیا، میں وہ پہن
کر باہر آیا تا کہ لوگ میرے اوپر نبی کریم مطفی آیا کا پہنا
ہوالباس دیکھیں، لیکن نبی کریم مطفی آیا نے میرے اوپر یہ دیکھ
کر جھے اتار نے کا حکم دیا، بس اس کا ایک حصد سیدہ فاطمہ زنائنو

سیدنا براء بن عازب بڑائن بیان کرتے ہیں نبی کریم منتظ آئے نے ہمیں سونے کی انگوٹھیاں، چاندی کے برتن، حریر، دیباج اور استبرق، سرخ رنگ کے ریشی گدیلوں اورقس سے منع فربایا ہے۔

فواند: ..... باریک ریشم کوسندس، مونے ادر کھر درے ریشم کواستبرق کہتے ہیں، جب ریشم میں سونے کی تاریب بی جاکیں، تب بھی اے استبرق کہتے ہیں، مقصدیہ ہے کہ ہرتسم کاریشم مردوں پرحرام ہے، باریک ہویا موٹا، نرم ہویا سخت۔

(٧٩٥٣) عَنْ عَلِي بْنِ أَبِى طَالِب وَكَالَهُ عَلَيْهِ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ تَخَتُّم الذَّهَب، وَسَلَمَ لا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ تَخَتُّم الذَّهَب، وَعَنْ لُبُسِ الْقَسِّي، وَالْمُعَصْفَرِ، وَقِرَاءَةِ وَعَنْ لُبُسِ الْقَسِّي، وَالْمُعَصْفَرِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآن وَأَنَّا رَاكِعٌ، وَكَسَانِي حُلَّةً مِنْ سِيرَاءَ

<sup>(</sup>۷۹۰۲) تخریج: أخرجه بتمامه ومختصرا البخاری: ۵۸۳۸، ۵۸۶۹، ۱۹۵۶، ومسلم: ۲۰۶۱(انظر: ۱۸۶۶) (۷۹۰۳) تخریج: اسناده حسن، أخرجه ابویعلی: ۳۲۹، وابوعوانة: ۲/ ۱۷۶، وأخرجه مختصرا مسلم: ۸۰۰(انظر: ۷۱۰)

الرائين المرابع المرا

بوشاک مجھے دی، جب میں اے بہن کرنکلاتو آب مشاعظ نے فرمایا: "اے علی ایس نے مہیں یہ بیننے کے لئے تو نہیں دی، میں سیدہ فاطمہ زمالنٹو کے یاس آیا اور جاور کے دو مکڑے کر دیے ،سیدہ فاطمہ وٹائنٹر نے کہا: اے ابن الی طالب! آپ نے بد کیا کیا؟ میں نے کہا: نبی کریم مشکور نے مجھے یہ پہننے سے منع فرمایا ہے،تم بہن لواور دیگرعورتوں کو بہنا دو۔

فَخَرَجْتُ فِيهَا فَقَالَ: ((يَا عَلِيًّ! إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا ـ)) قَالَ: فَرَجَعْتُ بِهَا إِلَى فَ طِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَعْطَيْتُهَا نَاحِيَتُهَا، فَأَخَذَتْ بِهَا لِتَطُويَهَا مَعِي فَشَقَّقْتُهَا بِثِنْتَيْنِ، قَالَ: فَقَالَتُ: تَربَتْ يَدَاكَ يَا ابْنَ أَبِى طَالِبِ! مَاذَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ لَهَا: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِهَا، فَالْبَسِي وَاكْسِي نِسَاءَ كِـ (مسند احمد: ٧١٠)

فواند: ..... اس حدیث میں ایک اہم نقط بیان کیا گیا ہے کہ جو پیز معاشرے کے بعض افراد کے لیے جائز ہویا جس چیز میں مفید پہلوبھی موجود ہو، وہ ایک دوسرے کوتھنہ بھی دی جاستی ہے ادراس کا کاروبار بھی کیا جاسکتا ہے۔

(٧٩٥١) عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ بْنِ أُسْامَةً عَنْ سيدنا اسامه بن عمير ذالتَهُ سے مروی ہے کہ نبی کریم مُطَّعَ وَأَنْ نَـ درندوں کے چیزوں سے منع فر مایا ہے۔

آبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى نَهْى عَنْ جُلُودٍ السُّبَاع ـ (مسند احمد: ٢٠٩٨٢)

فسواند: ..... درندوں کے چروں سے ممانعت کی دو وجوہات ہو علی ہیں: بیاسراف اور تکبر والے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ ان کے چیڑے استعال کرتے ہیں باان چیڑوں کی نجاست کی وجہ سے ان ہے منع کیا گمیا ہے۔

درندے حرام ہیں اور ان کے چمڑے استعال کرنے ہے ممانعت کی وجہ بھی ان کی سرمت ہوسکتی ہے البتہ ان کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نظر ہےنہیں گذری ان کی حرمت ہے نحاست کا استدلال مشکل اور غیر مناسب ہے۔ کیونکہ ، ضروری نہیں کہ حرام چزنجس بھی ہو۔ (عبداللّٰہ رقیق)

(٧٩٥٥) عَنْ عَلِيٍّ وَكُلِيَّ فَالَ نَهَانِي سيدنا على فالنَّ بيان كرت بي كه بي كريم مِسْفَاتِهِ نِ مجمع سونے کی انگوشی، رہیثی کدیلے اور رہیثی لباس اور جو کی نبیز ہے

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَـنْ خَاتِم الذَّهَب، وَعَن الْمِيْشُرَةِ، وَعَن الْفَسِّيِّ، وَعَن الْجَعَةِ- مَعْ قرمايا بـ

(مسند احمد: ۱۱۰۲)

**هواند**:..... نبیذ بالا تفاق حائز ہے،نبیذ کی بعض اقسام میں جلدی نشہ پیدا ہوجا تا ہے،اس لیے ایسی بعض اقسام کو ناپند کیا گیا ہے، وگرنہ جب تک نبیذ میں نشہ پیدا نہ ہو،اس وقت تک اس کو بینا جائز ہوگا۔

<sup>(</sup>٤٩٥٤) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه ابوداود: ١٣٢ ٤ ، والترمذي: ١٧٧٠ (انظر: ٢٠٧٠) (٧٩٥٥) تخريج: اسناده حسن، أخرجه الترمذي: ٢٨٠٨، والنسائي: ٨/ ١٦٥ (انظر: ١١٠٢)

المنظمة المن

سیدنا حذیفہ دخالی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منطق آیا نے عام حریر، دیبان اور سونے اور جاندی کے برتنوں سے منع کیا اور فرمایا: ''یہ دنیا میں کافروں کے لئے ہیں اور ہمارے لئے آخرت میں ہیں۔''

سیدہ عائشہ وظائمی بیان کرتی ہیں کہ پانچ چیزوں سے نبی کریم مطاقی نے ہمیں منع فرمایا ہے: ریشم اور سونا پہننے ہے، سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے ہے، سرخ رنگ کے ریشی گدیلے سے اور ریشی لباس پہننے ہے، سیدہ عائشہ وفائشہ فران کے کہا: اے اللہ کے نبی! باریک می سونے کی زنجیر، جس کے ساتھ کنگن باندھا جاتا ہے، وہ بھی جائز نہیں؟ آپ مطاقی آنے نے مائی بیس، اسے جاندی سے بناؤیا زعفران سے زرد کرلو۔''

(٧٩٥٦) عَنْ حُلَيْفَةً قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللّهِ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدّيبَاجِ وَآنِيَةِ اللّهَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالدّيبَاجِ وَآنِيةِ الدَّهَبِ وَالفَضَةِ، وَقَالَ: ((هُو لَهُمْ فِي الدُّنيَا وَلَنَا فِي اللّهَ عَنْ الْآخِرَةِ)) (مسند احمد: ٢٣٦٥٨) وَلَنَا فِي اللّهِ عَنْ حَمْسِ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدَّهَبِ اللّهِ عَنْ حَمْسِ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْمِيثَرَةِ وَالشَّرْبِ فِي آنِيَةِ الدَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْمِيثَرَةِ الدَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْمِيثَرَةِ الدَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْمِيثَرَةِ الدَّهَبِ وَالْفِضَةِ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ وَلُبْسِ الْقَسِّي، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا الْحَمْرَاءِ وَلُبْسِ الْقَسِّي، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا الْحَمْرَاءِ وَلُبْسِ الْقَسِّي، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولُ اللّهِ! شَيْءٌ رَقِيقٌ مِنْ الذَّهَبِ يُرْبَطُ لِهِ الْمِسْكُ أَوْ يُرْبَطُ بِهِ قَالَ: ((لا، الجعلِيهِ بِضَى وَمَنْ زَعْفَرَانِ )) بِعِ الْمِسْكُ أَوْ يُرْبَطُ بِهِ قَالَ: ((لا، الجعلِيهِ فَالَ: ((لا، الجعلِيهِ فَصَفَةً وَصَفَةً وَصَفَةً وَصَفَةً وَصَفَةً وَصَفَةً وَصَفَةً وَصَدَةً وَصَدَةً وَالْمَالَةُ الْمُولِيةِ الْمَدَادِ وَلُهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ

# بَابُ تَحُوِيُمِ اَوَانِى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سونے اور عاندی کے برتوں کا مردوزن پرحرام ہونے کا بیان

(٧٩٥٨) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ خَرَجْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ إِلَى بَغْضِ هٰذَا السَّوَادِ فَاسْتَسْفَى فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءِ مِنْ السَّوَادِ فَاسْتَسْفَى فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءِ مِنْ فِي وَجْهِهِ قَالَ قُلْنَا: فِي وَجْهِهِ قَالَ قُلْنَا: أُسْكُتُوا وَإِنَّا إِنْ سَأَلْنَاهُ لَمْ يُحَدِّثُنَا أُسُكُتُوا وَإِنَّا إِنْ سَأَلْنَاهُ لَمْ يُحَدِّثُنَا فَلَا فَلَا فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ قَالَ: قَالَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ قَالَ: قَالَ فَدُرُونَ لِمَ رَمَيْتُ بِهِ فِي وَجْهِهِ؟ قَالَ فَذَكَرَ النَّبِيَ لَا، قَالَ فَذَكَرَ النَبِي فَي وَجْهِهِ؟ قَالَ فَذَكَرَ النَّبِي كَنْتُ نَهَيْتُهُ، قَالَ فَذَكَرَ النَّبِي صَلَّمَ قَالَ: ((لَا تَشْرَبُوا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَا تَشْرَبُوا

عبدالرحمٰن بن ابولیل کہتے ہیں: میں سیدنا حذیفہ وُئاتُون کے ساتھ کی زمین کی طرف گیا، انہوں نے پینے کے لئے پانی مانگا، کسان چاندی کے برتن میں ان کے پاس پانی لایا، سیدنا حذیفہ وُٹائُون نے وہ برتن اس کے منہ پر دے مارا، ہم نے کہا: خاموش رہو، فاموش رہو، اب اگر ہم نے ان سے پچھ اس بارے میں پوچھا تو وہ پچھ نہیں بتا کیں گے، ہم خاموش رہے، پچھ دیر بعد انھوں نے خود کہا: کیا تہہیں معلوم ہے میں نے یہ برتن اس کے چبرے پر کیوں پھینکا؟ ہم نے کہا: جی نہیں، برتن اس کے چبرے پر کیوں پھینکا؟ ہم نے کہا: جی نہیں، انھوں نے کہا: جی نہیں، انھوں نے کہا: جی نہیں، انھوں نے کہا: جی نہیں،

(٧٩٥٦) تخريج: أخرجه البخارى: ٧٦٢، ، ٥٦٣١، ومسلم: ٧٠٦٧ (انظر: ٢٣٢٦٩)

(۷۹۵۷) تـخـريـج: اسـناده ضعيف لضعف خصيف بن عبد الرحمن الجزرى، أخرجه ابويعلى: ۲۸۸۹ (انظ: ۲۵۹۱)

(٧٩٥٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٦٣٣، ومسلم: ٢٠٦٧ (انظر: ٢٣٣٦٤)

الكالم المنظم ا جاندی کے برتن میں یانی پینا منع ہے اور بیان کیا کہ نبی

فِي آنِيَةِ اللَّهَبِ قَالَ مُعَاذٌ لَا تَشْرَبُوا فِي الـدُّهَب وَلا فِي الْفِضَّةِ وَلا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدُّيبَاجَ فَإِنَّهُمَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ-)) (مسند احمد: ٢٣٧٥٦)

کریم مشکور نے فرمایا:''سونے کے برتنوں میں نہ ہو۔''سیدنا معاذر ملی نے کہا: سونے اور جاندی کے برتنوں میں ند ہو، حربر اور دیباج نہ پہنوہ یہ چیزیں دنیا میں ان کے لیے ہیں اور آخرت میں تمہارے لیے ہیں۔

اخلاص کے جذیے کا متبحہ یہی ہوتا ہے۔

سیدہ امسلمہ والعن بیان کرتی میں کہ نبی کریم مشی کی آنے فرمایا: ''جو جاندی کے برتنوں میں پتیاہے، وہ اینے پیٹ میں دوزخ کی آگ کے گھونٹ بھرتا ہے۔'' (٧٩٥٩) عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ((إِنَّ الَّـذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ مِنْ فِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ-)) (مسند

(٧٩٦٠) عَنْ عَانِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِ قَالَ سيده عائشه وَاللَّهُ بيان كرتي مِن كه بي كريم منظ مَن في الدي فِی الَّذِی یَشْرَبُ فِی إِنَاءِ فِضَّةٍ ((كَأَنَّمَا يُجَرْجِرُ ﴿ كَ بِرَن مِينَ والے كَ بارے مِين فرمايا: "مُويا كه وه فِی بَطْنِهِ نَارًا)) (مسند احمد: ۲۰۱۶) این پیٹ میں دوزخ کی آگ کے گھونٹ بھرتا ہے۔''

فوائد: ..... سونے کے زیورات عورت کے لیے جائز ہیں، کیکن جہال تک سونے اور جاندی کے برتول کی حرمت کا تعلق ہے تو اس میں خواتین وحضرات کا معاملہ کیسال ہے، یہ برتن مردوں کے لیے بھی حرام ہیں اورعورتوں کے لیے بھی۔ ٱبُوابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَم الذَّهَبِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ مِنُ ٱنُواع الْحُلِيِّ سونے کی انگوتھی اور اس قسم کے دوسرے زیورات کے ابواب بَابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ سونے کی انگونھی کا بیان

اللهِ عَلَيْ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ، وَكَانَ يَجْعَلُ كَ الْكُوفِي بنوائي اور آپ مَضْ اَيْمُ اس كا عمينة تقيلي كي اندروالي فَطَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ فَاتَّخَذَهُ النَّاسُ، فَرَمْي بِهِ ﴿ طَرِف رَكْتَ تَصْ، لُوكُول نَ بَهِ سُونَ كَ اتَّوْهُال بَوَالِين،

<sup>(</sup>٧٩٥٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٦٤٥، ومسلم: ٢٠٦٥(انظر: ٢٦٥٦٨)

<sup>(</sup>٧٩٦٠) تخريج: صحيح من حديث ام سلمة ، أخرجه ابن ماجه: ٣٤١٥(انظر: ٢٤٦٦٢

<sup>(</sup>٧٩٦١) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٨٦٥، ٥٨٦٦، ومسلم: ٢٠٩١ (انظر: ٧٧٦٤)

# المنظانية المنظانية من المنظانية ا

وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ. (مسنداحمد: ٢٩٦٧) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَان بِنَحْوِم.)) وَفِيْهِ: فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَ اللَّهَيْبِ، فَقَامَ لَلنَّبِيُّ فَيْ فَصَالَ: ((إنِّمَى كُنْتُ ٱلبَّسُ هٰذَا النَّبِيُ فَيَّا أَنَى كُنْتُ ٱلبَسُ هٰذَا النَّبِي فَقَاتَمَ وَإِنِّى لَنْ ٱلْبَسَهُ آبَدًا.)) فَنَبَذَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ. (مسنداحمد: ٥٨٨٧) النَّاسُ خَوَاتِيْمَهُمْ. (مسنداحمد: ٥٨٨٧) كَانَ لِلنَّبِي فَيْ خَاتَمٌ مِنْ ذَهِبٍ، وَكَانَ يَسْجُعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِن يَدِهِ، قَالَ: فَطَرَحَهُ يَسَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِن يَدِهِ، قَالَ: فَطَرَحَهُ وَكَانَ يَسْجُعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِن يَدِهِ، قَالَ: فَطَرَحَهُ ذَاتَ يَدُومٍ فَطَرَحَهُ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، ثُمَّ النَّهُ مَا مَنْ فَضَّةٍ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلا يَلْبَسُهُ. (مسنداحمد: ٢١٠٧)

(٧٩٦٤) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى الْبَرَاءِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَهُ: لِمَ تَخَتَّمُ بِالذَّهَبِ وَقَدْ نَهٰى عَنْهُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْبَرَاءُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْبَرَاءُ بَيْنَ يَدَيْهِ بَيْنَ انْحُنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْبَرَاءُ بَيْنَ يَدَيْهِ بَيْنَا الْحُاتَمُ فَرَفْعَ طَرْفَهُ فَلَا فَقَسَمَهَا صَبْى وَخُرْثِى قَالَ فَقَسَمَهَا حَتَى بَقِى هَذَا الْحَاتَمُ فَرَفَعَ طَرْفَهُ فَنَظَرَ إلَى حَتَى بَقِى هَذَا الْحَاتَمُ فَرَفَعَ طَرْفَهُ فَنَظَرَ إلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

پس آپ مِشْغَالِاً نے اسے بھینک دیا اور چاندی کی انگوشی بنوالی۔
(دوسری سند) اس میں ہے: لوگوں نے بھی سونے کی انگوشیاں بنوالیں، پس نبی کریم مِشْغَالِاً کھڑے ہوئے اور فرمایا: "میں نے یہ انگوشی بہنی تھی، اب میں اسے بھی بھی نہیں پہنوں گا۔" پھر آپ مِشْغَالِاً نے اسے بھینک دیا، یہ منظر دکھ کرلوگوں نے بھی این انگوشیاں بھینک دیں۔

(تیسری سند) بی کریم منتی آن کی سونے کی انگوشی تھی، آپ منتی آن اس کا گلیدا پی بھیلی کی اندرونی طرف رکھتے تھے، ایک دن آپ منتی آن نے اس انگوشی کو پھینک دیا، سولوگوں نے بھی اپنی انگوشیاں پھینک دیں، پھر آپ نے چاندی کی انگوشی بنوالی، آپ منتی آن ایک ساتھ مہر لگاتے تھے اور پہنتے نہیں بنوالی، آپ منتی آن ایک ساتھ مہر لگاتے تھے اور پہنتے نہیں تھے۔

محر بن ما لک کہتے ہیں: میں نے سیدنا براء بن عازب وٹائٹو کو دیکھا، انہوں نے سونے کی انگوشی پہن رکھی تھی، لوگوں نے ان سے کہا: تم نے سونے کی انگوشی کیوں پہن رکھی ہے، حالانکہ نبی کریم مشطور نے اس سے منع فرمایا ہے، سیدنا براء وٹائٹو نے کہا ایک دفعہ ہم نبی کریم مشطور نے کے پاس تھے، جبکہ آپ کے باس تھے، جبکہ آپ کے سامنے مال غنیمت بڑا تھا، جے آپ مشطور نے تھے، مال غنیمت بڑا تھا، جے آپ مشطور نے تھے، میں تقدی تھے اور گھر کا ساز وسامان تھا، آپ مشطور نے نے اپنی نگاہ قیدی تھے اور گھر کا ساز وسامان تھا، آپ مشطور نے نے اپنی نگاہ کیا، یہاں تک کہ بیا تگوشی باقی رہ گئی، آپ مشطور نے نے اپنی نگاہ اٹھائی اور اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، پھر نگاہ جھکائی، پھر اٹھائی اور انہیں دیکھا، پھر نگاہ اٹھا کر ان کو دیکھا۔ اور انہیں دیکھا، پھر نگاہ اٹھا کر ان کو دیکھا۔

(٧٩٦٢) تخريج: اسناده صحيح، وانظر الحديث بالطريق الاول، أخرجه النسائي: ٨/ ١٦٥ (انظر: ٥٨٨٧) (٧٩٦٣) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، وانظر الحديث بالطريق الاول، أخرجه النسائي: ٨/ ١٧٩ (انظر: ٢١٠٧)

(٧٩٦٤) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف لـضعف محمد بن مالك الجوزجاني على نكارة في متنه، أخرجه ابويعلي: ١١٧٠٨، وابن ابي شيبة: ٨/ ٤٧٠ (انظر: ١٨٦٠٢)

بَيْنَ يَدَيْدِ فَأَخَذَ الْخَاتَمَ فَقَبَضَ عَلَى كُرْسُوعِي ثُمَّ قَالَ: ((خُذْ، إِلْيَسْ مَا كَسَاكَ السلُّهُ وَرَسُولُهُ \_)) قَالَ وَكَانَ الْبَرَاءُ يَقُولُ: كَيْفَ تَسَأْمُرُونِنِي أَنْ أَضَعَ مَا قَالَ رَسُولُ الله الله الله الله ورسوله ما كساك الله ورسوله ما) (مسند احمد: ۱۸۸۰۳)

پھر فرمایا: "اے براء!" پس میں آیا اور آپ منظ مین کے سامنے بیٹھ گیا، آپ مشی آن نے بیا مگوشی اٹھائی اور مجھے بہنا دی اور فرمایا: "جوالله تعالی اوراس کے رسول نے تجھے مہنایا ہے، وہ لےلو۔" سيدنا براء رُالنَّهُ كما كرتے تھے: ابتم مجھے بیاتارنے كا حكم كيوں دیے ہو؟ جبکہ نی کریم مطاع نے نے فرمایا ہے کہ"اے براجو تھے الله تعالی اوراس کے رسول نے پہنایا ہے وہ پہن لے۔''

فوافد: ..... بدروایت ضعیف ہے، بہر حال اس قتم کے واقعے کواس وقت برمحمول کیا جائے، جب سونا حلال تھا۔ سیدنا ابوسعید خدری بنائیز بیان کرتے ہیں کہ نجران کے وفد میں ہے ایک آدی، نی کریم مشت کے اس آیااس نے سونے کی انگوشی بہن رکھی تھی۔ ی کریم مشکوری نے اس سے جبرہ پھیرلیا اور برواہ تک نہ کی، وہ آ دمی اپنی بیوی کی طرف گیا اوراس سے برسلوك بيان كيا، اس في كها: كوئى بات موئى موگى، تم نبى كريم الشيئية ك ياس لوثو، وه واپس آيا اور اپن انگوشي اور جبه اتار دیا تھا، اب آپ سے اُجازت طلب کی تو آب مشیر نظ نے اجازت دے دی، اس نے سلام کہا،تو آب سن نے اس کے سلام کا جواب بھی دیا، اس نے کہا! اے اللہ کے رسول! اس سے پہلے میں آپ کے یاس حاضر ہوا تھا تو آپ نے مجھ سے اعراض کیا تھا، نبی کریم مشتا ہے ا فربایا: ''تو جب اس وقت آما تھا تو تیرے ہاتھ میں آگ کا انگارا تھا۔'' اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں تو پھر بہت زبادہ انگارے لے کر آیا ہوں، وہ بح بن سے زیورات لے کر آیا تھا، نی کریم میشیون نے فرمایا: ''تو جو کچھ بھی لے کرآیا ہے، یہ ہارے کام کانہیں، بس بہر و کے پھروں جتنا مفید ہے، یہ ونیا کی زندگانی کا سامان ہے۔'' اس نے کہا: اے اللہ کے

(٧٩٦٥) - عَنْ اَبِي سَعِيْدِ ن الْخُدْرِيّ أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ نَجْرَانَ إِلْى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ وَعَـلَيْهِ خَاتَمُ ذَهَبِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ السُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ بَسْأَلْهُ عَنْ شَيْءٍ فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَحَدَّثَهَا فَقَالَتْ إِنَّ لَكَ لَشَأْنًا، فَارْجِعْ إلى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ لِيْهِ فَأَلْقَى خَاتَمَهُ وَجُبَّةً كَانَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا مُتَأْذَنَ أُذِنَ لَهُ وَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ سَفَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعْرَضْتَ عَنِّي قَبْلُ حِينَ جِنْتُكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إنَّكَ جِئْتَنِي وَفِي يَدِكَ جَـمْرَةٌ مِنْ نَارٍ \_)) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ! لَقَدْ لِحِنْتُ إِذَا بِجَمْرٍ كَثِيرٍ وَكَانَ قَدْ قَدِمَ بِحُلِيٍّ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((إِنَّ مَا

(٧٩٦٥) تمخىريىج: اسناده ضعيف، ابو النجيب لايُعرف، أخرجه ابن حبان: ٥٤٨٩، وأخرجه مختصرا النسائي: ٨/ ١٧٠ (انظر: ١١١٠٩) الكور منظالية الكور منظالية الكور ( ما ( 446 ) ( 446 ) الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور الكور ا

انگونھی کی بنا برتھا۔

جِفْتَ بِهِ غَيْرُ مُغْنِ عَنَّا شَيْثًا إِلَّا مَا أَغْنَتْ حِجَارَةُ الْحَرَّةِ وَلَكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ـ)) فَفَالَ الرَّجُلُ: فَفُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! اعْدُرْنِي فِي أَصْدَابِكَ لا يَظُنُّونَ أَنَّكَ سَخِطْتَ عَلَيَّ بِشَيْءٍ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَسَعَلْذَرَهُ وَأَخْبَرَ أَنَّ الَّذِي كَانَ مِنْهُ إِنَّمَا كَانَ لِخَاتَمِهِ الذَّهَبِ (مسند احمد: ١١٢٥) (٧٩٦٦) عَنْ عَلِيٍّ وَكُلِيُّ قَسَالَ: نَهَانِيُ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَعَنْ لُبْسِ الْحُسْرَةِ، وَعَنِ الْقِرَائَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (مسند احمد: ٩٣٩)

(٧٩٦٧)-عَن ابْس عَبَّاس اَنَّ النَّبِيِّ ﷺ إِتَّ خَذَ خَاتَمًا فَلَبِسَهُ ثُمَّ قَالَ: ((شَغَلَنِي هَذَا مِسْكُم مُسْدُ الْيَوْم، اِلَيْهِ نَظِرَةٌ وَاللَّيْكُمْ

سیدناعلی خاشنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: نبی کریم میشنے قائے نے سونے کی انگوٹھی، سرخ رنگ کا لباس اور رکوع و ہجود میں قر آن یر صنے ہے منع فرمایا ہے۔

رسول! اینے صحابہ میں میرا عذر بیان کر دیں، کہیں وہ یہ نہ

سمجھیں کہ آپ مطابق کی دجہ سے مجھ سے غصے ہو گئے ہیں،

یں نبی کریم مشیور کے کھڑے ہوئے اور اس آ دمی کی معذوری

بیان کی کہاس کے ساتھ جو کھے کیا گیا ہے، وہ اس کی سونے کی

سیدنا ابن عماس می نیون بران کرتے ہیں کہ نی کریم ملتے ہوئے نے ا گُوشی بنوا کر پہنی، پھرآپ طینی تیا نے فرمایا: "اس نے تو آج مجھےتم سے مشغول کر دیا ہے، میں بھی اسے دیکھتا رہا ہوں اور نَظِرَةٌ ـ)) ثُمَّ رَمٰی بِهِ - (مسند احمد: ٢٩٦٠) مجمعی تمهین دیکهار با بول ـ " پھروه انگوشی پھینک دی ـ

**فواند:** ..... اس حدیث کے بارے میں ہم صرف مولا نا عطاء اللّٰہ حنیف بھو جیانی کی بحث کا خلاصہ لکھتے ہیں: اس مدیث میں جس انگوشی کا ذکر ہے، اس سے مراد مہر والی انگوشی نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے آپ مستی میں آ نے زینت کے لیے انگوٹھی ہنوائی تھی ،کیکن جب دیکھا کہ آپ مشخصیًا صحابہ کی طرف توجہنہیں کریا رہے تو آپ مشخصی آپیا نے حرمت کی وجه سے نہیں، بلکہ کرامت کی بنایراس کو بھینک دیا، بعد میں مہروالی انگوشی کا مسله پیش آیا۔ (التعلیقات السلفيه علی سنن النسائي: ٢٩٠/٢)

اس میں بڑا اہم نقط یہ ہے کہ آ دمی کوالیا لباس نہیں بہننا چاہیے جو دوسرے لوگوں سے بے تو جہی اور بے رخی کرنے کا سب ہے۔

(٧٩٦٨) عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ النَّقَفِى مَدِنا يَعْلَىٰ بن مره تَقْفَى فِالنَّهُ بِإِن كرت بِن كه بى كريم سِنْ الْعَلَمْ الْ

(٧٩٦٦) تخريج: حسن لغيره، أخرجه البزار: ٥٥٥ (انظر: ٩٣٩)

(٧٩٦٧) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه النسائي: ٨/ ١٩٤ (انظر: ٢٩٦٠)

(٧٩٦٨) تخريج: اسناده ضعيف جدا، ابراهيم بن ابي الليث كذبه غير واحد، وعمرُو بن عثمان لايعرف حاله، أخرجه البيهقي: ٤/ ١٤٥، والطبراني: ٧٧٧ (انظر ١٧٥٥٦) المنظم المنظم

عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَالَ: اَتَى النَّبِيَ عَظِيْمٌ، فَقَالَ لَهُ مَتَى، آپ طَيْعَ إِلَى الكِ آدى آيا، اس نے سونے كى برى الكُوثى بهن ركى عَلَيْهِ عَنْ جَدَّهِ مِنَ الذَّهَبِ عَظِيْمٌ، فَقَالَ لَهُ مَتَى، آپ طَيْعَ إِلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَنْ الذَّهَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّ

سیدنا ابو تعلبہ حشی رہائٹ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطبع آنے اسے میرے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیمی، آپ مطبع آنے کا تھ میں ایک لکڑی تھی، آپ مطبع آنے اس کے ساتھ میرے ہاتھ بی اربی اربی رہارنے گئے، پھر جب نبی کریم مطبع آنے کی توجہ بٹی تو میں نے وہ انگوشی اتاری اور اس کو پھینک دیا۔ اب جب نبی کریم مطبع آنے آئے کی تو میرے ہاتھ میں نظر نہ نے میری طرف دیکھا تو وہ انگوشی آپ کومیرے ہاتھ میں نظر نہ آئی تو فر مایا: ''میرا خیال ہے ہم نے تجھے تکلیف پنجائی ہاور چی ڈالی ہے۔ اور چی ڈالی ہے۔'

عَلَيْهِ خَاتَمْ مِنَ الذَّهُ عِظِيْمُ، فَقَالُ لَهُ النَّبِي عَظِيْمُ، فَقَالُ لَهُ النَّبِي عَظِيْمُ، فَقَالُ اللَّهِ النَّبِي هَلَا اللَّهِ عَظِيْمَةً فَلَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَظِيْمَةٌ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي يَدِى خَاتَمًا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَى فِي يَدِى خَاتَمًا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأَى فِي يَدِى خَاتَمًا مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعَهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا لَالَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمَلِي اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلِي اللْهُ الْمُعْمِلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلِي اللَّهُ الْمُعْمَلِي اللَّهُ الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِي اللْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي اللْمُعْمَلِي اللْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي اللْمُعْمِلِي اللَّهُ الْمُعْمِلِي اللْمُعْمِي الْمُعْ

**فوائد**: ..... ممکن تھا کہ سیدنا ابو ثغلبہ رہائٹۂ وہ انگوٹھی کسی اور استعال میں لے آتے ،کیکن انھوں نے آپ م<u>شتہ کیا آ</u> نے کے انداز کو دیکھے کراس انگوٹھی کو بھینک دینا مناسب سمجھا۔

( ٧٩٧٠) عن سَالِم بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ رَجُلِ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ النَّبِيِّ وَعَلَى النَّبِي النَّهِ عَلَى النَبِيهَا كَفِي وَقَالَ: ((اطْرَحْهُ-)) قَالَ: فَصَرَبَ بِهَا كَفِي وَقَالَ: ((اطْرَحْهُ-)) قَالَ: فَحَرَجْتُ فَعَالَ: فَحَرَجْتُ فَعَالَ: الْمَحَرَجْتُهُ مُعَدْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: ((مَا فَعَلَ الْخَاتَمُ؟)) قَالَ: قُلْتُ: طَرَحْتُهُ ، قَالَ: قُلْلُ: ((إِنَّهَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَسْتَمْتِعَ بِهِ ، وَلَا تَطُرَحُهُ-)) (مسند احمد: ٢٢٦٩٢)

سالم بن ابی جعد اپنی قوم کے ایک آدمی سے بیان کرتے ہیں،
وہ کہتے ہیں: میں نبی کریم مطابق آئے اس داخل ہوا، میں نے
سونے کی انگوشی پہن رکھی تھی، آپ مطابق آئے نے ایک چھڑی کی
اور میرے ہاتھ پر ماری اور فرمایا: ''اسے پھینک دو۔'' وہ آدمی کہتا
ہے: میں باہر نکلا اور واقعی اس کو پھینک دیا، پھر جب میں داپس
آیا تو آپ مطابق آئے نے فرمایا: ''انگوشی کا کیا بنا؟'' میں نے کہا میں
نے تو اسے پھینک دیا ہے، آپ مطابق آئے فرمایا: ''میں نے تو
کم دیا تھا کہ تو اس سے فائدہ اٹھا کے اور اس کومت پھینک۔''

<sup>(</sup>۷۹۲۹) تخریج: صحیح لغیره، أخرجه النسائی: ۸/ ۱۷۷۶۹۱۷۱ (انظر: ) (۷۹۷۰) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۲۲۳۳۲)

﴿ (سَنَهُ الْمُهَ الْمُعَنِينِ عَبْدِلْ - 7 ) مَهُ الْمُهُ ( (دوسری سند ) الْحَیْ قبیلے کے ایک آدمی نے بیان کیا ہے کہ میں مِنَا مِنْ اَشْدَ جَعَ نَحُوهُ وَفِیْهِ: فَطَرَحْتُهُ اِلْمُ نَے اس الْکُوهُی کو آج تک چھینک دیا ہے۔ یَوْمِی هٰذَا۔ (مسند احمد: ۱۸۶۷۹)

فواند: ..... اگر چه آپ مشخطین کے الفاظ مجینک دینے کے تھے، کین اپ مشخطین کا مطلب یہ تھا کہ یہ صحافی اس کا اتار لے اور کی اور مقصد میں استعمال کرلے۔

لیکن بیر صحابۂ کرام کا جذبہ اطاعت تھا کہ وہ نبی کریم منتظ آیا کے مقصد تو مقصد، آپ منتظ آیا کے ظاہر می الفاظ کا بھی لحاظ رکھتے تھے اور جب انھوں نے آپ منتظ آیا کے حکم پڑھمل کرتے ہوئے انگوٹھی ایک بار پھینک دمی تو دوبارہ اٹھانا گوارہ نہ کیا۔

أَبِسَى الْكَنُودِ قَالَ: أَصَبْتُ ابوكود كَهَ بِن: مِن نے ایک سونے کی انگوشی حاصل کی ، بید فَهَ هَبِ فِی بَعْضِ الْمَغَاذِی مجھے ایک غزوہ سے ملی تھی ، میں سیدنا عبداللہ کے پاس آیا ، فَدَ عَبْدَ اللهِ فَأَخَذَهُ فَوَضَعَهُ انہوں نے اس انگوشی کو این جبر وں کے درمیان رکھ کر اس پر مَصَفَعَهُ وَقَالَ: نَهِی رَسُولُ دانت دبا کر اس کو میر ها میرها کر دیا اور کہا:: نی کریم مِشْ اَلَیْ اَلَیْ مِی مِشْ اَلَیْ اِللهِ مَا اَلْهُ مِنْ اللهُ هَبِ ، أَوْ قَالَ: نے سونے کی انگوشی پہننے ہے منع فرمایا ہے۔

علقمہ کہتے ہیں ہم ایک دن سیدنا عبداللہ کے پاس بیٹے ہوئے سے اور زید بن حدیر بھی ہمارے ساتھ تھ، پھر ہمارے پاس سیدنا خباب بنائی وافل ہوئے اور کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! یہ تمام اس طرح قرات کرتے ہیں، جس طرح تم پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا: اگر تم چاہوتو میں ان میں ہے بعض کو حکم دیتا ہوں کہ وہ آپ پر پڑھے؟ انھوں نے مجھے کہا: بی ہاں، پڑھو۔ ابن حدیر نے کہا: آپ اے حکم دیتے ہیں کہ یہ پڑھے، حالا نکہ وہ ہم سے نے کہا: آپ اے حکم دیتے ہیں کہ یہ پڑھے، حالا نکہ وہ ہم سے زیادہ پڑھا ہوا نہیں ہے؟ انھوں نے کہا: اللہ کی قتم! اگر آپ خیا ہون ہیں تو میں تمہیں وہ خبر دے دیتا ہوں، جو نجی کریم ملے اگر آپ

(٧٩٧٢)-عَنْ أَبِسِ الْكَنُودِ قَالَ: أَصَبْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبِ فِي بَعْضِ الْمَغَازِي فَلَبِسْتُهُ، فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ فَأَخَذَهُ فَوَضَعَهُ بَيْنَ لِحْيَيْهِ فَمَضَغَهُ وَقَالَ: نَهِي رَسُولُ اللهِ عَلَيهُ أَنْ يُتَخَتَّمَ بِخَاتَمِ الذَّهَبِ، أَوْ قَالَ: بِحَلَقَةِ الذَّهَبِ (مسند احمد: ٣٨٠٤) (٧٩٧٣) عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ وَمَعَنَا زَيْدُ بْنُ حُدَيْرِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا خَبَّابٌ فَقَالَ: يَما أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَكُلُّ هُ وُلاءِ يَعْرَأُ كَمَا تَقْرَأُ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَمَرْتَ بَعْضَهُمْ فَقَرَأَ عَلَيْكَ، قَالَ أَجَلْ فَـقَالَ لِي: اقْرَأْ، فَقَالَ ابْنُ حُدَيْرِ تَأْمُرُهُ يَقْرَأُ وَلَيْسَ بِأَفْرَئِنَا فَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ إِنْ شِئْتَ لَأُخْسِرَنَّكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِقَوْمِكَ وَقَـوْمِـهِ قَالَ فَقَرَأْتُ خَمْسِينَ آيَةً مِنْ مَرْيَمَ

<sup>(</sup>٧٩٧١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>۷۹۷۲) تخریج: صحیح لغیره، أخرجه الطیالسی: ۳۸۱، والطبرانی فی "الکبیر": ۱۰۶۹۶ (انظر: ۳۸۰۶) (۷۹۷۳) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۹۹۱ (انظر: ۲۰۲۵)

وي ( المنظم ا

فَقَالَ خَبَّابٌ: أَحْسَنْتَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا أَفْرَأُ شَيْشًا إِلَا هُو قَرَأَهُ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ أَفْرَأُ شَيْشًا إِلَا هُو قَرَأَهُ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ لِخَبَّابٍ أَمَا آنَ لِهٰذَا الْخَاتَمِ أَنْ يُلْقَى قَالَ أَمَا إِنْكَ لَا تَرَاهُ عَلَى بَعْدَ الْيَوْمِ وَالْخَاتَمُ إِنْكَ لَا تَرَاهُ عَلَى بَعْدَ الْيَوْمِ وَالْخَاتَمُ ذَهَدٌ. (مسند احمد: ٢٥٥٤)

نے تیری قوم اور اس کی قوم کے لئے فرمائی تھی، وہ کہتے ہیں:
میں نے سورہ مریم کی بچاس آسیتی پڑھیں۔ جناب نے کہا:
آپ نے اچھا کیا، سیدنا عبداللّٰہ نے کہا: میں کوئی بھی چیز
پڑھوں گا، تو اس نے بھی وہ پڑھا ہوا ہے، پھرعبداللّٰہ نے سیدنا
کعب بڑا تی ہے کہا: اب اس انگوشی کا وقت آگیا ہے کہ اس
پھینک دیا جائے، انہوں نے کہا: آپ آج کے بعد میرے اوپ
سونے کی انگوشی نہیں دیکھیں گے۔

فواند: .... اس باب کی روایات سے معلوم ہوا کہ مرد سونانہیں پہن سکتا ، البتہ عورتیں جیسے جا ہیں پہن عتی ہیں۔ بَابُ مَا جَاءَ فِی کَرَ اهَةِ خَاتَمِ الصُّفُرِ وَ الْحَدِیْدِ وَ اِسْتِحْبَابِ خَاتَمِ الْفِضَّةِ پیتل اور لوہے کی انگوشی کی کراہت اور جا ندی کی انگوشی کے استخباب کا بیان

سیدنا بریدہ اسلی وَاللّٰهُ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مِسْتَافَیّا نے ایک آدی کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی تو فربایا: ''کیا ہو گیا ہے تھے؟'' تو نے جنت والوں کے زیورات پہن رکھے ہیں (جو کہ دنیا میں جائز نہیں ہیں)؟'' اس نے کہا: پھر میں پیتل کی انگوشی پہن کر آپ مِسْتَا اَلَّا اِسْ اِسْتَا اِللّٰهِ کے پاس آگیا، لیکن آپ مِسْتَا اِللّٰہِ کے پاس آگیا، لیکن آپ مِسْتَا اِللّٰہِ کے باس آگیا، لیکن آپ مِسْتَا اِللّٰہِ کے رسول!: میں کس چیز سے انگوشی بوادی ؟ آپ مِسْتَا اِللّٰہ کے رسول!: میں کس چیز سے انگوشی بوادی ؟ آپ مِسْتَا اِللّٰہ کے رسول!: میں کس چیز سے انگوشی بوادی ؟ آپ مِسْتَا اِللّٰہ کے رسول!: میں کس چیز سے انگوشی بوادی ؟

فواند: ....اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لوے ادر پیتل کی انگوشی منع ہے۔

سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص فرالله سے مروی ہے کہ نبی کریم مشیر نیا نے اپنے ایک سحالی پرسونے کی انگوشی دیکھی اور اس وجہ سے اس سے رخ پھیرلیا، اس نے وہ کھینک دی اور

الله بنن بُرَيْدَة عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأْى رَسُولُ اللهِ بَنْ بُرِيدَة عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأْى رَسُولُ اللهِ فَقَالَ: ((مَا لَكَ وَلِحُلِمٌ أَهْلِ الْجَنَّةِ-)) قَالَ فَعَبَاءَ وَقَدْ لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ: فَجَاءَ وَقَدْ لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ: ((أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ أَهْلِ الْأَصْنَامِ-)) قَالَ: فَمِسمَّ أَتَّ خِذُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((مِنْ فَصَمَّمَ أَتَّ خِذُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((مِنْ فِضَةَ عِلَى اللهِ؟ قَالَ: ((مِنْ فِضَةَ عِلَى اللهِ؟ قَالَ: ((مِنْ فَضَةَ عِلَى اللهِ؟ قَالَ: ((مِنْ فَصَامَعَ مِن مَعَلَمُ مِمَالًى لَهُ فَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللهِ فَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِمَالًى اللَّهِ فَالْمَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الل

(٧٩٧٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ

(٧٩٧٥) - عَنْ عَمْرِ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْى عَلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ

<sup>(</sup>۷۹۷٤) تـخـريـج: صـحيـح لـغيره، أخرجه ابوداود: ٤٢٢٣، والترمذي: ١٧٨٥، والنسائي: ٨/ ١٧٢ (انظر: ٢٣٠٣٤)

<sup>(</sup>٧٩٧٥) تـخـريـج: صحيح، أخرجه البخاري في "الادب المفرد": ١٠٢١، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": ٤/ ٢٦١ (انظر: ٦٦٨٠)

(27) JUL = 1,010 (450) (450) (7- CHE) (1- CHE) (1- CHE)

فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَلْقَاهُ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ: (( لَهٰذَا شَرِّ، الْهٰذَا حِلْيَهُ أَهُلِ النَّارِد)) فَأَلْقَاهُ فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَسَكَتَ عَنْهُ و (مسند احمد: ٦٦٨٠)

(۷۹۷٦) ـ (وَمِنْ طَرِيْقٍ ثَانَ) عَنِ ابْنِ أَبِى مُسلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ فَلَا مَنْ ذَهَبٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ فَلَى كَأَنَّهُ كَرِهَهُ فَطَرَحَهُ ثُمَّ لَبِسَ خَاتَمًا اللهِ فَلَى كَأَنَّهُ كَرِهَهُ فَطَرَحَهُ ثُمَّ لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدِ فَقَالَ: ((هٰذَا أَخْبَثُ وَأَخْبَثُ .)) فَطَرَحَهُ ثُمَّ لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ فَسَكَتَ فَطَرَحَهُ ثُمَّ لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ فَسَكَتَ عَنْدُ ـ (مسند احمد: ۲۹۷۷)

لوب کی انگوشی بنا لی، آپ مضایق نے اس کے بارے میں فرمایا: "بی تو اس سے بھی بدتر ہے، بیتو دوز خیوں کا زبور ہے۔ "
انہوں نے وہ بھی اتار دی اور چاندی کی انگوشی بنوا لی، اس
بیآب مضایق نے نے خاموشی اختیار کی۔

(دوسری سند) سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص فات بیان کرتے بین کہ میں نے سونے کی انگوشی پہنی، جب نبی کریم منت آیا نے اسے دیکھا تو گویا آپ نے ناپند فرمایا، میں نے وہ اتار کر پھینک دی، پھر میں نے لوے کی انگوشی بنوالی، اس کے بارے میں آپ منت آب منت آبی نے فرمایا: ''یہ تو اس سے بھی زیادہ خبیث ہیں آپ منت خبیث ہے۔ '' بن میں نے اس کو بھی بھینک دیا اور چاندی کی انگوشی بنوالی، اس پر آپ منت آبی ماموش رہے۔ سیدنا عمر بن خطاب فرائی ایک کرتے ہیں کہ نبی کریم منت آب نے ایک آدی کے ہاتھ میں سونے کی انگوشی دیکھی اور فرمایا: ''اے اتار دو۔''اس نے وہ اتار دی اور لوہ کی انگوشی بنوالی، کی بین اس کے بارے میں آپ منت آبی منت نے فرمایا: ''یہ تو اس سے بھی برتر ہے۔'' پھر اس نے چاندی کی انگوشی بنوالی، اس پر کین اس کے بارے میں آپ منتی کری انگوشی بنوالی، اس پر کین اس کے بارے میں آپ منتی کری کی انگوشی بنوالی، اس پر کین اس کے بارے میں آپ منتی کری انگوشی بنوالی، اس پر کین اس کے بارے میں آب منتی کری انگوشی بنوالی، اس پر کین میں برتر ہے۔'' بھر اس نے چاندی کی انگوشی بنوالی، اس پر آپ منتی کری نے خاموشی افتیار کی۔

فوائد: ..... ان احادیث معلوم ہوا کہ لو ہے کی انگوشی ممنوع اور حرام ہے، اس لیے اس کے جواز کا فتوی دینے والوں کو دھو کہ میں نہیں آنا جا ہے۔

جواز کے قاکلین نے اپنے حق میں درج ذیل حدیث پیش کی ہے:

جس آدمی کے پاس عورت کوخل مہر دینے کے لیے بچھ نہ تھا، آپ منظی آنے اے فرمایا: ((الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمَا مِنْ حَدِیْدِ۔)) ...... تم تلاش کرو، اگر چہ لو ہے کی انگوشی ہی ہو۔ (صحیح بحاری ، صحیح مسلم)
لیکن یہ صدیث لو ہے کی انگوشی پہننے کے جواز پر دلالت نہیں کرتی ، کیونکہ لو ہے کی انگوشی لانے ہے پہننا تو لازم نہیں آتا ، ممکن ہے کہ آپ منظی کے انگوشی کارادہ یہ ہوکہ عورت اے فردخت کرکے اس کی قیمت استعمال کر لے گی۔

<sup>(</sup>٧٩٧٦) تخريج: صحيح لغيره، وانظر الحديث بالطريق الاول (٧٩٧٧) تخريج: حسن لغيره (انظر: ١٣٢)

# 27 Juzin 17 (451) (451) (7 - 0) (451) (50)

فرض کریں کہ بیرحدیث لوہے کی انگوشی کے جواز پر دلالت کرتی ہے، ایسی صورت میں اسے منسوخ سمجھا جائے گا، کیونکہ اباحت اور حرمت میں جمع تطبیق کا یہی قانون ہے ( یعنی مختلف روایات میں جمع تطبیق نہ ہو سکے تو حرمت کو اباحت بر مقدم کیا جائے )۔ سیدنا عمر بڑائٹوز، امام احمد، امام مالک اور امام ابن راہو یہ کا بھی یہی مسلک ہے۔

لوے کی انگوشی کے حرام ہونے پر دلالت کرنے والی احادیث اور درج ذیل حدیث میں کو کی مخالفت نہیں ہے: سیدنا معیقیب زلی نی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مشترہ آئے کی انگوشی لوہے کی تھی، اس پر چاندی کا خول چڑھایا گیا تھا، وہ بعض اوقات میرے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ (ابو داود: ۲۲۲۲، نسانی: ۲۲۰)

اس حدیث کی سند محج ہے، (طبقات ابن سعد: ۲/۱ / ۱۹۳ میں اس کے تین مرسل شواہد موجود ہیں اور ایک شاید (طیرانی: ۲/۱ / ۲/۲) میں ہے۔

حقیقت ِ حال ہہ ہے کہ نبی کریم مضفری کے اقوال اور افعال، دونوں ہی امت کے لیے جمت ہیں، اس لیے جمع و تطبیق کی یہی صورت بہتر ہے کہ جس انگوشی میں صرف لو ہا استعال کیا گیا ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور جس میں سی اور چیز کی ملاوٹ بھی ہو، اس کا پہننا جائز ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي خَاتَمِ النَّبِيِّ عِلَيْ وَآنَهُ كَانَ مِنُ فِضَّةٍ نِي كَرِيمُ طِنْكَ مِنْ فِضَةٍ نِي كريم طِنْكَ مَيْ لَى كَا مَالُوكُ اوراس كا جاندى كے مونے كا ميان آپ طِنْكَ مَيْ لَمْ كَا فَتْ كَ بارے مِين تنبيه

وضاحت: سيدناانس بنائية بيان كرتے بيں كەرسول الله مِنْ الله مِنْ الله على الله على الله مِنْ الله على الله على

ہمارے ہاں آپ مطنع آئی مہر کا جونقش معروف ہے، اس میں ان قین کلمات کی ترتیب اس روایت کے الث ہے۔ واللّه اعلم بالصواب

(۷۹۷۸) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّحَذَ رَسُولُ سيدنا عبدالله بن عمر بنالله بيان كرتے بين كه نبي كريم طفي وَلِي ا

(٧٩٧٨) تخريج: أخرجه المخاري: ٥٨٦٦، ومسلم: ٢٠٩١(انظر: ٦٢٧١)

اللهِ اللهِ عَلَىٰ خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ فَكَانَ فِيْ يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِيْ يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِيْ كَانَ فِيْ يَدِهُ، ثُمَّ كَانَ فِيْ يَدِعُ مُمَانَ، نَقْشُهُ يَدِعُ مُمَّدَ، ثُمَّ كَانَ فِيْ يَدِعُ مُمَانَ، نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ (مسنداحمد: ٦٢٧١)

چاندی کی انگوشی بنوائی، وہ آپ منتی آیا کے دست مبارک میں رہی، پھر آپ منتی آیا کے بعد سیدنا ابو بکر زائش کے ہاتھ میں رہی، پھر سیدنا عرز فائش کے ہاتھ میں رہی، پھر سیدنا عرز فائش کے ہاتھ میں رہی، پھر سیدنا عشان ڈائش کے ہاتھ میں رہی، اس میں ''محمد رسول اللہ''کے الفا ذائش ہے۔

فواند: ..... اگلی احادیث میں آرہا ہے کہ آپ ملتے آئے ہے اپنی انگوشی والے الفاظ تش کرنے ہے منع فرمادیا تھا۔
رسول الله ملتے آئے کی مبارک انگوشی آپ ملتے آئے کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کے ہاتھ میں بطورِ ضرورت
اور تیرک رہی، نہ کہ بطور ملکیت، اس جیے نقش والی انگوشی بنوانے ہے ممانعت کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ اس نقش کی حیثیت سرکاری تھی، اس لیے آپ ملتے آپ ملتے آپ کے خلفائے راشدین وہ انگوشی استعال کرتے رہے اور اس کے گم ہونے پر سیدنا عثمان بڑائی نے ایسے ہی نقش والی انگوشی بنوائی تھی۔

فواند: ..... انگرشی ير "محمد رسول الله" ك الفاظ كنده كروانے كى وجه مهر بناناتهى -

(۷۹۸۰) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: إِصْطَنَعَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلا إِصْطَنَعْنَا خَاتَمًا، وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلا يَنْقُشْ آحَدٌ عَلَيْهِ)) (مسند احمد: ۱۲۰۱۲) رئين الله الإسرار وَعَنْهُ ٱلْفِضًا) قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ

سیدنا انس بنائی سے روایت ہے کہ نی کریم منظ آئی نے انگوشی بنوائی ہے اور اس میں بنوائی ہے اور اس میں (محمد رسول اللہ کے الفاظ) کندہ کروائے ہیں، تم میں کوئی آدی بنقش نہیں بنواسکتا۔

سیدنا انس فاللی سے بیکھی روایت ہے کہ نی کریم مشاعق کا کی

<sup>(</sup>۷۹۷۹) تخریج: أخرجه البخاری: ۷۱۲۲، ومسلم: ۲۹۲۲(انظر: ۱۲۷۲)

<sup>(</sup>٧٩٨٠) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٩٢، وأخرجه بنحوه البخاري: ٥٨٧٤ (انظر: ١٢٩٨٩)

<sup>(</sup>٧٩٨١) تخريع: أخرجه مسلم: ٢٠٩٤ (انظر: ١٣٣٥٨)

الله على خَاتَمُ وَرِقِ، فَصُهُ حَبَشِيِّ (مسند الكُوشِي فَاندي كَ تَى اوراس كالكيد عبشه كابنا موا تعالى الله على خَاتَمُ وَرِقِ، فَصُهُ حَبَشِيِّ (مسند الكُوشِي فِاندي كَ تَى اوراس كالكيد عبشه كابنا موا تعالى الحدد في المدورية المواقعات المعدد في المدورية المواقعات المعدد في المواقعات المواقعا

فواند: ..... اس کا گلینه حبثی تھا، یعنی وہ گلینه عقب کا تھا، جو حبشہ سے لایا گیا تھا، عام طور پراس وقت عقبی کی کا نیس حبشہ اور یمن میں تھیں، یا اس حدیث کا مطلب ہیہ ہے کہ تگینے کا رنگ کالاتھا، یا وہ گلینہ حبشہ سے لائی ہوئی جاندی کا تھا یا حبشہ کی طرز کا بنایا ہوا تھا۔

سیدنا انس منطقط سے روایت ہے کہ نبی کریم منطقطین کی انگوشی بھی چاندی کی تھی اور اس کا گلینہ بھی چاندی کا تھا۔

فِضَّةً ، فَصُّهُ مِنْهُ۔ (مسند احمد: ۱۳۸۳۸) ہمی جاندی کی تھی اوراس کا گینہ بھی جاندی کا تھا۔ فوائد: ..... ممکن ہے کہ تکینہ جاندی کا بھی ہواور حبشہ میں بنایا گیا ہو، یا مختلف اوقات میں مختلف انگوشیاں ہوں، ایک انگوشی کا تکینہ عبش ہواور ایک کا جاندی کا ،اس طرح سے درج بالا دوروایات میں اختلاف ختم ہوجاتا ہے۔

سیدناانس برائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے بی کریم مشکھ آئے کے ہاتھ میں ایک دن چاندی کی انگوشی دیمی، لوگوں نے بھی چاندی کی انگوشی انگوشیاں بنوالیس اور بہن لیس، آپ مشکور نے اپنی انگوشیاں بھینک دی، لوگوں نے بھی اپنی انگوشیاں بھینک دی، لوگوں نے بھی اپنی انگوشیاں بھینک دی، لوگوں نے بھی اپنی انگوشیاں بھینک دی، لوگوں ہے بھی اپنی انگوشیاں بھی ہے بھی اپنی انگوشیاں بھینک دی، لوگوں ہے بھی اپنی انگوشیاں بھی ہے بھی اپنی انگوشیاں بھی ہے بھی اپنی انگوشیاں بھی ہے بھی اپنی ہے بھی اپنی ہے بھی اپنی ہے بھی ہے ہے بھی

(٧٩٨٣) عن ابن شِهَابِ انَّ انَسَ بْنَ مَاكِ وَيْ يَدِ رَسُولِ مَالِكِ وَكُلَّهُ أَخْبَرَهُ اَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ النَّهِ فَلَا خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ يَوْمًا وَاحِدًا، ثُمَّ النَّهِ فَلَا خَاتَمًا مِنْ وَرِقِ يَوْمًا وَاحِدًا، ثُمَّ اللَّهُ فَلَا النَّالَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْخُواتِيْمَ مِنْ وَرِقِ وَلِيسُوْهَا، فَطَرَحَ النَّبِي فِي خَاتَمَهُ، فَطَرَحَ النَّبِي فَي خَاتَمَهُ، فَطَرَحَ النَّبِي فَي خَاتَمَهُ، فَطَرَحَ النَّالُ خَوَاتِيْمَهُمْ وَاتِيْمَهُمْ وَمسند احمد: ١٣١٧٢)

(٧٩٨٢) عَنْ آئس قَالَ: كَانَ خَاتَمُ النَّبِيّ

فسواند: ..... قاضی عیاض نے کہا: تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ اس حدیث میں ابن شہاب راوی کو وہم ہوا اور اس نے سونے کی انگوشی کی جگہ پر چاندی کی انگوشی کا ذکر کر دیا ،سیدنا انس زمائشن کی روایات سے معروف بات میہ ہے کہ آپ مین کے انگوشی بھینک کر جاندی کی انگوشی بنوا کی تھی۔

لبعض اہل علم نے ابن شہاب کی اس روایت کی یوں تاویل کی ہے: جب نبی کریم مشیق نے سونے کی انگوشی کو حرام قرار دینے کا ارادہ کیا تو آپ مشیق نے بہلے چاندی کی انگوشی بنوائی، پھر جب آپ مشیق نے نے لوگوں کو دکھانے کے لیے چاندی والی انگوشی پہنی اور پھر سونے کی انگوشی بھینک دی اور لوگوں کو اس کی حرمت ہے آگاہ کیا، پھر لوگوں نے بھی اپنی سونے والی انگوشی اس بھینک دیں۔ (یعنی اس حدیث میں جس انگوشی کو پھینک دینے کا ذکر ہے، وہ دراصل سونے کی انگوشی بی سے کا ذکر ہے، وہ دراصل سونے کی انگوشی بی ہے۔

<sup>(</sup>۲۹۸۲) تخریج: أخرجه البخاري: ٥٨٧٠ (انظر: ١٣٨٠٢)

<sup>(</sup>٧٩٨٣) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٩٣ (انظر: ١٣١٤١)

الإيلان الراد الإيلان الايلان الإيلان الإيلان الإيلان الإيلان الإيلان الإيلان الايلان الايلان الإيلان الإيلان الايلان الايلان الايلان الايلان الايلان ال بَابُ مَا جَاءَ فِي نَقُشِ الْخَاتَمِ وَلُبُسِهِ فِي الْيَمِينِ وَكَرَاهَتِهِ فِي الْوُسُطَى

انگونھی کانقش بنوانے ،اس کو دائیں ہاتھ میں پہننے اور اس کو درمیانی انگل میں پہننے کی کراہت کا بیان (٧٩٨٤) - عَـنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ النَّبِي عِلْمَ سيدنا الس بن مالك بْنَاتْنُ بيان كرت بين كه نبي كريم مِنْ الله نے چاندی کی انگوشی بنوائی اور اس میں''محمد رسول اللہ'' کے الفاظ كنده كروائ اورآب مضي من ني ني فرمايا: "" تم لوك اس طرح كانقش نه بنواؤيه''

سيدنا عبدالله بن عمر والنفو بان كرتے بن رسول الله مطيع الله كي كي اتكونمي مين ' محمد رسول اللهُ ' ك الفاظ كانقش تها .

سیدنا انس بن مالک والله بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشاکلاتا نے فرمایا: '' نہ مشرکوں کی آگ ہے روشنی حاصل کرو اور نہ اپنی انگوٹھیوں پرعر لی نقش بنوا ؤ۔''

صَـنَعَ خَـاتَمًا مِنْ وَرِقَ فَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: ((لَا تَنْقُشُوا عَلَيْهِ.)) (مسند احمد: ١٢٦٧٥)

(٧٩٨٥) عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: كَانَ فِي خَاتَم رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ (مسند احمد: ٥٦٨٥)

(٧٩٨٦) عَنْ أنسس بن مَالِكِ أَنَّ رَسُوْلَ اللُّهِ عِنْهُ قَالَ: ((لا تَسْتَضِينُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِيْنَ، وَلَا تَنْقُشُوا خَوَاتِيمَكُمْ عَرَبيًّا ـ)) (مسند احمد: ١١٩٧٦)

فواند: ..... آپ مستفریز کی انگوشی سے قبل عربوں کے ہال کی فتم کانقش معروف نہیں تھا، اس لیے عربی نقش ہے مراد''محمد رسول اللہ'' کے الفاظ ہیں۔

مشرکین کی آگ ہے روشی حاصل ندکرنے کے دومعانی ہو سکتے ہیں:مسلمانوں کوان کے قریب نہیں رہنا جاہیے، یا مسلمانوں کواینے امور میں ان سے مشورہ نہیں لینا جا ہے۔ جبکہ اب معاملہ اس کے برعس ہو چکا ہے،مسلمانوں کی یہی تمنا ہے کہ وہ کفر گا ہوں میں جا کر رہیں ، وہاں اپنا سر مایہ استعال کریں یا بھاری تخواہ والا کوئی کام کریں ، رہا مسئلہ مشورے کا ، تو وہ تو گنجائش ہی ختم ہوگئ ہے، کیونکہ سلم حکمرانوں کے د ماغوں اور صلاحیتوں پراغیار کے احکام کا تسلط ہو چکا ہے۔

(٧٩٨٧) ـ حَدَّثَ مَنَا يَونِيدُ أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بنُ عاد بن سلمه كت بين: من في ابن الي رافع كو ويكها كهانهول سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ أَبِي رَافِع يَتَخَتَّمُ فِي فِي الْحِ داكين باتھ ميں الْكُوشي پني مولى تقي، جب مين في اس کے بارے میں بوجھا تو انہوں نے کہا: میں نے سیرنا

يَمِينِهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَٰلِكَ فَذَكَرَ أَنَّهُ رَأَى

<sup>(</sup>۷۹۸٤) تخریج: أخرجه بنحوه البخاری: ۲۰۱۳، ۵۸۷۸ (انظر: ۱۲٦٤٧)

<sup>(</sup>٧٩٨٥) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه النسائي: ٨/ ١٩٢ (انظر: ٥٦٨٥)

<sup>(</sup>٧٩٨٦) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة الازهر بن راشد البصري، أخرجه النسائي: ٨/ ١٧٦ (انظر: ١١٩٥٤) (٧٩٨٧) تخريج: صحيح، أخرجه الترمذي: ١٧٤٤، وابن ماجه: ٣٦٤٧ (انظر: ٢٧٤٦)

المنظم المنظم

عبدالله بن جعفر وفی فند کو دیکھا تھا کہ وہ اپنے داکس ہاتھ میں انگوشی بہنتے متھ اور سیدنا عبدالله بن جعفر وفی فند نے کہا: نبی کریم مطابق آلے ایک داکس ہاتھ میں انگوشی بہنا کرتے تھے۔

عَبْدَ اللّهِ بْنَ جَعْفَرِ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بَنَ جَعْفَرِ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَمِينِهِ - (مسند احمد: ١٧٤٦)

فواند: ..... بعض روایات میں بائیں ہاتھ میں انگوشی پہننے کا بھی ذکر ہے، اس لیے بائیں ہاتھ میں بھی پہننا درست ہے، مگر ترجیح دائیں ہاتھ کو ہے، کیونکہ بیا کثر روایات میں ہے اور زینت کے مناسب بھی دایاں ہاتھ ہے۔

سیدناعلی من الله بیان کرتے ہیں کہ مجھے نبی کریم منظ می آتے نے منع کیا تھا کہ میں انگشت شہادت یا اس کے ساتھ والی یعنی درمیانی انگلی میں انگوشی پہنوں۔

(۷۹۸۸) - عَنْ عَلِيٍّ فَلَّ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ أَنْ أَجْعَلَ خَاتَمِىٰ فِى هٰذِهِ السَّبَّاحَةِ أَوِ الَّتِىٰ تَلِيْهَا - (مسند احمد: ۵۸۱)

ف وانسد: ..... اس حدیث میں مردوں کو دوانگیوں میں انگوشی پہننے سے منع کیا گیا ہے، امام نووی نے کہا: مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ (مردوں کے لیے) چینگلی انگلی میں انگوشی پہننا مسنون ہے، جبکہ عورت اپنی تمام انگیوں میں انگوشی پہن سکتی ہے۔

بَابُ مَنُعِ النِّسَاءِ مِنَ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ وَجَوَازِهِ لَهُنَّ بِالْفِضَّةِ

خواتین کوسونے کے زُیورات سے منع کرنے اوران کے لیے جاً ندی کے جائز ہونے کا بیان

سیدنا ابو ہریہ وہ اللہ کے باس بیضا ہوا تھا کہ ایک عورت آئی اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا سونا کا طوق بنانا جائز ہے؟
آپ مظیماً نے فرمایا: ''یہ تو آگ کا طوق ہوگا۔'' اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا سونا کا طوق ہوگا۔'' اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا سونے کے دو کنگن پہننا جائز ہیں؟'' آپ مظیماً نے فرمایا: یہ تو آگ کے دو کنگن ہوں گے۔ اس نے کہا: کیا سونے کی دو بالیاں جائز ہیں؟ آپ مظیماً نے نے فرمایا: ''یہ تو آگ کی دو بالیاں جائز ہیں؟ آپ مظیما نے کا ایک فرمایا: ''یہ تو آگ کی دو بالیاں جائز ہیں؟ آپ مین رکھا تھا، یہ من کر اسے پھیک کر کہنے گی: اے اللہ کے رسول! ہم میں سے آگر کوئی اپنے خاوند کے لئے نہ سنور سے کے رسول! ہم میں سے آگر کوئی اپنے خاوند کے لئے نہ سنور بے تو اس کے نزدیک اس کی قدر اور اہمیت کم ہو جاتی ہے۔

(٧٩٨٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ فَيَ فَعَائَتُهُ أَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ النَّهِ فَي عَنْ ذَهَبِ، قَالَ: (طَوْقٌ مِنْ ذَهَبِ، قَالَ: (طَوْقٌ مِنْ نَادٍ -)) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! سِوَارَان مِنْ ذَهَبِ، قَالَ: ((سِوَارَان مِنْ نَادٍ -)) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! سِوَارَان مِنْ ذَهَبِ، قَالَ: ((سِوَارَان مِنْ نَادٍ -)) قَالَ وَكَانَ عَلَيْهَا سِوَارٌ نَادٍ -)) قَالَ وَكَانَ عَلَيْهَا سِوَارٌ (رَفْز طَان مِنْ ذَهَبِ، قَالَ: مِنْ ذَهَبِ فَمْ قَالَتْ: يَا رَسُولَ مِنْ ذَهَبِ إِنَّ إِحْدَانَا إِذَا لَهُ تَوَيَّنَ لِزَوْجِهَا مَنْ فَقَالَ: ((مَا يَمْنَعُ إِحْدَاكُنَ عَلَيْهَا مِنْ فَقَالَ: ((مَا يَمْنَعُ إِحْدَاكُنَ عَلَيْهَا مِنْ فَقَالَ: ((مَا يَمْنَعُ إِحْدَاكُنَ عَلَيْهُمَا مِنْ فَقَالَ: ((مَا يَمْنَعُ إِحْدَاكُنَ عَلَيْهَا مِنْ فَقَالَ: ((مَا يَمْنَعُ إِحْدَاكُنَ تَصَفَرُهُمَا

(۷۹۸۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۷۸۰۷(انظر: ۵۸٦)

(٧٩٨٩) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة ابي زيد صاحب ابي هريرة، أخرجه النسائي: ٨/ ١٥٩ (انظر: ٩٦٧٧)

المن المنظمة آپ مطابقاً نے فرمایا: 'دختہیں اس ہے کس چیز نے روک رکھا بالزُّ عُفَرَان)) (مسند احمد: ٩٦٧٥)

ہے کہ جاندی کی دو بالیاں بنوا کران کو زعفران سے رنگ لو۔'' سیدنا عبدالرحمٰن بن عنم والنو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منظم اللہ نے فرمایا ''جومعمولی سونے کے ساتھ بھی آراستہ ہوگا، اسے روز قیامت داغا جائے گا۔"

(٧٩٩٠) ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن غَنْم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْهُ قَالَ: ((مَنْ تَحَلَّى أَوْ حُلَّى بِخَزِّ بَصِيصَةٍ مِنْ ذَهَب، كُوى بِهَا يَوْمَ الْقَامَة\_)) (مسند احمد: ١٨١٦٠)

فواند: .... ''بِخَرُّ بَصِيصَةِ ''يطِّع يا كاتب كى غلطى ب، اصل الفاظ يه بي: ''بِحَرُّ بَصِيصَةِ ''، اصل الفاظ کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔

> (٧٩٩١) عَنْ أُمُّ سَلَمَةً زُوْجِ النَّبِيِّ عِلْمَا قَالَتْ جَعَلَتْ شَعَائِرَ مِنْ ذَهَبِ فِي رَقَبَتِهَا فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنْهَا فَقُلْتُ: أَلَا تَنْظُرُ إِلَى زِينَتِهَا، فَقَالَ: ((عَنْ زِينَتِكِ أُعْرِضُ ـ)) قَالَ زَعَمُوا أَنَّهُ قَالَ: ((مَا ضَرَّ إِحْدَاكُنَّ لَوْ جَعَلَتْ خُرْصًا مِنْ وَرِقِ ثُمَّ جَعَلَتْهُ بِزَعْفَرَان \_)) (مسنداحمد: ۲۷۲۱۷)

سیدہ امسلمہ وظافی بیان کرتی ہیں کہ میں نے سونے کی جین گردن میں پہنی ہوئی تھی کہ نبی کریم مشیّد آئے تشریف لائے اور آپ مطاع نے مجھ سے رخ مجسر لیا، میں نے کہا کیا آپ میری زینت نہیں دیکھتے؟ آپ مٹھے آیا نے فرمایا: "تمہاری زینت سے بی اعراض کر رہا ہوں۔" پھر آپ مطابقیا نے فرمایا:"اس میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہوگا کہ جاندی کی انگوشی یا کڑا ہنوا کراس کو زعفران ہے رنگ لے۔''

> (٧٩٩٢) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَتْ لَبِسْتُ قِلَادَةً فِيهَا شَعَرَاتٌ مِنْ ذَهَبِ قَالَتْ فَرَآهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَقَالَ: ((مَا يُؤَمِّنُكِ أَنْ يُقَلِّدَكِ الله مَكَانَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَعَرَاتٍ مِنْ نَارٍ-)) قَالَتْ فَنَزَعْتُهَا ـ (مسند احمد: ۲۷۲۷۱)

سیدنا امسلمہ و الله سے مروی ہے، دہ کہتی ہیں: میں نے ایک ہار بہنا، اس میں سونے کی لڑیاں تھیں، آپ مشتر کیا نے و کھے کر مجھ سے اعراض کرلیا، پھر آپ مشاقیہ نے فرمایا "کس چیز نے تجے اس سے باامن کر دیا ہے کہ الله تعالی تجے اس کی جگه ير آگ کی لڑیاں پہنادے۔' وہ کہتی ہیں: پس میں نے اسے اتارديا

(۷۹۹۰) تخریج: اسناده ضعیف، شهر بن حوشب ضعیف (انظر: ۱۷۹۹)

(٧٩٩١) تمخريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، عطاء بن ابي رباح لم يسمع من ام سلمة، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٣/ ٦١٤ (انظر: ٢٦٦٨٢)

(٧٩٩٢) تـخريج: اسناده فيه ضعف وانقطاع، ليث بن ابي سليم ضعيف، وعطاء لم يسمع من ام سلمة، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٣/ ٦١٠ (انظر: ٢٦٧٣٥)

### (2) Julinov ) (457) (457) (7 - Chiesisty) (5)

سیدنا توبان بنائید، جونی کریم مشکرین کے آزاد کردہ غلام ہیں، بیان کرتے ہیں: ہیرہ کی بیٹی بی کریم مشین کے پاس داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں سونے کی بری الگوٹھیاں تھیں۔ نبی كريم مِشْعَيْنِ نے جھڑى سے اس كے ہاتھ كو مارا اور فرمايا: "كيا تم یہ پند کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ میں آگ کی انگوشیاں ڈال وے۔'' تو وہ سیدہ فاطمہ رفائنی کہتی ہیں: وہ میرے یاں آئی اور جونی کریم مطابقاتی نے اس کے ساتھ کیا تھا،اں کی شکایت کی، میں نبی کریم مطبقاتی کے ساتھ اس کے گھر گیا، (راوی توبان ڈٹائنڈ) آپ مٹنے مینے دروازے کے پیچیے كر ب مو كئ اور آپ مضايم جب بهي اجازت طلب كرت تھے تو دروازے کے بیچھے کھڑے ہوتے تھے، بنت ہمیرہ سے سیدہ فاطمہ فائن نے کہا: یہ زنجیری دیکھ لو، یہ سیدنا ابوحسن علی بڑائن نے مجھے دی ہے، یہ انہوں نے سونے کی زنجیری اینے ہاتھ میں ڈال رکھی تھی، نبی کریم مضافیات داخل ہوئے اور کہا: ''اے فاطمہ! انصاف سے کام لو، لوگ کہیں گے فاطمہ بنت محمر نے آگ کی زنجری ہاتھ میں بہن رکھی ہے۔'' پھر آپ ملے اُلے نے مجھے بحت برا بھلا کہا اور آپ مشخ آیا ہیشے تک نہیں اور باہر تشریف لے گئے، سیدہ فاطمہ زمانی نے وہ زنجیری فروخت کرنے کا حکم دیا اور اس کی قیمت سے غلام خریدا اور اسے آزاد كرديا\_ جب نبى كريم مطاعية كواس بات كى اطلاع موكى توآب مطيعًا في الله اكبركها اور فرمايا: "سارى تعريف اس الله کے لئے جس نے فاطمہ کوآگ ہے نحات دلائی۔''

(٧٩٩٣) ـ عَنْ تُوبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ابْنَةَ هُبَيْرَةَ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ وَفِي يَدِهَا خَوَاتِيمُ مِنْ ذَهَبِ يُقَالُ لَهَا الْفَتَخُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَعُ يَدَهَا بِعُصَيَّةٍ مَعَهُ يَقُولُ لَهَا: ((يَسُرُّكِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ فِي يَدِكِ خَـوَاتِيمَ مِنْ نَارِ ـ)) فَأَتَتْ فَاطِمَةَ فَشَكَتْ إِلَيْهَا مَا صَنَعَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ وَانْطَلَفْتُ أَنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِلَى فَقَامَ خَـلْفَ الْبَابِ وَكَانَ إِذَا اسْتَأْذَنَ قَامَ خَلْفَ الْـَابِ قَـالَ فَقَالَتْ لَهَا فَاطِمَةُ: أُنْظُرِي إِلَى هٰ فِهِ السِّلْسِلَةِ الَّتِي أَهْدَاهَا إِلَى آبُو حَسَن قَالَ وَفِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ ذَهَب، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ((يَا فَاطِمَةُ! بِالْعَدْلِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ فَاطِمَةُ بنتُ مُحَمَّد وَفِي يَدِكِ سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ.)) ثُمُّ عَذَمَهَا عَذْمًا شَدِيدًا ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدُ فَأَمَرَتْ بِالسِّلْسِلَةِ فَبِيعَتْ فَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا عَبْدًا فَأَعْنَقَتْهُ فَلَمَّا سَمِعَ بِلْالِكَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ كَبَّرَ وَقَالَ: ((ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجْى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ\_)) (مسند احمد: ٢٢٧٦١)

اس جگد عبارت میں کھے تقدیم و تاخیر ہوگئ ہے۔ اصل واقعہ بید معلوم ہوتا ہے کہ جب فاطمہ بنت ہیر ہ نے فاطمہ بنت ہیر ہ نے فاطمہ بنت ہیر ہ نے اپنا واقعہ بنت رسول الله مطنع آیا ہے نبی کریم مطنع آیا ہے طرز عمل (جو صدیث میں ندکور ہے) کی شکایت کی تو اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ نبی کریم مطنع آیا نے میرے ساتھ بھی تخی والا معالمہ کیا تھا اور کہا تھا کہ بیسونے کی زنجیری آگ کی زنجیری ہے۔

(٧٩٩٣) تخريج: صحيح، قاله الالباني، أخرجه النسائي: ١٤٣٥ (انظر: ٢٢٣٩٨)

(٧٩٩٤) عَنْ أُمُّ الْكِرَامِ أَنَّهَا حَجَّنَ قَالَتَ وَ لَكَثِيرَةَ الْحَشَمِ قَالَتَ وَ فَلَيْ الْمُؤَاةَ بِمَكَّةَ كَثِيرَةَ الْحَشَمِ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ حُلِيٍّ إِلَّا الْفِضَةُ فَقُلْتُ لَهَا: مَا لِي لاَ أَرْى عَلَى أَحَدِ مِنْ حَشَمِكِ حُلِيًّا إِلَّا الْفِضَةَ ، قَالَتْ كَانَ جَدِي عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ عَلَى قَرْطَان مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عُلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ العَلَى اللهِ العَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُعَلَى اللهِ المُعَلَى اللهِ المُعَلَى اللهِ المُعَلَى اللهِ المُعَلَى اللهُ المُعَلَى اللهِ المُعَلَى المُعَلَى اللهُ المُعَلَى اللهُ المُعَلَى اللهُ المُعْمَ

( ٧٩٩٥) عَنْ شَهْرِبْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: حَدَّ ثَثْنِى أَسْمَاءُ بِنْتُ يَزِيدَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ حَمَّعَ نِسَاءَ الْمُسْلِمِينَ لِلْبَيْعَةِ فَقَالَتْ لَهُ جَمَعَ نِسَاءَ الْمُسْلِمِينَ لِلْبَيْعَةِ فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ: أَلَا تَحْسُرُ لَنَا عَنْ يَلِكَ؟ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنِّي لَسْتُ أُصَافِحُ النِّسَاءَ وَلٰكِنْ وَسَلَّمَ: ((إِنِّي لَسْتُ أُصَافِحُ النِّسَاءَ وَلٰكِنْ أَخُذُ عَلَيْهِ بَنْ ذَهَبٍ وَخَوَاتِيمُ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهُ ارَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا لَهُ ارَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا هَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((يَا هَا يُومَ الْقِيَامَةِ هَلْ يَسُرُّ لِكُ أَنْ يُحَلِّيكِ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ هِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ سِوَارَيْنِ وَخَوَاتِيمَ .))

ام کرام سے مردی ہے ، وہ کہتی ہیں: میں نے تج کیا، میری
ملاقات الی عورت سے ہوئی جس کے خدمت گاروں کی کافی
تعدادتھی، جتنی عورتیں خدمت گزاری پر مامورتھیں، سب نے
چاندی کے زیورات پہن رکھے تھے۔ میں نے کہا: کیا وجہ ہے
کہ آپ کی خدمت گاروں میں سے ہر ایک کے زیورات
چاندی کے ہیں۔ اس نے کہا: میرے دادا نی کریم منظ وَقِرْم کے
پاس تھے، میں بھی ان کے ساتھ تھی میں نے سونے کی دو
بالیاں پہنی ہوئی تھیں، آپ منظ وَقَرْم نے فرمایا: ''یہ آگ کے دو
بالیاں پہنی ہوئی تھیں، آپ منظ وَقَرْم نے فرمایا: ''یہ آگ کے دو
الکارے ہیں۔'' اس وقت سے لے کر ہمارے گھر والوں میں
انگارے ہیں۔'' اس وقت سے لے کر ہمارے گھر والوں میں
سے ہرایک جاندی کے زیورات ،ی پہنتا ہے۔

سیدہ اساء بنت پر ید و فاٹھا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم مضافی آنے بیعت کے لئے مسلم خوا تمین کو جمع کیا، آپ مشافی آنے سیدہ اساء و فاٹھا نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ ابنا دست مبارک نمایاں کریں تا کہ ہم بیعت کریں۔ لیکن نبی کریم مشافی آنے نے فرایا: میں عورتوں سے مصافی نہیں کیا کرتا، ان سے بیعت بغیر مصافی کیا کرتا، ان سے بیعت بغیر مصافی کی ایک خالہ تھی، اس مصافی کے کرتا ہوں۔ ان عورتوں میں ان کی ایک خالہ تھی، اس نے سونے کے دوکنگن اور دو انگوشیاں پہن رکھی تھیں۔ اس سے نبی کریم مشافی آنے نے فرایا: ''اد فلاں عورت! کیا تم یہ پند کروگ کی کہ دوز تیا مت اللہ تعالی تمہیں دوز تے کے انگاروں کے کنگن اور انگوشیاں بطور زیور دے؟'' اس نے کہا: اے اللہ کے نبی! اس نے کہا: اے اللہ کے نبی! اس نے کہا: اے اللہ کے نبی! اس

<sup>(</sup>٩٩٤) اسناده ضعيف لجهالة ام الكرام، أخرجه البخارى في "التاريخ الكبير": ٢/ ٣٣٦ (انظر: ٢٧٣٦٦) ( ١٩٩٥) تـخريج: قـولـه "اني لست اصافح النساء" صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٤/ ١٧٤ (انظر: ٢٧٥٧٢)

وي الرزين كسال ١٥٩ (459 (459 بال الرزين كسال ١٩٥١) (459 بال الرزين كسال ١٩٥١)

فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاللّٰهِ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ! قَالَتْ: قُلْتُ: يَا خَالَتِي! أُطُرُحِي مَا عَلَيْكِ فَطَرَحَتْهُ فَحَدَّ تَتْنِي السّمَاءُ وَاللّٰهِ يَا بُنَى لَقَدْ طَرَحَتْهُ فَمَا أَدْرِي مَنْ لَقَطَهُ مِنْ مَكَانِهِ وَلا الْتَفَتَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَيْهِ، قَالَتْ تَصْلَفُ عِنْدَ زَوْجِهَا إِذَا لَمْ تُمَلَّخِ إِلَيْهِ وَلا الْتَفَتَ مِنَّا أَحَدٌ إِلَيْهِ، قَالَت أَسْمَاءُ فَقُلْتُ يَا نَبِي اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ إِنَّ اللهِ الْقَلْدُ لَمْ تُملَّخ اللهِ أَوْ تَحَلَّى لَهُ قَالَ نَبِي اللهِ إِذَا لَمْ تُملَّخ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(۷۹۹۱) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ
يَزِيدَ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُم

(۷۹۹۷) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) أَنَّ أَسْمَاءً بِنْتَ يَزِيدَ كَانَتْ تَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: فَبَيْنَمَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ جَائَتُهُ خَالَتِي قَالَتْ فَجَعَلَتْ تُسَائِلُهُ وَعَلَيْهَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهَا

اے خالہ! جو پہنا ہے، اسے پھینک دو، پس انہوں نے پھینک دیا، بعد میں سیدہ اساء نظافتوا نے کہا: اے میرے بیارے بیٹے!
اس خاتون نے وہ زیور پھینک دیا تھا، اب مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ اس جگہ ہے کس نے اٹھایا تھا اور ہم میں سے کسی نے اس کی طرف پلیٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں نے کہا: اے اللہ کے نبی! اگر کوئی ہم سے کوئی زیبائش نہ اپنا ہے تو خاوند کے ہاں کم قدر ہو جاتی ہے، وہ کس چیز سے آراستہ ہو، اے اللہ کے نبی؟ نبی کریم مضل آتے نہ فرمایا: '' تم پر اس میں کوئی مضا گقہ نہیں کہ چاندی کی بالیاں بنوا لو اور چاندی کے موتیوں سے نہیں کہ چاندی کی بالیاں بنوا لو اور چاندی کے موتیوں سے زیبائش اختیار کر لو اور اس میں زعفران کا رنگ دے دو، بیہ سونے کی ماندہی چکے گا۔''

سدہ اساء بنت یزید و فاقع بیان کرتی ہیں کہ میں نبی کریم مضطرقیا ہے پاس آئی تا کہ آپ مضطرقیا ہی بیعت کروں، جب میں قریب ہوئی تو مجھ پر سونے کے دو کنگن تھے، آپ مضطرقیا نے ان کی چک دیکھ کر فرمایا: ''یہ کنگن اتار دو، اے اساء! کیا تہمیں فوف نہیں آتا کہ اللہ تعالی تہمیں ان کے بدلے آگ کے کنگن بہنا دے؟'' میں نے انہیں اتار پھینکا اور مجھے یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ کسک کہ کس نے ان کو اٹھایا ہے۔

سیدہ اساء بنت بزید وفائن سے مروی ہے کہ وہ نبی کریم مضطرقی ا کی خدمت کیا کرتی تھیں، کہتی ہیں: میں ایک دفعہ آپ کے پاس تھی کہ میری خالہ آ گئیں اور آپ مطفر آیا ہے سوال کرنے شروع کردیئے، انھوں نے سونے کے دوکنگن پہنے ہوئے تھے، ان سے نبی کریم مطفر آئی آنے فرمایا: ''کیا تم پہند کرتی ہو کہ تہمیں

<sup>(</sup>٧٩٩٦) تمخريج: استماده ضعيف لضعف داودبن يزيد الاودى، وشهرِ بن حوشب، أخرجه مطولا الطبراني في "الكبير": ٢٤/ ٥٥ (انظر: ٢٧٥٦٣)

<sup>(</sup>۷۹۹۷) تخریج: اسناده ضعیف لضعف شهر بن حوشب (انظر: ۲۷٦۰۲)

((أَيَسُرُّكِ أَنَّ عَلَيْكِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَار؟)) قَالَتْ: قُلْتُ: يَا خَالَتِي! إِنَّمَا يَعْنِي سِوَارَبُكِ هٰ ذَيْن ، قَالَتْ: فَأَلْقَتْهُمَا ، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللُّهِ! إِنَّهُنَّ إِذَا لَمْ يَتَحَلَّيْنَ صَلِفْنَ عِنْدَ أَزْوَاجِهِنَّ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَقَالَ: ((أَمَا تَسْتَطِيعُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَجْعَلَ طَوْقًا مِنْ فِيضَّةٍ وَجُمَانَةً مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ تُخَلِّقَهُ بِزَعْفَرَان فَيَكُمونُ كَأَنَّهُ مِنْ ذَهَبِ فَإِنَّ مَنْ تَحَلَّى وَزْنَ عَيْنِ جَرَادَةٍ مِنْ ذَهَبِ أَوْ جِرَّ بَصِيصَةٍ كُوِيَ بِهَا يُوْمَ الْقِيَامَةِ\_)) (مسند احمد: ٢٨١٥٤) (٧٩٩٨) عَنْ مَحْمُودِ بن عَمْرِو أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْهُ قَالَ: ((أَيُّ مَا امْرَأَةٍ تَحَلَّتْ قِلادَةً مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِي عُنُقِهَا مِثْلُهَا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَيُّمَا امْرَأَةً جَعَلَتْ فِي أَذُنِهَا خُرْصَةً مِنْ ذَهَبِ جُعِلَ فِي أَذُنِهَا مِثْلُهَا مِنْ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-)) (مسند احمد: ٢٨١٢٩)

(۷۹۹۹)-عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى: ((لَا يَصِحُ مِنَ الدَّهَبِ مَنَ اللَّهَبِ شَيْءٌ وَلَا بَصِيْصَةٌ) (مسند احمد: ۲۸۱۱٦) شَيْءٌ وَلَا بَصِيْصَةٌ) (مسند احمد: ۲۸۱۱٦) يُزيدَ قَالَتْ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِي الْمَاءَ بِنْتِ الْمَاءَ بِنْتِ الْمَاءِ فَيَالِ النَّبِي عَلَى النِّيْ الْمُ الْمَاءُ فَالْمَاءُ اللَّهِ الْمَاءُ الْمَلْمَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمَ الْمُنْ الْم

آگ کے دوکتگن پہنائے جائیں؟ 'میں نے خالہ سے کہا: یعنی تمہارے یہ دوکتگن آگ کے بن جائیں، انہوں نے وہ اتار چھنے اور کہا: تو پھر اگر عور تیں زیبائش اختیار نہ کریں تو اپنے خاوندوں کے ہاں قابل توجہ نہیں رہتیں، اے نبی اللہ! آپ مشے آئی نا مسکرا پڑے اور فر مایا: ''کیا تم ایسا نہ کر سکوگی کہ چاندی کا ہار بنا لو، پھراسے زعفران لو، یا چاندی سے تیار کردہ موتیوں کا ہار بنا لو، پھراسے زعفران سے رنگ لو، یہ سونے کی مانند ہی ہوجائے گا، یاد رکھو کہ جس نے ایک ٹڈی کے وزن برابر سونے سے زیبائش اختیار کی یا معمولی سونا بھی یہنا تو اسے روز قیامت داغا جائے گا۔''

سیدہ اساء بنت بزید رفاقتها بیان کرتی ہیں کہ نی کریم مطاقی آنے نے فرمایا: "سونے سے کچھ مقدار بھی جائز نہیں ہے، بلکہ سونے کی جبک ہی ٹھیک نہیں ہے۔"

سدہ اساء بنت یزید وفائنہا کہتی ہیں: میں اور میری خالہ نی کریم مطاع آئے کے کار داخل ہو کیں، ہم نے سونے کے کنگن

(٩٩٨) تمخريج: استاده ضعيف، محمود بن عمرو في عداد المجهولين، أخرجه ابوداود: ٤٢٣٨، والنسائي: ٨/ ١٥٧ (انظر: ٢٧٥٧٧)

(٧٩٩٩) تخريج: اسناده ضعيف لضعف داود و شهر بن حوشب (انظر: ٢٧٥٦٤)

(۸۰۰۰) تمخريج: اسناده ضعيف لضعف على بن عاصم الواسطى وشهر بن حوشب، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٤/ ٣١١ (انظر: ٢٧٦١٤) وَعَلَيْنَا أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ لَنَا: پهن ركع تح، آپ سُتَ الله الراديت كسال كن وكوة وعَلَيْنَا أَسُورَةٌ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ لَنَا: پهن ركع تح، آپ سُتَ الله ن فرمايا: "كياتم ان كي ذكوة (اَتُن خطيانِ زَكَاتَهُ؟)) قَالَتْ: فَقُلْنَا: لا قَالَ: دين مو؟" بم نے كها: جي نہيں، آپ سُتَ الله نے فرمايا: كيا

تمہیں اس سے خوف نہیں آتا کہ ان کے عوض تمہیں الله تعالی آتا کہ ان کی زکوۃ ادا کیا کرو۔''

سیدنا حذیفہ خالفیٰ کی بہن سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: نبی کریم مطفع آئے نے ہم سے خطاب کیا اور فر مایا: ''اے عورتوں کی جماعت! کیا تمہارے پاس چاندی نہیں، جس کے ذریعے تم زینت اختیار کر لو، خبردار! تم میں سے کوئی عورت بھی جوسونا پہنے اور اسے نمایاں کرے گی، اس کواس کے ساتھ روز قیامت عذاب دیا جائے گا۔''

سدہ عائشہ رظافھ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم منظ آیا نے سونا پہننے پر پابندی لگا دی تو ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم اس کی زنجیر سے کڑھا باندھ لیا کریں؟ آپ منظ آیا نے فرمایا: '' اے چاندی سے کیوں نہیں باندھ لیتیں، پھر اس پر زعفران لگا لو، سووہ سونے کی مائند ہو جائے گا۔''

عطاء نے سیدہ ام سلمہ و النظام سے اس طرح کی صدیث بیان کی ہے۔

وَعَلَيْنَا أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ لَنَا: لا قَالَ: ((أَتَعُطِيَان زَكَاتَهُ؟)) قَالَتْ: فَقُلْنَا: لا قَالَ: ((أَمَا تَخَافَان أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ أَسُورَةً مِنْ نَرٍ أَمَّا تَخَافَان أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ أَسُورَةً مِنْ نَرٍ أَمِّا تَخَافَان أَنْ يُسَوِّر كُمَا اللهُ أَسُورَةً مِنْ نَرٍ أَدِي أَدِي أَنْ يَنْ حِرَاشٍ عَنِ امْرَأَتِهِ عَنْ أُخْتِ حُلَيْفَةً قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُولُ عَنْ أُخْتِ حُلَيْفَةً قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ فَلَيْ فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ النِّسَاء! أَمَا لَكُنَّ مِنْ اللهِ فَلَيْ فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ النِّسَاء! أَمَا لَكُنَّ مِنْ اللهِ فَلَيْ فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ النِّسَاء! أَمَا لَكُنَّ مِنْ اللهِ فَيَا فَعَ اللهُ عَلَيْنَ أَمَا إِنَّهُ مَا مِنْكُنَّ مِنْ الْمُولُ الْمُسَاء! أَمَا لَكُنَّ مِنْ الْمِرَأَةِ تَلْبَسُ ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلَّا عُذَبَتْ بِهِ يَوْمَ الْفَيَامَةِ مَا يَحَلَيْنَ أَمَا إِلَّا عُذَبَتْ بِهِ يَوْمَ الْفَيَامَةِ مَا وَكَلَيْنَ أَمَا إِلَّا عُذَبَتْ بِهِ يَوْمَ الْفَيَامَةِ مَا وَكُلُكُنَ مِنْ الْمَالَاقُولُ اللهُ الل

(۸۰۰۲) عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ مَرْوَانُ سَمِعْتُ عَائِشَةً تَقُولُ قَالَتْ: لَمَّا نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الدَّهَبِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الدَّهَبِ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلا نَرْبِطُ الْمَسَكَ فُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلا نَرْبِطُ الْمَسَكَ بِشَى عِمِنْ ذَهَبِ؟ قَالَ: ((أَفَلا تَرْبِطُونَهُ بِشَى عِمِنْ ذَهَبِ؟ قَالَ: ((أَفَلا تَرْبِطُونَهُ بِنَافِضَة بُمُ تَلْطَحُونَهُ بِزَعْفَرَانِ فَيكُونَ مِثْلَ بِالْفِضَة بُمُ تَلْطَحُونَهُ بِزَعْفَرَانِ فَيكُونَ مِثْلَ الدَّهَبِ.)) (مسند احمد: ٤٨ ٢٤٥٤)

(٨٠٠٣) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ خُصَيْفٌ خُصَيْفٌ وَحَدَّثَنَا مَرُوَانُ قَالَ: ثَنَا خُصَيْفٌ عَنْ عَمْ عَنْ عَطَاءِ عَنْ أُمَّ سَلَمَةً مِثْلُ ذَٰلِكَ ورمسند احمد: ٢٤٥٤٩)

<sup>(</sup>۸۰۰۱) تـخريج: اسناده ضعيف لجهالة امرأة ربعي بن حراش، أخرجه ابوداود: ٤٢٣٧، والنسائي: ٨/ ١٥٦(انظر: ٢٣٣٨٠)

<sup>(</sup>۸۰۰۲) تـخـريـج: اسـناده ضعيف، خصيف بن عبد الرحمن الجزرى سيىء الحفظ، وقد اضطرب في اسناد هذا الاسناد، أخرجه النسائي: ٨/ ٥٩٩ (انظر: ٢٤٠٤٧)

<sup>(</sup>٨٠٠٣) تخريج: انظر الحديث السابق

(1) JUL = 1,11 (1) (462) (462) (7 - CHELLED) (5)

سیدہ ام سلمہ وظافوا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم منظم اللہ اسلمہ وظافوا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم منظم اللہ اسلامی کیا کہ مونے کی زنجیر سے کنگن وغیرہ باندھ لیں، آپ منظم اللہ کے مناباد اس کراس کوزردرنگ کا بنالو۔''
مل کراس کوزردرنگ کا بنالو۔''

(٨٠٠٤) عَنْ عَطَاءِ عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَنِ اللَّهَ عَبِ يُرْبَطُ بِهِ أَوْ تُرْبَطُ بِهِ الْمَسَكُ قَالَ ((اجْعَلِيهِ فِضَّةً وَصَفِّرِيهِ بِشَيْءٍ مِنْ زَعْفَرَان -)) (مسند احمد: ٢٧٢٧٠)

سیدنا عقبہ بن عامر وَن الله علی مروی ہے کہ رسول الله علی آن اپنے کھر والوں کوزیورات اور ریشم سے رو کتے تھے اور فرماتے تھے: ((اَنْ کُسنتُم تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيْرَهَا فَلا تَلْبَسُوْهَا فِیْ الدُّنْيَا۔)) ......"اگرتم جنت کے زیورات اور ریشم پہننا جاہتے ہوتو ان کو دنیا میں نہ پہنو۔" (نیائی: ۵۱۳۹)

سيدنا ابو ہريره وَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَى روايت ہے كەرسول اللهُ عَلَيْظَةَ فِي اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلِي اللّهُ عَلْمَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَّا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلِيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلِيْنَا عَلَيْنَا عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلِيْنَا عَلِيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ عَلَّا عَلَيْنَا عَلَيْكُوا عَلَيْنَ عَلِي عَلَّا عَلَيْنَا

یہاں سونے اور معصفر کپڑے کی حرمت بیان نہیں کی جارہی، بلکہ یہ بتلانا مقصود ہے کہ عام طور پر ان دو چیزوں سے عورتوں کو مذہبی طور پر نقصان ہو جاتا ہے، جیسے مرددں کے لیے عمدہ پوشاک پہننا جائز ہے، لیکن اگروہ اس پر اترانا شروع کرویں، تو یہ لباس ان کے لیے ہلاکت کا سبب بن جائے گا، جبکہ دہ حرام نہیں ہوگا۔

شیخ البانی برلٹنے کہتے ہیں: مناوی نے کہا: اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں جب سونے کے زیورات اور زرو رنگ کے کپڑے زیبِ تن کر کے اور خوشبوؤں میں معطر ہو کر اتر ا کر چلتی ہیں تو ان کی وجہ سے فتنے برپا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آج کل نظر آر ہاہے۔ (صححہ: ۳۳۹)

ال موضوئ سے متعلقہ صحیح احادیثِ مبارکہ سے پہ چانا ہے کہ خوش عیثی سے کیوں منع کیا گیا ہے، نبی کریم ملتے اُلّا ا اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو بہتعلیم دے رہے ہیں کہ اگر وہ جنت کے زبورات اور ریشم پہننا چاہتی ہیں تو دنیا کے زبورات اور ریشم سے گریز کریں۔ آپ ملتے ہیں کہ اُلم علی طور پر یہ مقصود نہیں ہے کہ یہ چیزیں عورتوں کے لیے حرام ہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ زیادہ ترید و کھا گیا ہے کہ جب کوئی مردیا عورت دنیا کی زینت وآرائش کو اختیار کرتا ہے تو بھر وہ مزید اہداف کی تلاش میں پڑجاتا ہے، تیجہ یہ نکاتا ہے کہ فکر آخرت سے محروم اور دنیا کی طرف راغب ہو جاتا ہے، درج ذبل روایت پرغور کریں:

<sup>(</sup>٨٠٠٤) تىخىرىج: اسىنيادە ضىعىف لىضىعف خىصىب بن عبد الرحمن الجزرى، أخرجه النسائى: ٨/ ١٥٩(انظر: ٢٦٧٣٤)

سیرنا معاذ بن انس جہنی بڑا تھے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے تاہم کر وُوسِ الْحَکَلانِقِ حَتَّی یُحَیِّرَ مِنْ أَیِّ حُلَلِ لِسِلْمِهِ وَ یَسْفِی رَفُوسِ الْحَکَلانِقِ حَتَّی یُحَیِّرَ مِنْ أَیِّ حُلَلِ لِسِلْمِهِ وَ یَسْفِی رُوُوسِ الْحَکَلانِقِ حَتَّی یُحَیِّرَ مِنْ أَیِّ حُلَلِ لِلِیْسَمَانِ شَاءً یَلْبَسُها۔)) ..... 'جمضی نے محض نے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تواضع کے طور پرعمہ و لباس پہننا چھوڑ دیا ، درآن حالیہ وہ اس کی طاقت رکھتا تھا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ ایمان کے جوڑوں میں سے جو جوڑا پہند کرے، پہن لے۔' (ترمذی: ۲/ ۲۹، صحیحہ: ۱۸۷) خلاصہ یہ ہے کہ سونے اور ریٹم جیسی نعیش خوا تین کے لیے فی نفسہ ممنوع اور حرام نہیں ہیں، نہ یہ پہلے حرام تھیں، لعد میں ان کی اجازت ل گئ، تاہم مسلم خوا تین کے شایانِ شان اور ان کے لائق بھی بہی ہے کہ وہ جنت کے زیورات سے آراستہ ہونے اور دیثم سے مزین ہونے سے تادکام ہونے کی خاطر دنیا کے سونے اور ریٹم سے مزین ہونے سے حتی امام کان پر ہیز کریں، اگر چہ ریٹم اور سونا عورتوں کے لیے مباح اور طال ہے، تاہم عزیمت واسخباب اس میں ہے کہ مکن حد تک دنیوں بناؤ سنگھاراور زیب وزینت سے مختاط رہا جائے۔

بَابُ مَا جَاءَ عَامًّا فِیُ تَحُرِیُمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِیُرِ سونے اور ریثم کی عام حرمت کا بیان

(٥٠٠٥) عَنْ أَحِبَ أَنْ يُطُوقَ عَنْ النَّبِي قَلَا قَالَ: ((مَنْ أَحَبَ أَنْ يُطُوقً حَبِيبَهُ طُوقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطُوقً حَبِيبَهُ طُوقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطُوقًهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرَهُ بِسِوَارٍ يُسْوَرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرَهُ بِسِوَارٍ مِنْ نَارٍ فَلْيُسَحِلَقَهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَلٰكِنْ عَسَنْ نَارٍ فَلْيُسَحَلِقُهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَلٰكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ الْعَبُوا بِهَا لَعِبًا الْعَبُوا بِهَا كَعِبًا الْعَبُوا بِهَا لَعِبًا الْعَبُوا بِهَا

(٨٠٠٦) ـ عَـنِ ابْنِ أَبِي مُوْسَى أَلاَ شُعَرِيً عَـنْ أَبِيْهِ، وَعَـنِ ابْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِيِّ فِي مِثْلُهُ ـ (مسند احمد: ١٩٩٥٣)

سیدنا ابو ہریرہ فرائٹو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مظینا آلئے نے فرمایا ''جس کی خواہش ہو کہ وہ اپنے پیارے کو آگ کا طوق پہنائے ، تو پھر وہ اسے سونے کا ہار پہنا دے ، جس کی خواہش ہو کہ وہ اپنے پیارے کو آگ کا کنگن پہنائے تو وہ اسے سونے کا کنگن پہنائے تو وہ اسے سونے کا کنگن پہنائے تو وہ اپنے پیارے کو آگ کی آرز و ہو کہ کہ وہ اپنے پیارے کو آگ کی اگوشی پہنائے تو وہ اسے سونے کی اگوشی پہنا دے ، چاندی اختیاور کرو، اس سے شوق پورا کرو، ای سے اپنی خواہشات پوری کرلو۔''

سیدنا ابوموی اشعری بنائید اور سیدنا ابو قمادہ بنائید نے بھی ای طرح کی حدیث نبوی بیان کی ہے۔

<sup>(</sup>۸۰۰۵) تخریج: حسن، قاله الالبانی، أخرجه ابوداود: ۲۳۱ (انظر: ۸٤۱٦) (۸۰۰۱) تخریج: اسناده ضعیف، لكن يشهد له الحديث السابق (انظر: ۱۹۷۱۸)

سیدنا ابو ذر و الله بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم مشکیر آنے اللہ کے رسول! قط کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! قط سال نے ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ آپ مشکیر آنے فر مایا: '' مجھے اس کا اتنا خوف نہیں، جتنا اس سے زیادہ ایک اور چیز کا ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا تم پر بارش کی مانند برسے گی، کاش! میری امت سونا نہ سنے۔''

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص و النفظ بیان کرتے ہیں کہ نبی
کریم منظ الله بن عمرو بن عاص و النفظ بیان کرتے ہیں کہ نبی
پہنا اور وہ اس حالت میں مراکہ وہ اسے پہنا کرتا ہوتو الله تعالی
اس پر جنت کا سونا حرام کردے گا اور میری امت میں ہے جس
نے ریشم پہنا اور وہ ای حالت میں مرگیا کہ وہ اس کو پہنا کرتا
ہوتو الله تعالیٰ اس پر جنت کا ریشم حرام کردے گا۔'

سيدنا ابوامامه والنفر بيان كرت بين كه بى كريم منطق ميل في فرمايا:

أَعْرَابِيَّا أَتَى النَّهِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللَّهِ الْحَدَّوَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنَ الضَّبُع ، إِنَّ الدُّنيَا الشَّبُع عِنْدِى النَّهُ عَلَيْهُ مَنَ الضَّبُع ، إِنَّ الدُّنيَا الشَّبُع عَنْدِى الشَّبُع مَنَ الضَّبُع ، إِنَّ الدُّنيَا المَّسَلُ الدَّيْسَ الدُّهَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولِ اللَّهِ الْمَكَنَّذَا الضَّبُعُ يَعْنِى السَّنَةَ قَالَ: يَا رَسُولِ اللَّهِ الْمَكَنَّذَا الضَّبُعُ يَعْنِى السَّنَةَ قَالَ: يَا رَسُولِ اللَّهِ الْمَكَنَّذَا الضَّبُعُ يَعْنِى السَّنَةَ قَالَ: يَا رَسُولِ اللَّهِ ا أَكَلَّتُنَا الضَّبُعُ يَعْنِى السَّنَةَ قَالَ: يَا رَسُولِ اللَّهِ الْمَكَنَّذَا الضَّبُعُ يَعْنِى السَّنَةَ قَالَ: يَا رَسُولِ اللَّهِ الْمَكَنَّذَا الضَّبُعُ يَعْنِى السَّنَةَ قَالَ: وَاللَّهُ اللَّذِيلَ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّذَي الْمَالِكُونَ اللَّهُ الْمُنْكَا إِذَا الْمَسْرَالُ الْمَلْكُمُ الدُّنِيَا إِذَا لَى اللَّهُ الْمُنْكَا الْمُسْرَالُ الْمَالِمُ اللَّذُي الْمَلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْكَا الْمُسْلِقُ لَا يَتَسَحَلَّونَ (وَفِسَى دِوَايَةِ: لاَ يَتَسَحَلَّونَ (وَفِسَى دُوالِيَ الْمُسْلِكُ الْمُدَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِكُ اللَّهُ الْمُنْكَا الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْلِكُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُنْكُا الْمُسْلَمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْكُولُ الْمُولُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُسْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُسْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى ال

(۸۰۰۹) - عَنْ عَبْدِ السَّلْهِ بِنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِى عَنْ رَسُولِ اللهِ عِلَىٰ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ لَبِسَ اللَّهَ هَنَّ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ لَبِسَ اللَّهَ هَبَ اللَّهَ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ وَمَنْ لَبِسَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ذَهَبَ الْجَنَّةِ وَمَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ مِنْ أُمْتِى فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللَّهُ الْحَرِيرَ مِنْ أُمْتِى فَمَاتَ وَهُوَ يَلْبَسُهُ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ حَرِيرَ الْجَنَّةِ) (مسند احمد: ٢٥٥٦) عَنْ أَبِى أُمَامَةً أَنَّهُ سَمِعَ (وَفِي

<sup>(</sup>۸۰۰۷) تـخريج: اسناده ضعيف لضعف يزيد بن ابي زياد الهاشمي، أخرجه البزار: ۳۹۸٦، والطيالسي: ۷۶۶ (انظر: ۲۲۱۲۲)

<sup>(</sup>٨٠٠٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>۸۰۰۹) تخریج. اسناده صحیح (انظر: ۲۵۵۱)

<sup>(</sup>٨٠١٠) تمخريج: استناد صحيح، أخرجه الطبراني في "الاوسط": ٣١٩٢، والحاكم: ٤/ ١٩١، وأخرجه مسلم: ٢٠٧٤ بلفظ: "من لبس الحرير في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة" (انظر: ٢٢٢٤٩)

المنظم ا

"جو شخص الله تعالى اور آخرت پر ايمان ركهتا هو، وه نه ريشم پېنے اور نه سونا ـ."

لَهُ فَظِ) قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ((مَنْ كَانَ يُومِّ مِن بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا يَلْبَسْ حَرِيْرًا وَلا ذَهَبًا-))، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمُنِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُوْنَ بْنِ مَعْرُوْفٍ (مسند احمد: ٢٢٦٠٤)

سیدنا عبدالله بن زبیر و فرانشور بیان کرتے ہیں میں نے سیدنا عمر بن خطاب و فرائشور سے سا، انھوں نے اپنے خطبے میں کہا: نبی کریم مطابق کی نے فرمایا: ''جس نے ونیا میں ریشم پہنا، اس کو آخرت میں بہنا، اس کو ایک روایت میں ہے: '' ایک روایت میں ہے: ''جس نے ونیا میں ریشم پہنا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نبیں ہوگا۔''

سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ اللَّهُ سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ يَقُولُ: ((مَنْ يَلْبَسُ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنيَا فَلا يُكْسَاهُ فِي الْآخِرَةِ وَفِي لَفُظٍ) مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنيَا فَلا خَلاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ)) (مسند احمد: ١٢٣) خَلاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ)) (مسند احمد: ١٢٣) لنَّبِي اللَّهُ قَالَ: ((إنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيْرُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ فِي) (مسند احمد: ٥٣١٤)

سیدنا عبدالله بن عمر و النفظ بیان کرتے ہیں کہ نی کر یم مطابق آنے نے فرمایا: ''ریشم صرف وہی پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔''

(۱۰۱۳) ـ عَن أَبِى هُرَيْرَة قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ الْحَرِيرَ فِى النَّبِيِّ عَلَيْ الْحَرِيرَ فِى النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَ

سیدنا ابو ہریرہ فرائٹ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطاق آنے فرمایا: ''دنیا میں رفیم وہی بہتا ہے جو آخرت میں اسے بہنے کی امید نہ رکھتا ہو، بس رفیم صرف وہی بہتنا ہے، جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔'' حسن بھری کہتے ہیں: ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، جن تک ان کے نبی کریم مطاق آنے کا بیرفرمان بہتی چکا حال ہوگا، جن تک ان کے نبی کریم مطاق آنے کا بیرفرمان بہتی چکا کے بیکن پھر بھی وہ اپنے لباس اور گھروں میں رفیم استعال کرتے ہیں۔

(٨٠١٤) (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ

سیدنا ابو ہریرہ وہالنو سے میابھی روایت ہے کہ نبی کریم منت الآج

<sup>(</sup>٨٠١١) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٨٣٤، ومسلم: ٢٠٦٩ (انظر: ١٢٣)

<sup>(</sup>٨٠١٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٨٤١، ومسلم: ٢٠٦٨ (انظر: ٥٣٦٤)

<sup>(</sup>٨٠١٣) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه الطيالسي: ٢٤٦٤ (انظر: ٨٣٥٥)

<sup>(</sup>۸۰۱٤) تخریج: اسناده محتمل للتحسین (انظر: ۲۲۱۱)

الريخ المنظر ال ریشم کے کیڑوں کی تاڑیں رہتے اوران کوائر وا دیتے۔

اللَّهِ ﷺ يَتَّبُّعُ الْحَرِيْرَ مِنَ النَّيَّابِ فَيَنْزِعُهُ ـ (مسند احمد: ۲۲۶۸)

(٨٠١٥) عَنْ آنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ: ((مَنْ لَبِسَ الْحَرِيْرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ)) (مسنداحمد: ١٢٠٠٨) (٨٠١٦) عَن جَابِر أَنَّ رَاهِبًا أَهْدى لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُبَّةَ سُنْدُسِ فَلَبِسَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ فَوَضَعَهَا وَأَحَسَّ بِوَفْدِ أَتَوهُ فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَلْبَسَ الْجُبَّةَ لِقُدُوم الْوَفْدِ فَفَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ: ((لا يَـصْلُحُ لِبَاسُهَا لَنَا فِي الدُّنْيَا وَيَـصَـلُحُ لَـنَا فِي الْآخِرَةِ وَلٰكِنْ خُذْهَا يَا عُـمَرُ ـ)) فَقَالَ: يَكْرَهُهَا وَآخَذُهَا فَقَالَ إِنِّي لَا آمُرُكَ أَنْ تَلْبَسَهَا وَلَكِنْ أَرْسِلْ بِهَا إِلَى أَرْضِ فَارِسَ فَتُصِيبَ بِهَا مَالًا، فَأَرْسَلَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى النَّجَاشِيِّ وَكَانَ قَدْ أَحْسَنَ إِلَى مَنْ فَرَّ إِلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ

(٨٠١٧) عَنْ غُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ صَـلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَغْرِبَ وَعَلَيْهِ فَرُّوجُ حَرِيرٍ وَهُوَ الْقَبَاءُ فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ نَـزَعَهُ نَزْعًا عَنِيفًا وَقَالَ: ((إِنَّ هٰذَا لَا يَنْبَغِي لِلْمُتَّقِينَ \_)) (مسند احمد: ١٧٤٢٥)

الله ﷺ و (مسند احمد: ١٤٦٧٥)

سیدنا انس بن مالک بھائٹ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منت ایک نے فرمایا: ''جس نے دنیا میں ریشم پہنا، وہ اس کو آخرت میں ہر گزنہیں پنے گا۔''

سیدنا جابر زائفیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک راہب نے رسول بہنا، پھرآپ گھر میں آئے اور اس کو اتار دیا، اتنے میں آب مشیر الله کو یہ چلا کہ ایک وفد آیا ہے، سیدنا عمر فالله نے آب طفي الله كومشوره دياكه وفدكي آمدير واي جبه بهن لين، ليكن آب الشيئية نے فرمايا: " بدلباس دنيا ميں ہمارے لئے درست نہیں، یہ ہمارے لئے آخرت میں ہوگا، لیکن اے عمر! تم یہ لے لو۔' انہوں نے عرض کی: آپ اسے ناپند کرتے ہیں اور میں لے لوں، یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ آپ من آیا نے فرمایا: " میں اس لیے نہیں دے رہا کہتم اس کو پہن لو، میں تو اس لئے دے رہا ہوں کہتم اسے فارس کے علاقے کی طرف بھیج دوادر نحاشی کی طرف بھیج دیا، اس کی وجہ ریھی کہ اس نے ان سحابہ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، جو ہجرت کر کے اس کے ماس گئے تھے۔ سیدنا عقبہ بن عامر جنی زائن ایان کرتے میں کہ نبی کریم مشکر ا نے ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی، جبکہ آپ مٹنے ہیں نے ریشم کے عاک والی قباء بہن رکھی تھی، جب آپ مشی و نے نماز مکمل کر لی تو اسے بڑی شخق ہے اتارا اور فرمایا: '' یہ برہیز گارول کے لائق نہیں ہے۔''

<sup>(</sup>٨٠١٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٨٣٢، ومسلم: ٢٠٧٣(انظر: ١١٩٨٥)

<sup>(</sup>٨٠١٦) تخريج: اسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة (انظر: ١٤٦٢٠)

<sup>(</sup>٨٠١٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٧٥ (انظر: ١٧٢٩٣)

الكار المارزين ك الماركي ( 467 الماركي المرزين كاسال المركي المركي المركي المركي المركي المركي المركي المركي ا

(۱۸ ۱۸) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) عَنْ رَسُولِ اللّهِ وَاللّهِ وَيَقُولُ: اللّهِ عَانَ يَمْنَعُ اَهْلَ الْحِلْيَةِ وَالْحَرِيْرِ وَيَقُولُ: (اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيْرِهَا فَلا تَلْبَسُوْهَا فِي الدُّنْيَا ـ)) (مسنداحمد: ١٧٤٤٣) تَلْبَسُوْهَا فِي الدُّنْيَا ـ)) (مسنداحمد: ١٧٤٤٣) اللهِ عَنْ جَويْرِيَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : ((مَنْ لَيِسَ حَرِيْرًا الْبَسَهُ اللهُ ثُوبًا مِنَ اليهِ عَنْ أَوْبَا مِنْ الْمِيْرَةِ وَفَيْ لَفُظٍ) الْبَسَهُ اللهُ ثُوبًا مِنْ مَالِكِ أَنْ أَوْبَا مِنْ مَالِكِ أَنْ أَكُيْدِرَ مَذَلَةٍ أَوْ ثُوبًا مِنْ نَارِ ـ)) (مسنداحمد: ٢٧٩٦٩) مَنْ أَنْ سِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ أَكُيْدِرَ مُنْ أَنْ لِسَى رَسُولِ اللّهِ أَنْ أَكُيْدِرَ دُومَةَ أَهُدُى إِلْسَى رَسُولِ اللّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ أَكُيْدِرَ دُومَةَ أَهُدَى إِلْسَى رَسُولِ اللّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ أَكُيْدِرَ دُومَةَ أَهُدَى إِلْسَى رَسُولِ اللّهِ عَنْ أَنْسِ مُنْ مَالِكِ أَنْ أَكُيْدِرَ دُومَةً أَهُدَى إِلْسَى رَسُولِ اللّهِ عَنْ أَنْسِ مُنْ مَالِكِ أَنْ أَكُيْدِرَ مُنْ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ أَنْ اللّهُ عَنْ أَنْ مِنْ مَالِكِ أَنْ الْحَالِي اللّهِ عَنْ أَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

دُومَةَ أَهْدَى إِلْي رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ جُبَّةَ اللّهِ عَلَيْ جُبَّةَ اللّهِ عَنِ الْحَرِيرِ فَلَيِسَهَا فَتَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْهُ الْ فَقَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لَخَسَنُ الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْهَا دِفِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ الْجَنَّةِ أَحْسَنُ الْحَمَدِ بُنِ مُعَادِ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ الْحَمَدِ الْحَمَدِ الْحَمَدِ الْحَمَدِ الْحَمَدِ الْحَمَدِ الْحَمْدِ الْحَمَدِ الْحَمَدِ الْحَمَدِ الْحَمَدِ الْحَمَدِ الْحَمَدِ الْحَمْدُ الْعَاسُ اللّهُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ الْمُ مُنْهُ لِيْعِلَامِ الْحَمْدُ الْحُمْدُ الْحَمْدُ الْحَا

(۸۰۲۱) ـ عَنْ هِ شَامِ بُنِ أَبِي رُقَيَّةَ حَدَّنَهُ قَالَ: سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدٍ، وَهُوَ قَالَ: سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدٍ، وَهُوَ قَالَ: سَمِعْتُ مَسْلَمَةً بْنَ مَخْلَدٍ، وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ، وَهُوَ يَعُمُونُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَمَا لَكُمْ فِي الْعَصَبِ يَعُمُونُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَمَا لَكُمْ فِي الْعَصِيرِ وَهُذَا وَالْكَتَانِ مَا يَخْبُرُكُمْ عَنْ رَسُول اللهِ عَنْ يَعْدُ اللهِ عَنْ يَا اللهِ عَنْ يَعْدَا اللهِ عَنْ يَسُولُ اللهِ عَنْ يَا اللهِ عَنْ يَا اللهِ عَنْ يَا اللهِ عَنْ يَا اللهِ اللهِ عَنْ يَا الْمُولِي اللّهُ عَنْ يَا اللّهُ الْعُنْ مَنْ يَا اللّهُ عَنْ يَا اللهُ اللّهُ عَنْ يَا الْمُعْلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

سیدنا عقبہ بن عامر بن اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم منظ اللہ ا زیورات اور ریشم والوں کو یہ چیزیں پہننے سے منع کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ''اگرتم جنت کا زیوراوراس کا ریشم چاہتے ہو تو آئیس دنیا میں نہ بہنا کرو۔''

سیدہ جوریہ زلائھ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم مطاق آنے فرمایا:
"جوریشم پہنے گا، الله تعالی اسے روز قیامت دوزخ کی آگ
ہے لباس پہنائے گا۔" ایک روایت میں ہے:"الله تعالی اسے
آگ یا ذلت کالباس بہنائے گا۔"

سیدنا انس بن مالک بناٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ دومہ کے رئیس اکیدر نے نبی کریم مضافی آنے کو باریک رفیم یا مطلق رفیم کا جب دیا، یہ اس وقت کی بات ہے جب رفیم پہننا ابھی تک حرام نہ ہوا تھا، آپ مضافی آنے وہ بہنا اور لوگ اسے دیکھ کر بہت تعجب کرنے گئے، آپ مشافی آنے نے فرمایا: ''مجھے تم ہاس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے! جنت میں سعد بن معاذ کا رومال اس سے بہتر ہے۔''

ہشام بن ابورقیہ کہتے ہیں: میں نے مسلمہ بن مخلد سے سنا، وہ منبر پر لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، انھوں نے کہا: لوگو! کیا تمہارے پاس یمن کی چادریں اور آئی کے کیڑے نہیں، کیا وہ ریشم سے کفایت نہیں کرتے ، یہ تمہارے اندر ایک آدمی موجود ہے، یہ تمہیں اس بارے میں رسول اللہ منظ میں کے فرمان سے آگاہ کرتا ہے، اے عقبہ بن عامر زہائنگ

<sup>(</sup>۸۰۱۸) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه النسائی: ۸/ ۵۵۱ (انظر: ۱۷۳۱)

<sup>(</sup>٨٠١٩) تخريج: استاده مسلسل بالضعفاء والمجاهيل على نسق، شريك النخعى وجابر الجعفى كلاهما ضعيف، وام عثمان والطفيل كلاهما مجهول، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٤/ ١٧٠، وعبد بن حميد في "المنتخب": ١٥٥٨ (انظر: ٢٧٤٢٣)

<sup>(</sup>٨٠٢٠) تخريج: أخرجه البخاري ٢٦١٥، ٣٢٤٨، ومسلم: ٢٤٦٩(انظر: ١٣١٤٨)

<sup>(</sup>٨٠٢١) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه له يعلى: ١٧٥١، والطبراني في "الكبير". ١٧/ ٩٠٤ (انظر: ١٧٤٣١)

المرابع المرا کھڑے ہوئے اور کہا: نبی کریم مضی کے نے فرمایا: "جس نے جان بوجه كر مجه يرجموث باندها، وه اينا شمكانه دوزخ مين بنالے۔'' اور میں گوائی دیتا ہوں کہ میں نے آپ مشاعظ کو ب فرماتے ہوئے سا "جس نے دنیا میں ریٹم بہنا، وہ آخرت میں اس ہے محروم رہے گا۔''

قُمْ يَا عُقْبَةُ! فَقَامَ عُقْبَةُ بنُ عَامِرٍ وَأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ يَقُولُ: ((مَنْ كَذِبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ-)) وَأَشْهَدُ أَنَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا حُرِمَهُ أَنْ يَلْبَسَهُ فِي الْآخِرَةِ)) (مسند احمد: ١٧٥٦٧)

فواند: ..... "عَصَب" (يمنى عادري): ان مرادوه كيراب، جس كادها كهبث كراس كورنكا جاتا ب اور پھراس سے کیڑے بنے جاتے ہیں۔

ابو بونس حاتم بن مسلم کہتے ہیں: میں نے قریش کے ایک آدمی سے سنا، اس نے کہا: میں نے ایک عورت کو دیکھا، وہ منیٰ میں سیدنا ابن عمر فالنو کے اس آئی، اس نے رفیم کی قیص زیب تن کی ہوئی تھی، اس نے کہا: تم ریشم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا: نبی کریم مشکور نے اس سے منع فر مایا ہے۔ سيدنا عبدالله بن عمرو وفائنة كہتے ہيں: ہم رسول الله مشاع الله علي الله یاں موجود تھے، کسی بستی کا ہاس سیجان کا جبہ، جس کے بٹن رکیتی تھے، زیب تن کر کے آیا اور کہا: خبردار! تمھارے اس ساتھی (محمد منظیمین ) نے گفر سواروں کے مقام کو کم اور جرواہوں کی عزتوں کو بلند کر دیا ہے۔ رسول الله مشتفیکی نے اس کے جب کے گریبان سے بکڑا اور فرمایا: " کیا میں تھے پر ان لوگوں کا لاس نبين ديكه رما، جو بيوتوف بين " مجرفر مايا" "جب الله تعالى کے نی نوح مَالِیلاً کی دفات کا وقت آ پہنچا تو انھوں نے اینے بیٹے سے کہا: میں تیرے سامنے ایک وصیت بیان کرتا ہوں، میں تجھے دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور دو چیزوں سے منع کرتا موں \_ میں تحجے "لا اله الا الله" كا حكم ديتا بون، كونكه اگر

(٨٠٢٢) ـ عَنْ أَبِي يُونُسَ حَاتِم بْنِ مُسْلِم سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشِ يَقُوْلُ: رَآيْتُ إِمْرَاَةً جَاءَ تُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ بِمِنَّى عَلَيْهَا دِرْعُ حَرِيْرٍ ، فَقَالَتْ: مَا تَقُولُ فِي الْحَرِيْرِ؟ فَقَالَ: نَهٰي رَسُولُ اللَّهِ عِنْهُ عَنْهُ ومسند احمد: ٥٧٤٦) (٨٠٢٣)ـ عَـنْ عَبْـدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ عِلَى فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْل الْبَادِيَةِ عَلَيْهِ جُبَّةُ سِيْجَانَ مَزْرُورَةٌ بِالدِّيبَاجِ، فَـقَـالَ: أَلَا إِنَّ صَاحِبَكُمْ هٰذَا قَدْ وَضَعَ كُلَّ فَارِسِ ابْنِ فَارِسِ قَالَ: يُرِيْدُ أَنْ يَضَعَ كُلَّ فَارِسِ ابْنِ فَارِسِ، وَيَرْفَعُ كُلَّ رَاعِ ابْنِ رَاعِ-قَالَ: فَاَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى بِمَجَامِع جُبَّتِه، وَقَالَ: ((أَلَا أَرْى عَلَيْكَ لِبَاسَ مَن لَا يَعْقِلُ؟)) ثُمَّ قَالَ ﷺ: ((إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ نُوحًا ﷺ لَمَّا حَـضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ لِإبْنِهِ: إِنِّي قَاصٌّ عَلَيْكَ الْـوَصِيَّةَ: آمُرُكَ بِـاثْنَتَيْنِ، وَأَنْهَاكَ

<sup>(</sup>٨٠٢٢) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه النسائي: ٨/ ٢٠١ (انظر: ٥٧٤٦)

<sup>(</sup>۸۰۲۳) تخریج: اسناده صحیح، أحرجه البزار: ۳۰۶۹ (انظر: ۲۱۰۱)

وي الرادين كرا (469) (469) المرادين كرا الرادين كرادين كرا الرادين كرا الرادين كرا الرادين كرا الرادين كرا الرادين كرادين كرا

عَن اثْنَتَيْن، آمُرُكَ بـ(لا إلهَ إلَّا اللهُ)، فَإنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبِعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبِعَ لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ ، وَوُضِعَتْ (لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ) فِيْ كِفَّةٍ، رَجَحَتْ بِهِنَّ (َلَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ)، وَلَوْ أَذَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْارْضِينَ السَّبْعَ كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً ، إِلَّا قَصَمَتْهُنَّ (لا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ) ، وَمُبْحَانَ اللَّهِ وَيحَمْدِهِ، فَإِنَّهَا صَلاةً كُلَّ شَيىء وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ. وَانْهَاكَ عَنِ الشُّرْكِ وَالْكِبْرِ \_)) قَالَ: قُلْتُ أَوْ قيل: يَا رَسُولَ اللهِ! هَـذَا الشِّـرْكُ قَـدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا الْكِيْرُ؟ قَالَ: أَنْ يَّكُوْنَ لِآحَدِ نَعْلَان حَسَنَتَان لَهُمَا شِرَاكَان حَسنَان؟ قَالَ: ((لا)) قَالَ: هُوَ أَنْ يَكُونَ لِلاَ حَدِنَا أَصْحَابٌ يَجْلِسُوْنَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: ((لا\_)) قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَمَا الْكِبْرُ؟ ((سَفَهُ الْحَقِّ وَغَمَصُ النَّاسِ\_)) (مسند احمد: ٧١٠١) (٨٠٢٤) عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عُمَرَ بِجُبَّةِ سُنْدُسِ قَالَ فَلَفِى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: بَعَثْتَ إِلَىَّ بِجُبَّةِ سُنْدُس وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: ((إنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا أَوْ تَسْتَنْفِعَ بِهَا ـ)) (مسند احمد: ۱۲٤٦۸)

(٨٠٢٥) عَنْ ضَمْرَةَ بْن ثَعْلَبَةَ أَنَّهُ أَتَى

ساتوں آ سانوں اور ساتوں زمینوں کو (ترازو کے) ایک پلڑے میں اور 'لا الہ الا اللہ'' کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو 'لا الہ الا اللہ'' بھاری ہو جائے گا۔ اور ساتوں آ سان اور ساتوں زمین ایک بند کڑے کی شکل اختیار کرلیں تو اس کو بھی''لا الہ الا اللہ'' تو ڑو ہے گا ، اور (دوسری چیز)''سجان اللہ وبحدہ'' ہے، یہ کلمات ہر چیز کی نماز ہیں اور ان بی کے ذریعے کلوق کو رزق دیا جا تا ہے اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کر تاہوں۔'' میں نے یا کی نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم شرک کو تو پہنچانے ہیں، تکبر کے کہتے ہیں؟ کیا تکبر یہ ہے کہ آ دی کے جوتے اور ان کے تھے اچھے ہوں؟ آپ مشرک اور کی دوست و کے جوتے اور ان کے تھے اچھے ہوں؟ آپ مشرک اور کی کے دوست و یار ہوں، جو اس کے بان ہی تی تکبر یہ ہے کہ آ دی کے دوست و یار ہوں، جو اس کے پاس ہی تھے ہوں؟ آپ مشرک آئی کے دوست و یار ہوں، جو اس کے پاس ہی تھے ہوں؟ آپ مشرک نے فرمایا: ''میں سے گھڑ نے فرمایا: ''میں ہو تک ہو تک کہا: اے اللہ کے رسول! تو پھر تکبر کیا ہو جھٹا و ینا اور لوگوں کو حقیر می نے کہا ان اے اللہ کے رسول! تو پھر تکبر کیا ہے؟ آپ مشرک نے کہا: اے اللہ کے رسول! تو پھر تکبر کیا ہے؟ آپ مشرک نے کہا: اے اللہ کے رسول! تو پھر تکبر کیا ہو تھی اور تکبر کیا از کیا اور لوگوں کو حقیر ( تکبر کہلاتا ہے )۔''

سیدنا انس بن مالک فرائن بیان کرتے ہیں کہ بی کریم منظامین نے سیدنا عمر فرائن کی طرف ریشم کا جبہ بھیجا، سیدنا عمر فرائن نی کریم منظامین کی طرف ریشم کا جبہ بھیجا، سیدنا عمر فرائن نی کریم منظامین ہے مالانکہ آپ نے تو اس کے بارے میں ایسے ایسے فرمایا تھا، (یعنی فدمت کی تھی)؟ آپ منظامین نے فرمایا: "میں نے اس لئے تو نہیں بھیجا کہتم اسے پہن لو، میں نے تو اس لئے بھیجا ہے کہتم اسے پہن لو، میں نے تو اس لئے بھیجا ہے کہتم اسے پہن لو، میں نے تو اس لئے بھیجا ہے کہتم اسے فروخت کرلویا کوئی اور فائدہ حاصل کرلو۔" سیدناضم و بن نظامہ فرائن بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم منظامین کے سیدناضم و بن نظامہ فرائن بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم منظامین کے سیدنا ضم و بن نظامہ فرائن بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم منظامین کے اس

<sup>(</sup>٨٠٢٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٧٢(انظر: ١٢٤٤١)

<sup>(</sup>٨٠٢٥) تخريج: استاده ضعيف لضعف بقية بن الوليد، فانه كان يدلس عن الضعفاء ويدلس تدليس التسوية، أخرجه البزار: ٢٤٧٠، والطبراني في "الكبير": ٨١٥٨ (انظر: ١٨٩٧٩)

#### (27 Juni 197 ) (470) (470) (7 - Chiese Halling) (5)

النَّبِيِّ عِلَىٰ وَعَلَيْهِ حُلَّتَانِ مِنْ حُلَلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: ((يَا ضَمْرَةُ أَتَرَى ثَوْبَيْكَ هٰذَيْنِ مُدْخِلَيْكَ الْجَنَّة؟)) فَقَالَ: لَئِنْ اسْتَغْفَرْتَ لِي يَارَسُولَ اللهِ! لَا أَقْعُدُ حَتَّى أَنْزَعَهُمَا عَنِّى، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: ((اللهُ مَ اغْفِرْ لِيضَمْرَةَ بْنِ نَعْلَبَةً -)) فَانْطَلَقَ سَرِيعًا حَتَّى نَزَعَهُمَا عَنْهُ - (مسند احمد: ١٩١٨٨)

کے پاس آیا میرے اوپریمن کے دو جوڑے تھے، آپ مظاماتیا نے فرمایا: "اے ضمرہ! کیا تمہاری رائے یہ ہے کہ یہ دو جوڑے تمہیں جنت میں داخل کریں گے؟" میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر آپ میرے لئے استعفار کریں تو میں بیٹھنے سے پہلے انہیں اتار دیتا ہوں۔ آپ مظاماتیا نے فرمایا: اے اللہ! ضمرہ بن تعلیہ کو بخش دے۔" پس وہ جلدی جلدی گے اور ان دونوں کواتاردیا۔

#### فوائد: ..... ظاہر یمی ہے کہ بیدد جوڑے ریٹی تھے۔

سُلَيْمَانُ التَّيْمِى قَالَ حَدَّ ثَنَى الْحَسَنُ الْحَسَنُ التَّيْمِى قَالَ حَدَّ ثَنِى الْحَسَنُ الْحَدِيثِ أَبِى عُثْمَانَ النَّهٰدِى عَنْ عُمَرَ فِى الْحَسَنُ أَخْبَرَنِى رَجُلٌ الدَّيبَاجِ قَالَ فَقَالَ الْحَسَنُ أَخْبَرَنِى رَجُلٌ مِنَ الْحَى أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ جُبَةٌ لَيِنتُهَا دِيبَاجٌ، قَالَ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ جُبَةٌ لَيِنتُهَا دِيبَاجٌ، قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ جُبَةٌ لَيِنتُهَا دِيبَاجٌ، وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ جُبَةٌ لَيِنتُهُا دِيبَاجٌ، وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ جُبَةٌ لَيِنتُهَا دِيبَاجٌ، وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ جُبَةً لَيِنتُهَا دِيبَاجٌ، وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ جُبَةً لَيِنتُهُا دِيبَاجٌ، وَسَدَاحِمِد: ١٩٠٩ اللهِ عَلَيْهِ مُنْ مَارٍ اللهِ عَلَيْهِ جُبَةً لَينتُهُا دِيبَاجٌ، وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ جُبَةً لَيْنَ عَمْ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَيْهُ وَسُلَاهُ وَسُلُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَلَيْهُ وَسُلْكُولُولُ اللهُ وَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَسُلْمُ وَعِلْمُ وَالْمُ وَلَالَهُ وَلَوْلُولُ وَلَيْهِ وَسُلْمُ وَلَا لَوْلُولُ وَلَوْلُ وَلَوْلُ وَلَوْلُ وَلَيْهُ وَلَالَهُ وَلَيْهُ وَلَالِهُ وَلَيْكُولُ وَلَيْهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَاهُ وَلَوْلُولُ وَلَيْهِ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَيْهِ وَلَالَهُ وَلَيْهُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَيْهِ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَيْكُولُ وَلَالِهُ وَلَيْهِ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالَعُولُ وَلَالَهُ وَلَالِهُ وَلَالَهُ وَلَالَعُولُ وَلَالَهُ وَلَالَهُ وَلَالِهُ وَلِهُ وَلَالْمُ وَلَالَهُ وَالْمُولُولُولُ وَلَالَهُ وَلَالَوْلُولُ وَلَالَهُ وَلَالِهُ وَلَ

(۸۰۲۷) عَن حَفْصَةَ أَنَّ عُطَارِدَ بْنَ حَاجِبٍ قَدِمَ مَعَهُ ثَوْبُ دِيبَاجٍ كَسَاهُ إِيَّاهُ عَ كِسْرَى فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَوِ اشْتَرَيْتَهُ فَقَالَ: ((إِنَّمَا يَلْبَسُهُ مَنْ لَا خَلاقَ لَهُ -)) (مسند احمد: ۲۷۰۰۲)

سلیمان تیمی کہتے ہیں: حسن بھری نے مجھے ابوعثان نہدی والی حدیث سنائی، انہوں نے سیدنا عمر مشکھ آنے ہے ریشم کے بارے میر، بیان کی، حسن کہتے ہیں: قبیلہ میں سے ایک آدمی نے مجھے خبر دی کہ دہ نبی کریم مشکھ آنے کے پاس داخل ہوا، جبکہ اس نے ایک جبہ زیب تن کیا ہوا تھا، اس کا گریبان ریشم کا تھا، آپ مشکھ آنے نے فرمایا: '' ہی گریبان آگ کا ہے۔''

سیدہ حفصہ وظافی بیان کرتی ہیں کہ عطارد بن حاجب آئے ادران کے پاس ریٹم کی چا درتھی، یہ فارس کے حکمران نے ان کو دی تھی، سیدنا عمر فائن نے کہا: اے اللہ کے رسول! میری خواہش ہے آپ اے فرمایا: ''یہ خواہش ہے آپ اے فرمایا: ''یہ لباس تو دہ مخص پہنتا ہے، جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔''

<sup>(</sup>٨٠٢٦) تخريج: اسناده ضعيف، على بن عاصم الواسطى ضعيف، والحديث على ضعفه مخالف لما جاء في الاحاديث الصحيحة (انظر: ٢٠٦٨٣)

<sup>(</sup>۸۰۲۷) تـخـريج: حديث صحيح، أخرجه النسائي في "الكبري": ٩٦١٦، والطبراني في "الكبير": ٣٣/ ٣٥٧ (انظر: ٢٦٤٦٩)

المنظم المنظم

حبيب بن عبيدرجي كهتے ہيں: سيدنا ابو مامه زائنية ، خالد بن يزيد کے یاس گئے، انہوں نے ان کے لیے تکیہ رکھا، سیدنا ابو مامہ مزائشہ کو گمان ہوا کہ بدریشم کا ہے، وہ پچھلے یا وُں ہٹ کر اس سے علیحدہ ہو گئے ، یہاں تک کمجلس کے آخر تک پہنچ گئے ، جبکہ خالد کسی آ دمی سے بات کر رہے تھے، پھر جب وہ سیدنا ابو امامہ رہائند کی طرف متوجہ ہوئے تو ان سے کہا: اے میرے بھائی! آپ نے کیاسمجھا ہے؟ کیا آپ کا خیال ہے بدریشم سے ے؟ تو خالد نے شبہ دور کیا۔سیدنا ابوامامہ فری شنے بیان کیا که نبی کریم مِشْنَ وَمُنْ نَا نُهُ مِنْ مِایا: '' جوالله تعالی کی نعمتوں کی امید ر کھتا ہو، وہ ریشم سے فائدہ نہ اٹھائے۔'' خالد نے ابوامامہ سے کہا: کیا تم نے یہ حدیث نی کریم مشکور سے نی ہے؟ انہوں نے کہا: اے اللہ! معاف کرنا، خالد مجھے کہتا ہے کہ کیاتم نے یہ حدیث رسول الله سے سی ہے، ہم ایسے لوگوں میں تھے کہ جنہوں نے ہمیں جو کچھ بان کیا، انھوں نے اس میں جھوٹ نہیں بولا اور نہ ہمیں حھٹلا یا گیا۔

(١٠٢٨) عن حَبِيبِ بنِ عُبَيْدِ الرَّحبِيُ أَنَّ أَمَامَةَ دَخَلَ عَلَى خَالِدِ بنِ يَزِيدَ فَأَلَقٰى لَهُ اسَادَةً فَظَنَّ أَبُو أُمَامَةَ أَنَهَا حَرِيرٌ فَتَنَحْى يَسَادَةً فَظَنَّ أَبُو أُمَامَةَ أَنَهَا حَرِيرٌ فَتَنَحْى يَسَمْشِي الْقَهْقَرٰى حَتَّى بَلَغَ آخِرَ السَّمَاطِ وَخَالِدٌ يُكَلِّمُ مُرَجُلًا ثُمَّ الْتَقَتَ إلَى أَبِي وَخَالِدٌ يُكَلِّمُ مُرَجُلًا ثُمَّ الْتَقَتَ إلَى أَبِي أَمَامَةَ فَقَالَ لَهُ: يَا أَخِى! مَا ظَنَنْتَ؟ أَظَنَنتَ؟ أَظَنَنتَ وَأَمَامَةً: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لا يَسْتَمْتِعُ مَا لَكُ: يَا أَبَا أُمَامَةً! أَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ كُنَا فِى قَوْمٍ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ كُنَا فِى قَوْمٍ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ كُنَا فِى قَوْمٍ مَا كَذَبُونَا وَلا كُذَّبُنَا - (مسند احمد: مَا كَذَبُونَا وَلا كُذَبْنَا - (مسند احمد:

فوائد : ..... الله تعالی کی نعمتوں ہے مراداس کی مغفرت ، رحمت ، جنت میں داخل ہونا اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔

اس باب کی احادیث میں سونے اور رکیٹم کی ندمت کی گئی ہے، جبکہ اس بات پر اتفاق ہے کہ بیدوو چیزیں امت و مسلمہ کے مردوں کے حلال ہیں، لہذا ان تمام احادیث کے احکام کو مردوں پرمحمول کیا جے گا۔

مسلم خواتین کے لیے سونے اور ریشم کا استعال جائز ہے، اگر وہ ان ونیوی نعتوں سے اجتناب کریں تو بیٹل ان کی آخرت کے لیے بہتر ہوگا، جیسا کہ سابق باب میں وضاحت ہو چکی ہے۔

<sup>(</sup>٨٠٢٨) تـخـريـج: الـمرفوع منه صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف لضعف ابي بكر بن عبد الله بن ابي مريم الغساني، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٧٥١١ (انظر: ٢٢٣٠٢)

# ﴿ ﴿ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۸۰۲۹)-عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْحَدَدُ ذَهَبًا اَخَدَدَ حَرِيْدًا فَحَجَعَلَهُ فِيْ يَمِينِهِ وَاَخَذَ ذَهَبًا فَخَعَلَهُ فِيْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ هَٰذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى عَلَى دُكُورِ أُمَّتِيْ)) (مسند احمد: ٩٣٥) عَنْ اَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْ: ((الْهَ حَرِيْرُ وَاللَّهَ مَلَى وَرَامٌ عَلَى دُكُورٍ أُمَّتِيْ وَحِلٌّ لِلْنَسَاثِهِمْ -)) (مسند ذُكُورٍ أُمَّتِيْ وَحِلٌّ لِلْنَسَاثِهِمْ -)) (مسند احمد: ١٩٧٤٤)

(٨٠٣١) - عَنْ عَلِى قَلَّ أَنَّ النَّبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ

(۸۰۳۲) ـ (وَعَنْهُ عَنْ طَرِيْقٍ ثَان) قَالَ: أَتِى السَّبِيُ هَا إِلَى السَّبِي السَّبِي السَّبِي السَّبِي السَّبِي السَّبِي السَّبِي السَّبَهَ الْسَرَاهِيةَ فِي وَجْهِم، فَلَمِسْتُهَ الْصَرَافِي فَاطَرْتُهَا خُمُرًا بَيْنَ النُسَاء ـ (مسند احمد: ۹۵۸)

سیدناعلی خانی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مضافی آنے ریشم پکڑا اور اے دائیں ہاتھ میں رکھا اور سونا پکڑا اور اے بائیں میں رکھا اور فرمایا: ''مید دونوں میری امت کے مردوں کے لئے حرام ہیں۔''

سیدنا ابوموی اشعری افات بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منظ آیا ہے نے فرمایا: ''ریشم اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اور عورتوں کے لئے حلال ہیں۔''

سیدنا علی رفائق بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مضافیۃ کو ریشی دھاریوں والا سلے کا تخد دیا گیا، آپ مضافیۃ نے دہ میری طرف بھیج دیا، جب میں وہ پہن کر گیا تو میں نے نی کریم مضافیۃ کے چرے میں خصہ محسوں کیا، پس میں نے اے اپن عورتوں کے درمیان تقسیم کردیا۔

(دومری سند) سیدنا علی فائن کہتے ہیں: بی کریم مضافیز کے پاس ریشی پوشاک لائی گئ، آپ مضافیز نے وہ میرے پاس بھیج دی ادر میں نے اس کو پئین لیا، لیکن میں نے آپ مشافیز کے کہرے میں کراہت دیکھی، پھر آپ مشافیز نے نے مجھے کم دیا تو میں اس کے دو پے بنا کراہے کورتوں کے درمیان تقسیم کردیا۔

میں اس کے دو پے بنا کراہے کورتوں کے درمیان تقسیم کردیا۔
سیدنا علی فائن بیان کرتے ہیں کہ بی کریم مشافیز کے لئے ریشم کا جوڑا تخد دیا گیا، آپ مشافیز کے نے دیشم

<sup>(</sup>٨٠٢٩) تخريج: صحيح لشواهده، أخرجه ابوداود: ٥٧ ٠٤، والنسائي: ٨/ ١٦٠ (انظر: ٩٣٥)

<sup>(</sup>۸۰۳۰) تخریج: حدیث صحیح بشواهده، أخرجه الترمذی: ۱۷۲۰، والنسائی: ۸/ ۱۹۰ (انظر: ۱۹۰۱۰)

<sup>(</sup>٨٠٣١) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٦١٤، ٥٣٦٦، ومسلم: ٢٠٧١ (انظر: ٦٩٨)

<sup>(</sup>٨٠٣٢) تخريج: صحيح لغيره، وانظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>۸۰۳۳) تخریج: اسناده حسن، أخرجه ابن ماجه: ۳۵۹۱(انظر: ۱۱۵۶)

وي الراد المالي المراد المراد

فَكَسَانِيْهَا، قَالَ عَلِيٌّ وَ اللهِ الْخَرَجْتُ فِيْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ فَلَا: ((لَسْتُ اَرْضَى لَكَ مَا اَكْرَهُ لِنَفْسِىْ-)) قَالَ: فَامَرَنِیْ فَشَقَقْتُهَا بَیْنَ نِسَائِیْ خُمُرًا بَیْنَ فَاطِمَةً وَعَمَّتِهِ-(مسند احمد: ١١٥٤)

(٨٠٣٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ يَقُولُ إِنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ أَتَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُلَّةِ إِسْتَبْرَق، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللُّهِ! لَو اشْتَرَيْتَ هٰذِهِ الْحُلَّةَ فَتَلْبَسَهَا إِذَا قَدِمَ عَسَلَيْكَ وُفُودُ السَّاس، فَقَالَ: ((إِنَّمَا يَلْبَسُ هُذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ -)) ثُمَّ أُتِيَ النَّبِي اللَّهِ بِحُلَل ثَلاثٍ فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بحُلَّةِ وَإِلَى عَلِيٌّ بِحُلَّةِ وَإِلَى أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بحُلَّةٍ، فَأَتَّى عُمَرُ بِحُلَّتِهِ النَّبِيِّ عِنْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَعَثْتَ إِلَىَّ بِهٰذِهِ وَقَدْ سَمِعْتُكَ يُّكُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: ((إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا أَوْ تُشَقِّقَهَا لِأَهْلِكَ خُمُرًا ـ)) قَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ وَأَتَاهُ أَسَامَةُ وَعَلَيْهِ الْحُلَّةُ فَقَالَ: ((إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا )) مَا أَدْرِي أَفَالَ لِأُسَامَةَ تُشَقَّقُهَا خُمُرًا أَمْ لا ـ قَىالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُ

سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: وَجَدَ عُمَرُ فَذَكَرَ

مَعْنَاهُ \_ (مسند احمد: ۹۷۸)

جب میں اس کو پہن کر نکلا تو آپ مضائی آنے فرمایا: "جو چیز میں اپنے لئے ناپند کرتا ہوں، وہ تہارے لئے بھی پند نہیں کروں گا۔" پھر آپ مضائی آنے بھے تھم دیا تو میں اس کے دو پٹے بنا کر اپنی خواتین سیدہ فاطمہ وٹا تھا اور اپنی کی پھوپھی کے مامین تقسیم کردئے۔

سیدنا عبدالله بن عمر فالله بیان کرتے میں که سیدنا عمر بن خطاب بنات ریشم کا جوڑا لے کرنبی کریم مضائل کے پاس آئے اور كها: اے الله كے رسول! اگر آپ سے جوڑ اخر يدليس اور جب لوگوں کے وفد آپ کے پاس آئیں مے تو آپ بیزیب تن کیا كرير\_آب مُنْ وَمَنْ أَنْ فَرِمالاً "بيتو وي كان سكما ہے، جس کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔" کھرنی کریم مطاقع آئے کے یاں ریشم کے تین جوڑے لائے گئے، آپ میں ان میں ہے ایک جوڑا سیدنا عمر زباتی کو، ایک جوڑا سیدناعلی زباتی کو اورايك جوز اسيدنا اسامه بن زيد وفائنة كوجيجا، سيدنا عمر وفائنة تو وہ حلہ لے کر بی کریم مشخ ورا کے یاس آ گئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! آپ نے یہ جوڑا میرے پاس بھیج دیا ہے، جبکداس سے يبلے آپ اس كے بارے ميں ناپنديدگ كاظہاركر يك یں؟آپ مطاق نے فرمایا " میں نے ریشم کا یہ جوڑا تمہاری طرف اس لیے بھیجا ہے کہ اسے فروخت کرلویا پھراس کے دوسیٹے بنا کراین عورتوں کے درمیان تقسیم کر دو۔'' کیکن سیدیا اسامہ ڈٹائٹو' تو وہ جوڑا زیب تن کر کے آگئے، آپ مطابقاتی نے ان سے فرمایا: " میں نے ریتمہارے یاس اس لئے تونہیں بھیجا تھا کہتم اس کو پہن لو، میں نے اس لئے بھیجا تھا کہاسے فروخت کرلو۔'' رادی کہتے ہیں: میں یہ نہیں جانا کہ آپ منظ مین نے سیدنا اسامہ والنز سے بیفر مایا تھا یانہیں کہ اس کے دوسیٹے بنالو۔

(٨٠٣٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٠٥٨، ٣٠٥٤، ومسلم: ٢٠٦٨ (انظر: ٩٧٨)

المن المن المنظم المنظ

سدنا عبدالله بن عمر ملاتههٔ ہے بہ بھی روایت ہے کہ سدنا عمر مزاتندہ نے رکیثمی دھاریوں والا ایک جوڑا دیکھا، جومبحد کے درواز ہے کے نزدیک فروخت کیا جا رہا تھا، سوانہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر آپ اسے خرید لیں اور جمعہ کے اور مختلف وفو د ہے ملاقات کرتے وقت بہن لیا کری، رسول اللہ ملے وقت بہن لیا کریں، رسول اللہ ملے وقت فر مایا:'' یہ تو وہی پہن سکتا ہے، جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔'' پھر نبی کر یم منظ کیا ہے یاس بھھ ریشی جوڑے لائے جوڑا دے دیا،لیکن سدنا عمر خالٹؤ نے کہا: اے اللہ کے رسول! آب مجھے یہ دے رہے ہیں، جبکہ آپ نے اس کے بارے میں ناپندیدگی کا اظہار کیا ہے؟ رسول الله مشکر الله غیرایا: "میں نے تہمیں اس لئے نہیں دیا کہتم اسے پہنو، میں نے تو اس لیے دیا ہے کہ اسے فروخت کردو یا (جس کے لئے یابندی نہیں ہے) اسے بہنا دو۔'' تو سیرنا عمر خلائد نے وہ مکہ میں رہنے والے اپنے ایک مشرک اخبانی بھائی کودے دیا تھا۔سیدنا سالم کہتے ہیں سیدنا ابن عمر رہائند اس حدیث کی وجہ سے ریشم سے بی ہوئی دھاری والے کیڑے کو پہننا مکروہ حانتے تھے۔

(٨٠٣٥) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ عِنْدَ بَاب الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَو اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوُفُودِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: ((إِنَّمَا يَلْبَسُ هٰذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ ـ)) ثُمَّ جَائَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً ، فَقَالَ عُمَدُ: مَا رَسُولَ اللهِ! كَسَبُ تَسْبَهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إنِّي لَمْ أَكْسُكُهَا لَتَلْبَسَهَا إِنَّمَا كَسَوْ تُكَهَا لِتَبِيعَهَا أَوْ لِتَكُسُو هَا ـ )) قَالَ فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخَا لَهُ مُشْرِكًا مِنْ أُمِّهِ بِمَكَّةً ، زَادَ فِي أُخْرَى قَالَ سَالِـمٌ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) فَمِنْ أَجْلِ هٰذَا الْحَدِيْثِ كَانَ ابْنُ عُمَرُ يَكُرَهُ الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ (مسند احمد: ٥٧٩٧)

فوائد: ..... امام نو دی نے کہا: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کا فررشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا ، ان کے ساتھ احسان کرنا اوران کوتخفہ دینا جائز ہے۔

اس حدیث سے بیلازم نہیں آتا کہ شرک اور کافرریشم بہن سکتے ہیں، کیونکہ کسی کوکوئی چیز ویے سے بیلازم نہیں آتا کہ وہی استعال کرے، جیسا کہ آپ مشے اینے نے سیدنا عمر، سیدنا علی اور سیدنا اسامہ ڈی کھٹیم کوریشی لباس دیا تھا۔ اخیافی بھائیوں ہے مراد وہ بھائی ہیں جن کی ماں ایک ہواور ماپ مختلف۔

(٨٠٣٦) عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَى سيده عائشه رَالُولَ بيان كرتي بين كه بي كريم سُخْفَانِ كي ياس النَّبِيِّ عِنْ حِلْيَةٌ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ أَهْدَاهَا ﴿ نَجَاشَى كَي جَانِب سِي تَفْه مِن زيورات آئ، جن مِن ايك

<sup>(</sup>٨٠٣٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٨١، ٢٦١٢، ومسلم: ٦٨٠ (انظر: ٥٧٩٧)

<sup>(</sup>۸۰۳٦) تخريح: اسناده حسن، أخرجه ابو داود: ۲۲۸۵ (انظر: ۲۲۸۸۰)

المنظم المنظم

سونے کی انگوشی تھی، اس کا محمنہ حبثی تھا، نی کریم میشائیل نے این بعض انگلیوں کی مدد سے ایک لکڑی کے ذریعے اس سے اعراض کرتے ہوئے اس کو پکڑا ادر پھر اپنی نوای سیدہ المامه رِثَانِتُهَا كو بلايا ادركها: '' پياري بڻي! اسے بطورزيور بهن لو-''

لَهُ فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبِ فِيهِ فَصٌّ حَبَشِيٌ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُودٍ بِبَعْضِ أَصَابِعِهِ مُعْرِضًا عَنْهُ ثُمَّ دَعَا أُمَامَةً بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ ابْنَةَ ابْنَتِهِ فَقَالَ: ((تَحَلَّىٰ بِهَذَا يَا بُنِّيَّةً \_)) (مسند احمد: ٢٥٣٩٢)

فسوائد: .... اى باب كى تمام روايات معلوم بواكسونا اور ريشم مردول كحرام باور ورتول كي لي ملال ہے،مردوں کے لیے جن صورتوں میں یہ چیزیں حلال ہوسکتی ہے، ان کا ذکر اسکے ابواب میں آرہا ہے۔ ٱبُوَابُ الرُّخُصَةِ فِي اِسْتِعُمَالِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيْرِ لِلرِّجَالِ لِحَاجَةٍ مردوں کے لیے ضرورت کے وقت سونا اور رکیٹم استعمال کرنے کی رخصت کے ابواب بَابُ مَنُ اُصِيبَ انْفُهُ فَاتَّخَذَ اَنْفًا مِنُ ذَهَب ناك كث حانے والے آ دمى كاسونے كا ناك بنواللنے كابيان

> جَــذَهُ عَرْفَجَةَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقِ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَب، قَالَ يَزِيدُ فَقِيلَ لِأَبِي

> الْأَشْهَبِ أَدْرَكَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ جَدَّهُ قَالَ نَعَمْ

(وَفِيْ لَفْظٍ) قَالَ أَبُو الْأَشْهَبِ وَزَعَمَ عَبْدُ الرَّحْمْنِ أَنَّهُ رَأَى جَلَّهُ يَعْنِيْ عَرْفَجَةً ـ

(مسند احمد: ١٩٢١٥)

(٨٠٣٨) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن طَرَفَةَ بْن عَـرَفَجَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّه قَالَ: أُصِيْبَ اَنْفُهُ يَـوْمَ الْـكُلابِ يَعْسِنِي مَاءً إِقْتَتَكُوْا عَلَيْهِ فِي

(۸۰۳۷) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بن طَرَفَةَ أَنَّ عبدالرحمٰن بن طرفه كے داداسيدنا عرفجه والله بيان كرتے ہيں كه دورِ حاہلیت میں ہونے والی کلاب کی جنگ میں ان کا ناک کٹ گیا تھا، انہوں نے جاندی کا ناک لگوا لیا،لیکن اس سے بدبو پیدا ہو گئ، پھر نبی اکرم مشکھ تیا نے انہیں تھم دیا کہ وہ سونے کی ناک بنوالیں۔

عبدالرحمٰن بن طرفہ بن عرفجہ اینے دادا سیدنا عرفجہ والنیز سے بیان کرتے ہیں کہ ان کا ناک کلاب والی جنگ میں کث گیا تھا، کلاب دراصل ایک یانی (بعنی ایک کویں یا ایک چشمے) کا

<sup>(</sup>۸۰۳۷) تـخـريـج: اسناده حسن، أخرجه ابوداود: ۲۳۲، ۲۲۳۳، والترمذي: ۱۷۷۰، والنسائي: ٨/ ۱٦٤ (انظر: ١٩٠٠٦)

<sup>(</sup>۸۰۳۸) تخریج: حدیث حسن، أخرجه ابوداود: ۲۳۶ (انظر: ۲۰۲۷)

27 JUL == 17 17 18 476 (476) (476) (7 - CLICE HILL) (5)

الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ: فَمَا أَنْتَنَ عَلَيَّ. (مسند احمد: ٢٠٥٤)

(۸۰۳۹) حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللّهِ أَبُو عَبْد السّرَّحْمٰنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ جَاءَ قَوْمٌ السَّرَّ فَمْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِى يَقُولُ جَاءَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ فَاسْتَأْذَنُوا عَلَى أَبِى الْأَشْهَبِ فَأَذِنَ لَهُمْ فَقَالُوا حَدُّنْنَا قَالَ سَلُوا فَقَالُتُ فَقَالُتُ مَنْ أَلُكَ عَنْهُ فَقَالَتُ الْسَلُوا السَّتْ سِسَلُوهُ عَنْ حَدِيثِ السَّتْ سِسَلُوهُ عَنْ حَدِيثِ عَرْفَ بَةَ بُنِ أَسْعَدَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ عَرْفَ بَةَ بُنِ أَسْعَدَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُكُلابِ (مسند احمد: ٢٠٥٤٢)

نام كلاب تها، جس كے پاس جاہليت ميں لا الى ہوكى تهى، كير درج بالا روايت كى طرح كى روايت ذكركى، البته اس ميں ہے: كيروه سونے كى وجہ سے بد بودار نہ ہوا۔

ابوعبدالرحمٰن كہتے ہیں: میں نے اپنے باپ سے سنا، انھوں نے کہا: محدثین كا ایک گروہ آیا اور انھوں نے ابو اھہب كے پاس آنے كى اجازت طلب كى، انہوں نے اجازت دى، وہ آئے اور انہوں نے اجازت دى، وہ آئے اور انہوں نے ابو اھہب سے كہا: ہمیں صدیث بیان كرو، انہوں نے كہا: ہمارے پاس تو كوئى انہوں نے كہا: ہمارے پاس تو كوئى سوال نہيں ہے، پھر پردہ كے بيجھے سے ان كى بيٹى نے كہا: ان سوال نہيں ہے، پھر پردہ كے بيجھے سے ان كى بيٹى نے كہا: ان سوال نہيں اسعد والى صدیث كے بارے ميں پوچھو، جن كا سے عرفجہ بن اسعد والى صدیث كے بارے ميں پوچھو، جن كا نے كاب والے دن كئ گيا تھا۔

فواف : ..... بیشر بعت اسلامیه کاحن ہے کہ اس میں بندے کی ضروریات کو طحوظ خاطر رکھا گیا ہے، جہاں مرد کے لیے سونے کا استعال بطورِ زینت منع ہے، وہاں بطورِ ضرورت جائز بھی ہے، مثلا ملنے والے وانتوں کوسونے کی تار سے باندھنا، سونے کا وانت لگوانا، ناک کی طرح کاعضو کٹ جانے کی صورت میں وہ لگوانا۔

ایک فقہی قاعدہ ہے: اَلے صَّرُورِیَاتُ تُبِیْحُ الْمَحْدُورَاتِ۔ (ضرورتی ممنوع امورکو جائز قرار دیتی ہیں)۔
لیکن عوام الناس کو جا ہے کہ دہ اہل علم سے مشورہ لے کراس قاعدے پڑمل کریں اور سوچیں کہ آیا ان کا عذر معقول ہے یا
غیر معقول، یہ کوئی شری اصول نہیں ہے کہ ہر عذر اور مجبوری میں حرام کو جائز اور مباح سجھ لیا جائے۔

چاندی کو زنگ لگ جاتا ہے اور ناک میں عموما رطوبت رہتی ہے، اس لیے چاندی کو زنگ لگ گیا اور رطوبت اسکنے گی اور اس سے بد بو آنے گئی، اس کے برعکس سونا بہت مضبوط اور نفیس دھات ہے، اسے اتنی جلدی زنگ نہیں لگتا اور بیہ خراب بھی نہیں ہوتا، اس لیے آپ مشے آئی آئے نے سونے کا ناک لگوانے کا مشورہ دیا۔

مگل ب ایک کنویں یا چشمے کا نام تھا، دورِ جاہلیت میں اس کے پاس بڑی زبردست جنگ ہوئی تھی، جو جنگ گلاب کے نام سے مشہور ہوئی۔

ایک ضرورت کاذکر درج ذیل حدیث میں ہے:

سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا مردوزن دونوں کے لیے یکسال طور پرحرام ہے، لیکن ضرورت کے پیش نظر چاندی کی معمولی مقدار کے استعال میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ سیدنا انس بن مالک بٹائٹنز کہتے ہیں: اِنَّ قَسسدَحَ

<sup>(</sup>٨٠٣٩) تخريج: انظر الحديث السابق

الكار المن المنظم المن النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَبِ اللَّهُ عَبِ اللَّهِ اللَّهُ عِنْ فِضَّةٍ ـ قَالَ عَاصِمٌ: رَأَيْتُ الْقَدَحَ وَشُرِبْتُ فِيْدِ مِن مَرِيم مِنْ مَنْ مَنْ كَا بِيالد نُوت كيا تو آپ نے اس نوٹی موئی جگہ برجاندی كا تارلگواليا۔ عاصم كہتے ہيں: ميں نے خود وہ یالہ دیکھا اور اس میں پانی پیا۔ (بخاری: ۳۱۰۹)

> بَابُ مَا جَاءَ فِي شَدِّ الْاسْنَانِ بِالذَّهَبِ سونے کے ذریعے دانتوں کو ہاند کھنے کا بیان

﴿ أَيْتُ الْمُغِبِّرَةَ بِنَ عَبْدِ اللَّهِ وَقَدَ شَدَّ أَسْنَانَهُ ساللَّهَب، فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ: لا اس مِس كُولَى حرج نبيس بـ بَأْسَ به ـ (مسند احمد: ٢٠٥٤١)

(٨٠٤١) عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيْمِيِّ عَمَّنْ رَآى عُثْمَانَ بِنَ عَفَّانَ ( ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَسْنَانَهُ بِذَهَبِ (مسند احمد: ٥٣٩)

(٨٠٤٠) ـ حَدَّتُ مَنَا شَيْبَانُ ثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ مَا بن الى سليمان كوفي كيتم بين: ميس نے مغيره بن عبدالله كو عَنْ حَمَّادِ بن أبي سُلَيْمَانَ الْكُوفِيِّ قَالَ: ﴿ يَكُما انهول نَي سونَ كَى زَنجير سے اين وانت بانده ركھے تھ، جب اس کا ذکر ابراہیم خنی سے کیا گیا تو انہوں نے کہا:

واقد بن عبدالله تميى اليے آدى سے بيان كرتے ہيں، جس نے سیدنا عثمان بن عفان بنائشُرُ کو دیکھا تھا، اس نے اینے دانت سونے کے ساتھ باندھ رکھے تھے۔

فواند: ....اس باب كاتعلق بهي بچيل باب سے ہے۔

بَابُ الرُّخُصَةِ فِي لُبُسِ الْحَرِيْرِ لِحِكَّةٍ وَنَحُوهَا خارش وغیرہ کی وجہ سے رکٹم پہننے کے جواز کا بیان

عَـوْفِ وَالسزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي كُبْسِ الْحَرِيْرِ فَارْشِ كَى وجه سه ريشم يبنِّخ كى اجازت دى تقى ـ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا ـ (مسنداحمد: ١٢٣١٣) (٨٠٤٣) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ شَكُوْا اِلْي

(٨٠٤٢) ـ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: رُجِّصَ سِدِنَا انْسِ بْنِ مَا لِكِ فَالْبُنُهُ بِإِن كُرِتِي مِن كَه نِي كُرِيم السِّنَاتِيَا أَوْ رَخَّهِ السَّبِّي عِنْ لِيعَبْدِ السرَّحْمَن بن نف في سيدنا عبدالرحمَن بن عوف اورسيدنا زبير بن عوام وَاللهُ كُو

(دوسری سند) سیدنا زبیر بن عوام اور سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف بنائنا نے رسول اللہ الشَّيَامَ سے جو كي ير جانے كى

<sup>(</sup>٨٠٤٠) تخريج: هذا الاثر اسناده حسن، أخرجه ابن ابي شيبة: ٨/ ٩٩٤ (انظر: ٢٠٢٧٦)

<sup>(</sup>٨٠٤١) تخريج: اسناده ضعيف لابهام الراوي الذي رأي عثمان، أخرجه ابن سعد: ٣/ ٥٨ (انظر: ٥٣٩)

<sup>(</sup>٨٠٤٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٩٢٢، ومسلم: ٢٠٧٦ (انظر: ١٢٢٨٨)

<sup>(</sup>٨٠٤٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٩٢٠، ومسلم: ٢٠٧٦ (انظر: ١٢٢٣٠)

الكار المنافية المنظمة المنظم

شکایت کی، تو آب مظیر نے انہیں ریشم پہننے کی اجازت دی گئی تھی۔راوی کہتے ہیں: میں نے ان میں سے ہرایک کوریشم کی قیص پہنے دیکھا ہے۔

رَسُول اللهِ ﷺ الْقَدْمُ لَ، فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي لُبْسِ الْحَرِيْرِ ، فَرَآيْتُ عَلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَمِيصًا مِنْ حَرِيْرٍ - (مسند احمد: ١٢٢٥٥)

فواند: ..... بیصدیث خارش اور جو کیس بر جانے کی وجہ سے ریشم کا لباس استعال کرنے کے جواز پر داالت کرتی ہے، معالج حضرات کسی اور بیاری کی وجہ سے بھی ریشی لباس بیننے کی تجویز دے سکتے ہیں۔

بَابُ إِبَاحَةِ الْيَسيُر مِنَ الْحَرِيُر كَالْعَلَم وَالرُّقُعَةِ وَنَحُوهَا کوئی نقش بنوانے یا پیوند وغیرہ لگانے کے لیے رکٹیم کی معمولی مقدار کے جواز کا بیان

ابوعثان ہندی کہتے ہیں: ہارے یاسسیدنا عمر بخاتید کی جانب (٨٠٤٤) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ ے ایک تحریر آئی، ہم آذربائجان یا شام میں سیدنا عتب بن كريم من و ريش بين سي منع فرمايا ب، مرووالكيول ك برابراجازت ہے۔ابوعثان کہتے ہیں: ہم یہی سمجھے کہ (دوانگیول ہے مرادیبی ہے کہ )ریشم کی اتنی دھاریاں یا نشانات جائز ہیں۔ (دوسری سند) ابوعثان نهدی کہتے ہیں: ہم سیدنا عتب بن فرقد مناتی کے ساتھ تھے، سیدنا عمر مناتی نے ان کی طرف کچھ ادکام تحریر کے بھیے، جوانھول نے نبی کریم منت کی ہے بیان کئے تھے، اس میں بہ بھی تحریر تھا کہ نبی کریم مطبق کی نے فرمایا: ''وی آدی دنیا میں ریشم پہنتا ہے، جس کا آخرت میں کوئی اللَّهِ عَنَّا قَالَ: ((لَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا حصدنہ ہو، مگر دوانگیوں کے برابر۔" ساتھ ہی آپ مشی این إِلَّا مَنْ لَيْسَ لَـ أَفِي الْآخِرَةِ مِنْهُ شَيْءٌ إِلَّا انگشت شہادت اور درمیانی انگل کے ساتھ اشارہ کیا، ابوعثان هٰكَذَا ـ)) وَقَالَ بِإصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى کتے ہیں: جب ہم نے طیالی لباس دیکھا تو ہم نے اندازہ کیا فَالَ أَبُو عُثْمَانَ فَرَأَيْتُ أَنَّهَا أَزْرَارُ الطَّيَالِسَةِ

کہ ای مقدار کے طبالس لیاس کے بٹن ہیں۔

النَّهْدِيُّ قَالَ جَائَنَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَذْرُ بِيجَانَ مَعَ عُنْبَةَ بِنِ فَرْقَدِ أَوْ بِالشَّامِ أَمَّا بَعْدُ فَيِانَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهْى عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا هُكَـٰذَا أُصْبُعَيْنِ قَالَ أَبُو عُثْمَانَ فَمَا عَتَّمْنَا إِلَّا أَنَّهُ الْأَعْلَامُ - (مسنداحمد: ٣٥٦) (٨٠٤٥) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانٍ) قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةً بُنِ فَرْقَدٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِأَشْيَاءَ يُحَدِّثُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ

حِينَ رَأَيْنَا الطَّيَالِسَةً - (مسند احمد: ٢٤٣) **فوائد**: ...... مجموں کے ایک لباس کو طیالہ کہتے ہیں ، اس لباس کے رکیٹمی بٹن کی مقدار دو انگیوں کے برابرتھی ۔ (٨٠٤٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٨٢٩، ومسلم: ٢٠٦٩ (انظر: ٩٢)

<sup>(</sup>٨٠٤٤) تخريج: أخرحه البخاري: ٥٨٢٨ ، ومسلم: ٢٠٦٩ (انظر: ٣٥٦)

<sup>(</sup>٨٠٤٥) تحريج: أخرجه البخاري: ٥٨٣٠، ومسلم: ٢٠٦٩ (انظر ٢٤٣)

الكار المارزين ١٦٥ (479) (479) المرزين كاساكر المراوزين كاساكر كاساكر المراوزين كاساكر كاساكر

أَنَّمَانَ قَالَ: جَاءَ نَا كِتَابُ عُمَرَ وَكُلِيْ وَنَحْنُ عُنَمَانَ قَالَ: جَاءَ نَا كِتَابُ عُمَرَ وَكُلِيْ وَنَحْنُ بِالْخُرْ بِيسِجَانَ يَسَاعُتُبَةً بُسْنَ فَرْقَلِا! وَإِيَّاكُمْ وَالنَّسَنَعُم وَزِيَّ أَهْلِ الشَّرْكِ وَلَبُوسَ وَالنَّسَنَعُم وَزِيَّ أَهْلِ الشَّرْكِ وَلَبُوسَ الْحَرِيرِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ نَهَانَا عَنْ لَبُوسِ الْحَرِيرِ وَقَالَ إِلَّا هٰكَذَا وَرَفَعَ لَنَا لَبُوسِ الْحَرِيرِ وَقَالَ إِلَّا هٰكَذَا وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

(۸۰ ٤۸) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنِي الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنْ قَدْ وَالْعَلَمُ فَلا قَدْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَّا السَّدَى وَالْعَلَمُ فَلا نَزْى بِهِ بَأْسًا - (مسند احمد: ۱۸۷۹)

فواند: .... يرسيدنا عبدالله بن عباس بن الله مؤلى اَسْمَاءَ بِنْتِ
( ١٠ ٤ ٩ ) - عَنْ عَبْدِ اللّهِ مَوْلَى اَسْمَاءُ بِنْتِ
اَسِىٰ بَكْسِ قَالَ: أَرْسَلَتْنِى أَسْمَاءُ إِلَى ابْنِ
عُمْسَ ، أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةً ،
الْعَسَمَ فِى النَّوْبِ، وَمِيثَرَةَ الْأُرْجُوان ،
وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ ، فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ
مِنْ صَوْمٍ رَجَبٍ ، فَكَيْفَ بِسَمَنْ يَصُومُ

(تیسری سند) ابوعثان کہتے ہیں: ہمارے پاس سیدنا عمر رہی اللہ کہتے ہیں: ہمارے پاس سیدنا عمر رہی اللہ کی تحریر آئی، جبکہ ہم آ ذر بائیجان میں تھے، اس میں لکھا ہوا تھا:

اے عتبہ بن فرقد! نعمت پروری، مشرکوں کی وضع قطع اور ریشم کے لباس سے بچو، کیونکہ نبی کریم میں آئی آئے نے ہمیں رئیٹم پہنے سے منع کیا ہے، مگر اتنی اجازت ہے، ساتھ ہی آپ میں آپ میں آئے آئے نے دوانگلیاں اٹھا کر وضاحت کی۔

سوید بن غفلہ کہتے ہیں:سیدنا عمر بن خطاب و الله نے جاہیہ مقام پر خطبہ دیا اور کہا: نبی کریم مطنع آیا نے ریشم پہننے سے منع فرمایا ہے، مگردویا تین یا چارانگلیوں کے مقدار کے برابر، ساتھ بی آپ مطنع آیا ہے۔ اپنی تھیلی سے اشارہ کیا۔

سیدنا ابن عباس و کانوزیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطفظ آیا نے اس کپڑے سے منع فرمایا ہے، جو سارے کا سارا رہنم کا بنا ہوا ہو، اگر کپڑے کا بانا رہنم کا ہو یانقش و نگار رہنم کا ہوتو ہم اس میں کوئی حرج خیال نہیں کرتے۔

فواند: ..... يسيدنا عبدالله بن عباس بنائها كي ذاتي رائے ہے، چارانگليوں سے زيادہ ريثم نہيں ہونا چاہيے۔

سیدہ اساء بنت ابی بکر مناشی کے آزاد کردہ غلام عبداللہ سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: سیدہ اساء مناشی نے مجھے سیدنا ابن عمر مناشی کے پاس بھیجا تا کہ ان سے بیہ بات پوچھوں کہ آپ کی طرف سے سیدہ اساء مناشی تک بیہ بات پہنی ہے کہ تم تین چیزوں کو حرام قرار دیتے ہو: کیڑے میں علامات اور نقش و نگار لگانے کو، سرخ رنگ کے رئیشی گدیلوں کو اور رجب کے سارے روزے سرخ رنگ کے رئیشی گدیلوں کو اور رجب کے سارے روزے

<sup>(</sup>٨٠٤٧) تخريج: أخرجه مرفوعا مسلم: ٢٠٦٩ (انظر: ٣٦٥)

<sup>(</sup>۸۰٤۸) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه ابوداود: ۲۰۵۵ (انظر: ۱۸۷۹)

<sup>(</sup>٨٠٤٩) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٦٩ (انظر: ١٨١)

### وي المارزيت كرال (480) (480) المرازيت كرال (480) المرازيت كرال (480) المرازيت كرال (480)

الْآبَدَ؟ وَأَمَّا مَا ذَكُوْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي رَكُمْ كُور انهوں نے جواباً كها: جوتم نے يہ كها ہے كہ ميں النَّوْبِ، فَإِنِّى سَمِعْتُ عُمَر رَضِى الله مارے اور جب كروزے ندركھوں، تو پھراس كا روزه كيے عَنهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله مولاً جو بميشه كروزے ركھ، جوتم نے كر عامات كا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((مَنْ لَبِسَ الْحَوِيرَ فِي نَركياہے كہ مِن اس سے مع كرتا ہوں اس بارے مِن كُرارش عَلَيْهَ اللهُ عَن اللهُ حَرةِ فِي الْآخِرةِ فِي الْآخِرة فِي اللهِ مَن اللهِ مَن عَلَيْهِ وَمُن نَامِن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ اللهُ عَلَيْهُ فِي الْآخِرةِ فِي الْآخِرةِ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَمُن فَي اللهُ اللهِ مَن اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الله

بر اگر کٹرے پرریٹم کے ذریع نقش ونگار کیا جائے اوراس ریٹم کی مقدار چارانگلیوں سے زا کد ہوتو اس کیڑے کا استعال حرام ہوگا۔

آخرت میں نہیں سنے گا۔''

ریشی گدیلوں کا حکم گزر چکا ہے

(۸۰۵۰) (وَعَنْهُ أَيْضًا) عَنْ أَسْمَاءَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَىّ جُبَّةً طَيَالِسَةً عَلَيْهَا لِبْنَةٌ شِبْرٌ وَمِنْ دِيبَاجٍ كِسْرَ وَانِيٍّ وَفَرْجَاهَا مَكْفُوفَانِ مِنْ دِيبَاجٍ كِسْرَ وَانِيٍّ وَفَرْجَاهَا مَكْفُوفَانِ مِنْ دِيبَاجٍ كِسْرَ وَانِيٍّ وَفَرْجَاهَا مَكْفُوفَانَ بِهِ ، قَالَتُ : هٰذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَانَ يَلْبَسُهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةً فَلَمَّا قُبِضَتْ عَائِشَةً يَلْبَسُهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةً فَلَمَّا قُبِضَتْ عَائِشَةً فَلَمَّا قَبْضَتْ عَائِشَةً فَيَخْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرِيضِ مِنَّا يَسْتَشْفِي بِهَا - (مسند احمد: ۲۷٤۸۱) يَسْتَشْفِي بِهَا - (مسند احمد: ۲۷٤۸۱) مَسْتَشْفِي بِهَا - (مسند احمد: ۲۷٤۸۱) انْ مَدْرُورَةً بِالدِّيبَاجِ ، فَقَالَتْ: فِيْ الْمُنْ اللهِ عَنْ الْعَدُقَ لَ شَعْلُ اللهِ عَنْ الْعَدُقَ لَاللهِ عَلَى اللهِ الْعَدُقِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الْعَدُقَ الْعَدُورَةَ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَدُورَةَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الْعَدُورَةَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المَدْوقَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَدُورَةَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

(مسند احمد: ۲۷٤۸۳)

عبدالله بیان کرتے ہیں کہ ہیں سیدہ اساء رفائٹ کے پاس حاضر ہوا، انہوں نے طیالی جبہ زکالا، اس کے دامن میں فاری ریشم کا مکڑا لگا ہوا تھا اور اس کے چاک بھی ریشم کے تھے۔ کہا یہ نبی کریم ملطق کیا ہے تھے، یہ کریم ملطق کیا ہے تھا، جب آپ ملطق کیا ہے تھے، یہ سیدہ عائشہ زفائٹ کا جبہ تھا، جب وہ فوت ہو کمیں تو میں نے لیے لیا تھا، ہم اسے مریض کے لئے پانی میں ڈال کر اس کی برکت سے شفاء طلب کرتے ہیں۔

عبدالله سے روایت ہے کہ سیدہ اساء وناٹھانے ہمارے سامنے ایک جبدرکھا، جس میں رفیم کے بٹن تھے، انھوں نے کہا: بیدوہ جبہ ہے، جس میں نبی کریم مشکھ آئے وثمن سے بھی ملا قات کرتے تھے، (لینی امن و جنگ دونوں حالتوں میں پہنتے تھے۔)

فواند: سس ال باب كا خلاصہ يہ ہے كه زينت ياكى عام ضرورت كے ليے جار انگليوں كے بقدرريثم استعال كيا جاسكتا ہے، اگر ريثم كے بنن بنائے جائيں يا بننوں پرريثم جرد هايا جائے تو بھى اسى مقدار كا پابندر ہنا جاہے۔

<sup>(</sup>٨٠٥٠) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٦٩ (انظر: ٢٦٩٤٢)

<sup>(</sup>۸۰۵۱) تخریج: اسنادہ ضعیف لضعف حجاج بن ارطاق، أخرجه ابن ماجه: ۲۸۱۹ (انظر: ۲۹۹۶) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### ٱبُوَابُ النَّهُى عَنِ التَّصُويُرِ وَحُكُم مَا فِيهِ صُوَرٌ مِنَ النَّيَابِ وَالْبُسُطِ وَالسُّتُورِ وَنَحُو ذَٰلِكَ تصویر بنانے کی ممانعت اور ان کپڑوں، بچھونوں اور پردوں وغیرہ کے حکم کا بیان جن پرتصوریں بی ہوتی ہیں بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهُي عَنِ التَّصُويُرِ وَ وَعِيُدِ فَاعِلِهِ تصوري ممانعت اورتصور بنانے والے كى وعيد كابيان

السَلْيهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ صَوَّرَ نِي فَرمايا: ''جِم نے کوئی تصویر بنائی اے روزِ قیامت عذاب دیا جائے گا اور اس وقت تک ہوتارہے گا، جب تک اس میں روح نه کیمونک دے، جبکہ وہ روح نہیں کیمونک سکے گا، جو خواب میں تکلف کا مظاہرہ کرے گا، اے روز قیامت عذاب دیا جائے گا اور اس وقت تک دیا جاتا رہے گا، جب تک کہ وہ جو کے دو دانوں کے درمیان گرہ نہ لگا دے اور جو آ دمی ان لوگوں کی بات سے گا، جواس سے دور بھا گتے ہوں لینی اس کو ندسنانا جاہتے ہوں تو قیامت کے دن اس کے کان میں (سیسہ ڈال کر) اس کوعذاب دیا جائے گا۔''

(^٥٠٥)۔عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 💎 سيدناعبدالله بن عباس بْالنَّهُ بيان كرتے ہيں كه نبي كريم مِشْجَاتِياً صُورَةً عُدُّبَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِح، وَمَنْ تَحَلَّمَ عُذَّبَ يَوْمَ الْفِيَامَةِ حَتَّى يَعْقِدَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَيْسَ عَاقِدًا، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ يَفِرُونَ بِهِ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنِّهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَذَاتٌ ـ)) (مسند احمد: ١٨٦٦)

ف وانسد: ..... جاسوی کرنے والوں، جیب کر دوسروں کی باتیں سننے والوں یا ان کوریکارڈ کر لینے والوں اور ووسروں کے معائب کی تلاش میں رہنے والوں کے لیے کھی فکریہ ہے، جب کان میں ایک چیوٹی گھس جائے تو یوں لگتا ہے، جیسے کوئی جہاز داخل ہو گیا،اس سے اندازہ ہوجانا جاہے کہ بگھلائے ہوئے سیسہ کی کتنی تکلیف ہوگی،العیاذ بالله۔ (٨٠٥٣) ـ وَعَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ اللهِ بريه فِي الله ال مِثْلُهُ وَفِيْهِ: ((وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيْثِ قَوْم م مِين بِ: نِي كُرِيم مِنْ َيَرَانِ فِي فرمايا: "جواي لوگول كي بات ہے کہ وہ لوگ اس کو بات سانا گوارا نہ کرمیں تو سیسہ پچھلا کر اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔''

وَلَا يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُسْمَعَ حَدِيثُهُمْ أُذِيْبَ فِي أَذُنُهِ الْأَنُكُ\_)) (مسند احمد: ١٠٥٥٦)

<sup>(</sup>٨٠٥٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٠٤٢ (انظر: ١٨٦٦)

<sup>(</sup>٨٠٥٣) تـخـريـج: اسـنـاده صـحيح على شرط البخاري، أخرجه البخاري معلقا باثر الحديث: ٢٠٠٢ (انظر: ١٠٥٤٩)

(2) JUL - 482) (482) (7 - CHIEVELLE) (5)

سیدنا نفر بن انس بخانی ہے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: میں سیدنا ابن عباس بخانی کے پاس تھا، جبکہ وہ لوگوں کو فتو کی دے رہے تھے اور اپنے فتووں میں کوئی بات نبی کریم مشخط آنے کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے، ان کے پاس ایک عراقی آدمی آیا اور اس نے کہا: میں عراق کا آدمی ہوں، میں یہ تصاویر بناتا ہوں، اس نے کہا: میں عباس بخانی نے دویا تمین بار کہا: قریب ہو جاؤ، پھر انھوں نے کہا: میں نے نبی کریم مشخط آنے کو یہ فرماتے ہوئ، پھر انھوں نے کہا: میں تن بی کریم مشخط آنے کو یہ فرماتے ہوئ، پھر انھوں نے کہا: میں تصویر بنائی، اسے روز قیامت یہ تو کی کہ وہ اس تصویر میں روح پھو کئے، جبکہ وہ روح کھو کے کہا۔

(مسند احمد: ٢١٦٢) (٥٠٥٥) عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْعَبَّاسِ، فَقَالَ: أَدْنُ وَأَصْنَعُ هٰذِهِ الصُّورَ، فَأَفْتِنِي فِيهَا قَالَ: أَدْنُ مِنَى، فَذَنَا مِنْهُ حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مَنَى، فَذَنَا مِنْهُ حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ: أَنْبَثُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى رَأْسِهِ يَقُولُ: ((كُلُّ مُصَورٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ يَعُولُ الشَّورَةِ صَوَّرَهَا نَفْسٌ تُعَدِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ تُعَدِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ لِكُلُّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ تُعَدِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ لَا فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدً فَاعِلا فَاجْعَلِ الشَّجَرَ وَمَا لَكُ لَا نَفْسٌ لَهُ عَلَى الشَّجَرَ وَمَا لَكُ لَا نَفْسٌ لَهُ عَلَى الشَّجَرَ وَمَا لَكُ لَيْ فَا عَلِا فَاجْعَلِ الشَّجَرَ وَمَا لَكُ

(٨٠٥٦) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ عِلَى: ( (إِنَّ مِنْ اَشَدَّ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ

(٨٠٥٤) عَن النَّاضُر بْن أَنْس قَالَ كُنْتُ

عِنْدَ ابْن عَبَّاسِ وَهُوَ يُفْتِي النَّاسَ لا يُسْنِدُ

إِلْى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيثًا

مِنْ فُتْيَاهُ حَتَّى جَائَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ

فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَإِنِّي

أُصَوِّرُ هَلِهِ التَّصَاوِيرَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاس:

ادْنُهُ إِمَّا مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلاثًا فَدَنَا فَقَالَ ابْنُ

عَبَّاس: سَـمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:

((مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا يُكَلَّفُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخ .))

سعید بن ابوحسن کہتے ہیں: ایک آدمی سیدنا عبد الله بن عباس فرانی کے پاس آیا اور اس نے کہا: اے ابن عباس! ہی تساویر بناتا ہوں، جھے ان کے بارے میں فتوی دیجے ،انھوں نے کہا: میرے قریب ہوگیا، انھوں نے اس نے کہا: میرے قریب آجا، پس وہ قریب ہوگیا، انھوں نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا: میں تھے اس بات کی خبر دیتا ہوں، جو میں نے نبی کریم مین آئے ہے نی ہے، رسول الله مین آئے نے فرمایا: "ہر مصور دوز خ میں جائے گا، اس نے جو تصویر یں بنائی فرمایا: "ہر مصور دوز خ میں جائے گا، اس نے جو تصویر یں بنائی ہوں گی، ہر تصویر یں بنائی بی ہوں گی، ہر تصور یں بنائی بی کو جہنم میں عذاب دیتی رہے گی، اگر تو نے تصور یں بنائی بی تو درخت اور غیر ذی روح چیز کی بنا لے۔"

سیدنا عبدالله بی کریم منظ آن کے بیں کہ نبی کریم منظ آن نے فرمایا: "دوز خیوں میں سب سے سخت عذاب والے لوگوں میں

<sup>(</sup>٨٠٥٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٩٦٣، ومسلم: ٢١١٠ (انظر: ٢١٦٢)

<sup>(</sup>۸۰۵۵) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۲۲۵، ومسلم: ۲۱۱۰(انظر: ۲۸۱۰)

<sup>(</sup>٨٠٥٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٩٥٠، ومسلم: ٢١٠٩(انظر: ٤٠٥٠)

ے روز قیامت تصویر بنانے والے ہوں گے کو ہوگا۔''

سیدنا عبد الله بن عمر بخاتی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم میں اور ان خرمایا: "مصوروں کوروز قیامت عذاب دیا جائے گا اور ان کے فرمایا: "مصوروں کوروز قیامت عذاب دیا جائے گا اور ان کیے ہیا جائے گائم نے جو پھے بنایا تھا، اب اس کوزندہ کرو۔"

ایم کہتے ہیں: ہیں سالم بن عبداللہ کے پاس گیا، وہ ایک تکیہ پر فیک لگائے ہوئے تھے، جبکہ اس تکیے ہیں پرندوں اور وحثی جانوروں کی تصاویر تھیں، ہیں نے کہا: بی تو کروہ نہیں ہیں؟ انھوں نے کہا: نہیں، کروہ صورت وہ ہے، جس میں تصویر یں ان کو کہ نہیں کریم مشاقیر نے نے فرمایا: "جس نے تصاویر بنا کی کہ وہ ان میں روح بھو تک نہیں سے گا۔"

عذاب دیا جائے گا اور اس کو بہ تکلیف دی جائے گی کہ وہ ان میں روح بھو تک نہیں سے گا۔"
میں روح بھو نئے، جبکہ وہ اس میں روح بھوتک نہیں سے گا۔"
میں روح بھو نئے، جبکہ وہ اس میں روح بھوتک نہیں سے گا۔"
میں روح بھو نئے، جبکہ وہ اس میں روح بھوتک نہیں سے گا۔"
میں روح ڈال کر اس کو زندہ کرو۔"

سیدنا ابو ہریرہ وہلی کی ان کرتے ہیں کہ نبی کریم میں کی کی میں کہ استان کے استان کرے میں کہ نبی کریم میں کو کا م مروی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا: ''اس سے بڑھ کراورکون ظالم ہوگا، جو میری مخلوق کی مانند مخلوق بناتا ہے، ان کو چاہیے کہ یہ مجھم پیدا کریں اور ذرہ پیدا کریں۔'' الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرِيْنِ -))، وَقَالَ وَكِيْعٌ: اَشَّدُ النَّاسِ ـ (مسند احمد: ٥٠٠٠) (٨٠٥٧) ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ((اَلْمُصَوِّرُوْنَ يُعَلَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ

قال: ((المصورون يعلبون يوم الفيامه ويفان اخيوا ما خَلَقْتُمْ) (مسند احمد: 8٤٥) (مُ ٠٥٨) حَدَّثَنَا حَفْصُ بنُ غِيَاثِ حَدَّثَنَا كَفْصُ بنُ غِيَاثِ حَدَّثَنَا مَ فَصُ بنُ غِيَاثِ حَدَّثَنَا كَفْصُ بنُ غِيَاثِ حَدَّثَنَا مَ فَصُ بنُ غِيَاثِ حَدَّثَنَا مَ فَصُ بنُ غَبْدِ اللهِ وَهُو لَيْثُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى وسَادَة فِيهَا تَدَمَاثِيلُ طَيْرٍ وَقَالَ دَيْنَ أَيْسُ يُكُرَهُ هٰذَا ؟ قَالَ: لا مُتَكِىءٌ عَلَى وسَادَة فِيهَا تَدَمَاثِيلُ طَيْرٍ وَوَحْشٍ، فَقُلْتُ الَّيْسَ يُكُرَهُ هٰذَا ؟ قَالَ: لا إِنَّمَا بُكُرَهُ مَا نُصِبَ نَصْبًا، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللهِ عَنْمَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ: ((مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِي اللهُ اللهُ اللهُ المَلْ المُعْمَى اللهُ المُعْمَلُ اللهُ المُعْمَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالِي اللهُ المُعْمَى اللهُ المُعْمَى اللهُ المُعْمَى اللهُ اللهُ المُعْمَى اللهُ المُعْمَى اللهُ المُعْمَى اللهُ المُعْمَى اللهُ المُعْمَى اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَى اللهُ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ المُعْمَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

(٨٠٦٠) ـ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ: ((قَالَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ خَلَقَ كَخَلْقِى فَلْيَخْلُقُوا بَعُوْضَةً وَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً)) قَالَ اَبُوْ عُبَيْدَةَ: يَخْلُقُ۔

(مسند احمد: ۱۰۸۳۱)

<sup>(</sup>۸۰۵۷) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۹۵۱، ومسلم: ۲۰۱۸(انظر: ۵۷۵)

<sup>(</sup>٨٠٥٨) تخريج: المرفوع منه صحيح، واسناد هذا الحديث ضعيف لضعف ليث بن ابي سليم، أخرج المرفوع منه البزار: ٢٩٩٤ (انظر: ٦٣٢٦)

<sup>(</sup>٩٠٥٩) تخريج: أحرجه البخاري: ٧٥٥٧، ومسلم: ١٢٠٧ (انظر: ٢٥٨٦٩)

<sup>(</sup>٨٠٦٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٥٥٩، ومسلم: ٢١١١ (انظر: ١٠٨١٩)

الكار منظال المنظال المنظل المنظل (484) (1484) (1484) (1484) (1484) (1484) (1484) (1484) (1484) (1484) (1484)

ابو زرعہ کہتے ہیں: میں سیدنا ابو ہریرہ وہ کانی کے ساتھ مروان بن حکم کے گھر داخل ہوا، انہوں نے وہاں دیکھا کہ تصویریں بنائی جا رہی ہیں، پس سیدنا ابو ہریرہ نے کہا: میں نے نبی کریم سینے آیا ہے سااور آپ مینے آیا نے اللّٰہ تعالی سے روایت کیا کہ 'اللّٰہ تعالی نے فرمایا: اس سے بڑا ظالم کون ہے، جومیری تخلیق کی طرح تخلیق کرنے لگا ہے، ان کو چا ہے کہ ایک ذرہ

پیدا کریں، ایک دانہ بیدا کریں، ایک جو پیدا کریں۔''
سیدنا ابو ہریرہ خالفۂ سے مردی ہے کہ انھوں نے ایک بچی کے
ہاتھ میں کیڑوں کے مکڑوں کا بنا ہوا ایک گھوڑا دیکھا اور کہا: کیا
تم یہ نہیں دیکھ رہے؟ رسول الله ملے آئی نے فر مایا:''دوہ آ دمی یہ
کام کرتا ہے، جس کا قیامت کے دن کوئی حصہ نہیں ہوتا۔''

(۸۰٦١) عن عُمارة عَنْ أَبِي زُرْعَةً قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي وَرُوعَةً قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرة دَارَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَم فَرَأَى فِيهَا تَصَاوِيرَ وَهِي تُبنَى فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخُلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ فَلْيَخْلُقُوا شَعِيرَةً .)) فَلْيَخْلُقُوا شَعِيرَةً .)) فَلْيَخْلُقُوا شَعِيرَةً .))

(۸۰٦٢) - عَنْ رَجُل مِنْ قُرَيْشِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةً فَرَأْي أَبُو هُرَيْرَةَ فَرَسًا مِنْ رِقَاعٍ فِي يَدِ جَارِيَةٍ فَقَالَ: أَلَا تَرَى هٰذَا؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّمَا يَعْمَلُ هٰذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ يَوْمَ الْقَامَةَ -)) (مسند احمد: ۷۸۲۷)

فواند: ..... ان احادیث سے ثابت ہوا کہ ذی روح چیز کی تصویر بنانا حرام ہے، وہ انسان ہو، جانور ہو، پرندہ ہو یا درندہ ہو، اس بارے میں شریعت نے بہت، بلکہ ہمارے اندازے اور سوچ سے بڑھ کر ندمت کی ہے، لیکن عصر حاضر کے مزاج کا کیا ہے گا، ہر آ دمی اپنی مووی اور البم بنانے کاعشق کی حد تک شوق رکھتا ہے، رہی سہی کی کیمرہ والے موباکلوں نے پوری کر دی ہے اور کوئی آ دمی شجیدگی سے شری فیصلہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔

پچھلوگوں کا خیال ہے کہ شریعت میں جس تصویر ہے منع کیا گیا ہے اس سے مراد مورتی یا مجسم تصویر ہوتی ہے،
اگر چہ یہ مجسم تصاویر بھی حرام ہیں، لیکن اکثر احادیث مبارکہ ہیں ان تصاویر کا ذکر ہے، جو کاغذیا کپڑے یا دیواروں پر
سیابی اور پینٹ وغیرہ کے ساتھ بنائی جاتی ہیں، یا آجکل ایک تصویر سے دوسری تصویر یں پرنٹ کروائی جاتی ہیں۔ عصر
حاضر میں اخبار و جراکد، بچوں کے نصاب تعلیم والی کتب اور لوگوں کی ذاتی تصویروں نے مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔
شاید بی کوئی گھر ان سے محفوظ ہو۔ اللّٰہ تعالٰی کی پناہ۔ درج ذیل حدیث اس کی فقاہت پرغور کریں:

<sup>(</sup>٨٠٦١) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٥٥٩، ومسلم: ٢١١١ (انظر: ٧١٦٦)

<sup>(</sup>٨٠٦٢) تـخـريج: اسناده ضعيف لابهام الرجل الذي من قريش و أبيه، ثم هذا الخبر يخالف ما ثبت من حديث عائشة رئي (انظر: ٧٨٨٠)

### وي الرزيت كمال (485) (485) المرزيت كمال (485) ( بان اورزيت كمال (485) ( المرزيت كمال ( المرزيت كمال )

إِنِّي كُنْتُ أَيَنْتُكَ اللَّيْلَةَ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَذْخُلَ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي أَنْتَ فِيْهِ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَيْتِ تِمْشَالُ رَجُل، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِنْرِ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ يُقْطعُ فَيَصِيْرُ كَهَيْنَةِ الشَّجَرَةِ، وَمُرْبِ السِّتْ رِيُفْطَعُ (وَفِي رِوَايَةِ: إِنَّ فِي الْبَيْتِ سِتْرًا فِي الْحَائِطِ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ، فَاقْطَعُوا رُوُّوسَهَا، فَاجْعَلُوهَا بِسَاطًاأَوْ وَسَائِدَ فَأَوْطِئُوهُ، فَإِنَّا لَانَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَمَاثِيلُ) فَيُجْعَلُ مِنْهُ وسَادَتَان تُوْطَآن، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَيُخْرَجُ ـ )) فَفَعَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ، وَإِذَا الْكَلْبُ جِرْوٌ كَانَ لِـلْحَسَـن وَالْحُسَيْن عَلَيْهِمَا السَّلامُ تَحْتَ نَضَدِ لَهُمَا ـ قَالَ: ((وَمَا زَالَ يُوْصِينِي بالْجَار حَتَّى ظَنَتْ أَوْ رَأَيْتُ أَنَّهُ سَيُورَ ثُهُ -)) "ميرے ياس جريل عَليه آئ اوركها: مِن رات كے وقت آپ مِشْ عَلَيْهُ كو ( ملنے کے لیے ) آیا تھا، جس گھر میں آپ مٹے آئیز تھے، اس میں داخل ہونے سے رو کئے والی چیز بیٹھی کہ گھر میں ایک مرد کی تصویر تھی اور گھر میں ایک اور نقشیں بردہ تھا، اس میں بھی تصویری تھیں۔ آپ تھم دیں کہ تصویر کا سرکاٹ دیا جائے، تا کہ وہ درخت کی مانند ہو جائے اور بردے کے بارے میں تھم دیں کہا ہے بھی کاٹ دیا جائے۔'' ایک روایت میں ہے: ''گھر میں ایک دیوار کے ساتھ پر دہ لاکا ہوا ہے، اس میں تصاویر ہیں، ان کے سروں کو کاٹ دواوراس کے بچھونے یا تکلے بنالواوران کوروندوا ؤ، کیونکہ ہم اس گھر میں واخل نہیں ہوتے ، جس میں تصویر ہو۔'' ایک روایت میں ہے:''اس پردے کے دو ایسے تکیے بنا لیے جاکمیں، جن کو روندا جائے اور کتے کے بارے تھم دیں کہ اس کو نکال دیا جائے۔'' رسول الله المنطقة إلى الله السلام كالقا اوران كے سامان كے كابلاً تھا، جوحس وحسين عليها السلام كا تھا اور ان كے سامان كے بنڈل کے پنچے بڑا ہوا تھا۔ آپ مٹنے مینے نے فر مایا:''جبریل مجھے بڑوی (کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی) وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے میہ خیال آنے لگا کہ وہ اِن کومیرا وارث بنا دے گا۔' (احمہ:۵/۲مو۸۷۸، ابو داود: ۸۵۸۸، ترندی: ۱۳۲/۲، نیائی: ۳۰۲/۲)

شیخ البانی براللئے نے فقہ الحدیث پر بحث کرتے ہوئے کہا: بیر صدیثِ مبار کہ کئی فوائد پرمشتل ہے: (اولا).....قصورین حرام ہیں، کیونکہ بیفرشتوں کے دخول سے مانع ہیں،ان کے حرام ہونے پر دلالت کرنے والی حاویث مشہور ہیں۔

(ٹانیا)..... وہ تصویریں بھی حرام ہیں، جو مجتم اور سائے والی نہ ہوں (یعنی کسی کاغذ، کیڑے یا دیوار وغیرہ پر ہوں)، کیونکہ جبریل کا بیقول عام ہے: ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ، جس میں تصویر بس ہوں۔

اس کی تا ئیداس بات سے بھی ہوتی ہے کہ جوتصاویر پردے پرتھیں،ان کا سایہ تو نہیں ہوتا۔اس میں کوئی فرق نہیں کہ تصویر کیڑے پر ڈیز ائن کی صورت میں ہو، یا قلم کے ساتھ ورق پر یا کیمرے کے ساتھ بنائی گئ ہے، کیونکہ ان سب کو تصویر کہا جاتا ہے۔ کچھلوگوں کا خیال ہے کہ ہاتھ ہ بنائی ہوئی اور کیمرہ سے بنائی ہوئی تصویر کے تکم میں فرق ہے اور وہ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المراد ا اس طرح كداول الذكر حرام ب اور موخر الذكر جائز ب\_ ورحقيقت بيقابل ندمت جود اور ظاهريت ب\_ مي ن

(آداب الزفاف في السنة المطهرة: ص- ١١٢ ـ ١١٤) من ال كاتحقيق بيش كى بـ

( ثالثًا ).....وہ تصویر بھی حرام ہے، جس کوروندا جاتا ہو، جب تک اسے کاٹ کر اس کا تھم تبدیل نہ کر ویا جائے۔ عافظ ابن حجر برالله نے بھی فتح الباری میں اس خیال کا اظہار کیا ہے۔

(رابعاً)..... جب تصور كوكاف ديا جائے ، تواس كا حكم بدل جاتا ہے۔

(خامساً)..... جمادات کی تصویریں جائز ہیں، وہ فرشتوں کے دخول سے مانع نہیں ہیں،....۔جیسا کہ سیدنا عبدالله بن عباس وَاللَّهُ كَا حديث مِن مِ: ((وَإِنْ كُنْتَ لا بُدَّ فَاعِلا ؛ فَاصْنَع الشَّجَرَةَ وَمَا لا نَفْسَ لَهُ.)) ..... ''اگر تو نے تصویریں بنانی ہی ہیں تو درخت کی بنالیا کرادران چیز دن کی ،جن میں روح نہیں ہوتی۔'' (مسلم،احمہ)

(سادساً)..... کتے کو یالنا حرام ہے، کیونکہ وہ بھی فرشتوں کے دخول کو مانع ہے۔ کیکن سوال یہ ہے کہ کیا جانوروں کی رکھوالی اور شکار کے لیے یالا گیا کا فرشتوں کے دخول کو مانع ہوتا ہے پانہیں؟ ظاہرتو یمی ہے کنہیں ہوتا، کیونکہاس کا یالنا جائز ہے۔

اس کی مزیدتا سکی اس سے بھی ہوتی ہے کہ جائز اور مباح تصویر کی وجہ سے فرشتے داخل ہونے سے نہیں رکتے۔اس کی دلیل صحیح بخاری وغیرہ کی بدروایت ہے کہ سیدہ عائشہ وٹاٹھ اگڑیوں کے تھلونے بناتی اوران کی سہیلیاں ان کے ساتھ کھیلتیں تھیں، جبکہ رسول اللہ ﷺ و کیھتے رہتے تھے اور منع نہیں کرتے تھے، اگر ان سے فرشتوں کا دخول متاثر ہوتا تو آب مطنع آنا ان كو برقر ارندر كھتے ۔ واللہ اعلم ۔ (صححہ: ۳۵۲)

ضرورت کی بنا پر بنائی ہوئی تصویریں اس تھم سے متثنی ہوں گی، جیسے شناختی کارڈ، پاسپورٹ یا امتحان وغیرہ کے کے تصویر بنوانا۔

بَابُ لَا تَدُخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيُهِ صُورَةٌ أَوْ كَلُبٌ أَوْ جُنُبٌ

اس چنر کا بیان که فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ،جس میں تصویر ، یا کتا ، یا جنابت والا آ دمی ہو (٨٠٦٣) عَن عَبْدِ اللَّهِ بْن نُجَيِّ نجی حضری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: سیدناعلی والنیون نے کہا: رسول الله يشكر كي إلى لوكول ميس سے جوشرف مجھے حاصل الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ تھا، وہ کسی اور کونہیں تھا، میں ہر سحری کے وقت آپ مطبع اللہ کے رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَتْ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بال حاضري ديتا تها، جب من آب من الله يرسلام كهاحتى كه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلَةٌ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدِ مِنَ الْحَكَلاثِقِ إِنِّي كُنْتُ آتِيهِ كُلَّ سَحَر آب منظ الله كارت ته، من ايك رات كو آيا اور سلام

(٨٠٦٣) تمخريج: استناده ضعيف، عبد الله بن نجى مختلف فيه، وأبوه في عداد المجاهيل، أخرجه النسائی: ۳/ ۱۲ ، و ابن ماجه: ۳۰۷۸ (انظر: ۲۶۷) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

كتب موئ كها: الله ك ني! آب يرسلام مو، آب مُشْكَانَيْ آ نے فرمایا: ''ابوحسن! ذرائھہر جاؤ، میں جب تک باہر نہیں آتا، اندرنه آنا۔ ' جب آپ مطاع الم المرتشريف لائ تو ميں نے كہا: اے اللہ کے نی! کیا آپ کوکس نے غضب ناک کیا ہے؟ آپ سے ایک ابات ہے کہ اس سے پہلے آپ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، بلکہ صرف الثاره دیے تھے،آج رات آپ نے بات کی ہے،آپ مشاکلاً نے فرمایا: دراصل بات سے ہے کہ میں نے حجرہ میں حرکت ی سی، پس میں نے کہا: کون ہے؟ اس نے کہا: میں جریل ہوں، میں نے کہا: داخل ہو جاؤ، انھوں نے کہا: جی نہیں، میں نہیں آؤل گا،آپ خود باہرآ جائیں، جب میں باہرآیا تو انھوں نے کہا: آپ کے کمرہ میں ایک ایس چیز ہے، جب تک وہ اس مین ہے، میں نہیں داخل ہوسکتا، میں نے کہا: اے جریل! مجھے نہیں معلوم کہ دہ کیا چیز ہے، انھوں نے کہا: جاؤاور دیکھو، پس میں نے دروازہ کھولاتو دیکھا کہ گھر میں ایک کتیا کا بچہ تھا،جس کے ساتھ حس کھیلتے تھے، میں نے کہا کہ گھر میں صرف کتیا کا ایک بچہ ہے، انھوں نے کہا: تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب تک وه مول گی،اس جگه برفرشته داخل نه موگا، کتا، جنبی آ دمی اور ذی روح کی تصویر۔''

(دوسری سند) سیدناعلی ذائی سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: نبی

کریم طلط اللہ کے ہاں رات دن میں میرا دو مرتبہ آنا جانا تھا،
میں جب آپ طلط الآنے کے پاس داخل ہوتا اور آپ طلط الآنے نماز

پڑھ رہے ہوتے تو آپ طلط الآنے کھنکارتے تھے، ایک رات
میں آپ طلط الآنے کے پاس آیا اور آپ طلط الآنے نے فر مایا: ''کیا
میں آپ طلط الآنے کے پاس آیا اور آپ طلط الآنے نے فر مایا: ''کیا
میں بیت ہے کہ فرشتہ نے ایک نیا تھم دے دیا ہے؟'' پھر

فَأْسَلَّمُ عَلَيْهِ حَتَّى يَتَنَحْنَحَ وَإِنِّي جِئْتُ ذَاتَ لَيْلَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ! فَقَالَ: ((عَلَى رَسْلِكَ يَا أَبَّا حَسَن حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ ـ)) فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَغْضَبَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: ((لا\_)) قُلْتُ فَمَا لَكَ لَا تُكَلِّمُنِي فِيمَا مَضَى حَتَّى كَلَّمْتَنِي اللَّيْلَةَ قَالَ: ((سَمِعْتُ فِي الْحُجْرَةِ حَرَكَةً ، فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا۔ فَقَالَ: أَنَا جِبْرِيلُ ، قُلْتُ: أُدْخُلْ قَالَ: لا، أُخْرُجْ إِلَىَّ فَلَمَّا خَـرَجْـتُ قَالَ إِنَّ فِي بَيْتِكَ شَيْئًا لَا يَدْخُلُهُ مَلَكٌ مَا دَامَ فِيهِ قُلْتُ مَا أَعْلَمُهُ يَا جِبْرِيلُ قَالَ اذْهَبْ فَانْظُرْ فَفَتَحْتُ الْبَيْتَ فَلَمْ أَجِدْ فِيهِ شَيْئًا غَيْرَ جَرْوِ كَلْبِ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ الْحَسَنُ قُلْتُ مَا وَجَدْتُ إِلَّا جَرْوًا قَالَ إِنَّهَا ثَلَاثٌ لَـنُ يَلِجَ مَلَكٌ مَا دَامَ فِيهَا أَبَدًا وَاحِدٌ مِنْهَا كَلْبٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ صُورَةُ رُوحٍ.)) (مسند احمد: ٦٤٧)

(۸۰۱٤) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) قَالَ قَالَ قَالَ عَلْهُ عَنْهُ كَانَ لِى مِنْ رَسُولِ عَلْهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ كَانَ لِى مِنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَنْهُ كَانَ لِى مَدْ خَلان الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْ خَلان بِاللَّيْل وَالنَّهَ الِ وَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَالنَّه لَيْ وَالنَّه عَلَيْه وَسَلَّم مَدْ خَلان وَالنَّه الْمَدَتُ إِذَا دَخَلْتُ عَلَيْه وَهُ وَيُمْتُ إِذَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُ وَيُمْتُ وَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: ((أَتَدْرِى مَا أَحْدَثَ الْمَلَكُ اللَّيْلَةَ كُنْتُ ((أَتَدْرِى مَا أَحْدَثَ الْمَلَكُ اللَّيْلَةَ كُنْتُ

<sup>(</sup>٨٠٦٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

المراكز المرا حرکت سی سنی، جب میں باہر آیا تو وہ جبریل مَالِینلا تھے، انھوں نے کہا: میں اس رات آپ کے انتظار میں تھا، آپ کے گھر میں الدُّخُولَ وَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلا الله كَمَا تَهَا، اس لَحَ مِن داخل نهين موسكمًا تقا، بم اس كم مين

فَإِذَا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام فَقَالَ مَا زِلْتُ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ أَنْتَظِرُكَ إِنَّ فِي بَيْتِكَ كَلْبًا فَلَمْ أَسْتَطِعْ 

ف است : ..... جنبی آ دی کی وجہ سے رحمت کے فرشتوں کا گھر میں داخل نہ ہونا ،اس بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، نیز بعض اوقات آپ مسلی این عسل جنابت کو صبح تک مؤخر بھی کر دیتے تھے، اگرایس روایت کسی محقق کے نز دیک سیحے ہوتو اس سے مراد وہ مخص ہو گا جونسل جنابت لیٹ کرنے کواپنی عادت بنالیتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس ہے مراد وہ جنبی لیا جائے ، جورات کو وضو کر کے نہیں سوتا ، کیونکہ امام نسائی نے سیدنا علی زلائٹوئئے کی اس روایت پر بیہ باب قائم کیا ہے: باب فی الجنب اذالم پیوضاً (اس اس جنبی کا بیان جو وضونہیں کرتا)۔ والله اعلم بالصواب۔

(٨٠٦٥) عَنْ عَلِي عَن النَّبِي عَلَ النَّبِي اللَّهُ قَالَ: سيدنا على وَلاَيْدُ بيان كرت بي كه نبي كريم المنطَّقَيْن في فرمايا: أَتَىانِيْ جِبْرِيْلُ عَلِينَا (زَادَفِيْ دِوَايَةِ: يُسَلِّمُ ميرے پاس جبريل مَالِينا آئے، انھوں نے مجھے سلام تو كہا، ((مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ؟)) قَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا مِي كياركاوث ہے؟" انھوں نے كہا: ہم اس گھريس واخل نہيں ہوتے،جس میں تصویراورپیشاب ہو۔''

فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلَا بَوْلٌ ـ (مسند احمد: ١٢٤٧)

فوائد: ..... پیثاب کے بارے میں برروایت تو ضعیف ہے، البتہ درج ذیل روایات بغور کریں:

عبدالله بن يزيد سے روايت ہے، وہ بيان كرتے ہيں كه ني كريم مظيَّة نے فرمايا: ((كَايُسْفَعَ فِي طَسْتِ فِي الْبَيْتِ، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ لاتَدْخُلُ بَيْناً فِيْهِ بَوْلٌ وَلا يَبُوْلَنَّ فِي مُغْتَسَل)) "كُرك اندرتهال من بيثاب کو نہ پڑے رہنے دیا جائے ، کیونکہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ، جس میں بیٹاب ہو۔ نیز کوئی بندہ عسل خانے میں پیشاب نہ کیا کرے۔' (طبرانی اوسط:ص۳۳، صبححہ: ۲۵۱۲)

جبکہ سیدنا رقیقہ مُناتِعُها ہے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے پاس ککڑی کا ایک پیالہ تھا، جوآپ کی حیاریا کی کے پیچے موتا،آپ مشيئين رات كواس ميس پيتاب كرتے - (ابوداود: ٢٤، نسائى: ١/ ٣١)

ان دوروایات میں جمع وتطبیق کی صورت ہے ہے کہ پہلی حدیث میں اس چیز ہے منع کیا گیا ہے کہ گھر میں پیشاب پڑا رے، کیونکہ کچھ وقت کے بعداس سے بدبوآنے لگتی ہے، اور دوسری حدیث کواس معنی پرمحمول کریں گے کہ آپ مشفظیّا

<sup>(</sup>٨٠٦٥) تـخـريـج: اسـنـاده ضعيف جـدا، الـحسـن بن ذكوان ليس بالقوى، وعمرو بن خالد القرشي متروك، ورماه وكيع واحمد وابن معين وغيره بالكذب (انظر: ١٢٤٧)

کے پیشاب والے برتن کوفورا اٹھا کر باہرانڈیل دیا جاتا تھا، تا کہ بدبو پیدا نہ ہو سکے۔

اس مدیث کایہ تقاضا بھی ہے کہ گھروں میں بنے ہوئے بیت الخلاکی صفائی کا خاطر خواہ بندوبست کرنا جاہے،

وگرنہ پورے گھر میں بد بوچھیل جائے گی اور فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔

(٨٠٦٦) ـ (وَعَنْ مِنْ طَرِيْق ثَان ـ)) إِنَّ حِسْرِيْلَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَبْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ أَوْ كَـلْبٌ، وَكَانَ الْكَلْبُ لِلْحَسَن فِي الْبَيْتِ - (مسند احمد: ١٢٧٠)

اللهِ ﷺ حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ وَجَدَ فِيهِ صُوْرَةً.

(٨٠٦٧) - عَسن ابْسنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ إِسْرَاهِيْسَمَ وَصُنُورَةَ مَرْيَمَ، فَقَالَ: ((أَمَّا هُمْ فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُوْرَةٌ، وَهٰ ذَا إِبْرَاهِيْمُ مُصَوَّرًا، فَمَا بَالُهُ يَسْتَقْسِمُ ـ)) (مسند احمد: ۲۵۰۸)

(٨٠٦٨) عَنْ أَسِيْ طَلْحَةً قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى يَقُولُ: ((لا تَدْخُلُ الْمَلاثِكَةُ يَبْتُسا فِيْسِهِ كَيلْتُ وَلا صُوْرَةُ تَمَاثِيلَ ـ)) (مسند احمد: ١٦٤٥٨)

(٨٠٦٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: ((أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلام فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَتَيْتُكَ اللَّيْلَةَ

(دوسری سند) جبریل مَلینا، آب مِشْفِکَونِ کے پاس آئے اور کہا: بینک ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، جس میں تصوریا کتا ہو۔ یہ جو گھر میں کتا تھا، یہ سیدناحسن بڑاٹنڈ کا تھا۔

سیدنا ابن عباس فاتنو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطابق نی جس وقت بیت الله میں داخل ہوئے تواس میں ابراہیم عَلَیْنا اور مریم عِناً کی تصوری تھی، آپ مطاعی نے فرمایا: "خبردار! انہوں نے سنا ہوا ہے کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، جم میں تصویر ہو، یہ ابراہیم مَالِنل کو تصویر میں پیش کیا گیا ہے،ان کو کیا ہوا کہ یہ تیروں سے قسمت آ زمائی کر رہے ہیں ( یعنی به تیروں ہے قسمت آ ز مائی نہیں کرتے تھے )۔''

سیدنا ابوطلحہ رہائن بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مضافی نے فرمایا: "فرشتے اس مھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کیا، مورتیوں کی تصویر ہو۔''

سیدتا ابو ہریرہ وفائن بیان کرتے میں کہ نبی کریم منظور نے فرمایا: "میرے یاس جریل مَالِنلا آئے اور کہا: میں رات آپ کی ملاقات کے لئے حاضر ہوا تھا، مجھے اس گھر میں جس میں آپ تشریف فرما تھے، داخل ہونے میں رکاوٹ یہ تھی

فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَذْخُلَ عَلَيْكَ الْبَيْتَ الَّذِي

<sup>(</sup>٨٠٦٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>۸۰۱۷) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۵۳۸ (انظر: ۲۵۰۸)

<sup>(</sup>۸۰٦۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۲۲۵، ۲۰۰۲، ومسلم: ۲۱۰۱ (انظر: ۱٦٣٤١/ ۲)

<sup>(</sup>٨٠٦٩) تخريج: صحيح، قاله الالباني، أخرجه ابوداود: ١٥٨٤، والترمذي: ٢٨٠٦ (انظر: ٨٠٤٥)

ر المنظم المنظ

أَنْتَ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَيْتِ تِمْ اَلُ رَجُلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِنْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ فَمُرْ بِرَأْسِ التَّمْ اَلِ يُقْطَعْ فَيُصَيِّرَ كَهَيْ اَللَّهَ الشَّجَرَةِ وَمُرْ بِالسِّنْرِ يُقْطَعْ فَيُجْعَلَ مِنْهُ وِسَادَتَانِ تُوطَ آنِ وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَيُجْعَلَ مِنْهُ وِسَادَتَانِ تُوطَ آنِ وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَيُخْرَجَ -)) فَفَعَلَ رَسُولُ اللهِ فَيُ وَإِذَا الْكَلْبِ مَنْ مَنْ عَلَيْهِمَا السَّكَلام تَحْتَ لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّكلام تَحْتَ نَضَد لَهُمَا - (مسند احمد: ١٠٣٢)

کہ گھر میں ایک آدمی کی مورتی تھی اور گھر میں ایک باریک پردہ تھا، سوآ پ تھم دیں کہ تصویروں کے سرکاٹ دیئے جائیں، تاکہ وہ درخت کی مانند ہو جائیں اور پردے کے بارے میں تھم دیں، ان کو کاٹ کر اس سے دو تیکے بنالے جائیں، جن کوروندا جائے اور کتے کے بارے میں تھم دیں کہ اس کو نکال دیا جائے۔'' پس رسول اللہ میں تھم دیں کہ اس کو نکال دیا جائے۔'' پس رسول اللہ میں تھم دیں کہ اس کو نکال دیا جائے۔'' پس رسول اللہ میں تھم دیں گھا، جو سامان والی دراصل سیدنا حسن اور سیدنا حسین زائش کا تھا، جو سامان والی حار مائی کے نیچے ہوا تھا۔

فسوائد: ..... تصویر اور کتے کی وجہ سے داخل نہ ہونے والے فرشتے وہ ہوتے ہیں، جو رحمت اور برکت والے ہوتے ہیں۔

مجوری کی بناپر بنائی ہوئی تقور یا کتا ایے فرشتوں کے داخل ہونے سے مانع نہیں ہوگا۔ والله اعلم بالصواب۔ بَابُ لَا تَدُخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ اَوُ جُلُجُلٌ وَ لَا تَصْحَبُ رَكُبًا فِيْهِ ذَٰلِكَ وَالنَّهُي عَنُ إِتِّخَاذِهٖ

اس چیز کابیان کہ فرشتے اس گھر میں داخل تہیں ہوتے ، جس میں گھنٹی یا گھونگرو ہو، نیز فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں چلتے ، جس میں یہ چیزیں ہوں اور ان چیزوں کا اہتمام کرنے سے ممانعت کا بیان

سیدنا ابو بکر بن ابی موی کہتے ہیں میں سالم بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمر فرات کے پاس آیا،ات میں وہاں ہے ام بنین کا قافلہ گزرا، اس میں گھونگرو تھے، سالم نے اپنے باپ سیدنا عبداللہ فرات سے بیان کیا کہ نبی کریم مشی کی آنے نے فرمایا: ''فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں رہتے ،جس میں گھونگرو ہو۔'' اور تم دیکھو کہ ان لوگوں میں کتنے زیادہ گھونگرو ہیں۔

## المار المنظم الماركي ( 191 كالمنظم الماركي ( الماروزيت كالماركي ( الماروزيت كالماركي ( الماروزيت كالماركي ( الماروزيت كالماركي )

بنانہ سے مردی ہے کہ وہ سیدہ عائشہ رفائتھا کے پاس تھیں کہ ان کے پاس ایک لڑی کو لایا گیا، اس پر گھونگر و تھے، جن کی آواز آ رہی تھی، سیدہ نے کہا: اس کو میرے پاس نہ آنے دو، ہاں اگر اس کی جھانجھریں کا ف دو تو پھر آ سکتی ہے، کیونکہ میں نے نبی کر میں گھڑ ہے نے فر مایا: ''فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں گھنٹی ہو اور فرشتے اس قافلے میں داخل نہیں ہوتے جس میں گھونگر وہو۔''

سیدہ عائشہ وٹاٹھا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم مشیکی آیا نے بدر کے دن حکم دیا کہ اونوں کی گردنوں سے گھوٹگر و کاٹ دیئے جا کیں۔

مجاہد سے مروی ہے کہ سیدہ عائشہ وٹاٹھا کے آزاد کردہ غلام نے
ان کو بیان کیا اور اس نے کہا: میں سیدہ عائشہ وٹاٹھا کی سواری
چلایا کرتا تھا، وہ جب بھی اپنے سامنے گھنٹی یا گھونگرو کی آواز
سنتیں تو کہتیں: تفہر جاؤ، پس میں اتنی دیر تفہرا رہتا، جب تک
ان کی آواز آنا بند نہ ہو جاتی اور اگر وہ اپنے چیچے سے گھنٹی کی
آداز سنتیں تو کہتیں: تیزی سے نکل جاؤ حتی کہ بیآ واز سنائی نہ
دے، سیدہ بیان کرتی تھیں کہ نبی کریم مشیکی آنے فرمایا:
در گھونگرووغیرہ کی اس آواز کے پیچے شیطان ہوتا ہے۔ "
سیدہ ام حبیبہ بڑائیون سے مروی ہے کہ نبی کریم مشیکی آنے نے فرمایا:
سیدہ ام حبیبہ بڑائیون سے مروی ہے کہ نبی کریم مشیکی آنے نے فرمایا:

(١٠٧٦) عن عَائِشَة أُمُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: بَيْنَا هِي عِنْدَهَا إِذْ دُخِلَ عَلَيْهَا بِجَارِيَةٍ عَلَيْهَا جَلاجِلُ يُصَوِّتُن فَقَالَتْ: لا عَلَيْهَا جَلاجِلُ يُصَوِّتُن فَقَالَتْ سَمِعْتُ تُدْجِلُوهَا عَلَى إِلَّا أَنْ تَقْطَعُوا جَلاجِلَهَا، فَسَالَتْهَا بُنَانَةُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((لا تَدْخُلُ الْمَلا ثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جَرَسٌ وَلا تَضْحَبُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ -)) (مسند احمد: ٢٦٥٨٠) فِيهَا جَرَسٌ -)) (مسند احمد: ٢٦٥٨٠)

يَوْمَ بَدْدٍ ـ (مسند احمد: ٢٥٦٨) (٨٠٧٣) ـ عَنْ مُ جَاهِدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَوْلَى لِعَائِشَةَ أَخْبَرَهُ كَانَ يَقُودُ بِهَا أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا سَمِعَتْ صَوْتَ الْجَرَسِ أَمَامَهَا ، قَالَتْ: قِفْ بِي فَيَقِفُ حَتَّى لا تَسْمَعَهُ وَإِذَا سَمِعَتْهُ وَرَآهَا قَالَتْ أَسْرِعْ بِي حَتَّى لا أَسْمَعَهُ وَقَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إِنَّ لَهُ تَابِعًا مِنَ الْجِنِّ ـ)) (مسند احمد: ٢٥٧٠٣)

أمَرَ بِالْآجْرَاسِ أَنْ تُقْطَعَ مِنْ أَعْنَاق الْإبل

(٨٠٧٤) عَسِنْ أُمُّ حَبِيْبَةً وَ اللَّهُ اللَّهُ رَسُولًا

<sup>(</sup>٨٠٧١) تخريج: اسناده ضعيف، ابن جريج مدلس ولم يصرح بالتحديث، وبنانة لا تعرف، وقوله "ولا تصحب رفقة فيها جرس" صحيح بالشواهد، أخرجه ابوداود: ٢٣١٤ (انظر: ٢٦٠٥٢)

<sup>(</sup>۸۰۷۲) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه النسائی فی "الکبری": ۸۸۰۹، وابن حبان: ۲۰۱۱ (انظر: ۲۰۱٦) (۸۰۷۳) تخریج: اسناده ضعیف لابهام الراوی عن عائشة، وعبد الکریم غیر منسوب، فان کان ابنَ مالك الجزری، فهو ثقة، وان کان ابنَ ابی المخارق البصری فهو ضعیف (انظر: ۲۵۱۸۸)

<sup>(</sup>۸۰۷۶) تـخـريـج: حـديـث صحيح لغيره، أخرجه ابن ابي شيبة: ۱۲/ ۲۲۹، وابويعلي: ۱۳۳، وابن حبان: ۲۷۶۷ (انظر: ۲۷۶۷۸)

الرائي المارية المارية المارية ( 492 كالمورية المارية ''اونٹوں کا وہ قافلہ جس میں گھنٹی ہو، فر شتے اس کے ساتھ نہیں چلتے۔'' ایک روایت میں ہے:'' فرشتے ان لوگوں کے ساتھ

شامل نہیں ہوتے ، جن میں گھٹنی کی آ واز ہو۔''

اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ الْعِيْرَ الَّتِي فِيهَا الْجَرَسُ لَا تَسَعَبُهَا الْمَلائِكَةُ - )) وَفِي لَفْظِ: ((لَا تَصْحَبُ الْمَلائِكَةُ قَوْمًا فِيهِمْ جَرَسٌ ـ)) (مسند احمد: ۲۷۹٥٤)

سیدنا ابو ہررہ دہالنی بان کرتے ہیں کہ نی کریم مشاہ آیا نے فرمایا: '' فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں چلتے ، جس کے ساتھ کتابانگفنی ہو۔'' (٨٠٧٥)-عَـنْ أَبِـيْ هُرَيْرَةَ وَكِلْكُ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا كَلْتُ أَوْجَرْسُ)) (مسند احمد: ٨٠٨٣) (٨٠٧٦) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((ٱلْجَرَسُ مِنْ مَارُ الشَّيْطَانِ)) (مسند

سیدنا ابو ہررہ زماننڈ سے مہمی روایت ہے کہ نبی کریم طفیقاتیا نے فرمایا:''گھنٹی شیطان کی بانسری ہے۔''

فوائد: ..... شریعت نے صرف گھنٹی اور گھونگرو کے بارے میں اس قدر تختی کی ہے، ان احادیث کود کھے کراپنی زندگی کا جائزہ لیں، خاص طور پرالیکٹرا تک میڈیا کا مسلدانتهائی قابل غور ہے، اگر شری احکام کو دیکھا جائے تو خبرنامہ سننا اور دیکھنا ہی مسکلہ بن گیا، بے پردگی بلکہ خواتین کا نیم برہنہ بن کیا، آلات موسیقی کیا، لغو ولہو کیا، مرد و زن کے عشقیہ گانے ،سفروں میں وڈیوفلموں کی انتہاء درجے کی بے حیائی کیا۔ کاش ہم آخرت کے معاملے میں فکر مند ہو جاتے۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي الصُّورِ وَالتَّصَالِيُبِ تَكُونُ فِي الْبَيْتِ وَ فِي السُّتُورِ وَالثِّيَابِ وَالْبُسُطِ وَنَحُو ذٰلِكَ

گھروں، پردوں، کپڑوں اور حیادروں وغیرہ پرموجودتصویروں اورصلیبوں کے حکم کا بیان

(٨٠٧٧) عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَكُلَّ أَنَّ سيدنا جابر بن عبدالله وَلِلنَّهُ بيان كرتے بي كه في كريم مِسْ الله وَاللهُ وَاللهُ عَالِم اللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللللّهُ وَاللللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ والللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَن فَي عَن فَي اللَّهِ عَن اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي عَن فَرَمَايا كه آدى الصَّورِ فِي الْبَيْتِ وَنَهَى الرَّجُلَ أَنْ يَصْنَعَ تَصُورِين بنائ اور آپ سِنْ اَنْ فَحْ مَه وال ون سيرنا ذْلِكَ وَأَنَّ السَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ عَمْرِ فِالنَّدُ كُوبِ بِيكُم دِيا كه وه كعب مين جاكي اوراس مين موجود عُسمَسرَ بسنَ الْسَخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَمَنَ بِمِرتَصُورِ كُومِنا دي، ال وقت آب مِنْ اَي اللهُ عَنْهُ زَمَنَ بِمِلْقَاءِ مِن تَقِهُ،

<sup>(</sup>۸۰۷۵) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۱۱۳ (انظر: ۸۰۹۷)

<sup>(</sup>٨٠٧٦) تخريج: أخرجه مسلم: ١١٤ (انظر: ٨٧٨٣)

<sup>(</sup>٨٠٧٧) تخريج: حديث صحيح، أخرجه دون قصة عمر الترمذي: ١٧٤٩، وأخرجه قصة عمر دون اوله آب داود: ١٥٦ (انظر: ١٤٦١٤)

وي الرزيت عال (493 (493 لايت عال ) (493 الرزيت عال ) (493 الرزيت عال )

الْفَتْ وَهُو بِالْبَطْ حَاء أَنْ يَأْتِى الْكَعْبَةَ آبِ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

(مسند احمد: ١٤٦٦٩)

(۸۰۷۸) - عَنْ عَلِى رَضِى الله عَنْهُ أَنَهُ بَعَثْ عَامِلَ شُرْطَتِهِ فَقَالَ: لَهُ أَتَدْرِى عَلَى مَا أَبْعَثُكَ؟ عَلَى مَا بَعَثِنى عَلَيْهِ رَسُولُ الله عَشَكَ أَنْ أَنْ حِتَ كُلَّ يَعْنِى صُورَةً وَأَنْ أُسَوِّى كُلَّ قَبْرٍ - (مسند احمد: ١٢٨٤)

سیدناعلی بنائنڈ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی پولیس کا ایک عامل بھیجا اور اس سے کہا: کیا تجھے سے پت ہے میں تجھے کشمہم پر بھیج رہا ہوں؟ اس کام پر جس پر آپ مطنع آئے نے جھے بھیجا تھا کہ میں ہرتصور کومٹا ددں اور ہرقبر کو برابر کردوں۔

فواند: ..... قررے متعلقہ مئلہ کتاب الجنائز میں گزر چکا ہے۔

(٩٠١٩) عَنْ سَفِينَةُ أَنَّ رَجُلا ضَافَ عَلِيَّ بَنِ أَبِي طَالِبٍ فَصَنَعُوا لَهُ طَعَامًا فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: لَوْ دَعُونَا رَسُولَ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: لَوْ دَعُونَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُلَ مَعَنَا فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَجَاءَ فَأَخَذَ بِعِضَادَتِي الْبَابِ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَجَاءَ فَأَخَذَ بِعِضَادَتِي الْبَابِ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَجَاءَ فَأَخَذَ بِعِضَادَتِي الْبَابِ فَلَا شَلُوا إِلَيْهِ فَجَاءَ فَأَخَذَ بِعِضَادَتِي الْبَابِ فَلَا شَلُوا إِلَيْهِ فَجَاءَ فَأَخَذَ بِعِضَادَتِي الْبَابِ فَلَا قَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا قَلْمَ رَآهُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ لِعَلِيِّ : إِنَّبَعُهُ فَقُلْ لَهُ مَا رَجَعَكَ بَا رَجَعَكَ ، قَالَ: فَتَبِعَهُ فَقَالَ: مَا رَجَعَكَ يَا رَجَعَكَ ، قَالَ: ((إِنَّهُ لَيْسَ لِي أَوْ لَيْسَ لِي أَنْ يَدْخُ لَ بَيْتَا مُزَوَّقًا - )) (مسند احمد: ٢٢٢٦٧)

سیدنا سفینہ بڑائیڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی، سیدنا علی بن ابی طالب بڑائیڈ کامیز بان بنا، انھوں نے اس کے لئے کھانا تیار کیا، سیدہ فاطمہ بڑائیڈ نے کہا: اگر ہم نبی کریم مشیقاتی کو بھی دعوت دے دیں اور آپ مشیقاتی ہی ہمارے ساتھ کھانا کھا کیں (تو بہتر ہوگا)، سوانہوں نے آپ مشیقاتی کی طرف پیغام بھیجا اور آپ مشیقاتی تشریف لے آئے، آپ ابھی دروازے کی چوکھٹ پر ہی تھے کہ گھر کے کونے میں لٹکایا ہوا ایک پردہ دیکھا، جب نبی کریم مشیقاتی نے وہ پردہ دیکھا، تو واپس تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ بڑائی نے وہ پردہ دیکھا، تو واپس تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ بڑائی نے سیدنا علی بڑائی کومل کر پوچھو کہ کریم مشیقاتی کے جیجے چلو اور آپ مشیقاتی کومل کر پوچھو کہ آپ کس چیز کی وجہ سے واپس جا رہے ہیں، پس وہ آپ سیک بی دولی! آپ سیک بی دولی! آپ سیک بی دولی! آپ سیک بی دولی! آپ سیک دولی! آپ سیک بی دولی ایک بی دولی بی دولی ایک بی دولی! آپ سیک دولی ایک بی دولی ایک بی دولی ایک بیکھوں کے بی دولی ایک بیکھوں کے بیکھوں گئے اور کہا: اے اللہ کے درول! آپ سیکھوں کے بیکھوں گئے دولی ایک بیکھوں گئے دولی بیکھوں گئے دولی بیکھوں گئے دولی ایک بیکھوں گئے دولی بیکھوں کیکھوں گئے دولی بیکھوں کیکھوں کیکھوں

<sup>(</sup>۸۰۷۸) تخریج: صحیح لغیره، أخرجه ابویعلی: ۹۳۵(انظر: ۱۲۸۶)

<sup>(</sup>۸۰۷۹) تخریج: اسناده حسن، أخرجه ابوداود: ۵۵۷۵ (انظر: ۲۱۹۲۲)

# المُورِين الرزيت كراك (494) ﴿ وَكُورُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

والی کول تشریف لے جارے میں؟ آب مطابق نے فرمایا: "میرے لیے یا نبی کے لئے مناسب نہیں کہ اس طرح کے مز بن گھر میں داخل ہو۔''

فواند: ..... ضرورت كے مطابق يرده اكانا جائز ہے، اصل وجہ يہ ہے كه آب مشاكلية ابني آل كوسادگى ير برقرار رکھنا جاہتے تھے اور آپ مٹنے آئے کا ارادہ تھا کہ بید دنیوی زینت وآ رائش ہے دور رہیں۔

(۸۰۸۰) عَنْ عَمَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سيده عائشه وَلَا شِي عَم وى ب، وه كمبى مين عي في كريم مِنْ اللهُ كَا لَكَ الكِ حِيونا ساتكي فريدا، اس مِي تصوري تھیں، جب نی کریم مضور نے اس کو دیکھا تو آپ مضارات دروازے پر کھڑے ہوگئے اور اندر داخل نہ ہوئے، میں آپ کے چرو مبارک سے ناراضگی بھانی گی اور میں نے کہا: اے الله کے رسول! میں اللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرف توبہ كرتى مون، مين نے كيا كناه كيا ہے؟ رسول الله مطيع ين نے فرمایا: "اس تکے کا کیا معاملہ ہے؟" میں نے عرض کی: میں نے ية خريدا ب تاكه آب ال يربينس اور فيك لكاكين، آپ مِشْ وَيْنِ فِي مِايا: "أن تصوير والول كوعذاب ديا جائے كا اور ان سے کہا جائے گا کہ جوتم نے تصویریں بنائی تھیں، اب ان کو زنده كرو، اورجس كهرين بيتصوير مو، اس مين فرشة داخل نهين <u>" تے "</u>

سیدنا عبدالله بن عمر فالتع سے مروی ہے کہ نبی کریم مشاعظاً، سیدہ فاطمہ وہائند کے پاس آئے اور ان کے دروازے پر پردہ یایا، بس اس وجہ سے وہ اندر داخل نہ ہوئے، حالانکہ ایسا کم بی ہوتا كرآب مضافية آئي اورسب سے يملےسيدہ فاطمه تظافها کے گھر نہ جائمی، جب سیدنا علی فاٹنڈ مھر آئے تو سیدہ فاطمه زائش كو يريثان ويكها اور يوجها: كيا بات بع؟ انعول اشْتَرَتْ نُـمْرُقَةً فِيهَا تَـصَاوِيرُ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَذْخُلْ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْـكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتُوبُ إِلَى السلُّهِ وَإِلْى رَسُولِهِ مَا أَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ : ((مَما بَالُ هٰذِهِ النُّمْرُقَةِ؟)) فَقُلْتُ: إِشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَلِتَوسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إنَّ أَصْحَابَ هٰ لِهِ والصُّورِ يُعَذَّبُونَ بِهَا يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ-)) وَقَالَ: ((إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّورَةُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ \_)) (مسند احمد: ۲۶۲۱۸)

(٨٠٨١) ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى فَاطِمَةً فَوَجَدَ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا فَلَمْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَ قَلَّمَا كَانَ يَدْخُلُ إِلَّا يَدَأُ بِهَا قَالَ فَجَاءَ عَـلِـيٌّ فَـرَ آهَا مُهْتَمَّةً فَقَالَ: مَا لَكِ؟ فَقَالَتْ جَاءَ إِلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>(</sup>۸۰۸۰) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۲۲٤، ومسلم: ۲۱۰۷(انظر: ۲۲۰۹۰) (۸۰۸۱) تخریج: أخرجه البخاری: ۲٦۱۳ (انظر: ۷۲۷)

فَلَمْ يَذْخُلْ عَلَى فَأَتَاهُ عَلِى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ فَاطِمَةَ اشْتَدَّ عَلَيْهَا أَنَكَ جِئْتَهَا فَلَمْ اللهِ! إِنَّ فَاطِمَةَ اشْتَدَّ عَلَيْهَا أَنَكَ جِئْتَهَا فَلَمْ شَدْخُلْ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: ((وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا وَمَا أَنَا وَالدَّنْيَا وَمَا أَنَا وَالدَّ فَعُرْمَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَتْ فَقُلْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَتْ فَقُلْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَتْ فَقُلْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَتْ فَقُلْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْه لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم الله عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَا أُمُرُنِي بِهِ؟ فَقَالَ: ((قُلْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ لَيْهِ فَالنَ : ((قُلْ اللهُ عَلَيْهِ لَانَ عَلَيْهِ إِلَى بَنِي فُلان ـ)) (مسند الحد: ٤٧٢٧) (مسند الحد: ٤٧٢٧)

فواند: ..... آپ مضافی نیس جائے تھے کہ آپ مضافی نی آل کادل دنیوی نعتوں میں لگ جائے ، یہی وجہ بہ حب سیدہ فاطمہ و الله کا در خادم کا مطالبہ کیا تو آپ مضافی نی خادم کی بجائے رات کو سوتے وقت تسیحات کا ایک عمل بتادیا۔

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ آخِرُ عَهْدِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ آخِرُ عَهْدِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ آخِرُ عَهْدِهِ بِانْسَان فَاطِمَهُ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ إِذَا قِدِمَ فَا قَالَ فَقَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ لَهُ فَأَتَاهَا قَدِمَ مَنْ غَزَاةٍ لَهُ فَأَتَاهَا فَدِمَ مَنْ غَزَاةٍ لَهُ فَأَتَاهَا فَدِمَ مَنْ غَزَاةٍ لَهُ فَأَتَاهَا فَا خَدْمَ مَنْ غَزَاةٍ لَهُ فَأَتَاهَا فَا الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ قَلْبَيْنِ مِنْ فِضَةٍ فَرَجَعَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ قَلْبَيْنِ مِنْ فِضَةٍ فَرَجَعَ وَلَحَمَّ مَنْ أَخُلُ عَلَيْهَا مِنْ أَجُلُ مَا رَأَى فَاطِمَةُ طَنَّتُ أَنَّهُ لَمْ يَذْخُلُ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ مَا رَأَى فَاطِمَةُ فَلَنَّ أَنَّهُ لَمْ يَذْخُلُ عَلَيْهَا مِنْ أَجْلِ مَا رَأَى فَطَمَةً فَلَكَ السَّرَ وَنَزَعَتِ الْقَلْبَيْنِ مِنِ الصَّبِيَيْنِ فَا الصَّبِيَيْنِ فَعَ الصَّعَبِيْنِ مِنَ الصَّبِيَيْنِ فَا الصَّبَيْنِ مِنَ الصَّبِيَيْنِ فَعَلَى الصَّعَ مَنْ الصَّبِيَيْنِ مِنِ الصَّبِيَيْنِ مِنِ الصَّبِيَيْنِ مَنِ الصَّبِيَيْنِ مِنِ الصَّبِيَيْنِ مِنِ الصَّبِيَيْنِ مَنِ الصَّبِيَيْنِ مَنِ الصَّبَيْنِ مِنِ الصَّبِينَ مِنَ الصَّبَيْنِ مَنِ الصَّبَيْنِ مَنِ الصَّبِيَيْنِ فَا مُنْ الصَّالِيَ مَنْ الصَّالِيَ مَنْ الصَّعْرَ الصَّيْنِ فَالْمَاهُ مَا مَا الصَّبَيْنِ مِنِ الصَّالِيَ الْمَالَ مَا السَّعْرَ وَنَوْعَتِ الْفَلَامُ وَا اللهُ مَا الْعَلَيْمُ الْمَالَ مَا السَّعْرَ وَنَوْعَتِ الْفَالْمِيْنِ مِنَ الْمَالُومَةُ الْمَالَ مَا السَلَيْنِ مِنْ الصَّالِيَ الْمَنْ الْمَلْمَالُومَ اللْمَالَةُ مَا مَا السَّعْرِ وَالْمَالُومَ اللْمُلْمِيْنِ مِنْ الصَّامِ الْمَالَةُ الْمَالَ مَا الْمَالِمُ الْمَالَ مَالَوالْمَالُومَ الْمُنْ مَالَةُ اللْمُعْمِ الْمُلْعَلَيْمُ الْمَالِمُ الْمَالَ مَا الْمَالَعُلُومُ الْمُلْمُ الْمَالُولُ مَا مَالَ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمَالَقُلُومُ الْمِنْ الْمَالَقُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَالَ اللّهُ الْمَالَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

مولائے رسول سیدنا توبان رفائن بیان کرتے ہیں کہ نی کر یم مطفق آنے جب سفر پرروانہ ہوتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ رفائن سے اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے المرح آپ مطفقاً آنے اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے ایک غزوہ سے واپس آتے تو حسب دستور سیدہ فاطمہ رفائن سے ملاقات کرتے، ای طرح آپ مطفقاً آنے سے ملنے گئے، اچا تک نظر پڑی تو ان کے درواز سے پر پردہ دیکھا ملنے گئے، اچا تک نظر پڑی تو ان کے درواز سے پر پردہ دیکھا اور حسن دھیں رفائن کو دیکھا کہ انھوں نے چاندی کے کئن پہنے ہوئے ہیں، پس آپ مطبقاً آنے ملے بغیر واپس تشریف لے گئے اور ان کے پاس داخل نہ ہوئے، جب سیدہ فاطمہ رفائن نے اور ان کے پاس داخل نہ ہوئے، جب سیدہ فاطمہ رفائنو نے دیکھا ہے، اس

(۸۰۸۲) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف، حـميـد الشـامـي و سليمان المنبهي مجهو لان، أخرجه ابوداود: ۲۱۳۶ (انظر: ۲۲۳۶۳)

#### 

فَقَطَعَتْهُمَا فَبِكَى الصَّبِيَّانِ فَقَسَمَتْهُ بَيْنَهُمَا نُوْ يَانُ! اذْهَبْ بِهٰذَا إِلَى بَنِي فُلان أَهْلُ بَيْتِ الدُّنيا\_)) (مسند احمد: ۲۲۷۲۱)

فَانْ طَلَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا يَبْكِيَان فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمَا فَقَالَ: ((يَا بِالْمَدِينَةِ وَاشْتَر لِفَاطِمَةَ قِلَادَةً مِنْ عَصَب وَسِسُوَارَيْنِ مِنْ عَاجِ فَإِنَّ لَمْؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي وَلا أُحِبُّ أَنْ يَا أُكُلُوا طَيْبَاتِهِمْ فِي حَيَاتِهِمُ

فواند: .....عاج سے مرادسمندری کھوے کی کمر کی بڑیاں ہیں، نہ کہ ہاتھی دانت۔ (٨٠٨٣) عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَلِيٌّ كَتَبَ إِلَىَّ عُمَرُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ أَنْسَخَ إِلَيْهِ وَصِيَّةً فَاطِمَةَ فَكَانَ فِي وَصِيَّتِهَا السِّنْرُ الَّذِي يَزْعُمُ النَّاسُ أَنَّهَا أَحْدَثَتُهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَلَمَّا رَآهُ رَجَعَد (مسند احمد: ٢٦٩٥٣)

> (٨٠٨٤) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ حَدَّثَنَا لَيْتٌ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى سَالِم بْن عَبْدِ اللَّهِ وَهُمُو مُتَّكِيءٌ عَلَى وسَادَةِ فِيهَا تَمَاثِيلُ طَيْرٍ وَوَحْش، فَقُلْتُ: أَلَيْسَ يُكْرَهُ هٰذَا؟ قَالَ: لا إِنَّمَا يُكْرَهُ مَا نُصِبَ نَصْبًا، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ قَالَ:

کی دجہ ہے آپ مستقل واخل نہیں ہوئے، انہوں نے وہ روہ بھاڑ دیا اور بچوں کے ہاتھوں سے کنگن اتار لئے اوران کو مکڑ ہے مکڑے کر دیا، بیچے رونے گئے، انھوں نے دونوں میں ان کے ھے بانٹ دیے، وہ دونوں روتے ہوئے نبی کریم مِشْؤَلَاتِ کے یاس بہنچ گئے،آپ مشکور نے وہ جاندی بچوں سے لے لی اور مجھ سے فرمایا:''اے توبان! یہ بنوفلاں کے پاس لے جا دُاوران ہے ان کے عوض فاطمہ کے لیے حیوان کے پیٹوں کا مار اور عاج کے دوکنگن بچوں کے لئے خرید لاؤ، مہمیرے اہل بیت ہیں اور مين بين عابها كه بياني نيكيول كودنيا مين بي استعال كرلين."

محمد بن على سے مروى ہے، وہ كہتے ہيں: عمر بن عبد العزيز نے میری طرف یہ خط لکھا کہ میں ان کے لیے سیدہ فاطمہ وہالیں کی وصیت تح بر کر کے بھیجوں، پس ان کی وصیت میں وہ پر دہ بھی تھا،جس کے بارے میں لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انھوں نے اس کو لگایا تھا، تو جب رسول الله م<u>شانق</u>ام ان کے باس گئے تو اس بردے کو دیکھ کرواپس چلے گئے۔

لیث کہتے ہیں: میں سالم بن عبداللہ کے پاس گیا، وہ ایک تکمیہ بر ٹیک لگائے ہوئے تھے، جبکہ اس تکیے میں پرندوں اور وحثی حانوروں کی تصاویر تھیں، میں نے کہا: بیتو کروہ نہیں ہیں؟ انھوں نے کہا:نہیں ، مکروہ صورت وہ ہے، جس میں تصویریں سدهی رکھی گئی ہوں ، سدنا عبدالله بنعمر مِنْ عَنْهُ نے مجھے بیان کیا کہ نی کریم ﷺ نے فرمایا: ''جس نے تصاور بنا کیں، اس کو

<sup>(</sup>٨٠٨٣) تـخـريـج: اثر اسناده منقطع، محمد بن على الباقر، هو حفيد الحسين بن على بن ابي طالب، ولد سنة ٥٦هـ ومات سنة ١١٤هـ، وقيل غير ذالك (انظر: ٢٦٤٢١)

<sup>(</sup>٨٠٨٤) تـخـريج: المرفوع منه صحيح، واسناد هذا الحديث ضعيف لضعف ليث بن ابي سليم، أخرج المرفوع منه البزار: ٢٩٩٤ (انظر: ٦٣٢٦)

ر المنظم المنظ

((مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذَّبَ وَقَالَ حَفْصٌ مَرَّةً عذاب دیا جائے گا اور اس کو یہ تکلیف دی جائے گی کہ وہ ان کُلُفَ أَنْ یَنْفُخَ فِیهَا وَلَیْسَ بِنَافِخِ) (مسند میں روح پھونکے، جبہدوہ اس میں روح پھونک نہیں سے گا۔''

> احمد: ٦٣٢٦) (٨٠٨٥) عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لَنَا سِتُرٌ فِيهِ تِسْفُالُ طَائِرٍ، فَكَانَ الدَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ، فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ الل

سیدہ عائشہ و اللہ این کرتی ہیں کہ ہمارا ایک پردہ تھا، اس میں
پرندے کی تصویر تھی، جب اندر آنے والا آتا تو وہ اسے سامنے
نظر آتا تھا، ایک دن نبی کریم مشکھ آنے ہے مجھ سے فرمایا: ''ا ب
عائشہ! اسے پھیر دو، میں جب بھی داخل ہوتا ہوں اور اس کو
دیکھا ہوں تو جھے دنیا یاد آ جاتی ہے۔'' آپ مشکھ آنے کی ایک
چادر تھی، اس پرریشم کے نشانات تھے، ہم وہ پہن لیتی تھیں۔

فوائد: ..... امام نووی نے کہا تصویر والے اس پردے کوتصویر کی حرمت سے پہلے پرمحمول کریں گے کہ آپ مشطیر آبا داخی ہوتے اور اس کود کیھتے تھے اور اس کو انکار نہیں کرتے تھے، (بعض میں اس طرح کی تصویریں حرام ہو گئیں)۔

سیدہ عائشہ وفائنہا سے روایت ہے کہ آپ منظی آیا اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز ندر ہے دیتے تھے جس میں صلیب کا نشان ہو، مگر اس کو کاٹ دیتے تھے۔

ام عبدالرحمن وقرہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: ام المومنین سیدہ عائشہ رہائی اللہ کا طواف کر رہی تھیں، انہوں فائشہ رہائی عورت پر الی چاور دیکھی، جس میں صلیب کا نشان تھا۔ سیدہ نے کہا:اس کو کھینک دو، اس کو کھینک دو، نبی کریم مشاریح بناس کو کھینے تو کاٹ دیتے تھے۔

(۸۰۸٦) (وَعَنْهَ الَيْضًا) أَنَّ النَّبِيَّ فَيَّ لَمُ الْمَعْنُ يَتُرُكُ فِي بَيْتِه شَيْنًا (وَفِي لَفْظِ: ثَوْبًا) فِيهِ تَصْلِيْبٌ إِلَّا قَضَبَهُ ومسند احمد: ٢٦٥٢٤) تَصْلِيْبٌ إِلَّا قَضَبَهُ ومسند احمد: ٢٦٥٢٤) عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنْنِي دَقِرَةُ أُمُّ عَبْدِ السَّرِ حُمْنِ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَتْ كُنَّا نَطُوفُ عَبْدِ السَّرِ حُمْنِ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَتْ كُنَّا نَطُوفُ عِبْدِ السَّرِ حُمْنِ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَتْ كُنَّا نَطُوفُ بِالنَّيْتِ مَعَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَرَأَتْ عَلَى امْرَأَةٍ بُرْدًا فِي النَّيْتِ مَعَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَرَأَتْ عَلَى امْرَأَةٍ بُرْدًا فِي اللَّهِ عَنْ مَعْنِينَ الطَّرَحِيهِ الطَّرَحِيهِ الطَّرَحِيهِ الطَّرَحِيهِ الطَّرَحِيهِ الطَّرَحِيهِ الطَّرَحِيهِ اللَّهِ عَنْ كَانَ إِذَا رَأَى إِلَيْ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ كَانَ إِذَا رَأَى نَحْرَ مُذَا قَضَبَهُ ومِنْ اللَّهِ عَنْ كَانَ إِذَا رَأَى نَحْرَ مُذَا قَضَبَهُ ومَنْ اللَّهِ عَنْ كَانَ إِذَا رَأَى نَعْمَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ عَنْ كَانَ إِذَا رَأَى اللَّهُ عَنْ مُعْنَا اللَّهُ عَنْهَا لَا لَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَنْ كَانَ إِذَا رَأَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا رَأَى اللَّهُ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا رَأَى اللَّهُ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا رَأَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا رَأَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ كَانَ إِذَا رَأَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا إِذَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمُونِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا إِذَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا إِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمُؤْمِينَ عَلَى الْمُؤْمُونِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا الْمُؤْمُ عَلَيْكُولُولُولُ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِ عَلَى الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُ الْمُؤْمِقُولُ الْمُؤْمِ الْم

فواند: ..... صلیب کی تصویر کا تھم وہ نہیں ہے، جو ذی روح چیزوں کی تصاویر کا ہے، چونکہ صلیب کے پیچھے ایک غلط نظریہ ہے، اس کی تصویر بھی نظر نہیں آئی چاہیے۔

<sup>(</sup>٨٠٨٥) تخريج أخرجه مسلم: ٢١٠٧ (انظر: ٢٤٢١٨)

<sup>(</sup>٨٠٨٦) تخريج: أخرجه البخارى: ٥٩٥٢ (انظر: ٢٥٩٩٦)

<sup>(</sup>٨٠٨٧) تخريج: اسناده حسن، أخرجه النسائي في "الكبري": ٩٧٩٢ (انظر: ٢٥٠٩١)

(2) ( YUL::) (498) (498) (7 - CHE) (498) (5) (5)

 رَهُ ( ٨٠٨٨) عَنْ أَنَسِ قَالَ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ وَالَّ لِعَائِشَةَ وَالْمَ لِعَائِشَةَ وَالْمَ لِعَائِشَةَ وَالْمَ فَالَ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فواند: .... ان تصاور سے مراد نقش و نگار والی اور غیر ذی روح چیز و ل کی تصویری ہیں۔

(۸۰۸۹) عَنْ عَائِشَةَ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ وَقَدِ اسْتَتَرْتُ بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ مَرَّةً تَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَهَتَكَهُ بِيَدِهِ وَقَالَ: ((أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ أَوْ يُشَبَّهُونَ .)) قَالَ سُفْيَانُ سَوَاءٌ (مسند احمد: ۲٤٥٨٢)

آئے، جبکہ میں نے تصاویر والا ایک پردہ لاکا رکھا تھا، جب آپ مطاقی نے اسے دیکھا تو آپ کا چبرہ غصے سے تبدیل ہوگیا اور اس پردے کو اپنے دست مبارک سے چاڑ ڈالا اور فرمایا: "اللہ تعالی کے ہاں روزِ قیامت لوگوں میں سب سے خت عذاب ان کو ہوگا، جو اللہ تعالی کی مخلوق سے مشابہت اختیار کرتے ہیں (یعنی تصویریں بناتے ہیں)۔" امام سفیان نے کہا: دونوں الفاظ کا ایک ہی معنی ہے۔

سیدہ مائشہ وٹاٹھا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم مطابقات میرے یاس

سیدہ عائشہ رفائع بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک پردہ بنایا جس میں تصویریں تھیں، ایک روایت میں ہے: اس میں پروں والے گھوڑے تھے۔ نبی کریم مشکھ آئے آئے اوراسے چاک کردیا اور فرمایا:''روزِ قیامت لوگوں میں سب سے زیادہ عذاب ان لوگوں کو ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے مشابہ چیز بناتے ہیں۔'' (۸۰۹۰) - (وَعَنْهَا آيْضًا) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اتَّخَذْتُ دُرْنُوكَا فِيهِ الصُّورُ (وَفِى لَفْظِ: فِيْهِ الْخَيْلُ أُولَاتِ الْآجْنِحَةِ) فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ عَنَّ فَهَتَكَهُ وَقَالَ: ((إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ -)) (مسند احمد: ٣٢٠٥٣) اللهِ عَزَّ وَجَلَّ -)) (مسند احمد: ٣٢٠٥٣) بَيْتِي سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَلَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ بَيْتِي سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَلَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ

سیدہ عائشہ مناتشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے دروازہ پر پردہ لاکایا، اس میں تصویریں تھیں، جب نبی کریم منتی کی اخل

<sup>(</sup>۸۰۸۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۷۶ (انظر: ۱۲۵۳۱)

<sup>(</sup>٨٠٨٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٩٥٤٥، ومسلم: ٢١٠٧(انظر: ٢٤٠٨١)

<sup>(</sup>٨٠٩٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٩٥٤، ومسلم: ٢١٠٧ (انظر: ٢٤٥٥٦)

<sup>(</sup>۸۰۹۱) تخریج: أخرجه بنحوه البخاری: ۲٤۷۹، ومسلم: ۲۱۰۷(انظر: ۲٤۷۱۸)

ہونے کے لئے تشریف لائے تو آپ مشکر آنے نے وہ پردہ دیکھا اور پھراس کو چاک کر دیا، میں نے وہ پڑا اور اس کو کاٹ کر دو تکھے بنا لئے، رسول اللہ مشکر آنے ان پر ٹیک لگاتے تھے۔
سیدہ عاکشہ تو تھی سے مردی ہے کہ انھوں نے ایک باریک ی چا در فریدی، اس میں تصویریں تھیں، ان کا ارادہ تھا کہ اس سے دلہن خانہ بناؤں گی، جب نبی کریم مشکر آنے تشریف لائے تو انہوں نے آپ کو وہ پردہ دکھایا اور بتایا کہ وہ اس سے دلہن خانہ بنانا چاہتی ہیں، آپ مشکر آنے آنے نے فرمایا: ''اس کے دو تکھے بنا لو۔'' وہ کہتی ہیں، آپ مشکر آنے آنے نے فرمایا: ''اس کے دو تکھے بنا کو۔'' وہ کہتی ہیں، آپ میں اور نبی کریم مشکر آئے ہیں میں اور نبی کریم مشکر آئے تھے۔

زید بن خالد سے مروی ہے کہ صحابی رسول سیدنا ابوطلحہ ڈواٹھ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ملطے آئے نے فرمایا: ''اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، جس میں تصویر ہو۔'' بسر کہتے ہیں: پھر زید بن خالد بیار ہو گئے اور ہم ان کی تیارداری کے لئے گئے اور دیکھا کہ ان کی تیارداری کے لئے گئے اور دیکھا کہ ان کے دروازے پر پردہ لگا ہوا تھا، اس میں تصویر تھی، میں نے سیدہ میمونہ بڑا تھا کے پروردہ عبید اللہ خولانی سے کہا: کیا انہوں نے ہمیں گزشتہ دنوں میں تصویروں کی فدمت بیان نہیں کی تصیر کا لیا تم نے ہمیں ساتھ کے دروازے پر پردہ تصویر والا ہے، عبید اللہ نے کہا: کیا تم نے بہیں ساتھ کہ انہوں نے کہا تھا کہ گیڑے میں نقش و نگار کی اجازت ہے؟ ہاشم نے کہا: کیا زید نے ہمیں گزشتہ دنوں بتایا نہیں تھا کہ تصویر نا جائز ہے تو عبید اللہ نے ہمیں گزشتہ دنوں بتایا نہیں تھا کہ تصویر نا جائز ہے تو عبید اللہ نے کہا:

فواف : ..... امام نووی نے کہا: جمع و تطبیق کی صورت یہ ہے کہ (یہ جو کیڑے میں نقش و نگار کو مشکنی قرار دیا گیا ہے) اس سے مراد غیر ذی روح کی تصویر ہے، جیسے درخت وغیرہ۔ کیونکہ یہ حدیث قریب ہی گزری ہے کہ نبی کریم مطنع آیا ہے نے تصویر والے کیڑے کو چاک کر دیا تھا۔

<sup>(</sup>۸۰۹۲) تخريج: اسناده ضعيف بهذه السياقة ، لضعف ابي اويس عبد الله بن عبد الله الاصبحي (انظر: ۲٤٨١٢) (۸۰۹۳) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٩٥٨ ، ومسلم: ٢١٠٦ (انظر: ١٦٣٤٥)

المنظم المنظم

عبید الله بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابوطلحہ انساری بڑائٹو کے پاس آیا ان کی تیارداری کی ان کے پاس ہل بن صنیف کو پایا، ابوطلحہ بڑائٹو نے ایک انسان کو بلایا اس نے ان کے بنچ سے جادر تکالی، سیدنا سہل نے ان سے کہا: اسے کیوں تکالتے ہو؟ کہا اس میں تصویریں ہیں اور تصویروں کے بارے میں جو نبی کریم میں تی تو بار کے میں جو نبی کریم میں تی کریم میں ہے، ہمل ان کریم میں تی کریم میں ہے، ہمل ان کریم میں تی کریم میں تی کریم میں تی کریم میں ہے، ایکن میرا دل ای طرح مطمئن ہے۔ انہوں نے کہا تھیک ہے، لیکن میرا دل ای طرح مطمئن ہے۔

(٩٤ - ٨) - عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَهُ دَخَلَ عَلَى أَبِى طَلْحَةَ الْأَنْصَادِىً يَعُودُهُ وَخَلَ عَلَى أَبِى طَلْحَةَ الْأَنْصَادِى يَعُودُهُ فَالَ فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفِ قَالَ فَدَعَا أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا فَنَزَعَ نَمَطًا تَحْتَهُ فَعَالَ لَهُ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفِ لِمَ تَنْتَزِعُهُ قَالَ فَيهَا رَسُولُ لَكَ فِيها رَسُولُ لِكَ فَيها رَسُولُ اللهِ فَيها رَسُولُ اللهِ فَي مَا قَدْ عَلِمْتَ ، قَالَ فِيها رَسُولُ لِلهَ اللهِ اللهِ مَا قَدْ عَلِمْتَ ، قَالَ سَهْلٌ: أَولَمُ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ قَالَ بَلَى يَعُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَجَعِ وَعَلَيْهِ بُرْدُ إِسْتَبْرَقٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا مَخْرَمَةَ دَخَلَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَعُودُهُ مِنْ وَجَعِ وَعَلَيْهِ بُرْدُ إِسْتَبْرَقٍ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ! مَا هُذَا النَّوْبُ؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: وَمَا هُوَ قَالَ: وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ بِهِ هُذَا الْإِسْتَبْرَقُ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ بِهِ وَمَا أَظُنُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْهُ إِلَّا لِلتَّجَبُّرِ وَالتَّكَبُرِ وَالتَّكَبُر وَالتَّكَبُر وَالتَّكْبُر وَالتَّكْبُر وَالتَّكَبُر وَالتَّكْبُر وَالتَّكَبُر وَالتَّكْبُر وَالتَّكَبُر وَالتَّكُبُر وَالتَّكُ وَالتَّكُمُ وَالْمَا اللَّوْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْعَمُولَ اللَّهُ وَالْمَالَ اللَّوْنَ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَالْتَعَلَى وَالْعَمُولَ وَالْمَالَ الْمَالَ وَالْمَالَ الْمَالَ عَلَى وَالْعَلَى وَالْمُعُوا الْمُؤْولَ اللَّوْلَ اللَّولَ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَلُولُ اللَّهُ وَالْمُ وَالْمَالَ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالِلُولُ اللَّهُ وَالْمَالِلُولُ اللَّهُ وَالْمَالُولُ اللَّهُ وَالْمَالِولُولُ اللَّهُ وَالْمَالِولُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۸۰۹۶) تخریج: حدیث صحیح لغیره، أخرجه الترمذی: ۱۷۵۰، والنسائی: ۸/ ۲۱۲، وأخرجه بنحوه البخاری: ۵۹۵۸، ومسلم: ۲۱۰۱ (انظر: ۱۵۹۷)

<sup>(</sup>٨٠٩٥) تـخـريج: اسناده ضعيف، شعبة بن دينار سيىء الحفظ، أخرجه الطيالسي: ٢٧٣٠، والطبراني: ١٢٢١٨ (انظر: ٢٩٣٢)

و المستخدل المستخدل المستحدث من المستحدد المستخدل المستخدل المستحدد المستح

فواند: ..... بیردایت توضعیف ہے، کیکن سیدنا عبدالله بن عباس خالفتا اس کپڑے میں کوئی حرج محسول نہیں کرتے تھے، جس کا باناریشم کا ہویا اس پرنقش و نگارریشم کا ہوا ہو، اگر چہوہ چارانگل سے زائد ہے، بہرحال بیان کی ذاتی رائے ہے، دیکھیں حدیث نمبر (۸۰۴۸)

تمام روایات این مفہوم میں واضح ہیں کہ گھروں میں ذی روح چیزوں اورصلیب کی تصویروں کا وجود برواشت نہ کیا جائے۔

ذ ہمن نشین رہنا چاہیے کہ "قسط وینر" کے معانی بیاق وسباق کود کھر کر کیے جا کیں گے، کیونکہ اس کے مختلف معانی ہو سکتے ہیں، مثلا: ذی روح چیزوں کی تصویر یں اور نقش و نگار وغیرہ۔

جولوگ تصاویر کے بارے میں شجیرہ نہیں ہیں، وہ درج بالا دو تین ابواب کی احادیث کا بار بار مطالعہ کریں۔

اُبُو اَبُ الرُّ حُصَةِ فِی اللَّبَاسِ الْجَمِیْلِ وَ اِسْتِحْبَابِ التَّوَاضُعِ فِیْهِ

وَ کَرَ اَهَةِ الشُّهُرَةِ وَ الْاِسْبَالِ

خوبصورت لباس کی رخصت، لیکن اس سلسلے میں تواضع کے مستحب ہونے

اور شہرت اور اسبال کی کراہت کے ابواب

بَابُ مَا جَاءَ فِی اِسْتِحْبَابِ اللَّبَاسِ الْجَمِیْلِ وَ التَّوَاضُعِ فِیْهِ

بَابُ مَا جَاءَ فِی اِسْتِحْبَابِ اللَّبَاسِ الْجَمِیْلِ وَ التَّوَاضُعِ فِیْهِ

بَابُ مَا جَاءَ فِی اِسْتِحْبَابِ اللَّبَاسِ الْجَمِیْلِ وَ التَّوَاضُعِ فِیْهِ

آ ۸۰۹۱) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ قَالَ فَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسُقَالُ (لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرِ -)) فَقَالَ رَجُلٌ : فِى قَلْبِهِ مِنْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرٍ -)) فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى لَيُعْجِبُنِى أَنْ يَكُونَ ثَوْبِى يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى لَيُعْجِبُنِى أَنْ يَكُونَ ثَوْبِى غَصِيلًا وَرَأْسِى دَهِينًا وَشِرَاكُ نَعْلِى جَدِيدًا وَذَكَرَ عَلاقَةَ سَوْطِهِ ،

(٨٠٩٦) تحريج: مرفوعه صحيح لغيره، وهذا اساد ضعيف لارساله، يحيى بن جعدة لم يلق ابن مسعود، أخرجه الحاكم: ١/ ٢٦، والطبراني في "الكبير": ١٠٥٣٣ (انظر: ٣٧٨٩)

#### المراس المناس المراس ا

شامل میں؟ آپ مصلی آن فرمایا: "ونہیں، بہتو جمال اور خوبصورتی ہے اور بیٹک اللہ تعالی خود بھی جمیل ہے اور جمال کو پندہمی کرتا ہے، تکبریہ ہے کہ آ دمی حق کوٹھکرا دے ادر لوگوں کو حقير تمھے''

أَفَمِنَ الْكِبْرِ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟؟ قَالَ: ((لا ذَاكَ الْبَجَمَالُ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَلَكِئُ الْكِبْرَ مَنْ سَفِهُ الْحَقُّ وَازْدَرَى النَّاسَ.)) (مسند احمد: ٣٧٨٩)

فواند: .... اس مدیث کامعنی درست ب،جیسا کشیم مسلم کی روایت کے مطابق ایک آدی نے کہا کہ اگر آدی یہ پیند کرتا ہو کہ اس کے کیڑے اور اور جوتے اچھے ہوں تو اس کے جواب میں بھی آپ مِشْغِیَوَاتِ نے بھی الفاظ ارشاد فرمائے تھے کہ اللہ تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔

> لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى دَعَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَـوْمَ الْـقِيَـامَةِ عَلْى رُءُ وْسِ الْخَلائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِي حُلَلِ الْإِيمَانِ أَيُّهَا شَاءً-)) (مسند احمد: ١٥٧١٦)

(۸۰۹۷) عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِبْنِ أَنْسِ سيدنا معاذ بن السجني وَاللهُ سے مروى ب كه بى كريم مَظْفَاتِيمَ الْعُجهَنِيٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى: ﴿ فَمِ مِلْ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا مِنْ وَاضْع كرت موت ( ( مَنْ تَرَكَ اللَّبَاسَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ تَوَاضُعًا قدرت ركھتے ہوئے ( ثاندار ) لباس چھوڑ دیا ،اللہ تعالیٰ اسے مخلوق کے روبرو بلائیں گے اور اسے اختیار دے گا کہ وہ ایمان کی پوشاکوں میں جو جاہے بہن لے۔''

فواند: .... اس مديث يمل كرنے كے ليے الله تعالى كے ساتھ كمرے تعلق كى ضرورت ب، وكرنه عام آدى ۔ ایبا کرنے میں لذت اور حلاوت محسوں نہیں کرے گا۔

اس باب میں دوموضوعات جمع جن،ایک طرف اچھے لباس کی تعریف کی جارہی اور دومری طرف از راہ تواضع عمرہ لباس چھوڑنے کی رغبت دلائی جارہی ہے، درج ذیل مختلف پیرابوں برغور کریں:

مقصو دِشر بعت یہ ہے کہ مسلمان ایبا نہ ہو کہ وہ ہر روز اور ہروقت اپنی ظاہری ٹیپ ٹاپ پر توجہ مرکوز رکھے، کیونکہ ہر وقت کی خوشحالی، آسودگی اور خوش عیشی بھی انسان کے مزاج میں فساد پیدا کر دیتی ہے اور وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

ايك دن صحابة في رسول الله عضائق كم سامن دنيا كاذكركيا، آب مضائق فرمايا: (( ألا تَسْمَعُونَ؟ ألا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيْمَان . )) ..... "كياتم نبيل سنة ؟ كياتم نبيل سنة ؟ كدماد كي ايمان كا حصد ب-" (ابوداود: ١٦١٤)

اس حدیث کامفہوم یہ ہے کہ عمدہ لباس کے ساتھ ساتھ سادہ لباس کو بھی ترجیح دین ماہے اور مرغوب، لذیذ اور

(۸۰۹۷) تخریح: اسناده حسن، أخرجه الترمذي: ۲٤۸۱ (انظر: ۱۵٦۳۱)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

انواع واقسام کی خوراک کے مقابلے میں روکھی سوکھی اور سادہ خوراک بھی استعال کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کی آسائشوں او سہولتوں میں الجھنے کی وجہ ہے آخرت کا دھیان کم پڑ جاتا ہے اور تکلفات سے اجتناب کرنے کی صورت میں توجہ آخرت کی طرف رہتی ہے۔لیکن میہ بات ذہن نشین دئی جا ہے کہ یا کیزگی ، صفائی اور طہارت کا اہتمام کرتا اور چیز ہے اور عمرہ او قیتی لباس کا اہتمام کرنا اور چیز ہے۔سادگی ،صفائی کی متضاد چیز نہیں ہے۔

اس کی دوسری مثال یوں مجصیں کہ نبی کریم مضافیات نے خود بھی جوتا استعال کیا ہے اور اس کو پہننے کی ترغیب بھی ولائی ہے، لیکن نگے یاؤں چلنے کا حکم بھی دیا ہے۔ غور کریں کہ قیمتی اور خوبصورت جوتا بہننے سے انسان کے جذبات کا کیا حاں ہوتا ہے، نگلے یا وُں چل کران جذبات کومعدوم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ درج ذیل حدیث ہے اس مسئلہ کی تونیح ہو جائے گی۔

اگر درج ذیل احادیث برغور کیا جائے تو سادگی سے متعلقہ گزارشات کو آسانی سے سمجھا حاسکے گا:

سيدنا ابوايوب وَلَيْن بيان كرتے بين: ((كَانَ عِلَيْ يَرْكَبُ الْحِمَارَ وَيَخْصِفُ النَّعْلَ وَيَرْقَعُ الْقَمِيْصَ وَيَقُولُ: ((مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنَّى -)) (الصحيحة: ٢١٣٠، و رواه أبو الشيخ: ١٢٨، والسهمي في "تاريخ حرحان": ٣١٥) ..... آپ مِشْهَرَيْلُ گُله هي پرسوار بوتے تھے، جوتا سلائي كرتے تھے اور قميم كو خود ہی پوندلگالیا کرتے تھے اور فرماتے تھے:''جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ ہے نہیں۔''

سيدنا ابو ہريرہ وَفَاتُن بيان كرتے ہيں كدرمول الله مِشْفَقِيّ نے فرمايا: ((صَا اسْتَحْبَسَ مَسَنُ أَكَسَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالأَسْوَاقِ، وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَّبَهَا ـ)) (الصحيحة: ٢١٨، البحاري في "الأدب الدفرد": ٥٥٠، و الديلمي: ٣٣/٤) ..... 'وفخص متكرنهين ب،جس كيساتها أس كي خادم في كهانا كهايا اوروه بازا ۔وں میں گدھے برسوار ہوا اور بکری کی ٹا تک کوانی ٹا تک میں بھنسا کراس کو دوہا۔''

> بَابُ النَّهُى عَنِ الشَّهُرَةِ وَ الْإِسْبَالِ وَ وَعِيُدِ مَنُ فَعَلَ ذُلِكَ لباس کے معاملے میں شہرت اور کیڑا تخوں سے نیچے لٹکانے کی ممانعت اورایبا کرنے والے کی وعید کا بیان

(٨٠٩٨) - عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا ابن عمر فالنز بيان كرتے بيل كه في كريم النظامة إلى ن اللهِ على: ((مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَة فِي الدُّنْيَا فَرمايا جس في دنيا مين شهرت كالباس بهنا، الله تعالى ال روز

الْبَسَدُ اللَّهُ تُوْبَ مَذَلَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.)) قيامت ذلت كالباس بهناكي كيا-"

(مسند احمد: ٥٦٦٤)

فوائد: .... سيدنا ابوذر بناتي سيروى م كدرسول الله الشائية نفر مايا: ( مَنْ لَبسسَ تَموْبَ شُهْرَةِ (۸۰۹۸) تخریج: حدیث حسن، أخرجه ابو داود: ۲۹۰، ۴۰۳۰، و ابن ماجه: ۳۲۰۷ (انظر: ٥٦٦٤) اَعْدَ ضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَضَعَهُ مَتَى وَضَعَهُ ) ..... (ابن اجه ۱۹۰۳) کا اورزیت کے سائل کی اُن کا اوراس کو ذیل کردے گا، وہ جب بھی کرے۔ (ابن اجه ۱۹۰۰) کے گا اوراس کو ذیل کردے گا، وہ جب بھی کرے۔ (ابن اجه ۱۹۰۸)

مخلوقات میں صرف انسان کے لیے اللہ تعالی نے لباس کو زینت قرار دیا ہے، اس لباس میں انسان کا وقار ہے اور سے اللہ تعالی کی بہت بڑی نعت ہے، لیکن جب تک انسان میں سمجھے کہ یہ لباس اللہ تعالی کا احسان ہے، اس کے ذریعے پر وہ کیا جا سکتا ہے، زینت اختیار کی جا سکتا ہے، موسم کی ختیوں سے بچا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو بندہ خیر پر رہتا ہے اور اگر اس کا نظریہ بدلنے گئے کہ اس کے لباس کا آبیار نگ ہو، سلائی اور کڑھائی کا ایسا شائل ہواور اتنا قیتی ہو کہ لوگ عش عش کر اس کا نظریہ بدلنے گئے کہ اس کے لباس کا الله بیاریاں پیدا ہونا شروع ہو جا کمیں تو یہی نعمت اس کے لیے و بال جان بن جائے گی، مزید درج ذیل پیرائیوں پرغور کریں۔

جس طرح الله تعالی کی رضا کے لیے تواضع کے طور پر سادہ لباس پہننا پیندیدہ ہے، اس طرح الله تعالی کی نعموں کے اظہار کی غرض سے عمدہ لباس پہننا، اعمال خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، محتاجوں اور ضر درت مندوں کے تعاون اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی بہت پیندیدہ ہے۔ عمدہ اور قیمتی لباس تکبر ادر برتری کے اظہار کے طور پر پہننا مخت جرم ہے، فی نفسہ جرم نہیں، بلکہ اظہار نعمت کی نیت سے پہننا بہت پندیدہ ہے۔ گویا نیتوں کے اعتبار سے ایک ہی عمل ایک محف کے لیے اچھا دوسرے کے لیے برا ہے۔ اس لیے اخلاص عمل اور تھی نیت بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اتباع سنت بھی۔

حقیقت یمی ہے کہ خوش پوشاکی اور حسن و جمال سے آراستہ ہو کر انسان اعجابِ نفس، خود پیندی اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ اللّٰہ تعالٰی کا شکر ادا کرے اور اپنی حیثیت کو فراموش کر کے متکبرانہ طور طریقے اختیار نہ کرے، وگرنہ دولت اور اقتد ارتو ڈھلتی جھاؤں ہیں۔

عام طور پر ہمارے ہاں لوگ اپنی خوبصورت اور قیمتی موٹر سائیکلوں ، گاڑیوں اور پرشکوہ کوٹھیوں کی وجہ سے خود پسندی
اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ملبوسات خریدتے وقت ہر شخص کا خیال بیہ ہوتا ہے کہ جب وہ بیلباس زیب تن کرے گا تو
ویکھنے والے کو کیسا گے گا، یہی معاملہ موبائل سیٹوں، کمپیوٹردں، گھڑیوں اور جو تیوں دغیرہ کا ہے۔ خوبصورت چیز کے
ذریعے اللہ تعالیٰ کی نعت کا اظہار کر کے اللہ کے ہاں ماجور بھی تشہر اجا سکتا ہے اور اسی چیز پر تکبر کر کے اللہ تعالیٰ کے غضب
کے اسباب بھی جمع کیے جا سے جیں ۔صور تحال بیہ ہے کہ تکبر کر لینا بہت آسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کرنے
کے لیے نیت کوسدھارنا مشکل کام ہے۔

(۸۰۹۹) ـ (وَعَنْهُ ٱلْفَسَا) أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سيدنا عبدالله بن عمر فالنَّهُ بيان كرتے بين كه ني كريم اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>۸۰۹۹) تخریج: أخرجه البخاري: ۷۹۰ (انظر: ٥٣٤٠)

> خُسِفَ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ الْيَ بَوْمِ الْقِيَامَةِ -)) (مسند احمد: ٥٣٤٠) (٨١٠٠) - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ

> > نَحُوهُ- (مسند احمد: ٧٦١٨)

الله عُبْدِ الله بْنِ عُمَرَ فِي مَجْلِسِ بَنِي عَبْدِ الله بْنِ عَمْرَ فِي مَجْلِسِ بَنِي عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ فِي مَجْلِسِ بَنِي عَبْدِ الله فَمَرَ فَتَى مُسْبِلا إِزَارَهُ مِنْ قُرَيْشِ فَدَعَاهُ الله فَمَرَ فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: بَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ فَقَالَ: مُحِبُّ أَنْ يَنْظُرَ الله أَنْ يَنْظُرَ الله تَعَالَى إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: نَعِمْ ، قَالَ: وَعَالَى إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: نَعْمْ ، قَالَ: إِنْ فَعَلَى إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: نَعْمْ ، قَالَ: وَنَعْمَ إِلَى أَذُنَيْهِ يَقُولُ: ((مَنْ جَرَّ الله إِلْنَ أَذُنَيْهِ يَقُولُ: ((مَنْ جَرَّ إِلَا الْخُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ الله إِلَيْهِ إِلَى أَذُنَيْهِ يَقُولُ: ((مَنْ جَرَّ إِلَا الْخُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ الله إِلَيْهِ إِلَى أَذُنَيْهِ يَقُولُ: ((مَنْ جَرَّ إِلَا الْخُيلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ الله إِلَيْهِ إِلْهُ إِلَيْهِ مِنْكُولِ الله إِلَى أَذُنَيْهِ يَقُولُ: ((مَنْ جَرَّ الله إِلَيْهِ الله إِلَيْهِ الله إِلَيْهِ الله إِلَى أَذُنَيْهِ يَقُولُ: ((مَنْ جَرَّ إِلَا الله إِلَيْهِ الله إِلَى أَذُنَيْهِ يَقُولُ: ((مَنْ جَرَّ الله إِلَيْهِ الله إِلَيْهِ الله إِلَيْهِ الله إِلَيْهِ إِلَى أَذُنَاهِ الله إِلَيْهِ الله إِلَيْهِ إِلَاهُ إِلَى أَذُنَاهُ وَلَاهُ إِلَيْهِ إِلَى أَنْهُ إِلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَى أَنْهُ وَلِهُ الله إِلَيْهِ إِلَى أَنْهُ وَلَى أَنْهُ وَلَاهُ إِلَيْهِ وَلَا الله إِلَيْهِ إِلَيْهِ وَلَهُ الْقِيَامَةِ وَلَا الله إِلَيْهِ الله إِلَى أَنْهُ الله إِلَيْهِ يَعْمُ الْقِيَامَةِ وَلَاهُ إِلَيْهِ الله إِلَيْهِ الله إِلَيْهِ عَلَى الْهُ إِلَيْهِ الله إِلَيْهِ الْهُ إِلَيْهِ الْهُ إِلَيْهُ وَلَاهُ إِلَيْهُ الْهُ إِلَيْهُ الْهُ إِلَيْهُ وَلِهُ إِلَيْهُ وَلِهُ الْهُ إِلَيْهُ الْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ وَلِهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ وَالْهُ إِلَيْهُ وَالْهُ إِلَيْهُ وَلِهُ إِلَيْهِ الْهُ إِلَيْهُ وَالْهُ إِلَيْهُ وَالْهُ وَالْهُ إِلَيْهُ الْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ أَلَاهُ اللهُ الْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا الْهُ أَلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَهُ إِلَاهُ إِلَيْه

المَحدُّثُ أَصْحَابَهُ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَددُثُ أَصْحَابَهُ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْمَرْزَةَ وَهُوَ فِي الْمَجْلِسِ فَأَقْبَلَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ الله فَجَعَلَ يَمِيسُ فِيهَا حَتٰى قَامَ عَلَى أَبِي الله فَجَعَلَ يَمِيسُ فِيهَا حَتٰى قَامَ عَلَى أَبِي الله فَعَلَى أَبِي الله الله عَرَيْرَةَ! هَلْ عِنْدَكَ فِي حُدَّثَ فِي هٰذِهِ مِنْ فُتْيَا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَقَالَ حَدَّثُ فِي الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((بَيْنَا رَجُلٌ مِمَّن كَانَ قَبْلَكُمْ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ بُرْدَيْنِ

گھیٹتا جا رہاتھا تو اے زمین میں دھنسا دیا گیا اور وہ قیامت تک زمین دھنتا چلا حائے گا۔''

سیدنا ابو ہریہ و بھی سے بھی اس طرح کی حدیث نبوی بیان کی گئی ہے۔ گئی ہے۔

مسلم بن یناق کہتے ہیں: میں سیدنا عبدالله بن عمر فائن کے ساتھ عبدالله کے بیٹوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک قریش نوجوان کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے اپنا تہبند نیچا ٹکایا ہوا تھا، سیدنا عبدالله بن عمر فائن نے اسے بلایا اور کہا: تیرا کس قبیلہ سے تعلق ہے؟ اس نے کہا: بنو بحر سے، انھوں نے کہا: کیا تو پہند کرتا ہے کہ روز قیامت الله تعالی تجھے دیکھے؟ اس نے کہا: بی بالکل، انھوں نے کہا: تو پھر اپنا تہبند اوپر کرلو، کیونکہ میں نے بالکل، انھوں نے کہا: تو پھر اپنا تہبند اوپر کرلو، کیونکہ میں نے بی کریم میں تھے تو بھر اپنا تہبند اوپر کرلو، کیونکہ میں نے بی کریم میں بیا ہونے بیا تو بیا میں کوفر باتے ساکہ ''جس نے تکبر کی وجہ سے اپنا تہبند زمین پر کھے گا۔''

حن کہتے ہیں: ایک دفعہ سیدنا ابو ہریرہ فرائٹو اپنے ساتھیوں سے
بات چیت کر رہے تھے، اغا تک ایک آدمی سیدنا ابو ہریرہ فرائٹو
کے پاس آیا، جبکہ وہ اپنی مجلس میں تھے، اس پر ایک حلہ تھا اور وہ
اس میں اتر اکے چل رہا تھا، یہاں تک کہ وہ سیدنا بو ہریرہ فرائٹو
کے پاس آ کر رکا اور اس نے کہا: اے ابو ہریرہ! میری اس
پوشاک کے بارے میں آپ کیا فتوئی دیتے ہیں؟ سیدنا ابو
ہریرہ فرائٹو نے اپنا سر اٹھایا اور کہا: مجھے میرے صادق ومصدوق
خلیل ابو قاسم مشافلی نے بیان کیا کہ "تم سے پہلے ایک آدمی دو
چا دروں میں اتر اکر چلنا ہواجا رہا تھا کہ اللہ پاک اس پر

<sup>(</sup>٨١٠٠) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٠٨٨ (انظر: ٧٦٣٠)

<sup>(</sup>٨١٠١) تخريج: أخرجه البخارى: ٥٧٨٣، ومسلم: ٢٠٨٥(انظر: ٥٣٢٧)

<sup>(</sup>۸۱۰۲) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۱۰۲۵)

المنظم ا

فَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَأَمَرَ الْأَرْضَ فَبَلَعَتْهُ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّهُ لَيَتَجَلْجَلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ-)) إِذْهَبْ أَيُّهَا الرَّجُلُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ- (مسند احمد: ١٠٤٥٩)

(٨١٠٣) عَنْ آبِي سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ \_ (مسند احمد: ١١٣٧٣)

(٨١٠٤) عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ هُبَيْبِ بِن مُغْفِل الْغِفَارِيِّ أَنَّهُ رَأَى مُحَمَّدًا الْقُرَشِيَّ قَامَ يَجُرُّ إِزَارَهُ (وَفِيْ لَفْظِ: يَجُرُّ رِدَائَهُ خَلْفَهُ وَيَطُوُّهُ) فَنَظَرَ إِلَيْهِ هُبَيْبٌ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله على يَقُولُ: ((مَنْ وَطِنَّهُ خُيلًاءَ وَطِنَّهُ فِي النَّارِ (وَفِي لَفْظِ) مَنْ وَطِيَ عَلَى إِزَارِهِ خُيَّلاءَ وَطِيَ فِيْ نَارِجَهَنَّمَ)) (مسنداحمد: ١٨٢٤٧) (٨١٠٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ: ((لَا يَسْفُرُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ اللَّهُ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بِطَرَّا)) (مسند احمد: ۸۹۹۲) (٨١٠٦) عَنْ خُمَيْدِ بْن هِلَالِ حَدَّثَنَا أَبُو قَتَادَةَ عَنْ عُبَادَةً بِن قُرْصِ أَوْ قُرْطِ إِنَّكُمْ لَتَعْمَلُونَ الْيَوْمَ أَعْمَالًا هِيَ أَدَقُّ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشُّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ عِنْ اللَّهُ وِبِقَاتِ فَقُلْتُ لِأَبِي قَتَادَةَ

غفبناک ہوئے اور زمین کو تھم ویا، پس اس نے اسے نگل لیا، اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! وہ قیامت تک زمین میں دھنتا جائے گا۔'' اے آدمی تو بھی قیامت کے دن تک چلتا جا۔

سیدنا ابوسعید خدری زمانین سے ای طرح کی حدیث بیان کی گئی ہے۔

سید تاہیب بن معفل انصاری بڑاٹیؤ سے مردی ہے کہ انھوں نے محمد قریش کو دیکھا، وہ کھڑا ہوا اور اپنا تہبندا پنے چیچے گھسیٹ رہا تھا اور وہ اس کو روندر ہا تھا، سید ناہیب بڑاٹیؤ نے اس کو دیکھا اور کہا: نبی کریم منظے آیا نے فرمایا: ''جس نے تکبر کی وجہ سے اپنے کہا: نبی کریم منظے آیا نے فرمایا: ''جس نے تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے کو روندا تو وہ اس کو دوز خ کی آگ میں بھی روند

سیدنا ابو ہریرہ وہن کو نیان کرتے ہیں کہ ابوقائم مطاق نے فرمایا: "الله تعالی اس آدمی کی طرف نہیں دیکھے گا، جس نے تکبر سے اپنے تہبند کو کھسیٹا۔"

سیدنا عبادہ بن قرص زائنی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: تم آج ایسے اعمال کرتے ہو، جوتمہاری آنکھوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، جبکہ ہم نبی کریم مشکلاً کے عہد مبارک میں ان کو تباہ کن اور مہلک اعمال تصور کرتے تھے۔ میں نے ابوقادہ زائنی سے کہا کہ اگر وہ سیدنا عبادہ زائنی ہماراز مانہ یا لیتے تو پھر کیا ہوتا؟

<sup>(</sup>۸۱۰۳) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه البزار: ۲۹۵۲ (انظر: ۱۱۳۵۳)

<sup>(</sup>٨١٠٤) تخريج: حديث صحيح، أخرجه ابويعلى: ١٥٤٢، والطبراني في "الكبير": ٢٢/ ١٥٤٤ (انظر: ١٨٠٧٩)

<sup>(</sup>۸۱۰۵) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۷۸۸، ومسلم: ۲۰۷۸(انظر: ۹۰۰۶)

<sup>(</sup>٨١٠٦) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه الدارمي: ٢/ ٣١٥ (انظر: ٢٠٧٥)

# وي الرزين كرمال ( 507 الروزين كرمال ) ( 507 الروزين كرمال ) ( 507 الروزين كرمال )

انھوں نے کہا: تو پھروہ اور سخت بات کہتے۔

(دوسری سند) سیدنا عبادہ بن قرط فراتھ نے کہا: تم ایسے ایسے اسے امور سرانجام دے رہے ہوکہ وہ تمہاری نگاموں میں تو بال سے بھی زیادہ باریک ہیں، لیکن ہم رسول اللہ مطبقہ آنے عہد مبارک میں ان کو تباہ کن گناہ سمجھتے تھے۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں: انھوں نے یہ بات کی بیان کی ہے اور میرا خیال ہے کہ تہبند لاکانا بھی اس کی ایک نثال ہے۔

عطاء بن يبارايك صحابى سے بيان كرتے ہيں كدايك دفعدايك آدمى نماز پڑھ رہاتھا، جبداس كا ازاراس كے فخوں سے ينچ تك لئك رہاتھا، كه ني كريم طفيقي نے اس سے فرمايا: "تو جا اور وضو كر كے آگيا، ليكن رسول الله طفيق ني نے نهر فرمايا: "تو جا اور پھر وضو كر ، "بى وه گيا اور وضو كر كے آگيا، ليكن رسول الله طفيق ني ني نور مايا: "تو جا اور پھر وضو كر، "بى وه گيا اور وضو كر كے آگيا، لوگوں نے كہا: اے الله كے رسول! آپ كوكيا بہ كہ آپ نے اس كو وضو كرنے كا تھم ديا ہے؟ آپ مشكي تي لئكايا ہوا ہو مكے، ليكن پھر فرمايا: "اس نے تبدند فنچ لئكايا ہوا ہو ،" بند في لئكايا ہوا ہو ،"

سیدنا عبدالله بن عباس دفات بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مطاقات ا نے فرمایا: "الله تعالی اس آدمی کی طرف نہیں و کھتا جس نے تہید لئکایا ہوا ہو۔"

سیدنا خریم بن فاتک اسدی فائد بیان کرتے ہیں کہ

فَكَيْفَ لَوْ أَدْرَكَ زَمَانَنَا هَذَا فَقَالَ أَبُو قَتَادَةً لَكَانَ لِلْلِكَ أَقُولَ (مسند احمد: ٢١٠٣١) لكَانَ لِلْلِكَ أَقُولَ (مسند احمد: ٢١٠٣١) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانٍ) قَالَ قَالَ عُبَادَةُ بْنُ قُرْطٍ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ أَمُورًا هِي أَدَقُ فَيَادَةُ بْنُ قُرْطٍ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ أَمُورًا هِي أَدَقُ فِي عَبْدِ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعَرِكُنَا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ فِي أَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعَرِكُنَا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى الشَّعَرِكُنَا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى الشَّعَرِكُنَا نَعُدُّهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى الشَّعَرِكُنَا نَعُدُها عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى الشَّعَرِكُ فَقَالَ صَدَقَ وَالَى فَذُكِرَ ذَلِكَ لِهُ مَنْ الشَّعْرِينَ فَقَالَ صَدَقَ وَالَوْى وَأَرَى جَرَّ الْإِزَادِ مِنْهَا (مسند احمد: ٢١٠٣٠)

(۸۱۰۸) عَنْ عَطَاء بِنِ يَسَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَظَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّى وَهُوَ مُسْلِلٌ إِزَارَهُ إِذْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ بَصَلَّى ((اذْهَبُ فَتَوَضَّأَ -)) قَالَ فَذَهَبَ فَتَوَضَّا ثُمَّ جَاءَ خَهَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((اذْهَبُ خَءَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((اذْهَبُ فَتَرَضَّا ثُمَّ جَاءَ فَقَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَكَ أَمْرَتَهُ يَتَوَضَّا ثُمَّ جَاءَ سَكَتَ قَالَ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ سَكَتَ قَالَ إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللهِ عَنْ وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللهِ عَنْ وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَهُوَ مُسْبِلٌ إِذَارَهُ وَإِنَّ اللهُ عَنْ وَجُلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً عَبْدٍ مُسْبِلٍ إِذَارَهُ إِذَارَهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ وَجُلَّ لَا يَقْبَلُ صَلاةً عَبْدٍ مُسْبِلٍ إِذَارَهُ وَالْاَهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْ وَحُلَّ لَا يَقْبَلُ صَلاةً عَبْدٍ مُسْبِلً إِذَارَهُ وَاللّهُ عَنْ وَحُلَ لَا يَقْبَلُ صَلاةً عَبْدٍ مُسْبِلً إِذَارَهُ وَالْمَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ الللّهُ عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَعُلَالُهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُ اللّهُ المُلْمُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

رُهُ ١٠٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ هَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ هَا: ((إِنَّ اللهُ لَا يَنْظُرُ الله مُسْبِلٍ -)) (مسند احمد: ٢٩٥٥)

(٨١١٠) عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكِ الْأَسَدِي

<sup>(</sup>٨١٠٧) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>۸۱۰۸) تـخـريــج: اسناده ضعيف لجهالة ابي جعفر الانصاري المدني، أخرجه ابوداود: ٦٣٨، ٤٠٨٦ (انظر: ١٦٦٢٨)

<sup>(</sup>٨١٠٩) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه النسائي: ٨/ ٢٠٧ (انظر: ٢٩٥٥)

<sup>(</sup>٨١١٠) تخريج: حديث حسن بطرقه، أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٥٧٤(انظر: ١٩٠٣٧)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# المنظم ا

نی کریم منطق آن نے مجھ سے فرمایا: "اے خریم! تو بردا اچھا آدی ہے، کاش اگر تچھ میں دو عادتیں نہ ہوتیں۔" میں نے عرض کی: اے اللّہ کے رسول! وہ کیا ہیں؟ آپ منطق آنے نے فرمایا: "تمہارا تہبند مخنوں سے نیچے لئکا نا اور بال زیادہ لمبے رکھنا۔" قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((نِعْمَ الرَّجُلُ أَنْتَ يَا خُرَيْمُ! لَوْلَا خُلَّتَانَ فِيكَ-)) قُلْتُ: وَمَا هُـمَا يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ((إِسْبَالُكَ إِزَارَكَ وَإِرْخَاؤُكَ شَعْرَكَ)) (مسند احمد: ١٩٢٤٦)

فواند: ...... كندهوں تك بال ركھنا آپ مِشْئِعَةِ أَى سنت ہے،ليكن اگران بالوں كا مقصد كوئى اور ہو، جيسے لوگوں كے سامنے اپنے حسن كوظاہر كرنا، نمود ونمائش اور خودنمائى ميں پڑنا، بزائى كا اظہار كرنا، وغير ہ تو يہى چيز قابل ندمت ہو جاتى ہے۔

صدیث نمبر (۸۱۰۷، ۸۱۰۷) پرغور کریں، صحابہ کرام ڈفٹائٹیم جن گناہوں کو تباہ کن اور مہلک سمجھتے تھے، ہمارے ہاں ان کو ایک بال برابر بھی نہیں سمجھا جاتا، اس کی سب ہے بڑی مثال چادر، پینٹ اور شلوار کو مخفوں ہے ینچے کرنا ہے، احادیثِ مبارکہ میں اس قدر ندمت اور عملی طور پراس قدر ستی کہ اس کو گناہ والا کام ہی شلیم نہیں کیا جارہا۔

عبدالله عباس خالتُو بيان كرتے بين كه رسول الله طفي آخ نظم ايا: ((كُلُّ شَيْ جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فِسَى النَّارِمِ) ..... 'ازار كاجو حصه فخول سے تجاوز كرے گا، (جسم كا) وہ حصه آگ ميں ہوگا۔ '(مجم الكبير طبرانی:
۳/ ۲/۱۳۸ صححه: ۲۰۳۷)

شخ البانی براشد نے سلسلہ صححہ میں آنے والی حدیث (۱۹۸) ذکر کر کے کہا: تہبند کا نجلا کنارہ کہاں تک ہوتا چاہیے؟ اس کی تین حدّیں ہیں: مستحب، مباح اور حرام ۔ اس بارے میں کافی ساری احادیث وارد ہوئی ہیں، جن میں سے اکثر احادیث حافظ منذری نے (التر غیب و التر هیب) میں نقل کی ہیں ۔

بڑی عجیب بات ہے کہ شخ احمد عبد الرحمٰن بنانے (الفتح الربانی: ۲۳۳/۱۷) میں کتاب اللباس کے اس باب میں اس مدیث کو ذکر نہیں کیا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ آیا انھوں نے اس حدیث کو کسی دوسرے مقام پر نقل کیا ہے، بہر حال ان کو چاہیے تھا کہ اس باب میں تنبیہ کر دیتے ، تا کہ اس کا مراجعہ آسان ہو جاتا، پھر مجھے ایک بھائی نے بتلایا کہ انھوں نے اس حدیث کو (۲۹۳/۱۷) میں روایت کیا ہے۔

میں نے دو وجوہات کی بنا پر بیصدیث صححہ میں قلمبند کی ہے:

(اولا).....اس حدیث میں مشروع و غیرمشروع ازار کی بڑی عمدہ اورعملی حد بندی کی گئی ہے۔ ایسی وضاحت دوسری احادیث میں نہیں ہے۔

(ٹانیا) ....اگرلوگوں کی تخلیق پرنظر دوڑائی جائے تو کوئی سفید رنگ کا نظر آتا ہے اورکوئی سیاہ رنگ کا،کوئی دراز قد ہے اور کوئی کوتاہ قد،کوئی موٹا ہے اورکوئی پتلا،کسی کے بال گھنے ہیں اورکوئی گنجا ہے،کسی کی داڑھی کے بال زیادہ ہیں ادر

عمروانصاری نے تبلی پنڈلیوں کو چھپانے کے لیے ان پرازار کولٹکا رکھا تھا، آپ مٹنے ہوئے اے تسلی دیتے ہوئے فرویا:''عمرو! یقیناً الله تعالیٰ نے ہر چیز کوخوبصورت پیدا کیا ہے۔''

یہ چیز مسلمان کواس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ اپنی صورت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جائے۔

یک چیز اس عورت کو ثابت قدم رکھتی ہے، جس کی ٹھوڑی پر بال اگ آتے ہیں۔ ایسے بالوں کو مونڈ نا یا اکھاڑ نا نا جائز ہے،

کی نکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خوبصورت پیدا کیا ہے۔ اور جب بھی ایی عورت ایسے بالوں کو اکھاڑ ہے گی تو وہ یہ کام حن و

جما ی اختیار کرنے کی نیت سے ہی کرے گی، جیسے بال لگانے والیوں کا معاملہ ہے، اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کی

مسنتی قرار یائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بناہ۔

رہا مسکلہ کخنوں سے بینچے ازار کو لئکانے کا ، تو تکبر کی نیت سے ایسا کرنا تو حرام ہے ، جیسا کہ واضح احادیث سے ثابت ہوتا ہے .....

خلاصة كلام يہ ہے كہ مردول كے ليے كيڑے و تخوں سے ينچ كرنا جائز نہيں ہے، اگر تكبر كے ساتھ ايها كيا جائے تو سخت گناہ ہوتا ہے۔ عصرِ حاضر كے نوجوانوں ميں يہ وبا عام پائی جارہی ہے كہ وہ شلوار اور پينٹ كو تخنوں سے ينچ ركھتے ہيں، اس پرمستزاد يہ كہ پينٹ كی بعض قسموں كے پائچ بڑے كھلے ہوتے ہيں اور او پر سے بہت تنگ، پہننے والے كے راك ،سرين اور شرمگاہ كا جم نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آپ د كھتے ہيں كہ وہ گويا برہنہ حالت ميں الله تعالیٰ كے سامنے كھڑ ہے ہو كر نماز يڑھ رہا ہوتا ہے۔ فانا لله و انا البه راجعون۔

بڑا تعجب ہے کہ ثقافت ِ اسلامیہ کے بعض نام نہاد دعویداروں نے درج ذیل حدیث سے کپڑے کو نخنوں سے پنچ لٹکانے کا استدلال کیا ہے: رسول الله ﷺ نے فرمایا: ''جس نے اپنا کپڑا از راہِ تکبرلٹکایا،اللّہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔''

یہ من کرسیدنا ابو بکرصدیق بڑائنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے ازار کی ایک طرف وصلی پڑ جاتی ہے، الابیاکہ

میں اس کا خیال رکھوں۔ آپ مضائی آئے نے فرمایا: ''تو ان میں سے نہیں ہے، جو تکبر کی وجہ سے ایبا کرتے ہیں۔'' امام بخاری اور امام احمد وغیرہ نے بیہ حدیث بیان کی ہے، مؤخر الذکر کی روایت میں بیزیادتی ہے: بھی بھی میرے ازار کی ایک طرف ڈھیلی پڑجاتی ہے۔امام بیہتی نے بھی بیرحدیث (شعب الایمان: ۲/۲۲۱/۲) میں بیان کی ہے۔

میں (البانی) کہتا ہوں: اس حدیث ہے تو واضح طور پ<sub>ہی</sub>تہ چل رہا ہے کہ سیدنا ابو بکر بڑاٹیز قصدا اُپنا ازار نہیں لٹکاتے تنے، بغیرارادے کے ایسے ہوجا تا تھا، نیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ (بچنے کے لیے) اس کا خیال بھی رکھتے تنے۔

حافظ ابن حجر نے امام احمد کی روایت بیان کرنے کے بعد کہا: ایسے معلوم ہوتا ہے کہ چلنے وغیرہ کی وجہ سے ان کا تہبند خود بخو د ڈھیلا پڑ جاتا تھا، جب وہ اس کا خیال رکھتے تو وہ ڈخوں سے پنچے نہ لٹک پاتا تھا، کیونکہ جونہی وہ ڈھیلا پڑتا تھا تو وہ اسے پھرسے او پرکر کے کس دیتے تھے۔

چرالی روایات ذکر کیں، جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ د بلے پتلے تھے۔

میں (البانی) کہتا ہوں: کیا اس وضاحت کے بعد اس مدیث سے کپڑے کونخوں سے نیچے لٹکانے کا استدلال کیا جا سکتا ہے، جبکہ فرق اظہر من اشتس ہے اور وہ اس طرح کہ ابو بکرصدیق زباتی سے بھی بھار بغیر قصد کے ہو جاتا تھا اور دورِ حاضر کا فرزند جان بو جھ کر اور ہمیشہ کپڑے کو نیچے لٹکائے رکھتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں خواہش برتی ہے محفوظ رکھے۔

میں نے ان مخلص لوگوں کے لیے یہ بحث کی ہے، جو کسی سابقہ شبہ کی بنا پر کپڑے کو مخنوں سے بیچے رکھتے ہوں، ممکن ہے کہ جب ان پر حقیقت واضح ہو گی تو وہ اپنی شلوار، تبہنداور پینٹ کو مخنوں سے او پراٹھالیس گے۔ جیسے ایک نو جوان ایک عمدہ پوشاک زیب بن کر کے اس کو مخنوں سے بیچے لئکا کرچل رہا تھا، سیدنا عبداللہ بن عمر بڑا تھز نے کہا: ادنو جوان! ادھر آ کہ۔ وہ آیا اور اس نے کہا: ابوعبدالرحمٰن! کیا مسئلہ ہے؟ انھوں نے کہا: تیراستیانا س ہو، کیا تو چاہتا ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کجتے و کھے؟ اس نے کہا: بڑا تعجب ہے (آپ کے اس سوال پر)، بھلاکون سی چیز اس چاہت سے مانع ہو سکتی ہے؟ انھوں نے کہا: تو پھر میں نے رسول اللہ مشئے آئے آئے کو فرماتے ہوئے سا: '' بیٹک اللہ تعالیٰ ازار کو (مخنوں سے نیچے) لئکا نے والے کی طرف نہیں دیکھیا ۔۔۔۔''

اس کے بعد اس نو جوان کا ٹخنوں سے نیچے کپڑانہیں دیکھا گیا۔اے امام بیمنی نے صحیح سند کے ساتھ اور امام احمد نے ایک دوسر ہے طریق ہے روایت کیا۔ (صحیحہ:۲۲۸۲)

اس موضوع سے متعلقہ بیا لک اہم سوال ہے اور اکثر لوگ یہی بہانہ بنا کر ان احادیث نبویہ ہے منحرف ہیں، اس معاطع میں درج ذیل حدیث فیصلہ کن ہے، یعنی آپ منظم آپانے کے لباس کی اس کیفیت کو سرے سے تکبر قرار دے کر ہمارے لیے سوچنے کی گنجائش ہی ختم کر دی ہے۔

سیدنا ابو جری جابر بن سلیم زمالٹنڈ ہے ایک خویل عدیث مروی ہے، اس حدیث میں آپ مشکیکی آ نے مختلف تقیحتیں

وكال المن المنظمة الم كيس، ايك نفيحت يقى، آپ يض كَيْلَ ن فرمايا: وَادْفَعْ إِزَادَكَ إِلْى نِصْفِ السَّاق، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى الْكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ لايُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ ) .... ابن عادركو یندلی کے نصف تک بلندر کھنا، اگر تو ایبانہ کرے تو مخنوں تک رکھ لینا، مخنوں سے بنیج جادر (اور شلوار وغیرہ) لاکانے سے یجنا، کیونکہ ایسا کرناغرور (اورتکتمر ) ہے اور الله تعالی غرور کو پسندنہیں کرتا۔ (ابوداود:۲/۹/۱۲مائرندی:۲/۱۲۰میحیہ: ۱۱۰۹) اس بوری صدیث مبارکہ میں الله تعالی کا تعارف پیش کیا گیا ہے اور قیمتی پند ونصائح سے نوازا گیا ہے۔ ایک بات قابل وضاحت ہے کہ ہمارے ہاں مردحفرات کوانی شلوار یا تہبند میں نخنے چھیانے کی عادت بڑگئی ہے، اب وہ اس کو ا بی زینت سجھتے ہیں اور نخنے ننگے رکھنے کو عار سمجھ کر اس کی بابت کئی عذر پیش کرتے ہیں، حالانکہ مردوں پر فرض ہے کہ وہ ا بے شخ نظے رکھا کریں، اس حدیث مبارکہ میں آپ مشاکیا نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا: "اپن حاور کو پنڈلی کے نصف تک بلندر کھنا، اگر تو ایبانه کرے تو مخنوں تک رکھ لینا، مخنوں سے پنچے جادر (اور شلوار وغیرہ) لئکانے سے بچنا، كيونكه ابيا كرنا غرور (اورتكتمر ) ہے اور الله تعالیٰ غرور کو پیندنہیں كرتا۔''

نبی مہر بان مشیق نیز نے شخنے چھیانے کوغرور ادر تکبر کی علامت قرار دے کر ہمارے فرسودہ خیالات اور حیلوں بہانوں کوئم کردیا ہے، اب ہمیں یوق حاصل نہیں کہ ہم اپنا تزکیۂ نفس کرتے ہوئے یہ کہیں کہ ہم تکبر نہیں کررہے، جبکہ نی كريم الطينية إن است تكبركي علامت قرار ديا ہے۔ دراصل به شيطانی وسوسے ہیں جوہمیں سنتوں يرعمل پيرا ہونے سے محرام رکھتے ہیں۔اگرشلواریا جا در کونخنوں سے نیچے لئکانے والے افراد کو کہا جائے کہ نبی کریم ﷺ وَالْحَ خود بھی مخنے نگلے رکھے، اینے صحابہ کو ایسا کرنے سے مختی ہے منع فر مایا اور اسے تکبر کی علامت قرار دیا، تو پھر ہمارے حیلے بہانوں کی کیا منح نُش باقی رہ جاتی ہے، کیا ہم رسول الله ﷺ کی قولی ادر فعلی سنت پر عمل کرنے کو ترجیح نہیں دیں گے؟ کیا صحابہ کرام تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے تھے کہ آپ مشکھانے نے تختی کے ساتھ ان کومنع فر ما دیا؟

ابھی تک اس موضوع سے متعلقہ احادیث کا سلسلہ جاری ہے، درج زیل باب میں ای تم کی احادیث آ رہی ہیں۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَدِّ الْمُسْتَحَبِّ لِلثَّوْبِ وَالْجَائِزِ وَالْحَرَام لباس کی مستخب، جائز اور حرام حد کابیان

(۱ ' ۸۱) - عَن ابْن عُمَرَ قَالَ كَسَانِي رَسُولُ سيدنا ابن عمر فالتَّذِيبِ صروى ہے، وہ كہتے ہيں: نبي كريم الشَّظَيَّةُ ا اللهِ عَلَيْ حُلَمَةً مِنْ حُلَلِ السِّيرَاءِ أَهْدَاهَا لَهُ في مِص ريثم كي ايك يوشاك دي، جو فيروز ن آب مُشَاتِياً کوبطور بدیہ دی تھی، میں نے تہبند باندھا تو وہ تو کافی لمباچوڑا تھا، سومیں نے اسے زمین پر گھسیٹا ادر اوپر والی جا در بھی پہن لی اور اس طرح میں نے وجود ڈھانپ لیا ،لیکن نبی کریم کھنے کیے۔

فَيْرُوزُ فَلَبِسْتُ الْإِزَارَ فَاغَرَقَنِي طُولًا وَعَرْضًا فَسَحَبْتُهُ وَلَبِسْتُ الرِّدَاءَ فَتَقَنَّعْتُ بِهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَاتِقِى فَقَالَ:

# (31 Juling ) (512) (512) (7 - Chienella ) (512)

((يَا عَبْدَ السَّهِ الرَّفِعِ الْإِزَارَ فَإِنَّ مَا مَسَّتِ الْأَرْضَ مِنَ الْإِزَارِ إِلْسَى مَسا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فِى السَّارِد)) قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْكَعْبَيْنِ فِى السَّارِد)) قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ فَلَمْ أَرَ إِنْسَانًا قَطُّ أَشَدَّ تَشْمِيرًا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ و (مسند احمد: ٧١٣) عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ و (مسند احمد: ٧١٣) مَسْمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كَسَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَبْطِيَّةً وَكَسَا أُسَامَةً حُلَّةً سِيرَاءَ قَالَ اللهِ عَبْدَ أَبْنِ مُنَ عُمَرَ كُلُّ شَيْءِ فَنَ النَّارِد)) قَالَ بَصَفْ السَّاقِ مَسَ الْأَرْضَ مِنْ الثَّيَابِ فَفِي النَّارِد)) قَالَ فَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ كُلُّ شَيْءٍ فَنِي النَّارِد)) قَالَ فَرَأَيْتُ ابْنَ عُمْرَ يُؤْرُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَمَسَا أَنْ الْنَيْ وَمِنْ النَّيَابِ فَفِي النَّارِد)) قَالَ فَرَأَيْتُ ابْنَ عُمْرَ يَتَزِرُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَمَسَا السَّاقِ وَمِسَادَ احمد: ٧٢٧٥)

(۱۱۳) عَنْ زَيْدِ بَنِ أَسْلَمَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((مَسْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنْ الْخُيلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ إِنَّارَهُ مِنْ الْخُيلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ إِنَّانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِي اللهِ عَلَى وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِي اللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

نے جھے میرے کندھے سے پکڑا اور فرمایا: ''اے عبداللہ! تہبند اٹھا کر رکھو، کیونکہ یہ مخنوں سے لے کر زمین تک جتنی مقدار ہے، یہ آگ میں جائے گی۔'' عبداللہ بن محمد کہتے ہیں: میں نے اس کے بعد کسی ایسے انسان کونہیں ویکھا، جو کہ سیدنا عبداللہ بن عمر فراہنی سے بڑھ کرلیاس کوسمیٹ کررکھنے والا ہو۔

(دوسری سند) سیدنا ابن عمر فائن نے کہا: نبی کریم مضافی آنے نے جمعے قبطی چادر دی ادر سیدنا اسامہ فائن کو دھاری دار رہشی طلہ دیا، پھر آپ مضافی آنے نے جمعے دیکھا کہ میں نے چادر مختول کے نیج لاکا رکھی ہے، آپ تشریف لائے، میرے کندھے کو پکڑا اور فرمایا: ''اے ابن عمر! لباس کا جو حصہ زمین کو چھوئے گا، وہ دوزخ میں جائے گا۔'' عبدالله بن محمد کہتے ہیں: میں نے سیدنا ازار نصف پنڈل ابن عمر بنائن کو دیکھا کہ دہ اس کے بعد اپنا ازار نصف پنڈل تھے۔

سیدنا عبدالله بن عمر مناتی سے مروی ہے کہ نبی کریم منظ ای الله تعالی فرمایا: "جو تکبر سے اپنا تهبند مخنوں سے ینچے کھنچے گا، الله تعالی اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ "سیدنا ابن عمر مناتی کی تہ ہیں: نبی کریم منظ آئے ہے ہے کہ جمھ پر تبدند ویکھا جو کہ زمین پر حرکت کر رہا تھا، نیا ہونے کی وجہ ہے، آپ منظ آئے ہے نے فرمایا: "بید کون ہے؟" میں نے کہا: جی میں عبدالله ہوں، آپ منظ آئے ہے نے فرمایا: "اگر تم عبدالله ہوتو اپنا تبدند اوپر اٹھالو۔" پس میں نے فرمایا: "اور منط الیا، لیکن آپ منظے آئے ہے فرمایا: "اور اٹھالیا حتی کہ نصف پندلی تک اٹھالیا، کھر آپ سیدنا ابو بکر خاتی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: "جس پھر آپ سیدنا ابو بکر خاتی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: "جس کھر آپ سیدنا ابو بکر خاتی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: "جس کے تک بر سے اپنا لباس زمین پر کھینیا، الله تعالی روز قیامت اس

<sup>(</sup>٨١١٢) تخريج: انظر الحديث بالطربق الاول

<sup>(</sup>٨١١٣) تخريج أخرجه البخاري: ٥٧٨٥ (انطر: ٦٣٤٠)

فواند: ..... شخ البانی براللہ لکھتے ہیں: بیر حدیث مبارکہ بڑی وضاحت کے ساتھ اس امر پر دلالت کر رہی ہے کہ مسلمان پراپنے ازار کو تخوں سے اوپر رکھے، اگر چہ کہ مسلمان پراپنے ازار کو تخوں سے اوپر رکھے، اگر چہ اس کا مقصد تکبر نہ ہو۔ اس حدیث میں ان لوگوں کا واضح رد کیا گیا ہے، جن کے جنے زمین پرلگ رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تکبر کی نیت سے نہیں کر رہے۔

بھلا ان لوگوں نے رسول الله ملتے آئے کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے فخنوں کو ننگا کیوں نہیں رکھا، کیا یہ سیدنا عبدالله بن عمر فائنہا سے زیادہ صاف دل ہیں؟ (صححہ: ۱۵۶۸)

(۱۱۱) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا ابو بريره وَ اللهُ بيان كرتے بين كه بى كريم مِن اَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

سیدنا ابوسعید خدری بنائی سے مروی ہے کہ جب ان ہے تہبند کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے سائل سے کہا: تو نے واقعی باخبر آدی سے سوال کیا ہے، میں نے رسول الله مشاقین کو یہ فرماتے ہوئے سائن ہوتا کی نصف پنڈلی تک ہوتا ہوات ہوں کی گناہ یا حرج نہیں ہے کہ وہ نصف پنڈلی اور شخوں کے درمیان درمیان رہ، البتہ مخنوں سے نیچے والا جو حصہ تہبند میں آئے گا، وہ آگ میں ہوگا، اور الله تعالی اس کی طرف نہیں دیکھے گا، جواز راہ تکبر تہبند کھیئے گا۔''

سیدنا انس بن مالک والنی بیان کرتے میں کہ بی کریم منطق ا

النارِد) (مسند احمد: ٢٨٤٤) (٨١١٥) عَنْ آبِي سَعِيْدِ نِ الْـحُدْرِيَ آنَهُ سُشِلَ عَنِ الْسِإِزَارِ فَقَالَ: عَلَى الْحَبِيرِ سَقَطْتَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَيْ يَقُولُ: ((إِزْرَةُ الْسُمُوْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ لا جُنَاحَ أَوْ لا حَرَجَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُوَ فِي النَّسارِ لا يَنْظُرُ الله أَلِى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرُاد) (مسند احمد: ١١٠٢٣)

(٨١١٦) ـ عَسنُ أنَّس بُسن مَالِكِ قَالَ: قَالَ

<sup>(</sup>١١١٤) تخريج: حديث صحيح، أخرجه النسائي في "الكبرى": ٩٠٧٩ (انظر: ٧٨٥٧)

<sup>(</sup>٨١١٥) اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه ابوداود: ٤٠٩٣، وابن ماجه: ٣٥٧٣ (انظر: ١١٠١) (٨١١٦) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه الطبراني في "الاوسط" (انظر: ١٣٦٠٥)

سدہ عائشہ و اللہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم مطبط آیا نے فرمایا: ''جو کیڑانخنوں کے ینچے لنکے گا، وہ حصہ آگ میں ہوگا۔''

ابوتميمه جيمى نے اپن قوم كے ايك آدمى سے بيان كيا، اس نے كہا ميں نے نبى كريم مضيّع آيا ہے تہبند كے متعلق پوچھا اور كہا:
كہاں تك ركھوں؟ آپ نے اپنى پنڈلى كى ہڈى تك تہبند اٹھا كردكھايا اور فرمايا: "يہاں تك ازار باندھ لو، اگرتم اس سے الكار كرتے ہوتو اس سے ذرا نيچ ركھو، اگر اس سے بھى الكار ہے تو نخنوں سے اوپرركھو، كوئكہ الله تعالى تكبر كرنے والے شخى بھارنے والے فين بيس كرتا۔" پھر ميں نے آپ مشيّع آيا ہے بيلى كرمتان سوال كيا۔

حدیث میں اس جگہ'' ظہرہ'' کا لفظ ہے۔ایے معلوم ہوتا ہے کہ بیانانخ کی غلطی ہے۔اصل میں''ازارہ'' ہے اور ترجمہای کےمطابق کیا گیا ہے۔(بلوغ الا مانی دیکھیں) (عبداللّٰہ رفیق)

سیدنا عمرو بن فلال انصاری فاٹنو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس حال میں چل رہا تھا کہ اس نے اپنا ازار (مخنوں سے نیچے) لئکا رکھا تھا کہ رسول الله مشتَعَلَیْنَ اسے جالے، اس حال میں کہ آپ مشتَعَلَیْنَ نے اپنی پیشانی پکڑی ہوئی تھی اور یہ کہدرہے تھے:''اے اللہ! میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں اور تیری لونڈی کا بیٹا ہوں۔'' عمرو کہتے ہیں: میں نے بیٹا ہوں اور تیری لونڈی کا بیٹا ہوں۔'' عمرو کہتے ہیں: میں نے

رَسُولُ اللَّهِ عِنْ: ((الازَارُ إِلْمِي نِصْفِ السَّساق -)) فَلَمَّا رَأَى شِلَّةَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ: ((اللِّي الْكَعْبَيْنِ، لَا خَبْرَ فِيْمَا أَسْفَلَ مِنْ ذَٰلِكَ) (مسنداحمد: ١٣٦٤٠) (٨١١٧) عَنْ عَائِشَةَ وَلِيُّهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلى: ((مَا تَحْتَ الْكَعْبِ مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ \_)) (مسند احمد: ٢٦٧٣٤) (٨١١٨) عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِي عَنْ رَجُل مِنْ قَوْمِهِ قَالَ: سَالْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَىنِ الْبِإِزَادِ فَيَقُلْتُ: أَيْنَ أَتَّزِرُ فَأَقْنَعَ ظَهْرَهُ بعَظْم سَاقِهِ وَقَالَ: ((هَاهُنَا اتَّزِرْ فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا أَسْفَلَ مِنْ ذَٰلِكَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ، فَإِنْ آبَيْتَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورٍ - )) ، قَالَ: وسَأَلْتُهُ عَن الْمَعْرُوْفِ الخ- (مسنداحمد: ١٦٠٥١)

(٨١١٩) عَنْ عَمْرو بن فُلان الأنَّصَاريُّ،

قَالَ: بَيْنَا هُـوَ يَمْشِيْ قَدْ أَشْبَلَ إِزَارَهُ، إِذْ

لَحِقَهُ رَسُولُ اللهِ وَقَدْ أَخَذَ بِنَاصِيَةِ نَفْسِهِ

وَهُوَ يَـقُوْلُ: ((اَللَّهُمَّ عَبْدُكَ، اِبْنُ عَبْدِكَ،

إِبْنُ آمَتِكَ-)) قَالَ عَمْرٌ و: قُلْتُ: يَا رَسُولَ

اللُّهِ! إِنِّي رَجُلٌ حُمُشُ السَّاقَيْنِ فَقَالَ:

<sup>(</sup>۸۱۱۷) تخریج: صحیح لغیره، أخرجه ابن ابی شیبة: ۸/ ۳۹۱ (انظر: ۲۲۲۰۶)

<sup>(</sup>٨١١٨) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه الحاكم: ٤/ ١٨٦، والطيالسي: ١٢٠٨ (انظر: ١٥٩٥٥)

<sup>(</sup>۸۱۱۹) تخریج: صحیح (انظر: ۱۷۷۸۲)

ا المنظم المنظم

((يَا عَمْرُوا إِنَّ اللَّهُ عَزَّوجَلَّ قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيْء خَلْقَهُ يَاعَمْرُوا)) وَضَرَبَ رَسُولُ شَيْء خَلْقَهُ يَاعَمْرُوا)) وَضَرَبَ رَسُولُ لَلَه بِأَرْبَع أَصَابِعَ مِنْ كَفِّهِ الْيُمْنَى تَحْتَ رُكْبَةٍ عَمْرِوفَقَالَ: ((وَهٰذَا مَوْضِعُ الإِزَادِ)) لُمَّ مَوْضِعُ الإِزَادِ)) لِمَّ مَضَرَبَ بِأَرْبَع أَصَابِعَ تَحْتَ لِارَبَع الأَوْلَى ثُمَّ ضَرَبَ بِأَرْبَع أَصَابِعَ تَحْتَ لِارَبَع الأَوْلَى ثُمَّ قَالَ: ((يَاعَمُرُوا هٰذَا مَوْضِعُ الإِزَادِ)) ثُمَّ رَفَعَهَا، ثُمَّ وَضَعَهَا مُوضِعُ الإَزَادِ)) ثمر رَفَعَها، ثُمَّ وَضَعَها لَازَادِ)) (مسند احمد: ١٧٩٣٥)

النّبِي عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ وَفِيْ رَوَايَةِ:
النّبِي عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَقِيفِ (وَفِيْ رِوَايَةِ:
النّبِي عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَحَتَّى اَخَذَ ثَوْبَهُ فَقَالَ:
حَتَّىٰ هَرُولَ فِيْ اَثَرِهِ حَتَّى اَخَذَ ثَوْبَهُ فَقَالَ:
((ارْفَعْ إِزَارَكَ-)) قَالَ: فَكَشَفَ الرّجُلُ عَنْ
رَكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنِّي اَخْنَفُ
رَكْبَتَيْه، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنِّي اَخْنَفُ
رَكْبَتَيْه، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنِّي اَخْنَفُ
رَكْبَتَيْه، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَنْ وَجَلَّ حَسَنْ-)) قَالَ
وَلَمْ يُرَ ذَٰلِكَ الرّجُلُ إِلّا وَإِزَارُهُ إِلَى أَنْصَافِ
مَاقَيْهِ حَتَّى مَاتَ ـ (مسند احمد: ١٩٧٠)
مَعْهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا لَوْ رَفَعْتَ ثُوبَكَ كَانَ أَبْقَى اللهِ عَنْ وَبَلْ كَانَ أَبْقَى وَجُلٌ فَعَمَزَنِي بِمِخْصَرَةِ
وَأَنْفَى فَالْتَفَتُ فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ قَالَ اللهِ عَنْ قَالَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ وَإِنَّا اللهِ عَلَىٰ قَالَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ وَإِنَّا اللهِ عَلَىٰ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهُ

کہا: اے اللہ کے رسول! میری پنڈلیاں پلی ہیں۔ آپ مشافیۃ نے فرمایا: "عمرو! یقینا اللہ تعالی نے ہر چیز کوخوبصورت پیدا کیا ہے۔ اے عمرو!۔ " پھر رسول اللہ مشافیۃ نے اپنے دا کمیں ہاتھ کی چارانگلیاں عمرو کے گھٹنے کے نیچے رکھیں اور فرمایا: " یہ ازار کی جگہ ہے۔ " پھر ان کو اٹھایا اور پہلے والی چار انگلیوں (کے فاصلے سے) سے نیچے پھر چارانگلیاں رکھیں اور فرمایا: " یہ ازار کی جگہ ہے۔ " پھر ان کو اٹھایا اور دوسری والی چارانگلیوں کے نیچے رکھا اور فرمایا: " عمرو! یہ ازار کی جگہ ہے۔"

شرید بن سوید فالٹو کہتے ہیں کہ نبی کریم ملط آیا نے بنو تقیف کے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنا تہبند گھیٹا جا رہا ہے، آپ ملط آئی اس کے پیچھے تیزی سے چلے یہاں تک کہ اس کا کپڑا کپڑا اور فر ہایا: '' اپنا تہبند او پر اٹھا کرر کھ۔'' اس آدمی نے اپ گھٹوں سے کپڑا اٹھایا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میرے قدم پڑھے ہیں اور گھٹے آپس میں کراتے ہیں۔ رسول اللہ ملط آئی نے فر مایا: ''اللہ تعالی کی پیدا کردہ ہر مخلوق فرمین نے فر مایا: ''اللہ تعالی کی پیدا کردہ ہر مخلوق خوبصورت اور اچھی ہے۔'' اس کے بعد اس آدمی کو جب بھی دیکھا گیا تو اس کا تہبند نصف پنڈلی تک ہوتا تھا، موت تک ان کی بہی حالت رہی۔

سیدنا عبیدہ بن خلف بیان کرتے ہیں میں مدینہ میں آیا، میں اہمی نو جوان تھا میں نے ایک دھاری دار تہبند باندھ رکھا تھا جوز مین پر کھینچا جا رہا تھا ایک آدی نے مجھے پالیا اور مجھے چھڑی لگائی اگرتم یہ کیڑا اوپر اٹھا لوتو تمہارے لئے دیریا بھی ہوگا اور صاف بھی ہوگا۔ میں نے مڑکر دیکھا تو نبی کریم میشنگی تھے، میں صاف بھی ہوگا۔ میں نے مڑکر دیکھا تو نبی کریم میشنگی تھے، میں

<sup>(</sup>٨١٢٠) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه الطبراني (انظر: ١٩٤٧٢)

<sup>(</sup>٨١٢١) تـخـريـج: اسـنـاده ضعيف لضّعف سليمان بن قرم، وجهالة عمة الاشعث، أخرجه الطيالسي: ١٩٩٠، والترمذي في "الشمائل": ١١٣، والنسائي في "الكبري": ٩٦٨٢ (انظر: ٢٣٠٨٧)

# (516) (516) (7 - CHENERALE) (516)

نے کہا اے اللہ کے رسول! بدایک سیاہ وسفید دھاری والی حیادر ہے۔آپ نے فرمایا اگر چہ رہیاہ وسفید جادر ہے لیکن کیا تمہارے لئے میرے اندر بہترین اسوہ نہیں؛ میں نے آپ کے تہبند کی طرف دیکھاتو وہ نخنوں سے اویراور پنڈلی کے پٹھے کے پنچے تھا۔ سیدنا حدیقہ بن بمان زمان کرتے ہیں کہ نی کریم مضافلات نے میری پنڈلی کے یٹھے کو پکڑ کر کہا یہ تہبند باندھنے کی جگہ ہا گر تواس سے انکار کرتا ہے تواس سے ذراینچے کرلو، اور اگراس سے بھی انکار کرتا ہے تو مخنوں کے نیجے تہبندر کھنے کی کوئی مخوائش نہیں۔

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّمَا هِيَ بُرْدَةٌ مَلْحَاءُ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ بُرْدَةً مَلْحَاءَ أَمَا لَكَ فِي أُسْوَتِي فَنَظُرْتُ إِلَى إِزَارِهِ فَإِذَا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ وَ تَحْتَ الْعَضَلَةِ ل (مسند احمد: ٢٣٤٧٥) (٨١٢٢) عَنْ حُذَيْفَةَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ بعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ قَالَ هٰذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلُ فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَار فِيمَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ - (مسند احمد: ٢٣٦٣٢)

فواند: ..... قارئین سے گزارش ہے کہ وہ اینے مزاج کونظر انداز کر کے ان احادیث کا مطالعہ کریں اور اپنے وضع قطع کے معاملات میں اسلام میں بورا بورا داخل ہو جا کیں۔

#### بَابُ الرُّخُصَةِ فِي إِطَالَةِ ذَيْلِ الْمَرُاةِ عورت کا اپنا دامن لمباکرنے کی رخصت کا بان

(٨١٢٣) - عَن ابْسِن عُسمَرَ قَالَ وَسُولُ سيدنا عبدالله بن عمر فالنَّهُ بيان كرتے بي كه نبي كريم مِنْ الله الله الله الله الله الله عندالله عندالله الله عندالله الله عندالله الله عندالله الله عندالله الله عندالله عندالله الله عندالله الله عندالله الله عندالله الله عندالله الله عندالله عن اللهِ عَظَى: ((إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاءِ لَا يَمنْ ظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ)) قَالَ نَافِعٌ: فَأَنْبِثْتُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً فَالَتْ: فَكَيْفَ بِنَا؟ قَالَ: ((شِبْرًا ـ)) قَالَتْ: إِذَنْ تَبْدُوَ أَقْدَامُنَا قَالَ: ((فِرَاعًا لا تَزِدْنَ عَلَيْهِ)) (مسنداحمد: ٥١٧٣)

فرمایا: "جوآ دی اینالباس تکبرے زمین برگھیٹتا ہے، الله تعالی روز قيامت اس كى طرف نهيس ديكھے گا۔" امام نافع كہتے ہيں: مجھے خبر دی گئ ہے کہ سیدہ امسلمہ وناٹھانے کہا: کیڑا نیچے رکھنے میں ہمیں كياتكم ب؟ آب مُشْرِين نے فرمایا: "أيك بالشت نيج تك ركھ او' انھوں نے کہا: تب تو مارے قدم نظر آ کے ہیں، آپ مشے ایکا نے فرمایا'''ایک ہاتھ رکھ لو،اس سے زیادہ نہیں لٹکانا''

(٨١٢٤) ـ عَن ابْن عُمَرَ قَالَ رَخُّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأُمَّهَاتِ الْمُوْمِنِينَ فِي الذَّيْلِ شِبْرًا فَاسْتَزَدْنَهُ فَزَادَهُنَّ شِبْرًا آخَرَ فَجَعَلْنَهُ ذِرَاعًا

سیدنا عبد الله بن عمر والنو بیان کرتے میں که نبی کریم مستعلق نے امہات المومنین کو رخصت دی کہ وہ اینے دامن کو ایک بالشت کے برابر لٹکا لیا کریں،لیکن جب انہوں نے مزید کا

(٨١٢٢) تـخـريـج: صـحيـح لغيره، أخرجه ابن ماجه: ٣٥٧٢، والترمذي: ١٧٨٣، والنسائي: ٨/ ٢٠٦ (انظر: ۲۳۲٤۳)

(٨١٢٣) تخريج: صحيح على شرط الشيخين، أما حديث ابن عمر فأخرجه مسلم: ٢٠٨٥، وأما حديث ام سلمة فأخرجه ابوداود: ١١٨ ٤، والنسائي: ٨/ ٢٠٩، وابن ماجه: ٥٨٠ (انظر: ١٧٣٥) (٨١٢٤) تخريج: صحيح، أخرجه ابوداود: ٤١١٩، وابن ماجه: ٣٥٨١ (انظر: ٣٦٨٣)

# المنظام المنظام - 7 المنظام ( 517 المنظام المنظام المنظام المنظام ( 517 المنظام المن

فَكُنَّ يُرْسِلْنَ إِلَيْنَا نَذْرَعُ لَهُنَّ ذِرَاعًا ـ (مسند احمد: ٤٦٨٣)

مطالبہ کیا تو آپ منظ میں نے ایک بالشت اور بڑھا رکھنے کی اجازت دے دی، پس وہ ایک ہاتھ تک نیچے لئے لئے لیتی تھیں، اور وہ ہمارے پاس کیڑا ہمیجی تھیں، ہم اس کی پیاکش کرتے تھے۔

سیدنا ابو ہریرہ زمانت سے مردی ہے کہ نبی کریم مشکھیا نے سیدہ

فوائد: ..... دوبالشتول كالك اتص بنتا ب-(٨١٢٥) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِى ﷺ أَمَرَ فَاطِمَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ فَكُلِكًا أَنْ تَـجُرَّا الذَّيْلَ

ذِ أعًا . (مسند احمد: ٧٥٦٣)

فاطمه اورسیده ام سلمه والخانجا کو حکم دیا که وه این دامن کو ایک ہاتھ تک لٹکا یا کریں۔

( ( ۸۱۲ ) . عَـنْ عَـائِشَةَ وَ اللهِ عَـنْ رَسُولِ النَّهِ فَالَ: ( (شِبْرٌ ـ ) ) النَّهِ فَالَ: ( (شِبْرٌ ـ ) ) قَـالَتْ: قُـلْتُ: إِذَا تَخْرُجُ سُوفُهُنَّ، قَالَ: ( افْلِرَاعٌ ـ ) ( مسند احمد: ۲٤٩٧٣)

سیدہ عائشہ رفائقہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم مطابقہ نے عورتوں کے دامن کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک بالشت ہونا چاہیے، لیکن میں نے کہا: تب تو ان کی پنڈلیاں نظر آ جا کیں گ، آپ مطابقہ نے فرمایا: '' تو پھرایک ہاتھ لاکا وَ۔''

(٨١٢١) عَنْ أُمُّ سَلَمَةً وَ اللهُ عَالَتُ: قُلْتُ: يَلَا رَسُولَ اللهُ عِلَى النَّسَاءِ؟ قَالَ:

سیدہ ام سلمہ وظافرہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں نے کہا:
اے اللہ کے رسول! عورتوں کے لئے کیڑا لٹکانے کا کیا تھم
ہے؟ آپ مطابقی نے فرمایا: ''ایک بالشت تک دامن لٹکا
لیں۔'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! تب تو ان کے پاوں
نگے ہو جا کیں گے، آپ مطابقی نے فرمایا: ''ایک ہاتھ تک رکھ
لیں ادراس سے زیادہ نہ کریں۔''

(ايُسرْخِيْنَ شِبْسِرًا۔)) قُلْتُ: إِذَا يَنْكَشِفُ عَنْهُنَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ! قَالَ: ((فَذِرَاعٌ لا يَزْذُنَ عَلَيْهِ۔)) (مسند احمد: ٢٧٢١٦)

سیدہ ام سلمہ و اللہ اسے بیہ بھی روایت ہے کہ نبی کریم منطق اللہ ا نے سیدہ فاطمہ واللہ کی ایر حیوں سے ایک بالشت ماپ کر کیڑا ا جھوڑا۔ (٨١٢٨) ـ (وَعَـنْهَا أَيْضًا) أَنَّ رَسُولَ اللهِ هِلَيْ شَبِّرَ لِفَاطَمَةَ وَلَيْ الْشِبْرَا مِنْ نِصَاقِهَا وَ ٢٧٠٨) نِصَاقِهَا ـ (مسند احمد: ٢٧٠٨٩)

فوائد: ..... طبرانی کی روایت میں "مِنْ نِطَاقِهَا" کے بجائے "مِنْ عَقِبِهَا" کے الفاظ ہیں، ہم فیطرانی کے الفاظ کے مطابق ترجمہ کیا ہے۔

(٨١٢٥) تخريج: اسناده ضعيف جدا، ابو المهزم متروك، أخرجه ابن ماجه: ٣٥٨٢ (انظر: ٧٥٧٣)

(٨١٢٦) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ٢٤٤٦٩)

(۸۱۲۷) تـخـريــج: حــديــث صــحيــح، أخـرجــه ابوداود: ۱۱۸، ۱۸، والنسائي: ۸/ ۲۰۹، وابن ماجــه: ۳۵۸۰(انظر: ۲٦٦٨١)

(٨١٢٨) تخريج: اسناده ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان، أخرجه الترمذي: ١٧٣٢ (انظر: ٢٦٥٥٤)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کی افلائی اورزینت کسائل کی اور اور بیٹر اور کی اور کی کے لیے کہ ایک کی کی انسان کی کہا تھے معالمہ تو بالکل واضح ہے کہ عورت کے پاؤل اور پخر ہوا میں رہے گا، اس تھم ہے ہمیں بھی اپنے کردار کا جائزہ لگالینا کی اس فی جس کی کوئی حصہ زمین پر گھٹے گا اور پچر ہوا میں رہے گا، اس تھم ہے ہمیں بھی اپنے کردار کا جائزہ لگالینا چاہے ہوا ہیں رہے گا، اس تھم ہے ہمیں بھی اپنے کردار کا جائزہ لگالینا چاہے ہوا ہیں رہے گا، اس تھم ہے ہمیں بھی اپنے کردار کا جائزہ لگالینا بھر بت ہے۔ باریک، نگ ، ناکم مل اور جاذب نظر لباس بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے، لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کوئی اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابوا بہت ہوا تین کے لیے زینت وغیرہ کی جائز اور نا جائز صورتوں کے ابوا ب کوا تین کے لیے زینت وغیرہ کی جائز اور نا جائز صورتوں کے ابوا ب بال ما جاءَ فی وَصُلِ الشَّعُو وَ الدَّهُنِ

تنبیہ: عورت کے لیے تزکین و آرائش اور بننا سنورنا جائز ہے، گر جس میں غیرضروری تکلف نہ ہو، مثلا: وہ نہائے دھوئے، سرمہ ڈالے، تیل وخوشبولگائے، سرخی ومہندی لگائے، زیورات پہنے، گر غیرضروری تکلف منع ہے، جس کی چند صورتیں اگلے ابواب میں بیان کی جارہی ہیں۔

الأنصار زُوجَتْ وَأَنَهَا مَرِضَتْ فَسارِيةً مِنَ الْأَنْصَارِ زُوجَتْ وَأَنَهَا مَرِضَتْ فَتَمَعَطَ الْفَاصِلَة شَعَرُهَا فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوهُ فَسَأَلُوا رَسُولَ السَّلَهِ عَنِ الْوصَالِ فَلَعَنَ الْوَاصِلَة وَالْمُسْتَوْصِلَةً (مسند احمد: ٢٥٣١٦) وَعَنْ السَمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكْرٍ عَنِ النَّيِي اللَّهِ عَنْ السَمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكْرٍ عَنِ النَّيِي اللَّهِ عَنْ المَعْدُ وَمِن السَمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكْرٍ عَنِ النَّيِي اللَّهِ الْمُسْتَوْصِلَة وَمَعْنَ السَمَاءَ بِنْتِ آبِي بَكْرٍ عَنِ النَّي اللَّهِ اللَّهُ عَنْ الْمَعْدُ (مسند احمد: ٢٧٥١)

الْانْصَار تَزَوَّجَ إِمْرَاةً فَسَقَط شَعْرُهَا فَسَنَلَ

النَّبِيُّ عَنِ الْـوصَـالِ، فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ

وَ الْمَوْصُولَةَ \_ (مسند احمد: ٢٠٥٦٣)

سیدہ عائشہ وٹاٹھ بیان کرتی ہیں کہ انصار کی آیک لڑی کی شادی ہوئی اور وہ بیار ہوئی اور بیاری میں اس کے بال گر گئے، انہوں نے چاہا کہ وہ مصنوعی بال لگوا لیس، لیکن جب انھوں نے بی کریم مشنا مین ہے بال ملانے کے متعلق سوال کیا تو آپ مشنا مین ہے بال ملانے کا مطالبہ کرنے والی پر لعنت ک نے بال ملانے والی اور بال ملانے کا مطالبہ کرنے والی پر لعنت ک سیدہ اساء بنت ابو بکر وٹاٹھا نے بھی ای طرح کی حدیث نبوی بیان کی ہے۔

سیدنا معقل بن بیار و النی بیان کرتے ہیں کہ انصار کے ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی الیکن اس کے بال گرنے گئے، پھر جب اس نے نبی کریم مین ایک سے بال ملانے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ مین ایک نے بال ملانے والی عورت اوراس عورت پرلعنت کی جس کے بال ملائے گئے۔

<sup>(</sup>٨١٢٩) تخريج: أخرجه البخارى: ٥٩٣٤، ومسلم: ٢١٢٣ (انظر: ٢٤٨٠٥)

<sup>(</sup>۸۱۳۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۱۲۲ (انظر: ۲۱۹۷۹)

<sup>(</sup>٨١٣١) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٠ ٤٨٤ (انظر: ٢٠٢٩٧)

#### المنظم ا

سیدہ عائشہ وٹاٹھ ایان کرتی ہیں کہ نبی کریم مظیر آئے ان خواتین پرلعنت کی ہے: زعفران کے ساتھ چرہ رنگنے والی اور اس کے ساتھ رنگوانے والی، گودنے والی اور گدوانے والی، بال ملانے والی اور ملانے کا مطالبہ کرنے والی اور چرے کے بال اکھاڑنے والی اور اکھڑ وانے والی۔

ف**وائد**: ..... قاشرہ: جلد کا چھلکا اتار نے والی، مراد وہ عورت جو زعفران لے کر چیرہ صاف کرتی ہے اور اس کا رنگ لگاتی ہے، اور 'مقشورہ'' وہ خاتون جس کے ساتھ بیٹمل کیا جائے۔

'' واشمہ'': ('گودنے والی) سوئی وغیرہ سے بدن میں چھید کر، پھراس میں سرمہ وغیرہ ڈال کر رنگ بھرنے والے اور ٹل وغیرہ بنانے والی۔

جلد میں سوئی وغیرہ چھوکرخون نکالنا اور پھراس جگہ پر سرمہ یا نیل وغیرہ بھر دینا تا کہ وہ جگہ سیاہ یا سنر ہو جائے، اے گودنا کہتے ہیں۔

'' نامصہ'': بال اکھاڑنے والی ،آ جکل خواتین ٹانگوں، بازوؤں، ہونٹوں اور ابروؤں کے بالوں کوصاف کرتی ہیں، پیہ سب اس وعید میں داخل ہیں۔

ان پر لعنت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بیخواتین الله تعالی کی تخلیق اور بناوٹ پر راضی نہیں ہوتیں، بلکہ اس میں تبدیلی پیدا کر کے برعم خود خوبصورت بنتا جا ہتی ہیں۔

مصنوی بال اور وگ وغیرہ لگوانا،مصنوی ناخن لگانا،ان سب امور کا یہی حکم ہے کہ ایسا کرنے اور کروانے والے مرد ورعورت پرلعنت ہوگی۔العیاذ باللہ۔

سیدنا عبدالله بن مسعود فران شور سے مروی ہے، انھوں نے کہا: الله تعالیٰ نے گود نے والی، گدوانے والی، بال اکھر وانے والی اور حسن اختیار کرنے کے لئے دانتوں میں فاصلہ بنانے والیوں، جو کہ الله تعالی کی تخلیق کو بدل دیتی ہیں، الله تعالی نے ان سب پر لعنت کی ہے، جب یہ بات گھر میں موجودایک ام یعقوب نامی عورت تک پینی تو وہ سیدنا عبدالله فرانش کے یاس آئی اور کہا:

(٨١٣٣) عن عَلْقَمة عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَوَشَّمَاتِ وَالْمُتَنَمِّ صَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ وَالْمُتَنَمِّ مَاتِ خَلْقَ اللهِ قَالَ فَبَلَغَ امْرَأَةً فِي الْمُعَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ قَالَ فَبَلَغَ امْرَأَةً فِي الْبَيْتِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ ، فَجَائَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ بَلَغَنِى أَنَّكَ قُلْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ؟

<sup>(</sup>۸۱۳۲) تخریج: صحیح دون قولها "کان رسول الله ﷺ یلعن القاشرة والمقشورة" وهذا اسناد ضعیف، آمنه بنت عبد الله مجهولة، و أم نهار لم یؤثر توثیقه عن احد (انظر: ۲٦۱۲۸) (۸۱۳۳) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۹۶۸، ومسلم. ۲۱۲۵ (انظر: ۲۱۲۹)

#### (27) JUL = 1,11 (12) (520) (520) (7 - CLISTICALISE ) (520)

مجھ تک یہ بات پینی ہے کہ آپ نے اس قتم کی عورتوں برلعنت کی ہے، سیدنا عبدالله بن مسعود والله نے کہا: میں اس پرلعنت کیوں نہ کروں، جس پر اللہ کی کتاب میں لعنت کی گئی ہے اور نے تو دوگتوں میں موجود اول تا آخر قرآن باک پڑھا ہے، اس میں تو ان برلعنت کا ذکر نہیں ہے، انہوں نے کہا: اگرتم نے قرآن باک پڑھا ہوتا تو اس میں ضرور باتی ، کیاتم نے یہ آیت نهيس يرهى: ﴿ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ ..... "رسول مِشْاَلَة إلى جوتمهين دي وه ليلو اورجس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ ''؟ اس عورت نے کہا: جی کیون نہیں، روهی ہے، پس سیدنا ابن مسعود فرائند نے کہا: تو پھر نی کریم منظور نے اس کام سے منع کیا ہے۔ اس عورت نے کہا: میرا خیال ہے کہ تمہارے گھر والے بھی یہ کام كرتے بن \_انھوں نے كہا: حاؤ اور و كھے لو، اس نے و يكھا تو اس کا خیال پورا نه ہوا، وہاں اس طرح کی کوئی چز نہ تھی، وہ آئی اوراس نے کہا:تمہارے گھر میں تو ایسی کوئی چزنہیں ہے۔سیدنا ابن مسعود وہن نے کہا: اگرتم ہمارے گھریہ چنزیں دیکھتیں تو ہمارے گھر والے اور میں اکٹھے نہ رہتے۔

فَفَ اللهِ فَقَالَتْ إِللهِ عَزَّوجَلَّ فَقَالَتْ إِنَّى اللهِ عَزَّوجَلَّ فَقَالَتْ إِنَى اللهِ عَزَّوجَلَّ فَقَالَتْ إِنَى اللهِ عَزَّوجَلَّ فَقَالَ: إِنْ كَافَ مَا أَمِينَ لَوْحَيْهِ فَمَا وَجَدْتُهُ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ فَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتِ ﴿ مَا كُنْتِ مَا الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ الرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتُهُوا ﴾ قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّ النَّبِي فَقَدُ وَعَا نَهَاكُمْ عَنْهُ عَنْهُ قَالَتْ إِنِّي النَّبِي فَقَالَتْ مَا رَأَيْتُ شَيْعًا فَالَ وَهَا فَالَ لَوْ الْفَيْعِي فَانْظُرِى فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا الْفَوْ الْفَلْمِي فَانْظُرِى فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا الْفَوْ عَنْ أَمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فوائد: سعابہ کرام بھی تھے، بی کریم منظ کی ان سنوں کو بھی کتاب اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے، جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہوتا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں رسول اللہ منظے آئے ہے کی اطاعت کا تھم دیا ہے۔ دورِ جاہلیت میں خواتین اپنے دانتوں کوریت سے رگڑ رگڑ کر باریک کرتی تھیں، مقصد یہ ہوتا تھا کہ دانت الگ الگ نظر آئیں، ایسا کرنا حرام ہے، اس سے اللہ تعالی کی تخلیق میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور خوبصورتی کے لیے اتنا زیادہ تکلف کرنا مقت کی در در مری ہے۔

(دوسری سند) مسروق بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت، سیدنا ابن مسعود زائشو کے پاس آئی اور اس نے کہا: مجھے بیا اطلاع ملی (٨١٣٤) ـ (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنْ مَسْرُوقِ أَنَّ امْرَأَةً جَائَتْ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَتْ:

<sup>(</sup>١٣٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

ہے کہ آپ بال ملانے والی کوروکتے ہں؟ انھوں نے کہا: جی بان، روكما مون! اس نے كہا: كيا تم اس چيز كو الله تعالى كى كتاب ميں ياتے ہوياني كريم مطاق آئے سے سناہ؟ انھوں نے كها: من الله كى كتاب مين بهي ياتا مون اور نبي كريم من الله ہے بھی سا ہے، اس عورت نے کہا: الله کی متم ایس نے اول تا آخر قرآن یاک کو بغور برها ہے، لیکن اس میں تو بیموجود نہیں۔انھوں نے کہا: کما تو نے یہ آیت نہیں بڑھی: ﴿مَسِا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُنُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُواله .....'' رسول مِنْ اللَّهُ جوتمهين دين وه ليے لو اور جس ہے منع کریں اس ہے رک جاؤ۔''؟ اس نے کہا: جی ہاں، پڑھی ہے۔ اس مدیث کے آخر میں ہے: اگر میں جس چیز سے منع کرتا ہوں،خوداس کو کروں تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے (سیدنا شعیب مَالِیٰلا) کی نصیحت کو بادنہیں رکھا، انھوں نے کہا تها، (جيها كه الله تعالى في فرمايا: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَن أُخَالِفَكُمُ إلى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾ ..... "ميرابياراده نبيل بكميل جس چنر ہے تہمیں منع کرتا ہوں،خوداس کی مخالفت کروں۔'' میدنا عبدالله بن عباس ذانشهٔ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکر کیا نے بال لگانے والی، بال لگوانے والی، عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں اور مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والىعورتول يرلعنت فرمائي ـ

(٨١٣٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَ وَانْ مِنْ وَهُ وَهُ وَهِ رَانِ مِنْ اللَّهِ عَلَىٰ مَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(١٣٦) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: زَجَرَ سيدنا جابر بن عبدالله فالله على كرتم من كريم من كريم من كريم

<sup>(</sup>۸۱۳۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۱۲۱ (انظر: ۱٤١٥٥)

المنظم ا

النَّبِيُّ عَظَى آنْ تَصِلَ الْمَرَاةُ بِرَأْسِهَا شَيْنًا۔ (مسند احمد: ١٤٢٠٢)

نے اس سے منع فرمایا ہے کہ عورت اپنے بالوں کے ساتھ کوئی چیز ملائے۔

کمیس سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: ہیں نے سیدہ عائشہ زائینو سے سوال کیا کہ ایک عورت خاوند کے ہاں محبت حاصل کرنے کے لئے تیل لگاتی ہے کہ چہرہ زیادہ صاف ہوجائے تو کیا یہ لگا سے کہ انہوں نے کہا: اسے خود سے دور رکھو، اللہ تعالی اس خاتون کی طرف نہیں دیکھتے، جو یہ لگاتی ہے۔ ایک اور عورت نے سیدہ عائشہ زائین سے کہا: اسے اماں! سیدہ نے کہا: میں تنہاری مال نہیں ہول، تہاری بہن ہول، پھرسیدہ عائشہ زائینی تہاری مان نہیں ہول، تہاری بہن ہوں، پھرسیدہ عائشہ زائینی نے کہا: بی کریم مین تھے آئے (رمضان کے پہلے) ہیں دنوں نماز بھی ادا کرتے اور سوتے بھی تھے، لیکن جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو تہبند مضبوط کر لیتے اور عبادت میں کمر بستہ ہوجاتے۔

فواند: ..... وقار، احترام، اکرام اور نکاح کے حرام ہونے میں نبی کریم مستی آئے کی یویاں ماؤں کی طرح ہیں، چونکہ نکاح کا تھم تو مردوں کے لیے ہے، اس لیے سیدہ عائشہ وٹاٹھا اپنے آپ کوخوا تین کی بہن ظاہر کررہی ہیں، بیروایت ضعیف ہے، بہر حال امہات المؤمنین کا بی تھم نسب کی وجہ سے نہیں ہے۔

(٨١٣٨) - عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ قَالَ قَالَ مَا لَهُ مَعَاوِيَةُ ذَاتَ يَوْمِ إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ زِيَّ سُوءٍ نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ عَنِ الزُّورِ وَقَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ الزَّورَ قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًا عَبْدُ الصَّمَدِ الزَّورَ قَالَ وَجَاءَ رَجُلٌ بِعَصًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ فَقَالَ: أَلَا وَهٰذَا الزُّورُ، قَالَ قَتَادَةُ: هُوَ مَا يُكُثِرُ بِهِ قَالَ أَبُو عَامِرٍ: قَالَ قَتَادَةُ: هُوَ مَا يُكُثِرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُ فَي مِنَ الْخِرَقِ . (مسند النِّسَاءُ أَشْعَارَهُ فَي مِنَ الْخِرَقِ . (مسند

سعید بن میتب بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان والنی نے ایک دن کہا: تم نے بری عادت ایجاد کرلی ہے، جبکہ نبی کریم مشخ آتی نے جبوٹ سے منع فرمایا ہے، ایک آدمی ایک لاٹھی لایا، اس کے سرے پر کیڑے کا ایک فکڑ النگ رہا تھا، اس نے کہا: فہردار! یہی جبوث ہے۔ قادہ نے کہا: اس سے مراد کیڑے کے وہ فکڑے ہیں، جن کے ساتھ عور تیں اپنے بال زیادہ فاہر کرتی ہیں۔

احمد: ۱۲۹۲۸)

فواند: ..... خاتون کا این بالوں میں کوئی ایسی چیز داخل کرنا یا ملانامنع ہے، جس سے اس کامقصود سے ہو کہ اس

(٨١٣٧) تخريج: اسناده ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفى ويزيدً بنِ مرة، ولجهالة لميس (انظر: ٢٥١٣٦) (٨١٣٨) تخريج: أخرجه مسلم: ٢١٢٧ (انظر: ١٦٨٤٣) کی (منتخاف الحراث خبائی - 7 ) کی المین کی البت بالوں کو قابو میں رکھنے کے لیے پراندہ وغیرہ لگانا جائز کے بال زیادہ ونظر آئیں، یہ جھوٹ اور خلاف فطرت چیز ہوگی، البتہ بالوں کو قابو میں رکھنے کے لیے پراندہ وغیرہ لگانا جائز ہے، جھوٹا ہویا برا، کین شرط یہی ہو کہ عورت کا مقصد یہ ہو کہ بال قابو میں رہیں، یا اس کا مقصد زینت ہو، ضروری ہے ہے

کہ اس میں بھی کوئی جعل سازی اور دھوکا دہی نہ ہو۔

(۸۱۳۹) ـ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: خَطَبَ مُعَاوِيَةُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْبَرِ الْمَدِينَةِ فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ، قَالَ: مَا كُنْتُ أَرْى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ سَمَّاهُ الزُّورَ - (مسند احمد: ١٦٩٧٦)

(٨١٤٠) عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ أَنَّهُ رَأْى مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَفِى يَدِهِ قُعْمَةٌ مِنْ شَعَرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَيْنَ عُمْمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَنْهُى عَنْ مِثْلِ هٰذَا وَقَالَ: ((إِنَّمَا عُمْمُ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَتْ هٰذِهِ نِسَدُوهُمْمُ.)) (مسنذ احمد: ١٦٩٩٠)

سعید بن میتب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: سیدنا معاویہ وہ کہتے ہیں: سیدنا معاویہ وہ کہتے ہیں: سیدنا معاویہ وہ کہتے ہیں اسیدنا معاویہ ویا اور یا اور اس کے بارے میں کہا: مجھے اتنا پت نہیں تھا کہ یہودیوں کے علاوہ بھی کوئی یہ کام کرتا ہے، نبی کریم میٹ کی نے اس کوجھوٹ قرار دیا ہے۔

حمید بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا معاویہ بنائیڈ کومنبر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، جبکہ ان کے ہاتھ میں بالوں کا ایک مجھا تھا، انھوں نے کہا: اے مدینہ والو! تہمارے علاء کہاں ہیں؟ میں نے نبی کریم مضافی آنے سے سنا، آپ مشافی آنے اس سے منع فرماتے تھے، نیز آپ مشافی آنے نے فرمای: " بنوا اسرائیل کو اس وقت عذاب دیا گیا، جس وقت ان کی عورتوں نے اس تم کے بالوں کے کھے استعال کرنا شروع کے۔"

فواند: ..... یسیدنا معاویه زنائیو که دور خلافت اوران کے آخری جج کی بات ہے، اس موقع پر وہ مدینه منورہ میں بھی حاضر ہوئے تھے، دوران خطبہ کوئی چیز لوگوں کو دکھانے کے لیے ہاتھ میں پکڑی جاسکتی ہے، نیز بنواسرائیل یا دیگر اقوام کی ہلاکت و تباہی کے واقعات عبرت کے لیے بیان کیے جاسکتے ہیں، تا کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی نافر مانی کا نتیجہ کس قدر خطرناک اور تباہ کن ہوتا ہے۔

معلوم ہوا کہ اپنے حسن و جمال میں برعم خود اضافہ کرنے کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت میں کمی بیشی کر کے رد وبدل کرناممنوع اور حرام ہے۔ تاہم بالوں پرمہندی یا کوئی اور رنگ لگانا جائز ہے، ماسوائے سیاہ رنگ کے۔ شخ البانی وطفیہ نے کہا: حافظ ابن حجر نے (فتح الباری: ۳۷۳-۳۷۲/۱۰) میں کہا: ''خوبصورتی کے لیے دانتوں میں فاصلہ ڈالنے والبیاں'': حدیثِ مبارکہ کے اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فعل اس وقت قابل فدمت ہوگا، جب اسے حسن کی

<sup>(</sup>٨١٣٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٨٨٤٨، ٩٣٨، ٥٩٣٨، ومسلم: ١٦٧٧ (انظر: ١٦٨٥١)

<sup>(</sup>٨١٤٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٤٦٨، ومسلم: ٢١٢٧ (انظر: ١٦٨٦٥)

خاطر كيا جائے، اگر علاج وغيره كروانے كے ليے ايسا كرنا پر جائے تو جائز ہوگا۔''الله تعالىٰ كى پيدا كى ہوئى صورت ميں تبديلى كرنے والياں'': يه ہراس فردكى صفت لازمه ہے جوگودنے يا گدوانے، ابروؤں كے بال اكھاڑنے يا اكھڑوانے، بال لگانے يا لگوانے يا دائتوں ميں شگاف ڈالنے كا كام كرتا ہے۔

علامه عینی نے (عصدة القاری: ٢٢/ ٦٣) میں کہا: الله تعالی کی لعنت پڑنے کا سبب یہی ہے کہ بیا عورتیں الله تعالی کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کرتی ہیں۔

اس بحث سے پیتہ چلنا ہے کہ شخ غماری کا قول ساقط اور فاسد ہے، اس نے اپ رسالے (تنویسر البصیرة ببیان علامات الکبیرة: صد ٣٠) میں کہا: ''اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت کو تبدیل کرنے '' کا مصداق وہ چیز ہے، جس کا اثر باتی رہتا ہے، مثلا گودنا یا گدوانا یا دانتوں میں شگاف ڈالنا، یا وہ چیز جو دوبارہ آہتہ آہتہ پیدا ہوتی ہو، مثلا ابروؤں کے بال اکھاڑنا، کیونکہ یہ دوبارہ کافی دنوں کے بعداگنا شروع ہوتے ہیں۔ رہا مسئلہ داڑھی کو مونڈ نے کا، تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ دوسرے دن بال اگ آتے ہیں ۔۔۔۔''

میں (البانی) کہتا ہوں: شخ غماری کا بیفرق کی پہلوؤں سے باطل ہے:

(اولاً): ..... يمض دعوى ب، كتاب وسنت كى كوئى دليل اوركوئى قول اس پر دلالت نهيس كرتا ، لوگ كهتم تنه: والدعاوى ما لم تقيموا عليها

بينات ابناؤها ادعياء

جن دعووں پرتم دلائل بیش نہیں کر سکتے ، (ان کی حیثیت ) منہ بولے بیٹوں جتنی ہوتی ہے

(ٹانیا):.... یہ دعوی حدیث کے الفاظ''بال جوڑنے والیاں'' کے مخالف ہے، کیونکہ''بال جوڑنا'' اُس'' کودنے یا گدوانے'' کی طرح تو نہیں ہے جوسرے سے زائل نہ ہوتا ہویا آ ہتہ آ ہتد زائل ہو جاتا ہو، بالحضوص''وگ'' کی صورت میں، کیونکہ اسے تو یوں جلدی نے زائل کیا جا سکتا ہے، جیسے ٹوبی اتار کی جاتی ہے۔

( ٹالٹُ) : ....سیدنا عبدالله بن مسعود بڑا ٹیز نے بیشانی کے بال مونڈ نے پرانکار کیا اور ای حدیث سے دلیل پکڑی، حبیبا کہ بیثم کی ردایت سے معلوم ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مونڈ نے اور اکھاڑ نے میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ دونوں کی وجہ سے الله تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اس سے بیہی پتہ چلا کہ بالوں کو اکھاڑ نا ابروؤں کے بالوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، جبیبا کے بعض لوگوں کو وہم ہوا ہے، آپ خود سوچیں۔

(رابعاً): ..... شیخ عماری کی رائے متقد مین کے تھم کے مخالف ہے، حافظ ابن حجر کا قول گزر چکا ہے، اس سے زیادہ واضح اور مفید قول امام طبری کا ہے، انھوں نے (۱۰/ ۳۷۷) کہا:

الله تعالیٰ نے جس صورت پرعورت کو پیدا کیا، وہ حسن و جمال کی خاطر اس میں کوئی کی بیثی نہیں کر سکتی ہے، یہ تبدیلی خادند کے لیے کی جائے یا کسی اور مقصد کے لیے۔ مثلا ابروؤں کے ملے ہوئے بالوں کے درمیان سے پچھ بال کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(525) (525) (7 - C) (525) (525) (7 - C) (525) (525) (525) (525) (7 - C) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) (525) زائل کر کے ان کوعلیحدہ علیحدہ کرنا ، زائد دانت کوا کھاڑ نا ، لمے دانت کو کٹوانا ،ٹھوڑ ی یا اوپر والے ہونٹ یا پنیجے والے ہونٹ کے بنچے اگے ہوئے بالوں کونو چنا، سر کے بالوں کے ساتھ اور بال لگا کران کولمیا کرنایا گھنا کرنا۔ یہ ساری صورتیں نہی یں داخل ہیں اور الله تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت اور تخلیق کو بدلنے کے مترادف ہیں۔ ماں اگر کسی کوجسم کے کسی جھے کی وجہ ۔ سے تکلیف ہوتی ہے تواسے زائل کرنا جائز ہے، مثلا ایبا زائد یا طویل دانت جو کھانا کھانے سے مانع ہو .....

میں (البانی) کہتا ہوں: اگر آب امام طبری کے اس کلام برغور کریں ، تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ غماری کا قول بالل ب- (صحیحه: ۲۷۹۲)

جومرداینے رخساروں اور گردن کے بال کوصاف کرتے یا اکھاڑتے ہیں، کیا ان کا پیغل بھی لعنتی ہے؟ اگر علت اور سب کو دیکھا جائے تو اس کے تعل کو لعنتی کہا جائے گا ، کیونکہ وہ بھی حسن تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کر ر ہاہے۔

بَابُ نَهُى الْمَرَاةِ أَنُ تَلْبَسَ مَا يُحْكِيُ بَدَنَهَا أَوْ تَشْبَّهَ بِالرِّجَالِ عورت کے لیے اس لباس کی ممانعت کا بیان، جواس کے بدن کو واضح کرے یا جس کی وجہ سے مردول ہے تثبیہ لازم آئے

( ' ١٤ ١ ) - عَن ابْن أُسَامَةً بن زَيْدِ أَنَّ أَبَاهُ ﴿ سِينَا اسامه بن زيد فِاللَّهُ سِه مروى بِ، وه كتب بين: رسول الله من و بالله من و محص قبطى موفى جاوردى، جوآب كودجه كلبى والله نے ہدیہ میں دی تھی، میں نے وہ اپنی بیوی کو دے دی، رسول الله ﷺ نے مجھ سے فرمایا: "اسامہ! کیا وجہ ب کہ تونے وہ قبطی جا در نہیں پہنی؟' میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! وہ میں نے اپنی بوی کورے دی ہے، آپ مطابق نے فرمایا: "اے حکم دے کہ اس کے نیچ ٹمیز سنے، کوئلہ مجھے خدشہ ہے کہ بیاس کے بدن کوواضح نہ کر دے۔''

أُسَامَةَ قَالَ كَسَانِي رَسُولُ اللَّهِ عِثْثُ قُبُطِيَّةً كَيْهِفَةً كَانَتْ مِمَّا أَهْدَاهَا دِحْيَةُ الْكَلْبِي فَ كِسُونُهَا امْرَأَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عِنْ: ((مَا لَكَ لَهُ تَهْبُسِ الْقُبْطِيَّةَ؟)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ السُّهِ! كَسَوْتُهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عِلى: ((مُسرُ هَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِكَالِلَةُ إِنِّسِي أَخَسافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِفْامِهَا۔)) (مسند احمد: ٢٢١٢٩)

فواند: ..... معلوم ہوا کہ عورت کالباس باریک نہیں ہونا جا ہے، اگر ایسا ہوتو پردہ کرنے کے لیے اس کے نیچ اورلباس يہنا جائے۔

<sup>(</sup>٨١٤١) تـخـريمج: حـديث مـحتـمـل لـاتـحسيـن، أخرجـه ابن ابي شيبة في "مسنده"، والبيهقي: ٢/ ۲۳۶(انظر: ۲۱۷۸٦)

وير المارزيت كالمراح ( 526 ) ( 526 ) المرادزيت كالمراد المرادزيت كالمراد المرادزيت كالمراد المرادزيت كالمراد المرادزيت كالمراد المرادزيت كالمرادزيت كالمر

سیدہ ام سلمہ و فاقع بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ مضافی از داخل ہوئے اور میں دو پٹہ اوڑھ رہی تھی، آپ مطابی آئے اور میں دو پٹہ اوڑھ رہی تھی، آپ مطابی آئے اور میں دو پٹہ اوڑھ رہی تھی، سیدنا عبداللہ بن عمر و بن عاص وفائن بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مطابق آئے کو فرماتے سا: ''میری امت کے آخری زمانے میں لوگ کجادوں کی طرح کی زینوں پرسوار ہوں گے، زمانے میں لوگ کجادوں کی طرح کی زینوں پرسوار ہوں گے، وہ مساجد کے دروازوں پراتریں گے، ان کی عورتیں لباس پہنے کے باجود تھی ہوں گی، ان کے سر کمزور بختی اونوں کے کو ہانوں

کی طرح ہوں گئے۔الیی عورتیں ملعون ہیں،ان پرلعنت کرنا۔

اگرتمھارے بعد کوئی اور امت ہوتی تو تمھاری عورتیں اس کی

خدمت کرتیں جیسا کہتم سے پہلے والی امتوں کی عورتوں نے

فواند: ..... لباس کے باوجود عورت کا برہنہ یا نیم برہنہ ہونا، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس دور کا امتیازی وصف ہے۔ بازاروں، پارکوں، تعلیمی اداروں ادر سرگاہ بن جانے والی مجدوں میں ادر شادی بیاہ کے موقع پر بیشر آتا عام ہو چکا ہے کہ بے غیرتی کی انتہا ہوگئی ہے۔ رہی سہی کمی میڈیا نے پوری کر دی ہے، سرکے بالوں کے بھی بڑے بڑے شائل بناتی عام ہو گئے ہیں، شیبو سے دھوکر ان کو زم کیا جاتا ہے، کوئی جوڑا بناتی، کوئی ہیئر کچر، کلپ اور پونی وغیرہ لگا کر شائل بناتی ہے، اگر بال کم ہوں تو ان کوزیادہ ظاہر کرنے کے لیے مختلف حربے استعال کیے جاتے ہیں، دو پٹہ ہونے کے باوجود یوں لگتا ہے، جسے سرکی پچھل طرف کو بان لکل ہوئی ہے۔

تمھاری خدمت کی ہے۔''

اس پرمتزادیکہ خاندانوں کے سربراہ اس قدر بے حس ہو گئے ہے کہ وہ اس کو برائی تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی خہیں ہیں۔ نہیں ہیں۔

ر ما مسله گاڑیوں پرسوار ہو کر مساجد کی طرف آنے کا، تو شرعی مسله کی حد تک اس کی گنجائش ملتی ہے، لیکن اس حدیث میں آپ مین آپ مین آئے کامقصود کیا ہے؟ شخ البانی کے درج ذیل کلام میں جواب دیا جائے گا۔

<sup>(</sup>۸۱٤۲) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة وهب مولى ابى احمد، أخرجه ابوداود: ۱۱۵ (انظر: ۲٦٦١٧) (۱۲۵) تخريج: صحيح، قاله الالباني، أخرجه الحاكم: ٤/ ٤٣٦، الطبراني في "الصغير": ١١٢٥، وابن حبان: ٥٧٥٣ (انظر: ٧٠٨٣)

( الموارو) میں 'الرجال' کے۔ اس روایت کی شرح کرتے ہوئے شنخ احمد علی افاظ ہیں، جب کہ ( مندالا مام احمد) اور (الموارو) میں ''الرجال' کے۔ اس روایت کی شرح کرتے ہوئے شنخ احمد عبدالرحن بُنانے نے (السفت سے السربانسی: (الموارو) میں ''الرجال' کے۔ اس روایت کی شرح کرتے ہوئے شنخ احمد عبدالرحن بُنانے نے (السفت سے السربانسی: (جولوگ اپنی عورتوں کو بے پردہ چھوڑ دیتے ہیں) وہ انسانی وجود میں ڈھلے ہوئے انسان ضرور ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں مردنہیں ہوتے ، کیونکہ جومردشی اور معنوی طور پر کامل ہوتا ہے، وہ اپنی عورتوں کو ایسا لباس نہیں بہننے دیتا، جس سے ان کے جسم کا بردہ ہی نہ ہو۔''

لیکن وہ اس اشکال پرمطلع نہ ہو سکے، جس کے بارے میں شخ احد شاکر براٹ تعالی نے مند احمد پر حاشیہ لگاتے ہوئے کہا: (اگر''الرجال'' کے الفاظ پرمشمل روایت کو درست تنگیم کریں تو) اس حدیث مبارکہ کے الفاظ ''میری امت کے آخری زمانے میں لوگ، لوگوں کی طرح زینوں پر سوار ہوں ....۔'' میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اس طرح کہ سردوں کومردوں سے تشید دینا بعید بات ہے اور اس کی تاویل میں تکلف پایا جا تا ہے، امام حاکم کی روایت کے الفاظ یہ سی: ((سَیک کُون وُ فِی آخِوِ هٰدِه الاُمَّة وِ جَالٌ یَرْ کُبُونَ عَلَی الْمَیَاثِو حَتی یَاتُوا آبُواَ اَبُواَ اِبُواَ اَبُواَ اَبُولَ اِبْعَ اِبُولِ اِبْنَ اِبْعِیْم ہُمُ اَبْعَالُولُولِ مِنْ اِبْعَالَ ہُمْ مُلُولُ اِبْعَ اِبْدَا ہُمُ عَلَی سُرُومِ کُورِتُی اِبْعَ اِبْدَالِ اِبْعَ اِبْدَالِ اِبْعَالُ ہُمْ عَلَی سُرُومِ کَا اُلُولُ اِبْعِی بِیان کردہ الفاظ یہ ہیں: ((سَیک وُنُ فِی اُمُتِی وَ جُمَالُ وَاسِی بِیاس وَ اُسِمِ اِبْعَ اِبْدِ اِبْعَ اِبْدِ اِبْدِ اِبْعَ اِبْدِ اِبْدُ اِبْعَ اِبْدِ اِبْعَالُ اِبْعَ اِبْدُ وَالْ ہُورُولُ کَا مُرادی مِنْ وَاضِی ہے اور عَمْرِ حاضر مِی جابت ہو چکا ہے، بلکہ اس دور سے پہلے بھی الائٹ وصول کرنے والی برہنے ورقوں کا وجود ماتا ہے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کور کرا اللہ کا اور آسودگی کی وجہ سے مغرور اور فرضی نماز کورک کرنے والے لوگ اپنی گاڑیوں پرسوار ہو کرنماز جنازہ کے چیجے پرست اور آسودگی کی وجہ سے مغرور اور فرضی نماز کورک کرنے والے لوگ اپنی گاڑیوں پرسوار ہو کرنماز جنازہ کے چیجے چلتے ہیں۔ بلکہ بید بھی دیکھا گیا ہے کہ جب جنازہ کوگاڑی سے اتار کرمجد میں یا جنازہ گاہ میں رکھا جاتا ہے تو بدلوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھے رہتے ہیں، البتہ جب دفنانے کا وقت آتا ہے تو عبادت یا ذکر آخرت کی بنا پرنہیں، بلکہ نفاق، مداہت اور چابلوی سے کام لیتے ہوئے جنازے کے ساتھ چل پڑتے ہیں ہیں۔ بس اللہ بی ہے، جس سے مدد طلب کرنی چاہیے۔

میرے نزدیک تو تاویل کی بہی صورت بہتر ہے، اگرید درست ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے ہوگی اور اگرید خطا پر منی ہے تو میری طرف سے ہوگ۔ اللہ تعالی سے سوال ہے کہ وہ میرے تمام گناہ معاف کر دے، وہ دانستہ طور پر کیے ہوں یا نادانستہ طور پر۔ (صیحہ:۲۱۸۳)

> (١٤٤٨) - عَنْ آبِي هُ سرَيْسرَةَ مَرْفُوعًا: ((صِنْفَان مِنْ آهل النَّارِ لَمْ آرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَاذْنَابِ الْبَقَرِيَضْرِبُوْنَ بِهَاالنَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُحِيلاتٌ مَاثِلاتٌ، رُوُوسُهُمْ كَاسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَاثِلَةِ، لا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةُ وَلا يَجِدْنَ رِيْحَهَا لَتُوْجَدُمِنْ مَسِيْرَةِ كَذَاو كَذَا ـ) (مسند اجمد: ٨٦٥)

سیدنا ابو ہریہ و فائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ مظافیۃ نے فر بایا: ''میں نے جہنم میں جانے والے دوقتم کے لوگ ابھی تک نہیں دیکھے۔ (۱) وہ لوگ جن کے پاس گائیوں کی دموں کی طرح کوڑے ہوتے ہیں اور وہ ان سے لوگوں کی پٹائی کرتے ہیں۔ اور (۲) وہ عورتیں جو لباس میں ملبوس ہونے کے باوجود بیں۔ اور (۲) وہ عورتیں جو لباس میں ملبوس ہونے کے باوجود نگی ہوتی ہیں، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور خود ان کی طرف مائل ہوتی ہیں، اس کے سربختی اونٹوں کے کو ہانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل ہوں گی نہ اس کے خوشبو بہت دور سے محسوس کی جاتی ہے۔''

فواند: ..... نی کریم سے آن کے عہدِ مبارک میں لوگوں کی بیاقسام کالعدم تھیں، لین آجکل ایسے معلوم ہوتا ہے کہ روئے زمین پرصرف یہی دوقتمیں بہتی ہیں۔ ہر طرف بے پردگی ہے، نیم برہند نسوانی جسموں کا بھوت رقص کنال ہے، بازاروں میں بے حیائی و بے شری و بدکاری کے اسباب دستیاب ہیں، عورتوں نے دو دو چار چار ہزار کی پوشاکیس زیب تن کررتھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بے پردہ ہیں، چروں کو یوں رنگ وروغن کیا ہوا ہوتا ہے کہ جنسی بے راہ روی میں جتم ان انسانی بھیٹر یوں کی نگاہیں جم جاتی ہیں۔ والدین کی غیرت وحمیت کا جنازہ اٹھ گیا کہ ان کی بیٹیاں بازار یوں سے باز دوں پرمہندی کے ڈیز ائن بنوار ہی ہیں۔ العیاذ باللہ۔ باز دوس ہیں، چو نبی کریم میں نظر نہیں آتی تھی۔ بی دوقتم ہے جو نبی کریم میں نظر نہیں آتی تھی۔

<sup>(</sup>٨١٤٤) تخريج: أخرجه بسلم: ٢١٢٨ (انظر: ٨٦٦٥)

Q JUL - 1, 10 ( 529) (529) (7 - 0, 10) (1)

دوسری طرف انسانیت کی تذلیل کرنے والی ڈیڈا بردار اور اسلحہ سے لیس سرکاری ، نیم سرکاری اور برائویث تنظیمیں پورے جوبن پر ہیں، جہاں جیسے جاہتے ہیں لوگوں کی پٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، قبل و غارت گری پورے عروج بر ے، مرنے والے کوکوئی علم نہیں کہ اسے کیوں مارا جارہا ہے اور مارنے والا تو اپنی کاروائی کی وجہ دریا فت کرنے کی سوچ و بچار ہے ہی غافل ہے۔ انسانیت کا بالعموم اور اسلامیوں کا بالحضوص احتر ام را کھ میں مل چکا ہے۔

(١٤٥) عَنْ عَطَاءِ عَنْ رَجُل مِنْ هُذَيْل بنو بنيل كالك آدى عمروى ب، وه كت بن بن في سيدنا عبدالله بن عمرو بن عاص زالتين كو ديكها، ان كا كمرحرم قَ لَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ے باہر تھا اور معدحرم میں تھی، میں ان کے باس تھا کہ انھوں وَمَنْزِلُهُ فِي الْحِلِّ وَمَسْجِدُهُ فِي الْحَرَم قَالَ نے ابوجہل کی بٹی ام سعید کو دیکھا، اس نے کمان لٹکائی ہوئی فَبَيْنَا أَنَا عِنْدَهُ رَأَى أُمَّ سَعِيدِ ابْنَةَ أَبِي جَهْل تھی اور مرد کی سی حال چل رہی ہے۔ پھر انھوں نے یو چھا: یہ مُتَقَلِّدَةً قَوْسًا وَهِيَ تَمْشِي مِشْيَةَ الرَّجُلِ فَقَالَ خاتون کون ہے؟ میں نے کہا: یہ ابوجہل کی بٹی امسعید ہے۔ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ هٰذِهِ؟ قَالَ الْهُذَلِيُّ: فَقُلْتُ هٰذِهِ أُمُّ سَعِيدِ بِنْتُ أَبِي جَهْلِ فَقَالَ سَمِعْتُ انھوں نے کہا: میں نے نبی کریم منظ آنے کو بہ فرماتے ہوئے سنا: '' وہ عورت ہم میں ہے نہیں جو مردوں کی مشابہت اختیار رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ کرے اور وہ مرد ہم ہے نہیں جوعورتوں کی مشابہت اختیار بارِّجَال مِنَ النِّسَاء وَلا مَنْ تَشَبَّه بِالنِّسَاء مِنَ الرِّجَالِ)) (مسند احمد: ٦٨٧٥) "\_\_\_\_

ف واند : ..... اگر طبعی طور بر کوئی مردعورت کی می یا کوئی عورت مرد کی می حال حطے تو اس میں کوئی مضا نقه نہیں ، حرنَ اس وقت ہوگا، جب تکلف کرتے ہوئے ایبا کیا جائے گا۔

سیدنا ابو ہریرہ باتن این کرتے ہیں کہ نبی کریم مضافظا نے اس آ دمی پرلعنت کی ہے جوعورت کا لباس پہنتا ہے اور اس عورت

(٨١٤٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَظَلِينَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عِنْ الرَّجُلِّ يَلْسُنُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَسْراكَةَ تَلْبَسْنُ لِبْسَةَ الرَّجُل - (مسند يرجي لعنت كي بج جومرد كالباس پېتا ہے۔ احد: ۲۹۲)

ف واسد: ..... ملبوسات کی بعض قتمیں عام ہیں، مردوزن دونوں بہن سکتے ہیں، کین بعض قتمیں اور ڈیزائن مردوں کے ساتھ خاص ہیں اور بعض خواتین کے ساتھ ،اس حدیث میں ایسے ملبوسات پہننے سے منع کیا جارہا ہے۔

<sup>(</sup>٨١٤٥) تخريج: مرفوعه صحيح، وهذا اسناد ضعيف لجهالة حال عمر بن حوشب، ولابهام الرجل من هذيل (انظر: ٦٨٧٥)

<sup>(</sup>٨١٤٦) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه ابوداود: ٩٨٠٤، وابن ماجه: ١٩٠٣ (انظر: ٨٣٠٩)

بَابُ مَا جَاءَ فِي خُرُو ج النِّسَاءِ مِنْ مَنَازِلِهِنَّ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَ وَعِيْدِ مَنْ تَعَطَّرَتُ لِلْخَرُوجِ بغیر کسی ضرورت کے عورتوں کے گھروں سے نکلنے کا اور عطرانگا کر نکلنے والی کی وعید کا بیان

سیدنا علی زائش سے مروی ہے، انھوں نے کہا: کیا تم حیانہیں ر کھتے ، کیا تمہیں غیرت نہیں آتی کہ تمہاری عورتیں باہر جاتی ہیں اور جھے یہ بات پیچی ہے کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں نکل جاتی ہیں اور قوی اور بھاری بھر کم مرووں سے تکراتی ہیں۔

(٨١٤٧) عَنْ عَلِي ﴿ وَكُلَّ أَعَالَ عَلِي مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ حَكِيم فِي حَدِيثِهِ أَمَا تَغَارُونَ أَنْ يَخْرُجَ نِسَاؤُكُمْ وَقَالَ هَنَّادٌ فِي حَدِيثِهِ أَلا تَسْتَحْيُونَ أَوْ تَخَارُونَ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ نِسَائَكُمْ يَخُرُجْنَ فِي الْأَسْوَاقِ يُزَاحِمْنَ الْعُلُوجَ ـ (مسند احمد: ١١١٨)

(٨١٤٨) عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَيُّمَا إِمْرَاةٍ إِسْتَعْطَرَتْ ثُمَّ مَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيْحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ)) (مسنداحمد: ١٩٩٨٥)

(٨١٤٩) عَنْ عُبَيْدِ مَوْلِي لِأَبِي رُهُم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ وَكُلِّينَ أَنَّهُ لَقِيَ امْرَأَةً فَوَجَدَ مِنْهَا ريْحَ إعْمَار طَيْبَةً ، فَقَالَ لَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ: ٱلْـمَسْجِدَ تُرِيْدِينَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: وَلَهُ تَكَيَّبْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَا مِنَ امْرَأَةٍ تَطَيَّبُتْ لِلْمَسْجِدِ فَيَقْبَلُ اللَّهُ لَهَا صَلاةً حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ إغْتِسَالَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ.)) فَاذْهَبِي فَاغْتَسِلِي. (مسند احمد: ٧٩٤٦)

فوائد: ..... ديكس مديث نبر (٢٥٠٠)

سیدنا ابومویٰ اشعری فائن بان کرتے میں کہ نی کریم مطاورت نے فرمایا: ''جوعورت بھی خوشبو لگا کر لوگوں کے باس سے گزرے تا کہ وہ اس کی خوشبومحسوس کریں تو وہ زانیہ اور بدکار

سيّدنا ابو مريره زخاتية بيان كرتے ميں كه وه ايك عورت كو ملے اوراس سے بری اچھی اور تیز اڑنے والی خوشبومحسوس کی،سیدنا ابوہر رہ زائنگئے نے اس سے بوجھا: کیا تو مسجد میں جانے کا ارادہ ر کھتی ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ انھوں نے کہا: تو نے اس لیے خوشبواستعال کی ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ انھوں نے کہا کہ رسول الله طلط الله المنظومين في مايا "جوعورت مسجد كے ليے خوشبولگاتي ہے تو الله تعالی اس کی نماز قبول نہیں کرتا، یہاں تک کہ وہ غسل جنابت کی طرح کاعسل نہ کر لے۔''اس لیے تو چکی جااور عسل

<sup>(</sup>٨١٤٧) تخريج: اسناده ضعيف، شريك بن عبد الله القاضى سيىء الحفظ (انظر: ١١١٨)

<sup>(</sup>٨١٤٨) اسناده جيّد، أخرجه ابوداود: ٤١٧٣، والترمذي: ٢٧٨٦، والنسائي: ٨/ ١٥٣ (انظر: ١٩٧٤٧)

<sup>(</sup>٨١٤٩) تـخـريـــج: ---حـديث حسن، وهذا سند ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله أخرجه ابوداود:

٤١٧٤ ، وابن ماجه: ٢٠٠٢ ، والطيالسي: ٢٥٥٧(انظر: ٧٣٥٦)، ٧٩٥٩ (٩٧٢٧)

# ا المراز الم المراز المبار المبار المراز ا

(٨١٥٠) عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَدَّتِهِ عَن امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِمْ قَالَ وَقَدْ كَانَتُ مَدلَتْ الْقِبْلَتَيْنِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ قَالَتْ 
 ذَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ (وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ حَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ( (اختَضِبِي تَتْرُكُ إِحْدَاكُنَّ الْخِضَابَ حَتَى أَكُونَ يَدُهَا كَيَدِ الرَّجُلِ.)) قَالَتْ: فَمَا نَركَتِ الْمِخِضَابَ حَثْى لَقِيَتِ اللَّهَ مْزَّوَجَلَّ، وَإِنْ كَـانَتْ لَتَحْتَضِبُ، وَإِنَّهَا لَابْنَهُ ثُمَانِينَ ـ (مسند احمد: ٢٨٠١١) (٨١٥١) عَنْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَكُلًّا قَالَتْ: مَدَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ السَّتْر بِيَدِهَا كِسَابًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبَضَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ وَقَالَ: ((مَا أَدْرِى آيَدُ رَجُلِ أَوْ يَدُ امراوً؟)) فَقَالَتْ: بَلِ امْراَةٌ، فَقَالَ: ((لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ.))

(٨١٥٢) - عَنْ كَرِيمَةَ ابْنَةِ هَمَّامٍ قَالَتْ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، فَأَخْلُوهُ لِعَائِشَةَ، فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ مَا تَقُولِي يَا

(سند احمد: ۲۷۸۸)

ضمرہ بن سعید اپنی دادی سے اور وہ اپنے خاندان کی ایک عورت سے بیان کرتی ہیں، اس خاتون نے رسول اللہ مشاہ آج کے ساتھ دوقبوں کی جانب نماز پڑھی تھی، یہ کہتی ہیں: نبی کریم مشاہ آج نمیرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا: "ہاتھ رنگا کرو، عورتیں مہندی کو چھوڑے رکھتی ہیں، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ مرد کے ہاتھ کی طرح لگنے لگتا ہے۔" اس فرمان کے بعد اس خاتون نے مہندی کو ترک نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی سے جا لمی، یہاں وقت بھی مہندی لگاتی تھی، جس وقت اس کی عرای برس تھی۔

سدہ عائشہ فائش بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے پردہ کے چھے سے رسول اللہ مضافیا آئے کی جانب ہاتھ پھیلایا، لیکن نبی کریم مضافیا آئے نے اپنا ہاتھ چھے کرلیا اور فرمایا: '' مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے یا عورت کا۔'' اس نے کہا: جی میں عورت ہول، آپ مضافیا آئے نے فرمایا: ''اگر تو عورت ہے تو مہندی سے این ناخوں کارنگ تبدیل کرلیا ہوتا۔''

کریمہ بنت ہام کہتی ہیں: میں مجد حرام میں داخل ہوئی تو میں نے سیدہ عائشہ وٹائٹھا کو تنہا پایا، ایک عورت نے ان سے سوال کیا: اے ام المومنین! مہندی کے بارے میں آپ کا کیا خیال

<sup>(</sup>۸۱۰۱) تخریج: اسناده ضعیف لعنعنة ابن اسحاق، وجدةُ ضمرة لم اعرفها (انظر: ۲۷٤٦٤) (۸۱۰۱) تخریج: حسن، قاله الالبانی، أخرجه ابوداود: ٤١٦٦، والنسائی: ٨/ ١٤٢ (انظر: ٣٦٢٥٨) (۸۱٥٢) تـخریج: اسناده ضعیف، كريمة بنت همام مستورة الحال، أخرجه ابوداود: ٤١٦٤، والنسائی ٨/ ١٤٢ (انظر: ٢٤٨٦١)

وي النالية المنظمة ال

أُمَّ الْمُوْمِنِينَ فِي الْحِنَّاءِ فَقَالَتْ: كَانَ حَبِيبِي فَقَالَتْ: كَانَ حَبِيبِي فَقَالَتْ: كَانَ حَبِيبِي فَقَالَاً يُعْجِبُهُ لَوْنُهُ وَيَكْرَهُ رِيحَهُ وَلَيْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَيْكُنَّ بَيْنَ كُلِّ حَيْضَتَيْنِ أَوْ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ (مسند احمد: ٢٥٣٧٣)

(٨١٥٣) ـ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقٍ ثَان) قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: يَا مَعْشَرُ النِّسَاءِ! إِيَّاكُنَّ وَقَشْرَ الْوَجْهِ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَنِ الْمِخِضَابِ فَقَالَتْ لا بَأْسَ بِالْخِضَابِ وَلٰكِنِّى أَكْرَهُهُ لِأَنَّ حَبِيبِى ﷺ كَانَ يَكْرَهُ ريحهُ ـ (مسند احمد: ٢٦٢٧٩)

فوائد: ..... "قر" کی وضاحت کے لیے دیکھیں مدیث نمبر (۸۱۳۲)

(١٥٤) عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ كَانَتْ امْرَأَةُ عُضْمَانَ بُنِ مَظْعُون تَخْتَضِبُ وَتَتَطَيَّبُ فَتَرَكَتُهُ فَلَا خَلَتْ عَلَى فَقُلْتُ لَهَا أَمُشْهِلا أَمْ مُغِيبٌ وَقَالَتْ: مُشْهِلا كَمُغِيبٍ، قُلْتُ لَهَا: مُغْيبٌ فَقَالَتْ: مُشْهِلا كَمُغِيبٍ، قُلْتُ لَهَا: مُنْهِلا كَمُغِيبٍ، قُلْتُ لَهَا: مَا لَكِ؟ قَالَتْ: مُشْهِلاً كَمُغِيبٍ، قُلْتُ لَهَا: مَا لَكِ؟ قَالَتْ: عُثْمَانُ لَا يُرِيدُ الدُّنْيَا وَلا يُريدُ الدُّنْيَا وَلا يَريدُ الدُّنِي وَلَيْقَ فَا خَبَرْتُهُ بِلَا لَكُ فِلْكَ فَلَقِى وَهُمَانُ النَّوْمِنُ بِمَا نُوْمِنُ بِمَا نُوْمِنُ بِمَا نَوْمِنُ بِمَا نَوْمِنُ اللَّهِ إِنَّا (وَفِيْ رِوَايَةٍ) فَاصْنَعُ (وَالَيْهُ) فَاصْنَعُ عَمَا نَصْنَعُ مَا لَكَ بِنَا (وَفِيْ رِوَايَةٍ) فَاصْنَعُ كَمَا نَصْنَعُ مَا لَكَ بِنَا (وَفِيْ رِوَايَةٍ) فَاصْنَعُ كَمَا نَصْنَعُ مَا لَكَ بِنَا (وَفِيْ رِوَايَةٍ) فَاصْنَعُ كَمَا نَصْنَعُ مَا كَ (مسند احمد: ٢٥٢٦٠)

ہے؟ انھوں نے کہا: میرے پیارے حبیب مطاق آلے اس کے رنگ کو تو بند کرتے تھے، رنگ کو تا بند کرتے تھے، بہر حال بیحرام نہیں، پاکیزگ کی حالت میں یا حیض کے فارغ ہوتے وقت اس کا اہتمام کیا کرو۔

(دوسری سند) سیدہ عائشہ فائٹن نے کہا: اے عورتوں کی جماعت! تم چہروں پر زعفران لگانے سے پر ہیز کیا کرو، استے میں ایک عورت نے ان سے مہندی کے متعلق سوال کیا، انھوں نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں اسے پندنہیں کرتی، کیونکہ میرے حبیب مشاقیۃ اس کی بوکو نا پند کرتے ہے۔

سیدہ عاکشہ و فائی بیان کرتی ہیں کہ سید تا عثان بن مظعون و فائید کی بیوی مہندی اور خوشبو لگایا کرتی تھیں، لیکن پھراس نے یہ چیزیں چیوڑ دیں، وہ میرے پاس آئی تو ہیں نے اس سے پوچھا:

کیا تمہارا خاوندگھر پرموجود ہے یا غائب ہے؟ اس نے کہا حاضر تو ہے، لیکن غائب کی مطلب؟ تم کیا کہنا جائی ہو؟ اس نے کہا: ''عثان نہ و نیا چاہتے ہیں اور نہ عورتوں سے چاہتی ہو؟ اس نے کہا: ''عثان نہ و نیا چاہتے ہیں اور نہ عورتوں سے رغبت رکھتے ہیں۔ سیدہ عاکشہ و فائی اگر ہی بات آپ کو بتائی، آئے تو میں نے یہ بات آپ کو بتائی، آپ میرے پاس آئے تو میں نے یہ بات آپ کو بتائی، آپ میرے پاس آئے تو میں خے یہ بات آپ کو بتائی، آپ میرے باس آئے تو میں نے یہ بات آپ کو بتائی، آپ میرے ہیں؟ '' آپ میرے ہیں! کہا جی ہاں، اے اللہ کے رسول! آپ میرے ہیں؟ '' اگر یہ بات ہے تو پھر ہم میں تیرے لیے کوئی نمونہ اور اسوہ نہیں نے بہات ہے تو پھر ہم میں تیرے لیے کوئی نمونہ اور اسوہ نہیں ہے، بی تو اس طرح کر، چیسے ہم کرتے ہیں۔''

<sup>(</sup>٨١٥٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٨١٥٤) تخريج: حديث صحيح لغيره (انظر: ٢٤٧٥٣)

ف اند: ..... سیدنا عثان بن مظعون مناتئة بڑے عادت گزار تھے، تہداورعبادت میں مصروف رہنے کی وجہ سے ہوی ہے بھی دور ہو گئے تھے، پھرآپ ملے اَن کو مجھایا کہ عبادت کے علادہ بھی ایسے حقوق ہیں کہ جن کی ادائیگی ضروری اورمسنون ہے، جسے بیوی کاحق ہے۔

عورت کے لیے زینت کے بہت سے اسباب جائز ہیں،مثلا: مہندی،زعفران اورخلوق جیسی خوشبوکس،جن کا رنگ زیادہ ہے اور خوشبو کم ،کریم اور یاؤڈر وغیرہ ، جن کی خوشبوتیز نہ ہواور میک اپ کا دوسرا ساز وسامان ، تکمین ملبوسات اور خوبصورت جوتے ،سونا، ریٹم۔

کیکن اس زمانے کی اپٹو ڈیٹ خواتین نے ان جائز اسباب پر اکتفانہ کیا اور زیب وزینت اختیار کرنے کے ایسے زریع اختیار کر لیے، جو شریعت میں واضح طور پر حرام ہیں، بلکہ ان کی وجہ سے لعنت بھی ہوتی ہے، مثلا: پلکنگ، قریدنگ، ایر لپس (upper lips) ، عدسہ، آرٹی فیشل بلکیں ، مصنوعی ناخن اور بال ، بازووں اور ٹاگلوں سے بال والی برلعنت کی ہے۔

> ٱبُوَابُ الطِّيُبِ وَالْكُحُلِ وَمَا جَاءَ فِيُهِمَا خوشبو،سرمہاوران ہےمتعلقہ امور کے ابواب بَابُ اِسْتِحْبَابِ الطِّيُبِ وَمَا هُوَ اَطْيَبُ الطِّيُبِ خوشبو کے مستحب ہونے اور عدہ ترین خوشبو کا بیان

> > ١٠٢٠٠)

(٨١٥٦) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْق ثَان) قَالَ: مَا عُرضَ عَلَى النَّبِي النَّبِي النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ فَرَدُّهُ (مسنداحمد: ۱۳۷۸۲)

(٨١٥٧) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: ((حُبِّبَ إلَى مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطَّيْبُ،

(١٥٥) عَنْ أَنْسِ مِنْ اللَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ سيدنا الْسِ مِنْ لِيْدَ بيان كرتے بيل كه جب نبي كريم مِنْ اللَّهُ ك الله على إذا أتِي بِيطِيْبِ لَمْ يَرُدَّهُ- (مسند ياس خوشبولاكى جاتى تو آب سَطَعَيْمُ اس كودايس نه كرت تهد

( دوسری سند ) سدنا انس خالفیہ ہے مردی ہے کہ ایسی کوئی صورت نہیں کہ نبی کریم مشیقاتی کے سامنے خوشبو پیش کی گئی ہو اورآب طف علی نے اس کورد کردیا ہو۔

سدنا انس ٹائنڈ سے مہمی روایت ہے کہ نبی کریم طبیع لائے نے فرمایا: '' ونیا میں سے میرے نزویک پسندیدہ چزیں بیویاں اور

<sup>(</sup>٥١٥٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٥٨٢ (انظر: ١٢١٧٦)

<sup>(</sup>٨١٥٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٨١٥٧) تخريج: اسناده حسن، أخرجه النسائي: ٧/ ٦٦ (انظر:١٢٢٨٣)

ر المنظم المنظم

#### فواند: ..... خوشبواورنماز كامعالمة واضح ب\_

سیدنا عروہ کہتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ وٹاٹھا سے دریافت کیا کہ آپ نبی کریم مشکر کی کو کوئی خوشبو لگاتی تھیں؟ انھوں نے کہا: سب سے عمدہ خوشبولگاتی تھی۔

سیدہ عائشہ فائٹو سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: گویا میں نی کریم مطافق آنے کے سر مبارک میں کستوری کی چیک دیکھ رہی ہوں، جبکہ آپ مطافق آنے عالت احرام میں ہوتے تھے۔

وَهُوَ مُحْرِمٌ (مسنداحمد: ٢٤٦٠٨)

<sup>(</sup>۸۱۵۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۲۵۲ (انظر: ۱۱۲۹۹)

<sup>(</sup>٨١٥٩) تخريج: أخرجه مسلم: ١١٨٩ (انظر: ٢٤١٠٥)

<sup>(</sup>٨١٦٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٧١، ٥٩١٨، ومسلم: ١٩٠٠(انظر: ٢٤١٠٧)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# ر منظام المنظام المنظ

رَسُولُ اللّهِ عَنِي الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً قَالَ لَمَّا فَتَحَ سيدنا وليد بن عقبه وَلَيْنُ بيان كرتے بي بى كريم مِنْ اَلَيْ الله عَلَيْ مُكَةً جَعَلَ أَهْلُ مَكَةً مَا أَهُلُ مَكَةً مَا أَتُونَهُ جب مَد فَحْ اللهِ عَلَى وَلَوسِهِمْ وَيَذَعُو شروع بوت، آپ مِنْ اَلِي مَالله عَلَيْ مَلَيْ الله عَلَى وَلَوسِهِمْ وَيَذَعُو الله عَلَى وَلَيْ مُعَلَيْ الله عَلَى وَلَيْ مُعَلَيْ الله عَلَى وَلَهُ مَعَلَيْ الله عَلَى وَلَهُ مَعَلَى وَلَا مَعَلَى وَلَهُ مَعَلَى وَلَهُ مَعَلَى وَلَمْ مَعَلَى وَلَهُ مَعَلَى وَلَهُ مَعَلَى وَلَهُ مَعَلَى وَلَهُ مَعَلَى مَعْمَلِ اللهُ عَلَى وَلَهُ مَعَلَى وَلَعُ مَعْمَ وَلَا مُعَلِي وَلَهُ مَعْمَ وَعَلَى اللهُ عَلَى وَلَهُ مَعَلَى وَالْمَعَلَى وَالْمُعَلَى وَالْمُعَلِقُلَ وَالْمُعَلَى وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعِلَى وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُعَلِي وَالْمُ مَلَى عَلَى وَالْمُعَلَى وَالْمُعَلَى وَالْمُعَلَى وَالْمُعَلَى وَالَهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مُعْلَى وَلَا مُعْلَى وَالْمُعَلَى وَالْمُعَلَى وَالْمُعَلَى وَالْمُعُلِقُلُولُ وَالْمُؤْلِقُ وَلَا مُعَلِّى وَالْمُعُلِقُلُولُ وَالِمُ مُوالِعُلُولُ وَالِمُ مُولِ مُعَلِّمُ وَاللّمُ مَا مُوالِمُولُ مُولِلْمُ مَا مُولِمُ مُوالِمُ مُوالِمُ مَا مُولِمُ مَا مُولِمُ مُوالِمُ مُوالِمُ مُوالِمُ

ابو حبیبہ اس آدمی ہے بیان کرتے ہیں جس نے چار سال صحابیت کاشرف حاصل کیا ، وہ کہتے ہیں: مجھے ایک کام تھا، پس میں نبی کریم مشفی آنے کے پاس آیا، آپ مشفی آنے نے ویکھا کہ میں نبی کریم مشفی آنے نے پاس آیا، آپ مشفی آنے نے فرمایا: ''جاؤ اور اس کو دھو ڈالو۔''پس میں نے اس کو دھویا اور پھر آپ مشفی آنے نہی اس کو دھویا اور پھر ''جاؤ اور اس کو دھو کر آؤ۔'' پس میں اب کی بارگیا اور ایک کنو کیس میں اترا، الی ہے بنی ہوئی ایک چیز کی اور جہاں جہاں خلوق گی تھی، میں نے اس کے ساتھ اے صاف کیا اور پھر میں ظوق گی تھی، میں نے اس کے ساتھ اے صاف کیا اور پھر میں قبل قبل کی خدمت میں لوٹا، آپ مشفی آنے نے فرمایا: ''اب اینی ضرورت بیان کرو۔''

سیدنا ابوموی اشعری بناتی ایان کرتے میں کہ بی کریم مشکر کیا

(٨١٦٣) عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ

<sup>(</sup>٨١٦١) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة عبد الله الهمداني، أخرجه ابوداود: ١٨١١ (انظر: ١٦٣٧٩)

<sup>(</sup>۱۲۱۸) تخریج: اسناده حسن (انظر: ۱۲۰۱۳)

<sup>(</sup>٨١٦٣) تـخريج: اسناده ضعيف، لجهالة جدّ الربيع بن انس، وجاء عند ابي داود "عن جديه" ودكلاهما مجهول، والربيع بن انس صدوق سيىء الحفظ، أخرجه ابوداود: ١٧٨ ٤ (انظر: ١٩٦١٣)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الكار المالانكان المراكب المراكب ( 536 كالمراكب المرادين كالمراكب المراكب الم نے فر مایا: ''اللہ تعالیٰ اس آدمی کی نماز قبول نہیں کرتے، جس نے اینے جسم رخلوق لگائی ہوئی ہو۔''

الله عَزَّ وَجَلَّ صَلاةً رَجُل فِي جَسَدِه شَيْءٌ مِنَ الْخَلُوق \_)) (مسند احمد: ۱۹۸٤۲)

(٨١٦٤) عَنْ أَبِيهِ الْمِنْ مَعْلَى بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْسَحُ وُجُوهَنَا فِي الصَّلاةِ وَيُبَارِكُ عَلَيْنَا قَالَ فَجَاءَ ذَاتَ يَوْم فَمَسَحَ وُجُوهَ الَّذِينَ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي وَتَرَكَنِي وَذٰلِكَ أَنِّي كُنْتُ دَخَلْتُ عَلَى أُخْتِ لِي فَمَسَحَتْ وَجْهِي بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةِ فَقِيلَ لِي إِنَّمَا تَرَكَكَ رَسُولُ اللَّهِ عِلْمَا وَجْهِي وَبَرَّكَ عَلَيَّ وَقَالَ: ((عَادَ بِخَيْر دينه ، الْعُلا تَابَ ، وَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاء\_))

لِمَا رَأَى بِوَجْهِكَ فَانْطَلَقْتُ إلى بِثْر فَدَخَلْتُ فِيهَا فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ إِنِّي حَضَرْتُ صَلَاةً أُخْرَى فَمَرَّ بِي النَّبِيُّ عَلَى فَمَسَحَ (مسند احمد: ۱۷۲۹۳) (٨١٦٤) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقٍ ثَبَانٍ) قَالَ اغْتَسَلْتُ وَتَخَلَّقْتُ بِخَلُوق وَكَانَ رَسُولُ الله على يَمْسَحُ وُجُوهَنَا فَلَمَّا دَنَا مِنِّي جَعَلَ يُجَافِي يَدَهُ عَنِ الْخَلُوقِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ:

((يَما يَسْعَلَى مَا حَمْلَكَ عَلَى الْخُلُوق

أَتَهِ وَجَتَ؟)) قُلْتُ: لا، قَالَ لِي: ((إِذْهَبْ

سیدنا یعلیٰ بن مرہ وہالنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جب ہم چھوٹے تھے تو نبی کریم منظ آنے نماز کے موقع پر ہمارے چروں یر ہاتھ بھیرا کرتے تھے اور ہمارے لئے برکت کی دعاء کرتے تھے، ایک دن آپ تشریف لائے تو میرے دائیں بائیں جو بچے تھے، ان کے چیروں پر ہاتھ پھیرا اور مجھے جھوڑ دیا، وجہ یہ متنی کہ میں اپنی بہن کے ہاں گیا تھا، اس نے مجھے زردرنگ لگا دما تھا، مجھ سے کسی نے کہا: تیرے چرے کو نبی کریم مطبق اللے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ تیرے چہرے پر بدرنگ نگا ہوا ہے، پس میں ایک کنویں کیا طرف گیا، اس میں اترا اور غسل کیا، پھر میں دوسری نماز میں حاضر ہواتو میرے یاس سے نبی کریم مضافیاً گزرے اور میرے چیزے پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعاء کی اور فرمایا: '' یعلی بہترین دین کے ساتھ لوٹا ہے اور اس کی توب سے آسان بھی روش ہوگیا ہے ( لیعنی آسان کے فرشتے خوش سوئے ہیں۔)"

( دوسری سند ) سیدنا یعلی زلانوز سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے عسل کیا اور خلوق خوشبو لگا لی، نبی کریم منت ورا مارے چروں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے، جب میرے قریب آئے تو آب نے خلوق سے اسے ہاتھ کونہ لگنے دیا، جب آب مشاعداً فارغ ہوئے تو فرماہا:''اے یعلی! پہ خلوق کیوں لگائی ہے؟ کیا شادی کی ہے؟ " میں نے عرض کی: جی نہیں، شادی تو نہیں کی،

(٨١٦٤) تـخـريج: اسناده ضعيف، ابن يعلى: اما ان يكون عبد الله واما عثمان، وعبد الله بن يعلى، قال البخاري: فيه نظر، وأما عثمان فهو مجهول، ويونس بن خباب قد ضُعِّف (انظر: ١٧٥٥)

(٨١٦٤) تـخريج: اسناده ضعيف، عمر بن عبد الله بن يعلى و أبوه ضعيفان، أخرجه ابن خزيمة: ٢٦٧٥ (انظر: ٥٥٥٧١)

خوش ہوئے ہیں۔)"

(تیسری سند) سیدنا تعلی بن مرہ زائشۂ سے مروی ہے، وہ کہتے

ہیں: میں نبی کریم مشتر کہا کے یاس آیا اور میرے اویر زعفران

کی زردی کا داغ تھا، آپ مشکونے نے فرمایا: اسے دھو، پھراس

کو دھو، کھر اس کو دھواور اس کے بعد پہنیں لگانی۔'' پس میں

(ایک روایت میں ہے:)اور مجھ برزعفران کی وجہ ہے زردی کا

نثان تھا، آپ مشاعیا نے فرمایا "اس کو دھو، پھر دھو اور پھر دھو

نے اس کو دھو ما اور پھروہ دوبارہ نہیں لگائی۔

المرازين المرازين من المرازين فَاغْسِلْهُ - )) قَالَ فَمَرَرْتُ عَلَى رَكِيَّةٍ ، آب مِشْنَالِيْنَ نِے فرمایا: ''تو کھر جااوراہے دھودے'' پس میں فَجَعَلْتُ أَقَعُ فِيهَا ثُمَّ جَعَلْتُ أَتَدَلَّكُ ایک کنوئیں کی طرف گیا، اس میں اترا اورمٹی ہے مل مل کر بِالتُّرَابِ حَتْى ذَهَبَ قَالَ ثُمَّ جِئْتُ إِلَيْهِ فَلَمَّا خلوق کو دھو ڈالا ، یہاں تک کہ اس کے نشانات ختم ہو گئے ، پھر میں آپ مشاقین کی طرف آیا، جب نبی کریم مشاقین نے مجھے رَآنِي النَّبِي عَلَيْ قَالَ: ((عَادَ بِخَيْرِ دِينِهِ الْعُلَا دیکھا تو فرمایا: ''بعلی بہترین دین کے ساتھ لوٹا ہے اور اس کی نَابَ وَ اسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ لِ) (مسند احمد: توبہ سے آسان بھی روش ہوگیا ہے ( یعنی آسان کے فرشتے (1779)

> (٨١٦٥) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَالِثٍ) عَنْ بَعْ لَنِي بِسِن مُرَّةَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَبِسِي رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَان قَالَ: ((اغْسِلْهُ، ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لا تَعُدْد) قَالَ فَغَسَلْتُهُ نُمَّ لَمْ أَعُدُ (مسند احمد: ١٧٦٩٥) . (٨١٦٦) ـ (وَفِيْ لَفْظِ: وَعَلَيَّ صُفْرَةٌ مِنْ زَعْفَرَان، قَالَ: ((اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لا تَعُدْ ـ) قَالَ: فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ

اور دوبارہ نہیں لگانی۔' وہ کہتے ہیں:پس میں نے اس کو دھویا اور کھر دوبارہ بھی نہیں لگائی۔ أُعُدُ (مسند احمد: ١٧٦٩٥) فائدہ: خیلوق: ایک قتم کی معروف خوشبو ہے، جوزعفران اورخوشبو کی دوسری اقسام سے تیار کی جاتی ہے،اس کے رئک پرسرخی اور زردی غالب ہوتی ہے۔

> یہ خوشبومردوں کے لیے منع ہے اورعورتوں کے لیے جائز ہے، زعفران کا حکم پیچھے گزر چکا ہے۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي طِيُبِ الرِّجَالِ وَطِيُبِ النِّسَاءِ عورتوں اورمر دوں کی خوشبو کا بیان

(٨١٦٧)-عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا ابو مريره وَالنَّمَةُ بيان كرتے مِين كه بي كريم مِنْ آيَا نے

<sup>(</sup>٨١٦٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٦٨٥ (انظر: ١٧٥٥٣) (٨١٦٦) تخريج: انظر الاحاديث السابقة

<sup>(</sup>٨١٦٧) تــخـريــج: صـحيــح، قـاله الالباني، أخرجه ابوداود: ٢١٧٤، والترمذي باثر الحديث: ٢٧٨٧ (انظ: ۱۰۹۷۷)

(37 Juli: July ) (538) (538) (7 - Chisingly ) (538)

کی خوشیو نه ہو۔''

الله على: ((آلا إِنَّ طِيْبَ الرَّجُلِ مَا وُجِدَ رِيْحُهُ وَلَمْ يَظْهُرْ لَوْنُهُ، آلا إِنَّ طِيْبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَلَمْ يُوْجَدْ رِيْحُهُ.)) (مسند احمد: ١٩٩٠)

(۸۱٦۸) - عَنْ قَسَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ((لا أَدْكَبُ الْأَدْجُوانَ وَلا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلا أَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَلا أَلْبَسُ الْمُعَصِّفَرَ وَلا أَلْبَسُ الْقَمِيصَ الْمُكَفَّفَ بِالْحَرِيرِ قَالَ وَلا أَلْبَسُ الْحَسَنُ إِلَى جَيْبٍ قَمِيصِهِ وَقَالَ أَلا وَطِيبُ وَطِيبُ الرَّجَالِ رِيحٌ لا لَوْنَ لَهُ أَلا وَطِيبُ النِّسَاء لِلوَّنَ لَهُ أَلا وَطِيبُ النِّسَاء لِلوَّنَ لَا مُنْ الرَّمِ لَهُ أَل ) (مسند احمد: النِّسَاء لِلوَنْ لَا رِيحَ لَهُ )) (مسند احمد:

سیدنا عمران بن حسین فالنیز بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مضافی آنے ا فرمایا: "میں نہ سرخ رنگ کی ریشم کی چادر پر سوار ہوں گا، نہ عصفر بوئی ہے رنگا کپڑا پہنوں گا اور نہ ایسی قبیص بہنوں گا، جس کے گریبان اور آسٹیوں پر ریشم لگا ہوا ہو۔" ساتھ ہی حسن فرید نے اپنی قیص کے گریبان کی طرف اشارہ کیا، آپ مشافی آنے نے مزید فرمایا: "خبردار! مردوں کی خوشبو وہ ہے، جس میں رنگ نہ مزید فرمایا: "خبردار! مردوں کی خوشبو وہ ہے، جس میں رنگ نہ

مو اورعورتوں کی خوشبو وہ ہے، جس میں رنگ مو اور خوشبو کی

فرمایا: "مردول کی خوشبو وہ ہے جس کی مہک ہواور رنگ نمایاں

نه ہواور عورتوں کی خوشبو وہ ہے، جس کارنگ نمایاں ہواور اس

بَابُ مَا جَاءَ فِی الْکُحُلِ سرمہکا بیان

(۸۱۲۹) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ (زَادَ فِي اللهِ عَنَّ (زَادَ فِي اللهِ عَنْدَ (زَادَ فِي رَوَايَةٍ: عِنْدَ النَّوْمِ) يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ -)) (مسند احمد: ۲۲۱۹)

سیدنا ابن عباس و الله این کرتے ہیں کہ نبی کریم مطنے آئی آئے نے فرمایا "تمہارا سب سے بہترین سرمہ اللہ ہے، سوتے وقت استعال کیا کرو، بینظر کو جلا بخشا ہے ادر (پلکوں کے) بال اگاتا

<sup>(</sup>٨١٦٨) تـخـريـج: حسن لـغيره دون قوله: "ولا البس القميص المكفف بالحرير" فقد صح ما يخالفه، وهـذا اسـناد لم يمسع الحسن البصرى من عمران، أخرجه ابوداود: ٤٠٤٨، وأخرجه مختصرا الترمذي: ٢٧٨٨ (انظر: ١٩٩٧٥)

<sup>(</sup>٨١٦٩) تخريج: صحيح، أخرجه ابوداود: ٣٨٧٨، ٢٠١١ (انظر: ٢٢١٩)

# (27 Julius ) (539) (539) (7 - Chickens ) (69)

سیدناعلی بن ابی طالب بن تمون سے روایت ہے، رسول الله من آن نے فرمایا: ((عَلَیْ کُمْ بِالْاثْمِدِ، فَإِنَّهُ مُنْبِتَهُ لِللهُ مَنْبِتَهُ لِللهُ عَلَيْ كُمْ بِالْلاثْمِدِ، فَإِنَّهُ مُنْبِتَهُ لِللهَ عَلَى مَدْ مَرمدلازی طور پر استعال کیا کرو، یہ بال اگا تا ہے، آگھ لِلهَ عَنْ مُنْبِتَهُ لَلَهُ مُنْبِتَهُ لِللهُ عَنْ مُنْ يَا مُنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَا اللهُ عَنْ اللهُ عَالَمُ عَلَمُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

اثدایک معروف پھر ہے، جوسرخی مائل ساہ ہوتا ہے، حجاز کے علاقے میں پایا جاتا ہے، اس کی سب سے عمدہ تسم اصہان میں یائی جاتی ہے۔

آ جکل بھی سعودی عرب میں اثد سرمہ پایا جاتا ہے، منگوا کر استعال کرتا جا ہے۔

(۸۱۷۰) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانِ) قَالَ: (دومرى سند) كَانَتْ لِرَسُوْلِ اللّهِ اللّهِ مُحُمُّلَةٌ يَكْتَحِلُ بِهَا مِشْتَاتِمْ سوتِ وعِدَ النَّوْمِ ثَلاثًا فِنْ كُلُّ عَيْنٍ ـ (مسند تح ـ

احمد: ۱۸ ۳۳)

( ۱ ۸۱۷) ( وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَالِثِ) أَنَّ النَّبِيِّ قَالِثِ) أَنَّ النَّبِيِّ قَالِثِ) أَنَّ النَّبِيِّ قَالَ كَانَ يَكْتَحِلُ بِالْإِنْمِدِ كُلَّ لَيْلَةٍ قَبْلَ النَّبِيَّ مَانَ يَكْتَحِلُ فِي كُلِّ عَيْنِ ثَلاثَةَ الْفَالَ مَان احمد: ٣٣٢٠)

(۱۷۲) عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ عَلَيْ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَسَالَ: ((إِذَا اكْتَحَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَكْتَحِلْ وِتْرًا، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا)) (مسند احمد: ١٧٥٦٤) فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا)) (مسند احمد: ١٧٥٦٤) مِثْلُهُ وَمُسْدَا احمد: ٨٥٧٦)

(دوسری سند) نبی کریم منطقاتی کی ایک سرمه دانی تھی، آپ منطقاتی میں تبین مرتبه سرمه والے تھے۔ سے ہرآ کھ میں قین مرتبه سرمه والے تھے۔

(تیسری سند) نی کریم مطابع این این کریم می این کریم کرد التا می کرد التا کرد التا می کرد التا کرد التا

سیدنا عقبہ بن عامر جنی بڑائٹر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منطق آئے آ نے فرمایا: '' جب بھی تم میں سے کوئی سرمہ ڈالے تو طاق سرمہ ڈالے اور جب بھروں سے استنجاء کرے تو طاق پھر استعال کرے۔''

سیدتا ابو ہرمرہ وفائن نے بھی اس طرح کی صدیث نبوی بیان کی ہے۔

<sup>(</sup>٨١٧٠) تخريج: حسن، أخرجه ابن ماجه: ٣٤٩٩، والترمذي: ٢٠٤٨ (انظر: ٣٣١٨)

<sup>(</sup>٨١٧١) تخريج: حسن، أخرجه الترمذي في "الشماثل": ٩٩ (انظر: )

<sup>(</sup>٨١٧٢) تخريج: حديث حسن، أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٧/ ٩٣٢، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": ٤/ ٣٢١ (انظر: ١٧٤٢٨)

<sup>(</sup>۸۱۷۳) تخریج: حدیث حسن (انظر: ۸۲۱۱)

الراد المادر ا

(١٧٤) - عَنْ أَبِسى النَّعْمَان عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سيدنا معدين الى بوزه وَفَاتُنْ بيان كرتے بين كه بى كريم مِنْ اللَّه نے فرمایا: "خوشبودار اثد سرمہ ڈالا کرو، کیونکہ بی نظر کو تیز کرتا

بْسِ السَّعْمَانِ الْانْصَارِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ وَكَانَ قَدْ آذْرَكَ النَّبِيِّ عِنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ بِهِ اور بِال الكاتا بِـ" اللَّهِ عَلَى: ((اكْتَحِلُوا بِالْإِثْمِدِ المُرَوَّح، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشُّعْرَ ـ)) (مسند احمد: ١٦٠٠١)

> (٨١٧٥) ـ (وَعَـنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانٍ) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُن بُنِ النَّعْمَان بِن مَعْبَدِ بِن هُوْذَةَ الْانْصَارِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّهِ أَنَّ رَسُولَ الله الله المُرَبِ الاثمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ.

> > (مسند احمد: ١٦١٦٩)

(٨١٧٦)ـعَـنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((مَن اكْتَحَلَ فَلْيُوْتِرْ، وَمَنْ فَعَلَ فَـقَـدُ أَحْسَنَ، وَمَنْ لا فَلا حَرَجَ عَلَيْهِ\_)) (مسند احمد: ۸۸۲٥)

(دوسری سند) سیدنا معبد بن جوزه انصاری نمانشهٔ سے مروی ہے که نبی کریم مطاور نے سوتے وقت خوشبو دار اثد سرمہ ڈالنے کا حکم دیا ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ وہائن کرتے ہیں کہ نی کریم مشتر کے نے فرمایا: ' جوسرمہ ڈالے، وہ طاق سرمجولگائے، جس نے ایسا کیا، اس نے اچھا کیا اور جس نے ایسے نہ کیا،اس پر کوئی حرج نہیں

فواند: ..... اثدسرمة تكمول سے بت پانی یا زخم كی صورت میں مفید ہے، بلكول كومضبوط كرتا ہے، آتكموں كى بلیس کمی کرتا ہے، بوڑھوں اور بچوں کے لئے خصوصی علاج ہے۔

<sup>(</sup>١٧٤) تخريج: اسناده ضعيف، عبد الرحمن بن النعمان، قال الحافظ في "التقريب": مجهول، أخرجه الدارمي: ٢/ ١٥، والبيهقي: ٤/ ٢٦٢ (انظر: ١٥٩٠٦)

<sup>(</sup>٨١٧٥) تخريج: اسناده ضعيف، عبد الرحمن بن النعمان، قال الحافظ في "التقريب": مجهول، أخرجه ابو داود: ۲۳۷۷ (انظر: ۱٦٠٧٢)

<sup>(</sup>٨١٧٦) تـخـريـج: اسناده ضعيف لضعف حصين الحميري، ولجهالة ابي سعد الخير، أخرجه ابو داود: ٣٥، وابن ماجه: ٣٣٧، ٣٣٨، ٩٨ ٣٤ (انظر: ٨٨٣٨)



# ۵۳: كِتَابُ الْآدَبِ آداب كى كتاب

## اَبُوَابُ سُنَنِ الْفِطُرَةِ فطرت والى سنتول كے ابواب

(٨١٧٧) عَن عَائِشَةً وَإِلَّا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((عَشْيرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ، قَصَّ الشَّارِب، وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسُّواكُ، وَاسْتِنْشَاقٌ بِالْمَاءِ، وَقَصُّ الْاَظْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِم، وَنَتْفُ الْإِسِطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَإِنْةِ عَاصُ الْمَاءِ -)) يَعْنِي الْإِسْتِنْجَاءَ قَالَ زَكَد يَا: قَالَ مُصْعَتْ: وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةُ - (مسند احمد: ٢٥٥٧٤)

سدہ عائشہ مظامی بان کرتی ہیں کہ نبی کریم مشکر کے فرمایا: ''دس چزن فطرت سے ہیں، مونچیس کوانا، واڑھی برهانا، مواک کرنا، ناک میں یانی ڈال کر اس کوجھاڑنا، ناخن تراشنا اور انگلیوں کے جوڑوں اور یوروں کو احجی طرح دھونا، بغلوں کے بال اکھاڑنا، زیرِ ناف بال مونڈ نا اور انتخاء کرنا۔''مصعب راوی کہتے ہیں: میں دسویں چیز بھول گیا ہوں، لگتا ہے کہ وہ کلی ہوگی۔

فوائد: ..... "بَرَاجِم":اس كى واحد "بُرجُمة "ب،اس مرادوه تمام جلهين بي، جهال ميل كيل جمع بوتا ب اورتود بدندی جائے تو یانی وہان نہیں پہنچتا، مثلا: انگلیوں کی گر میں ادر پورے، جسم کے دیگر جوڑ اور ہشلی کی کیسریں وغیرہ۔ (٨١٧٨) عَنْ أَسِى هُرَبْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا ابو بريره فالنَّذَ بيان كرتم السَّاتَانَ في كريم السَّاتَانَ في فرمایا: '' یانچ چیزین فطرت سے ہیں، مونچین کا ثنا، ناخن تراشنا بغلوں کے بال اکھاڑنا، زیر ناف بال مونڈ نا ادر ختنہ کروانا۔''

اللَّهِ عِنْ الْفِطْرَةِ، قَصُّ اللَّهِ طُرَةِ، قَصُّ الشَّارِب، وَ تَـقَلِيْمُ الْاَظَافِرِ، وَتَنْفُ الْإِبطِ، وَ الْإِسْتِحْدَادُ، وَالْخِتَانُ)) رمسد احمد: ٧١٣٩

<sup>(</sup>۸۱۷۷) تخریج: أحرجه مسلم: ۲۲۱ (انظر: ۲۵۰۱۰)

<sup>(</sup>٨١٧٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٨٩١، ٦٢٩٧، ومسلم: ٢٥٧(انظر: ١٣٩٧)

وي الباري الماري ( مراب الماري ( 542 ) ( 542 ) ( مراب الماري الماري الماري ( مراب الماري الماري ( مراب الماري الم

(١٧٩) - عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ المَا المُلْمُلْمُ المُلْمُلُم

(٨١٨٠) عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرِ ٱنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: ((إنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ آوِ الْفِطْرَةِ ، اللهِ عَلَى قَالَ: ((إنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ آوِ الْفِطْرَةِ ، اللهِ عَلَى مَا الْفِطْرَةِ ، وَلَعْشَاقُ ، وَقَصَّ السَّارِبِ ، وَالسَّواكِ ، وَتَقْلِيْمِ الْاظَافِرِ ، السَّواكِ ، وَتَقْلِيْمِ الْاظَافِرِ ، وَالسَّواكِ ، وَتَقْلِيْمِ الْاظَافِرِ ، وَالسَّواكِ ، وَتَقْلِيْمِ الْاطْلِقِ ، وَتَقْلُ الْإِسِطِ ، وَالْاخْتِ نَسَانُ ، وَالْاخْتِ فَالَ : وَقَتَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الله

سیدنا ابن عمر خانی نی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منظے کیا نے فرمایا: ''زیر ناف بال مونڈ نا، ناخن تراشنا اور موفیس کا ٹنا فطرت سے بیں ''

سیدنا عمار بن یاسر فائین بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مضافی آنے نے فرمایا: ''سیامور فطرت سے ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈال کر اس کو جھاڑنا، مونچیس کا شا، مسواک کرنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں اور پوروں کو دھونا، بغلوں کے بال اکھاڑنا، زیر ناف بال مونڈنا، ختنہ کروانا اور وضوء کے بعد شرمگاہ پر پانی تھی کیا۔''

سیدنا انس بن مالک فائٹو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منظے کیا ہے۔ نے مونچیس کٹانے، نافن تراشنے ادر زیر ناف بال مونڈ نے کے لئے چالیس دن کی مت متعین کی ہے۔

فواند: اس صديثِ مباركه من زياده سے زياده دنوں كاتعين كيا گيا ہے، نظافت كا تقاضا يبى ہے كه آوى جلدى اس صفائى كا اہتمام كرايا كرے۔

ان احادیث میں فطرت والے امور کا احاطہ نہیں کیا گیا، لہذا یہ کوئی تعارض نہیں ہے کہ بعض احادیث میں دس امور کا ذکر ہے، بعض میں یانجے اور بعض میں ان ہے کم یا زیاد و، اصل مقصد تعداد کو بیان کرنانہیں ہے۔

ان چیز دل کے فطرت ہونے سے مرادیہ ہے کہ فطرتِ انسانیدان امور کا تقاضا کرتی ہے، فطرت کا معنی سنت بھی کیا گیا ہے کوئکہ دینِ اسلام ان چیز ول پر بھی کیا گیا ہے کیوئکہ دینِ اسلام ان چیز ول پر عمل پیرارہے۔ عمل پیرارہے۔

<sup>(</sup>٨١٧٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٨٨٨ ، ٥٨٩٠ (انظر: ٥٩٨٨)

<sup>(</sup>۸۱۸۰) تخریج: صحیح لغیره، أخرجه ابوداود: ۵۶ (انظر: ۱۸۳۲۷)

<sup>(</sup>۸۱۸۱) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۵۸ (انظر: ۱۳۱۱۱)

#### (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) (543) M آ داب کی کتاب 7 - ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) بَابُ الُبِحتَان ختنه كابيان

(٨١٨٢) - عَنْ أَبِي الْمَلَيْحِ بْنِ أُسَامَةً عَنْ أَبِيهِ مِينَ الوَلِيحِ النَّهِ السامام وَاللَّهُ عَن أَبِيهِ نَّ النَّبِيِّ عِنْ قَالَ: ((اَلْبَخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرَّجَال ﴿ كَرَيمُ مِنْ اَلَيْ لِي خَنْد مِردول كَ لِحَ تو سنت ب اور عورتوں کے لئے عزت ہے۔

سَكُرُ مَهُ لِلنِّسَاءِ)) (مسند احمد: ٢٠٩٩٤)

فوائد: ..... پردایت توضیف ب، کین ذبن شین کرلیس که ختنه کی وجه سے لذت کی حس میں کی آ جاتی ب، ادریمی ا عاری شریعت میں مطلوب ہے کہ لذت کو بھی کم کیا جائے ادرنسل کو بھی باقی رکھا جائے ، یہی افراط وتفریط کے درمیان اعتدال والی راہ باورختنہ کی وجہ ہے ہم بستری کاسلسلہ بھی کم وقت میں ختم ہوجاتا ہواراس میں عورت کے لیے بھی آسانی ہے۔ سيدناانس بن مالك و الله بيان كرت مين كدرسول الله مطيع في الله مطيع عليه عليه عليه الرافة الحفضت فَأَشِمِنَى وَلَا تَنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَسْرِي لِلْوَجْهِ، وَأَخْطَى لِلزَّوْجِ)) ..... ' ببتو (كى الركى كا) فتنه كري تو ' کچھ کھال جھوڑ دیا کر اور ( کاٹنے میں ) مبالغہ آمیزی نہ کیا کر ، کیونکہ یہ چیز چبرے کوخوبصورت بنانے والی اور اسے خاوند ك ليه مقبول بنان والى بي " ( معجم اوسط للطبر اني: ٢٢٢ ٣/١٣٣/٣ معجم : ٢٢١)

عورت کا ختنہ حربوں کے ہاں معروف تھا، اب بھی عرب کے بعض علاقوں میں پیرختنہ کیا جاتا ہے، جیسے مرد کا ختنہ َ رتے وقت زائد کھال کو کاٹ دیا جاتا ہے، ای طرح عورت کا ختنہ کرتے وقت اس کی شرمگاہ پرنظر آنے والا مرغ کی کمغی کی طرح کا چیزا کاٹا جاتا ہے،اس حدیث میں ختنہ کرنے والی عورت کے لیے ختنے کا طریقہ اور وجہ بیان کی گئی ہے۔ ختنہ میں صفائی بھی ہے، کیونکہ مرد و زن دونوں کی شرمگاہوں ہے گوشت کے زائد جھے کو کاٹ دیا جاتا ہے اور از دواجی زندگی میں اس کے خوشگوار اثر ات مرتب ہوتے ہیں۔

اگر ہمارے مان خوا تین کا ختنہ معروف نہ ہوسکا تو اس کا مطلب پنہیں کہ احادیث میں اس کا وجود ہی نہیں ملتا یا دنیا ے کسی علاقہ میں ان پرعمل نہیں ہوتا۔

ابوکلیب جنی مالید بیان کرتے میں کہ میں نبی کریم منظور کے یاس آیا اور میں نے کہا میں مسلمان ہو چکا ہوں، آپ مشکر کے نے فرمایا: ''تو پھر کفر کے بال اتار پھینک۔'' ددسرے راوی نے بیان کیا کہآب منٹیائیٹی نے فر مایا:'' کفر کے بال منڈ واد ہے۔''

( ٨١٨) - عَنْ عُشَيْم بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ النَّبِيُّ عِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ أَسْلَمْتُ فَـقَـالَ: ((أَلْـقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ ـ)) يَقُولُ: ((إخبلِقْ )) قَالَ وَأَخْبَرَنِي آخَرُ مَعَهُ أَنَّ

<sup>(</sup>٨١٨٢) تـخريـج: اسـنـاده ضـعيف، حـجـاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن، وقد اضطرب فيه، أخرجه الترمذي: ۱۰۸۰ (انظر: ۲۰۷۱۹)

<sup>(</sup>٨١٨٣) تخريج: صحيح، قاله الالباني، أخرجه ابوداود: ٣٥٦ (انظر: ١٥٤٣٢)

المُوالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل النَّبِيَّ عِلَيْ قَالَ لِلآخَرَ: ((أَلْقَ عَنْكَ شَعَرَ مِ مجھے ایک اور آدی نے خبر دی کہ نبی کریم مضافیح نے ایک دوسرے بندے سے فرمایا: '' کفر کے بالوں کو اتار مچینک اور الْكُفْر وَاخْتَتِنْ۔)) (مسنداحمد: ١٥٥١٠)

ض کر "

فواند: ..... شارح ابوداود علامة ظیم آبادی کہتے ہیں: الله تعالى بہتر جانتے ہیں، بہر حال ایے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کامعنی ومفہوم بینہیں کہ مسلمان ہونے والا ہر مخص اینے سر کے بال منڈوا دے۔ یہاں'' شعرالکفر'' کہہ کر بالوں کی کفر کی طرف اضافت کی گئی ہے، اس معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالوں کا کوئی خاص ڈیزائن تھا، جے کا فروں کی علامت سمجها جاتا تھا، پیعلامتیں مختلف علاقوں میں مختلف ہوتی ہیں، ....... نیز اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ختنہ اسلام کی علامت ہے اور اسلام قبول کرنے والے برختنہ کروانا واجب ہے۔ (عون المعبود: ۱/ ۲۰۸)

سینخ البانی مرانکیہ نے اس حدیث کے شواہد ذکر کیے ہیں، جن سےمعلوم ہوتا ہے کہ ختنہ کروانا ضروری ہے، اگر چیہ مسلمان ہونے والا بڑی عمر کا آدمی ہو، جیسا کہ ابراہیم عَالِيلا نے اسی (۸۰) سال کی عمر کے بعد ختنہ کیا تھا۔ (ملاحظہ ہو: (1944:35

سیدنا ابو ہریرہ وفائند بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مسی ان نے فر مایا: ''ابراہیم طلیل الرحمٰن مَالیناً نے اسی (۸۰) برس کی عمر کے بعدختنه کیااور تنشے کے ساتھ ختنہ کیا تھا۔'' (٨١٨٤) ـ عَـنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله على: ((اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيْمُ خَلَيْلُ الرَّحْمٰن بَعْدَ مَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَمَانُوْنَ سَنَةً، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ )) (مسند احمد: ٨٢٦٤)

**فواند** ..... بہترین ہے کہ چھوٹی عمر میں ختنہ کروالیا جائے ، اگر کسی عذریاعلم نہ ہونے کی وجہ سے یا کفروغیرہ کی وجہ سے ختنہ نہ کیا جا سکے تو بعد میں جب اور جسے ممکن ہوگا، ختنہ کیا جائے گا۔

بَابُ اَخُذِ الشَّارِبِ وَاعْفَاءِ اللَّحْيَةِ مونچیس کٹوانے اور داڑھی بڑھانے کا بیان

(٨١٨٥) عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ عَنِ النَّبِي ﷺ سيرنا زيد بن الْمُ فَالْتُدْ بيان كرتے مِيں كه نبى كريم منظقيَّة نے قَالَ: ((مَنْ لَمْ يَانْخُلْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ فَراماي: 'جواني موتجين نهيس كانما، وه بم مي سنهيس ب-'

مِنَّاء)) (مسند احمد: ١٩٤٨٨)

(٨١٨٦) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ سيدنا ابن عباس وَاللَّهُ بيان كرت بين كه ني كريم الطيَّظَةُ ابني

(٨١٨٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٢٩٨، ومسلم: ٢٣٧٠ (انظر: ٨٢٦٤)

(٨١٨٥) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه الترمذي: ٢٧٦١، والنسائي: ١/ ١٥، ٨/ ١٢٩ (انظر: ١٩٢٧٣) (٨١٨٦) تخريج: اسناده ضعيفَ، سماك بن حرب حسن الحديث، الا في روايته عن عكرمة اضطراب، أخرجه الترمذي: ٢٧٦٠ (انظر: ٢٧٣٨)

الكور المراجع الكور المراجع الكوري ( 1 مراجد كالكوري ( 1 مراجد كالكوري ( 1 مراجد كالكوري ) الكوري الكوري الكوري الكوري الكوري ( 1 مراجد كالكوري ) الكوري الكوري الكوري ( 1 مراجد كالكوري ) الكوري ( 1 مراجد كوري اللهِ عَلَيْ يَفُصُ شَارِبَهُ ، وَكَانَ أَبُوكُمْ مُ مُوتِيس كانا كرت تقاورآب مُسْاَتِينَ سے يملي تمهارے باپ

إبْرَاهِيْدُ مِنْ قَبْلِهِ يَقُصُّ شَارِبَهُ - (مسند سيدنا ابرائيم مَلَيْلًا بعى موجِّس كانا كرتے تھے۔ احمد: ۲۷۳۸)

سیدنا ابن عمر می تن بان کرتے ہیں کہ نی کریم مضافی اے فرمایا: ''مونچھیں اچھی طرح منڈ واؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ''

(٨١٨٧) عَن ابْن عُمَرَ وَكَلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ: ((أَحْفُوا الشُّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللَّحٰي - )) (مسند احمد: ٤٦٥٤) (٨١٨٨)\_(وَعَـنْـهُ ٱيْسِضًا) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله ﷺ: ((خُذُوا مِنْ هٰذَا، وَدَعُوا هٰذَا۔)) بَعْنِي شَارِبَهُ الْأَعْلَى يَأْخُذُ مِنْهُ ، يَعْنِي الْعَنْفَقَةَ ـ (مسند احمد: ٥٣٢٦)

(٨١٨٩) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ:

سیدنا ابن عمر والنفر بان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکور نے فرمایا: "اس سے بال کاٹا کرو اور اس کو چھوڑ دو۔" آپ مشافقیل کی مراد ریھی کہ اویر والے ہونٹ کے بال کاٹے جائیں اور نیلے ہونٹ اور مھوڑی کے درمیان والے بال جھوڑ دیئے جائیں ( کیونکہ وہ داڑھی کا حصہ ہوتے ہیں، ان بالوں کو واڑھی بھہ کتے ہیں)۔

سیدنا ابو ہریرہ دفائنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منظ کی آنے فرمایا ''موکچیس کاثو اور داژهیاں بردهاؤ۔''

حُرُّوا (وَفِي لَفْظِ: قُصُّوا) الشَّوَارِبَ، وَأَعْفُوا اللَّحٰي \_)) (مسند احمد: ٨٧٦٤) (٨١٩٠) ـ (عَنْهُ أَيْضًا) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلْمُ قَالَ: ((أَعْفُوا اللِّحٰي، وَخُذُوا الشُّوَارِبَ، وَغَيِّرُوا شَيْبَكُم، وَلَا تَشَبَّهُ وَا بِالْيَهُودِ وَ النَّصَارٰي \_) (مسند احمد: ٨٦٥٧)

سیدنا ابو ہررہ فائش مہمی بان کرتے ہیں کہ نی کریم مشکوری نے فرمایا: '' داڑھیاں بڑھاؤ،مونچھیں کٹاؤ اوراپیخ سفید بالوں کوتبدیل کرواور اس طرح یبودونصاری کی مشابهت اختیار نه

> (٨١٩١)-عَنْ آبِي أُمَامَةَ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللُّهِ! إِنَّ آهِلَ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ

سیدنا ابوامامہ رہائٹ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! ابل كتاب ايني وارْهيال كافت بين اور موتجين

(٨١٨٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٨٩٣، ومسلم: ٢٥٩(انظر: ٢٥٤)

(٨١٨٨) تـخريج: اسناده ضعيف جدا، لضعف ثوير بن ابي فاخته، قال الدار قطني: متروك، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٦٦٥ (انظر: ٥٣٢٦)

(٨١٨٩) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٦٠ (انظر: ٨٧٧٨)

(٨١٩٠) صحيح، انظر لشطره الاول الحديثَ السابق، والشطر الثاني أخرجه الترمذي: ١٧٥٢ (انظر: ٨٦٧٢) (٨١٩١) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٩٢٤ ٧(انظر: ٢٢٢٨٣)

# (2) ( 7- CLISTING ) 546 (546 (7- CLISTING ) 546 (546 (7- CLISTING ) ) 546 (7- CLISTING )

بڑھاتے ہیں، نی کریم <u>مٹنئو</u>یا نے فرمایا:''' تم اپٹی مو پھیس کٹاؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ اور اہل کتاب کی مخالفت کرو'' عَشَانِيْنَهُمْ وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ، قَالَ: فَقَالَ السَّبِيُ فَقَالَ: فَقَالَ السَّبِيُ فَقَالَ السَّبِيُ فَقَالَ السَّبِيُ فَقَالَ الْكِتَابِ.) عَشَانِيْنَكُمْ ، وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ.)) (مسند احمد: ٢٢٦٣٩)

(۸۱۹۲) - عَنِ الْسُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْسُعْبِرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْسُعْبِرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ السُعْبِرَةِ بْنِ شُعْبَةً قَالَ بِثُ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: ضِفْتُ) بِرَسُولِ اللهِ عِلْمُ ذَاتَ لَيْسَلَةٍ فَأَمَرَ سِخَنْبٍ فَشُوىَ ثُمَّ أَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُ لِسَعْفِرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُ السَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُ السَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُ السَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُ السَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُرُ السَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُرُ السَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُرُ السَّفْرَةَ وَقَالَ: ((مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ-)) فَاللهَ قَلْمَ اللهِ اللَّهُ يَرِبَتْ يَدَاهُ-)) قَالَ: ((أَقُوصُهُ لَي عَلَى عَلَى سِوَاكِ، أَوْ قَالَ: ((أَقُوصُهُ لَكَ عَلَى عَلَى سِوَاكِ، أَوْ قَالَ: ((أَقُوصُهُ لَكَ عَلَى سِوَاكِ، أَوْ قَالَ: ((أَقُوصُهُ لَكَ عَلَى سِوَاكِ، )) (مسند احمد: ١٨٤٢٥)

سیدنا مغیرہ بن شعبہ رفائن بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات بی کری مطابق آنے کے پاس بطور مہمان تھہرا، آپ مطابق آنے کری کے پہلو کے گوشت کے متعلق تھم دیا تو اسے بھونا گیا، پھر آپ مطابق آنے نے بھری فاور میرے لئے اس گوشت سے کائے لگ گئے، اسے میں سیدنا بلال زفائن آئے اور آپ مطابق آنے کو میں رکھ دی اور فرایا: "بلال کے ہاتھ خاک آلود ہوں (ذرا اور تھہر جاتا تو کیا ہو فرایا: "بلال کے ہاتھ خاک آلود ہوں (ذرا اور تھہر جاتا تو کیا ہو جاتا) سیدنا مغیرہ زفائن کہتے ہیں: میری مونچیس بڑھی ہوئی تھیں، جاتا) سیدنا مغیرہ زفائن کہتے ہیں: میری مونچیس بڑھی ہوئی تھیں، جاتا) سیدنا مغیرہ زفائن کے خرایا: "میں ان کومواک رکھ آئیس کا دیا، ایک روایت میں آپ مطابق آنے نے فرایا: "میں ان کومواک یرکا نا ہوں۔"

فوائد: .....اس کاطریقہ یہ ہوگا کہ ہونٹ کے پاس بالوں کے نیچ مسواک رکھ کرتینجی سے بال کاٹ لیے جائیں۔
داڑھی اسلام کا شعار، انبیائے کرام کی سنت اور نبی کریم مشیق آنے سے مجت کی علامت ہے، بے ثارا حادیث میں اس
کی تاکید موجود ہے، بلکہ آپ مشیق آنے نے موجھیں تراشنے اور داڑھی بڑھانے کو فطرت قرار دیا ہے۔ اب مسلمانوں پر فرگی
تہذیب اس قدر غالب آ چی ہے اور مسلمانوں کی فطرت اس قدر منظ اور بد ہوگئ ہے کہ اس فرض پر عمل کرنے والا جھجک
محسوں کرنے لگا ہے۔

قرآن مجید میں بھی داڑھی کے حسن کا اشارۃ ذکر کیا گیا ہے، منشائے الٰہی یہ ہے کہ داڑھی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے ، تا کہ رسول اللہ ﷺ کی احادیث کا تقاضا بھی پورا ہو سکے۔

> احادیثِ مبارکہ میں درج ذیل پانچ الفاظ کے ساتھ داڑھی کے بارے میں تھم دیا گیا ہے: أَعْفُواْ (بال باتی رکھو، نہ کاٹو) أَوْفُواْ (پوراادر کمل کرو) أَرْخُوْ ا (چھوڑ دو، لاکا وَ)

> > (٨١٩٢) تخريج: اسناده حسن، أخرجه ابوداود: ١٨٨ (انظر: ١٨٢٣)

المنظم ا

أَرْ جُوا (چِهورُ دوم) ايك روايت من ب: "أَرْ خُوا" (للَّك دو)

وَ فُرُوا (بال حِيورُو، برُهادَ)

ان سب کامفہوم اور نتیجہ بیہ ہے کہ داڑھی کواس کے حال پر چھوڑ دو۔

مونچھوں کو کا شخ کے بارے میں درج ذیل مختلف الفاظ ثابت ہیں:

مِزُوا ( کاثو، کتراوَ ) مُجزُوا ( کاثو، کتراوَ )

و ہے . قصوا (قینجی سے کاٹو، کتر د) اکثر روایات میں مختلف صیغوں کے ساتھ یہی لفظ استعال ہوا ہے۔

أَحْفُوا (بالكل صاف كرو، الجمي طرح كاثو)

خُدُوا ( پکرویہ بھی کاٹنے کے معنی میں ہے)

إِنْهَكُوا (خوب الجمي طرح كاثو)

ان مختلف الفاظ كي وجد سے مو تجھيں كاشنے يا موثل نے كے حكم ميں اختلاف يايا جاتا ہے،

سلف کی ایک جماعت نے "اَحْفُوا" اور "إِنْهَ کُوا" جیے الفاظ کی روشی میں یہ کہددیا کہ موجھیں مونڈنی جا میکن، اہل کونہ کا بھی یہی قول ہے۔

جبکہ امام نووی نے کہا: رائج مسلک میہ ہے کہ مونچھوں کو اتنا کا ٹا جائے کہ ہونٹ کا کنارہ داضح ہو جائے اور ان کو بالکل صاف نہ کرے،''اَحْفُوْا'' کاتعلق ان بالوں ہے ہے، جو ہونٹوں پرلٹک رہے ہوں، امام مالک نے"الے مؤطا" میں یمی رائے دی ہے کہ مونچھوں کو اتنا کا ٹا جائے کہ ہونٹ کے کنارے نظر آنے لگیں۔

رائ مسلک امام نووی کا نظر آرہا ہے، حدیث نمبر (۸۱۹۲) کے مطابق آپ مٹنے آئے آئے نے سیدنا مغیرہ ذائن کی مونجس مواک پررکارکا ٹیس اوراکٹر احادیث میں "قَصَّ "باب کے الفاظ ہیں، جن کے معانی قینچ سے کائے نے ہیں، بلکہ جن احادیث میں فطرتی چیزیں بیان کی گئیں، ان میں بھی "قَصُّ الشَّادِب" کے الفاظ ہیں، لہذا مونچھ کو تینی وغیرہ سے اتنا چھوٹا کر دینا چاہیے کہ اس کے بال ہونٹ پر نہ گریں، بلکہ ہونٹ سے اوپر اوپر رہیں۔ مونچھ کو مونڈ نانہیں چاہیہ "اِنھکُوا" اور "اَحْفُوا" جیسے الفاظ کو مبالغہ پر محمول کیا جائے، یعنی قینچی وغیرہ سے کاٹ کر چھوٹی کر لی جائیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ "اِنھکُوا" اور "اَحْفُوا" کی اور "اَحْفُوا" کا معنی یہ ہوکہ ہونٹ یہ ہوکہ جننا ہو سکے قینچی سے مونچھوں کے بال کاٹ لیے جائیں، اور "قَسَّ "کامعنی یہ ہوکہ ہونٹ پراسے بال رہنے دیے جائیں کہ ہونٹ کا کنارہ نظر آنے گئے، بہر حال مونچھوں کو مونڈ نانہیں جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ُ لفظ "قَصَّ "كوديگرالفاظ "إِنْهَكُوا" أَحْفُوا كَ ساتِه للا كرغوركيا جائے توبات يہ بھوآتی ہے كہ تینی وغیرہ كے ساتھ بال اچھی طرح كاٹ ليے جائيں البتہ مونڈ نااور چيز ہے، جوادھر مرادنہيں۔ (عبداللّٰہ رفیق)

#### 7 - Chief (548) (548) (7 - Chief (1848) (1848) آ داب کی کتاب بَابُ: فَضُل الشَّيُب وكَرَاهَةِ نَتُفِهِ سفید بالوں کی فضیلت آوران کوا کھاڑنے کی کراہت کا بیان

(٨١٩٣) عَنْ عَـ مُوو بُنِ شُعَبْ عَنْ أَبِيهِ سيدناعبدالله بن عمرون الله عمروى ب كه بى كريم مَسْطَعَيْم نِي فرایا: "برهایے کے سفید بالوں کو مت اکھاڑو، کیونکہ سے ملمان کا نور ہے، جو بھی مسلمان اسلام میں بوڑھا ہو جاتا ہے، تواس کے لئے نیکی کھی جاتی ہے اور اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے یااس کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔''

عَنْ جَدُّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ، مَا مِنْ مُسْلِم يَشِيبُ شَيْبةً فِي الْإِسْلامِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةٌ أَوْ حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ـ)) (مسند احمد: ٦٦٧٢)

فواند: .... سيدنا فضاله بن عبيد فالله عددايت ع كه بي كريم مطاعين فرمايا: ((اَلشَّيْسِبُ نُورٌ فِي وَجْهِ الْمُسْلِمِ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَنْتَفِ نُوْرَهُ . )) ..... "سفيد بالمسلمان كے چرے كانور بين، جوجا بتا ب، وہ اپنا نورا كهارتار بـ " (شعب الايمان للبهتي: ٢/٢٥٠/٢، صححة: ١٢٣٣)

ہمارا اپنا مزاج ہے، شریعت کا اپنا مزاج ہے، ہم ایک چیز ہے گریز کرتے ہیں، جبکہ شریعت کی یہ جاہت ہوتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ متصف نظر آئیں، ان میں سے ایک چیز سفید بال ہیں، جومومن کے چبرے کا نور ہیں اور اس کے ليے نيکيوں كا اور بلندى درجات كا سبب بيں۔

معلوم نہیں کہ بیہ چیز ہم کب سمجھیں گے کہ جب آ دمی کی عمر اٹھارہ بیں سال ہو جاتی ہے اور اس کی داڑھی مونچھ آ جاتی ہے تو اس کا احترام اس کے چیرے کی حسن کی وجہ ہے نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کی اچھی یا بری خصلتوں کی وجہ ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔لیکن ہمارے ہاں تو بچاس ساٹھ برس کی عمر کے بزرگ بھی کلین شیو ہوکر'' پیو'' بننے کی کوشش كرتے ہیں۔لیكن میہ باتیں سلیم الفطرت لوگوں كے ليے ہیں، جوشرى حسن كوخوبصورتی سجھتے ہیں۔

ہارے ماحول کی فطرت مسنح ہوگئ ہے، لوگوں کو ڈاڑھی مونڈنے والوں پر تعجب نہیں ہوتا، نہ وہ اس کو برائی سمجھتے ہیں، تعجب اس پر کیا جاتا ہے کہ فلان آ دمی نے داڑھی رکھ لی ہے۔ رہا مسکلہ سفید بالوں کا تو شروع شروع میں ان کو ا کھاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، جب وہ زیادہ ہو جا ئیں تو کالا خضاب لگا کران کی سفیدی کوسیاہی میں بدلنے کی نامراد اور ندموم کوشش کی جاتی ہے۔افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں سرے سے ان برائیوں کومحسوس ہی نہیں کیا جاتا اوران کی مخالفت کرنے والوں کو قابل ندمت کھہرایا جاتا ہے۔اس کی مثال تو اس معاشرے کی طرح ہے، جس میں ر بنے والے سارے لوگ ناک کٹے تھے، جب وہاں ایک سالم ناک والا بندہ گیا تو وہ اس کے ساتھ مذاق کرنے لگے کہ ویکھو!اس بیچارے کے چبرے یر ناک لگا ہوا ہے، پیکتنا بدصورت لگ رہا ہے!

(٨١٩٣) تـخـريـج: صحيح لغيره، أخرجه ابوداود: ٢٠٢، وأخرجه مختصرا النسائي: ٨/ ١٣٦، وابن ماجه: ٣٧٢١، والترمذي: ٢٨٢١ (انظر: ٦٦٧٢)

# الكور من المراب كالمراب كور المراب كور المر

(۱۹۹۸) - (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانَ بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ): وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا سَيْنَةٌ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(٨١٩١) - عَنْ أَنَسِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ فِي رَأْسِ رَسُوْلِ اللهِ فَيْ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُوْنَ شَعْرَةً بَيْنَضَاءَ، وَخَضَبَ أَبُوْ بَكْرِ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَم، وَخَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ (مسند احمد: ١١٩٨٧)

(٨١٩٧) - عَنْ عُمَرَ بُنِ عَبْسَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَبْسَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ ((مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْفِيَامَةِ -)) (مسند احمد: ١٧١٤٩)

(دوسری سند) ای طرح کی روایت ہے، البته اس میں آخری الفاظ یوں ہیں: ''اور اس کے ذریعہ سے برائی مٹا دی جاتی ہے۔'' نیز نبی کریم مطاق ہے۔'' نیز نبی کریم مطاق ہے۔'' نیز نبی بررگ کی تعظیم نہ کرے اور ہمارے چھوٹے پررحم نہ کرے۔'' سیدنا عبد الله بن عمر منات ہیاں کرتے ہیں کہ نبی کریم مطاق ہے۔'' کے تقریباً ہیں بال سفید تھے۔

سیدنا انس زلائن بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطابق کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں بمشکل ہیں بال سفید تھے۔ اور سیدنا ابو بکر زلائن مہندی اور کتم (ایک بودا جو سیاہ رنگ کے طور پر استعال ہوتا ہے) ملا کر لگاتے اور سیدنا عمر زلائن نے صرف مہندی لگا کر بالوں کورنگا تھا۔

سیدنا عمرو بن عبسه و الآنو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منطق آنے نے فرمایا: ''جواللہ تعالی کی راہ میں بوڑھا ہو جائے تو یہ بڑھا ہے کی سفیدی روز قیامت اس کے لئے نور بن جائے گی۔''

فوائد: ..... فی سبیل الله (الله کے راستے میں): عرف کا کھاظ رکھیں تو اس کا معنی جہاد ہوگا، یعنی جس نے سیاہ بالوں کی عمر سے جہاد شروع کیا اور بالوں کے سفید ہو جانے تک بیمل جاری رکھا، لیکن زیادہ بہتر ہے ہے کہ اس سے مراد ہر نیک کام ہو، کیونکہ احادیث میں مومن کے سفید بالوں کو اس کے لیے نور قرار دیا گیا ہے، جب کہ جہاد کی فضیلت تو سفید بالوں کی محتاج نہیں، وہ تو اس کے بغیر بھی فضیلت والا ہے۔ داللہ اعلم ۔وہ بال ہی نور بن جا کمیں گے یا ان کی بنا پر نور حاصل ہوگا۔

<sup>(</sup>٨١٩٤) تمخريج: انظر للمحديث الاول الحديثِ بالطريق الاول، والحديث الثاني صحيح، أخرجه الترمذي: ١٩٢٠ (انظر: ٦٩٣٧)

<sup>(</sup>٨١٩٥) تخريج: حسن لغيره، أخرجه ابن ماجه: ٣٦٣٠ (انظر: ٥٦٣٣)

<sup>(</sup>٨١٩٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٥٥٠، ومسلم: ٢٣٤١ (انظر: ١١٩٦٥)

<sup>(</sup>۸۱۹۷) تمخریج: حدیث صحیح، أخرجه ابوداود: ۳۹۲۰، ۳۹۲۱، والنسائی: ۲/ ۲۷، والترمذی: ۱۸۳۸ (انظر: ۱۷۰۲۶)

# (2) - JUL-1,1 (550) (550) (6) (2) (7 - ELEVALUE ) (6) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَغُييُر الشَّيُبِ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ وَنَحُوهِمَا سفید بالوں کومہندی اور کتم (ایک بودا) وغیرہ سے رفکنے کا بیان

(٨١٩٨) عَن الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ ﷺ: ((غَيِّسِرُوا الشَّيْبَ وَلا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُوْدِ \_)) (مسند احمد: ١٤١٥)

(٨١٩٩) عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ه ((غَيْرُوا الشَّبْبَ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ

وَلا بِالنَّصَارٰي)) (مسنداحمد: ١٠٤٧٧)

(٨٢٠٠) ـ عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ اللَّهُ: ((إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِغُوهُمْ -)) قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاق فِي حَدِيثِهِ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَالْأَمْرُ بِالْأَصْبَاغِ فَأَحْلَكُهَا أَحَبُّ إِلَيْنَا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ

الزُّهْرِيُّ يَخْضِبُ بِالسَّوَادِ. (مسند احمد:)

سیدنا زبیر بن عوام زاتند بیان کرتے میں کہ نی کریم مطابقاتی نے فرمایا: '' ہالوں کی سفیدی کوتیدیل کرواوریبودیوں کی مشابہت اختيادر نه کرو۔''

سیدنا ابو ہررو ذائفہ بان کرتے ہیں کہ نی کریم مضر کانے نے فرمایا: "مفید بالوں کو تبدیل کرو اور یبود و نصاریٰ کی مشابهت اختيار نه کروپه''

سیدنا ابو ہرر و فائن بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مشکھا نے فرمایا که یمبود ونصاریٰ بالوں کونہیں ریکتے تم ان کی مخالفت کرو۔امام زہری نے کہا: آپ مشاکل نے رنگنے کا حکم دیا ہے، اور مجھے سخت سیاہ رنگ سب سے زیادہ پند ہے، امام زہری خود سیاہ رنگ لگاتے تھے۔۔

فسوانسد: ..... ان احادیث سے معلوم ہوا کہ سراور داڑھی کے بالوں کوریکنے کی اصل وجداور علت یہ ہے کہ يبوديون اورعيسائيون كى مخالفت مو، جبكة إلى مضايقية ان الل كتاب كم خالفت كرفي من مبالغه على كام ليت تع، اس علت اور وجد کی بنا پر بالوں کو رنگنامتحب اور مؤ کد ہے۔

ا گلے باب میں کا لے رنگ ہے ر تگنے کے حکم کی وضاحت آ رہی ہے۔

(٨٢٠١) عَنْ أَبِي رِمْثَةَ وَكُلَّ قَالَ: كَانَ النَّبِي عِلْ سيدنا ابورمد وَلَيْنَ بيان كرت مي كريم مطاقية مهندى يَخْضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ، وَكَانَ شَعْرُهُ يَبلُغُ اوركم (يودا) كماته بال رنَّكَ من آب ك بال كدهون

كَتِفَيْهِ أَوْ مَنْكِبَيْهِ \_ (مسنداحمد: ١٧٦٣٦) تَكَ يَنْجَ تَهِ \_

# فواند: ..... وسمد يمن من ياكى جانے والى ايك بوئى ہے، يدسرفى ماكل سياه رنگ نكالتى ہے، جبكه مهندى كارنگ

(٨١٩٨) تخريج: حديث صحيح، أخرجه النسائي: ٨/ ١٣٧ (انظر: ١٤١٥)

(۸۱۹۹) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه الترمذی: ۱۷۵۲ (انظر: ۱۰٤۷۲)

(٨٢٠٠) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه النسائي: ٨/ ١٣٧ (انظر: ٨٠٨٣)

(٨٢٠١) تـخريج: صحيح لغيره، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٧٢٦، والبيهقي في "دلائل النبوة":

۱/ ۲۳۸ (انظر: ۱۷٤۹۷)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### المرابع المرا

سرخ ہوتا ہے، اگر اس کو اور مہندی کو ملایا جائے تو سابی ادر سرخی کا درمیانہ رنگ نکلتا ہے، جس کو ہم ( Dark ) کتے ہیں۔ brown ) کتے ہیں۔

آج کل بازار سے جو ڈارک براؤن رنگ کی ٹیوب ملتی ہے، عام طور پراس کا رنگ سیاہ ہی محسوں ہوتا ہے دیکھنے والا اسے براؤن نہیں سمجھتا۔ ایسے رنگ سے پر ہیز کرتا جا ہیے واقعتا سرخی اور سیابی کے درمیان والا ہوتو ٹھیک ہے مہندی اور تم ملا کر لگانے والے بھی بتاتے ہیں کہ اس سے تھوڑا ساسرخی میں فرق آتا ہے، زیادہ نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب (عبداللہ رفیق) خلاصہ سے کہ واڑھی اور سرکے بالوں وہ رنگ نہیں لگایا جا سکتا جو واضح طور پر کالانظر آتا ہو، مزید وضاحت کے خلاصہ سے کہ واڑھی

لے اگلا باب ملاحظہ ہو۔

سیدنا ابورمہ زفاتھ سے بیر دوایت ہے کہ میں نے جج کیا اور میں نے کعبہ کے سائے میں ایک آدمی کو دیکھا، میرے ابا جان نے مجھ سے کہا: کیا تجھے معلوم ہے بیہ کون آدمی ہے؟ بیہ نبی کریم میں آپ تک پنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ میں بجب ہم آپ تک پنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ میں کوئی آپ میں کان تک تھے اور بالوں پر مہندی کے نشانات تھے اور آپ میں گؤن نے دو سزرنگ کی چادریں اوڑھ رکھی تھیں، میں نے دیکھا کہ آپ کے سفید بال مہندی کی وجہ سے سرخ نظر آرہے تھے۔

(۸۲۰۲) ـ (وَعَنْهُ آيْضًا) عَنْ أَبِي رِمْثَةً قَالَ حَجَجْتُ فَرَأَيْتُ رَجُلَا جَالِسًا فِي ظِلَ الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَبِي : تَدْرِي مَنْ هٰذَا؟ هٰذَا اللهِ عِثْنَا اللهِ عِثْنَا اللهِ عِثْنَا اللهِ عِثْنَا اللهِ عِثْنَا اللهِ عَلَىٰ فَلَدَمًا النَّهَيْنَا إِلَيْهِ، إِذَا رَجُلٌ ذُو وَفْرَةٍ بِهِ رَدْعٌ (وَفِي رِوَايَةٍ: رِدْعٌ مِنْ حِنَّاءٍ) وَعَلَيْهِ تُوْبَانِ أَخْصَرَانِ، (زَادَ مِنْ حِنَّاءٍ) وَعَلَيْهِ تُوْبَانِ أَخْصَرَانِ، (زَادَ فِي رِاوَيَةٍ: وَرَايْتُ الشَّيْبَ اَحْمَر) ـ (مسند احمد: ۲۱۱۲)

فواند: ..... ' وفره' ان بالول كو كيتري، جوكان كى لوتك ينتي مين.

(٨٢٠٣) - عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمُّ سَلَمَةَ (زَوْجِ النّبِي عَلَى) فَاخْرَجَتْ اللّهٰ اللّهُ عَرّا مِنْ شَعْرِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَى مَخْضُوبًا بِالْحِنّاءِ وَالْكَتَمِ ـ (مسنداحمد: ٢٧٢٤٩)

( ٨٢٠٤) - عَنْ آبِعَى ذَرِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَذَا الشَّيْبُ

عثان بن عبدالله كتب بين: مين ام المونين سيده ام سلمه وفاتها كان بن عبدالله كتب المونين سيده ام سلمه وفاتها كاك ياس كيا، انهول في نبي كريم منظيرة كي يحمد بال نكال، ومهندى اوركتم سرنك موئ تقد

سیدنا ابو ذر والن کرتے میں کہ نی کریم مطاق آنے فرمایا: "سب سے بہترین چیز، جس سے تم ان سفید بالوں کو تبدیل

<sup>(</sup>۸۲۰۲) تخریج: اسناده صحیح، أخرجه الطبرانی فی "الکبیر": ۲۲/ ۲۱۷(انظر: ۲۱۱۷)

<sup>(</sup>۸۲۰۳) تخریج:أخرجه البخاري: ۵۸۹۷ (انظر: ۲۱۷۱۳)

<sup>(</sup>۸۲۰٤) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۲۱٤۸۹)

<sup>۔</sup> کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# الكارات المراكز الكارات الكار

الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ-)) (مسند احمد: ٢١٨٢١) ( ٨٢٠٥) عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرِو الْغِفَارِى قَالَ دَخَلْتُ أَنَّا وَأَخِى رَافِعُ بْنُ عَمْرٍو عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَنَّا مَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ وَأَخِى مَخْضُوبٌ بِالصَّفْرَةِ فَقَالَ لِى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هٰذَا خِضَابُ الْإِسْلامِ وَقَالَ لِاَنْحِى رَافِع: هٰذَا خِضَابُ الْإِيمَانِ (مسند احمد: ٢٠٩٣٦)

کرتے ہو، وہ مہندی اور دسمہ ہیں۔''

سیدنا تھم بن عمر و غفاری بناٹیؤ سے مروی ہے ، وہ کہتے ہیں: میں اور میرا بھائی رافع بن عمر و امیر المونین سیدنا عمر بن خطاب بڑاٹیؤ کے پاس گئے ، میں نے بالوں کو مہندی کے ساتھ اور میر کے بھائی نے زرورنگ کے ساتھ بالوں کو رنگا ہوا تھا۔ مجھ سے سیدنا عمر بناٹیؤ نے کہا: بیاسلامی رنگ ہے ، اور میر سے بھائی رافع سے کہا: بیا ایمانی رنگ ہے۔

فوائد: ..... معلوم ہوا کہ زردرنگ مہندی سے افضل ہے، کیونکہ ایمان کا مرتبہ اسلام سے زیادہ ہے، کین میر روایت ضعیف ہے۔

(٨٢٠٦) - عَنْ حُمَيْدِ قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَرَ مِنْ الشَّيْبِ إِلَّا نَحُوّا مِنْ سَبْعَ عَشْرَةَ أَوْ عِشْرِينَ شَعْرَةً فِي مُقَدَّم لِحْيَتِهِ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَشِنْ شَعْرَةً فِي مُقَدَّم لِحْيَتِهِ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَشِنْ شَعْرَةً فِي مُقَدِّم لِحْيَتِهِ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَشِنْ شَعْرَةً فِي مُقَدِّم لِحْيَتِهِ وَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَشِنْ مُو؟ قَالَ لِلْنَسِ: أَشَيْنٌ هُو؟ قَالَ لِللَّسِنِ: أَشَيْنٌ هُو؟ قَالَ كُلُم يَكُرَهُهُ وَلَكِنْ خَضَبَ أَشَيْنٌ هُو؟ قَالَ كُلُم يَكُرَهُهُ وَلَكِنْ خَضَبَ أَشَيْنٌ هُو؟ قَالَ لِللَّهُ اللهِ اللهِ المَحْدَةِ وَالْكَتْمِ وَخَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَم وَخَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَاءِ وَالْكَتَم وَحَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَاءِ وَالْكَتَم وَلَاكُونَ خَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَاءِ وَالْكَتَم وَخَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَاءِ وَالْكَتَم وَحَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَاءِ وَالْكَتَم وَحَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَاءِ وَالْكَتَمِ وَحَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَاءِ وَالْكَتَامِ وَالْكَتَم وَالْمُنْ الْمُعَالَ الْمَنْ الْعَلَيْمِ وَلَوْلَالُهُ الْمُعَلِيقُونَ الْمُعَلِيقُ الْمُعَلِيقُونَ الْمُعَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَيْنَ الْمُعَلَى الْمُعَمِّلَ الْمُعِلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَالَ الْمُعِلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْمِ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعُلِي الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْمِي الْمُعَلَى

حید کہتے ہیں کہ سیدنا انس زبائٹو سے سوال کیا گیا کہ کیا ہی

کریم مضافی آنے نے بالوں کو رنگتے تھے۔ انہوں نے کہا: آپ کی

داڑھی مبارک کے شروع میں سرہ یا ہیں سے زیادہ سفید بالوں کے

نظر نہیں آتے تھے، آپ مشافی آنے بڑھا پے کے سفید بالوں کے
عیب سے پاک رہے ہیں۔ کی نے سیدنا انس زبائٹو سے پو چھا

گیا کہ کیا بڑھا ہے کے سفید بال عیب ہیں؟ انھوں نے کہا: بس

میا کہ کیا بڑھا ہے کے سفید بال عیب ہیں؟ انھوں نے کہا: بس

میا اس کو پسند نہیں کرتے، البت سیدنا ابو بکر زبائٹو مہندی اور وسمہ

سے ادر سیدنا عمر زبائٹو مہندی سے بالوں کو رنگ کرتے تھے۔

سے ادر سیدنا عمر زبائٹو مہندی سے بالوں کو رنگ کرتے تھے۔

فواند: ..... سفید بال مسلمان کے لیے نور اور وقار جیں ،عیب ہونے کا مطلب یا تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ یہی چاہتے جیں کہ ان کے بال کالے رجیں اور سفید نہ ہوں ، یا سفید بالوں کا سفید باقی رہنا عیب ہے ، یعنی مہندی وغیرہ کے ذریعے ان کی سفیدی کو تبدیل کر دینا چاہیے ، تا کہ یہودیوں اور عیسا ئیوں کی مخالفت ہو جائے ، جیسا کہ جب آپ مشاقیق فر نے نے سیدنا ابو بکر بڑائٹ کے والد سیدنا ابو تحافہ بڑائٹ کو دیکھا ، جن کے بال انعامہ بوٹی کی طرح سفید تھے تو آپ مشاقیق نے فرمایا کہ اس سفیدی کو بدل دو۔

<sup>(</sup>۸۲۰۵) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة حبيب بن عبد الله الازدى، وضعف ابنه عبد الصمد بن حبيب (انظر: ۲۰۲۰)

<sup>(</sup>٨٢٠٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٨٩٤، ومسلم: ٢٣٤١ (انظر: ١٢٨٢٨)

الراب كالم المنظم المراب المر

أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثُهُ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى المَنْحَرِ وَرَجُلًا مِنْ قُرَيْشِ وَهُوَ يَقْسِمُ أَضَاحِيُّ فَلَمْ يُصِبْهُ مِنْهَا شَيْءٌ وَلَا صَاحِبَهُ فَحَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَى رَأْسَهُ فِي تَوْبِهِ فَأَعْطَاهُ فَقَسَمَ مِنْهُ عَلَى رِجَالٍ وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَأَعْطَاهُ صَاحِبَهُ قَالَ فَإِنَّهُ لَعِنْدَنَا مَخْضُوبٌ ب لُحِنَّاءِ وَالْكَتَم يَعْنِي شَعْرَهُ ـ (مسند احمد: ۱۲۵۸۸)

(٨٢٠٧) ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن زَيْدٍ

(٨٢٠٨) عَنْ أَبِى مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي (يَعْنِي طَارِقَ بِنَ أَشْيَمَ وَكُلَّهُ) وَسَالَتُهُ فَقَالَ: كَانَ خِضَابُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْوَرْسَ وَالزَّعْفَرَانَ للهِ المسند احمد: ٩٧٧ ٥١) (٨٢٠٩) ـ حَـد تَنَا وَكِيْعٌ حَدَّ ثَنْنِي أُمَّ غُرَابٍ عَنْ بُنَانَةً قَالَتْ: مَا خَضَبَ عُثْمَانُ قَطَّ (تَعْنِي عُشْمَانَ بْنَ عَفَّانَ) وَ اللهُ و المسند احمد: ۱۳۸)

(٨٢١٠) عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ لَمْ يَخْضِبْ قَطُّ، إِنَّمَا كَانَ الْبِيَاضُ فِي مُلَقَدُّم لِحْيَتِه وَفِي الْعَنَفَقَةِ وَفِي الرَّأْسِ

سیدنا عبدالله بن زید بن عبدربه والنه سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں قربان گاہ میں نبی کریم مشیر کیے یاس حاضر تھا، قریش کا ایک اور آدی بھی آپ مشکینی کے ساتھ تھا، آپ منظور تا قربانی کے جانورتقسیم کررہے تھے، نہ آپ منظورتا نے قربانی کا جانور لیا اور نہ اس آدمی نے لیا، پھر نبی میں جمع کیے، پھرآپ مٹنے مینے نے اپنے ساتھی کووہ بال دیئے، اس نے انہیں کھھ آدمیوں میں تقسیم کردیا اور آپ مشاری آ اپنے ناخن بھی ترشوا کراپنے ساتھی کو دیئے ، آپ ملئے مَیْزَا کے وہ بال ابھی تک ہمارے پاس موجود ہیں، وہ مہندی اور وسمہ میں رنگے ہوئے ہیں۔

سیدنا ابو مالک اتبعی وفائشہ بیان کرتے ہیں کے نبی کریم منطق اللہ کی موجودگی میں ہمارا خضاب ورس بوٹی اور زعفران ہوتا تھا۔

بنانه بیان کرتی ہیں کہ سیدنا عثان بن عفان وہائن نے مجھی بالوں كورنگ نہيں لگاما تھا۔

سیدنا انس بن مالک زمالتند بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ملتے والے نے مجھی خضاب نہیں لگایا، بس آب مشیر کار کی داڑھی مبارک کے سامنے والے حصے میں، داڑھی بیے میں، کنیٹیوں میں اتنے

<sup>(</sup>٨٢٠٧) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه ابن خزيمة: ٢٩٣٢، والحاكم: ١/ ٤٧٥ (انظر: ١٦٤٧٤)

<sup>(</sup>٨٢٠٨) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه البزار: ٢٩٧٥، والطبراني في "الكبير": ١٧٦٨(انظر: ١٥٨٨٢)

<sup>(</sup>٨٢٠٩) تخريج: اسناده ضعيف، ام غراب طلحة لايعرف حالها(انظر: ٥٣٨)

<sup>(</sup>۸۲۱۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۳٤۱ (انظر: ۱۳۲۶۳)

### 

وَفِي الصُّدْغَيْنِ شَيْقًا لا يُكَادُيُرى، وَإِنَّ أَبَا معمولى بالسفير تصح كمان كود يكينا بهي مشكل موتا تها، البتدسيرنا بخر خَضَبَ بالْحِنَّاءِ - (مسند احمد: ١٣٢٩٦) ابو بمر وَاللهُ مهندي سے رنگا كرتے تھے۔

**فعواند**: ..... نبی کریم مشخ یکی کامهندی اور کتم وغیره لگانا یا نه لگانا، او پر دونو ن قتم کی روایات گزری میں، مثبت کو منفی پرمقدم کیا جاتا ہے، لینی جن صحابہ نے کہا کہ آپ مین کی مہندی وغیرہ نہیں لگاتے تھے، ان کی بات کو ان کے علم پر بی محمول کریں گے، یعنی ان کور تکنے کاعلم نہ ہو سکا، بہر حال ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ مشکور ہے سے ریکنے اور نہ ر تکنے، دونوں کا ثبوت ملتا ہے۔

اس باب كا خلاصہ يہ ہے كه آ ب مطاع الله كى قولى احاديث تو يهى بين كرسفيد بالوں كورنگنا جا ہے، بال اگر تھوڑ ، بال سفید ہوں تو آپ مضفر او است علی سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کو بھی رنگنا چاہیے اور بعض اوقات سفید بی رہے دیا جائے۔ بَابُ كَرَاهَةِ تَغُييُر الشَّيُب بالسَّوَادِ

سفید بالوں کو کالا رنگ لگانے کی کراہت کا بیان

(۸۲۱۱) ـ عَسن ابْسن عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ سيدتاعبدالله بن عباس وَلَيْنَ بيان كرت بيس كه بى كريم مُنْظَيَلة قَسالَ: ((يَسكُسونُ قَسُومٌ فِسي آخِسِ السزَّمَسان نے فرمایا:" آخری زمانہ میں کچھ لوگ ایسے ہوں کے جو بالوں يَسخ خِبُونَ بِهٰذَا السَّوَادِ قَالَ حُسَيْنٌ كُوسِاه ربَّ سے رنگا كريں گے، جِسے كوروں كے سينے ك كَحَواصِل الْحَمَام لا يُرِيحُونَ رَائِحَةً بال بوت مِن، يلوَّك جنت كى فوشبو بهي نبيل إكبي مح-" الْجَنَّةِ-)) (مسند احمد: ٢٤٧٠)

> (٨٢١٢) يعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سُئِلَ أَنَسُ بنُ مَالِكِ عَنْ خِضَابِ رَسُولِ اللهِ عِلْمَ فَـقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلْمٌ لَمْ يَكُنْ شَابَ إِلَّا يَسِيرًا وَلَكِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بَعْدَهُ خَضَبًا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ قَالَ وَجَاءَ أَبُو بَكْرِ بِأَبِيهِ أَبِي قُحَافَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عِلَى يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ يَحْمِلُهُ حَتَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَى رَسُول الله على فَقَالَ رَسُولُ الله على إِلَّابِي بَكُر:

محمد بن سرین کہتے ہیں کہ سیدنا انس بن مالک زائٹ سے رسول نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ وَإِنْ کے تو معمولی بال سفید ہوئے تھے، البتة سيدنا ابو بكر اورسيدنا عمر ونظفها آپ كے بعد مهندى اور كتم ما كر خضاب لكايا كرتے تھے۔سيدنا ابو بكر وُلاَيْدُ اين باب سيدنا ابو قافہ ہلی کو بی کریم منتی کے یاس لے کر آئے، یہ فتح مکہ کے دن کی بات ہے، سیدنا ابو بکر وٹائنے نے انہیں اٹھایا اور نی کریم مضایق کے سامنے رکھ دیا، نی کریم مضایق نے فرمایا:

<sup>(</sup>٨٢١١) تـخـريـج: اسـنـاده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه ابوداود: ٢٢١٢، والنسائي: ٨/ ١٣٨ (انظر: ۲٤۷٠)

<sup>(</sup>٨٢١٢) تخريج: أخرجه البخارى: ٥٨٩٤، ومسلم: ٢٣٤١ (انظر: ١٢٦٣) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(27) (7 - 1) (555) (555) (7 - 1) (7 - 1) (555) (555) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (7 - 1) (

"الرئم بزرگ كوان ك كرى مخرى فلم في خرية تو ابو بكرى عزت افزائى ك لي بهم خودى ان ك پاس چلے جاتے" بهر ابو قافد نے اسلام قبول كيا، ان كى داڑھى اور سرك بال تخامه بوئى كى ما ندسفيد تھے، اس ليے نبى كريم مضافين نے فرمايا:"ان دونوں كريم مضافين نے بيو۔"

((لَوْ أَقْرَرْتَ الشَّيْخَ فِي بَيْتِهِ لَأَتَيْنَاهُ مَكْرُمَةً لِأَبِسَى بَسَكُورٍ -)) فَأَسْلَمَ وَلِحْيَتُهُ وَرَأْسُهُ كَالشَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((غَيُّرُوهُ مَا وَجَنَّبُوهُ السَّوَادَ -)) (مسند احمد: ١٢٦٦٢)

فسوائد: ..... تغامہ: ایک درخت جو پہاڑ کی چوٹی پراگتا ہے،اس کا پھل اور پھول سفید ہوتے ہیں،اور جب سے حک ہوجاتا ہے تو اس کی سفیدی بڑھ جاتی ہے۔

(٨٢١٣) ـ (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانٍ) عَنْ أَنَسِ بُنِ مُسَالِكِ قَسَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((غَيَّرُوا الشَّيْبَ وَكَا تُتَقَرِّبُوهُ السَّوَادَ ـ)) (مسند

(دوسری سند) سیدنا انس والشن بیان کرتے ہیں کہ نبی کر بی کر بی کر کم منطق کی از دو البت کر دو البت سیابی اس کے قریب نہ کرو۔''

احمد: ١٣٦٢٣)

سیدنا جابر بن الله بیان کرتے ہیں کہ فتح کمہ والے دن سیدنا ابو قافہ بن الله بیان کر ہے ہیں کہ فتح کمہ والے دن سیدنا ابو قافہ بن کی کریم مشکھ آئے ہے باس لایا گیا، ان کے سرکے بال ثغامہ بوئی کی مائند سفید سے، رسول اللہ مشکھ آئے ہے فرمایا:

"ان کو ان کی کی عورت کے پاس لے جاؤ، تا کہ وہ ان کے بالوں کو رنگ کر تبدیل کر دے، البتہ ان کوسیا ہی سے بچاؤ۔"

زنجی بیان کرتے ہیں میں نے امام زہری کو دیکھا، انہوں نے سرکے بالوں کوسیاہ رنگ کر رکھا تھا۔

( ٨٢ ١٤) ـ عَنْ جَابِرِ قَالَ جِيءَ بِأَبِي قُحَافَةً يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَكَأَنَّ رَأْسَهُ لَيَعَامَةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إذْ هَبُوا بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَلْيُغَيِّرُهُ بِشَىءً وَجَنَّبُوهُ السَّوَادَ ـ)) (مسند احمد: ١٤٤٥٥) السَّوَادَ ـ)) (مسند احمد: ١٤٤٥٥) ( ممند احمد: ١٤٥٥) عَن الزَّنا فِي الزَّنا وِ الْقَاسِمِ بْنُ اَبِي الزَّنا وِ عَن الزَّنا وَ الْقَاسِمِ بْنُ اَبِي الزَّنا وَ عَن الزَّه وَ مَابِغًا

رَأْسَهُ بِالسُّوَادِ.. (مسند احمد: ١٦٧٩٨)

<sup>(</sup>۸۲۱۳) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه البزار: ۲۹۸۰، وقد سلف بنحوه فی الحدیث السابق (انظر: ۱۳۵۸۸) (۸۲۱۶) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۰۱۲(انظر: ۱۶۶۰)

<sup>(</sup>۸۲۱۵) تخریج: هذا الاثر صحیح (انظر: ۱٦٦٧٨)

### الكان المالكان الكان ال

بہر حال آپ مشخط آنے نے تی سے کالے رنگ سے منع فر مایا ہے، جیسا کہ اس باب کی پہلی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، اس لیے کی صورت میں اس کی مخواکش نہیں نکالنی چاہیے، باتی ہروہ رنگ لگایا جا سکتا ہے، جس کے بارے میں یہ پت چا ہو کہ یہ کالانہیں ہے، سرخی مائل سیاہی میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ پچھلے باب سے ثابت ہوتا ہے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِی تَقُلِیُمِ الْاَظَافِرِ وَحَلُقِ الْعَانَةِ وَ اِنْقَاءِ الرَّوَاجِبِ ناخن تراشے، زیر ناف بال مونڈ نے اور انگیوں کے جوڑوں کوصاف کرنے کا بیان

(٨٢١٦) عَنْ أَبِي وَاصِلِ قَالَ لَقِيتُ أَبَا ابو واصل كمت بين: مين سيدنا ابوابيب انصارى سے ملاء انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا اور جب میرے لمے ناخن و کھے تو کہا: أيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ فَصَافَحَنِي فَرَأَلِي فِي نى كريم مُطْفِيَوَا ن فرمايا: "تم باتين تو آسان كى يوجهت مو، أَظْفَارِي طُولًا فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لیکن ناخن پرندوں کے ناخوں کی مانند لمبے لمبے رکھتے ہو،ان ((يَسْأَلُ أَحَدُكُمْ عَنْ خَبَرِ السَّمَاءِ وَهُوَ يَدَعُ میں جنابت، خباثت اور میل کچیل جمع ہو جاتی ہے۔ "وکیع نے أَظْ فَارَهُ كَأَظَافِيرِ الطَّيْرِ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْجَنَابَةُ وَالْحَبَثُ وَالتَّفَثُ)) وَلَمْ يَقُلْ وَكِيعٌ مَرَّةً ایک بار ابوابوب کے نام کے ساتھ انصاری کا لفظ نہیں کہا اور دوسرے راویوں نے ابوابوب عتکی کہا ہے، ابوعبد الرحمٰن نے الْأَنْصَارِيَّ قَالَ غَيْرُهُ أَبُو أَيُّوبَ الْعَتَكِيُّ قَالَ کہا: میرے باب نے کہا: امام وکیع سے سبقت لسانی ہوگئ اور أَبُو عَبْد الرَّحْمَن قَالَ أَبِي سَبَقَهُ لِسَانُهُ يَعْنِي انھوں نے کہد دیا کہ میں ابوایوب انصاری کو ملا ہوں، جبکہ بہتو وَكِيعٌ فَقَالَ لَقِيتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ ابوابوپ عتکی ہیں۔ وَإِنَّـمَا فَهُو أَبُّو أَيُّوبَ الْعَتَكِيُّ. (مسند

احمد: ۲۳۹۳۸)

فوائد: ..... آسان کی باتیں پوچھے سے مرادشری حکم دریافت کرنا ہے، گویا کہ اس صدیث میں طنز کیا جا رہا ہے کہ شریعت کا بابند ہوتا کہ شریعت کا بابند ہوتا کہ شریعت کا بابند ہوتا جا ہے۔ اور مسائل بھی دریافت کرنے جا ہمیں۔

(۸۲۱۷) ـ يَسْزِيدُ بْنُ عَمْرِ و الْمَعْافِرِيُّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي غِفَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ((مَسْ لَمْ يَحْلِقْ عَانَتَهُ وَيُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ وَيَجُزَّ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا)) (مسند احمد: ۲۳۸۷۲)

یزید بن عمرو معافری کہتے ہیں کہ بنو غفار کے ایک آدمی سے روایت ہے کہ نبی کریم مشخصی نے فرمایا: ''جوزیر ناف بال نہ مونڈے، ناخن نہ تراشے اور مونچس نہ کاٹے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔''

(٨٢١٦) تـخريج: اسناده ضعيف لجهالة ابى واصل، ثم انه مرسل، فان ابا ايوب هذا ليس هو الانصارى المصحابى فيما قاله غير واحد من اهل العلم، بل هو تابعى ثقة، أخرجه الطيالسى: ٩٩٥، والبيهقى: ١/ ١٧٥، والطبر انى: ٨٨٠٤ (انظر: ٢٣٥٤٢)

(۸۲۱۷) تخریج: حسن لغیره (انظر: ۲۳٤۸۰)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الكار المنظم الكاري المنظم الكاري ( 557) ( 557) ( 7 - المنظم الكاري الكاري ( 7 - الكاري الكاري ) ( 557) ( 557)

أَيْسُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ أَبْطاً عَنْكَ جَسْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ: ((وَلِمَ لا يُبْطِئُ عَنْكَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ: ((وَلِمَ لا يُبْطِئُ عَنْى وَأَنْتُمْ حَوْلِي لا تَسْتَنُّونَ وَلا تُقَلِّمُونَ مَعْنَى وَأَنْتُمْ حَوْلِي لا تَسْتَنُّونَ وَلا تُقلِّمُونَ مَعْنَى وَأَنْتُمْ وَلا تَقلَّمُونَ شَوَارِبِكُمْ وَلا تُقلِّمُونَ مَنْ وَاجِبكُمْ -)) (مسند احمد: ٢١٨١) ثُنَقُونَ رَوَاجِبكُمْ -)) (مسند احمد: ٢١٨١) النَّبِي فَيْنَ فَسَالُتُهُ فَأَمَرَ لِي بِذَوْدِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِي فَيْنَ فَصَالَتُهُ فَأَمَرَ لِي بِذَوْدِ، ثُمَّ قَالَ النَّبِي فَيْنَ فَصَالُهُ فَا فَامَرَ لِي بِذَوْدِ، ثُمَّ قَالَ لِيسِي فَالَ : أَتَيْتُ لِي فَصَالُهُ فَا فَرَ لِي بِذَوْدِ، ثُمَّ قَالَ لِي بَيْنِكُ فَمُرْهُمُ فَاللَّهُ فَالَّهُ فَا فَرَ لِي بِذَوْدِ ، ثُمَّ قَالَ لِي بَيْنِكُ فَمُرْهُمُ فَاللَّهُ فَالْمُوا بِهَا ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمُ فَلْيُقَلِّمُوا بِهَا ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمُ أَطْفَارَهُمْ وَلا يَعْبِطُوا بِهَا ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمُ أَطْفَارَهُمْ وَلا يَعْبِطُوا بِهَا ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمُ أَنْ الْمُنَادِهُمْ وَلا يَعْبِطُوا بِهَا ضُرُوعَ مَوَاشِيهِمُ أَلْمُعُلَادًا عَلَيْكُلُمُوا .)) (مسند احمد: ١٩٠٥)

سیدنا ابن عباس بنالی بیان کرتے ہیں کہ کسی نے بی کریم مضافیاتی ہیں کہ کسی نے بی کریم مضافیاتی ہیں کہ کسی نے بی کریم مضافیاتی ہیں کہ بی کہ اللہ کے رسول! آپ سے ملاقات کرنے میں جبر میل مالیات نے فرمایا: ''وہ دیر کیوں مذکریں، جبکہ تم میرے اردگرد ہو، نہ تو تم مسواک کرتے ہو، نہ ناخن تراشتے ہو، نہ مونجیس کا شتے ہو اور نہ انگلیوں کی گرہوں کواچھی طرح دھوتے ہو۔''

سیدنا سوادہ بن رہیج زبالیون کہتے ہیں کہ میں نبی کریم میلئے اللہ کے باس آیا، میں نے آپ میلئے اللہ کے بیس کہ میں آپ میلئے اللہ کے بیس آیا، میں نے آپ میلئے اللہ کے بیسے اونٹ دینے گھر لوثو تو انہیں تھم دینا کہ وہ موسم رہیج میں اونٹوں کے پیدا ہونے والے بچوں کی غذا اچھی دیں اور وہ اپنے ناخن بھی تراش کررکھا کریں تاکہ جب وہ دودھ دو ہیں تو ناخنوں سے مویشیوں کے تھن زخی نہ کر دیں۔'

**فسواند: .....** اگرناخن بڑے ہوں تو دودھ دوہتے وقت مولیثی کو تکلیف ہوگی ،اس لیے آپ م<u>رضی آن</u>ے نے ایسے افراد کو ناخن کاٹ دینے کا حکم دیا ہے۔

ان احادیث میں ناخن کا شنے ، زیر ناف بال مونڈ نے اور جوڑوں کوصاف کرنے کا تھم دیا ہے ءیہ فطرتی امور ہیں ، ان کا معاملہ واضح ہے۔

زیرناف بالوں کی حدیندی کیا ہے؟ اس معالمے میں عوام الناس کو''زیرناف' کے لفظ سے دھوکہ ہوا ہے، یا در ہے کہ''زیرناف' کامعنی کی حدیث کے الفاظ کا ترجمہ نہیں ہے، بلکہ اس میں شریعت کے مقصود کی طرف بلکا سااشارہ کیا گیا ہے، شریعت نے شرمگاہ پراگنے والے بال مونڈ نے کا حکم دیا اور چونکہ شرمگاہ ناف سے نیچے ہوتی ہے، اس لیے زیرناف کا لفظ استعال کردیا گیا، اب آپ درج ذیل پیراگراف پرغور کریں:

احادیث میں ' حَلْقُ الْعَانَةِ '' کے الفاظ استعال ہوئے ہیں، جن کے معانی درج ذیل ہیں: ' حَلْق'؛ مونٹرنا

<sup>(</sup>٨٢١٨) تـخـريج: اسناده ضعيف، ثعلبة بن مسلم الخثعمي لم يوثقه غير ابن حبان، وأبو كعب لايسمي ولا يعرف، أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٢٢٢٤(انظر: ٢١٨١)

<sup>(</sup>٨٢١٩) تخريج: اسناده حسن، أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٤٨٢ (انظر: ١٥٩٦١)

# الكار المنظم ال

"الْعَانَةِ": مَا يَنْبُتُ عَلَى الْفَرْجِ - (يعن وه بال جوفرج برامحة بين) اورفرج كااطلاق اللي الفرج شرمگاہوں پر ہوتا ہے، تو'' حَلْقُ الْعَانَةِ'' كامعنى بيہوا كه أكلى اور تچھلى شرم كا ہوں پر اگنے والے بال كائے جائيں۔ اب مہ کوئی چیدہ بات نہیں ہے کہ پیٹ، ٹانگ اور شرمگاہ، ہرایک کی اپنی اپنی صداور شکل ہے، جو حصہ شکل کے اعتبار سے شرمگاہ میں داخل ہے، صرف اس پر استے والے بال کافے جائیں ہے، نہ کہ ٹانگ اور پیٹ پر استے والے بال۔اگلی اور پچیلی شرمگاہوں پر امنے والے بالوں کا حکم مردوزن دونوں کے لیے برابر ہے۔

> بَابُ جَوَازِ إِتَّخَاذِ الشُّعُرِ وَإِكُرَامِهِ مال رکھنے اور ان کوسنوار نے کے جواز کا بیان

(۸۲۲۰) عَنْ آنَسِس قَسَالَ: كَسَانَ شَعْرُ سيدنا الْس فِلْيُنْ بيان كرتے مِن كه في كريم مِنْ اللهُ كَا بال النَّبِيِّ إلى أنْصَافِ أُذُنَّهِ ، وَفِي لَفْظِ: لا فَصَلَ كَانُول تَك آتْ تَصَ الكِروايت مِن مِ: آبِ طَعَالَا کے بال آپ مشخ کا نوں سے تجاوز نہیں کرتے تھے۔ سیدنا انس ڈائٹ ہے مہمی روایت ہے کہ نی کریم منتی کی کے مال کندھوں تک آتے تھے۔

يُجَاوِزُ أَذُنَيْهِ ـ (مسند احمد: ١٢١٤٢) (٨٢٢١) ـ (وَعَـنْهُ ٱيْضًا) قَالَ: كَانَ لِرَسُوْل اللُّهِ شَعْرٌ يُصِيبُ (وَفِي لَفَظِ: يَضْرِبُ) مَنْكَسُه - (مسند احمد: ۱۲۱۹)

سیدہ عائشہ والنو میان کرتی میں کہ نبی کریم مطابقات کے بال کندھوں سے اوپر اور کا نوں سے پنیچ تک ہوتے تھے۔ (٨٢٢٢) عَنْ عَائِشَةً وَإِلَىٰ قَالَتْ: كَانَ شَعْرُ رَسُول اللَّهِ ﷺ دُوْنَ الْجُمَّةِ وَفَوْقَ الْوَفْرَةِ- (مسند احمد: ٢٥٣٨٣)

فوائد: ..... عربی میں سر کے لیے بالوں کے لیے تین لفظ استعال کیے جاتے ہیں: مُجمّه: وه مال جو کندهوں تک ہوں ما کندهوں کوچھور ہے ہوں۔

وَ فَوْ هَ: وه مال جو کانوں کے برابر تک ہوں۔

لمَّه: جو کانوں اور کندھوں کے درمیان ہوں۔

پیارے رسول مرم مطابق کے مبارک بالوں کے بارے میں تینوں الفاظ عام استعال کیے مجتے ہیں، ممکن ہے کہ آپ مشکی آیا کٹنگ کرواتے وقت کانوں کے نچلے جھے کے برابر بال کاٹ لیتے ہوں، جب وہ بڑھتے بڑھتے کندھوں کو لکنے لکتے تو پھر کاٹ دیتے ہوں۔

<sup>(</sup>٨٢٢٠) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٣٣٨ (انظر: ١٢١١٨)

<sup>(</sup>٨٢٢١) تخريج: أخرجه البخارى: ٥٩٠٣، ٥٩٠٤، ومسلم: ٢٣٣٨ (انظر: ١٢١٧٥)

<sup>(</sup>٨٢٢٢) صحيح لغيره، أخرجه ابوداود: ٢١٨٧، والترمذي: ١٧٥٥، وابن ماجه: ٣٦٣٥ (انظر: ٢٤٨٧١)

الكور المالية ا

(٨٢٢٣) عَن أُمُّ هَسانِتٌ قَالَتْ: قَدِمَ سيده ام باني بناتُها بيان كرتي بين كه بي كريم من الله المه من آئے تو آپ کی جارمینڈھیاں تھیں۔

النَّبِي اللَّهِ مَكَّةَ مَرَّةً وَلَهُ أَرْبَعُ غَدَاثِرَ ـ (مسند احمد: ۲۷٤۲۸)

فواند: ..... بحول کے بال قابویس رکھنے کے لیے تو ان کی مینڈھیاں بنا دینا عام تھا، اس حدیث مبارکہ سے

**ٹایت ہوا کہ بڑے مردبھی مینڈ ھیاں بنا سکتے ہیں۔** (٨٢٢٤)-عَـن ابْسن عَبَّساس قَـالَ كَـانَ المُشركُونَ يَفْرُقُونَ رُنُوسَهُمْ وَكَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ، قَالَ يَعْقُوبُ أَشْعَارَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ وَيُعْجِبُهُ مُوَافَقَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ يَعْقُوبُ فِي بَعْض مَا لَمْ يُـؤْمَـرْ قَالَ إِسْحَاقُ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ فَسَدَلَ نَاصِيتُهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ ـ (مسنداحمد: ٢٢٠٩) (٨٢٢٥)-عَنْ أنَّس قَالَ: سَدَلَ رَسُولُ فَرَقَ بَعْدُ ـ (مسند احمد: ١٣٢٨٧)

١٣٢٣ (انظر: ١٨٩٠)

سیدنا ابن عباس فائن بیان کرتے میں کہ مشرک این بالوں کی مانگ نکالتے تھے اور اہل کتاب بالوں کو بغیر مانگ کے جھوڑ وية ته، جب تك ني كريم مطيع الله كونيا ادر خاص تكمنيين ديا جاتا تھا،اس وقت تک آپ مشکھیے الل کتاب کی موافقت پیند فرماتے تھے، اس کیے آپ من ایک نے شروع میں بالوں کو بیشانی رحیموڑے رکھا، مچھر ما تک نکالنا شروع کر دیا تھا۔

سیدنا انس خالفئ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب تک حام اللهِ عَلَيْ نَاصِيتُهُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْدُلُهَا ثُمَّ بِي كريم مِصْ اللهِ عَلَيْ إِنْ عَلَى اللهُ اللهُ أَنْ يَسْدُلُهَا ثُمَّ بِي كريم مِصْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ يَسْدُلُهَا ثُمَّ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ا ما تک نکالنا شروع کر دی۔

فواند: ..... عادات میں جب تک می ندآئ، جواز قائم رہتا ہے، چونکہ ما مگ نکا لنے سے نہی وارونہیں ہوئی، لہذا ما تک نکالنا جائز ہے اور نہ نکالنا بھی جائز ہے، کیونکہ نکالنا بھی واردنہیں ہوا، آپ منتے آیا ہے ما تک نکالنا بھی ثابت ہے اور نہ نکالنا بھی، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کی بابت شریعت نے کوئی مخصوص حکم نہیں دیا، حالات کے تحت دونوں میں ہے کسی کوبھی اختیار کیا جا سکتا ہے، ایسے مسائل میں آپ مشے آیے کا اہل کتاب کی موافقت کرنا ان کی تالیف قلبی کے لیے تھا کہ شایدوہ اسلام کی طرف مائل ہو جا کیں ، مگر جب محسوس ہوا کہ ان کی موافقت مفید نہیں تو آپ م<u>شن</u>ظ کیا آ نے ان کی موافقت چھوڑ دی۔رسول اللہ ﷺ کواہل کتاب کی موافقت اس لیے بھی پیند تھی کہ وہ کم از کم ، دعوے کی حد تک ہی سہی ، ساوی دین برعمل بیرا ہونے کے دعویدار تھے، اس کے برعکس مشرکین تو کیے بت برست تھے۔ ما مگ درمیان (٨٢٢٣) تىخىرىج: صحيح، قىالە الالبانى، أخرجه ابوداود: ٤١٩١، والترمذى: ١٧٨١، وابن ماجه:

(٨٢٢٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٥٥٨، ٣٩٤٤، ومسلم: ٢٣٣٦ (انظر: ٢٢٠٩)

(٨٢٢٥) تـخـريج: رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن خالد فمن رجال مسلم، والصواب في هذا الحديث الارسال، أخرجه الحاكم: ٢/ ٢٠٦ (انظر: ١٣٢٥٤)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

27 ( - CI) ( 560) ( 560) ( 7 - CI) (

میں نکالنی جا ہے کیونکدرسول الله مشکھ واللہ علیہ کے عادت مبارکددرمیان سے ما تک نکالنا ہی تھی۔ واللہ اعلم۔

(۸۲۲٦) - عَنْ عَائِشَةً وَ اللهِ عَالَتُ: كُنْتُ إِذَا فَرَقْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ رَأْسَهُ صَدَعْتُ فَرْقَهُ عَنْ يَافُوْخِهِ، وَاَرْسَلْتُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ - عَنْ يَافُوْخِه، وَاَرْسَلْتُ نَاصِيَتَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ - (مسند احمد: ۲۹۸۸۷)

سیدہ عائشہ وظافھ بیان کرتی ہیں کہ میں جب نبی کریم مشخصی آنے ا کے بالوں کی مانگ نکالا کرتی تھی تو آپ کے سرکی چوٹی ہے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتی تھی اور پیشانی کے بال آپ کی آنکھوں کے درمیان یعنی آپ مشکھ آنے کی پیشانی پر چھوڑ دی تھی۔

(٨٢٢٧) عَنْ هُبَيْزَةَ بْنِ يَرْيَمَ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ وَكَنَّا مَعَ عَلِيٍّ وَكَنَّا مَعَ عَلِيٍّ وَكَنَّا فَا كَالَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

ہیرہ بن بریم کہتے ہیں: ہم سیدنا علی رفائنی کے ساتھ تھے، انھوں نے اپنے بیٹے کو بلایا،اس کا نام عثمان تھا اور اس کے بالوں کی مینڈھی تھی۔

(٨٢٢٨) - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ نَهْى عَنِ التَّرَجُّلِ اللهِ غِبَّادِ (مسند احمد: ١٦٩١٦)

سیدنا عبدالله بن مغفل مزنی فالنی بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مطلع اللہ بن مغفل مزنی فالنی کی منع فرمایا ہے۔

فواند: ..... شخ البانى مِراسيم كتم مين: "النسر جُل" كمعانى مين: بالول مين كنگهى كرنا، ان كوصاف كرنا اور ان كوخوبصورت بنانا ـ

"غِبًا" كامعنى ہے: ايك دن كر لينا اور دوسرے دن ترك كر دينا۔

ليكن درج ذيل احاديث پرغور كرين:

سیدہ عائشہ و الشّغر ۔)) ..... الله کا کہ بی کریم مطّع آیا نے فرمایا: ((أَحْسِرِ مُوْا الشّغر َ ـ)) ..... الول کی تعظیم کیا کرو۔''(مند بزار:۲۹۷،صیحہ:۲۱)

سیدنا ابو ہربرہ و ان تی سے مردی ہے کہ رسول اللہ مشطّعیّا نے فرمایا: ((مَنْ کَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْمُحْرِمَهُ )) ..... ''جس کے بال ہوں، دہ ان کی تکریم کیا کرے۔' (ابوداود: ۰۰۵، صیحہ: ۰۰۵)

ان احادیث سے پہ چلا کہ سر اور داڑھی کے بال سنوار کر رکھنے چاہئیں، لیکن اس سلسلے میں بچ میں وقفہ بھی ہوتا چاہیے، جیسا کہ حدیث نمبر (۸۲۲۸) سے معلوم ہوتا ہے، مزید جمع تطبیق کی تفصیل درج ذیل ہے:

علامہ سندھی مِراضہ نے کہا: مقصدیہ ہے کہ بالوں کو سنوار نے پر مدادمت اور بیکٹی اختیار نہ کی جائے۔ اہتمام کے ساتھ ایک دن کنگھی کرنا اور ایک دن نہ کرنا مرادنہیں ہے۔

(٨٢٢٦) تخريج: اسناده ضعيف، أخرجه ابوداود: ١٨٩ ٤، و ابن ماجه: ٣٦٣٣ (انظر: ٢٦٣٥)

(٨٢٢٧) تخريج: اسناده ضعيف، شريك بن عبد الله النخعي سيىء الحفظ (انظر: ١١١٦)

(٨٢٢٨) صحيح لغيره، أخرجه ابوداود: ٤١٥٩، والترمذي: ١٧٥٦، والنسائي: ٨/ ١٣٢ (انظر: ١٦٧٩٣)

# المار منظال المارية ا

مقصو وشریعت یہ ہے کہ مسلمان نہ تو ایسا ہو کہ ہفتوں تک نہانے اور بالوں کو سنوار نے کا اہتمام نہ کرے اور بالآخر اپی حیثیت کو نہ سیجھنے والا قابل نفرت شخص بن جائے اور نہ ایسا ہو کہ ہر روز اور ہروقت اپنی ظاہری ٹیپ ٹاپ پر توجہ مرکوز کھے، کیونکہ ہر وقت کی خوشحالی، آسودگی اور خوش عیشی بھی انسان کے مزاج میں فساد پیدا کر دیتی ہے اور وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کم صفائی رکھنے والے یا سادہ زندگی گزار نے والوں سے نفرت کرنے لگتا ہے یا کم از کم یہ ہوتا ہے کہ سادگی کی اہمیت اور فوائد کا انداز ہنمیں ہوسکتا۔

ایک دن صحابہ نے رسول الله مطابق کے سامنے دنیا کا ذکر کیا، آپ مطابق نے فرمایا: (( آلا تَسْمَعُونَ؟ آلا اَسْمَعُونَ؟ اِلَّا اَسْمَعُونَ؟ اِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيْمَانِ . )) ..... "كياتم نبيس منتے؟ كياتم نبيس منتے؟ كہ سادگی ايمان كا حصہ ہے۔" رابو داود: ١٦١٤)

اس حدیث کامفہوم یہ ہے کہ عمدہ لباس کے ساتھ سادہ لباس کو بھی ترجیح دینی چاہیے اور مرغوب، لذیذ اور انواع واقسام کی خوراک کے مقابلے میں رو کھی سو کھی اور سادہ خوراک بھی استعال کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا کی آسائشوں اور سہولتوں میں الجھنے کی وجہ ہے آخرت کا دھیان کم پڑجاتا ہے اور تکلفات سے اجتناب کرنے کی صورت میں توجہ آخرت کی طرف رہتی ہے۔ لیکن میہ بات ذہن نشین رئنی چاہیے کہ پاکیزگی ، صفائی اور طہارت کا اہتمام کرنا اور چیز ہے اور عمدہ اور قیتی لباس کا اہتمام کرنا اور چیز ہے۔ سادگی، صفائی کی متضاد چیز نہیں ہے۔

اس کی دوسری مثال یوں مجھیں کہ نبی کریم میٹ آئی آئے نے خود بھی جوتا استعال کیا ہے اور اس کو پہننے کی ترغیب بھی دلائی ہے، لیکن نظے پاؤں چلنے کا حکم بھی دیا ہے۔ غور کریں کہ قیمتی اور خوبصورت جوتا پہننے سے انسان کے جذبات کا کیا عال ہوتا ہے، نظے پاؤں چلن کران جذبات کو معدوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ درج ذیل حدیث سے اس مسئلہ کی توضیح ہوجائے گی۔

سیدنا معاذ بن انس جہنی وہائتے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے آئے نے فرمایا: ((مَنْ تَسَرَكَ السِلِبَاسَ تَوَاضُعًا الله سِنَا عَلَى رُوُوسِ الْخَلاثِقِ حَتَٰى يُحَيِّرَ مِنْ أَيِّ حُلَلِ اللهُ يَوْمَ الْقِبَامَةِ عَلَى رُوُوسِ الْخَلاثِقِ حَتَٰى يُحَيِّرَ مِنْ أَيِّ حُلَلِ اللهِ عَلَى رُوْوسِ الْخَلاثِقِ حَتَٰى يُحَيِّرَ مِنْ أَي حُلَلِ اللهِ عَلَى رُوْوسِ الْخَلاثِقِ حَتَٰى يُحَيِّرَ مِنْ أَي حُلَلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

۔ اس حدیث میں تواضع کی اور دوسروں پر برتری نہ جتلانے کی فضیلت ہے۔ ایمان کے جوڑے سے مراد، جنت کے دواعلی جوڑے میں مواد، جنت کے دواعلی جوڑے میں، جوصرف اہل ایمان کو پہنائے جائیں گے۔

اگر درج ذیل احادیث پرغور کیا جائے تو سادگی ہے متعلقہ گز ارشات کو آسانی ہے سمجھا جا سکے گا:

ابوايوب فِللَّهُ بيان كرتے بين: ((كَانَ فَيْ اللَّهُ عَبُ الْحِمَارَ وَيَخْصِفُ النَّعْلَ وَيَرْقَعُ الْقَمِيْصَ

(2) (7 - 1) (1 - 1) (562) (562) (7 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1) (1 - 1 وَيَـقُـوْلُ: ((مَـنْ رَغِـبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنَّيْ.)) (الصحيحة: ٢١٣٠، و رواه أبو الشيخ: ١٢٨، والسهمي في "ناريخ حرحان": ٥ ٣١) ..... آپ مِنْ اَلَهُ الله هي يرسوار ہوتے تھے، جوتا سلائي كرتے تھے اور قيص كو خود ،ی پوندلگالیا کرتے تھے اور فرماتے تھے:''جس نے میری سنت سے اعراض کیاوہ مجھ ہے نہیں۔''

سيدنا ابو ہريرہ وَ فَاتَنْهُ بيان كرتے ہيں كدرمول الله مِشْغَيْنَ نے فرمايا: ( (صَا اسْتَسْخَبَرَ مَنْ أَكَلَ مَعَهُ خَادِمُهُ وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالْأَسْوَاقِ، وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبَهَا ـ)) (الصحيحة: ٢٢١٨، البحاري في "الأدب السمفرد": ٥٥٠، و الديلنسي: ٣٣/٤) ..... 'و فيخض متكرنبين ب،جس كساته أس ك فادم في كهانا كهايا اوروه بازاروں میں گدھے پرسوارہوااور بکری کی ٹا ٹک کوانی ٹا نگ میں پھنسا کراس کو دویا۔''

> بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْقَزَعِ وَالرُّخُصَةِ فِي حَلُق الشَّعُر قزع کی کراہت اور مکمل سرمنڈ وانے کی رخصت کا بیان

(٨٢٢٩) - عَنْ عُسَرَ بْنِ نَافِع عَنْ أَبِيهِ عَنِ سيدنا عبدالله بن عمر فالني بيان كرتے بيں كه نبي كريم مُسَطَقَيْا عَن الْقَزَعُ، قُلْتُ: وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ: أَنْ انھوں نے کہا: قزع یہ ہے کہ بیجے کے سر کا بعض حصہ منڈوایا يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ، وَيُتْرَكُ بَعْضُهُ. حائے اوربعض حصہ رہنے دیا جائے۔

(مسند احمد: ۱۷۵)

(٨٢٣٠) عَن ابْن عُمَرَ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰي صَبِيًّا قَـٰدْ خُـلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ وَ تُركَ كُلُّهُ أَو اتْرُكُوْ اكُلُّهُ) (مسند احمد: ٥٦١٥٠) ياساراسرچوژوو"

سیدنا ابن عمر و النه بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مشکون نے ایک بچہ دیکھا، اس کے سر کے کچھ بال منڈوائے گئے تھے اور کچھ بَعْضُهُ ، فَنَهٰى عَنْ ذَٰلِكَ ، وَقَالَ: ((احْلِقُوا ﴿ جَهُورُ وَيَ كُنْ تَصْ، آبِ السَّفَائِينَ فَ فرمايا: "ساراسرمنذوا دو

**ف ائد**: ..... اس کو بیالہ کننگ کہتے ہیں کہ ہر کے بعض جھے کومنڈ وا دیا جائے اور بعض جھے کو چھوڑ دیا جائے ،اس ے بندہ فتیج لگتا ہے، نیز بعض مشرکوں کی یہ عادت ہوتی تھی کہ وہ ایے بال رکھتے تھے۔ ہونا یہ جا ہے کہ آ دمی سر کے سارے بالوں کو ہا تو منڈ وا دے، یافینچی ہے کننگ کروائے۔

(٨٢٣١) عَنْ عَبْدِ السَّلْمِ بْسن جَعْفَر أَنَّ سيدنا عبدالله بن جعفر فالنَّذ بيان كرتے بي كه بى كريم مَشْفَقَة إ (سیدنا جعفر میانند کی شہادت کے موقع بر) تین دن تک رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَر ثَلاثًا أَنْ

<sup>(</sup>٨٢٢٩) تخريج: أخرجه مسلم: ٢١٢٠ (انظر: ٥١٧٥)

<sup>(</sup>۸۲۳۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۱۲۰ (انظر: ٥٦١٥)

<sup>(</sup>٨٢٣١) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه النسائي في "الكبري": ٨٦٠٤ (انظر: ١٧٥٠)

) (563) (563) (7 - CHEVALLE) آ دار کی کماب

يَأْتِيَهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ: ((لا تَبْكُوا عَلى ہارے یاس تشریف نہ لائے، پھر آپ مشتر مین آئے اور ہم أَخِي بَعْدَ الْيَوْم أَوْ غَيد، ادْعُوالِي ابْنَيْ مِي صِي فرمايا: "آج ياكل ك بعدمير ع بعالى جعفر يرندرونا، أَخِي.) قَالَ: فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ ، فَقَالَ: مير يَعِيْبِون كو بلاؤ. " پن جمين لايا كيا، ايسے لك رماتها كه ((ادْعُوا إِلَيَّ الْحَلَّاقَ -)) فَجِيءَ بِالْحَلَّاقِ مَم چوزے تھے، آپ سِنْ اَیْ اَنْ فرمایا: " جام کو بلاؤ - " پس فَحَلَقَ رُءُ وْسَنَا۔ (مسند احمد: ۱۷۵۰) جام کولایا گیا، پھراس نے ہمارے سرمونڈ دیے۔

فواند: ..... معلوم ہوا کہ عام حالات میں بھی سرمنڈ وایا جا سکتا ہے۔لیکن پیچکم مردوں کے لئے ہے،عورتوں کے لئے سرمنڈوانا نا جائز ہے کیونکہ نبی کریم مطابعات نے منع فرمایا ہے کہ عورت ابنا سرمنڈوائے (نسائی) اَبُوَابُ التَّنَاؤُبِ وَالْعَطَاسِ وَآدَابِهِمَا جمائی، چھینک اور ان کے آ داب کے ابواب بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّفَاؤُب وَ آدِابِهِ

جمائی اوران کے آ داب کا بیان

(٨٢٣٢) عَن ابْن أَبِي سَعِيْدِ الْخُذْرِيُّ عَنْ سيدنا ابوسعيد خدري ذاتين بان كرتے بن كه نبي كريم مِشْ الله بَيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: ((إذَا تَنَاءَ بَ بِيغِ فِهِ إِينَ مِن سِي كَي كوجها كَي آجائ تو وه حسب حَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِنَّ الشَّيطانَ استطاعت اس كوروك، كونكه شيطان منه مين داخل موجاتا ----

لِذُخُلُ فِي فِيْهِ \_)) (مسند احمد: ١١٢٨٢)

**فہ اند**: .....اگر آ دمی ہونٹ بند کر کے ناک سے سانس لے تو جمائی رک حاتی ہے۔

(٨٢٣٣) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا) عَنْ آبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ ((إذَا تَشَاءَ بَ أَحَدُكُمْ فِي انصَّكاةِ، فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيْهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مَعَ التَّنَاؤُبِ) (مسنداحمد: ١١٩١١) (٨٢٣٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ: ((إِنَّ اللَّهُ عَدزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَمَنْ عَطَسَ

سیدنا ابو سعید خدری زمانشهٔ به بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی لے تواپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے، کیونکہ شیطان جمائی کے ساتھ منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔''

سیدنا ابو ہررہ وزائن بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ملے اللہ نے فرماما: " بے شک الله تعالی چھینک کو پیند کرتا ہے اور جمائی کو نالیند کرتا ہے، جوآ دمی حصنے اور اَلْتحدمْ لُلله کے توسنے

<sup>(</sup>٨٢٣٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٩٩٥ (انظر: ١١٢٦٢)

<sup>(</sup>٨٢٣٣) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٨٢٣٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٢٨٩، ٦٢٢٢، ٢٢٢٦ (انظر: ٩٥٣٠)

والے پرحق ہے کہ وہ'' بَسرْ حَمُكَ اللّٰهُ'' كہاور جبتم ميں سے كوئى جمائى لے تو اسے مقدور بھر روكے اور آ ہ آ ہ كى آ واز نہ نكالے، كيونكہ جب تم ميں سے كوئى منہ كھولتا ہے تو شيطان اس سے ہنتا ہے۔' حجاج كے روايت ميں ہے:'' رہا مسئلہ جمائى كا، تو يہ شيطان كى طرف سے ہے۔''

سیدنا ابو ہریرہ وفائن سے بیر بھی روایت ہے کہ نبی کریم مستنظر فیا نے فرمایا: ''جمالی شیطان کی طرف سے ہے، لہذا جب تم میں سے کی کو جمالی آ جائے تو اس کو مقد در بھر رو کے۔'' فَحَمِدَ اللّهَ فَحَقِّ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ يَرْحَمُكَ اللّهُ وَإِذَا تَثَاثَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ وَلا يَقُلُ آهْ آهْ فَإِنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا فَتَحَ اسْتَطَاعَ وَلا يَقُلُ آهْ آهْ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا فَتَحَ فَاهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ أَوْ بِهِ.) قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ ((وَأَمَّا التَثَاوُبُ فَإِنَّمَا هُو مِنَ الشَّيْطَان.)) (مسند احمد: ٩٥٢٦) هُو مِنَ الشَّيْطَان.)) (مسند احمد: ٩٥٢٦) فَالَد فَالَ: ((إنَّ التَّشَاوُبُ مِنَ الشَّيْطَان، فَإِذَا قَلَا اللهِ فَالَى: ((إنَّ التَّشَاوُبُ مِنَ الشَّيْطَان، فَإِذَا وَمَا اللهِ فَلَا اللهِ فَالَى: ((إنَّ التَّشَاوُبُ مِنَ الشَّيْطَان، فَإِذَا وَمَا اللهِ فَاللهِ فَاللهُ وَاللهِ فَاللهُ وَلَا اللهِ فَاللهُ وَلَا اللهِ فَاللهُ فَاللهُ اللهِ فَاللهُ اللهُ ا

ف واند: ..... جمالُ ستى كى علامت ہے، بدن بوجھل ہوتا ہے، اعضاء دُ صلّے پرُ جاتے ہيں، اس سے انسانی صورت بگرُ جاتی ہے، اس لئے اسے رو كئے كا حكم ہے۔

چھنک سے دماغ میں ہلکا پن پیدا ہوتا ہے، احساسات ساف ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعُطَاسِ وَآ دَابِهِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللّٰهَ

(مسند احمد: ٩٦٦٠)

فوائد: ..... ابوداود کی روایت کے الفاظ زیادہ بامعنی اور واضح ہیں، وہ الفاظ یہ ہیں: کَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا عَطَسَ وَضَعَ یَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَی فِیْهِ وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ ـ.... جب رسول الله ﷺ تر اینا اتھ یا کیڑا این منہ پر رکھتے اور اس کے ذریعے این آواز کو بہت کر لیتے۔

یہ چھنکنے کا بہت خوبصورت ادب ہے، اگر آ دمی بیادب استعال نہ کرے تو عجیب قتم کی بلند آ واز نکلتی ہے، چھنک کی وجہ سے مکن ہوتا ہے کہ مندیا ناک ہے کوئی چیز بھی نکل آئے،اس ادب سے اس قتم کی چیز کپڑے یا ہاتھ تک رہتی ہے۔

جَبْهَتِهِ وَخَفَضَ أَوْغَضَّ مِنْ صَوْتِهِ. لِيَتِ تَهِ.

<sup>(</sup>٨٢٣٥) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٩٩٤ (انظر: ٩١٦٢)

<sup>(</sup>٨٢٣٦) تخريج: اسناده قوي، أخرجه ابوداود: ٥٠٢٩، والترمذي: ٢٧٤٥ (انظر: ٩٦٦٢)

# المال المالية المالية

سیدنا ابو ہریرہ وفائنی سے روایت ہے کہ نبی کریم مسین کی کے یاس دو آ دمیوں نے چھنکا،ان میں سے ایک دوسرے کی بہ نبیت زیادہ شرف والا تھا، شرافت والے نے چھنکا اور أَلْحَمْدُ لِللهِ نهكما، سوآب مِنْ الله في الله جعينك كاجواب نه ديا اور دوسرے نے چھينكا اوراس نے ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ کہا، بس آپ مشفی آن نے بھی اس کا جواب دیا، اس شرافت والے نے کہا: میں نے بھی آپ کے قریب چھینکا ہے، لیکن آپ نے میرا جواب نہیں دیا اور اس نے چھینکا تو آپ مشے میآنے نے اس کا جواب دیا ہے؟ آپ مضائل نے فرمایا:"اس نے چھینک کراللہ تعالی کا ذکر کیا، پس میں نے بھی اس کا ذکر کیا اور تو الله تعالى كوبھول گيا، پس ميں نے بھی تخھے بھلا دیا۔''

(٨٢٣٧) (وَعَنْهُ أَنْضًا) قَالَ: عَطَسَ رَجُلان عِنْدَ النَّبِي اللهِ أَحَدُهُمَا اَشْرَفُ مِنَ الْآخَرِ، فَعَطَسَ الشَّرِيْفُ فَلَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ، فَلُمْ يُشَمِّنُهُ النَّبِيُّ عِلَى، وَعَطَسَ الْآخَرُ فَحَمِدَ اللَّهُ فَشَمَّتُهُ النَّبِيُّ فِي ، قَالَ: فَقَالَ الشَّرِيْفُ: عَطَسْتُ عِنْدَكَ فَلَمْ تُشَمِّتْنِي، وْعَطِسَ هَلْ اعِلْدُكَ فَشَمَّتُهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: ((إنَّ هٰ ذَا ذَكَرَ اللَّهَ فَذَكَرْ تُهُ، وَإِنَّكَ نَسِيْتَ الله فَنَسِيتُكَ \_)) (مسند احمد: ٨٣٢٨)

فواند: ..... غوركري كدآب الني مَنْ الفاظ كماته الْحَمْدُ لِلْهِ نه كُنْ والحاكومجماري من كداس نے اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نه کهه کرالله تعالی کو بھلاما، پس آپ مِ<u>لْتَهُ بَيْ</u>غَ نے بھی اس کے حق میں دعا ئے کلمات نه کهه کراس کو بھلا دیا۔ سیدنا ابو ہریرہ وہالند سے بہ بھی روایت ہے کدرسول الله مطاع این نے فرمایا: ''تم میں سے جب کسی کو چھینک آئے تو وہ ہاتھ اپنے منہ بردکھ لیا کرے۔''

سدنا ابو ہررہ شانی بان کرتے ہیں کہ نی کریم مشاری کے فرمایا: "الله تعالی چھینک کو پند کرتا ہے اور جمائی کو ناپند کرتا ب، جو حصينك اور اَلْحَمْدُ لِللهِ كم، توسننے والے برحق بك وه يَوْ حَمُكَ اللَّهُ كِهِـ

(٨٢٣٨) (وَعَنْهُ أَنْضًا) مَرْ فَعُهُ: ((إِذَا عَـطَسَ آحَـدُكُـمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِـ)) (مسند احمد: ۱۱۹۱۱)

(٨٢٣٩) ـ (وَعَنْهُ أَنْضًا) أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْعَطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، فَمَنْ عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَحَقٌّ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولُ: يَرْحَمُكَ الله\_)) (مسند احمد: ٩٥٢٦)

<sup>(</sup>٨٢٣٧) تخريج: اسناده حسن، أخرجه البخاري في "الادب المفرد": ٩٣٢ (انظر: ٦٤٤٦)

<sup>(</sup>٨٢٣٨) تىخىرىج: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه عبدالرزاق: ٣٣٢٥، والبيهقي: ٢/ ٢٨٩ (انظر: ۱۱۸۸۹)

<sup>(</sup>٨٢٣٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٢٨٩، ٦٢٢٣ (انظر: ٩٥٣٠)

#### 

(١٢٤٠) عن أبي بُرْدَة قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِى مُوسَى (الْاَشْعَرِى يَعْنِى وَالِدَهُ) فِي بَيْتِ ابْنَةِ أُمِّ الْفَضْلِ فَعَطَسْتُ وَلَمْ يُشَمِّتْنِى وَعَطَسَتْ وَلَمْ يُشَمِّتْنِى وَعَطَسَتْ فَلَمْ يُشَمِّتُنِى وَعَطَسَتْ فَلَمْ يُخْبُرْتُهَا فَلَمْ الْفَضْلِ فَعَطَسَتْ فَلَمْ يَخْمُ لِللهُ أَمِّى عِنْدُكَ فَلَمْ تُشَمِّتُهُ وَعَطَسَتْ فَشَمَّتُهَا فَقَالَ: عِنْدَكَ فَلَمْ تُشَمِّتُهُ وَعَطَسَتْ فَشَمَّتُهَا فَقَالَ: فِنَدَكَ فَلَمْ تُشَمِّتُهُ وَعَطَسَتْ فَصَمِدِ الله تَعَالَى، فَلَمْ يَحْمَدِ الله تَعَالَى، فَلَمْ مَتْمُ وَعَطَسَتْ فَحَمِدَتِ الله فَلَمْ يَحْمَدِ الله قَلْمُ يَعْمُدِ الله فَيْ فَعَمِدَ الله فَيْ فَعَمِدَ الله فَيْ فَصَمِدَ الله عَرْ وَجَلَّ فَلا فَشَمَّتُوهُ وَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ الله عَرْ وَجَلَّ فَلا فَسَنْتَ أَحْسَنْتَ الله الله عَرْ وَجَلَّ فَلا إِنْ لَمْ يَحْمَدِ الله عَرْ وَجَلَّ فَلا مِسْدَا حمد: ١٩٩٣ الله عَرْ وَجَلَّ فَلا مَسْدَا حمد: ١٩٩٣ الله المُسْتَلُوم الله الله عَرْ وَجَلَّ فَلا مَسْدَا حمد: ١٩٩٣ الله المَسْدَا حمد: ١٩٩٣ الله المُسْتُومُ وَالِنْ لَمْ يَحْمَدِ الله عَرْ وَجَلَّ فَلا الله المُسْتَلُوم المُسْتَلُوم المُعْلَى الله المُعْمَدِ الله الله المُسْتَلُوم المُنْ المُسْتَلُوم المُنْ المُسْتَلُوم المِنْ المِنْ المُعْمَدِ الله المُعْمَدِ الله المُعْمَدُ الله المُعْمَدِ الله المُعْمَدُ الله المُعْمَدُ الله المُعْمَدُ المُعْمَدُ الله المُعْمَدُ الله المُعْمَدُ الله المُعْمَدُ الله المُعْمَدِ اللهُ المُعْمَدِ الله المُعْمَدُ الله المُعْمَدُ المُعْمَدُ الله المُعْمَدُ الله المُعْمَدُ اللهُ المُعْمَدُ اللهُ المُعْمَدُ اللهُ المُعْمَدُ اللهُ المُعْمَدُ اللهُ المُعْرَاقُ المُعْمَدُ اللهُ المُعْمَدُ اللهُ المُعْمَدُ اللهُ المُعْمَدُ المُعْمَدُ اللهُ المُعْمَدُ اللهُ المُعْمَدُ المُع

سیدنا ابو برده زخانی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں اینے والد سیدنا ابومویٰ اشعری والنی کے باس کیا، وہ ام فضل کی بیٹی ام کلوم کے گھر میں تھے (بدان کی بیوی تھی)، میں نے چھینکا تو والدصاحب نے میرا کوئی جواب نددیا،لیکن جب ام کلوم نے چھینکا تو انھول نے ان کا جواب دیا، جب میں این مال کے یاس واپس آیا تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا، جب میرے والد میری مال کے یاس آئے تو میری والدہ نے کہا: میرے بیٹے نے چھینکا تو تم نے جواب نہیں دیا، لیکن جب ام كلوم نے چھنكا توتم نے جواب ديا ہے۔ انہوں نے كہا: جى ہاں، تہارے بیٹے نے چھنکا اور اَلْحَدُمدُ لِلَّهِ نہیں کہا، اس کئے میں نے بھی جواب نہیں دیا اور اس خاتون نے چھینکا اور اَلْحَـمْدُ لِلَّهِ كَهَا، تو مين نے بھی اس كا جواب دما، جبكه ني كريم مُضَافِيناً نے فرمايا: "جبتم ميس سے كوئي حصينكے اور وہ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ كَهِتُوتُمُ اس كاجواب دواورا رووالْحَمْدُ لِلَّهِ نه کے تو پھرتم جواب نہ دو۔' انھوں نے کہا: پھر تو تم نے اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔

> فواند: ..... چینئے کے آداب اور اس کے اذکار کا بیان ہور ہا ہے، تمام احادیث کامنہوم واضح ہے۔ بَابُ مَا يَقُولُ مَنُ عَطَسَ، وَمَا يَقُولُهُ لَهُ مَنُ حَولَهُ، وَمَا يَقُولُ لَهُمُ اس چیز کا بیان کہ چینئے والا، اس کے اردگر دوالے اور پھروہ کون کون سے ذکر کرے

<sup>(</sup>۸۲٤٠) تخريج: أخرجه مسلم: ۲۹۹۲ (انظر: ۱۹٦۹٦)

<sup>(</sup>٨٢٤١) تخريج: حسن لغيره، أخرجه ابن ماجه: ٩٧٥، والترمذي: ٢٧٤١ (انظر: ٩٧٣)

# رين الماليك المنظمة المنظمة

سیدنا ابوایوب انصاری و النظائی بیان کرتے ہیں کہ بی کریم ملط اللہ فی رائی ملط اللہ فی کریم ملط اللہ فی میں سے کوئی جھینے اور وہ اَلْہ حَدُدُ لِلّٰہِ عَلٰی کُلِّ حَالِ کہ واب دینے والا کہ: رَحِمَكَ اللّٰهُ اور اس کے جواب میں جھینے والا پھر کہ: (الله تعالی تم کو ہدایت دے اور تمہارے حال کی اصلاح فرمائے)۔''

(٨٢٤٢) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُن جَعْفَر قَالَ أَحَدُهُمَا ذِي الْجَنَاحَيْنِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْهِ كَانَ إِذَا عَـطَـسَ حَـمِـدَ اللَّهَ فَيُقَالُ لَـهُ: يَرْحَمُكَ اللُّهُ، فَيَقُولُ: ((يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ \_)) (مسند احمد: ١٧٤٨) (٨٢٤٣) - عَسن أبِسى أيُّسوبَ فَكُلَّتُهُ عَسن النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ وَالَّهُ ((إِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالِ، وَلْيَقُلِ الَّذِي يَرُدَّ عَلَيْهِ: رَحِمَكَ اللَّهُ، وَلْيَقُلْ هُوَ: يَهْدِيْكَ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكَ)) قَالَ حَجَّاجٌ: ((يَهْدِيْكُمُ اللَّهُ وَيْصَلِحُ بَالَكُمُ) (مسند احمد: ٢٣٩٨٥) (٨٢٤٤) عَنْ رَجُل بن يَسَافَ عَنْ رَجُل مِنْ آل خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةً عَنْ آخَرَ قَالَ كُنْتُ مَعَ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ فِي سَفَرِ فَعَطَسَ رَجُلٌ فَقَالَ: ٱلسَّلامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ، ثُمَّ سَارَ فَقَالَ لَعَلَّكَ وَجَدْتَ فِي نَفْسِكَ؟ قَالَ: مَا أُرَدْتُ أَنْ تَذْكُرَ أُمِّي، قَالَ: لَـمْ أَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ أَقُولَهَا كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله على في سَفَر فَعَطَسَ رَجُلٌ فَقَالَ: ٱلسَّكَامُ عَلَيْكَ ، فَقَالَ: عَلَيْكَ وَعَلَى أُمِّكَ ثُمَّ قَالَ: ((إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالِ أَوْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ

<sup>(</sup>٨٢٤٢) حسن لغيره، أخرجه الطحاوى: ٤/ ٣٠١، والبيهقى في "شعب الايمان": ٩٣٤٠(انظر: ١٧٤٨) (٨٢٤٣) تخريج: صحيح لغيره، أخرجه الترمذي: ٢٧٤١ (انظر: ٢٣٥٨٧)

<sup>(</sup>٨٢٤٤) تـخـريـج: اسـناده ضعيف لابهام رجلين فيه، ولاضطرابه، أخرجه ابوداو: ٥٠٣٢، والترمذي: ٢٧٤٠(انظر: ٢٣٨٥٣)

الكار المالية المالية الكار المالية ال الْعَالَمِينَ وَلْيُقَلْ لَهُ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ أَوْ يَرْحَمُكَ اللهُ شَكَّ يَحْيَى وَلْيَقُلْ يَغْفِرُ اللهُ

(٨٢٤٥) عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ عَطَسَ رَجُلٌ

عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ!؟ قَالَ: ((قُلْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ\_)) قَالَ الْقَوْمُ: مَا نَقُولُ لَهُ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((قُولُوا لَهُ يَرْحَمُكَ اللُّهُ-)) قَالَ: مَا أَقُولُ لَهُمْ؟ يَا رَسُولَ السُّهِ! قَالَ: ((قُلْ لَهُمْ يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ -)) (مسنداحمد: ٢٥٠٠١)

لِي وَلَكُمْ لِهِ (مسند احمد: ٢٤٣٥٤)

(٨٢٤٦) - عَنْ آبِي بُرْدَةَ عَنْ آبِيْهِ قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجَاءَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ اللهُ، فَكَانَ يَقُولُ لَهُم: ((يَهَدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصلِحُ بَالَكُمْ-)) (مسند احمد: ١٩٨١٥)

نے فرمایا: "جب تم میں سے کی کو چھینک آئے تو وہ کے: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالَ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، عنه والااس كويول جواب دے: يَسر حَمُكَ اللَّهُ ، اوروه حِيسَيْنِ والا كِمر كم : يَغْفِرُ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ (الله تعالی میری اورتمهاری بخشش فریائے''

سیدہ عائشہ وظافھا بیان کرتی ہیں کہ ایک آدمی نے نی كريم مُضْفَرِيزاً كے ياس چھينكا اور اس نے كہا: اے اللہ كے رسول! میں کیا کہوں؟ آپ مطابقتے نے فرمایا:"الْسحَسمَدُ لِسلَّمهِ كَبو-" لوكول نے كہا: اے الله كے رسول! اب بم كيا كبير؟ آب مِسْ الله الله كبو" چھنکنے والے نے کہا: اے اللہ کے رسول! اب میں ان کے لئے كياكهول؟ آب مَشْطَعَيْنَ نِ فرمايا: " تم كهو: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ (اللَّهُمْهِينِ مِدايت دے اور تمہارے حال کو درست کرے)۔"

سیدنا ابوموی شعری زائش بیان کرتے ہیں کہ یہودی لوگ، نی كريم مضيَّة ك ياس اس اميد من چينك شے كه آب مضيَّة ان کے لئے يَسْ حَمْكُمُ اللّٰهُ كميں كے، ليكن آپ مضافية ان كاجواب يون دية: "يَهْدِينكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمهُ "الله تعالى تههين مدايت دي اورتمهار عال كو درست کریے)۔

فوائد: .....رحت كى دعاملمان كے ساتھ خاص ہے، البتہ ہر غيرمسلم كے ليے ہدايت كى دعاكى جاكتى ہے۔ (٨٢٤٧) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَع قَالَ: كُنْتُ سيدنا سلمه بن اكوع والنو سي مروى ب، وه كت بين بي

<sup>(</sup>٨٢٤٥) تخريج: حديث حسن بشواهده، أخرجه ابويعلي: ٤٩٤٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": ٤/ ٣٠١ (انظر: ٢٤٤٩٦)

<sup>(</sup>٨٢٤٦) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه ابوداود: ٥٠٣٨، والترمذي: ٢٧٣٩(انظر: ١٩٥٨٦) (۸۲٤۷) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۹۹۳ (انظر: ۱٦٥٠١)

جَالِسًا عِنْدَ رَسُول اللهِ ﷺ فَعَطَسَ رَجُلٌ، رسول الله كے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک آدی نے چھینکا اور (الحمد فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلى: ((يَرْحَمُكَ اللهُ-)) للهُ) "آبِ السَّامَ في جواب دياك "يَرْحَمُكَ اللهُ"، 

((الرَّجُلُ مَزْكُومٌ)) (مسند احمد: ١٦٦١٥) زكام والا آوي بـ

فواند: ..... پرروایت بعض سنن میں بھی ہے، سنن ابن ماجد کا سیات کمل ہے، جو کہ درج ویل ہے:

سيدناسلم بن اكوع فالله عن عروى ب كدرسول الله من عَلَيْ في في مايا: ((يُشَدَّتُ الْعَاطِسُ ثَلاثًا فَمَا زَادَ فَهُوَ مَزْ كُوْمٌ \_) ..... چھنکنے والے کوتین بارتک یَرْ حَمُكَ اللّٰہ کہا جائے گا،اگر وہ اس سے زیادہ حصینے تو وہ مزکوم ہوگا۔'' اس حدیث کامفہوم یہ ہوا کہ چھنکنے والے کا تین بار جواب دیا جائے گا، اگر اس کے بعد بھی اس کا سلسلہ جاری ر ہے تو وہ کسی عذر کی وجہ ہے ہوگا ،سواس کا جوائبیں دیا جائے گا۔

> ان احادیث سے معلوم ہوا کہ چھیکنے والا درج ذیل تین اذکار میں سے کوئی ایک ذکر کرے: الْحَمْدُ للهـ

> > اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

جواب دين والايرْ حَمُكَ الله كم كا اور پرچينك والابد عاكر على: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالْكُمْ



# وي المان ال

# كِتَابُ السَّلامِ وَالْإِسْتِئُذَانِ وَآدَابٍ اُخُولٰی كِتَابُ السَّلامِ وَالْإِسْتِئُذَانِ وَآدَابٍ اُخُولٰی سلام، اجازت ليخ اور دوسرے آداب كے مسائل

# بَابُ الْحَتِّ عَلَى السَّلامِ وَفَصْلِهِ وَكَرَاهَةِ تَرُكِهِ سلام كہنے پررغبت،اس كى فضيلت اوراس كوترك كرنے كى كراہت كا بيان

(٨٢٤٨) ـ عَـنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ فَيَلَّ: ((وَالَّـنِى نَفْسِى بِيَدِه لَا تَدْخُلُوا الْحَبَّنَةَ حَتْى تُومِنُوا، وَلا تُومِنُوا حَتَّى الْحَبَّنَةَ حَتْى تُومِنُوا، وَلا تُومِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ اَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءِ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابُبُتُم؟ اَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ \_)) فَعُلْتُمُوهُ تَحَابَبُتُم؟ اَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ \_)) (مسند احمد: ٩٧٠٧)

سیدنا ابو ہریرہ وہ النے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مظامیّا نے فرمایا: '' اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو گے، جب تک ایمان نہیں لاؤ گے اورتم اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے ، جب تک آبی میں محبت نہیں کرو گے، اب کیا میں تہمیں وہ چیز بتا دوں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تم آبی میں محبت کرنے لگ جاؤ گے ہی تم اس پر عمل کرو گے تا تم اس کو عام کرو۔''

(٨٢٤٩) - عَنْ نَافِعِ أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ نَافِعِ أَنَّ أَبْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُوْلُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَالَ: ((أَفْشُوا السَّلامَ وَأَطْعِمُ وَكُونُو أَوْ الْخُوانَا كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ -)) (مسند احمد: ٦٤٥٠)

سیدنا ابن عمر بنائنو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منظ آتا نے فرمایا: "سلام کو پھیلا وَ، لوگوں کو کھانا کھلا وَ، اور اس طرح بھائی بھائی بن جاؤ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تنہیں تھم دیا ہے۔"

> (٨٢٥٠) عَنِ الْبَرَاءِ بُـنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: ((أَفْشُوا السَّكَامَ، تَسْلَمُوْا،

سیدنا براء بن عازب بناتی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منت ایک است میں کہ نبی کریم منت ایک کے اس کے منت اوگوں نے فرمایا: "سلام عام کرو،تم سلامت رہو گے،صرف بعض لوگوں

<sup>(</sup>٨٢٤٨) تخريج: أخرجه مسلم: ٥٥ (انظر: ٩٧٠٩)

<sup>(</sup>٨٢٤٩) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه ابن ماجه: ٣٢٥٢ (انظر: ٦٤٥٠)

<sup>(</sup>٨٢٥٠) تخريج: اسناده حسن، أخرجه البخاري في "الادب المفرد": ٧٧٤، ٩٧٩ (انظر: ١٨٥٣٠)

و الكور المنظم المنظم

فواند: ..... ظاہر بات ہے کہ مسلمان بوقت ملاقات ایک دوسرے کے لیے سلامت وسلامتی اور رحمت و برکت کی دعا کیں کریں گے تو نیتجناً سلامتیاں ہی نصیب ہوں گی، دوسری احادیث کی روثنی میں سلام کی وجہ سے محبت بزھے گ، ایمان میں اضافہ ہوگا اور جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔

(۸۲٥۲) - عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ وَالْبَغْضَاءُ هِى الْحَالِقَةُ حَالِقَةُ الدِّينِ لا حَالِقَةُ الشَّعَرِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لا حَالِقَةُ الشَّعَرِ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ لا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا أَفَلا أُنَبَّكُمْ بِشَىءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ بَيْكَابُتُمْ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ.

(٨٢٥٣) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانِ وفيه: ((لا تَمَدْنُحُمُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا، وَلا تُوْمِنُوا

جب مدینه منورہ میں تشریف لائے تولوگ آپ مطاع کا جانب ٹوٹ یڑے، میں بھی ان میں تھا، جب میں نے آپ کے جرہ مبارک کو بغور دیکھا تو میں جان گیا کہ آپ مشاکرانے کا چرہ حبوٹے کا چرہ نہیں ہو سکتا، پھر پہلی چیز جو میں نے آپ مِشْ بِينَ ہے تن، وہ پیھی، آپ مِشْ مَیْن نے فرمایا: "سلام بھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرواور جب لوگ سوئے ہوں تو تم سیدنا زبیر بنغوام خاند بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منظور نے فرمایا: ''تمہارے اندرتم ہے پہلی والی امتوں کی بیاری سرایت کر جائے گی اور وہ بیاری حسد اور بغض ہے، یہ دین کو ٹنڈ منڈ كردينے والى ہے، يہ بالوں كومونڈنے والى نہيں ہے (يہ تو دين کا ستیاناس کردیتی ہے)، اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محر مطن کا مان ہے! تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہیں کرو گے اور کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں کہ جب تم اس برعمل کرو گے تو یا ہمی محبت کرنے

والے بن جا ذ گے، پس سلام کوآپس میں عام کرد۔''

(دوسری سند) اس میں ہے: "تم اس وقت تک جنت میں

داخل نہیں ہو سکتے، جب تک کہتم ایمان نہیں لاؤ گے اور اس

<sup>(</sup>٥٢٥١) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه ابن ماجه: ١٣٣٤، والترمذي: ٢٤٨٥ (انظر: ٢٣٧٨٤)

<sup>(</sup>٨٢٥٢) تخريج: حسن، قاله الالباني، أخرجه الترمذي: ٢٥١٠(انظر: ١٤١٢)

<sup>(</sup>٨٢٥٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

وَ مَنْ الْمُ الْمُونِ عَبْنِكِ - 7 ) وقت تك ايمان نيس لا كتة ، جب تك تم آپس ميس مجت نيس كرو كي سيس الله على محبت نيس كرو كي سيس الله على محبت نيس كرو كي سيس ""

(۸۲۰٤) - عَـنْ مُ عَـاذِ بْنِ جَبَلِ أَنَّ رَسُولَ سيدنا معاذ بن جبل بنا ثين كرتے بيں كه بى كريم منطقة آخر في الله على قَالَ: ((اَلسَّكَامُ تَحَدِّهُ اَهُلُ الْجَنَّةِ -)) فرمایا: "سلام كهنا الل جنت كاتخذ موكار" (مسند احمد: ۱۹۲۲٤)

(٥٥ /٨) عَنْ أَبِى أَمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّ سيدنا ابوا مامه وَلَّ وَنَهُ بِيانَ كُرتِ بِي كَه فِي كريم مِنْ اللهِ عَنَّ سيدنا ابوا مامه وَلَّ وَنَهُ بِيانَ كُرتِ بِي كَه فِي كَمَ مِنْ اللهِ عَنَّ سيدنا ابوا مامه وَلَيْ يَانَ كُرتِ بِي كَه فِي اللهِ تَعَالَى اور اس كَ قَالَ: ((مَنْ بَدَأَ بِالسَّكَامِ فَهُو آوْلَى بِاللهِ عَزَّ "جوسلام كرنے ميں پُهل كرے گا، وہ الله تعالى اور اس كَ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ -)) (مسند احمد: ٢٢٥٤٥) رسول كرتر برا كري تر موگار "

فوائد: ..... بهت ساری احادیث مبارکه مین سلام کوعام کرنے کی تاکید کی گئ ہے۔

"اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ" كَى اشاعت كرنا نه صرف امت مسلمه كاشعار اور امتياز ب، بلكه جنت ميں لے جانے والا بہت برا سبب ب، درج بالا احادیث كا بار بار مطالعه كريں اور اپنے طرز حیات كو ان كے سانچ ميں وُ حاليں۔

"اَلسَّلامُ عَلَيْکُمْ" اللَّتعالی کی طرف ہے بابرکت اور پاکیزہ تھنہ ہے۔ اس کو مجت کا محبت کو ایمان کا اور ایمان کو جنت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اس کی ابتدااس وقت ہے ہوئی جب آدم عَالِينا نے فرشتوں کو سلام کہا اور ان ہے جواب بھی موصول کیا۔"اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ" کہنے والے کو دس"اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَهُ اللّه "کہنے والے کو بس اور "اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَهُ اللّه "کہنے والے کو بس اور "اَلسَّلامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَهُ اللّه وَبَرَکَاتُه "کہنے والے کو دس"اَلسَّلامُ عَلیْکُمْ وَرَحْمَهُ اللّه عَلیْکُمْ وَرَحْمَهُ اللّه تعلیٰ کے دوت یہ بہترین وَبَرَکَاتُه "کہنے والے کو میں نیکیاں ملتی ہیں۔ (ابوداود، ترفیک) اسلام نے اپنے بیرکاروں کو ملاقات کے وقت یہ بہترین تحف عطا کیا ہے، جس میں ایک دوسرے کے لیے رحمت وسلامتی کی دعا میں کی جاتی ہیں، تمام آسانی ادیان میں بہی سلام رائح رہا۔ کوئی تہذیب بھی اسلام کے اس قانون کا مماثل پیش نہ کرسکی۔

سيدناانس في تعالى وَضَعَهُ فِي الأَرْضِ، فَأَفْشُوا السَّكَامَ بَيْنَكُمْ۔)) ..... الله تعالى كاسم ون أسماء السلّه وَضَعَهُ فِي الأَرْضِ، فَأَفْشُوا السَّكَامَ بَيْنَكُمْ۔)) .... الله تعالى كاسات (حنى) ميں ايك الله تعالى كاسات (حنى) ميں ايك نام "سلام" به جهالله نے زمين ميں نازل كيا، پستم آپس ميں سلام كوعام كرو" (الأدب المفرد للبحارى: ١٨٤) صحيحه: ١٨٤)

<sup>(</sup>۸۲۵۶) تـخـريـج: هـذا اسـنـاد ضعيف لاضطرابه، لكن له شاهد موقوف من حديث ابن عباس، رواه البيهقى في "الشعب"، أخرجه البزار: ١٤٢١، والطبراني في "الكبير": ٢٠/ ٩٠(انظر: ١٩٤٠٤) (٨٢٥٥) تخريج: حديث صحيح، أخرجه ابوداود: ٥١٩٧ (انظر: ٢٢١٩٢)

الكان المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة والمائة الله تعالی کا ایک نام "سَلَام" ہے، الله تعالی نے ای لفظ کومسلمانوں کے لیے بطورِ شعار زمین میں نازل فرما دیا اور اہل زمین کی ذ مہ داری لگائی کہ وہ اس کوخوب پھیلا دیں۔

يشخ الباني مراشد مذكوره مقام بر لكصة بين: آپ كومعلوم مونا جائ كرسلام كو عام كرنے كا جو حكم ديا كيا ہے، اس كا دا رُہ بڑا ہی وسیع ہے، کیکن بعض افراد نے اس سنت سے بے تو جہی و لا پرواہی اختیار کرتے ہوئے یا پھراپی جہالت و بے علمی کی بنا پر سلام کے دائر ے کو تنگ کر دیا ہے۔ مثلا نمازی کوسلام کہنا، اکثر لوگوں کا پیر خیال ہے کہ نمازی کوسلام کہنا غیر شری ہے، بلکہ امام نووی ؒ نے ''الا ذکار'' میں کراہت کا لفظ بھی استعال کیا ہے، حالانکہ صحیح مسلم کی شرح میں کہتے ہیں: '' کمازی کا اشارہ کر کے سلام کا جواب دینامسخت ہے۔' اوریہی سنت ہے، کئی احادیث نے بیہ وضاحت کی ہے کہ صحابہ کرام وٹائٹڈ نے آپ منٹے آیا کونماز کی حالت میں سلام کہا، آپ منٹے آیا نے ان کے اس فعل کو برقر اررکھا اور ان کے سلام کا جواب بھی دیا .....۔

> بَابُ فِي السِّيحْبَابِ تَعُمِيم السَّلام وَكَرَاهَةِ تَخْصِيصِه بِمَن يُعُرَفُ سلام کو عام کرنے کے مستخب ہونے اور معرفت والے لوگوں کے لیے خاص کرنے کے مکروہ ہونے کا بیان

ہو چکی تھی اور ہم سیرنا عبدالله بن مسعود رفائند کے ساتھ چلتے ہوئے آرہے تھے، جب لوگوں نے رکوع کیا تو سیدنا عبدالله بالني نے بھی ركوع كيا اور ہم نے بھی ان كے ساتھ ركوع کیا، جبکہ ہم چل بھی رہے تھے،اتنے میں ایک آدمی گزرااوراس نے کہا: اے ابوعبد الرحل ! السلام علیکم، بیس کرسید تا عبد الله بن مسعود زائن نے رکوع کی حالت میں بی کہا: صَلَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (الله تعالى اوراس كرسول نے سي كہا ہے)-جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو بعض لوگوں نے کہا: جب آپ پرایک آدمی نے سلام کہا تھا تو آپ نے بدیوں کہا تھا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول نے سے کہا ہے؟ انھوں نے کہا: میں نے نبی كريم طِشْغَالِينَ كويه فرمات ہوئے سناتھا كه' قیامت كی نشانيوں میں ہےایک نشانی یہ ہے کہ معرفت کی بنا پرسلام ہو گا۔''

(٨٢٥٦) - عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أُقِيمَتِ سيدنا اسود بن يزيز النُّون بيان كرتے بين كم مجد مين نماز كھرى الصَّلاةُ فِي الْمَسْجِدِ فَجِئْنَا نَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَلَمَّا رَكَعَ النَّاسُ رَكَعَ عَبْدُ اللُّهِ وَرَكَعْنَا مَعَهُ وَنَحْنُ نَمْشِي فَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْدِ فَقَالَ: اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَهُوَ رَاكِعٌ صَدَقَ السَّهُ وَرَسُولُهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ سَأَلَهُ بَعْضُ الْنَهُوم: لِمَ قُلْتَ حِينَ سَلَّمَ عَلَيْكَ الرَّجُلُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفُولُ: ((إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ إِذَا كَانَتْ التَّحِيَّةُ عَلَى الْمَعْرِفَةِ.)) (مسند احمد: ٣٦٦٤)

(٨٢٥٦) تخريج: حديث حسن، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٩٤٩١ (انظر: ٣٦٦٤)

المنظم ا

(دوسری سند) طارق بن شهاب کہتے ہیں: ہم سیدنا عبدالله زنائنة کے پاس بیٹے ہوئے تھے، ایک آ دمی آیا اور کہا: اقامت کمی جا چکی ہے، وہ کھڑے ہوئے اور ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ جب ہم مجدیں داخل ہوئ تو ہم نے دیکھا کہ لوگ مجد کے المکلے جھے میں رکوع کی حالت میں ہیں۔ انھوں نے '' اللّٰہ أَ كُمُر'' کہا اور (صف تک پینچنے سے پہلے ہی) رکوع کیا، ہم نے بھی ركوع كيا، پهر بم ركوع كي حالت مين حلي (اور صف مين کھڑے ہو گئے ) اور جیسے انھوں نے کیا ہم کرتے رہے۔ ایک آ دى جلدي ميں گزرا اور كها: ابوعبد الرحنٰ! السلام عليكم\_ انھوں نے کہا: الله اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ جب ہم نے نماز بڑھ لی اور واپس آ گئے، وہ اپنے اہل کے پاس علے گئے۔ ہم بیٹھ گئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے: آیاتم لوگوں نے سنا ہے كە انھوں نے أس آ دمى كو جواب ديتے ہوئے كہا: الله نے سے کہا اور اس کے رسولوں نے (اس کا پیغام) پہنچا دیا؟ تم میں سے کون ہے جو ان سے ان کے کئے کے بارے میں سوال کرے؟ طارق نے کہا: میں سوال کروں گا۔ جب وہ باہر آئے تو انھوں نے سوال کیا۔ جوابا انھوں نے کہا کہ نبی کریم مست ایکا نے فر مایا: " قیامت سے پہلے مخصوص لوگوں کوسلام کہا جائے گا اور تجارت عام ہو جائے گی ،حتی کہ بیوی تجارتی امور میں اینے خاوند کی مدد کرے گی، نیز قطع رحمی، جھوٹی گواہی، تحی شہادت کو چھیانا ادر لکھائی بڑھائی (بھی عام ہو جائے گی)۔''

(٨٢٥٧) ـ (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) عَنْ سَيَّارِ عَنْ طَارِقِ بُن شِهَابٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ جُـلُوسًا فَحَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: قَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَهِ قَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَلَمَّا دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ رَأَيْنَا النَّاسَ رُكُوعًا فِي مُقَدَّم الْمَسْجِدِ فَكَبَّرَ وَرَكَعَ وَرَكَعْنَا ثُمَّ مَشَيْنًا وَصَـنَعْنَا مِثْلَ الَّذِي صَنَعَ فَمَرَّ رَجُلٌ يُسْرِعُ فَقَالَ: عَلَيْكَ السَّلامُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ! فَـقَـالَ: صَـدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا وَرَجَعْنَا دَخَلَ إِلْى أَهْلِهِ جَلَسْنَا، فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْض: أَمَا سَمِعْتُمْ رَدَّهُ عَلَى الرَّجُلِ صَدَقَ اللَّهُ وَبَلَّغَتْ رُسُلُهُ أَيُّكُمْ يَسْأَلُهُ؟ فَقَالَ طَارِقٌ: أَنَا أَسْأَلُهُ، فَسَأَلَهُ حِينَ خَرَجَ فَذَكَرَ عَن النَّبِيِّ اللَّهِ أَنَّ بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ تَسْلِيهَ الْحَاصَّةِ وَفُشُوَّ التَّجَارَةِ حَتْى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التَّجَارَةِ وَقَطْعَ الْأَرْحَامِ وَشَهَادَةَ الزُّورِ وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقُّ وَظُهُورَ الْقَلَمِ للسند احمد: ( 7 1 1

فواند: ..... عصر حاضر میں بیامور ہو بہو پورے ہو چکے ہیں۔

سیدنا عبدالله بن معود زالین کا نماز کے اندر "صَدَقَ الله وَرَسُولُه " کبنا، به دراصل اس آدمی کو جواب نہیں دیا جار باتھا، بلکہ دہ لوگوں کی حالت دکھ کر الله تعالی کے سامنے عاجزی کا اظہار کررہے تھے کہ کتنی جلدی قیامت کی علامیں یوری ہورہی ہیں۔

(٨٢٥٧) اسناده حسن، أخرجه البخاري في "الأدب المفرد": ١٠٤٩، والحاكم: ٤/ ٤٤٥ (انظر: ٣٨٧٠)

المرابع المان الم سیدنا عبدالله بن مسعود مالنیو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ملتے وَاللّٰهِ

نے فرمایا:'' یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ ایک آ دمی کا دوسرے آ دمی کوسلام اس کی معرفت کی بنایر ہوگا۔'' (٨٢٥٨) ـ عَن ابْن مَسْعُودٍ قَسَالَ: قَالَ رَمُسُولُ اللَّهِ عِلى: ((إنَّ مِنْ إِشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ لا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا لِلْمَعْرِفَةِ ـ)) (مسند احمد: ٣٨٤٨)

فواند: .... ني كريم من والله في الله على على الله على الل تعالی اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، جب آ دمی ذاتی معرفت کی بنا پرسلام کے گا تو وہ دراصل الله تعالی اور اس کے رسول کا تھمنہیں ہوگا، جبکہ اب وہی کچھ ہور ہاہے، جس کوآپ مشتقات نے قیامت کی علامت قرار دیا تھا، اب کسی کوسلام کنے کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ذاتی معرفت ہونی چاہیے، اجنبی لوگوں کا معاملہ کونگوں سے زیادہ نہیں ہے۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي ٱلْفَاظِ السَّلَامِ وَالرَدِّ

سلام اوراس کے جواب کے الفاظ کا بیان

(٨٢٥٩) - عَن أَبِي تَسمِيمَةَ الْهُجَنِمِي عَنْ سيدنا ابوتميه جيمي وَاللهُ ابني قوم كايك آدمى سيبان كرت رَجْ لَ مِنْ قَوْمِهِ قَالَ لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ عِلْ مِن مَن عَوْمِهِ قَالَ لَقِيتُ رَسُولَ اللهِ عِلْ مِن مَن مَريم مِن مَن مَن مَدين كالي راسة ير بى كريم مِن اللهِ ہے ملا، آپ بر کاٹن کا تہبند تھا، جس کا کنارہ پھیلا ہوا تھا، میں فَ كَهَا: عَلَيْكَ السَّلامُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! (آب يرسلام مو، اے الله کے رسول!) لیکن آپ مطف میل نے فرمایا: "بیشک عَلَيْكَ السَّلامُ تومردول كاسلام بيتك عَلَيْكَ السَّلامُ تومردول كاسلام ہے، بينك عَلَيْكَ السَّلامُ تو مردول کا سلام ہے، سَکام عَلَیْ کُسم کہا کرو، سَکامٌ عَلَيْكُمْ ـ '' بيالفاظ بھي دوتين بار دوہرائے ـ

فِي بَبِعْنِض طُرُق الْمَدِينَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ مِنْ قُطْنِ مُنْتَثِرُ الْحَاشِيَةِ فَقُلْتُ: عَلَيْكَ السَّلامُ يَسا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: ((إنَّ عَلَيْكَ السَّلامَ تَجِيَّةُ الْمَوْتٰي، إنَّ عَلَيْكَ السَّلامُ تَجِيَّةُ الْمَوْتَى، إِنَّ عَلَيْكَ السَّلامُ تَحِيَّةُ الْمَوْتَى، سَلامٌ عَلَيْكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ.)) مَرَّتَيْن أَوْ ثَلاثًا هٰكَذَا۔ (مسند احمد: ١٦٠٥١)

فواند: .... اس صديثِ مباركه من "عَلَيْكَ السَّلَامُ" كومردول كاسلام قرارد يكراس منع كرديا كيا ب اور "أَلسَّكُامُ عَسلَنِكُم مُ سس" كَهَ كَي تلقين كَي كَيْ بِ، جَكِه آبِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه مُ عَلَيْكُم "" عَلَيْكُم

ا مام مبار کپوری ؓ نے تطبیق کی بیصورت بیان کی ہے: امام خطابی کہتے ہیں: اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مردے

<sup>(</sup>٨٢٥٨) تخريج: حديث حسن، وانظر الحديثين السابقين

<sup>(</sup>٨٢٥٩) تـخريـج: اسـنـاده صـحيـح، أخـرجه مطولا ومختصرا ابوداود: ٤٠٨٤، والترمذي: ٢٧٢٢. والنسائي في "الكبري": ١٠١٥ (انظر: ١٥٩٥٥)

( مَنْ الْمُلْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعْلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

دراصل دورِ نبوی میں اور اس سے پہلے والے لوگ جب اپنے مردوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کوسلام پیش کرتے تھے تو وہ "عَلَدُ اللّٰ کَا اللّٰ کَا اللّٰ کَا ہے، مثلا علیہ مثلا میں بھی بیان کی گئی ہے، مثلا ایک شاعر نے ایک میت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا:

عَلَيْكَ سَلامٌ اللهِ قَيْسُ بْنَ عَاصِمٍ وَ رَحْمَتُهُ إِنْ شَاءَ أَنْ يَتَرَحَّمَا اللهِ قَيْسُ بْنَ عَاصِمٍ وَ رَحْمَتُهُ إِنْ شَاءَ أَنْ يَتَرَحَّمَا اور شاخ نے کہا:

عَلَيْكَ سَكَامٌ مِنْ آمِيْرِ وَ بَارَكَتْ يَدُ اللهِ فِي ذَاكَ الْآدِيْمِ الْمُمَزَّقِ

ان دونوں اشعار میں مردوں کا تذکرہ کیا گیا اور ان کوسلام پیش کرتے ہوئے لفظ "عَلَیْكَ" کومقدم کیا گیا ہے، نہ کہ "اَلسَّلام "کو نبی کریم مِشْنَا اَلَیْ نے اس رواج کی مخالفت کی اور "السلام علی کم سنت کہنے کی تلقین کی ۔ وگر نہ شریعت اسلامیہ میں زندوں اور مردوں کوسلام کہنے کا ایک ہی انداز ہے، یعنی دونوں کوسلام کہنے کے لیے لفظ "السلام ...." ہے شروع کیا جائے۔ واللہ اعلم ۔

حافظ ابن قيمٌ نے اپنی کتاب "زاد المعاد" من کہا: آپ سے الله کا پندیدہ طریقہ بی کا کہ سلام میں پہل کرنے والا "اَلسَّلامُ عَلَیْ کُم نے اپنی کتاب " کے۔ یہ بات آپ کو ناپندگی کہ سلام میں ابتدا کرنے والا "عَلَیْكَ السَّلامُ " کے، جیہا کہ سیدنا ابوجری جیمی فالٹو کہتے ہیں: میں نبی کریم سے الله کا اور "عَلیْكَ السَّلامُ" کہا، کی تا اور "عَلیْكَ السَّلامُ" نہ کہہ، کونکہ بی تو مردوں کا سلام ہے۔

الیکن بعض لوگوں نے اس حدیث کو اشکال والا قرار دیا اور ان کو یہ وہم ہونے لگا کہ آپ مشاری خود تو مردول کو "السلام علیہ علیہ میں۔ دراصل "السلام علیہ علیہ میں مردول کو "عَلَیْكَ السَّلام" کہنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ دراصل انصوں نے انصوں نے "عسلیك السلام" کو آپ مشاری فیصلہ مجھ لیا اور پھران کی غلطیوں کا یہ نتیجہ لکلا کہ انصوں نے آپ مشاری کا دیا۔

حالانکہ آپ مین آنے اللہ کا "عکیٹ السّکلام" ہے منع کرنا اس دور کے ایک خاص واقعہ کی طرف اشارہ تھا، یعنی جب شعراء مردہ لوگوں کا تذکرہ کرتے تو ان الفاظ کے ذریعے ان کوسلام کہتے تھے اور نبی کریم مین آپ نے بینا پہند سمجھا کہ آپ کے سحابہ بھی آپ کوای انداز میں سلام کہیں۔ (تخفۃ الاحوذی)

(۸۲٦٠) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا سيدنا عمران بن حصين بن عَيْنَ بيان كرتے بيس كه ايك آدى

(٨٢٦٠) تخريج: اسناده قوى على شرط مسلم، أخرجه ابوداود: ١٩٥٥، والترمذي: ٢٦٨٩ (انظر: ١٩٩٤٨)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ: ((عَشْرٌ-)) ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: ٱلسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ: ((عِشْرُوْنَ ـ))، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ: ٱلسَّلَامُ عَلَبْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ: ((ثَلاثُونَ ـ)) (مسند احمد:  $(Y \cdot 19 \cdot$ 

(٨٢٦١) - عَنْ رَجُل مِنْ بَنِيْ نُمَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ آنَّهُ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ آبِيْ يَفْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ، فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ: ((عَلَيْكُمْ وَعَلَى آبِيْكَ السَّلامُ-)) (مسند احمد: ۲۳٤۹۲)

الكار عند الله المنتخفيل - 7 كار كار 577 ( منام المان نبی کریم ﷺ کے یاس آیا اور اس نے کہا: اُلسَّلامُ عَلَيْكُم، آب مِشْ مَرَامَ فِي اللهُ نیکیاں ملی ہیں۔'' پھر ایک اور آیا اور اس نے کہا: اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ،آبِ سُنَعَ اللَّهِ عَلَيْهُ فَي الكاجواب ديا، وه بھی بیٹھ گیا اور آپ مشکور نے فرمایا ''اسے بیس نیکیاں ملی میں۔ ' بھرایک اور آیا اور اس نے کہا: اَلسَّلامُ عَسلَيْتُ مُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ،آبِ مِشْتَاتِنْ نَاس كالجمي جواب دیا اور وہ بھی بیٹھ گیا، آپ مشکھانے نے اس کے بارے میں فرمایا: ''تعین نکیاں حاصل کی ہیں۔''

بنونمیر کا ایک آدمی این باب سے اور وہ اینے دادا سے بیان كرتا ہے كه وہ نى كريم مُضْائِراً كے ياس آيا اور كہا: ميرے ابا جان آپ کو سلام کہتے ہیں، نبی کریم مشیّر ان نے فرمایا: "عَلَيْكُمْ وَعَلَى أَبِيْكَ السَّلامُ" (تم يراور تيرے باب یر جھی سلام ہو )۔

فوائد: ..... تمام احاديث مباركه ايغ مفهوم مين واضح بين ، مزيد ايك حديث ملاحظه فرما كين:

سيرنازيد بن ارقم فاتُّن كُبِّت بين: كُنَّا إِذَا سَلَّمَ النَّبِيُّ عَلَيْنَا قُلْنَا: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَانُهُ وَمَغْفِرَتُهُ . ..... جب ب*ى كريم ﷺ أينا مين سلام كتة توجم جوابًا كتج*: وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَر كَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ (اورآب برسلامتي مواورالله كي رحمت مو،اس كي بركتين مون اوراس كي مغفرت مو) - (التاريخ الكبير للبخاري: ١/١/١، صحيحه: ١٤٤٩)

اس صديث مبارك سے ية چلا كرسلام كمنے والے كوزياده سے زياده "اكسكلامُ عَسلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَسرَ كَاتُهُ" كَهَا جائع ، البته جواب دين والا "وَمَعْفِرَتُه" كااضافه كرسكتا بعض لوك جواب دية وقت "وجنت حلاله وجهنم حرامه" بي الفاظ كالضافه كرت بين، ثايد بارگاهِ ربّاني بين اس انداز كوست كرساته نداق سمجھ لیا جائے۔

<sup>(</sup>٨٢٦١) تخريج: اسناده ضعيف لابهام الرجل السميري وابيه، أخرجه ابوداود: ٢٩٣٤، ٢٣١١ (انظر: ٢٣١٠٤)

# المراح والمراح المراح ( 578 من المان الما بَابُ مَا يَفُعَلُ الْمُصَلِّي وَالْمُخْتَلِيُ إِذَا سَلَّمَ اَحَدٌ عَلَيْهِمَا

اس چیز کا بیان کہا گر کوئی آ دمی ،نمازی اور قضائے حاجت کرنے والے کوسلام کھے تو وہ کیا کرے

رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مَسْجِدَ بَنِي عَمْرو بن عمرو بن عوف كى مجدقباء مين وافل بوع، اس مين نمازيرهي، عَـوْفِ مَسْجِدَ قُبَاءَ يُصَلِّى فِيهِ فَدَخَلَتْ آبِ مِشْ اَيْ يَر انصارى لوگوں ميں سے پچھ آوى واخل ہوئے اور انہوں نے آپ مطاق کو سلام کہا، آپ مطاق کے ساتھ سیدنا صہیب می نفذ بھی تھے، میں نے سیدنا صہیب می نفذ سے سوال کیا کہ نماز میں نبی کریم مشی ویا پر جب سلام کہا جاتا تھا تو آب طفيراً كياكرت تهي أنهول نے كما: ماتھ سے اشاره كرتے تھ،سفيان كہتے ہيں: ميں نے ايك آدى سے كہا: زيد ے یوچھو کہ کیاتم نے عبداللہ بن وہب سے سنا ہے؟ میں نے کہا: میں ان ہے سوال کرتا ہوں ، انھوں نے کہا: اے ابواسامہ ا كياتم نے سيدنا عبدالله بن عمر والله عنا ب انھوں نے کہا: میں نے انہیں ویکھا ہے اور ان سے کلام کیا ہے۔

سیدنا عبدالله بن عمر رہائنہ بان کرتے ہیں کہ صحالی رسول سیدنا صہب بنالت نے کہا: میں نی کریم مضایق کے یاس سے گزراء جبكه آب من من ممازيره رب تھ، ميں في سلام كيا اور آپ منت کینے نے اشارہ کر کے مجھے جواب دیا، رادی کہتے ہیں: میرا خیال ب که انھوں نے انگل سے اشارہ کرنے کی بات کی تھی۔ فواند: ..... علامه سندهی حنی نے کہا: ''یُشِیْرُ بیکِه '' کے الفاظ سے معلوم ہوا کہ ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے

سلام کا جواب و پنے سے نماز فاسدنہیں ہوتی ، بلکہ اس کومکروہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ واللّٰہ اعلم۔ سیدنا عمار بن یاسر بناشم سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نبی كريم طفي في ياس آيا، جبكه آب طفي في نمازيره رب

(٨٢٦٢) ـ عَنْ عَبْدِ السُّلْهِ بْن عُمَرَ دَخَلَ سيدنا عبدالله بن عمر فالنَّهُ بيان كرت بين كه بي كريم مُضَّا وَإِنَّا بنو عَلَيْهِ رَجَالُ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَدَخَلَ مَعَهُ صُهَيْبٌ فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْهُ يَصْنَعُ إِذَا سُلَّمَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: يُشِيرُ بِيَدِهِ ، قَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ لِرَجُل: سَلْ زَيْدًا أُسَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهِبْتُ أَنَا أَنْ أَسْبَأَلَهُ فَقَالَ يَا أَبَا أُسَامَةَ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ قَالَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُهُ فَكَلَّمْتُهُ. (مسند احمد: ۲۸۵٤)

> (٨٢٦٣) عَنْ عَبْدِ السُّهِ بِين عُمَرَ عَنْ صُهَيْب صَاحِب رَسُول اللهِ عِلَيْ أَنَّهُ قَالَ مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّى فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ إِلَى إِشَارَةً وَقَالَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إشَارَةً بإصْبَعِهِ - (مسند احمد: ١٩١٣٩)

> (٨٢٦٤) عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ عَرَّا اللَّهِ وَهُو يُصَلِّي فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ

(٨٢٦٢) تـخـريـج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، أخرجه ابوداود: ٩٢٧، والترمذي: ٣٦٨، وابن ماجه: ۱۰۱۷ ، والنسائي: ٣/ ٥(انظر: ٢٨٥٤)

(٨٢٦٣) تخريج: حديث صحيح، أخرجه ابوداود: ٩٢٥، والترمذي: ٣٦٧، والنسائي: ٣/ ٥(انظر: ١٨٩٣١) (٨٢٦٤) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه النسائي: ٣/ ٦ (انظر: ١٨٣١٨) ر منظ الله المنظم المن

ف**واند:** ...... نمازی کوسلام کہنا اور اس کا اشارہ کر کے جواب دینا، اس کا حکم کیا ہے؟ دیکھیں حدیث نمبر

(۱۹۳۸) والا ما اورمفيد بحث كامطالعه كريں۔ (٨٢٦٥) عَن ابْن جَابِر قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ أَهْرَاقَ الْمَاءَ فَقُلْتُ: السَّكَامُ عَـلَيْكَ يَسا رَسُولَ السُّهِ! فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى ، فَقُلْتُ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَقُلْتُ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله ﷺ يَمْشِي وَأَنَا خَلْفَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى رَحْلِهِ وَدَخَلْتُ أَنَا الْمَسْجِدَ فَجَلَسْتُ كَثِيبًا خَزِينًا فَخَرَجَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَدْ تَطَهَّرَ فَقَالَ: ((عَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللِّهِ-)) ثُمَّ قَالَ: ((أَلا أُخْبِرُكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ جَابِرِ بِخَيْرِ سُورَةٍ فِي الْفُرْآن؟)) قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: إِفْرَأُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَتَّى تَخْتِمَهَا ـ)) (مسند احمد: ١٧٧٤)

سیدنا ابن جابر فالنظ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نبی كريم مضائية ك ياس كيا، جبكة آب مطاقة إلى بيتاب كررب تے، میں نے کہا: اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! (اے الله ك رسول! آب يرسلامتي مو ) الكن آب من المنظرة في الله جواب بيس ديا، من في بهركها: اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله! (ا الله كرسول! آب يرسلامتي مو) بكن آب منطق الله نے کوئی جواب ہیں دیا، میں نے پھر کہا: اَلسَّالا مُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! (احالله كرسول! آب يرسلامتي مو) بكين آب مُشْعَوْدًا نے کوئی جواب بیں دیا۔ پھر نبی کریم مِشْعَوْدًا پیدل چل دیے، میں بھی آپ کے پیچھے ہولیا، آپ مٹے آوٹے اینے گھر میں داخل ہوئے اور میں مجد میں داخل ہوا اور عمکین ہو کر بیٹھ رہا، اتنے میں نبی کریم منظ و میرے پاس تشریف لائے، جبکہ آب مشترية نے طہارت حاصل كر كى تقى ، پس آب مشترية نے تینوں سلاموں کا جواب دیتے ہوئے فر مایا: ''عَسِلَبْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ الله ، عَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ اور عَسَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْسَمَةُ اللَّهِ ـ ' كِهر آبِ مِنْ اللَّهِ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فرمایا: ''اے عبدالله! میں تمہیں قرآن یاک کی بہترین سورت بناؤں؟'' میں نے کہا: جی کیوں نہیں ،ضرور بتا ئیں، اے اللہ كرسول! آب كَ عَنْ اللهُ عَنْ مُن اللهُ ورَبِّ الْعَالَمِينَ يِرْهُو، يَهِال تَك كِداسُ يُوخِمْ كُرِدوٍ.''

(٨٢٦٥) تـخـريـج: اسـنـاده حسـن في المتابعات والشواهد، ثم ذكر الاحاديث التي تدل على كراهة رد السلام على غير طهارة (انظر: ١٧٥٩٧) المرابع المرا

فوائد: ..... سلام کا جواب دینے کے لیے وضوضروری نہیں تھا، البتہ متحب ضرور ہے کہ اللہ تعالی کا ذکر کرنے كے ليے وضوكا اہتمام كيا جائے ،سلام بھى الله تعالى كے ذكركى ايك صورت بـــ

قفائے حاجت کرنے والے کوسلام کرنے کا حکم کیا ہے اور کیا ایبا شخص سلام کے جواب کامستحق ہوگا؟ دیکھیں حدیث نمبر (۲۹۷) والا اوراس سے پہلے والا باب،مفید بحثیں یا کی گے۔

معلوم ہوا کہ اگر آ دمی پہلے سلام کے بعد جواب نہ دے یائے تو پہل کرنے والاجتنی بارسلام کے گا، اتن بار جواب دیا جائے گا۔

# بَابُ اِستِحْبَابِ السَّلَامِ مِنَ الْقَادِمِ وَالْقَائِمِ مجلس میں آنے والے اور جانے والے کا سلام کہنے کے مستحب ہونے کا بیان

(٨٢٦٦) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عِنْ النَّبِيِّ عِنْ الدّ قَالَ: ((إِذَا انْتَهٰى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِس فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ، ثُمَّ إِنْ قَامَ وَالْقَوْمُ جُلُوسٌ فَلْيُسَلِّمُ، فَلَنْسَتِ الْأُولِي بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِمِ)) (مسند احمد: ۹۲۲۲)

فرمایا: "جبتم میں ہے کوئی مجلس تک مہنچ تو وہ سلام کے،اگر اس کا ارادہ بیٹنے کا ہوتو بیٹھ جائے اور اگر جانے کے لئے کھڑا مواور لوگ ابھی بیٹے ہوں تو پھر جاتے ہوئے سلام کے، پہل دفعہ کا سلام اس دوسری دفعہ کے سلام سے زیادہ اہم نہیں ہے ( یعنی آتے وقت بھی سلام کہنا جاہیے اور جاتے وقت بھی، دونوں کی اہمیت برابر برابر ہے)۔''

> (٨٢٦٧) عَنْ سَهْل بْن مُعَاذِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عِنْ أَنَّهُ قَالَ: ((حَقٌّ عَلَى مَنْ قَامَ عَـلْي مَجْلِس أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ وَحَقٌّ عَلَى مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِس أَنْ يُسَلِّمَ-)) فَقَامَ رَجُلٌ وَرَسُولُ اللَّهِ عِنْ يَتَكَلَّمُ فَلَمْ يُسَلِّم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلى: ((مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ-)) (مسند احمد: ۱۵۷۰۰)

سدنا معاذین انس جنی ذائنهٔ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم میں ہے۔ نے فرمایا: "جو کسی مجلس میں آئے، اس برحق ہے کہ وہ سلام کیے اور جومجلس سے کھڑا ہوتو اس پر بھی حق ہے کہ وہ جاتے وقت سلام کے۔' اتنے میں ایک آدی جانے کے لئے کھڑا ہوا، چونکہ نبی کریم م<u>رشنے میں</u> ابھی تک گفتگو میں مصروف تھے، اس لیے وہ سلام کے بغیر چلا گیا، آپ مشکور نے اس کے بارے میں فر مایا:''اس نے بات کو بہت جلدی بھلا دیا ہے۔''

ف اند: ..... پہلاسلام تو وہ ہے جومجلس میں پہنچتے وقت کیا جائے اور دوسرا وہ ہے جومجلس سے اٹھتے وقت کیا

<sup>(</sup>٨٢٦٦) تخريج: اسناده قوي، أخرجه ابوداود: ٥٢٠٨، والترمذي: ٢٧٠٦ (انظر: ٩٦٦٤) (٨٢٦٧) تـخـريـج: اسـنــاده ضـعيف لـضـعف زبان بن فائد وسهل بن معاذ في رواية زبان عنه، أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٠/ ٤٠٨ (انظر: ١٥٦١٥)

## الكان المنظم ال

جائے، دونوں سلام ضروری ہیں، ایک کی اہمیت دوسرے سے زیادہ یا ایک دوسرے سے فائق نہیں ہے، بلکہ دونوں ہی ضروری ہیں۔

شخ البانی والله رقمطراز ہیں بعض علاقوں میں مجلس سے جاتے وقت سلام کہنے کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا ، اہل علم اورطلبہ کو چاہیے کہ وہ اس سنت کا اِحیا کریں۔ جب علماء ومشائخ ، کلاس روم میں طلبہ کے پاس آئیں تو وہ سلام کہیں ، اسی طرح واپس جاتے وقت بھی سلام کا اہتمام کریں ، کیونکہ پہلاسلام دوسرے کی بنسبت زیادہ ضروری نہیں۔

بَابُ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيُ....الخ

سوار، پیدل کوسلام کھے اور .....

(٨٢٦٨) عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا ابو مريره والله الله عن كريم السَيَالَةِ في اللهِ ﷺ: ((لِيُسَلِّم الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، فرمايا: "سوار بيدل ير، پيدل جلنے والا بيضے والے ير، تعور ي وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، (وَفِيْ رواية: تعداد والے زيادہ تعداد والول ير اور جھوٹا بوے يرسلام

أوالْمَارُّ بَدْلَ الْمَاشِي) وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ ﴿ كُرِے ـُ' (زَادَفِينُ رِوَايَةِ: وَالسَصْغِيْرُ عَلَى الْكَبيْرِ -)) (مسند احمد: ۱۰۲۳۳)

> (٨٢٦٩).عَـنْ فُضَـالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ النُّبِيِّ ﷺ مِثْلُهُ ـ (مسند احمد: ٢٤٤٤٨)

سیدنا فضالہ بن عبیدہ واللہ نے بھی اسی طرح کی حدیث نبوی بیان کی ہے۔

فواند: ..... سلام میں پہل کرنے والا زیادہ عاجزی پیش کرتا ہے اور تکبر سے دور ہوجاتا ہے، سلام سے متعلقہ یه آ داب بھی ان ہی دو چیز وں پر دلالت کرتے ہیں۔

> بَابُ السَّلام عَلَى الصِّبُيَانِ وَالنِّسَاءِ بچوں اورعورتوں کوسلام کہنے کا بیان

(۸۲۷۰) عَنْ سَيَّار قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ بيار بيان كرتے بين ثابت بناني كے ساتھ چل رہا تھا، وہ نَاسِتِ الْبُنَانِيِّ فَمَرَّ بِصِبْيَان فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ بَيِن كي ياس عرَّزر اوران يرسلام كها اور بيان كياكه: میں سیدنا انس بھائن کے ساتھ چل رہا تھا، وہ بچوں کے یاس ے گزرے، انھوں نے ان برسلام کہا اور بیان کیا کہ: میں

وَحَـدَّثَ أَنَّهُ كَـانَ يَـمْشِـي مَعَ أَنَـس فَمَرَّ بِصِبْيَان فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَحَدَّثَ أَنُسٌ أَنَّهُ كَانَ

(۸۲۲۸) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه الترمذی: ۲۷۰۳ (انظر: ۱۰٦۲۵)

(٨٢٦٩) تخريج: حديث صحيح، أخرجه (انظر: ٢٣٩٤٩)

(٨٢٧٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٢٤٧، ومسلم: ٢١٦٨ (انظر: ١٢٣٣٧)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# المنظم ا

نی کریم سے ای کے ساتھ جل رہا تھا کہ آپ سے ایک بچوں کے ماس ہے گز رہے تو ان کوسلام کہا۔

سیدنا انس فالنیز بان کرتے ہیں کہ نی کریم مشاولات بچوں کے یاس آئے، جبکہ وہ کھیل رہے تھے، تو آپ مشخ مین نے ان پر سلام کہا۔

سیدنا انس فٹائٹو سے رہ بھی روایت ہے کہ ہمارے پاس سے نبی كريم من الله كاكرر مواجبكه مم كهيل رب تصور آپ نے فرمايا:" بجوا السَّلامُ عَلَيْكُمْ."

(۸۲۷۳) عَنْ جَرِيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَى مَرَّ سيدنا جرير فاللهِ بيان كرتم من كريم من مَوْلَ اللهِ عورتوں ك

يَـمْشِـي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَـمَرَّ بِصِبْيَان فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ. (مسند احمد: ١٢٣٦٢) (٨٢٧١) عَنْ أَنَسَ أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَتَى عَلَى صِبْيَان، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ. (مسند احمد: ۱۲۷۵٤)

(٨٢٧٢) (وَعَنْهُ أَيْضًا) قَالَ: مَرَّعلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ نَعْلَتُ، فَقَالَ: ((اَلسَّلامُ عَلَنْكُمْ يَا صِسَّانُ!)) (مسنداحمد: ١٢٩٢٧) بنِسَاءِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ - (مسند احمد: ١٩٣٦٧) ياس سے گزر بے اور ان کوسلام کہا۔

**فواند**: ..... تربیت کے لیے بچوں کوسلام کہنا جاہیے، نیز سلام کہنے کے معالمے میں مرد وزن میں کوئی فرق نہیں ہے، ہاں اگر کسی فتنے کا ڈر ہو، تو تربیت کرنے تک کسی مصلحت سے کام لیا جا سکتا ہے۔ بَابُ النَّهُى عَنُ إِبُتَدَاءِ آهُلِ الْكِتَابِ بِالسَّلامِ

اہل کتاب کوسلام کہنے میں پہل کرنے سے ممانعت کا بیان

(٨٢٧٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ سيدنا ابو بريره والله بيان كرت بن كه بي كريم من آيا في الله على: ((إذَا لَقِينَتُمُوهُم (وَفِي رِوَايَةٍ) إذَا فرمايا: "جبتم راسة مين مشركون علوتوتم سلام مين يهل نہ کرواور ان کوسب سے تنگ راستے کی طرف مجبور کر دو۔'' زہر کہتے ہیں: میں نے سہیل سے کہا: کیا ان سے مرادیہود و نصاری ہں؟ انھوں نے کہا:مشرک ہیں۔

( دوسری سند ) نبی کریم منت کوئے نے فرمایا: ''میہودونصاریٰ کوسلام

لَقِيْتُمُ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْ طَرِيْقِ فَلا تَبْدَءُ وْهُمْ، وَاضْ طَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا ـ)) ، قَالَ زُهَيْرٌ: فَقُلْتُ لِسُهَبْلِ: ٱلْيَهُوْدُ وَالنَّصَارِي؟ فَقَالَ: ٱلْمُشْرِكُونَ. (مسند احمد: ٧٥٥٧)

(٨٢٧٥) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانٍ) قَالَ قَالَ

(٨٢٧١) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم، أخرجه ابوداود: ٢٠٢٥ (انظر: ١٢٧٢٤)

(۸۲۷۲) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۱۲۸۹٦)

(٨٢٧٣) تخريج: حديث حسن لغيره، أخرجه ابن ابي شيبة: ٨/ ٦٣٥، وابويعلي: ٥٩٠٦ (انظر: ١٩١٥٤)

(٨٢٧٤) تخريج: أخرجه مسلم: ١٦٧ (انظر: ٧٥٦٧)

(٨٢٧٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

الكار المان کرنے میں پہل نہ کرو، اور جب تم ان کوراستے میں ملوتو ان کو سب سے تنگ راستے کی طرف مجبور کر دو۔''

رَسُولُ اللَّهِ عِنْ: ((لا تَبْدَءُ وَا الْيَهُودَ وَالنَّصَارِي بِالسَّلام، وَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فِي طريق فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا ـ)) (مسند

فواند: .... سب سے تک رائے کی طرف مجور کرنا، اس سے غیر مسلم کی اہانت مقصود نہیں ہے، بلکہ مراد مدے کہ سلمان راستے کے درمیان میں چلیں تا کہ اسلام اورمسلمان کی فضیلت واضح ہو جائے ، جب اسلام کومملی طور پر زمین کا پندیدہ ند ہب مانا جاتا تھا،اس وقت ان احادیث برعمل کرنے میں خوبصورتی لگی تھی، کیونکہ ان اعمال سے اسلام کی شان وعظست ثابت ہوتی ہے اور اِس وقت چونکہ مسلمان این آپ کوشان والا ثابت نہیں کر رہے، اس لیے اسلام کو اس م یتے والانہیں سمجھا جا رہا۔

سیدنا ابوعبدالرحمٰن جہنی رہائنڈ بیان کرتے ہیں کہ نمی کریم میشیافلا نے فرمایا: ''میں سوار ہو کرکل یہودیوں کے پاس جانے والا ہوں، تم نے انہیں سلام کہنے میں پہل نہیں کرنی اور جب وہ تہمیں سلام کہیں تو صرف بد کہنا ہے کہ وَعَلَيْهُم \_ (٨٢٧٦) عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنِّي رَاكِبٌ غَدَّا إِلْي يَهُودِ فَلا تَبْدَءُ وْهُمْ بِالسَّلام، فَإِذَا سَلَّمُواْ عَلَيْكُمْ فَقُولُواْ: وَعَلَيْكُمْ ـ)) (مسند احدد: ۱۷٤۲۷)

فواند: .... احادیث اینم مفهوم میں واضح میں، مزید وضاحت اگلے باب سے ہوگ ۔ بَابُ مَا يُقَالُ فِي رَدِّ السَّلَامِ عَلَى اَهُلِ الْكِتَابِ اہل کتاب کوسلام کا جواب کیسے دیا جائے

(٨٢٧٨) عَن أبْن عُمَرَ عَن النَّبِيِّ عِنْ النَّبِيِّ عِنْ النَّبِيِّ عِنْ النَّاسِ مِنْ اللَّهِ بِإِن كُرتِ بِين كه بي كريم مِنْ النَّبِيِّ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّ الللللَّاللَّهُ الللللَّ اللللللَّ اللَّهُ اللللللَّ الللللَّا الللللَّالِيلُولُ اللَّهُ ((إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ الْيَهُ وِدِيُّ فَإِنَّمَا يَقُولُ: " " جب يهودي لوَّ تم ير سلام كرتے بيں تو وہ (اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ كِيهِا عُ) السَّامُ عَلَيْكُمْ كُتِ بِين، اللَّهِمَ بھی جواب میں وَ عَلَیْکُمْ (اورتم پربھی ہو) کہہ دیا کرو۔''

السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُلْ: وَعَلَيْكَ)) وَقَالَ مَرَّةً: ((إذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ، فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ))

(مسند احمد: ٢٥٦٣)

فواند: .... اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ كامعنى يه ب: تم ير بالكت اورموت واتع مو

(٨٢٧٦) تخريج: حديث صحيح، أخرجه ابن ماجه: ٣٦٩٩ (انظر: ١٧٢٩٥) (٨٢٧٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٩٢٨، ومسلم: ٢١٦٤ (انظر: ٣٦٥٥)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# الكالم المان المارك ( مال المارك المركز المارك المركز المارك المركز الم

(۸۲۷۹) عَنْ أنَسِ بننِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمُ أَهْلُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمُ أَهْلُ الْحَسَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ -)) (مسند الحمد: ۱۱۹۷۰)

(٨٢٨٠) (وَعَنْهُ أَيْضًا) أَنَّ يَهُوْدِيًّا أَتَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَهُو مَعَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: السَّامُ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْمُ، فَقَالَ نَبِي اللهِ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الْقَوْمُ، فَقَالَ نَبِي اللهِ عَلَيْكُمْ، فَلَا وَكَذَا؟ فَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ نَبِي اللهِ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ فَقَالَ نَبِي اللهِ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ فَقَالَ نَبِي اللهِ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ فَقَالَ نَبِي اللهِ عَلَيْكُمْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَ الِ فَقُولُواْ عَلَيْكَ مَا أَيْنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(٨٢٨٢) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ الْيَهُودَ دَخَـلُـوا عَـلَى النَّبِى ﷺ فَـقَـالُـوا: اَلسَّامُ عَـلَيْكَ، فَـقَـالَ النَّبِي ﷺ ((اَلسَّسامُ عَـلَيْكُمْ-)) فَقَالَتْ عَانِشَهُ: اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ يَا إِخْوَانَ الْقِرَدَةِ وَالْـخَنَازِيرِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ

سیدنا انس بن مالک فائش بیان کرتے ہیں کہ نی کریم منظامین ا نے فرمایا: ''جب اہل کتاب تم کوسلام کہیں تو تم جواب میں وَعَلَیْکُمْ کَهَا کِرو۔''

سیدناانس و فائن سے روایت ہے کہ ایک یہودی، بی کریم مطاق آیا اس قال بین سے ساتھ تشریف فرما سے باس آیا ، جبکہ آپ مطاق آیا ہے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما دیا ، لیکن اللہ کے بی مطاق آیا ہے نہا ہی ہے اس سے فرمایا: ''تو نے ایسے دیا ، لیکن اللہ کے بی مطاق آیا ہے اس سے فرمایا: ''تو نے ایسے ایسے کہا ہیں نا؟'' اس نے کہا: بی ہاں، پھر آپ مطاق آیا ہے فرمایا: ''جب اہل کتاب میں سے کوئی تم پر سلام کے تو تم صرف فرمایا: ''جب اہل کتاب میں سے کوئی تم پر سلام کے تو تم صرف میں ناگوئی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: اہل کتاب میں سے ایک آدمی آیا اور اس نے نبی کریم مطاق آیا کتاب میں سے ایک آدمی آیا اور اس نے نبی کریم مطاق آیا کتاب میں اس کی گردن نہ اڑا دوں؟ آپ مطاق آیا نے فرمایا: ''نہیں، اس جب بیلوگ تم کو سلام کہیں تو تم یہ کہہ کر ان کا جواب دیا کرو: وَ عَلَیْکُم ، سیدنا عمر فرائی تو تم یہ کہہ کر ان کا جواب دیا کرو: وَ عَلَیْکُم ، ۔''

سیدنا انس بن مالک و الله بیان کرتے ہیں کہ یہودی نبی کریم مضف میں ایک و الله بیان کرتے ہیں کہ یہودی نبی کریم مضف میں آئے اور انھوں نے کہا: اَلسَّامُ عَلَیْم نبی کریم مضف میں جوابا یہی الفاظ دو ہراتے ہوئے فرمایا: ''اَلسَّامُ عَلَیْکُم '' لیکن سیدہ عائشہ و الله میں کہا: بندروں اور خزیروں کے بھائیو! تم پر موت اور ہلاکت

<sup>(</sup>٨٢٧٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٢٥٨، ومسلم: ٢١٦٣ (انظر: ١١٩٤٨)

<sup>(</sup>٨٢٨٠) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه ابن ماجه: ٣٦٩٧، والترمذي: ٣٣٠١ (انظر: ١٣٢٤)

<sup>(</sup>٨٢٨١) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٩٢٦ (انظر: ١٣١٩٣)

<sup>(</sup>۸۲۸۲) تخریج:حدیث صحیح (انظر: ۱۳۵۳۱)

وي المنظم المنظ

وَغَضَبُهُ، فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ! مَهُ.)) فَقَالَتْ: يَارَسُولَ اللهِ! أَمَا سَمِعْتَ مَا قَالُوا؟ قَالَ: ((أَوَ مَا سَمِعْتِ مَا رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ يَا عَائِشَةُ! لَـمْ يَدْخُلِ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَمْ يُنْزَعْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ.))، زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ: ((إنَّ الله لَه يُحِبُ الرِّفْقَ فِي الْآمْرِ كُلَّه.)) (مسند احمد: ١٣٥٦٥)

واقع ہو، اور تم پر اللہ تعالی کی لعنت اور غضب برے،
آپ مُشِطَعَیْن نے فرمای: "اے عائشہ! رک جاؤ۔" سیدہ نے کہا:
اے اللہ کے رسول! جو کچھانہوں نے کہا ہے، کیاوہ آپ نے سنا نہیں؟ آپ مِشْطَعَیْن نے فرمایا: "عائشہ! میں نے ان کو جو جواب دیا ہے، کیا تم نے وہ نہیں سنا، نری جس چیز میں بھی پیدا ہو، وہ اے رہت بخشی ہے اور جس چیز سے نری کو نکال دیا جائے، تو اسے زینت بخشی ہے اور جس چیز سے نری کو نکال دیا جائے، تو یہ نہیں کا نہ ہونا) اے عیب دار بنا دیتا ہے۔" ایک روایت میں ہے:" بیشک اللہ تعالی ہر معاطع میں نری کو پہند کرتا ہے۔"

فواند: سس قارئین کرام! غور کریں کہ جب یہودی آپ مین کی ایم کی دعا کی بجائے ہلاکت اور موت کی بدعا کررہے تھے، اس وقت بھی آپ مین کیا، اس موت کی بددعا کررہے تھے، اس وقت بھی آپ مین کیا، اس سے ہمیں این بولوں کا انداز ہ کر لینا جا ہے۔

(۸۲۸۳) - عَنْ عَانِشَةً قَالَتْ دَخَلَ نَاسٌ مِنَ الْيَهُ وِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى أَفَقَالُوا: اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوا: اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ لَعْنَةُ اللهِ وَلَعْنَةُ اللَّاعِنِينَ، قَالُوا: مَا عَلَيْكُمْ لَعْنَةُ اللهِ وَلَعْنَةُ اللَّاعِنِينَ، قَالُوا: مَا كَانَ أَبُوكِ فَحَاشًا، فَلَمَّا خَرَجُوا قَالَ لَهَا كَانَ أَبُوكِ فَحَاشًا، فَلَمَّا خَرَجُوا قَالَ لَهَا رَسُولُ الله عَلَى: ((مَاحَمَلكِ عَلَى مَا صَنَعْتَ مَا قَالُوا؟ صَنَعْتَ مَا قَالُوا؟ فَالَ : ((فَمَا رَأَيْتِينِيْ قُلْتُ: عَلَيْكُمْ، إِنَّهُمْ فَالَ : ((فَمَا رَأَيْتِينِيْ قُلْتُ: عَلَيْكُمْ، إِنَّهُمْ فَالَ : ((فَمَا رَأَيْتِينِيْ قُلْتُ: عَلَيْكُمْ، إِنَّهُمْ فَالُوا؟ يُصِيبُهُمْ مَا اَقُولُ لَهُمْ، وَلَا يُصِيبُنِي مَا قَالُوا إِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ، وَلَا يُصِيبُنِي مَا قَالُوا؟ يُصِيبُهُمْ مَا اَقُولُ لَهُمْ، وَلَا يُصِيبُنِي مَا قَالُوا إِنْ لَهُمْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللل

سیده عائشہ فائش بیان کرتی ہیں کہ کھے یہودی لوگ، رسول اللہ مشیکھینے کے پاس آئے اور انھوں نے کہا: اَلسّامُ عَلَیْكَ، اَللّہ مِشِیکھینے نے فرمایا: 'عَلَیْکُم (تم پر بھی ہو)۔ 'لیکن سیده عائشہ وَفَائِنَ نے کہا: تم پر ہواللّہ کی لعنت، بلکہ سب لعنت کرنے والوں کی لعنت تم پر ہو۔ انہوں نے کہا: اے عائشہ! تہارے باپ تو اسے خت کو نہ تھے، جب وہ چلے گئے تو نبی کریم مشیکھینے باپ تو اسے خت کو نہ تھے، جب وہ چلے گئے تو نبی کریم مشیکھینے کے سیدہ عائشہ وفائل سے پوچھا: ''جو تو نے سخت الفاظ کے بین، تجھے کس چیز نے ان پر آمادہ کیا ہے؟'' سیدہ نے کہا: اے اللّٰہ کے رسول! کیا آپ نے سائمیں کہ ان یہودیوں نے کیا کہا تھا؟ آپ مشیکھینے نے فرمایا: ''تو نے دیکھانہیں کہ میں نے بھی جوابا عَلَیْکُم کم کہا تھا، میں ان پر جو بددعا کروں گا، وہ ان جوابا عَلَیْکُم کم کہا تھا، میں ان پر جو بددعا کروں گا، وہ ان کہا ہیں بہتے گی، لیکن مجھ پر جو وہ بددعا کریں گے، وہ مجھ تک نہیں بہتے گی، ''

(٨٢٨٣) تـخريج: رجاله ثقات رجال الشيخين الا ابن ابا بكر بن محمد بن عمرو لم يذكروا له سماعا من عائشة (انظر : ٢٤٨٥١)

### وي الماليكن الماليكن

(٨٢٨٤) عَبِينْ عَسانشَةَ، قَالَتْ دَخَيلَ يَهُ ودِيٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ بِا مُحَمَّدُ! فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ ((وَعَلَيْكَ)) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَتُكَلَّمَ، فَعَلِمْتُ كَرَاهِيَةَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لِلْلِكَ، فَسَكَتُ، ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقَالَ: ((عَلَيْكَ)) فَهَمَمْتُ أَنْ أَنْكَلَّمَ، فَعَلِمْتُ كَوَاهِيَةَ النَّبِيِّ اللَّهِ النَّبِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لِـذٰلِكَ ، ثُـمَّ دَحَـلَ الكَّالِّـثُ فَـقَالَ: السَّامُ عَلَيْكَ: فَلَمْ أَصْبِرْ حَتْمِي قُلْتُ: وَعَلَيْكَ السَّامُ وَغَضَبُ اللَّهِ وَلَعْنَتُهُ إِخْوَانَ الْقِرَدَةِ وَالْخَسَازِيْرِ ا أَتُحَيُّونَ رَسُوْلَ اللهِ بِمَا لَمْ يُحَيِّهِ اللَّهُ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: (( إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِتُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ، قَالُوا قَوْلاً فَرَدَدْنَا عَلَيْهِم، إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ حُسُدٌ، وَإِنَّهُمْ لَا يَحْسُدُونَنَا عَلَى شَيْءٍ كَمَا يَحْسُدُوْنَنَا عَلَى السَّلام، وَعَلَى آمين\_)) (مسند احمد: ۲۵۵٤۳)

حضرت عائشہ وظافوہ بیان کرتی ہی کہ ایک یہودی، رسول الله مِشْرِيَة ك ماس آما اور (السلام عليم كي بحائے) كها:اب محر السَّامُ عَلَيْكُم (لعني آب يرموت اور بلاكت مو) آپ مطاق نے اول جواب دیا: "وَعَسَلَيْكَ (اور تھ ير بھي مو) \_' حضرت عائشہ کہتی ہیں: میں نے بات تو کرنا جا ہی لیکن مجھے معلوم تھا کہ آپ مشاکرا ناپند کریں گے، اس لیے میں خاموش ربى \_ دوسرايبودي آيا اوركها: ألسَّامُ عَلَيْكُم (آپ ير موت اور بلاكت يزے)۔ آپ مطابق نے فرمایا: ''و عَلَيْكَ (اور تجھ ير بھي ہو)۔''اب كي بار بھي ميں نے كچھ کہنا جاہا لیکن آپ مشکرنے کی وجہ ہے ( خاموش رہی )۔ پھر تیسرا یبودی آیا اور کہا: اَلسَّے امُ عَــلَيْكُـم \_ مجھے ہےصبر نہ ہوسكا اور ميں يوں بول اٹھی: ہندرو اورخز برو! تم پر ہلاکت ہو، اللّٰہ کا غضب ہو اور اس کی لعنت ہو۔ الله تعالى نے جس انداز میں رسول الله مطابقات كوسلام نهيں كہا، كياتم وہ انداز اختيار كرنا جائة ہو؟ رسول الله مُضَّعَ مَدِّ إِمَا نے فرمایا: "الله تعالى بدزبانى ادر فخش كوئى كو پسندنېيى كرتا، ان (يبوديون) ني "ألسَّامُ عَلَيْكَ "كهااورجم في بعي (بدُّولَى ہے بچتے ہوئے صرف' و عَلَيْكَ ''كهركر) جواب دے دیا۔ دراصل یہودی حاسد قوم ہے اور (ہماری کسی) خصلت یر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا کہ سلام اور آمین پر کرتے ہیں۔'' سیدنا حابر بن عبدالله وانتخر بیان کرتے ہیں کہ کچھ یہودی لوگوں نے نی کریم النے آیا برسلام کہنے کے بہانے کہا: اے ابوالقاسم!

(٨٢٨٥) ـ (عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ سَـلَـمَ نَـاسٌ مِـنَ الْيَهُـودِ عَـلَى النَّبِيِّ ﷺ

<sup>(</sup>۸۲۸٤) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه ابن ماجه: ۵۵۸ (انظر: ۲۵۰۲۹)

<sup>(</sup>۸۲۸۵) تخریج:أخرجه مسلم:۲۱۶۱ (انظر:۲۰۱۰۱)

المارا المارا المارات المرسال آداب المراكز ( منام المارات الورسال آداب المراكز ( منام المارات المرسال آداب المراكز ) اَلسَّامُ عَلَيْكَ ، آپ نے بول جواب دیا: ' وَعَلَيْكُمْ.." سیدہ عائشہ زبائشہ نے کہا، جبکہ وہ غصے میں تھیں: اے اللّٰہ کے نی! کیا آپ نے سنا ہے کہ انھوں نے کیا کہا؟ آپ سے ایک نے فرمایا: ''جی بالکل، میں نے سنا ہے اور میں نے ان کا جواب بھی دے دیا ہے، بات یہ ہے کہ ان کے خلاف ہماری بدرعائیں تو قبول ہو جاتی ہیں، کیکن ہمارے خلاف ان کی

فَـقَـالُوا: اَلسَّامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْقَاسِم، فَقَالَ ((وَعَـلَيْـكُـمْ-)) فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَغَضِبَتْ: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: ((بلي قَدْ سَمِعْتُ فَرَدَدْتُهَا عَلَيْهِمْ إِنَّا نُحَابُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُحَابُونَ عَلَيْنَا ـ)) (مسند احمد: ١٥١٧٢)

اس کے کیے ہوئے الفاظ دوہرا دیے جائیں۔

فوائد: .... ان احاديث مبارك يمعلوم مواكه جب الل كتاب "اَلسَّكامُ عَلَيْكُمْ" كبيل ياس لفظ كوتبديل كرك كوئى بددعاكرين توان كے جواب ميں "وَ عَلَيْكُمْ" (ادرتم يرجمي مو) كهدديا جائے ـ جمهوركا يبي مسلك ہے، حافظ ابن حجرٌ' نے اسی کی تائید کرتے ہوئے درج ذمل روایت ُقل کی:

يددعا ئىں قبول نہيں ہوتيں ۔''

سيرنا الْس بْنَانْيُو كُمْتِ مِين اَمَـرَنَا اَنْ كَا نَزِيْدَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ وَعَلَيْكُمْ-" (مسند احمد ١١٣/٣، قال ابس حجر: سندہ جید) ..... میں تھم دیا گیا کہ اہل کتاب (کے سلام کا جواب دیے وقت) "وَعَلَيْكُمْ" ك علاوه کچھ نہ کہیں۔ (فتح الباری)

جَبِه ﷺ الباني برالله نے کہا: جن احادیث میں اہل کتاب کے سلام کا جواب دینے کے لیے صرف "و علیہ کہم" کہنے کی تعلیم دی گئی ہے، وہ اس صورت برمحمول ہیں کہ جب ان کے سلام کے الفاظ صریح نہ ہوں ( کہ وہ "السلام" کہہ رے ہیں یا"السام")۔ وگرنہ جب یقین ہو کہ انھوں نے "اکسنگلامُ عَلَیْکُمْ" ہی کہا ہے تو ان کے جواب میں بھی "وعليكم السلام" كهاجائ كا، كونكدارشادِ بارى تعالى ب: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُ مُ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوُ رُ ذُوُهَا﴾ (سورهٔ نساء: ٨٦).....''اور جب تمهيل سلام کها جائے تو تم اس سے احیصا جواب دویا انہی الفاظ کولوٹا دو۔'' اس آیت کریمہ میں بیتکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی سلام کے تو بہتر الفاظ میں اس کو جواب دیا جائے یا پھر کم از کم

نيز درج ذيل حديث رسول الشَيَرَ بي غور كرين: ( إذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ، فَإِنَّمَا يَقُولُ أَحَدُهُم: اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ ، فَقُلْ: وَعَلَيْكَ)) ( بخارى ، سلم ) .... جب كوئى يبودى تم كوسلام كجرة جواب مين صرف "وعليك" كها كرو، كونكه وه" ألسَّامُ عَلَيْكُمْ" (تم ير ملاكت اورموت واقع مو) كمتم مين \_

اس مديث معلوم مواكه صرف "وَعَلَيْكُمْ" اس وقت كها جائ كاجب وه "اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ" كربجائ "اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ" كبيل-(صحيحه: ٢٢٤٢)

حقیقت یہ ہے کہ جب اہل کتاب واضح طور پر "اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ" (تم پرسلامتی ہو) کہیں،اوران کے جواب کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المن المان میں "وَعَـلَیْکُمْ" (اورتم پربھی ہو) کہا جائے یا" وَعَـلَیْکُمُ السَّلامُ" (اورتم پربھی سلامتی ہو) کہا جائے، دونوں کا مفہوم تو ایک ہی ہوگا۔ بہر حال اس باب کی پہلی حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ جواب میں "و علیکم" ہی کہا جائے۔ قارئین کرام! محمدرسول الله منطق آیا کی معصومیت اور حکمت کا اندازہ لگائیں کہ یہودی لوگ آپ منطق آیا کے لیے سلامتی اور رحمت و برکت کی بحائے موت و ہلاکت کی بددعا ئیں کر رہے ہیں،کین آب منظیمینی ان کی بدخلقی اور خبث باطنی کا جواب دینے میں اپنی زبان مبارک کو نازیا الفاظ ہے کیے پاک رکھر ہے ہیں۔ایسی دانا ہستیوں کو یہی زیب دیتا ہے کہ' لاٹھی بھی چ جائے اور سانی بھی مر جائے''۔ آج ہمیں اپنے مخالفین کی بد دعا، گالی گلوچ اور سب وشتم کا جواب كسے دينا حاہمے؟

مزید سیدہ عائشہ مظافحہا کی حدیث کے آخری جملے پر بحث کرتے ہوئے شیخ البانی مرانسہ نے لکھا: ان دوا حادیث میں بہ اشارہ موجود ہے کہ سلام کی طرح امام کے چیچیے مقتدیوں کو بلند آواز سے آمین کہنا جائے، کیونکہ جہر سے ہی یہودیوں کے غصے اور حسد کو ہوا ملے گی۔ یہ بڑی واضح بات ہے، مزید آپ خودغور وفکر کریں۔ (صححہ: ۱۹۲)

أَبُوَ ابُ الْاستِتُذَانِ وَكَيُفِيَّتِهِ وَآدَابِهِ اجازت لینے اور اس کی کیفیت اور آ داب کے ابواب بَابُ آدَابِ الْإِسْتِئُذَان احازت طلب كرنے آداب كا بيان

(٨٢٨٦) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن بُسْرِ الْمَازِنِيِّ سيدنا عبدالله بن بر مازني والله بيان كرتے بين كه بي جدَارَهُ، وَلا يَـاْتِيْـهِ مُسْتَقْبِلا بَابَهُ ـ (مسند آتے تھے۔

صَاحِب رَسُول اللهِ عَلَى قَالَ: كَانَ رَسُولُ مَرْ مَصْ اللهِ عَلَيْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ مَرَ مِنْ اللهِ عَلَيْ قَالَ اللهِ عَلَيْ قَالَ اللهِ عَلَيْ قَالَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلْمَ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلْمِ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَ اللَّهِ ﷺ: إِذَا أَتْسَى بَيْتَ قَوْم أَتَاهُ مِمَّا يَلِيْ ﴿ زِيكَ كُرْبِ مِوتْ اور اس كَ درواز ع كرامت نه

احمد: ١٧٨٤٤)

احمد: ۲۱۸۴)

(٨٢٨٧)\_(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَ الْبَابَ يَسْتَأْذِنُ لَمْ يَسْتَ فْبِلْهُ، يَقُولُ: يَمْشِي مَعَ الْحَائِطِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ فَيُوْذَنَ لَهُ أَوْ يَنْصَرِفَ . (مسند

(دوسری سند) نبی کریم مشی وی جب اجازت طلب کرنے کے لیے کسی کے گھر کے دروازے پر آتے تو سامنے کھڑے نہ ہوتے تھے، آپ ملتے آئے دیوار کے ساتھ چکتے، یہاں تک کہ احازت طلب کر لیتے یا پھرواپس چلے جاتے۔

<sup>(</sup>٨٢٨٦) تخريج: اسناده حسن، أخرجه ابوداود: ١٨٦٥(انظر: ١٧٦٩٢)

<sup>(</sup>٨٢٨٧) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

فوائد: ..... معلوم ہوا کہ اجازت لینے والے یا دستک دینے والے کو دروازے کے سامنے کھڑ انہیں ہونا جا ہے، تا کہ کوئی ہے بردگی نہ ہواور کوئی راز فاش نہ ہواور کوئی شرمندگی نہ ہو۔

(۸۲۸۸) عَنْ مُحَمَّدِ بن الْمُنكدِر قَالَ: سيدنا جابر بن عبدالله وَاللهُ عصروى ب، وه كہتے ہيں: ميں سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ قَالَ: إِسْتَأَذَنْتُ فَي رَبِم مِنْ اللَّهِ اللهِ وَاللَّهِ قَالَ: إِسْتَأَذَنْتُ فَي رَبِم مِنْ اللَّهِ اللهِ وَاللَّهِ قَالَ: إِسْتَأَذَنْتُ فَي رَبِم مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عَلَى النَّبِيِّ فِي فَالَ: ((مَنْ ذَا؟)) فَقُلْتُ: آنَا، فَرَايا: "كُون بِ؟" مِن نَهُ كَهَا: فِي مِن بون، مِن - آب مِنْ وَالمَا فَقَالَ النَّبِيُّ عِينَ : ( (آنا آنا ـ )) قَالَ مُحَمَّدٌ: كَأَنَّهُ فَعُرِمَانِ: "مِن، من ..... به كيا بوتا بي " محمر راوي كيتم بين: كَرَهُ قُوْلُهُ: آنَاـ (مسنداحمد: ١٤٢٣٤)

مویا کہ آپ مشکور نے لفظ ''میں'' کو ناپند کیا۔

فواند: ..... غوركرين ني كريم من المنظرة كريم من عادات واطوارير، كتني شجيدگي اور وقارب، چوده صديول سے زیاد ه عرصهٔ قبل ان عادات کومتعارف کروایا جا ر ما تھا۔

اجازت جا ہے والے اور دروازے پردستک دینے والے کو جاہیے کہ وہ اپنا کمل تعارف کروائے تا کہ ہرتتم کا ابہام دور ہو جائے اور گھر والے کسی قتم کے خطرہ ہے محفوظ رہیں ، ایک موقع پرسیدہ ام تھانی وٹاٹھ اپنے آپ منے آپائے ہے اجازت طلب کی ،آب مطنع و این میں کے اور جھا کہ کون ہے، انھوں نے کہا: میں ام بانی ہوں۔ (صحح بخاری)

> بَابُ النَّهٰى عَنُ كَشُفِ السِّتُر اَو النَّظُر مِنُ قَبُلِ الْإِذُن وَ وَعِيُدِ فَاعِلِهِ یردہ اٹھانے ، اجازت سے پہلے دیکھنے اور ایسا کرنے والے کی وعید کا بیان

(٨٢٨٩)-عَنْ أَبِسِي ذَرٌّ قَسَالَ وَسُولُ سيدنا ابوذر وَاللَّيْ بيان كرت بي كه بي كريم مضاعية في فرمايا: اللَّهِ ﷺ أَيُّهُ مَا رَجُل كَشَفَ سِتْرًا فَأَدْخَلَ بَـصَرَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَدْ أَتْبِي حَدًّا لا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْتِيهُ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا فَفَأَ عَيْنَهُ لَهُدِرَتْ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مَرَّ عَلَى بَابِ لَا سِتْرَ لَهُ فَرَأْي عَوْرَةَ أَهْلِهِ فَلا خَطِيئَةَ عَلَيْهِ إِنَّمَا الْخَطِيئَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ ـ (مسند احمد: ٢١٦٨٦)

(٨٢٩٠) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ أَنَّ رَجُلًا

''جوآ دی بردہ کھولے اور اجازت ہے پہلے کسی کے گھر میں نظر ڈالے، اس نے صد جتنا جرم کیا، اس کے لئے ایسا کرنا طلال نہیں تھا، اور اگر کوئی آ دمی اس کی آئکھ پھوڑ دیتا ہے، تو اس کی آ نکھرائیگاں اور مدر ہو جائے ہے، اگر کوئی آ دمی اس دروازے یرے گزرتا ہے، جس پر بردہ نہیں اور وہ اس گھر کی بردہ والی چز د کھے لیتا ہے تو اس بر غلطی کا الزام نہیں نگایا جائے گا، بلکہ ایی صورت میں غلطی گھر والوں کی ہوگی۔''

سیدناسہل بن سعد ساعدی فائند بیان کرتے ہیں کہ آ دمی نے

<sup>(</sup>۸۲٬۸۸) تخریج: أخرجه البخاري: ٦٢٥٠، ومسلم: ٢١٥٥ (انظر: ١٤١٨٥)

<sup>(</sup>٨٢٨٩) تخريج: صحيح، قاله الالباني في الصحيحة، أخرجه الترمذي: ٢٧٠٧(انظر: ٢١٣٥٩) (۸۲۹۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۱۵٦ (انظر: ۲۲۸۳۳)

الرائين المائين المائين من المائين ال آپ مطابقاً کے مجرہ پر لٹکے ہوئے بردے سے دیکھا، آپ ك باته مين منكسي تقى،آب الشيئية ني فرمايا:"اكر مين جانا ہوتا کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے تو میں اس کے قریب آ کراس کی آنکھ میں یہ تنکھی مار دیتا، نظر کی وجہ سے ہی اجازت لینے کومشروع قرار دیا گیاہے۔''

سیدنا ابو ہررہ وہاللہ بان کرتے ہیں کہ نی کریم مشکور نے فرہایا:''جولوگوں کے گھر میں ان کی اجازت کے بغیر جھائے گا، ان کواجازت ہے کہ وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں۔''

اطَّلَعَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى مِنْ سِتْر حُجْرَتِهِ وَفِي يَدِ النَّبِيِّ عِنْهُ مِدْرًى فَقَالَ: ((لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ هٰذَا يَنْظُرُنِي حَتَّى آتِيَهُ لَطَعَنْتُ بِالْمِدْرِي فِي عَيْنِهِ وَهَلْ جُعِلَ الِاسْتِثْذَانُ إِلَّا مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ-)) (مسند احمد: ٢٣٢٢) (٨٢٩١) ـ عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله على قوم في بَيْتِهم بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَنُوا عَيْنَهُ.)) (مسند احمد: ۲۲۰۵)

فوائد: ..... قرآن وحدیث میں کی کے گھر داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے پرزور دیا گیا ہے، جی کہایے ماں باپ کے گھر میں بھی اجازت طلی کے بغیر داخل ہوناممنوع ہے۔

انسان اینے گھر کےخلوت خانے میں مختلف ایسے کاموں میں مصروف ہوتا ہے، جن کی بابت وہ یہ پیندنہیں کرتا کہ کوئی اس کوالی حالت میں دیکھے۔علاوہ ازیں عورتیں بھی اینے کام کاج میں گلی ہوتی ہیں اور پردے کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی 4 اگر کسی کے گھر کے اندر داخل ہوتے وقت اجازت طلب کرنا ضروری نہ ہوتا تو بہت سوں کی پردہ دری ہوتی اور نامحرم عورتوں پرنظر پڑتی ۔ ان دونوں قباحتوں کے سدباب کے لیے اجازت طلب کرنے کوضروری قرار دیا گیا۔

دراصل اجازت کوضروری قرار دینے کی بنیادنظر پر ہے، جیسا کہ سیدناسہل بن سعد زمالٹنز کی حدیث سے ثابت

نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر بردوں کے باوجود جھا نکنے والے کو گھر کے مالک کی طرف سے کوئی نقصان پہنچا تو وہ ہدر اور رائیگاں ہوگا، اس کا کوئی قصاص نہیں لیا جائے گا، جیسا کہ سیدنا ابو ہریرہ زائنٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مشفِظَةِ أنے فر مايا: ((لَـوْ أَنَّ امْرَأَ إِطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْن فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ ـ)) (بسحساری، مسلم) ...... "اگر کوئی آ دمی بغیراجازت کے آپ کے (گھر میں ) جھانے اور آپ اسے کنگری مارکراس کی آئھ پھوڑ دیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں۔'' نیز بیصدیث بیدرس بھی دیت ہے کہ گھر بایردہ ہونے جائیس، تا کہ لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رہیں، دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے بردہ یا دروازہ نہیں ہے تو اجازت لینے والے کو ایک طرف کھڑے ہوکر اجازت طلب کرنی جاہئے، نہ کہ دروازے کے سامنے کھڑے ہوکر۔ جبیا كسيدنا عبدالله بن بسر ذلي و المنت المنت المنت المنت المنت المنت الله الله الله الله الله الله الله المنت الله المنت المن

کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں: آپ دیوار کے ساتھ چلتے ،حتی کی اجازت لے لیتے ، پھریا تو آپ کواجازت دی عالى ما آب ليك ماتے تھے۔ (الصحيحه: ٣٠٠٣) بَابُ النَّهٰي عَنُ دُخُول مَنْزل إلَّا بإذُن صَاحِبه، وَعَن الدُّخُول عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِإِذُن أَزُوَاجِهِنَّ

سسی گھر میں مالک کی اجازت کے بغیر داخل ہُوئے سے اُورَ خاوندوں کی اجازت کے بغیر ان کی بیویوں کے ماس جانے سے ممانعت کا بیان

کریم مشی ای خدمت یر مامور تھا، سو میں آپ کے یاس اجازت کے بغیر آجاتا تھا، میں ایک دن (روٹین کے مطابق) واخل ہوا تو آپ مِشْ كَيْرِان نے فرمایا:" پیارے بیٹے! ایک نیا تھم نافذ ہوگیاہے، پس تواجازت کے بغیرمیرے پاس نہ آنا۔'' سیدنا عبادہ بن صامت بھائنڈ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم میشے میں نے فرمایا: "تیرا گرتیرے لیے حرم کی حیثیت رکھتا ہے،اس لیے جو آدی تیرے حرم میں (بغیر اجازت کے) داخل ہو حائے ،اس کوٹل کر دے۔''

سیدنا عمرو بن عاص رفائیز نے اینے غلام کو سیدنا علی زمائیز کی جانب بھیجا تاکہ بیان کی بیوی سیدہ اساء بنت عمیس کے پاس آنے کی عمرو کے لئے اجازت طلب کرے، انہوں نے اجازت وے دی، انہوں نے ضرورت کے مطابق بات کی، جب وہ باہر نکلے تو غلام نے اس کی وجہ پوچھی کہ عمرو بغیر اجازت کے سیدہ اساء زائھ کے یاس داخل کیوں نہیں ہوئے،

(٨٢٩٢) عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ قَالَ: كُنْتُ سيدنا انس بن مالك وْلِيَّهُ بيان كرت بي كه ميس ني أَخْدُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَكُنْتُ أَدْنُحُلُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْن، فَجِئْتُ ذَاتَ يَوْم فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: ((يَما بُنَيَّ! إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ، فَلا تَدْخُلْ مَلَيَّ إِلَّا بِإِذْنَ) (مسند احمد: ١٣٢٠٨) (٨٢٩٣) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَالَ: ((الدَّارُ حَرَمٌ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْكَ حَرَمَكَ فَاقْتُلْهُ \_)) (مسند ١٠حمد: ٢٣١٥٣)

> (٨٢٩٤) ـ عَنْ مَوْلَى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٌّ يَسْتَأْذِنُهُ عَـلَى امْرَأَتِهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ فَأَذِنَ لَهُ فَتَكَلَّمَا فِي حَاجَةٍ فَلَمَّا خَرَجَ الْمَوْلِي سَأَلَهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقَالَ عَمْرٌو نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَذْ نَسْتَسَأَذِنَ عَلَى النَّسَاء ِ إِلَّا بِإِذْن

<sup>(</sup>٨٢٩٢) تـخـريـج: اسناده حسن، أخرجه البخاري في "الادب المفرد": ٨٠٧، والطحاوي: ٤/ ٣٣٣، والبيهقي في "شعب الايمان": ٩٥ ٧٧(انظر: ١٣١٧٦)

<sup>(</sup>٩٣٩٣) تخريج: استناده ضعيف لنضعف محمد بن كثير القصاب، ومحمدُ بن سيرين لم يسمع من عبادة، أخرجه ابويعلى في "مسنده" (انظر: ٢٢٧٧٢)

<sup>(</sup>٨٢٩٤) تخريج: حديث صحيح بطرقه وشواهده، أخرجه الترمذي: ٢٧٧٩(انظر: ١٧٧٦)

الراب المان سیدنا عمروز فاشنز نے کہا کہ نبی کریم مٹنے آیا نے کسی کی بیوی ہے أَزْوَاجِهِنَّ ـ (مسند احمد: ١٧٩١٩)

بات كرنے كے ليے اس سے اجازت لينے سے منع فرمايا، الابيہ کہ پہلے ان کے خاوندوں سے اجازت کی جائے۔

فواند: ..... یعن شادی شده خاتون کی اجازت دے دینا کافی نہیں ہے، بلکداس کے پاس جانے سے پہلے اس کے خاوند سے اجازت طلب کی جائے اور پھراس سے اجازت مانگی جائے۔

ابوصالح بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمرو بن عاص زمالفت نے سیدہ فاطمه مزائن ہے ملاقات کی اجازت طلب کی، انہوں نے ا جازت تو دے دی، کیکن سیدنا عمرو رہائٹو' نے کہا: إ دهرعلی بڑائٹو' مجھی ہیں؟ لوگوں نے کہا: جی وہ نہیں ہیں، پس سیدنا عمرو رخالفید واپس طلے گئے، اور پھر دوبارہ اجازت طلب کی اور پوچھا کہ سیدنا علی بڑاٹیؤ بھی موجود ہیں؟ کسی نے کہا: جی ہیں، پھر وہ آئے اور سیدناعلی زمالنئ نے ان سے یو جھا: جب میں نہیں تھا تو آب کیوں رک گئے تھے؟ انھوں نے کہا: نی کریم منظ ای نے ان عورتوں کے پاس جانے سے منع فر مایا ہے، جن کے خاوند گھر

(٨٢٩٥)-عَنْ أَبِى صَالِح فَالَ اسْتَأْذَنَ عَـمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَلَى فَاطِمَةَ فَأَذِنَتْ لَهُ، قَالَ: ثَمَّ عَلِيٌ؟ قَالُوا: لا قَالَ فَرَجَعَ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا مَرَّةً أُخْرَى فَقَالَ: ثَمَّ عَلِيٌّ؟ . قَـالُـوا: نَعَمْ فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ حِينَ لَمْ تَجِدْنِي هَاهُنَا؟ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ. (مسند احمد: ۱۷۹۷۷)

فواند: ..... معلوم ہوا کہ سی کے پاس جانے کے لیے پاکس کے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔

يرنه ہوں۔''

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَيُفِيَّةِ الْإِسْتِئْذَانِ وَلَفُظِهِ وَالسَّلَامِ قَبُلَهُ اجازت طلب کرنے کی کیفیت، اس کے الفاظ اور اس سے پہلے سلام کہنے کا بیان

(٨٢٩٦) ـ أَنَّ عَـمْ ـرَو بْسنَ عَبْدِ السُّلِهِ بن ﴿ كَلِدُهُ بِنَ صَلِّلَ كَهِتَ بِينَ: سِيرنا صفوان بن اميه وَكَانْتُهُ نَے مَكُهُ فَحْ صَـفْوَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ كَلَدَةً بْنَ الْحَنْبَلِ أَخْبَرَهُ ﴿ كَوْتُ ووده، برنى كے بيح كا كوشت اور جيوثى كاريال دے كر مجھ آپ ملتے اللے اس ميا، نى كريم ملتے الله كله كى بلند وادی کی جانب تھے، میں سلام کے اور اجازت لیے بغیر آب مطالع کے یاس داخل ہو گیا، آپ مطابع کے فرمایا:

أَنَّ صَـفْوَانَ بُـنَ أُمَيَّةَ بَعَنَهُ فِي الْفَتْحِ بِلَبَنِ وَجَـدَايَةِ وَضَـغَابِيسَ، وَالنَّبِي ﷺ بأَعْلَى الْوَادِي قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ وَلَمْ

<sup>(</sup>٨٢٩٥) حديث صحيح بطرقه وشواهده، أخرجه ابويعلى: ٧٣٤٨، وابن حبان: ٥٥٨٤(انظر: ١٧٨٢٣) (٨٢٩٦) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه الترمذي: ٢٧١٠(انظر: ١٥٤٢٥)

الكالم المان المراس المان المراس (593) ( 1 من المان المرسال آواب المحرفي المراسال آواب المحرفي المحرفي المحرفي المراسال آواب المحرفي المراسال آواب المحرفي المراسال آواب المحرفي المراسال آواب المحرفي المحرفي المحرفي المحرفي المراسال آواب المحرفي المحرف "واپس جاؤ، السلام عليكم كهواور يوچهوكه كيامي داخل مو سكتا موں ـ'' عمرونے بتايا كه بيرواقعه مجھے اميه بن صفوان نے بتایا تھا، میں نے کلد ہ ہے نہیں سنا تھا،ضحاک اور ابن حارث نے کہا: بیصفوان کے اسلام لانے کے بعد کی بات ہے، ضحاک اورعبدالله بن حارث نے دودھ اور مرنی کے گوشت بھیخے کا کہا ہے، ککڑی کا ذکر نہیں۔

زید بن اسلم کہتے ہیں: میرے باپ نے مجھے سیدنا ابن عمر وُلِلْعُورُ کے یاس بھیجا، میں نے ان سے کہا: کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ انہوں نے میری آواز بھیان لی اور کہا: اے بیٹے! جب سی قوم ك ياس آؤنو يبلي السَّلامُ عَلَيْكُمْ كمو، الروه جواب دين تو بوچھو کہ کیا میں داخل ہوسکتا ہوں، پھر انھوں نے اینے بیٹے واقد کو دیکھا کہ وہ تہبند تھسیٹ رہاتھا، پس انھوں نے کہا: اپنا تہبند اور اٹھا لے، میں نے نبی کریم سے اللے سے بی فرماتے ہوئے سنا:''جوآ دمی تکبرے اپنالباس گھیٹیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔''

سیدنا عبد الله بن عباس والنفهٔ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر والنفهٔ نی کریم النے آئے کے یاس آئے، جبکہ آپ ایک بالا خانے میں تشریف فرما تھے، سیرنا عمر فٹائنڈ نے کہا: اکسکلامُ عَکَیْكَ ، اے الله كرسول! ألسَّلامُ عَلَيْكَ ، كيا عمر اندر آسكتا بي؟ سیدنا عبدالله بن موی کہتے ہیں: مجھے مدرک نے سیدہ عائشہ منافقہا کے پاس بھیجا، تا کہ میں کچھ اشیاء کے بارے میں

أَسْتَأْذِنْ، فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ: ((إرْجِعْ فَقُلْ المَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَذْخُلُ-)) بَعْدَ مَا أَسْلَمَ صَفْوَانُ قَالَ عَمْرٌ و أَخْبَرَنِي هٰذَا الْخَبَرَ أُمَيَّةُ بْنُ صَفْوَانَ وَلَمْ يَقُلْ سَمِعْتُهُ مِنْ كَلَدَةَ قَالَ النَّمَّاكُ وَابْنُ الْحَارِثِ وَذٰلِكَ بَعْدَمَا أَسْلَمَ وَاللَّهُ بِنُّ الْحَارِثِ وَعَبْدُ اللَّهِ بِنُّ الْحَارِثِ بِلَبَنِ وَجَدَايَةٍ ـ (مسنداحمد: ٢٥٥٠٣) (٨٢٩٧) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقُلْتُ: أَأَذْخُلُ ، فَعَرَفَ صَوْتِي فَقَالَ: أَيْ بُنِّي إِذَا أَتَيْتَ إِلَى قَوْمِ فَـقُـلُ ٱلسَّلَامُ عَـلَيْكُمْ فَإِنْ رَدُّوا عَلَيْكَ،

فَـمُّـلْ: أَأَدْخُـلُ قَالَ ثُمَّ رَأْي ابْنَهُ وَاقِدًا يَجُرُّ

إِزَارَهُ، فَقَالَ: ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنِّي سَمِعْتُ

رَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ

الْخُيلاء لِلم يَنْظُر الله إلَيْهِ.)) (مسند

١-نمد: ١٨٨٤)

(٨٢٩/) ـ عَـنِ انْـنِ عَبَّاسِ قَالَ: جَاءَ عُسَرُ وَكُلَّ النَّهِي النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَهُوَ فِي مَشْرُبَةٍ، فَمَالَ: اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! اَلسَّلامُ عَيْكَ، أَيَدْخُلُ عُمَرُ؟ (مسنداحمد: ٢٧٥٦) (٨٢٩١) عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُوسَى قَالَ أَرْسَلَنِي مُدْرِكٌ

<sup>(</sup>٨٢٩٧) تبخريمج: استناده صحيح على شرط مسلم، أخرج المرفوع منه البخاري: ٥٧٨٣، ومسلم: ٥٨٠٢(انظر: ١٨٨٤)

<sup>(</sup>۸۲۹۸) تخریج: اسناده صحیح علی شرط مسلم، أخرجه ابوداود: ٥٢٠١، والترمذی: ٢٩٦١ (انظر: ٢٧٥٦) (٨٢٩٦) تخريج حديث صحيح (انظر: ٥٤٩٥)

وي من الراب المان الراب المان المان

أَوْ ابْنُ مُدْرِكِ إلى عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ أَشْيَاءَ ان سے پوچھوں، جب میں ان کے باس آیا تو وہ عاشت کی قَالَ فَأَتَيْتُهَا فَإِذَا هِيَ تُصَلِّي الضُّحِي فَقُلْتُ نماز پڑھ رہی تھیں، میں بیٹھ گیا تا کہ وہ نماز سے فارغ ہو أَقْعُدُ حَتَّى تَفْرُغَ فَقَالُوا هَيْهَاتَ فَقُلْتُ حاکس، انہوں نے کہا: بہت در کر دی ہے، پس میں نے اجازت دینے والے سے کہا: میں ان سے کس طرح اجازت لِآذِنهَا كَنْفَ أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا فَقَالَ قُلْ اَلسَّلامُ طلب کروں، اس نے کہا: تم اس طرح کہو:اے نبی آپ بر عَـلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سلام مو، الله كي رحمت اور بركت مو، سلامتي مو بهم يراور الله السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ السَّلَامُ عَلَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ أَزْوَاجِ تعالیٰ کے نک بندوں بر،سلامتی ہوامیات المؤمنین یا از واج رسول یر، اَلسَّلَامُ عَلَیْکُم، پھر میں سیدہ کے پاس چلا گیا۔ کمل النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَسَأَلْتُهَا، ٱلْحَدِيْثُ سَيَأْتِي بِتَمَامِهِ حدیث فآوی عائشہ میں آ رہی ہے۔ فِيْ فَتَاوٰى عَائِشَةَ. (مسند احمد: ٢٥٤٥٨)

فواند: .... ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کی کے گھر جا کیں تو سلام بھی کہا جائے ادر اجازت طلب کی جائے اس کاصیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے السلام علیم کہا جائے اور پھرنام بتایا جائے اور کہا جائے اندرآنے کی اجازت ہے اگرا جازت مل جائے تو واخل ہو جا کیں اگرا جازت نہ ملے تو واپس آ جا کیں۔

بَابُ الْإِسْتِنُذَانِ ثَلَاتَ مِرَارِ فَإِنُ لَمُ يُؤْذَنُ لَهُ فَلُيَرُجِعُ

(۸۳۰۰) عَنْ أَسِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ سيدنا ابوسعيد خدري فِالنَّذَ سے مروى ہے، وہ كتے ہيں: ميں كُنْتُ فِي حَلْقَةِ مِنْ حِلَق الْأَنْصَارِ فَجَانَنَا الساركايك طقه من بيها مواتها كرسيدنا ابوموى اشعرى والتنا مارے ماس آئے اور وہ کچھ ڈرے ڈرے سے لگ رہے تھے، دراصل سیدنا عمر خالئیز نے ان کواینے پاس بلایا تھا، پس میں ان کے پاس آیا اور تین بار اجازت طلب کی، لیکن جب مجھے احازت نہیں دی گئی تو میں داپس ملٹ گیا، کیونکہ رسول کرے اور اسے اجازت نہ ملے تو وہ واپس چلا جائے۔''جب میں نے بیحدیث سیدنا عمر بنائذ کو بتلائی تو انھوں نے کہا: اس بات کی دلیل لاؤ، وگرنه میں تم کوسزا دوں گا، پس میں گواہی

اس چیز کا بیان که تین بارا جازت طلب کی جائے ،اگرا جازت نه دی جائے تو آ دمی واپس چلا جائے أَبُو مُوسٰ عَ أَنَّهُ مَذْعُورٌ فَقَالَ: إِنَّا عُمَرَ أَمَرَ نِي أَنْ آتِيهُ فَأَتَيْتُهُ فَاسْتَأْذَنْتُ ثَلاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ ذَٰلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَـن اسْتَأْذَنَ ثَلاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ -)) فَقَالَ لَنَجِيئَنَّ بِبَيِّنَةٍ عَلَى الَّذِي تَـتُولُ وَإِلَّا أَوْجَعْتُكَ ، قَالَ أَبُو سَعِيدِ فَأَتَانَا أَبُو مُوسٰى مَذْعُورًا أَوْ قَالَ فَزِعًا فَقَالَ: أَسْتَشْهِ دُكُمْ، فَقَالَ أَبِي بْنُ كَعْبِ: لا يَقُومُ

(۸۳۰۰) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٢٤٥، ومسلم: ٢١٥٣ (انظر: ١١٠٢٩)

المنظم ا

مَعَكَ إِلَّا أَصْعَرُ الْقَوْمِ، قَالَ أَبُو سَعِيدِ وَكُنْتُ اَصْغَرَهُمْ فَقُمْتُ مَعَهُ وَشَهِدْتُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: ((مَنِ اسْتَأْذَنَ ثَلاثًا فَـلُمْ يُوذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ۔)) (مسند احمد:

(٨٣٠٢) عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنْسٍ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اسْتَأْذَنَ عَلَى سَعْدِ

طلب کرنے کے لیے آیا ہوں، سیدنا الی بن کعب وہ اُنٹوز نے کہا:
اس پر ہم میں جوسب سے چھوٹا ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا
ہوگیا، سیدنا ابوسعید وہ اُنٹوز نے کہا: میں ہی سب سے چھوٹا تھا،
پس میں کھڑا ہوا اور بیا گواہی دی کہ رسول اللہ مشکھ کے نے فرمایا:
''جو تین مرتبہ اجازت طلب کرے اور اسے اجازت نہ ملے تو
وہ واپس جلا جائے۔''

عبید بن عمیر بیان کرتے ہی سیدنا ابوموی اشعری بنائین نے سیدنا عمر زالٹیز کے گھر جا کر تین مرتبہ اندر جانے کی اجازت طلب کی 'لیکن جب اجازت نه ملی تو وہ واپس ہو لئے ،سیدنا عمر نے کہا: کیا میں ابھی ابوموی عبدالله بن قیس کی آواز نہیں سن رہا تھا، گھر والوں نے کہا: کیوں نہیں ، یہ وہی تھے، انھوں نے کہا: اسے بلاؤ، پس بلایا گیا، سیدنا عمر زالنی نے ان سے یو چھا:جو کچھتم نے کیا ہے، کس چیز نے شہیں اس برآبادہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا: میں نے آپ سے تین مرتبہ اندر آنے کی اجازت طلب کی ہے، مجھے اجازت نہ دی گئی تو میں واپس جارہا تھا، ہمیں یہی تھم ملا ہے، سیدنا عمر نے کہا: اس پر دلیل لاؤ وگرنہ میں تم کوسزا دوں گا، سیدنا ابومویٰ معجد میں آئے یا انصار کی مجلس میں گئے اور گواہ کا مطالبہ کیا، انہوں نے کہا: ہمارا سب ہے جھوٹا بندہ ہی تیرے حق میں گواہی دے گا، پس سیدنا ابو سعید خدری خانشا مٹھے اور ان کے حق میں گواہی دی، سیدنا عمر بناليَّدُ نے كہا: رسول الله ﷺ في بيسنت مجھ سے مخفى ره گئى ہے، بازاروں کی تجارت نے ہمیں غافل کر دیا۔

سیدنا انس بنائن بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطفی آین نے سیدنا سعد بن عبادہ بنائن کے یاس آنے کی اجازت طلب کی اور فرمایا:

<sup>(</sup>٨٣٠١) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٣٥٣، ومسلم. ٢١٥٣ (انظر: ١٩٥٨١)

<sup>(</sup>٨٣٠٢) اسناده صحيح على شرط الشيخين، أحرجه ابوداود: ٣٨٥٤، والترمذي: ٢٦٩٦(انظر: ١٢٤٠٦)

وي الماران ال

"اَلسَّلامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ اللَّهِ "،انحول نے جوابا "وَعَسلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ السُّهِ" توكيا، يكن ني كريم مطفي ليا كونبيل سنايا، يهال تك كدآب مطفي لي ني تين مرتبه سلام کہا اور سیدنا سعد زخالفی نے بھی تین بار ہی جواب دیا، ليكن آب مِشْغِينِ كُونبين سايا، بالآخر نبي كريم مِشْغِينِ واپس لوٹ آئے اور سیدنا سعد رہائنہ پیچھے ہو لئے اور کہا: اے اللہ کے رسول! ميرے مال باب آب ير قربان مون، جب بھي آب نے سلام کہا، میں نے جواب دیا، گر آپ کو سایا نہیں تھا، دراصل میں زیادہ سے زیادہ آپ کا سلام اور برکت حاصل کرنا عابتا تھا، پھر وہ آپ مستوران کو گھر میں لے گئے اور اور جب آپ مِسْ َ عَلَيْ فارغ ہوئے تو آپ مِسْ اِنْ نے یہ دعا ك:"أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَادُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلائِكَةُ وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ "(نيك اول تمہارا کھانا کھائیں، فرشتے تمہارے حق میں رحمت کی دعا کریں اور روزے دارتمہارے ہاں افطاری کرس)۔

بْن عُبَادَةً فَقَالَ: ((اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَلَمْ يُسْمِعِ النَّبِيِّ عِلْمُ حَتَّى سَلَّمَ ثَلاثًا وَرَدَّ عَلَيْهِ سَعْدٌ ثَلاثًا وَلَمْ يُسْمِعُهُ فَرَجَعَ النَّبِي عِلَيْ وَاتَّبَعَهُ سَعَدٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! بأبي أَنْتَ وَأُمِّي! مَا سَلَّمْتَ تَسْلِيمَةً إِلَّا هِيَ بِأُذُنِي وَلَقَدْ رَدَدْتُ عَلَيْكَ وَلَـمُ أُسْمِعُكَ أَحْبَيْتُ أَنْ أَسْتَكُثِرَ مِنْ سَلَامِكَ وَمِنَ الْبَرَكَةِ ثُمَّ أَذْخَلَهُ الْبَيْتَ فَقَرَّبَ لَهُ زَبِيبًا فَأَكَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا فَرَغَ قَىالَ: ((أَكَـلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلائِكَةُ وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائمُونَ ـ)) (مسند احمد: ١٢٤٣٣)

فواند: سس إس اور دير احاديث معلوم موتاب كداجازت لين والايول كم: ألسَّلامُ عَلَيْكُمْ ، كيامين اندرآ سکتا ہوں؟ آجکل لوگ اجازت طلب کرنے کے لیے صرف (May, I come in sir) کہتے ہیں، اجازت لینے کا پیطریقہ تعلیمی اداروں میں عام ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے، جیسے طلبہ کوسلام کاشعور ہی نہیں ہے، ایسوں کو پہلے اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ كَهِنا جائبةِ، تاكه نبئ مهربان كي سنت مباركه يرعمل هو سكے اور رحمت وسلامتي كي دعا كا تبادله بھي هو جائے۔

(٨٣٠٣) - عَنْ أَبِي سَعِيدِ أَنُّ رَسُولَ اللهِ عِنْ الرسعيد خدري فالنَّو بيان كرت بي كه بي كريم النَّاوَا نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی کسی کے باغ میں جائے اور وہ وہاں سے سے کھانا چاہے تو بوں آواز دے: اے باغ کے مالك! تين مرتبه آواز دے، اگر وہ جواب دے تو ٹھيك ہے،

فَالَ: ((إِذَا أَتْبِي أَحَدُكُمْ حَائِطًا فَأَرَادَ أَنْ يَـأْكُـلَ فَلْيُنَادِ يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ ثَلاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ وَإِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِإِبِلِ

<sup>(</sup>٨٣٠٣) تىخىرىج: حديث حسن، أخرجه ابويعلى: ١٢٤٤، وابن حبان: ٥٢٨١، والبيهقى: ٩/ ٣٥٩، وأخرجه مختصرا ابن ماجه: ۲۳۰۰ (انظر: ۱۱۰٤٥)

وي المنظم المنظ وگرنہ وہ باغ سے کھا لے اور جبتم میں سے کوئی اونٹوں کے قریب سے گزرے اور ان اونٹیوں کا دودھ پینا چاہے تو آواز دے: اے ادنوں کے مالک! یا اے ادنوں کے چرواہے! اگر وہ جواب دے تو درست ہے، وگرنہ وہ دودھ ( دوہ کر ) لی لے، مہمان نوازی تین دن تک ہوتی ہے،اس سے زیادہ مہمان پر صدقه ہوگا۔''

فَــأَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ مِـنْ أَلْبَانِهَا فَلْيُنَادِ يَـا صَاحِبَ الْإِبِلِ أَوْ يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَشْرَبْ وَالضَّيَافَةُ ثَلاثَةُ أَيَّام فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةً \_)) (مسند احمد: ١١٠٦٠)

فواند: ..... اس حدیث میں محتاج کے لیے اجازت لینے کا میخصوص طریقہ ہے اور الی صورت میں محتاج کو کوئی چیز اینے ساتھ اٹھا کر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، کسی انسان کے کھلیان، گھریا دوکان وغیرہ میں پڑے ہوئے مال اور غلے کے بارے میں اجازت لینے کا پیطریقہ درست نہیں ہے۔

(٨٣٠٤) عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ سيدنا الس سے مردى ہے كہ جب رسول الله مَصْلَيْنَ كلام إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةِ رَدَّدَهَا ثَلاثًا وَإِذَا أَنِّي فَوْمًا ﴿ كُرْتِ تُو السَّ كَام كُو تَين بار دوبراتِ، الى طرح جب فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلاثًا له (مسند احمد: ١٣٢٥٣) آپ مِشْفَاتِيْ الوكول كوسلام كهتے تو ان كوتين دفعه سلام كهتے -

فواند: ..... هر بات كوتين باردو برانا، به آب مشيئين كي عادت مباركة بين تقي ، البية بعض ابهم باتون كوتين يا اس ہے بھی زیادہ دفعہ بیان فرما دیا کرتے تھے۔

تین بارسلام کہنے سے مرادا جازت لینے والاسلام ہے، جیسا کہ سیدنا ابوموی زائنٹیز کی حدیث میں ہے۔ معلوم ہوا کہ تین دفعہ اجازت طلب کی جائے ، جواب نہ ملنے کی صورت میں گھر والوں کو زیادہ شک نہ کیا جائے اور واپس چلے جانا جا ہے ،موجودہ دور میں سلام نہ سائی دینے کی صورت میں تین دفعہ گھنٹی بجائی جائے۔البتہ گھر والوں کو چاہئے کہان کی گھنٹی کی آ واز الیں نہ ہوجس ہے شریعت نے منع کر رکھا ہے اور گھنٹی بجانے کا مطلب بھی پنہیں کہ آ دمی بٹن پرانگلی دبا کراس کومسلسل بجا تارہے۔

> ٱبُوَابُ الْمُصَافَحَةِ وَالْإِلْتِزَامِ وَتَقْبِيلِ الْيَدِ وَالْقِيَامِ لِلْقَادِمِ مصافحہ، معانقہ، ہاتھ پر بوسہ دینے اور آنے والے کے لیے کھڑا ہونے کا بیان بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمُصَافَحَةِ وُالْإِلْتِزَام مصافحه اورمعانقه كابيان

(٨٣٠٥) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ سينا انس بن مالك بْالتَّهُ بيان كرت بي كما يك آدم في

<sup>(</sup>۸۳۰٤) تخريج: أخرجه البخاري: ۹۶، ۹۵، ۲۲۶۶ (انظر ۱۳۲۲۱)

<sup>(</sup>٨٣٠٥) صحيح، ذكره الالباني في صحيحته، أخرجه الترمذي: ٢٧٢٨، وابن ماجه: ٣٧٠٢ (انظر: ١٣٠٤٤)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# المنظال المنظم المنظل المنظم المنظم

رَجُلِّ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! اَحَدُنَا يَلْقَى صَدِيْقَهُ أَ يَو جِهَا: اے الله کے رسول! جب کوئی آدی اپ دوست ہے الما يَ نُحَنِيٰ لَهُ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الل اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

"ماں،اگر جائے تو۔"

عبده بن ایلباب، عابد سے اوروہ سیدنا عبدالله بن عباس بن النون سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله منظانی آخر وایا:

((إِذَا لَقِي الْهُسُلِمُ أَخَاهُ الْهُسُلِمَ، فَأَخَلَ بِيَرِهِ فَصَافَعَهُ، تَنَاثَرَتُ خَطَايَا هُهَا مِنُ بَيْنِ أَصَابِعِهِهَا كَهَا يَتَنَاثُرُ وَرَقُ الشَّجَرِ بِالشِّتَاءِ)) قَالَ عَبْدَةُ: فَقُلُتُ لِمُجَاهِدٍ: إِنَّ هٰذَا لَيَسِيْرٌ. فَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا تَقُلُ هٰذَا، فَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الشَّجَرِ بِالشِّتَاءِ)) قَالَ عَبْدَةُ: فَقُلُتُ لِمُجَاهِدٍ: إِنَّ هٰذَا لَيَسِيْرٌ. فَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا تَقُلُ هٰذَا، فَإِنَّ اللَّهُ أَلَفَ تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ لَو اللهُ ا

اس حدیث میں بھی مسلمان کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جس سے مصافحہ کرنا گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، دراصل بید مصافحہ اس محبت کی بنا پر ہوگا، جس کی طرف مفیر قرآن مجاہد اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام رفخانیہ ہولیت اسلام سے قبل نبی کریم مشیقی آئے کے خت دشن تھے، لیکن وہ آپ کے دست و باز واور محافظ و معاون بن گئے، صحابہ کرام کی صدیوں پرانی عداوتیں با ہمی پیار و محبت میں تبدیل ہوگئیں۔ معلوم ہوا کہ مؤمنوں کی با ہمی محبت کوئی آسان عمل نہیں ، ہاں اگر اللہ تعالی کی توفیق شامل حال ہوتو بری سے بری مشکل آسان ہو جاتی ہے۔

آ جکل الله تعالی کے فضل ہے جن لوگوں کی مقبولیت عام ہو جاتی اور ان کے ملاقاتیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے تو وہ استطاعت کے باوجود مصافحہ کی بجائے ہاتھ ہے اشارہ کرنے اور لفظ'' جناب' کہنے پر اکتفا کرتے ہیں، یہ اسلام سے عدم محبت اور غیروں کی نقالی ہے۔

سیرنا حذیفہ بن یمان فِن و سن مروایت ہے، نی کریم سُنَت مِین نے فرمایا: ((إِنَّ الْـمُـوُّ مِسَنَ إِذَا لَـقِيَ الْمُوُّمِنَ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز سیمؤمن کا مقام و مرتبہ ہے کہ اس کوسلام کہنے اور اس سے مصافحہ کرنے سے گناہ جھڑنا شروع ہوجاتے ہیں۔لیکن اس کے باوجود بعض لوگ دور سے ہاتھ سے اشارہ کرنے اور'' جناب، ملک صاحب، گجرصاحب، چودھری صاحب، ڈاکٹر صاحب، وغیرہ'' کہنے پراکتفا کرتے ہیں، حالانکہ محض اشاروں سے سلام و دعا کرنا یہود یوں کا انداز ہے۔ ہاں اگر مصافحہ شہر سکنے کی کوئی مجبوری ہوتو اشارہ کیا جا سکتا ہے، بشرطیکہ اشارے کے ساتھ السلام علیم کہا جائے۔ جیسا کہ سیدہ اساء نظامی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مشیم کی ہوئی تھی ہوئی تھی، پس بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مشیم کی ایک روز مسجد سے گزرے اور وہاں عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، پس سے مشیم کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، پس

امام نوویؒ نے کہا: یہ اس صورت پے محمول ہے کہ آپ ملے اقلاق اور اشارہ دونوں کو جمع فرمالیا، یعنی منہ سے اسلام علیم کے الفاظ اور اشرہ کی اس روایت سے ہوتی اسلام علیم کے الفاظ اور افرمائے اور ہاتھ کے ساتھ اشارہ بھی فرمایا اور اس تطبیق کی تائید ابوداود کی اس روایت سے ہوتی ہے، جس میں "فَسَلَّمَ عَلَیْنَا" (آپ نے ہمیں سلام کہا) کے الفاظ ہیں۔ (ریاض الصالحین)

شخ البانی نے کہا: ایک ہاتھ ہے مصافحہ کرنا، کی احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے اور لغت میں لفظ "مصافحہ" کہتے ہیں،
ہاتھ ملانے پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ (لبان العرب) میں ہے: "ایک ہاتھ ہے پکڑنے کو "السم صافحہ" کہتے ہیں،
"لتصافح" کا بھی یہی معنی ہے۔ "الرجل یصافح الرجل" کا معنی یہ ہے کہ آدمی اپنی شیلی دوسرے کی شیلی میں
دیکے۔ اس سے ملاقات کے وقت مصافحہ کرنے والی حدیث ہے، لفظ "مصافحہ" بابِ مفاعلہ ہے ہے، جس کا معنی ہے کہ شیلی سے ساقھ ملائی جائے اور چرہ دوسرے چرے برمتوجہ کیا جائے۔"

میں (البانی) کہتا ہوں کہ مصافحہ کے یہی معانی بعض اعادیث سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سیدنا صدیفہ بناٹیئ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ من اللہ م

علامہ منذری (۲۷۰/۳) نے کہا: طبرانی نے اوسط میں بیر حدیث روایت کی ہے اور میرے علم کے مطابق اس کے رواۃ غیر مجروح ہیں۔

میں (البانی) کہتا ہوں کہ بیر حدیث اپنے شواہد کی بنا پر ورجہ صحت تک پہنچ جاتی ہے، ایک شاہر سیدنا انس زخانیمؤ کی حدیث ہے، جسے ضیامقدی نے (الے محتارة: ق ۲۶۰/۲۶۰) میں روایت کیا اور منذری نے اس کوامام احمد وغیرہ کی یہ تمام احادیث اس حقیقت پر دلالت کرتی ہیں کہ مصافحہ میں سنت یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو پکڑا جائے ، دو ہاتھوں سے مصافحہ کرنا خلاف ِسنت ہے، اگر چہ بعض مشائخ میں بھی اس کا رواج پایا جا تا ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملاقات کے وقت تو مصافحہ کرنا سنت ہے، کیکن مفارقت کے وقت بدعت ہے۔ بیفرق بے دلیل ہے۔

ہاں یہ بات درست ہے کہ ملاقات کے وقت مصافحہ کرنے پر دلالت کرنے والی احادیث اُن روایات کی بہ نسبت کثیر اور قوی ہیں، جن سے مفارفت کے وقت مصافحہ کرنا ٹابت ہوتا ہے۔ جوآ دمی فقیہ ہو، وہ کم از کم ان روابات سے یہ نتیجہ نکالے گا کہ ملاقات کے وقت مصافحہ کرنے کا مرتبہ زیادہ ہے، اس لیے بیسنت ہے اور دوسرا مستحب ہے۔لیکن دوسرے مصافحہ کو بدعت کہنا ہے دلیل بات ہے۔

نمازوں کے بعد مرقبے مصافحے کا التزام کرنا بلا شک وشبہ بدعت ہے، ہاں اگر دوایسے آ دمی نماز باجماعت ادا کر رہے ہیں، جواس سے پہلےنہیں ملے توان کا مصافحہ کرنا سنت ہوگا، (لیکن ملاقات کی وجہ سے، نہ کہ نماز سے فارغ ہونے کی وجہ سے )۔ (صحیحہ: ۱٦)

بعض لوگ طبعی طور پر اور بعض مجبوری کی بنا پر ملاقات کرتے وقت دوسرے لوگوں کے سامنے جھکتے ہیں ، ان کا بیہ انداز خلاف سنت ہے۔

بوعز قبیلے کا ایک آدی بیان کرتا ہے، میں سیدنا ابو ذر زبات کے استحد آیا، جب وہ واپس ہوئے تو لوگ ان سے علیحدہ ہوئے اور میں نے کہا: اابو ذر! میں آپ سے نبی کریم مظیم آیا کے بعض امور کے بارے میں سوال کرتا ہوں۔انہوں نے کہا: لیکن اگر وہ رسول اللہ مشیم آیا کا راز ہوا تو میں تمہیں نہیں بناؤں گا، میں نے کہا: راز دارانہ معالمہ نہیں ہے، بات یہ ہے جب ایک آدی دوسرے آدی سے ملتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ انہوں نے کہا: تو نے واقعی باخبر کرتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ انہوں نے کہا: تو نے واقعی باخبر آدی سے سوال کیا ہے، نبی کریم طفی آیا جب بھی جھے ملے آدی سے سوال کیا ہے، نبی کریم طفی آیا جب بھی جھے ملے بیں، ہمیشہ میرا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کیا ہے، البتہ ایک بار مصافحہ بیں، ہمیشہ میرا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کیا ہے، البتہ ایک بار مصافحہ بیں، ہمیشہ میرا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کیا ہے، البتہ ایک بار مصافحہ

<sup>(</sup>٨٣٠٦) تـخريج: اسناده ضعيف لجهالة العنزى، وايوبُ بن بشيرالعدوى، روى عنه غير واحد، وذكره ابن حبان في "ثقاته" لكن جهّله ابن خراش (انظر: ٢١٤٤٣)

وكالم المنظمة المنظمة

مَا لَقِيْتُ هُ قَطُّ إِلَّا صَافَحَنِيْ) غَيْرَ مَرَّةِ وَاحِدَةِ، وَكَانَتْ تِلْكَ آخِرَهُنَّ أَرْسَلَ إِلَىَّ فَأَتَنْتُهُ (زَادَ فِيْ رِوَايَةِ: وَهُوَ عَلَى سَرِيْرِ لَهُ) فِي مَرَضِهِ اللَّذِي تُوفِّنَي فِيهِ، فَوَجَدْتُهُ مُضطَجعًا فَأَكْبَبْتُ عَلَيْهِ فَرَفَعَ يَدَهُ فَالْتَزَمَنِي عَلَيْ (زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ: فَكَانَتْ آجُودَ وَأَجْوَدَ) (مسند احمد: ٢١٧٧٤)

( ٨٣٠٧) - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِلهِ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي

(۸۳۰۸) ـ عَنْ أَبِى دَاوُدَ قَالَ: لَقِيتُ الْبَرَاءَ لَنَ عَسَازِبِ فَسَلَّمَ عَلَى قَالَ: لَقِيتُ الْبَرَاءَ وَضَحِكَ فِى وَجْهِى قَالَ: تَدْرِى لِمَ فَعَلْتُ هَذَا بِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ لاَ أَدْرِى وَلٰكِنْ لا هٰذَا بِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ لاَ أَدْرِى وَلٰكِنْ لا أَرَاكَ فَعَلْتَهُ إِلَّا لِخَيْرٍ قَالَ إِنَّهُ لَقِيَنِى رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَعَلَ بِى مِثْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَعَلَ بِى مِثْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَعَلَ بِى مِثْلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُعَلَ بِى مِثْلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفُعْتَلَ بِى مِثْلَ اللّذِى فَعُلْتَ لِي فَقَالَ: ((مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيانِ فَيُسَلِّمُ أَحَدُهُ مَا عَلَى صَاحِبِهِ وَيَأْخُذُهُ بِيلِهِ وَلَيْ فَتُلْ لاَ يَتَفَرَّ قَانَ حَتَى لَا يَتَفَرَّ قَانَ حَتَى لَا يَتَفَرَّ قَانَ حَتَى لَا يَتَفَرَّ قَانَ حَتَى لَا يَتَفَرَّ قَانَ حَتَى لا يَتَفَرَّ قَانَ حَتَى اللهُ عَزَ وَجَلَّ لا يَتَفَرَّ قَانَ حَتَى لا يَتَفَرَّ قَانَ حَتَى اللهُ عَزَ وَجَلَّ لا يَتَفَرَّ قَانَ حَتَى اللهُ عَزَ وَجَلَّ لا يَتَفَرَّ قَانَ حَتَى اللهُ عَنْ وَجَلَّ لا يَتَفَرَّ قَانَ حَتَى اللهُ عَلَى عَالَ عَلَى عَالِهِ عَنَ وَجَلَّ لا يَتَفَرَّ قَانَ حَتَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْتُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْتِهِ وَيَأْخُذُهُ إِلَا لِلَهِ عَزَ وَجَلَّ لا يَتَفَرَّ قَانَ حَتَى عَلَيْ عَلَى عَل

"الاوسط": ٢٦٢٦ (انظر: ١٨٥٤٨)

سیرنا انس بن مالک فائٹ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم سے اور ایک ان نے فرمایا: ''دومسلمان جب آپس میں ملتے ہیں اور ایک ان میں سے دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے تو الله تعالی پرحق ہے کہ وہ ان کی دعا میں شریک ہو ( میخی قبول کرے) اور ان کے ہاتھوں کو اس وقت تک جدا نہ کرے، بحب تک ان کو بخش نہ دے۔''

ابو داؤو سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں سیدنا براء بن عازب بڑائی سے ملا، انہوں نے مجھے سلام کہا، میرا ہاتھ کیڑا، مسکرائے اور کہا: کیا تہہیں معلوم ہے میں نے تہہارے ساتھ ایسا کوں کیا ہے؟ میں نے کہا: معلوم تو نہیں ہے! لیکن میرا یقین ہے تم نے جو بچھ بھی کیا ہے، اس میں خیر ہی ہوگ، میرا یقین ہے تم نے جو بچھ بھی کیا ہے، اس میں خیر ہی ہوگ، میرا یقین ہے کہا: نبی کریم مین قویل بھے ملے تھے اور آپ مین قویل نے میرے ساتھ بھی ای طرح کیا تھا، جس طرح میں نے میرے ساتھ بھی ای طرح کیا تھا، جس طرح میں نے میرا سے ساتھ کیا ہے اور آپ مین آئے نے بھی مجھ سے ای طرح یو چھا ہے بھر طرح تو چھا ہے بھر ایسائے آئے نے نہی ای طرح تم نے مجھ سے بوجھا ہے بھر آپ مین خیران میں ماتھ کی ای ایسائے آئے نے نہیں ایسائے آئے نہیں ایسائے آئے نے نہیں ایسائے آئے نے نہیں ایسائے آئے نے نہیں ایسائے آئے ایسائے آئے نہیں ایسائے آئے ایسائے آئے تھیں ایسائے تھیں ایسائے آئے تھیں ایسائے ت

<sup>(</sup>۸۳۰۷) تخریج: صحیح لغیره، أخرجه البزار: ۲۰۰۶، وابویعلی: ۱۳۹۶ (انظر: ۱۲٤۵۱) (۸۳۰۸) تـخـریـج: اسـناده ضعیف جدا، ابوداود نفیع بن الحارث الاعمی متروك، أخرجه الطبرانی فی

الحور منتفاظ المنتفاظ المنتفا

اوران میں سے ایک اپ ساتھ پرسلام کہتا ہے اوراس کا ہاتھ کیڑتا ہے، لیکن یے مل صرف اللہ تعالی کے لیے ہو، تو وہ ابھی تک جدانہیں ہوتے، کہ اللہ تعالی ان کو بخش دیا جاتا ہے۔'
سیدنا جابر بن عبداللہ فٹائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث اس آدمی سے پیچی، جس نے رسول اللہ طشیقی نے سے تکھی، پس میں نے سواری خریدی، پھر میں نے اس پر کجا وہ باندھ کر ایک ماہ کا سفر کیا، یہاں تک کہ میں اس کے پاس شام پہنچ گیا، وہ سیدنا عبداللہ بن انیس فٹائٹۂ سے۔ میں نے دربان سے کہا: می عبداللہ سے کہو کہ جابر ملا قات کے لئے درواز سے پر حاضر ہے، انھوں نے بوچھا: عبداللہ کا بیٹا جابر، میں نے کہا: جی ہاں، پس وہ انھوں نے بوچھا: عبداللہ کا بیٹا جابر، میں نے کہا: جی ہاں، پس دہ انھوں نے بوچھا: عبداللہ کا بیٹا جابر، میں نے کہا: جی ہاں، پس کے اور میں ان سے بغلگیر ہو گئے اور میں ان سے بغلگیر ہو گیا، پھر میں نے کہا: جی مجھے آپ کے دوالے سے ایک حدیث موصول ہوئی ہے (وہ براہِ راست کے حوالے سے ایک حدیث موصول ہوئی ہے (وہ براہِ راست کے حوالے سے ایک حدیث موصول ہوئی ہے (وہ براہِ راست کے حوالے سے ایک حدیث موصول ہوئی ہے (وہ براہِ راست کے حوالے سے ایک حدیث موصول ہوئی ہے (وہ براہِ راست کے حوالے سے ایک حدیث موصول ہوئی ہے (وہ براہِ راست کے حوالے سے ایک حدیث موصول ہوئی ہے دوئی کے لئے آ با ہوں )، پھراک طوبل حدیث ذکر کی۔

(۸۳۰۹) عن عَبْدِ اللّهِ بِن مُحَمَّدِ بِن عَقِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ: عَقِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللّهِ يَقُولُ: بَلَغَنِى حَدِيثٌ عَنْ رَجُلِ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى فَاشْتَرَيْتُ بَعِيرًا ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى فَسِرْتُ إِلَيْهِ شَهْرًا حَتَّى قَدِمْتُ عَلَيْهِ رَحْلِى فَسِرْتُ إِلَيْهِ شَهْرًا حَتَّى قَدِمْتُ عَلَيْهِ رَحْلِى فَسِرْتُ إِلَيْهِ شَهْرًا حَتَّى قَدِمْتُ عَلَيْهِ الشَّامَ، فَإِذَا عَبْدُ اللّهِ بِنُ أَنْيُسِ فَقُلْتُ السَّامَ، فَإِذَا عَبْدُ اللّهِ بِنُ أَنْيُسِ فَقُلْتُ السَّامَ، فَإِذَا عَبْدُ اللّهِ بِنُ أَنْيُسِ فَقُلْتُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى البّابِ، فَقَالَ: اللهُ عَلَى البّابِ، فَقَالَ: عَدِيْتُ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ فَاعْتَنَقَنِى وَاعْتَنَقَتُهُ ، قُلْتُ: حَدِيْتُ المَدِيْتُ وَالْمَدِيْتُ وَالْمُولِيْتُ وَالْمَدِيْتُ وَالْمَدِيْتُ وَالْمَدِيْتُ وَالْمَدُونُ وَالْمَدِيْتُ وَالْمَدِيْتُ وَالْمَدِيْتُ وَالْمَدِيْتُ وَالْمَدُونَ الْمِدِيْتُ وَالْمَدِيْتُ وَالْمَدِيْتُ وَالْمَدِيْتُ وَالْمَدِيْتُ وَالْمُولِيْتُ وَالْمُ الْمُعْلِى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

فواند: ..... ہے ایک طویل حدیث ہے، جس میں قیامت کے دن قصاص اور بدلا دلانے کا ذکر ہے، یہاں اس کو ذکر کرنے کا مقصود یہ ہے کہ صحابہ نے آپس میں معانقہ کیا تھا۔

سیدنانس و الله سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: کیانَ أَصْحَابُ النَّبِیِّ ﷺ إِذَا تَلاقَوْا تَصَافَحُوْا وَإِذَا قَدِمُوْا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوْا۔ ....عاب کرام باہمی ملاقات کے وقت مصافحہ کرتے اور جب سفرے آتے تو معانقہ کرتے۔ (مجم اوسط طبر انی: ۱/ ۸/۱/۸۹ صححہ: ۲۲۴۷)

شیخ البانی برالله نے فقد الحدیث پر بحث کرتے ہوئے کہا: ملاقات کے وقت معانقہ کرنا درست ہے، کیونکہ اس سلسلے میں آپ طلطے بیاتی برائی کرتے ہیں کہ جب صحابہ کرام (حضر میں) ملاقات کرتے تو مصافحہ کرتے تھے اور سفر سے واپسی کی صورت میں معانقہ کرتے تھے۔ (السعید میں اللوسط للطبرانی و رجالہ رجال الصحیح کما قال المنذری (۳/ ۲۷) والھیٹمی (۸/ ۳۳) اور امام بیمی اللی سلسلے سے اللی برائی ب

(٨٣٠٩) اسناده حسن، أخرجه الحاكم: ٢/ ٤٣٧، والبخاري في "الادب المفرد": ٩٧٠ (انظر: ١٦٠٤٣)

( منظ الطراخ الرسال آواب ) ( 603 ( 603 ( سام البازت اور مسال آواب ) ( 603 في البازت اور مسال آواب ) ( 603 في ح في صحيح سند كے ساتھ امام شعبی كابي تول نقل كيا ہے: جب محمد رسول الله مشابقی کے صحابہ (حضر میں ) ملاقات كرتے تو مصافحه كرتے اور جب سفر سے واپس آتے تو ايك دوسرے سے معانقه كرتے۔

امام بخاری نے "الأدب السمفرد ۹۷۰" میں اور امام احمد (۳۹۵/۳) نے سیدنا جابر بن عبداللہ رہائی ہے ۔ این کیا ہے، وہ رسول اللہ میں آیک حدیث بیان کرتا ہے، (اس سے براہِ راست سننے کے لیے) میں نے ایک اونٹ خریدا، اس پر اپنا پلان کسا اور روانہ ہو گیا، ایک مہینہ کی مسافت طے کرنے کے بعد شام پہنچ گیا، وہ آدمی سیدنا عبداللہ بن انیس زبائی شخص، میں نے دربان سے کہا: عبداللہ بن انہیں کوکہو کہ جابر آیا ہے۔ انھوں نے پوچھا: عبداللہ کا بیٹا جابر؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ پھروہ میری طرف آئے اور ہم نے ایک دوسرے سے معافقہ کیا ۔۔۔۔ اس حدیث کی سند حسن ہے، جیسا کہ حافظ ابن جرائے نے کہا، امام بخاری نے اس کو معافقہ و کرکیا ہے۔ نیز جب نبی کریم مطبقہ آیا سیدنا ابن تیہان زبائی نے میں تشریف لے گئے تو انھوں نے آپ سے معافقہ کیا تھا۔ (محتصر الشمائل: ۲۰۱۱) (صحیحہ: ۲۰۱۰)

شنخ البانی ہولئے حدیث نمبر (۲۲۴۷) کی فقہ پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اس حدیث ہے دومسائل کا استنباط کیا ج سکتا ہے: (1) ملا قات کے وقت مصافحہ کرنا اور (۲) سفر ہے واپسی پرمعانقہ کرنا۔

ان دو مسائل پر نبی کریم منظی آیا ہے مختلف شواہد موجود ہیں۔ مصافحہ کرنے کے بارے میں تو آپ منظی آیا کی فعلی اور قولی کئی احادیث پائی جاتی ہے، سلسلہ صححہ کے ۱۱۰، ۵۲۹، ۵۲۰، ۲۲۸۵، ۲۲۸۵ نمبروں میں اس موضوع سے متعلقہ ادادیث موجود ہیں، مزید آپ ''التر غیب ۲/ ۲۷۷ اور ابن ملح کی ''الآداب الشرعیة ۲/ ۲۷۷ " دیکھ سکتے ہیں۔ رہا مسکلہ معانقہ کا، تو سیدنا جابر زمان شائع سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جب سیدنا جعفر زمان تھ واپس آئے تو آپ منظی آئے اور سے معانقہ کیا۔ یہ حدیث صحیحہ ہے اور صححہ (۲۲۵۷) میں موجود ہے۔

میں کہتا ہوں: اس حدیث سے مزید سے مزید سے بات سجھ آتی ہے کہ صحابہ کرام بڑاٹنڈ حضر اور سفر کے آ داب ملا قات میں فرق رستے تھے، بینی حضر میں مصافحہ کرنے پراکتفا کرتے تھے، جبکہ سفر سے دالیسی پر معانقہ کرتے تھے۔ اس روایت کو مدنظر رکھتے ہوئے میں بھی حضر میں معانقہ کرنے میں حرج محسوں کرتا تھا، بالخصوص اس حدیث کے پیش نظر، جس کی تخریج میں نے سلملہ صححہ کی پہلی جلد کے نمبر (۱۲۰) میں کی ہے، اس حدیث میں آپ طفی تھی نے ملاقات کے وقت جھکنے، معانقہ کرنے اور بوسہ لینے سے منع فرما دیا۔ پھر جب میں نے اس جلد کو طباعت کے لیے تیار کیا اور اس حدیث کی نظر ثانی کی، تو واضح ہوا کہ متن کے الفاظ من کے الفاظ جدید طبع سے حذف کر دیے۔

جب بجھے معلوم ہو گیا کہ حدیث (۱۲۰) میں معانقہ والے الفاظ ضعیف ہیں، تو حضر میں معانقہ کرنے کے بارے میں جو تر و د تھا، وہ ختم ہو گیا (الحمد لله )۔ اس کی مزید تائید' الشمائل المحمدین' کی اس حدیث ہے ہوتی ہے کہ جب نبی

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

حضر اورسفر میں مصافحہ ادر معانقہ کا فرق کرنے کے بارے میں امام بغوی نے بری عمدہ بحث کی ہے، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کا کلام نقل کر دوں۔ وہ"شرح السنة ۲۹۳/۱۳ میں سیدنا جعفر بڑھٹنے کی حدیث ذکر کرنے کے بعد کھتے ہیں: جب کس سے معانقہ کرتا اور کس کا بوسہ لینا خوشامہ یا تعظیم کی بنا پر ہوں تو مکروہ ہیں۔ لیکن الوداع کہتے وقت، سفر سے واپسی پر، زیادہ عرصہ ملاقات نہ ہونے کی صورت میں اور اللہ تعالی کے لیے شدید محبت کی وجہ سے معانقہ کرتا درست ہے۔

اگر کوئی کسی کا بوسہ لینا جا ہے تو وہ منہ پر بوسہ نہ دے، البتہ ہاتھ، سراور بیثانی کا بوسہ لینا جائز ہے۔ لیکن حضر میں بوسہ لینے سے پر ہیز کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے اس کی کثرت ہو جائے گی اور پھر ہر کوئی اس کا مستحق بھی نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بوسہ لینے والا بعض افراد کا بوسہ لیتا ہے اور بعض کا نہیں لیتا۔ جن کا نہیں لیا جائے گا وہ محسوس کریں گے اور یہ بھی بیٹیس گے کہ وہ ان کے حق میں تقصیر کررہا ہے اور اُن کو اِن پرتر جی دے رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مصافحہ ہی مکمل سلام ہے۔

آپ کومعلوم ہونا چاہئے کہ امام طحاوی کے بیان کے مطابق امام ابوصنیفہ، ان کے شاگرد امام محمد اور امام مالک وغیرہ معانقہ کو مکروہ خیال کرتے ہیں اور امام ابو یوسف جائز سجھتے ہیں۔

"الآداب الشرعية ٢/ ٢٧٨" ميں ہے امام مالک کے نزديک سفر سے آنے والے کا معانقه کر تا مکروہ ہے۔ انھوں نے اس کو بدعت ثار کيا اور نبی کريم مين آئي کے سيدنا جعفر رہائٹنز کے ساتھ معانقه کو آپ ملتے آئے کا خاصه قرار دیا۔ لیکن جب امام سفیان نے ان پر اعتراض کرتے ہوئے کہا آپ کسی دلیل کے بغیر معانقہ کو نبی کریم ملتے آئے آئے۔ ساتھ خاص کيوں کرتے ہیں؟ تو امام مالک خاموش ہو گئے۔

قاضی ابو یوسف کہتے ہیں: خاموثی کا مطلب یہ ہے کہ انھوں نے امام سفیان کا قول شلیم کرلیا ہے اور اس مسئلہ میں ان کی موافقت کی ہے اور یہی بات درست ہے، (کہ آپ مطفع کی افغل ہرامتی کے لیے عام ہوتا ہے) جب تک کوئی دلیل شخصیص پر دلالت نہ کرے۔

امام بغوی نے کسی کے منہ پر بوسہ لینے کو ممروہ سمجھا ہے، شخ ابن ملکح نے "الآ داب الشسر عبہ ۲۷۰۱" میں اس کراہت کی توجیہ بیان کرتے ہوئے کہا: منہ کا بوسہ لینا مکروہ ہے، کیونکہ عزت وکرامت کی خاطر تو ایسے نہیں کیا جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سلف صالحین کا بوسے کو رواج نہ دینا بھی اس کے مکروہ ہونے کی ایک دلیل ہے، کیونکہ وہ لوگ خیر وجملائی کے امور میں ہم سے سبقت لے جانے والے تھے، کسی نے کیا خوب کہا:

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الگی (مستن اطلا این خبیاتی - 7) مین مسلف و کُلُ شَرِّ فِی اِبْتِدَاعِ مِنْ خَلَفِ. .....سلف (صالحین) کی پیروی مین خبیر فی اِبْتِدَاعِ مِنْ خَلَفِ. ....سلف (صالحین) کی پیروی میں خبر ہی خبر ہے اور برشر بعد میں آنے والوں کی ایجاد ہے

لیکن قصہ گوڈاکٹر طبی پر بڑی جیرانی ہوئی ہے کہ اس نے سلفی علائے کرام اور ان کے منج کو اختیار کرنے والوں پر رق کرنے کے لیے اپنی آپ کو وقف کرر کھا ہے، وہ ان کی لغز شوں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے اور ان کے وہ اقوال و فہاوی تلاش کرنا رہتا ہے، جو اس کے مگان کے مطابق دو سرے علاء کے اقوال کے مخالف ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بیچارہ اپنی آپ کو بھول گیا اور اپنی گریبان میں نہ جھا تک سکا۔ میں نے خود اس کی ایک کیسٹ تی ہے، اس نے اس میں منہ کا بوسہ لینے کو مشروع ثابت کیا ہے اور وضاحت کی ہے کہ یہ بھی پیشانی اور ہاتھ کی طرح ہی ہے اور ان کے ماہین کوئی فرق نہیں ہے۔ غور فرما کمیں کہ یہ آ دی علاء و فقہاء کے اقوال کے ذریعے سلف صالحین کے اقوال کا رڈ کر رہا ہے اور جس چیز کی مخالفت کرنا چاہتا ہے، خود اس میں ملوث نظر آتا ہے، کیونکہ وہ علاء و فقہاء بھی سلف صالحین میں سے ہی ہے، جن کے اقوال کا در کر رہا ہے اور جس چیز کی کالیک کرنا چاہتا ہے، خود اس میں ملوث نظر آتا ہے، کیونکہ وہ علاء و فقہاء بھی سلف صالحین میں سے ہی ہے، جن کے اقوال کا در کر رہا ہے اور جس چیز کی کالیک کرنا چاہتا ہے، خود اس میں ملوث نظر آتا ہے، کیونکہ وہ علاء کے اقوال جبر کرنا چاہتا ہوں تو انہاں کی اصلاح فرمائے اور اس کی ہو تھیں مارتا، اس کو در ان سے میں میں میں موضوع پر مختلف علاء کے اقوال جبح کرنے کے لیے اپنی تو انیاں صرف کر دیتا۔ رہا مسلم دالم خوالی کا دو اس کی سلف صالحین سے مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں۔ الله تعالی اس کی اصلاح فرمائے اور اس کو ہو ایت و نے شخ البانی جرائشہ نے کہا: سیدنا جدفر رہائے الله میں موجود ہے۔

میں کہ جب سیدنا جعفر رہائی عبر میں موجود ہے۔

سیدنا ابو جیفہ رہ اللہ میں کہ جنب سیدنا جعفر رہ اللہ عنفر رہ اللہ میں آئے تو انھوں نے رسول اللہ میں آئے آئے اللہ میں آئے ہے کہ بیشانی کا بوسد لیا۔ پھر ابو جیفہ نے کہا میں نہیں جانتا کہ مجھے جعفر کی آمد پر زیادہ خوشی ہوئی جائے یا فتح خیبر پر؟ یہ صدیث بھی صحیح ہے، طبرانی نے اس کوانس بن سلم کی سند سے "المسعدم الکبیس ۲۲/۱۱۰۰ میں روایت کیا ہے، دیکھیں: صحیحہ ۱/۱/۲۳ میں روایت کیا ہے، دیکھیں: صحیحہ ۱/۱/۲۳ میں صحیحہ ۲۱/۱/۲۳

فساندہ: ...... کانی عرصہ ہے میراخیال بیتھا کہ پیشانی کا بوسہ لینا ناجائز ہے، کیونکہ سیدنا جعفر خالیو والی صدیث مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف تھی اوراس کا کوئی معتبر شاہد بھی نہیں تھا۔ لیکن جب "المعجم الکبیر" شائع ہوئی اور میں نے اس میں انس بن سلم والی سند اوراس پر ابن عساکر کی بحث دیکھی، تو میرے لیے واضح ہو گیا کہ بیصدیث تو مرسل صدیث کا قوی شاہد ہے۔ میں نے ضروری سمجھا کہ امانت علمی کا حق اداکرتے ہوئے اس کو صحیحہ میں نشر کرنا چاہئے، تاکہ میری طرح اس شاہد ہے بخبرر ہے والے علاء کواس کا پیتہ چل جائے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالی کی تعریف ہے، میری طرح اس شاہد سے بخبرر ہے والے علاء کواس کا پیتہ چل جائے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالی کی تعریف ہے، جس نے اس معاطے میں ہماری رہنمائی فرمائی ، اگر اس نے ہماری رہنمائی نہ کی ہوتی تو ہم میں تو اس مقام تک پہنچنے کی صدحیت نہ تھی۔

ے زیانے میں بھی بھاری جاتی رہی ہو،اس کوتسلسل اور دوام کے ساتھ نہیں کیا جاسکتا، یہ عام فقہی قاعدہ ہے۔ (۲) بوسہ لینے کا یہ نتیجہ نہ نکلے کہ عالم تکبر میں آجائے اوراپنے آپ کو بچھ بچھنے لگ جائے، جیسا کہ آجکل ہور ہاہے۔

(٣) کہیں ایسانہ ہونے پائے کہ بوسہ لینے سے مصافحہ والی سنت مفقود ہو جائے، کیونکہ مصافحہ کرنا مشروع ہے، آپ مشنع آئے کی علی سنت ہے اور مصافحہ کرنے والوں کے گناہوں کے جھڑ جانے کا سبب ہے۔لہذا بوسہ، جو کہ جائز ہے، کی وجہ سے مصافحہ کے سنت ہونے میں کوئی فرق نہیں آنا جائے۔

شُخُ البانى مِلْ مِلْ مِنْ مَسلم صَعِف مِن مِه صديث نقل كى ہے: (( إِنَّمَا يَفْعَلُ هٰذَا (يَعْنِى تَقْبِيْلَ الْيَدِ) الْأَعَاجِمُ بِمُلُوْكِهَا، وَإِنِّى لَسْتُ بَمَلِكِ، إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنْكُمْ)) ..... ' عَجَى لوگ اپ بادثا ہوں (كے ہاتھوں كا بوسہ ليتے ہيں)، ميں (محم) بادثاه نہيں ہوں، ميں توتم ميں ہے ہى ايك آدى ہوں، (لہذا مير بے ہاتھ كا بوسم ندليا كرو) ' سيحديث موضوع اور من گھڑت ہے، ملاحظہ ہو: الضعيفة: ٥٧٤

امام صاحب اس صدیث پرفقهی بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: بعض صحابہ کا نبی کریم منظ اَن کے ہاتھ کا بوسہ لینا اور آپ کا ان کو برقر اررکھنا ثابت ہے۔ سلف صالحین بھی اپنے بزرگوں کے ساتھ ایسا کرتے رہے ہیں، اس سلسلے میں کئی آبار موجود ہیں، آپ ابوسعید ابن اعرائی کی کتاب "السفیہ والمعانقة" ادرامام بخاری کی کتاب "الأدب السفرد ص ۲ ٤ ۲ " میں مدروایات دکھے کتے ہیں۔

لیکن اس رخصت کا بیمنی نہیں کہ بوسہ لینے کو رواج بنالیا جائے اور ہر ملاقات میں اس کو اپنایا جائے ، جیسا کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، بید انداز آپ مطابق آپ کی سیرت کے موافق نہیں ہے۔ انتہائی شاذ و نادر واقعات ہیں، جن میں سیرت طیبہ کے تمام تقاضوں کی معرفت نہ رکھنے والے بعض صحابہ نے آپ مطابق کی ابوسہ لیا۔ بہر حال بوسہ آپ مطابق کی مورت کی معرفت نہ رکھنے والے بعض صحابہ نے آپ مطابق کی طرح پندنہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے مقارب اور آپ کے مقام ومرتبہ کو پہنچا نے والے سیدنا ابو بمر صدیق بڑا اور عشرہ مبشرہ جیسے صحابہ سے آپ کے مبارک ہاتھ کا بوسہ لینا ثابت نہیں ہے۔

لیکن بعض بزرگوں کاعمل اس کے مخالف ہے، جس کا مطلب سیہ ہے کہ وہ لوگ آپ منظ آبیاً کی قولی اور فعلی سنتوں کو اقتص آتیج سمجھتے ہیں اور وہ ہے مصافحہ کرنا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ جب اِن بزرگوں کے ہاتھوں کا بوسہ نہ لیا جائے تو وہ سخت غضبناک ہو جاتے ہیں اور مصافحہ نہ کرنے پر اِن کو غصہ نہیں آتا، حالانکہ بوسہ لینے کا صرف جواز ملتا ہے اور مصافحہ مستحب ر المنظم المنظم

مختلف احادیث وآثار کی روشی میں شیخ البانی براشیہ کی طویل بحثوں کا خلاصہ یہ ہے:

- (۱) ملاقات کے وقت مصافحہ مسنون اور مستحب ہے۔
  - (۲) سفرے واپسی پرمعانقہ کرنامسنون ہے۔
- (m) حضر میں بھی معانقة کرنا مسنون ہے، کیکن مصافحہ کی طرح اس کورواج نہیں دینا چاہئے۔
- (۱۸) علاء وفضلاء کے ہاتھ کا بوسہ لینا جائز ہے، کین اس سلیلے میں تسلسل اور دوام سے پر ہیز کرنا چاہئے۔
  - (۵) منه پر بوسهٔ ہیں لینا جائے۔
  - (۲) بیوی بچوں کا بوسہ لینا درست ہے۔

درج ذیل حدیث سے بوسہ لینے کا استدلال کرنا درست ہے، کین شکسل سے گریز کرنا جاہیے، کیونکہ آپ مشاہلاً م نے بھی شاذ و نا در موقعوں پر اس کا اہتمام کیا۔

سيده ام الفضل بنت حارث وظاهما كهتي بين : بَيْنَ ا أَنَا مَارَّةٌ ، وَالنَّبِيُّ فِي فِي الْبِحِجْدِ ، فَقَالَ: ((يَا أُمَّ الْفَضْل!))، قُلْتُ لَبَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: ((إنَّكِ حَامِلٌ بغُلام ـ)) قَالَتْ: كَيْفَ وَقَدْ تَحَالَفَتْ قُرَيْسُنِّ: لَا تُـوَلِّـدُوْنَ النِّسَاء؟ قَالَ: ((هُوْ مَا أَقُوْلُ لَكَ، فَإِذَا وَضَعْتِ فَاتِيْنِي به\_)) فَلَمَّا وَضَعْتُهُ اتَيْتُ بِهِ النَّبِيِّ عِنْهُ، فَسَمَّاهُ عَبْدَاللَّهِ، وَالْبَاهُ مِنْ رِيْقِه، ثُمَّ قَالَ: ((إِذْهَبِيْ بِهِ فَلَتَجِدنَّهُ كَيِّسًا-)) قَالَتْ: فَاتَيْتُ الْعَبَّاسَ، فَاخْبَرْتُهُ، فَتَلَبَّسَ، ثُمَّ اتَّى النَّبِيِّ عَلَيٌّ وَكَانَ رَجُلًا جَمِيلًا، مَدِيْدَ الْقَامَةِ، فَلَمَّا رَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَـامَ إِلَيْهِ فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ أَفْعَدَهُ عَنْ يَمِيْنِه ، ثُمَّ قَالَ: ((هٰذَا عَمِّي ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُبَاهِ بِعَمِّهِ - )) قَالَ الْعَبَّاسُ: بَعْضَ الْقَوْل يَا رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: ((وَلِمَ لا أَقُولُ، وَأَنْتَ عَمَٰنِ، وَبَقِيَّةُ الْبَانِيْ، وَالْعَمُّ وَالِدٌ\_)) ....مِن آبِ مِشْ اَيْلَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ نے کھے فرمایا: ''ام الفضل!'' میں نے کہا: جی ہاں، اے اللہ کے رسول! ۔ آپ نے فرمایا: '' مجھے تو بیج کا حمل ہو گیا ہے۔'' میں نے کہا: یہ کیے ہوسکتا ہے، جب کہ قریشیوں نے قسمیں اٹھائی ہیں کہ عورتیں بچہنیں جنیں گی؟ آپ مشاعیات نے فرمایا:''وہی ہوگا جومیں کہدرہا ہوں، جب بچہ پیدا ہوتو میرے پاس لے آنا۔'' چنانچہ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ آپ کے پاس لے آئی، آپ نے اس کا نام عبدالله رکھا، اے اپ لعاب دہن کی تھٹی دی اور فرمایا: '' لے جاؤ،تم اے عظمند یاؤ گی۔'' وہ کہتی ہیں: میں سیدنا عباس بٹائٹیا کے پاس گئی اور ساری بات انھیں بتلا دی، انھوں نے اپنالیاس زیب تن کیا اور طرف کھڑے ہوئے،ان کی بیشانی پر بوسہ دیا اور انھیں اپنی دائیں جانب بٹھالیا، پھر فرمایا:'' یہ میرا چیا ہے، جو حیاہتا ہے

الكام المانت ادرسال أواب الموات ( 608 ( 608 من المانت ادرسال أواب الموات المرسال أواب الموات وہ اینے بچا پر فخر کرے۔'' سیدنا عباس نے کہا: اے اللہ کے رسول! اتن تعریف نہ کریں۔ آپ مین این نے فرمایا:''میں ا پیے کیوں نہ کہوں؟ حالانکہ آپ میرے جھا ہیں، میرے آباؤ اجداد کی نشانی ہیں اور چھا تو باپ ہی ہوتا ہے۔' (معجم کبیر طبرانی: ۳/۳ / ۲۰۱ صیحه: ۱۰۴۱)

# بَابُ أَوَّل مَنْ اَجُدَكَ الْمُصَافَحَةَ وَكَرَاهَةِ مُصَافَحَةِ النِّسَاءِ

مصافحہ کا آغاز کرنے والے پہلے تحص کا اور مردوں کاعورتوں سے مصافحہ کرنے کی کراہت کا بیان سیدنا انس بن ما لک والنی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منتظ میآ نے فرمایا: ''کل تمہارے پاس وہ لوگ آنے والے ہیں، جن کے دل اسلام کے لئے تم ہے بھی زیادہ رفت آمیز ہیں۔ "پس اشعری قبیلہ کے لوگ آئے ، ان میں سید نا ابومویٰ اشعری مالٹیوٰ بھی تھے، جب وہ مدینہ منورہ کے قریب ہوئے تو وہ یہ رجز يرض لكي: غَدًا نَلْقَى الْأُحِبَّهُ مُحَمَّدًا وَحِزْبَهُ .....( کل ہم اینے بیاروں کوملیں گے، یعنی محمد (مشکراتنے) اور آب مِشْيَعَةِ لَمْ كُرُوهِ)، پس جب وه آئے تو انہوں نے مصافحہ کیا، بیرب سے پہلے لوگ تھے، جنہوں نے مصافحہ کا طریقہ ایجادکیا۔

(٨٣١٠) عَنْ حُمَيْدِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَفُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْدَمُ عَ لَيْكُمْ غَدًا أَقْوَامٌ هُمْ أَرَقُ قُلُوبًا لِلْإِسْكَام مِنْكُمْ \_)) قَالَ فَقَدِمَ الْأَشْعَرِيُّونَ فِيهِمْ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ فَلَمَّا دَنَوْا مِنَ الْمَدِينَةِ جَعَلُوا يَبِرْ تَجِزُونَ يَقُولُونَ: غَدًا نَلْقَى الْأَحِبَة مُحَمَّدًا وَحِزْبَة ، فَلَمَّا أَنْ قَدِمُوا تَصَافَحُوا، فَكَانُوا هُمْ أُوَّلَ مَنْ أُحْدَثَ الْمُصَافَحَةَ . (مسند احمد: ١٢٦١٠)

فواند: سیدنا ابومویٰ اشعری برانید کا وفد مدینه منوره میں فتح خیبر کے بعد آیا تھا یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں بغیر غزوہ میں شرکت کئے حصہ غنیمت ملاتھا۔ان کے دل خثیت الہی ہےلبریز اور قبول حق میں تیز تھے وعظ ونفیحت ہے جلد متاثر ہوئے تھے اور قسوت وکتی ہے تھے وسلامت تھے۔اس لئے انہیں بہت زیادہ رفت والے قرار دیا گیا ہے۔

ثابت ہوا یبی لوگ یمن والے مصافحہ ہے روشناس کرانے والے ہیں جسے نبی کریم ملتے ہینا نے برقر اررکھا ہے۔ (۱۱ ۸۳) عَنْ أُمَيْمَةً بِنْتِ رُقَيْقَةً قَالَتْ سيده اميمه بنت رققه بناتى الله عروى ب، وه كهتى بين: مين أَتَيْتُ النَّبِي يَنْ إِن بِسَاءِ نُبَايِعُهُ فَأَخَذَ عَلَيْنَا ﴿ عُورُونِ كَمِ سَاتِهُ لُلَّ مِن كُم مِنْ اللَّهُ فَأَخَذَ عَلَيْنَا ﴿ عُورُونِ كَم سَاتُهُ لُلَّ مَنْ مِنْ اللَّهُ فَأَخَذَ عَلَيْنَا ﴿ عُولُ مُولًى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْنَا ﴿ عُورُونِ كَمُ سَاتُهُ لُلَّ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَّالِهُ عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلَّا عَلَالَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَالَّا عَلَيْكُولُ عَلَا عَلَالْعُلُولُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالْكُولُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَالًا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالِكُولُ عَلَاكُولُ عَلَا عَلَّا عَلَاكُ عَلَّا عَلَا عَلَا ہم نے آپ سے بیت کی، آپ مشایقاً نے ہم سے قرآن یاک میں بیان کئے گئے اصولوں پر بیعت لی کہ ہم اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہ کریں گی، (آیت آخر تک)، لیکن

مَا فِي الْقُرْآنِ أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا الْآيَةَ قَالَ: ((فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ ـ)) قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا، قُلْنَا

<sup>(</sup>۸۳۱۰) تخریج: حدیث صحیح، أخرجه ابن حبان: ۷۱۹۳ (انظر: ۱۲۵۸۲)

<sup>(</sup>٨٣١١) تخريج: اسناده صحيح، أخرجه النساني: ٧/ ١٤٩ (انظر: ٢٧٠٠٩)

وي المنظم المنظ

صافح النِّسَاء إنَّمَا قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ كَفَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ -)) (مسند احمد: (YVOE9

يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا تُصَافِحُنَا؟ قَالَ: ((إنِّي لَا

(٨٣١٢) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدُّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى كَانَ لَا يُصَافِحُ النُّسَاءَ فِي الْبَيْعَةِ ـ (مسند احمد:

(7991)

(٨٣١٣) عَن عُرُوةَ أَنَّ عَائِشَةً قَالَت: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُبَايعُ النَّسَاءَ بِالْكَلامِ بِهٰذِهِ الْلَهِ: ﴿عَلْى أَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَيْنًا﴾ فَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ إِمْرَاةِ قَطُّ إِلَّا إِمْرَاةً أَمْلِكُهَا ـ (مسند احمد: ٢٥٧١٣)

آب مِضْعَدَ إِنْ مِنْ مِن فرمايا كُنْ أَن شقول برتم اتناعمل كرنا ب، جنتى تم من طاقت اور قوت موكى ـ "مم في كها: الله تعالى اوراس کے رسول تو ہمارے ساتھ ہمارے نفسوں سے بھی زیادہ رحم كرنے والے بين، بم في عرض كى: اے الله كے رسول! آب مارے ساتھ مصافحہ کول نہیں کرتے؟ آپ سے اللے آیا نے فربایا:'' میں اجبی عورتوں ہے مصافحہ نہیں کرتا، میرا سوخوا تین ے عہد لینا ، ایے بی ب جیے ایک عورت سے عہد لیتا ہوں۔" سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رفائن بیان کرتے ہیں کہ نی کریم مشخصی بعت کرتے وقت عورتوں سے مصافحہ نہیں کیا کرتے تھے۔

سیدہ عائشہ وہائنڈ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم مشیر کیا عورتوں سے صرف زمانی بیعت لیا کرتے تھے اور اس آیت پر بیعت لیتے تھے کہ'' خواتین اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی .....'' نبی كريم مُشَائِدِينَ كا ماتھ كى عورت كے ماتھ كونبيں لگا قفا، ماسوائے اس عورت کے کہ جس کے آپ ملتے آیا مالک ہوتے تھے۔

فسوانسد: ..... چونکه غيرمحم خاتون کو باته دگانا حرام ب،اس ليه آب ينظيكين خواتين سے بيعت ليت وقت نواتین کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے، بلکہ زبانی کلامی بیعت لیتے تھے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي تَفَيِيُلِ الْيَدِ وَالْجَبُهَةِ ماتھ اور بیشانی کا بوسہ کینے کا بیان

(٨٣١٤) قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّثَنَا عبدالرطن كتب بين مير باي اوران كراتش ربذه مقام الْعَطَّافُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ أَبِي مِين الرّب، وه فح كاراد عصار عنه اللها ما کہ نی کریم مشکر کے صحابی سیدنا سلمہ بن اکوع ماللہ بھی

وَقَالَ غَيْرُ يُونُسَ بِنِ رَزِينِ أَنَّهُ نَزَلَ الرَّبَذَةَ

<sup>(</sup>۸۳۱۲) تخریج: صحیح (انظر: ۱۹۹۸)

<sup>(</sup>٨٣١٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٢١٤، ومسلم: ١٨٦٦ (انظر: ٢٥١٩٨)

<sup>(</sup>٨٣١٤) تخريج: اسناده محتمل للتحسين، أخرجه الطبراني في "الاوسط": ٦٦١ (انظر: ١٦٥٥)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الكالم المنافقة الرسائلة والمراكز ( مام، اجاز = اورسائلة واب

هُو وَأَصْحَابُهُ يُرِيدُونَ الْحَجَّ قِيلَ لَهُمْ يَهِال إِن بَي بَم ان كَ پَان آۓ بَم نَ انين سلام كَها، هُا هُا اللهِ هَا اللهِ اللهِ هَا اللهِ هَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(٨٣١٥) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ، قَالَ: سیدنا عبد الله بن عمر فالنهاے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول كُنْتُ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُولِ اللَّهِ عِلَىٰ فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً ، وَكُنْتُ فِيمَنْ ہے، میں خود بھی اس میں تھا، لوگوں نے بھا گنا شروع کر دیا اور حَاصَ، فَقُلْنَا: كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنْ میں بھی فرار اختیار کرنے والوں میں سے تھا، پھر ہم نے کہا: اب ہم کیا کریں، ہم تو لڑائی سے بھاگے ہیں اور غضب البی الزَّحْفِ وَبُوْنَا بِالْغَضَبِ، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ کے ساتھ لوٹے ہیں، چرہم نے کہا: اب ہم مدینہ میں داخل ہو دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ فَبِتُنَا ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ عَرَضْنَا جائیں اور اندر جا کر رات گزاریں ،لیکن پھر ہمارے ذہن میں أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ تَوْبَةٌ وَإِلَّا ذَهَبْنَسا، فَأَتَيْنَاهُ قَبْلَ صَلاةٍ ہیں، اگر توبہ کا حق ہوا تو ٹھیک، وگرنہ ہم چلے جا کیں گے، پس الْغَدَاةِ، فَخَرَجَ فَقَالَ: ((مَن الْقَوْمُ؟)) قَالَ: ہم نماز فجرے پہلے آپ مطابقاً کے پاس بھی گئے، جب فَـقُنـلْنَا نَحْنُ الْفَرَّ ارُونَ، قَالَ: ﴿(لَا بَلْ أَنْتُمْ الْعَكَارُونَ، أَنَا فِنْتُكُمْ، وَأَنَا فِنَةُ آب مطفع وفي بابرتشريف لائ تو يو حصا " كون لوگ بين ؟ " بهم الْمُسْلِمِينَ-)) قَالَ: فَأَتَيْنَاهُ حَتَّى قَبَّلْنَا يَدَهُ-نے کہا: جی ہم ہیں، لڑائی سے بھاگ کر آ جانے والے، آب الني ني نفر ايد د خبين نبين، بلكة تم تو قال كي طرف (مسند أحمد: ٥٣٨٤)

(٨٣١٦) عَن خُرزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّهُ الَّهُ

کے قریب ہوئے اور آپ منظور کے ہاتھ پر بوسہ لیا۔ سیدنا خزیمہ بن ٹابت ہائٹ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب

یلت جانے والے ہو اور میں تمہارا مدد گار ہوں اور میں تمام

مسلمانوں کی بناہ گاہ اور ان کا مددگار ہوں۔'' پس ہم آپ ملے کیے آ

<sup>(</sup>۸۳۱۵) تخریج: اسناده ضعیف لضعف یزید ب<sup>ا</sup>ن ابی زیاد، أخرجه الترمذی: ۱۷۱۲ (انظر: ۵۳۸۶) (۸۳۱٦) تخریج: ضعیف لاضطراب اسناده ومتنه، أخرجه عبد الرزاق: ۲۳۹۶، والنسائی فی "الکبری": ۷۶۳۱، وابن ابی شیبة: ۱۱/ ۷۸، والطبرانی: ۷۷۷۳ (انظر: ۲۱۸۶۳)

المرابع المرا

رَاى فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ يُقَبِّلُ النَّبِيَّ رَبُّهُ، فَأَتَى النَّبِيِّ عِلَيْهِ فَاخْبَرَهُ بِذَٰلِكَ، فَنَاوَلَهُ النَّبِيُّ عِلَيْهِ فَقَيَّلَ جَنْهَتَهُ ـ (مسند احمد: ۲۲۲۰۷)

میں دیکھا کہ میں نبی کریم منظ آیا کو بوسہ دے رہا ہوں، میں نے حاضر ہوکر نبی کریم مشاریخ کو بتایا تو نبی کریم مشاریخ نے خود کو ان برپیش کیا ادر انھوں نے آپ منط ایکے کی پیشانی پر بوسه دیا۔

### فواند: ..... مسلد کی وضاحت کے لیے ملاحظہ ہوں صدیث نمبر (۸۳۰۹) کے فوائد بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِيَامِ لِلْقَادِمِ آنے والے کے لئے کھڑا ہونے کا بیان

(٨٣١٧) عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ قَالَ: سيدنا ابوسِعِيد فدرى فالله عان كرتے ميں كه بوقريظه ك قَالَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى سَعْدِ فَأَتَاهُ عَلَى حِمَار قَالَ فَلَمَّا دَنَا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُـمْ-)) ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ هٰؤُلَاء ِنَزَلُوا عَلْى حُكْمِكَ .)) قَالَ: تُقْتَلُ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ قَالَ فَقَالَ النَّبِيِّ عَلَى: ((لَقَدُ فَضَيْتَ بِحُكُم اللَّهِ وَرُبَّمَا قَالَ قَضَيْتَ حُكُم الْمَلِكِ-)) (مسنداحمد: ١١١٨٥)

نَسْزَلَ أَهْلُ قُرَيْظُةَ عَلَى حُكْم سَعْدِ بن مُعَاذِ يبوري سيرنا سعد بن معاذ رائلت ك فيصله يرمنق بو كنه (لعني وہ جو فیصلہ کریں گے، ان کومنظور ہوگا)، نبی کریم مطابقاً نے سیدنا سعد منافنهٔ کی طرف پیغام بھیجا، پس وہ گدھے برسوار ہوکر آ گئے اور جب وہ مجد کے قریب مینیے تو نی کریم مضاور ا فرمایا: ''اینے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ (اور ان کو گدھے ہے اتارو)۔'' مجرآب نے فرمایا:''اے سعد! یہ بنوقر بظہ کے یبودی تمہارے فیصلہ پر راضی ہو گئے ہیں۔''انہوں نے کہا: میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان کے جنگجوؤں کو قبل کر ویا جائے اور ان کے بچوں (اور بیوبوں) کو قید کر لیا جائے۔" نبی کریم مُشْتَوْنِهُ نے فرمایا ''اے سعدتم نے تو وہ فیصلہ کیا ہے، جو الله بادشاہ کا فیصلہ ہے۔''

> ﴿٨٣١٧م) ـ (وَ فِسَى رِوَايَةٍ: قَسَالَ) قَسَالَ اَبُوْ سَعِيْدِ: فَلَمَّا طَلَعَ "يَغْنِي سَعْدًا" عَلَى رَسُول اللَّهِ عَلَيْقَالَ: ((فُومُوْ ا إِلَى سَيِّدِكُمْ فَأَنْزِلُوْهُ-)) فَقَالَ عُمَرُ وَ كَالِيَّةَ: سَيِّدُنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: ((اَنْسِزِلُوْهُ-)) فَاَنْزَلُوهُ، قَالَ

ایک روایت میں ہے کہ سیدنا ابو سعید زمانتی بیان کرتے ہیں جب سیدنا سعد فالله نمودار ہوئے تو نبی کریم مظیم اللہ نے فرمایا: ''اینے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ اور آئبیں نیجے اتارو۔'' سیدنا عمر والله تعالی به ادر سردار تو الله تعالی ب، بہر حال آب مُشَائِرِيْنِ نے فر مایا: ''نہیں اتارو۔'' پس انھوں نے

<sup>(</sup>٨٣١٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٤١٢١، ومسلم: ١٧٦٨ (انظر: ١١١٦٨)

<sup>(</sup>٨٣١٧م) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

و المستول الله و المستدا المستدا المستدان المستول المستول الله المستول الله المستول الله المستول الله المستول الله و المستول الله و المستدا الله و المستدا الله و المستدا الله و المستدا حمد: ١١٧٠٣) المستدا المستدا حمد: ١١٧٠٣) المستدا المستدا حمد: ١١٧٠٣)

فواند: ..... ذہن شین کرلیں کہ صحابہ کرام ڈی تکتیم کا سیدنا سعد بڑھٹو کے لیے کھڑا ہونامحض ان کی تعظیم کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کو گدھے سے اتار نے کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا تھا، کیونکہ وہ غزوۂ خندق کے موقع پرزخی ہو گئے تھے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث سے بیاستدلال کیا ہے کہ آنے والے کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے۔

فیخ البانی رائنہ نے اس استدال پرر قرکت ہوئے لکھا: مشہور تو یہ ہے کہ اس حدیث کے الفاظ ((قُسومُ مُوا اِلٰی سَیِّدِکُم)) ہیں، لیکن دونوں احادیث ہیں مروی الفاظ ((قُسومُ اِلٰی سَیِّدِکُم)) ہیں۔ ابھی تک جھے علم نہ ہوسکا کہ آیا اول الذکر الفاظ کی بھی کوئی بنیاد ہے یائییں۔ اس حدیث ہے استدال کرتے وقت ابن بطال وغیرہ ہے ایک فقہی عظمی ہوگئی اور وہ یہ کہ آنے والے کے لیے کھڑا ہونا جا کز ہے۔ حافظ محمہ بن ناصر ابوالفصل نے "التنبیه علی الالفاظ الله بھی ہوگئی اور وہ یہ کہ آنے والے کے لیے کھڑا ہونا جا کہ ہونا آئے سیدنا سعد زائن کو کہ بایا: ((قُومُوا لِسَیِّدِکُم))۔ سید ہے آپ کی مراد افضل تھی۔ ہیں کہنا ہوں: اس حدیث کے معروف الفاظ تو یہ ہیں: ((قُسومُوا اِلٰہی سَیِّدِکُم))۔ آپ سِیْجَا ہُوں : اس حدیث کے معروف الفاظ تو یہ ہیں: ((قُسومُوا اِلٰہی سَیِّدِکُم))۔ آپ سِیْجَا ہُوں : اس مقصد یہ تھا کہ سعد کی طرف اٹھواور اس کو گدھے ہے اتارد اور اے اٹھا لو۔ کرکے لایا گیا تھا، جبکہ وہ زخی تھے۔ آپ کا مقصد یہ تھا کہ سعد کی طرف اٹھواور اس کو گدھے ہے اتارد اور اے اٹھا لو۔ آپ کی مراد کھن ان کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا نہیں تھا ادر سید سے مراد رئیس تھا، اگر چہ دوسرے کی صحابہ سیدنا سعد سے افضل تھے۔

ال مفصل مدیث سے یہ استدلال کرلیا گیا کہ آنے والے کے لیے کھڑا ہونا مشروع ہے، لیکن جب آپ خوداس قصہ اور الفاظ کے سیاق وسباق پرغور کریں گے، تو معلوم ہوگا کہ کی وجوہات کی بنا پر یہ استدلال باطل ہے۔ مثلاً: جہال آپ مضافی آپ مضافی ان کے سیاق وسباق پرغور کریں گے، تو معلوم ہوگا کہ کی وجہ یہ بیان کی کہ سعد کو گدھے سے اتارہ ۔ یہ انتہائی واضح نص ہے کہ سعد کے لیے کھڑے ہونے کے حکم کی وجہ ان کوسواری سے اتارہ نقا، کیونکہ وہ بیار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن حجر نے کہا: "فانز لوہ" یعنی (اس کواتار دو) کے الفاظ سعد کے قصے سے کھڑے ہونے کے استدلال کو مخدوش کر دیتے ہیں، ان منووی نے "کاب القیام" میں اس سے جت پکڑی ہے ۔۔۔۔۔۔ (صحیحہ: ۲۷)

قارئین کرام! دراصل مسئلہ یہ ہے کہ کس سے ملاقات کرنے کے لیے یا آنے والے کوکوئی سہولت مہیا کرنے کے لیے کھڑا ہونا درست ہے، لیکن محض تعظیما کھڑے ہونا حرام ہے، جیسا کہ آ جکل سکولوں میں استادکی آمد پر طالب علم کھڑے ہوکر ان کی تعظیم کا اظہار کرتے ہیں اور پھر کھڑے ہوکران کی تعظیم کا اظہار کرتے ہیں اور پھر بھے جاتے ہیں۔ دلائل ملاحظہ فرمائیں

صحابہ کرام کی عقیدت کے باوجوداگر نبی کریم مشکھ آیا کومبت و تعظیم کا بیا نداز ناپسند تھا،تو ہم اپنی مجالس میں اس کو کیوں ترجمح دیتے ہیں۔

ابو کہر براشہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ فائٹ ایک کھر میں داخل ہوئ ، وہاں سیدنا عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن غیر اور عبداللہ بن غیر موجود تھے، ابن عامر ان کی آمد پر کھڑے ہوگئے، جبکہ ابن زبیر بیٹے رہے، جو زیادہ سنجیدہ اور باوقار تھے۔ سیدنا معاویہ فائٹ نے کہا: ابن عامر! بیٹے جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ مشکا آئے کو فرماتے سا: ((مَسَنْ اَحَسَبُ اَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ السَّنَاسُ قِیَامًا، فَلْیَتَبُو اَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔)) (ترمذی، ابو داود، صحیحہ: ۲۵۷) ..... جو فق یہ پند کرتا نے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر ہے۔"

شخ البانی برطنے دوسرے مقام پر لکھتے ہیں: شروع میں ایسے ہوا کہ اہل علم اور اہل نضل لوگوں کے احترام واکرام کا بہن نہ بنا کران کے لیے کھڑے ہوکر اس سنت کی مخالفت کی گئی، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ قیام انتہائی بے وقعت لوگوں کے لیے کھڑے ہونے لگ گئے، جب معالمہ اس سے وقعت لوگوں کے لیے کھڑے ہونے لگ گئے، جب معالمہ اس سے آگے بڑھا تو مسلمانوں نے دشمنانِ اسلام کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہوتا شروع کر دیا۔ کیا کوئی عبرت پکڑنے والا ہے؟ (صحیحہ: ۲۹٤۱)

(۸۳۱۸) ـ عَنْ أَنَس قَالَ: مَا كَانَ شَخْصٌ أَحَبُّ الِيُهِمُ مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهِ وَكَانُوا إِذَ رَاوَهُ لَمْ يَنْ فُومُوا لِمَا يَنْعُلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِه لِذَٰلِكَ ـ (مسند احمد: ١٢٣٧٠) كَرَاهِيَتِه لِذَٰلِكَ ـ (مسند احمد: ٢٣٧٠) (٨٣١٩) ـ عَنْ آبِن مِجْلَزِ آنَّ مُعَاوِيَة دَخَل بَيْتًا فِيْهِ الْبِنُ عَامِرٍ وَابْنُ الزَّبَيْرِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً: عَامِرٍ وَجَلَسَ ابْنُ الزَّبَيْرِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً: اجْلَسْ فَانِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ:

سیدنا انس رفائنو بیان کرتے ہیں کہ بی کریم مضائی آئے ہے بڑھ کر صحابہ کرام رفائنو بیان کرتے ہیں کہ بی کریم مضائی آئے ہے بڑھ کو آپ مطابہ کرام رفائنو کو کوئی محص زیادہ پیارا نہ تھا، کیکن جب وہ آپ مضائی آئے کو دیکھتے تھے تو وہ کھڑے نہ ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ مطابق آس چیز کو بسند نہیں کرتے۔ ابو مجلز بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رفائنو ایک گھر میں داخل ہوئے ، اس میں ابن عامر او ابن زبیر بھی موجود تھے، ابن عامر تو کھڑے ہو گئے، لیکن ابن زبیر ہیٹے رہے، ان سے سیدنا تو کھڑے ہو گئے، لیکن ابن زبیر ہیٹے رہے، ان سے سیدنا معاویہ رہے، ان سے سیدنا معاویہ رہے، ان سے سیدنا معاویہ رہے، کہا تم بھی بیٹے جاؤ، کیونکہ میں نے معاویہ رہے، گئے میں نے

(۸۳۱۸) تخریج: اسناده صحیح علی شرط مسلم، أخرجه الترمذی: ۲۵۶ (انظر: ۱۲۳۶) (۸۳۱۹) تخریج: اسناده صحیح، أخرجه ابوداود: ۵۲۲۹، والترمذی: ۲۷۵۵ (انظر: ۱۶۸۳۰) وي المنظمة ال نی کریم مضایق کو پیفرماتے ہوئے سنا کہ 'جس کی یہ حواہش ہوکہ بندے اس کے لئے کھڑے ہوں تو وہ اپنا گھر دوزخ میں

((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الْعِبَادُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأُ بَيْتًا فِي النَّارِ ـ)) وَفِيْ لَفُظٍ: ((فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ\_)) (مسند احمد: ١٦٩٥٥)

تارکر لے۔'' فواند: .... اس باب کی بہلی مدیث کے فوائد میں اس مدیث کا ذکر کیا جا چکا ہے۔

> (٨٣٢٠) عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُـوَ مُتَوَكِّيءٌ عَلَى عَصًا فَـقُـمْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ: ((لا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بِعْضُهَا بَعْضًا \_) قَالَ فَكَأَنَّا اشْتَهَيْنَا أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ لَنَا فَقَالَ: ((اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَأَذْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَأَصْلِحُ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ \_)) فَكَأَنَّا اشْتَهَيْنَا أَنْ يَزِيدَنَا فَقَالَ: ((قَدْ جَمَعْتُ لَكُمُ الْأَمْرَ ـ)) (مسند احمد: (77078

سیدنا ابو امامہ وہائن بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منظ آنے باہر تشریف لائے، آپ مشی آئے الکمی پر ٹیک لگاتے آ رہے تھے، ہم آپ مشاکلاً کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن آپ مشاکلاً نے فرمایا: "اس طرح کھڑے نہ ہوا کرو، اس طرح تو عجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔" صحابی كتبح بين: جارى آرزويقى كه آب جارے لئے الله تعالىٰ سے وعا كرين، پس آب مضايل نے جارے ليے يہ وعاكى: "الله ما غُفِر لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا وَتَقَبَّلْ مِنَّا وَأَدْخِـلْنَا الْجَنَّةَ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْتَنَا كُلَّهُ" ..... (ا الله المس بخش دے، ہم پر رحم فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے ہماراعمل قبول فرما، ہمیں جنت میں داخل کر ،ہمیں دوز خ سے نجات دے اور ہمارے تمام معاملات درست كردك، مارى آرزوتمى كرآب مطفقية مارك ليم مزيد دعا کرتے، کیکن آپ مِشْتَوَاتُمْ نے فرمایا: ''میں نے تمہاے لئے تمام معاملات یکجا کر دیئے ہیں۔''

<sup>(</sup>٨٣٢٠) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف جدا لضعف رواته واضطرابه، ابو العدبس فيه جهالة، وابو غالب ضعیف، ثم قد اختلف فیه علی مسعر، أخرجه ابوداود: ٥٢٣٠ (انظر: ٢٢١٨١)

| (? <b>%(_</b> _                         | بإدداشت                                 |                                         | 15)(6)(2)                              | 1 7 - 1 - 1 - 1                        |            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------|
|                                         |                                         | •                                       | •                                      |                                        |            |
|                                         |                                         | ىت                                      | بإدداث                                 |                                        |            |
|                                         |                                         |                                         |                                        |                                        | •••••••    |
|                                         |                                         |                                         |                                        |                                        |            |
|                                         |                                         |                                         |                                        |                                        |            |
|                                         |                                         | ••••••                                  | •••••                                  |                                        | ·········· |
| ••••••                                  |                                         |                                         | ······································ |                                        |            |
| ••••••                                  |                                         |                                         | ······································ |                                        |            |
|                                         |                                         | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | •••••                                  |                                        |            |
|                                         | •••••                                   |                                         | ••••••                                 |                                        |            |
|                                         |                                         | •••••••••••••                           | •••••                                  |                                        |            |
|                                         |                                         |                                         |                                        | ······································ |            |
|                                         |                                         | ••••••••••••                            | ••••••                                 |                                        |            |
|                                         | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                        |                                        |            |
| •••••                                   |                                         |                                         |                                        |                                        |            |
|                                         |                                         |                                         |                                        |                                        |            |
|                                         |                                         |                                         |                                        |                                        | <b></b>    |
| *************                           |                                         |                                         |                                        |                                        |            |
|                                         |                                         |                                         |                                        |                                        |            |
|                                         |                                         |                                         |                                        |                                        |            |
|                                         | •••••                                   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                        |                                        |            |
| *************************************** |                                         |                                         |                                        |                                        |            |
|                                         | ••••••                                  |                                         |                                        |                                        |            |
|                                         |                                         |                                         |                                        |                                        |            |
|                                         |                                         |                                         |                                        |                                        |            |

#### www.KitaboSunnat.com

|                                         | <u>ا</u> وواشت                          | <b>1616</b>                   | 7 – 7 – 7 – 7 – 7 – 7 – 7 – 7 – 7 – 7 – |                                         |                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                         |                                         |                               |                                         |                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                                         |                                         |                               |                                         |                                         |                                       |
| ·                                       |                                         |                               |                                         |                                         | •••••                                 |
|                                         |                                         |                               |                                         |                                         |                                       |
|                                         | •••••                                   |                               |                                         | ••••••••••••••••••••••••••••••          |                                       |
|                                         |                                         |                               |                                         |                                         |                                       |
|                                         |                                         |                               |                                         |                                         |                                       |
|                                         |                                         |                               |                                         |                                         |                                       |
|                                         |                                         |                               |                                         |                                         |                                       |
|                                         |                                         |                               |                                         |                                         |                                       |
|                                         |                                         |                               |                                         |                                         |                                       |
| •••••••••                               | ••••••••••                              |                               |                                         |                                         | •••••                                 |
|                                         |                                         |                               |                                         | ••••••                                  | •••••                                 |
| ••••••                                  |                                         |                               |                                         |                                         |                                       |
|                                         | •••••••                                 |                               |                                         |                                         |                                       |
|                                         |                                         | ••••••                        |                                         |                                         | ,                                     |
|                                         | •••••••••••                             |                               |                                         |                                         |                                       |
| *************************************** | •••••••••••                             |                               |                                         |                                         |                                       |
| *************************************** |                                         |                               |                                         | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                                       |
|                                         | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |                               |                                         |                                         |                                       |
|                                         |                                         |                               |                                         |                                         |                                       |
|                                         |                                         |                               |                                         |                                         |                                       |
|                                         |                                         |                               |                                         |                                         |                                       |
|                                         |                                         |                               |                                         |                                         |                                       |
|                                         |                                         |                               |                                         |                                         |                                       |
|                                         |                                         | والی اردو اسلامی کتب کا سب سے |                                         |                                         |                                       |

